تَبْرَكَ الَّذِي نُزَّلَ الْفُرُ قَانَ عَلَى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعُلَمِ فِي نَذِيْرِ أَ



رَهِمَ : مُتَدِيرَهُ وَمُرْبَالْ مِعْرَقًا وَالْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ تفسير: فيغ النف تيرمو لانا عمّلا ذينر كاندهلو و النف





تغییر حضرت ولاناعلام تنبیرا حمد می ایمالت ۱۳۰۵ه ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ (مؤولیاتیهٔ ۱۶ مؤولیایی)

شيخ الهندمولانا محمود ن ديوبندى تمك ۱۲۹۸ه - ۱۲۹۹ه (مؤرزاً القاعة وم الإنساء)

مكنبكحبيبيكوسيديه

## تَلِرُكَ الَّذِينُ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ إِلِيَّكُونَ لِلْعُلَمِ فِي كَذِراً



ملاه بیند کی طرم کاپایان وی ولی کتابول کا تظیم مرکز نینگرام چینل حنفی کتب خانه محمد معافه خان درین نظامی کیله ایک مفید ترین ورین نظامی کیله ایک مفید ترین موضع فرقان معروب به المحدد المورس المحدد المورس المحدد المعدد المعدد المعدد المعدد المورس المعدد ال

تفیر حضرت ولاناعلام شبیرا حمیش کی دمالله ۱۳۰۵ه - ۱۳۱۹ه (مودالمانیمان مودالداند)

شيخ الهندمولانا محمود سن ديوبندي يمالكه ۱۳۶۸هه-۱۳۳۹ ( انتخالقافة و المؤالة المناه)

( جلدو مجمم ) پاره (۱) (۲) (۱) سُوَرَةً رَئِيدَة اسْفُرَةً الكَنعِلِ

### بسمالله والصلؤة والسلام على رسول الله

انتباب اس تغیری تدوین وتسویداور کتابت کی بھی طریقہ سے کا پی کرنا کا پی رائٹ ایک 1971ء کے تحت قابل تعزیر جرم ہاوراس کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف بطور جسٹر کا بی رائٹ مالک قانونی کارروائی کی جائے گی۔

| - مَعْ الْفُلْلِمُ الْمُنْ وَفَيْسِيرَ عُمَا لَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | )ب                                        | نام كت |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| į.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 3                                       | جلد -  |
| - عرم الحرام و سهر المنطالي التور 2017ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ناعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | س      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نگ                                        | کمپوز  |
| - مَكْتَبُهُ حَبِيْبَهُ شِينِيْهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |                                           | ناشر   |
| - انیس احمدمظاہری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>م</u>                                  | باجتما |
| - مكتبة المظاهر، جامعها حمان القرآن لاجور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ك                                         | اطاك   |
| 0332-4377501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |        |

کاوش اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا احسان عظیم ہے کہ ہم تشکان علوم نبویہ کی خدمت میں تغییر قرآن کی عظیم کتاب مختلف فلک و فینسیر بھنگانی بیش کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔ شب وروز کی محنب شاقداس کے ظہور پذیر ہونے میں کا رفر مار بی اس عظیم کام کو بحسن وخو نی سرانجام دینے میں ہیئة العلماء کے معزز اراکین نے حتی المقدور سعی کی۔ اس نبیخ کی تیاری زر کثیر خرج کر کے کروائی گئی ہے اور بار بار پروف ریڈ نگ کروائی گئی تا کہ اغلاط کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہوہ بہر کیف انسان خطاکا پُتلا ہے اس کے ہاتھوں غلطی کا صدور ہر لحد مکن ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں حسب سابق اصلاح کی طرف گامزن کرتے رہیں گے۔

استدها الله العالی کے فضل وکرم ہے ہم نے اپنی طاقت اور بساط کے مطابق کتاب کی تھے میں حق الا مکان محنت وکوشش کی ہے اس کے باوجود اگر طالبان حدیث رسول وقر آن کوکسی مقام پرکوئی قابل تھے عبارت نظر آئے تو وہ میں ضرور اطلاع فرما نمیں ،ہم ان کے شکر گزار ہوں سے اور اس غلطی کی دریکی کریں ہے۔ آپ کے اس علمی تعاون کی بدرات بی ہم اشاعت وین کے ساتھ ساتھ حفاظت وین کا فریعنہ سرانجام دینے کے قابل ہوں ہے۔ بدولت بی ہم اشاعت وین کے ساتھ ساتھ حفاظت وین کا فریعنہ سرانجام دینے کے قابل ہوں ہے۔ میں مشاعب وین کے ساتھ ساتھ حفاظت وین کا فریعنہ سرانجام دینے کے قابل ہوں ہے۔ میں کا فریعنہ سرانجام دینے کے قابل ہوں گے۔ میں کے ساتھ ساتھ کے اس کو میں کے ساتھ سے انسان کو انسان کو انسان کو کا فریعنہ سرانجام دینے کے قابل ہوں گے۔ میں کا فریعنہ سرانجام کی دریکا کی دریکا کو میں کے ساتھ کی دریکا کو کی میں کے ساتھ کی دریکا کو دریکا کی د

## فهرست مضامين

|            | عبر و بالتا نور و التا نور و و و و و و و و و و و و و و و و و و | Γ |
|------------|----------------------------------------------------------------|---|
| ā          | تمته قصهٔ ذوالقرنین و ذکر انهدام دیوار ذوالقرنین و             | L |
| + يما      | خروج ياجوج وماجوج ولفخ صور                                     | ĺ |
| ۳          | خاهمه سورت برتوحيد ورسالت وتذكيرآ خرت                          | ŀ |
| 20         | شان زول                                                        | ŀ |
| ۴٦         | شُوَرَةً وَلَيْءَ                                              | ŀ |
| ~_         | فائده: متعلقه بهنماز جنازه غائبانه                             | ŀ |
| ۵٠         | قصه اول ،حضرت ذكريا وحضرت يحيى طينا                            | ŀ |
| ۵۵         | تتميهُ وا تعه                                                  | ŀ |
| ۵٩         | قصه دوم ،حضرت عيسى ومريم طبقا                                  | ŀ |
| Y1"        | بهلی صفت: عبدیت                                                | F |
| <b>Y</b> 4 | دوسرى صفت اورتيسرى صفت                                         | L |
| 44         | چوتنی، پانچویں، چھٹی، ساتویں صفت، آٹھویں صفت                   | ŀ |
|            | تول مبرم وفيصله ومحكم دربارهٔ حقیقت عیسی بن مریم صلی           | ŀ |
| 49         | الله تعالىٰ علىٰ مبينا وعليها وبارك وسلم                       | ŀ |
| ۲۳         | لطا ئف ومعارف بسلسلهٔ بحث سابق                                 | ŀ |
| ۷۲         | حدیث ذریح موت                                                  | ŀ |
| 49         | قصه سوم ، حضرت ابراجيم الينيا                                  | - |
| ۸۲         | كتة                                                            |   |
| ۸۳         | قصه چهارم ، حضرت موی علیه                                      | L |
| ۸۳         | قصه بنجم ، حفزت اساعيل ماينيا                                  | L |
| ۸۵         | قصه ششم ، حضرت اوريس ماييلا                                    |   |
| ۸۷         | ذكروصف عام جنس انبياءكرام تظال بوده بودند                      |   |
| ۸٩         | ذ كرحال و مآل الل سعادت والل شقاوت                             |   |
|            | ذكراحاطه علم وقدرت و اثبات وحدانيت و بيان                      |   |
| 91         | عبوديت ملائكه برائخ ترغيب عبادت وطاعت                          |   |
|            | 9                                                              | _ |

| 11  | سولہوال یارہ                                           |
|-----|--------------------------------------------------------|
| ۳   | بقنية قصة موكئ طاينا باخضر طاينا                       |
| 164 | بيان تاويلات واقعات مذكوره                             |
| 10  | بيان تاويل واقعهُ اول                                  |
| 10  | تاويل واقعهُ رومَمُ                                    |
| ۲۱  | تا ديل واقعهُ سوم                                      |
| רו  | لطا ئف ومعارف                                          |
| 14  | میلی اور دوسری ولیل<br>منهای اور دوسری ولیل            |
| 12  | تيېرى دليل                                             |
| 70  | قصهذ والقرنين                                          |
| ۲۸  | سغراول                                                 |
| ۳.  | سنردوم                                                 |
| ۳۰  | سغرسوم                                                 |
| ۳۰  | ذكر تغير سدآ بني برائ انسدا دخروج ياجوج و ماجوج        |
| 144 | ایک شبهاوراس کاازاله                                   |
| 20  | و بوار ذ والقرنين اور دنيا كى پانچ بڙي د يواروں كا ذكر |
| ۳۵  | د بداراول- د بدارچین                                   |
| 20  | د بواردوم- و بوارسم قدر                                |
| ۳۵  | د يوارسوم - ويوارآ ذر با يجان                          |
| #4  | د يوار چهارم- د يوارتبت                                |
| ۳٦  | د يوارينجم                                             |
| ۳٩  | د بیوار نذکور کے دس اوصاف                              |
| ۳۸  | يا جوج ما جوج كون بيس؟                                 |
| 79  | مرزائے قادیان کا ہذیان                                 |

| JFA       | يانجوال احسان                                        | 97   | ككته                                        |
|-----------|------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| IrA       | چھٹاا حسان<br>ان                                     |      | اثبات معاد وبيان حال و مال الل طاعت و الل   |
| ITA       | ساتوان احسان                                         | 90   | معصيت                                       |
| 1179      | آ څوال احبان                                         | 9.4  | كفار كے ايك مغالطه كاجواب                   |
| 114       | - نکت                                                | 99   | جواب دیگر                                   |
|           | ر بوبیت خداوندی پر حضرت موی ظیفا کا فرعون کے         | 1++  | جواب ونگر                                   |
| 1944      | ا ساتھ م کالمہ                                       | 1+1  | منكرين حشر كے ايك اور تكبرا ورتمسخر كا جواب |
| IMM       | تغسيرآيت مذكوره بعنوان ديگر                          |      | ابطال عقیدهٔ ابدیت وبیان صلال د دبال مکرین  |
| Ir a      | بيان مبدأ ومعاد                                      | 1+1" | وصدانیت ومنکرین ملک قیامت برائے تسلی نبی    |
| 194       | ذ کرمذا کر و دیگر در بیان موئ طائی او فرعون تعین     | ı    | اكرم الله                                   |
|           | میدان مقابله مین موی ناید کا ساحرون کو نا صحانه      |      | خاتمهٔ سورت مشتل بربشارت الل ایمان وطاعت و  |
| 101.      | خطأب                                                 | 1•4  | نذارت ابل طغیان الخ                         |
| ساسا      | ا کلت                                                | 1•∠  | فائده (مقبولیت اورشهرت میں فرق)             |
| الما الما | ایک شبراوراس کاازاله                                 | 1•٨  | سُوَيَّةً ظُلهُ                             |
| 100       | مومنین صالحین کی طرف سے فرعون کی تهدید کا جواب       | 11•  | تقرير رسالت ووحدانيت                        |
| ia        | بن اسرائيل كامصر سے خروج اور فرعون كا تعاقب اور      | ۳۱۱  | تفصيل قصه موکل مانظاتا                      |
| IMA       | اس کی غرقا بی                                        | 110  | نكته                                        |
| 10.4      | ربط دیگر (ربط بهضمون سابق)                           | III  | عطائے خلعت نبوت ورسالت                      |
| 100       | مویٰ مانی کی کوہ طورے واپسی اور گوسالہ پرتی کاوا تعہ | 112  | نكته                                        |
| 14+       | لطائف ومعارف بهسلسله مضمون سحر                       | 119  | عطائے معجزات                                |
| 14+       | سحرا درمعجزه کی تعریف                                | 11.  | پېلا معجزه                                  |
| 141       | سحرا در معجزه میں فرق                                | 14.  | فائده-نكته                                  |
| ודו       | حكايت مشمل بربيان فرق درميان سحروم فجزه              | 11.  | دوبرا بحجزه                                 |
| 144       | مرده ساحر کااپنے بیٹوں کوخواب میں جواب               | IFY  | تذكيرانعامات واحسانات                       |
|           | اثبات رسالت محديه وتهديد معاندين وتربيب از           | 114  | پېلااحسان                                   |
| ואויי     | عذابآخرت                                             | 174  | ددمرااحيان                                  |
|           | منكرين آخرت اور مكذبين رسالت كے ايك سوال كا          | 17,2 | تيرااحيان                                   |
| AFI       | جواب                                                 | IFA  | چقااصان                                     |
|           |                                                      |      | · — — — — — — — — — — — — — — — — — — —     |

|       | <u>—</u> -                                          |      | © 0,000,000 000                                    |
|-------|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| 11+   | وليل(٨)                                             | 144  | ذكرتعه سيدنا آدم ولينا برائ تنبيه معرضين ومستكبرين |
| .111  | فا ئىرە علمىيە ۋىخو بىي                             | 124  | کلته (حضرت آ دم مانیم کوغاوی عاصی کهزا)            |
| 710   | بیان دلاکل قدرت برائے اثبات وحدانیت                 | 14   | لطا نف ومعارف                                      |
| 414   | فتم اول                                             | 1    | تهديد وتنبيدا بل غفلت برعدم عبرت از بلاك امم سأبقه |
| riy   | ا يك سوال ادراس كاجواب                              | ۱۸۳  | مع مشاہدهٔ آثار ملاکت درا ثنائے سفر تجارت          |
| 112   | فشم دوم                                             | IAZ  | سولہواں یارہ                                       |
| 114   | فائده                                               | IΛΔ  | سُوَرَةً الْأَتْبِيكَاءِ                           |
| rin   | فتمهوم                                              |      | خردادن رب العزت از قرب قيامت برائے تنبيه الل       |
| MA    | فتم چبارم                                           | 19+  | غفلت                                               |
| MA    | فتم ينجم                                            | 192  | بيان توحيد وابطال شرك                              |
| ria   | فتمضم                                               | 4+4  | دلیل تمانع کی بهلی تقریر                           |
| ria   | ایک شبرمع جواب                                      | ۲۰۳  | ا تفاق کی دوسری صورت                               |
|       | بیان نناء عالم و رجوع ہمہ بسوئے خلاق عالم و         | 4+14 | ا ختلاف کی صورت                                    |
| 119   | جواب ازشاتت اعداء                                   | 4+4  | مبلی صورت<br>مبلی صورت                             |
| rr•   | شان نزول                                            | 4.4  | دومرى صورت                                         |
|       | بیان انجام استهزاء وتمسخر ببارگاه رسالت و تهدید به  | 4+14 | تيسري صورت                                         |
| rrr   | عذاب آخرت                                           | r.0  | بر ہان تمانع کی دوسری تقریر                        |
|       | تفصيل احوال انبياء سابقين صلوات الله وسلامه يلبهم   | 7+4  | برلی صورت<br>مهلی صورت                             |
| 777   | اجمعين برائے اثبات تو حيدورسالت و قيامت             | 4.4  | دوسر ی صورت                                        |
| 272   | قصه اول مویٰ و بارون علیماالصلوٰ ة والسلام          | r•A  | توحيدا وراسلام                                     |
| 771   | قصهٔ حضرت ابرامیم مظلفاته                           | 7+9  | رليل <b>توحي</b> ر                                 |
| 777   | ذكر بجرت سيدنا ابراتيم ولينا                        | r+#  | د <sup>لي</sup> ل(1)                               |
| 12    | لطا نف ومعارف                                       | 1.9  | ر <u>ل</u> ل(۲)                                    |
| ٠١٠٠  | ر <i>کایت</i>                                       | 7+9  | ر <sup>ا</sup> يل (۳)                              |
|       | كا فربادشاه كا آگ كوعماب كرنا كه تو كيون نبيس جلاتي | ۲۱۰  | دليل (٣)                                           |
| ויחיז | اورآ گ کا جواب                                      | 11+  | ركيل(۵)                                            |
|       | بادشاہ حقیق کے ملم سے بادشاہ مجازی کو آم ک کا جواب  | 110  | د <sup>ل</sup> يل(٢)                               |
| 1771  | ريڻا                                                | 110  | (كل(2)                                             |
|       |                                                     | ·    | _ <del></del>                                      |

| <u> </u> |                                                    | <u>'</u>    | معارف مرن وهبيوير مهن ف                        |
|----------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| 140      | بثارت وراثت برائے عبادصالحین                       | ٣٣٣         | ایک کرامت                                      |
| 722      | شيعه كيا كتبة بي                                   | 444         | قعه ٔ حضرت لوط مَلِيثاً!                       |
| 744      | المسنت والجماعت كهتج وين                           | ۲۳۵         | تصرنو ح الميا                                  |
| 141      | ایک شبه اوراس کا از اله                            | ۲۳۷         | قصددا ودوسليمان المظلم                         |
|          | خاتمه سورت براتمام حجت به تنزيل كماب بدايت و       | ۲۳۸         | ذ كربعض معجزات وكرامات حضرت دا ؤدوسليمان فينثا |
| 14+      | بعثت رسول رحمت عاييا                               | ra •        | قصهُ ايوب علينا                                |
| TAT      | سُوَيَّةُ الْحَدِيْ                                |             | قصة حفرت المعيل وحفرت ادرين وحفرت              |
|          | آغاز سورت بحكم تقوي كهآل بهترين زادآ خرت است       | rom         | ذوالكفل عظام                                   |
| ۲۸۳      | الخ                                                | ror         | قصهُ يوس مايية                                 |
| ۲۸۳      | زلزله مذكوره مين مفسرين كاقوال                     | 707         | فوانكر د                                       |
| ۲۸۳      | قول اول                                            | <b>70</b> ∠ | قصهُ ذكر ياطيني                                |
| 710      | قول دوم                                            | rax         | تصه حضرت عيسى ومريم الناز                      |
| 710      | تول سوم                                            | 109         | بيان اجماع انبياء كرام برتوحيد خداوندانام      |
| 110      | قبِل چبارم                                         |             | بيان قرب قيامت وخروج يا جوج ماجوج وفناء عالم و |
| 449      | ا ثبات حشر ونشر وابطال شبهات مجادلین ومنكرین قیامت | ryı         | بیان ذلت وخواری اہل غفلت وبیان کرامت اہل       |
| 449      | دليل اول                                           |             | سعادت                                          |
| 190      | دوسری دلیل                                         | ryr         | آیت ہذا کی تفسیر میں دوسرا قول                 |
| rgr      | ندمت مذبذبين ومترودين درباردين متين                | PHP         | آیت ہذا کی تغییر میں تبسراتول                  |
|          | بیان فلاح الل ایمان وضیبت و خسران دشمنان           | 242         | لطا نَف دمعارف                                 |
| ۲۹۴      | بدسگالان                                           | 242         | مرزائے قادیان کاایک استدلال مع جواب            |
| 791      | بيان فيصله اختلاف ملل دامم درروز قيامت             | 777         | (مردون کادوباره زنده کرنا) پېلاوا قعه          |
| 191      | صابحین کے بارے میں تمن قول                         | 144         | دوسراوا قعه                                    |
| rgA      | <u>پېلاقول</u>                                     | rya         | تيسراوا تعه                                    |
| 199      | دوسر اقول                                          | 749         | چوتمادا تعه                                    |
| 799      | تيسراتول                                           | 749         | يا فجوال قصه                                   |
| ۳۰۰      | متله                                               | 74.         | حيمثاوا قعه                                    |
|          | ندمت كفارلنام برمزاحمت ابل اسلام وزيارت مسجد       | 141         | جواب                                           |
| ۳۰۲      | حرام الخ                                           | 141         | مرزائيوں سے ايك سوال                           |
|          |                                                    |             |                                                |

|             | R                                          |      | المارك البيويهاي المارك البيويهاي                |
|-------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| ۳۳۵         | دليل اول                                   | ٣٠٧  | ﴿سَوَا الْعَاكِفُ مِن الْوال                     |
| ۳۳۵         | دليل دوم                                   | 1+4  | قول اول                                          |
| ٥٩٣         | وكيل سوم                                   | 1.4  | قول دوم                                          |
| rey.        | دليل جبارم                                 | ۳1۰  | فائده (۱) (طواف کی تین شمیں )                    |
| ۲۲          | وليل پنجم                                  | ۳1*  | فاكده (٢) (خاند كعبه كوبيت غتيق كينے كى وجه)     |
| ٣٣٦         | دليل ششم                                   | ru   | شعائر                                            |
| ۳۳۸         | تهديدىجادلين درباراحكام شريعت              |      | تمنهٔ کلام سابق (یعنی الل ایمان کی طرف سے        |
| ۱۵۳         | بیان مثال معبودات باطله برائے ابطال شرک    | ۳۱۳  | بدافعت)                                          |
|             | خاتمه سورت برترغيب اعمال وتاكيد اعضام بملت | 710  | اجازت جہادووعدہ نصرت وحمکین براعدائے دین         |
| ۳۵۳         | املام                                      | ۳۱۸  | فائده (اس آیت کانام آیت حمکین ہے)                |
| ۳۵۲         | المحارجوال بإره                            | 119  | کنة (آيت انتخلاف)                                |
| ٢٥٦         | سُوَرَةُ الدُومِ لَوْنَ                    |      | تسليهٔ رسالت مآب وتهديد كفار بر استعبال عذاب     |
| 201         | صفات مومنین فلحسین                         | ٣٢٢  | ووعدة مغفرت درزق كريم برائے الل طاعت الخ         |
| 201         | اول صفت خشوع                               | ۲۲۷  | ذكرفتنه شيطان برائ امتحان مخلصان ومنافقان        |
| 201         | دوسرى صفت اعراض عن اللغو                   | ۲۲۷  | ثان نزول                                         |
| ran         | تيسري صفت اداءز كوة                        | ۳۲۸  | اس تصہ کے بارے میں علماء کے دوگروہ               |
| 201         | چوتھی صفت عفت وعصمت                        | ۳۲۸  | مرده اول                                         |
| 709         | فائده (حرمت متعه براستدلال)                | ٣٣٢  | لفظتمني كي وضاحت                                 |
| <b>769</b>  | یا نچوین اور چھٹی صفت اواءا مانت وابغاءعبد | ٣٣٢  | لفظ القاء كي وضاحت                               |
| 209         | ساتویں صفت نماز کی پابندی                  | ٣٣٣  | آيت کي تغسيراول                                  |
| 777         | ذ کرمبداً ومعاد-و دلاکل توحید              | 774  | آيت کی دومری تفسير                               |
| 747         | قسم اول                                    | ۳۳۸  | تيسرى تغيير                                      |
| 144         | قسم دوم                                    | ۳۳۸  | آیت بذا کی تغییر میں علماء کا دوسرا گروہ         |
| ٣٧٣         | فتمسوم                                     | 44.  | دوسری اور تیسری تفسیر                            |
| ٣٧٣         | قسم چبارم                                  | ۳.۴٠ | تتمهٔ بیان سابق                                  |
| 742         | تصه نوح عظافا ا                            |      | بثارت مهاجرین دمجاهدین ونعمائے آخرت دوعدہ فتح د  |
| 74          | قصة قوم عاديا قوم محمود                    | 244  | لفرت وتنبيه بركمال قدرت وحكمت                    |
| <b>7</b> 41 | فاكده                                      | ۳۳۵  | بيان بعض دلاكل كمال قدرت وحكمت بالغدو كمال تسخير |

| . سايان | ٠, هرمنس                                           | •                     | معارف العران وللبنيب يحقالين ك                    |
|---------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| ۲۱۲     | الختلاف روايات درشان نزول                          | 4-41                  | قصه بعض در مگرام سابقه بطریق اجمال                |
| _       | بيان براءت ونزابت عائشه صديقه ظفا از افك و         | ٣2٢                   | قصهٔ موسیٰ و ہارون علیماالصلاۃ والسلام            |
| ۸۱۸     | تهمت ونصيحت مومنين وفضيحت منافقين                  | ٣٧٣                   | تصه مريم وعيلي فينا                               |
| 444     | نكته                                               | ۳۷۵°                  | اتحادرسل در بارهٔ تحکم تو حید دتقوی الخ           |
| ٣٢٣     | فاكده                                              | ٣22                   | ذ كرصفات المل صدق وايمان                          |
| rra     | كلته                                               | m29                   | ترغيب براعمال خيروبيان حال ومآل الل طغيان         |
| 44      | تحكم پنجم استيذان                                  | MAT                   | بيان اسباب جهالت وضلالت متنكبرين ومعرضين          |
| 749     | تحكم ششم متعلق بانظر وبصر                          |                       | تذكير انعامات و ذكر دلائل قدرت برائے اثبات        |
| 444     | تنبيد                                              | ۳۸۷                   | قيامت                                             |
| ۳۳۳     | زینت کے معنی                                       | ٣٨٧                   | دليل اول<br>العلم اول                             |
| ٣٣٣     | كلته                                               | ٣٨٧                   | دليل دوم                                          |
| ه۳۵     | مسئله (خلوت بالاجنبيه كي ايك صورت)                 | ۳۸۷                   | دليل سوم                                          |
| ٢٣٦     | فائده (عورت کی آواز کاتھم)                         | .m. 14 L              | دلیل چبارم<br>دلیل چبارم                          |
| ۲۳۳     | لطا كف ومعارف                                      | <b>17</b> /19         | دلیل دنگر                                         |
| 44.     | تحكم ہفتم - بابت نكاح مجرداں                       |                       | تلقین دعا و آ داب خبلیغ و دعوت و ذکر احوال واهوال |
| ٠ ١٨ ١٨ | تحكم بشتم -صبر د ضبط نفس برائے حفا ظت عفت          | ۳۹۳                   | آخرت مبرائے تخویف الل شقادت                       |
| الماما  | تحكم نهم- مكاتبت واعانت مملوك                      | <b>797</b>            | خاتمه سورت برتهد يدالل غفلت ازحساب آخرت           |
| 444     | تحكم دہم-ممانعت از اكراہ واجبارعلى الزنا           | 294                   | فاكره جليله (إفحبتم الخ كافضيلت)                  |
| 4444    | خاتمها حكام عشره مذكوره برامتنان بدايت ونفيحت      | m 99                  | سُوَيَّةُ اللَّـوْيِ                              |
| ه۳۳     | آيت نور درباره تمثيل نور بدايت وظلمت فسق وفجو رالخ | m 99                  | خلاصه وربط                                        |
| 1001    | نكت .                                              | 14.41                 | تمهيداجمالى احكام سورت درباره عفت وعصمت           |
| 501     | فائدہ (عبارت و تجارت کا اجتماع ممکن ہے)            | 14.4                  | عظم اول حدز t                                     |
| 404     | اعمال کفار کی دومثالیں                             | r+0                   | 22.5                                              |
| 70      | مثال اول                                           | ۲۰۳                   | تحكم دوم نكاح زانى وزانيه                         |
| 404     | دوسری مثال                                         | 14.7                  | منلد                                              |
| mar     |                                                    | ſ <b>*</b> ◆ <b>A</b> | عمم سوم حد تذف                                    |
| 70Z     |                                                    | 14.4                  | فاكده                                             |
| m 02    | قشم اول                                            | ١١٣                   | علم چهارم لعان                                    |

|      |                                                  |              | معارف القران ومعينية برعهما الين الفي مسيسي |
|------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| 146  | منكرين نبوت كے اعتراضات اوران كے جوابات          | MO2          | تمروم                                       |
| ١٣٩٣ | منكرين نبوت كالبهلاشبها دراس كاجواب              | ۸۵۳          | فتمهوم                                      |
| 790  | منكرين نبوت كا دوسراشبه اوراس كاجواب             | 14.4         | ذكرمبتدين وغيرمبتدين يعنى خلصين ومنافقين    |
| 799  | منكرين نبوت كاتيسرا شباوراس كاجواب               |              | بثارت حکومت ووعدة خلافت برائے اہلِ ایمان    |
| ۵۰۰  | تغصيلي جواب                                      | W 44         | واطاعت                                      |
|      | تنبيه برمنثاءا نكار رسالت وبيان بعض احوال واهوال | ۳۲۲          | تين وعد ب                                   |
| ۵۰۱  | روز قیامت                                        | 749          | فوا تدولطا كف                               |
| ۵۰۳  | انيسوال ياره                                     | ۲۷           | خاتمه كلام ونزلكة المرام                    |
| 0.4  | منكرين نبوت كاجوتها شبهاوراس كاجواب              |              | حضرات شیعہ کے اعتراضات اور ان کے جوابات     |
| ۵+۸  | تبي                                              | 722          | l                                           |
| ۵۱۰  | منكرين نبوت كايا نجوال شباوراس كاجواب            | 422          | تاويل اول                                   |
| 011  | کلتہ ا                                           | r22          | جواب                                        |
| 211  | ذكر فضص انبياء كرام عليهم الصلاة والسلام         | 622          | تاويلي دوم                                  |
| 017  | قصه اول مویٰ مایش اِ قوم او                      | 422          | جواب                                        |
| ماد  | تصددوم قوم نوح خاينيا                            | ۳۷۸          | تاويل سوم                                   |
|      | تصه سوم مشتل برذ كرقصه توم عاد وثمود واصحاب رس و | ۳۷۸          | جواب                                        |
| 010  | ويگرامم                                          | <b>74</b>    | فائدة جليله                                 |
| 310  | قصه چهارم قوم لوط واليج                          | ۳۷۸          | اعتراض                                      |
| FIG  | تشنيع كفار براستهزاء سيدالا برار ملافظ           | 749          | جواب                                        |
| arı  | ذ كرولاكل توحيد وعبائب قدرت وصنعت                | 1º/A+        | تته                                         |
| ori  | فشم اول-استدلال بنظر درحالت سابي                 | ۲۸۲          | تمم يازدهم متعلق بداستيدان                  |
| orm  | آيت بذاك تغسير مين دوسراقول                      | ۳۸۳          | تحكم دواز دهم متعلق بتستر                   |
| arr  | تول اول                                          | <b>6.V</b> ω | تحكم سيز دهم متعلق بالهمي اكل وشرب          |
| ara  | قول دوم<br>                                      | ۳۸۲          | تحكم جباردهم متعلق بسلام ابل خانه           |
| ara  | آیت ہذا کی تغییر میں تیسرا قول                   | ۳۸۸          | تحكم بإنزدهم متعلق بآداب مجلس نبوي          |
| ara  | فشم دوم از دلائل توحید                           | 179+         | سُوَرَةُ الْغَزِقَ إِن                      |
| 277  | قشم سوم از دلائل تو حير                          | 791          | توحيد ورسمالت وقيامت                        |
| OrZ  | فشم چہارم از دلائل توحید                         | ۲۹۲          | فانده                                       |
|      |                                                  |              | <del></del>                                 |

| <u> </u> | <del></del>                                                    |     | @ @.d.v                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۵      | قصة بفتم اصحاب الا يكير                                        | ora | آیت ہذا کی دوسری تفسیر                                                              |
|          | خاتمه سورت مضمون حقانيت قرآن برائ اثبات                        | 67A | فتهم پنجم از دلائل توحيد استدلال به خلقت انسانی                                     |
| ۵۸۷      | رسالت ني آخرالزمان تانظي                                       | 211 | بیان جهالت مشر کین و منکرین نبوت                                                    |
| ۵۹-      | ابطال کہانت                                                    | ۰۳۵ | تتمة دلاكل توحيد                                                                    |
| ۲۹۵      | تمه ابطال کهانت                                                | ۳۳۵ | مدح عبادر حمن وذكر شاكل ابل ايمان وعرفان                                            |
| ۵۹r      | ابطال شاعريت                                                   | ٥٣٩ | سُوَرَةُ الشَّكَرُاءِ                                                               |
| ۵۹۳      | حکایت                                                          | ا۳۵ | ذكر حقانيت كتاب مبين وتهديد معاندين ومستهزئين                                       |
| ۵۹۳      | شان زول                                                        | oro | قصدادل حطرت موئ مانيلا                                                              |
| ۵۹۵      | لطا كف ومعارف                                                  | ۵۳۵ | ذكرعطائے منصب نبوت ورسالت وحکم تبلغ ورعوت                                           |
| Dal      | سُوَتُهُ النَّمْلِ                                             | ۵۳۷ | فرعون کے دوسرے الزام کا جواب                                                        |
|          | حقانیت قرآن و اثبات رسالت وترغیب برا عمال                      | 564 | مكامله موكل عظ المام المرعون درباره ربوبيت خداوندكون                                |
| ۸۹۵      | آ فرت                                                          | ۵۵۰ | مویٰ عظالقام کا جواب                                                                |
| 7++      | قصهُ اول حظرت موي الإيلا                                       | ۵۵۰ | فرعون كاجواب                                                                        |
| 4+1      | ، بر                       | اهد | مویٰ عِیْنَا ﷺ کا دوسرا جوابِ                                                       |
| Y•Y      | قصههٔ دوم دا وَ د مَانِيْقِا) جمالاً وسليمان مَانِيَّا تفصيلاً | sar | فرعون كاجواب                                                                        |
| ۸۰۲      | ذ کرقصهٔ شکردیگر                                               | aar | موی عظاما کا تیسراجواب                                                              |
| ۸۰۲      | ا کلت <u>ہ</u>                                                 |     | فرعون کی حیرانی اور پریشانی اور مغرورانه اور ظالمانه                                |
| 414      | قصهٔ سوم ملکه ء سبا بروایت حد حد                               | ٥٥٣ | تهديد                                                                               |
| <br>     | فاكده(۱)                                                       | 700 | ساحران فرعون کاموی عظافا ہے مقابلہ<br>س                                             |
| 717      | فاكده(۲)                                                       | ۵۵۸ | ا نکتہ                                                                              |
| 77.      | ر بر                       |     | ذکر کرهمهٔ قدرت خداوندجلیل ورنجات بنی امرائیل و<br>نه ۱۰۰ نه                        |
| <u> </u> |                                                                | ٠٢٥ | غرقانی فرعون دوریائے نیل<br>مدری میں میں میں میں ا                                  |
| 477      | لطائف ومعارف<br>تريح المحدد الحياثة وا                         | DYF | لطائف ومعارف فلاسفه کےاشکال وجواب<br>تیرین جدید میں میں میں ت                       |
| 471      | تصهٔ چهارم حفرت صالح طغیابا قوم او                             | PYA | قصهٔ دوم حضرت ابراهیم م <u>انی</u> ا با قوم او<br>تروم حضرت ابراهیم مانیا با قوم او |
| 777      | قصهٔ پنجم حضرت لوط مانیا با توم او                             | 041 | <u>قصهٔ سوم حضرت نوح والثقابا توم او</u>                                            |
|          | خاتمه وقص برحمد وشكر بربلاكت اعداء النام وسلام بر              | 224 | قصهٔ چهارم حضرت هود ظیماً با قوم اد<br>ترینچی کرید ته شد                            |
| 472      | برگزیدگان خداوندانام                                           | ٥٧٧ | قصه پنجم صالح مانشابا قوم همود<br>- مششر مسالح مانشابا قوم همود                     |
|          |                                                                | 529 | قصه بششم حفرت لوط ماييا باقوم او                                                    |

## قَالَ الَهْ وَقُلُ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿قَالَ إِنْ سَالْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا

بولا میں نے تجھ کو نہ کہا تھا کہ تو نہ تخم سے کا میرے ماتھ نیل کہا اگر تجھ سے بوچوں کوئی چیز اس کے بیجے، بولا، میں نے تجھ کو نہ کہا تھا ؟ تو نہ سے کا میرے سرتھ تخم باد کہا، اگر تجھ سے بوچوں کوئی چیز اس کے بیجے، فکلا تُصحِبنی یہ قل بَلغُت مین لگرتی عُنُورا کا فانطلقات حتی اِذَا آتیا آهل قریبے فکلا تُصحِبنی ، قل بَلغُت میں طرف سے الزام فی پھر دونوں بلے بیاں تک کہ جب بینچ ایک گاؤں کے لوگوں کے پھر مجھ کو ساتھ نہ رکھور تو اتار چکا میری طرف سے الزام نی پھر دونوں بلے، بیاں تک کہ بینچ ایک گاؤں کے دوگوں کے، پھر مجھ کو ساتھ نہ رکھور تو اتار چکا میری طرف سے الزام نے پھر دونوں بلے، بیاں تک کہ بینچ ایک گاؤں کے دوگوں کے، الشت تنظیم کی آگا گئو گئو گئی گؤہ گئی فوجک افریک کے دولوں کو دولوں کے دولوں کہ دولوں کے دولوں کو دولوں کے دولوں کے دولوں کو دولوں کے دولوں کو دولوں کو دولوں کو دولوں کو دولوں کے دولوں کو دولوں کو دولوں کے دولوں کو د

فَأَقَامَهُ ﴿ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّغَنْتَ عَلَيْهِ آجُرًا ۞ قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۗ

اس کو میدھا کردیا فی بولا موی اگر تو بیابتا تو لے لیتا اس پر مزدوری فی کہا اب جدائی ہے میرے اور تیرے نی اس کو میدھا کیا۔ بولا (مویٰ) اگر تو جاہتا، لیتا اس پر مزدوری۔ کہا، اب جدائی ہے میرے تیرے نیے۔

سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيُلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبُرًا۞ أَمَّا السَّفِيُنَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِيْنَ

اب بڑائے دیتا ہوں تجھ کو پھیر ان باتوں کا جن پر تو مبر نہ کرمکا فے وہ بوکٹی تھی ہو چند محابوں کی اب جہاتا ہوں تجھ کو پھیر ان باتوں کا، جس پر تو نہ تھبر سکا۔ وہ جو کشی تھی، سو تھی کے مخابوں کی،

\_\_\_\_\_ فی میونکه ایسے مالات و واقعات دیکھنے میں آئیں مے جن پرتم خاموثی کے ساتھ مبرنہیں کرسکو کے یہ خرو ہی ہوا۔

— فیل حضرت مولیٰ علیہ السلام کواعدازہ ہوگیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے تحیر خیز حالات و واقعات کا چپ چاپ مثابدہ کرتے رہنا بہت ٹیڑھی کھیر ہے ۔اس سے آخری بات کہد دی کہ اس مرتبہ اگر سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ ندرکھیں ایسا کرنے بیس آپ معذور ہوں کے اورمیری هرف سے کو فَی المزام آپ برعائم نہیں ہوسکتا یکونکہ تین مرتبہ موقع دے کرآپ ججت تمام کر چکے ۔

من یعنی ایک بتی میں پنچ کروہاں کے لوگوں سے مطیاور چاہا کہ بتی والے مہمان مجھ کرکھانا کھلائیں مگریں معادت ان کی قسمت میں بتی کروہاں کے لوگوں سے مطیاور چاہا کہ بتی والے مہمان مجھ کرکھانا کھلائیں مگریں معادت ان کی مہمانی سے انکاد کر دیا۔ یہ معاملاد یکھ کر چاہیے تھا کہ ایسے تنگ دل اور بسے مروت لوگوں پر غصر آتا ہمگر حضرت خضر علیہ السلام نے غصر کے بجائے ان پر احسان کیا۔ بتی میں ایک بڑی بھاری دیوار جھکی ہوئی تھی قریب تھا کہ زمین پر آرہ ہوگی ہوئی تھی جو نے خوت کھاتے تھے ، حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگا کرمیدھی کر دی اور منہدم ہونے سے بچالیا۔

( تنبید ) و تنبید ) و تنبید ) و تنبید این اقتیا آغل قذید کی بین ایل کالفظ ثایداس لیے لائے کربتی میں ان کا آنا نامحض مرورد عبور کے طور پر رتھا، ندیہ سورت تھی کہ باشد کان شہر سے علیحہ کہی سرائے وغیر ، میں جا تر ہے ہوں ، بلکہ تصد کر کے شہر والوں سے ملے ۔ اور و انسقط تنبی آغل آغل کی سر کے ان کی مربی گھیجے کے لیے ہے یعنی جن سے مہمانی چاہی تھی و ، اہل قرید تھے کو کی پر دسی مسافر ندتھے جو یہ عذر کر سکیں کہ ہمارا گھر بہال نہیں مہما نداری کیسے کر س ۔ مربی ہما میں ان کی دیوار مفت بناد سینے کی میا ضرورت تھی ۔ اگر مجھمعا و ضد ہے کر دیوار میرسی کرتے تو ہمارے کہ مانے بینے کا کام چل اوران میگ دل نمیوں کو ایک طرح کی تنبیہ و جاتی ، شایدا پنی بداخلاتی اور سے مروقی پر شرماتے ۔ ا

## يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدُتُ أَنْ آعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَأْخُنُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ

جو محنت کرتے تھے دریا میں فیل سومیس نے جاہا کہ اس میں عیب ڈال دول ادر ان کے پرے تھا ایک باد ثاہ جو لے لیتا تھا ہر کشی کو

منت كرتے سے دريا ميں، سوميں نے چاہا كہ اس ميں نقصان والوں، اور ان كے يرے تھا ايك بادشاہ، لے ليما بركشتى

## غَضْبًا ۞ وَأَمَّا الْغُلْمُ فَكَانَ آبَوْهُ مُؤْمِنَيْنِ فَغَشِيْنَا آنُ يُرُهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّ كُفُرًا ۞

چین کر فیل اور جولز کا تھا سو اس کے مال باپ تھے ایمان والے چر ہم کو اندیشہ ہوا کہ ان کو عاجز کر دے زیر دسی اور کفر کر کر فیل چھین کر۔ اور جو لڑکا تھا، سو اس کے مال باپ سے ایمان پر، پھر ہم ڈرے کہ ان کو عاجز کرے، زبردی اور کفر کر کر۔

## فَأَرَدُنَاۚ أَنَ يُبُعِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَّاقْرَبَ رُحْمًا۞ وَآمًّا الْجِدَارُ فَكَانَ

<u>پھر ہم نے جایا کہ بدلہ دے ان کو ان کا رب بہتر اس سے پاکیز گی</u> میں اور نزدیک تر شفقت میں **نہی** اور وہ جو دیوار تھی سو <u>پھر ہم نے چاہا، کہ بدلہ وے ان کو ان کا رب، اس سے بہتر ستھرائی میں، اور لگاؤ رکھتا محبت میں۔ اور وہ جو دیوار تھی، سو</u>

= فی یعنی حب وعده اب جھے سے علیحدہ ہو جائیے، آپ کا نباہ میرے ساتھ نہیں ہوسکتا لیکن جدا ہونے سے پہلے جاہتا ہوں کدان واقعات کے پوشیدہ اسرار کھول دول جن کے چکر میں پر کرآپ مبروضط کی ثان قائم در کھ سکے رصرت ثاه صاحب لکھتے میں کہ" اس مرتبه موی علیدالسلام نے جان کر پوچھارخست ہونے کو یمجھ لیا کہ بینلم میرے ڈھب کا نہیں حضرت موئ علیہ السلام کاعلم دوقھ اجس کی خلقت پیروی کرے توان کا بھلا ہو حضرت خضر علیہ السلام کاعلم دوقھا کہ دوسرول سال كى بيروى بن سا و الدير

ف یعنی دریامی محنت مزدوری کرے پیٹ یالتے تھے۔

ول یعنی مدهر شی جانے والی تھی اس طرف ایک ظالم بادشاہ جواچھ کشی دیکھتا تھین لیتا، پابیگاریس پکولیتا تھا میں نے چاپا کرعیب دار کر دوں، تا کہ اس ظالم کی وستبرد سے محفوظ رہے اور ٹوٹی ہوئی خراب کتی تمجھ کرکوئی تعرض نہ کرے بعض آثار میں ہے کہ خطرہ کے مقام سے آئے بخل کر پھر حضرت حضر نے مثنی اپنے ہاتھ

فت محوامل نظرت سے ہربچہ ملمان پیدا ہوتا ہے مگر آ کے جل کرغار جی اڑات سے پچن بی میں بعض کی بنیاد بری پڑ جاتی ہے جس کا پورایقینی علم تو ندا تعالیٰ کو ہوتا ہے تاہم کچھ آثارالی بھیرت کو بھی نظر آنے لگتے ہیں۔اس لڑ کے کی نبیت اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو آگا، فرمادیا کہ اس کی بنیاد بری پڑی تھی۔ بڑا ہوتا تو موذی اور بدراہ ہوتااور مال باپ کو بھی ایسے ساتھ لے ڈو بتارہ اس کی مجبت میں کافرین جاتے ،اس طرح لڑ کے کامارا ہانا والدین کے ہق میں رحمت اوران کی حفاظت کاذر بعد بن محیا۔ خدا کومنظورتھا کہ اس کے مال باپ ایمان پر قائم ریس جممت الہیہ ، وئی کرآ نے والی رکاوٹ ان کی راہ سے دور کردی جائے۔حضرت خضرعلیہالسلام کو حکم دیا کہلا کے کو قبل کر دو۔انہوں نے شدا کی دحی پا کرامتثال امریما۔اب بیسوال کرنا کے لاکے کو پیدا ہی نہ کرتے یا کرتے تواس کواس قدرشریرنہ و نے دیتے یا جہال لاکھول کافر دنیا میں موجو دیں اس کے دالدین کوبھی کافرین مانے دیتے یا جن بچوں کی بنیا دایسی پڑے کم از کم پیغمبرول کو ان سب کی فہرست دے کر قبل کرادیا کرتے ۔ان با تول کا اجمالی جواب تویہ ہے ﴿ لَا يُسْتَلُ عَيَّا يَفْعَلُ وَهُمَّهِ يُسْتَلُونَ ﴾ ادر تفسیلی جواب کے لیے مئل منکل خیروشر" پرمبسوط کلام کرنے کی ضرورت ہے جوان مختصر فوائد میں سمانہیں سکتا۔ ہاں اتنایا درہے کہ دنیامیں ہر شخص سے جوالڈ کوئٹ خالق الکل "اور ''علیم'' و'' مبیر '' مانتا ہو یکوینیات کے معلق ای قیم کے ہزاروں موالات کیے جاسکتے ہیں جن کا جواب کسی کے پاس بجزاعتران عجز وقصور کے کچھ نہیں ۔ یہاں خضر کے ذریعہ سے ای کا ایک نمونہ دکھلانا تھا کہ خدا تعالیٰ کی حکمتوں اورمعیالے تکومینیہ کا کوئی اعالمہ نہیں کرسکتا۔ بھی صورت واقعہ بظاہر دیکھنے میں خراب اورجیج یا بے موقع معلوم ہوتی ہے لیکن جے واقعہ کی اندرونی مجرائیوں کاعلم ہوو ہمحستا ہے کہ اس میں بہت ی حکمتیں پوٹید و بیں رحضرت خفیر علیہ السلام نے مسکینوں کی منتی کا تختہ توڑ دیا، مالانکسانہوں نے احمان کیا تھا کہ بلا اجرت دونوں کو سوار کرلیا۔ ایک تھیلتے ہوئے بچہ کو مار ڈالا جو بظاہر نہایت جسی حرکت نظر آتی تھی۔ دیوار میدهی کر کے اس بتی والوں براحمان کیا جونہایت ہے مروتی سے پیش آئے تھے را گر صرتِ خفر علیہ السلام آخر میں اپنے ان افعال کی توجہات بیان مد کرتے تو ساری دنیا آج تک ور له چیرت میں پڑی رہتی ، یا خضر طیب السلام کو ہدف طعن و تنتیع بنائے رفتی ۔ (العیاذ ہاللہ )ان بی مثانوں سے ق تعالیٰ کے افعال =



لِغُلْمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَخْتَهُ كَنُزُ لَّهُمَا وَكَانَ ٱبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَأَرَادَ دو یتیم لوگوں کی تھی اس شہر میں اور اس کے بنچے مال گزا تھا ان کا اور ان کا باپ تھا نیک پھر جایا وو پیتیم لاکوں کی تھی، رہتے اس شہر میں، اور اس کے بنچے مال گزا تھا ان کا، اور ان کا باپ تھا نیک۔ پھر جایا رَبُّكَ أَنْ يَّبُلُغَا آشُنَّاهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ﴿ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ تیرے رب نے کہ وہ پہنچ مائیں اپنی جوانی کو اور نکالیں اپنا مال گڑا ہوا فیل مہر بانی سے تیرے رب کی اور میں نے یہ نہیں کیا ہے تکم سے فیل تیرے رب نے کہ وہ چنچیں اپنے زور کو، اور نکالیس اپنا مال گڑا، مہر پانی ہے تیرے رب ک۔ اور میں نے بینبیں کیا اپنے تھم ہے۔ ۼ

آمُرِي ولك تَأوِيلُ مَا لَمُ تَسْطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿

یہ ہے چیران چیزول کاجن پرتومبرنہ کرسکا۔

<u>یہ پھیر ہےان چیز</u>وں کا ،جن پرتو نے تھم رسکا۔

بقيه قصه موسى عاينيا باخضر عاينيا

قَالَالْمُتَنَجَّاكِ : ﴿ قَالَ الَّمْ اَقُلُ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعُ مَعِيَ صَبُرًا .. الى .. ذٰلِكَ تأوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعُ عُلَيْهِ صُورًا﴾

موی الیا نے جب بیدد بکھا کہ خصر ملیا انے ایک ایک معصوم اور بے گناہ بیچے کو مار ڈ الاتو ان سے ضبط نہ ہوسکا۔ اور بے اختیار ک<u>ہدا تھے۔ ﴿</u>لَقَتْ جِقْتَ شَيْعًا ثُكُرًا﴾ (آپ مَلِيُلا نے تو بڑی ہی بے جااور نا پسندیدہ حرکت کی) تو حضر نے خضر مانیانے جواب میں کہا۔ اےموکٰ کیامیں نے تم سے پہلے ہی اول مصاحت میں پنہیں کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہر گز صبر نہیں کرسکو گے آخر وہی ہوا جو میں نے اول بار کہد دیا تھا۔ چونکہ موٹ عائیلا کی بید دو بارعبد شکن تھی اس لیے حضرت خضر ملین نے اس مرتبہ مزید تنبیہ کے لیے لفظ لگ اور بڑھادیا یعنی تم ہی ہے تو کہا تھا پھر کیوں بھول گئے۔

=اوران کی محمتول کانداز و کرلو به

فی یعنی لا کے کے مارے جانے ہے اس کے والدین کا یمان محفوظ ہو کیا اور جو معدمدان کو پہنچا جن تعالیٰ یا ہتا ہے کہ اس کی تلانی ایسی اولاد ہے کر دے جو ا ملاتی پائیز کی میں مقتول لڑکے سے بہتر ہو، مال باپ اس پر شفقت کریں ۔ وہ مال باپ کے ساتہ مجت وتعظیم اور من سلوک سے بیش آئے ۔ کہتے ہیں اس کے بعد خدا تعالیٰ نے نیک او کی دی جوایک نبی سے منسوب ہوئی اورایک نبی اس سے پیدا ہوئے جس سے ایک است مل

ف یعنی اگر دیوادگریز تی توبییم بچول کاجومال دہاں گڑا ہوا تھا ٹاہر ہو ما تااور بدنیت لوگ اٹھا لیتے ۔ بچوں کاباپ مردمالح تھااس کی نیکی کی رمایت ہے ہت تعالی کاارادہ ہواکہ بچوں کے مال کی حفاظت کی مائے میں نے اس کے حکم ہے دیوار پر حی کر دی کہ بچے جوان ہو کر باپ کا خزانہ پاسکیں ۔ کہتے ہیں اس خزانہ میں دوسر ہے اموال کے علاو وایک سونے کی تختی تھی جس پر محد رسول انڈ مسی انڈ علیہ وسلم کھا ہوا تھا۔

فی یعنی جو کام بندا کے حکم سے کرنا ضروری ہوااس پر مز دوری لینا مقربین کا کام نہیں ( تنبیہ ) اس قصد کے شروع میں حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت و ولایت کے متعلق جو کچھ ہم کھو سکے ہیں اس کو بیک نظر پھر مطالعہ کرلیا جائے ۔ آ مے ذوالقرنین کا قصہ آتا ہے۔ یہ بھی ان تین چیزوں میں سے تھا جن کی نبیت بہو د کے مثورہ سے قریش نے سوالات کیے تھے " روح" کے متعلق جواب سورہ" بنی اسرائیل" میں گزر چکا۔اسحاب کہمن کا تصدای سورہ" کہمنہ میں آ چکا یقسری چیز آ کے مذکورہے۔ حضرت موئی خالیہ کو اندازہ ہوگیا کہ اس قتم کے تیمر خیز واقعات پر صبر کرنا اور خاموثی کے ساتھ ان کو دیکھتے رہنا ا بہت ٹیڑھی کھیر ہے اس لیے آخری بات کہددی خیر اب تو جانے دیجے لیکن اگر اس مرتبہ کے بعد آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ ندر کھنا بیشک آپ میری طرف سے عذر کی حداور انتہا کو پہنچ چکے ہیں آپ ایسا کرنے میں معذور ہوں گے اور میری طرف سے آپ کو کوئی الزام نہ ہوگا۔ کیونکہ تین مرتبہ موقع دینے سے جمت پوری ہوجائے گی۔ موئی تاہیں کو خضر مائیل کی بار بار مخالفت سے شرم آئی۔ اور ان کی ملامت سے ڈرے اس لیے ان سے میہ آخری بات کہدڈ الی کہ اگر تیسری بار آپ سے بوجھوں تو آپ کو جدا کرنے کا اختیار ہے۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہ ہوگا۔

پھر دونوں آگے روانہ ہوئے یہاں تک کہ ایک بستی والوں پر پہنچے اور ان سے ملے اور کہا کہ ہم مسافر ہیں اور تمہارے مہمان ہیں تو اس بین والوں نے ان کی مہمانی سے تمہارے مہمان ہیں تو اس بستی والوں نے ان کی مہمانی سے انکار کردیا۔ صبر کیا اور بھوکے پڑے رہے۔ پھر انہوں نے بستی میں ایک ویوار پائی جوگرا چاہتی تھی۔ تعنی جھکی ہوئی تھی۔ گرنے کے قریب تھی پس خطر مائیلانے ہاتھ کے اشارے سے اسکوسیدھا کردیا۔

حدیث شریف میں ہے کہ خطر طابی اسے کا اشارہ کیا اوروہ دیوارسیدھی ہوگئی۔ بیخارق عادت امران کی کرامت تھی۔ موکی علیق نے بیخال و کیھ کرخطر طابی ہے کہا کہ آپ نے ایسے سنگ دل اور بے مروت اور بخیل لوگوں کے ساتھ احسان کیا اور مفت ان کا کام کیا اور بلا معاوضہ ان کی دیوارسیدھی کردی۔ آپ اگر چاہتے تو ان سے اجرت لے لیتے اور اس سے ہم کھانا کھا لیتے آپ نے ایسے بخیلوں اور تنگ دلوں سے جنہوں نے مہمان مسافر کا کوئی حق نہ مجھا۔ اجرت کیوں نہ لے لیجس سے ہمارا کھانے بینے کا کام چل جاتا۔

حضرت خضر مَالِيُلان نَ كَها بيد مير ب اورتمهار ب درميان جدائى كا وفت ہے تم نے خود كهد ديا تھا كه اگر ميں پھر پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نه ركھنا۔ لہذا آپ حسب وعدہ مجھ سے علیحد ہ ہوجا ہے ۔ آپ كامير بسساتھ نباہ نہيں ہوسكاليكن جدا ہونے سے پہلے ميں آپ كوان چيزوں كی حقیقت سے خبر دار كيے دیتا ہوں جن پرآپ مبرنه كرسكے۔

حضرت شاہ عبدالقادر میشانی لکھتے ہیں کہ" اس مرتبہ موئ ملیشانے جان کر پوچھارخصت ہونے کو۔ یہ بجھ لیا کہ یہ علم میرے ڈھب کانہیں۔حضرت موٹی ملیشا کاعلم وہ تھا جس کی خلقت پیروی کرے تواسکا بھلا ہو۔حضرت خضر ملیشا کاعلم وہ تھا کہ دوسروں سے اس کی پیروی بن ندآ ہے" (موضح القرآن)

حضرت موئی تابیق سمجھ کئے کہ اللہ کےعلوم کی کوئی حذبیں۔اللہ تعالیٰ نے کسی کوکوئی علم دیا اور کسی کوکوئی علم دیا اور اللہ کے بعضے بندے ملائکہ کی طرح ہیں جو کرتے ہیں وہ اللہ کے تعلم سے کرتے ہیں اور ان کے افعال کے اسرارلوگوں کی سمجھ میں نہیں آسکتے۔خضر ملائٹا کاعلم اس قسم کا تھا جو ملائکہ کوعطا ہوا اور موئی تلائٹا کاعلم اس قسم کا تھا جو اللہ تا وم تلائٹا کوعطا کیا اور ان کوا پنا خلیف اور مبحود ملائکہ بنایا۔ والمائد اعلم۔

بيان تاويلات واقعات مذكوره

خضر ملی از ادہ فرمایا کہ جدا ہونے سے پہلے مویٰ ملی کواپنے برفعل کی مصلحت ہے آگاہ کردیں اور ان تمام

وا قعات کی تا ویلات بیان کردیں جن پرموی الیّاصر نه کر سکے اور جن کے ظاہر کود کیے کرآپ الیّائے نے ان کو براجانا۔

### بيان تاويل واقعهُ اول

وہ جوکشی تھی وہ چندمختاجوں کی تھی جوسمندر میں کرایہ پر چلاتے تھے اوراس کے ذریعہ دریا میں محنت اور مزدوری کرتے تھے اوراس کے ذریعہ دریا میں محنت اور مزدوری کرتے تھے اوراس پر بال کی گزران تھی۔ سومیں نے چاہا کہ اس کوعیب دار کر دوں تاکہ کوئی غاصب اس کوعیب دار بجھ کرنہ چھنے اور عیب کود بھے کراس پر دست اندازی نہ کرے اور ان لوگوں کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر تھے سالم کشتی کو زبر دستی چھین لیتا تھا میں نے چاہا کہ اس کشتی کوعیب دار ہونے کی وجہ سے غصب نہ کرسکے اور بیر مساکمین بعد میں تختہ لگا کراس کشتی کو درست کرلیں سے۔۔۔

# مرخفردر بحرکشتی راشکست صددر سی شکست خفر بست میداد کاش برآب سے مبر نه بورکار میان تا ویل واقعه که دو کم بیان تا ویل واقعه که دو کم

اوروہ جوار کا تھا جس کومیں نے مارڈ الاتھا سوبات بیہ کہاس کے ماں بائ ایماندار تھے اور اللہ کوان کے ایمان کی حفاظت مقصود بھی اور بیلز کااگر بڑا ہوتا تو کا فرہوتا اور ماں باپ کواس سے غیرمعمولی محبت تھی سوہم کواندیشہ ہوا کہ بیلز کا بڑا <del>ہوکراینے ماں باپ کومرکشی اور کفر میں گرفتار کر دے۔</del> یعنی جب بالغ ہوتو والدین کوبھی کفر پر مجبور کرے ادر وہ اس کی خوبصورتی اورمحبت کی وجہ سے اس سے جدا ہو ٹا گوارا نہ کریں۔اور کفرا ختیار کر ہیٹھیں اور ہلا کت دائمی میں گر فبار ہوں اپس اس طرح لڑ کے کا مارا جانا ان کے حق میں مصیبت بنا اور باطن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بنا۔ بیس ہم نے ارادہ کیا کہ اس لڑکے کا قصہ تو تمام کردیا جائے اور ان کا پرور دگار اس نالائق اور بدبخت بیٹے کے بدلے میں ان کوالیکی اولا دوے خواہ لڑ کا ہویا لڑی۔ جوازراہ یا کیزگی اس لڑکے سے بہتر ہو یعنی کفراورشرک اورمعصیت اور بداخلاتی اور بداعمالی سے پاک ہواورایمان اورتوحیداوراخلاق فاضله سے آ راسته مو اور از راه شفقت دمحبت دالدین سے زیادہ قریب مو۔ اوراحیان اور صله رحی کرنے والی ہو۔ چنانچیاس لڑکے کے مارے جانے کے بعدان دونوں نیک بختوں سے ایک لڑکی پیدا ہوئی ادرایک نبی سے بیا ہی گئ اوراس کےبطن سے ایک نبی پیدا ہوئے جس سے اللہ تعالیٰ نے ایک امت کوہدایت دی۔اس طرح سے بینیک بخت لڑکی اس بد بخت لا کے کا بدلہ ہوگئ۔ ہر بچہ ابتداء اگر چہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے مگر بعض مرتبہ خارجی اثرات کی وجہ سے بعض آدمیوں کی شروع سے ہی بنیاد بری پر جاتی ہے مگراس کاعلم سوائے اللہ تعالی کے سی کونبیں ہوتا۔اس الرکے کی بابت اللہ تعالی نے حضرت خصر ملیدہ کو آگاہ کردیا کہ اس بحیہ کی افتاد اور بنیاد بری ہے بڑا ہو کرخود بھی مگراہ ہوگا اور مال باپ کو بھی مگراہی میں جتلا کرے گا آگر بیزندہ رہا تو اس کے سبب اس کے ماں باپ ہلاک اور تباہ ہوجائیں گے۔اللہ تعالیٰ کواس کے والدین کے ایمان کی حفاظت متعبود تھی۔اس لیےان کی راہ ہے اس روڑ ہ کو نکال دیا گیا اور حضرت خضر مائیں کااس کڑے کوئل کرنا اللہ تعالیٰ کے عظم اوراس کی وحی سے تھا۔

### تاويل واقعهُ سوم

اور ربی وہ دیوار جس کو میں نے مفت سیدھا کردیا وہ اس شہر کے دویتیم پچول کی تھی جن سے اجرت لینا مناسب نہ تھا اوراس دیوار کے بنچان دونوں کے واسطے ایک خزانہ گڑا ہوا تھا اگروہ دیوار گرجاتی اورخزانہ ظاہر ہوجاتا تو لوگ اس خزانے کولوٹ لے جاتے اور ان کوبسبب صغری اور کروری کے بچھنہ ملتا اور ان دونوں کا باب ایک مردصالی تھا خدا تعالیٰ کواس کی کولوٹ کے جاتے اور ان کو بسبب صغری اور کی حقاظت منظور تھی سوتیر بے پروردگار نے یہ چاہا کہ بید دونوں لڑے اپنی قوت یعنی عقل اور بلوغ اور جوائی کو بی تھے جاتیں اور اس وقت اپناخزیداور دفینہ نکالیں از روئے مہر بانی پروردگار نے جھے اس دیوار کی اصلاح کا حکم دید اور ایک اشارہ میں سیدھی ہوگئی۔ اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے بید دیوار مفت سیدھی کر دی اور میں نے کوئی کام اپنی رائی رائے کے اس کے اور ایک اسام کی تاویل سے کہا جائے اس پر مزدور دی نہیں لینی چاہیے۔

اور ایک اشارہ میں سیدھی ہوگئی۔ اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے کیا جائے اس پر مزدور دی نہیں لینی چاہیے۔

خاتمہ کلام: ۔۔۔۔۔ جب خصر علیجائے تمام وا قعات کی تاویلات بیان کر دیں تو اخیر میں یہ کہا لیجئے یہ جب باطنی حقیقت ان جی دیور اور معذور تھا۔

چیزوں کی جن کے ظاہر کو دیکھ کر آپ میں صبر کی طاقت نہ رہی۔ آپ شریعت کے ظاہری احکام کی وجہ سے مجبور اور معذور تھا۔

حقے۔ شریعت میں اس قسم کے افعال کے جواز کی گئوائش نہیں ہوتی اور میں باطنی احکام کی وجہ سے مجبور اور معذور تھا۔

﴿وَلِ مُکِلِی قِ جُہَا تُہ ہُو مُورِ اِنْہِ اِنْ اِنْ کا کہ کی اِن کا ان وا تعات کے تاویلات سے آگاہ کر دیا چنا نچاس کے بعد مور طرفی طاب کے اور کی سے بود میں نے آپ کوان وا تعات کے تاویلات سے آگاہ کر دیا چنا نچاس کے اس کے مور کے اس کے اور کا کون والے کا اور میں باطنی احکام کی وجہ سے مجبور اور معذور تھا۔

﴿وَلُولُ مُکُلِی قُولُ مِنْ اِنْ اِنْ کے اور کے میں نے آپ کوان وا تعات کے تاویلات سے آگاہ کر دیا چنا نچاس کے اس کے اس کی دور سے مور کے۔

### لطا ئف دمعارف

(۱) خصر طلیق کا نام بلیا بن ملکان تھا اور کنیت ان کی ابوالعباس تھی اور خُضِر بفتح خاءاور کسر ضادان کا لقب تھا۔ شاہی خاندان سے متھے دنیا کوترک کیا اور زہداور درولیٹی کی راہ اختیار کی۔ ظاہر میں ذوالقر نین کے وزیر متھے لیکن در پر دہ فقیر اور درولیش متھے اور خضر اس لیے ان کا نام ہو گیا کہ ایک صاف اور چنیل زمین ان کے بیشے سے سرسبز ہوگئ اور مجاہد مریکھ تھے ہیں کہ ان کا کہ خضر کواس لیے خضر کہا گیا کہ جب وہ نماز پڑھتے متھے تو ان کے اردگر دکی زمین سرسبز ہوجاتی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام عابر "یا" خضر ون" تھا اور سے اور دان جول ہیں کہ ان کا نام بلیا بن ملکان تھا۔ (دیکھو فتح الباری: ۲ را ۲ مساحدیث الخضر مع موئی ہیں ہا)

(۲) جمہورعلاء کے نز دیک خصر علیا حضرت نوح علیا کی نسل سے ہیں اور ابن عباس ڈاٹٹؤ سے مردی ہے کہ دہ حضرت و معنوت آدم علی اور ابن عباس ڈاٹٹؤ سے مردی ہے کہ دہ حضر حضرت آدم علی اور بعض کہتے ہیں کہ خصر علیا منجملہ فرشتوں کے ایک فرشتہ ستھے بنی آدم میں سے نہ ستھے (مزید اقوال کی تفصیل کے لیے فتح الباری:۲۱ر۱۳،حدیث الخضر مع مولی طبیا دیکھیں)۔

بینا چیز کہتا ہے کہ حقیقت حال توالند کو معلوم گرخصر طائیا کے جوافعال حق تعالیٰ نے ذکر فر مائے تو وہ ملا مکہ مد برات امر سے بعنی کارکنان قضاء وقدر سے ملتے جلتے ہیں۔اور ظاہر ہے کہ ملائکہ کرام کاعلم اور قشم کا ہے اور انبیاء ومرسلین کاعلم اور قشم کا ہے۔اللہ تعالیٰ نے موکی ملیا کو یہ دکھلا دیا کہ ہمار ہے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو ملائکہ کی طرح ہمارے تھم کے مطابق کام کرتے ہیں اور کسی کی بچھ میں نہیں آتا کہ در پر دہ کیا ماجرا ہے۔ خصر علینی اگر چنسل آدم سے ہوں مگر تجب نہیں کہ ان پرغلبہ شان ملکیت کا ہوا دراس طرح کے اموران کے سپر دکیے گئے ہوں جس طرح کے امور ملائکہ کے سپر دکیے گئے اور عجب نہیں کہ اک غلبہء ملکیت کی وجہ سے خصر علینی عام نظروں سے مجوب و مستور کر دیئے گئے ہوں جیسے عام لوگوں کوفر شتے نظر نہیں آتے ای طرح حضرت خصر علینی بھی عام لوگوں کونظر نہیں آتے۔ خصر علینی حقیقت کے اعتبار سے اگر چہ انسان ہوں مگر عملی طور پر نمونہء ملائکہ ہیں اور د جال غیب میں سے ہیں جو عام نظروں سے پوشیدہ ہیں۔

موئی طائی کوخفر طائی کو و باس جانے کا تھم اس لیے ہوا کہ وہاں جاکر دیکھیں کہ خفر طائی کو جوعلم دیا گیا ہے وہ دوسری قسم کا ہے تم اس سے واقف نہیں بلکہ وہ ایساعلم ہے جو بظاہر علوم نبوت اور علوم شریعت کے خلاف ہے اور تم اس کو دیکھ کر صبر نہ کرسکو گے بلا شبدا ہے موئی تم ہمارے رسول عظیم اور کلیم ہوا ور بلا شبداس وقت تمام روئے زمین پر تمہمارا ہی مرتبہ سب سے بلند ہے گراس بات کو ہر وقت متحضر رکھوکہ تمہمارا علم محیط نہیں تم ہمارے مقرب خاص بند ہے ہو۔ تمہیں خاص طور پراحتیاط لازم ہے مہادا تمہماری زبان سے کوئی لفظ ایسانکل جائے کہ جس میں خلاف حقیقت کا کوئی اونی ساشائبہ یا واہمہ بھی نکل سکے ۔ اللہ تعالیٰ کے دریائے کے بایاں کا ایک قطرہ ہے جب سوال کیا تعالیٰ کے دریائے بے پایاں کا ایک قطرہ ہے جب سوال کیا جائے کہ سب سے زیادہ علم والاکون ہے توادب کا تقاضا ہے کہ خدا کے دریائے بے پایاں کا ایک قطرہ ہے جب سوال کیا جائے کہ سب سے زیادہ علم والاکون ہے توادب کا تقاضا ہے کہ خدا کے خدا کے دریائے سے نمار کردیا جائے۔

(۳)علاء کااس میں اختلاف ہے کہ خضر ملائٹا نی ہیں یاولی ہیں جمہورعلاء کا قول ہے کہ وہ ولی تھے نبی نہ تھے اور علاء کرام کی ایک جماعت بیر کہتی ہے کہ وہ نبی تھے پھر نامعلوم کہ وہ رسول تھے یارسول نہ تھے صرف نبی تھے۔علاء کا جوگروہ ان کی نبوت کا قائل ہے وہ ججت اور استدلال میں چنداُ مور ذکر کرتا ہے۔

مربل دليل: ..... يه كرحق تعالى خضر طينه كرحق مين فرمات إين ﴿ وَالْتَيْنَهُ وَحَدَةً مِّنْ عِدَدِمَا ﴾ يعنى بم في ان كواپ پاس ب رحمت عطاكى اور رحمت سے نبوت مراد ہے جیسا كرحق تعالى كاس قول، ﴿ وَمَا كُنْتَ قَرْجُوَّا اَنْ يُلْفَى إِلَيْكَ الْكِيْتُ بُ إِلَّا رَجْمَةً مِنْ رَبِّكَ ﴾ ميں رحمت سے نبوت مراد ہے۔

جواب: .....نبوت بیشک الله کی رحمت ہے گر ہر رحمت کا نبوت ہونا ضروری نہیں جس طرح نبوت الله تعالیٰ کی رحمت ہے ای طرح ہدایت اور ولایت بھی الله تعالیٰ کی رحمت ہے۔

دوسری ولیل: ..... قائلین نبوت دوسری دلیل پیش کرتے ہیں کہتن تعالی نے خصر طابی کے حق میں بیفر مایا ہے ﴿وَعَلَّمُ مُلَهُ وَمِنْ لَكُنْ اَعِلْهِ اللهِ تَعَالَى فِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

جواب: .....علم لدنی اور الہام ربانی سے نبی ہونالا زمنہیں جن تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَاَوْ حَیْدَاً اِلَیٰ اُمِّر مُو ہِی اَنْ اَرْضِعِیْہِ ﴾
اس آیت میں موکی ملیکا کی والدہ ما جدہ کی طرف اللہ کی دحی اور انہام کا ذکر ہے مگر وہ نبیہ نتھیں اور علیٰ طذا قر آن قریم میں حضرت مریم علیہاالسلام سے فرشتوں کا کلام اور خطاب اور بشارت مذکور ہے مگر وہ نبیہ نتھیں بلکہ ولیہ اور صدیقتھیں۔
تعیسری ولیل: .....حضرت مولی کلیم اللہ مائیلائے نضر طابیلاسے درخواست کی حالانکہ نبی کوغیر نبی سے علم سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں اورغیر نبی کو نبی کے اتباع اور بیروی کی ضرورت ہے۔
نہیں اورغیر نبی کو نبی کے اتباع اور بیروی کی ضرورت ہے۔

جواب: ..... نی کوعلوم نبوت اورعلم ہدایت اورعلوم شریعت میں غیر نبی کی تعلیم ادراس کے اتباع کی ضرورت نہیں گریہ جائز ہے کہ نبی ماسوائے علوم نبوت کے کوئی دوسراعلم غیر نبی سے حاصل کرے اوراس دوسر ہے لم میں اس کی پیروی کرے بینبوت کے منافی نہیں ہے جن علوم سے نبوت کو تعلق نہ ہوتو اگر نبی کو ان میں سے کسی علم کی ضرورت اور حاجت ہوتو وہ غیر نبی کے اتباع سے کل کرسکتا ہے اور حدیث جس میں خصر علیٰ کا واقعہ ہے اس کی مؤید ہے۔

مگراال علم پر مخفی نہیں کہ بیاستدلال نہایت ضعیف اور کمزور ہے بیاستدلال اگرضیح ہوجائے تو اس ہے تو ملا کا ہداور جنات اور شیاطین سب کی وفات بھی ثابت ہوسکتی ہے بلکہ د جال کی موت بھی ثابت ہوسکتی ہے حالا نکہ وہ بالا جماع زندہ ہے اور ایک جزیرہ میں محبوں ہے۔

\* جمہورعلاء کا قول یہ ہے کہ خضر علیا تمام آ دمیوں میں سب سے زیادہ طویل العمر ہیں۔ انہوں نے چشمہ حیات سے پانی بیا ہے اورولی کامل ہیں۔معمر (طویل العمر) اور مجموب عن الابصار یعنی عام نگا ہوں سے پوشیدہ ہیں اور آنحضرت مُلاَثِوْتُم سے

ان کی ملاقات کا متعددا صادیث میں ذکر آیا ہے جن کا حافظ عسقلانی نے فتح الباری: ۲۱۱۱ ۱۹ میں ذکر کیا۔ وہ روایتیں اگر چہ زیادہ مستنزمیں لیکن موضوع اور ہے اصل بھی نہیں اور اس بارہ میں زیادہ مشہور، حدیث تعزیت ہے وہ یہ کہ آنحضرت تا آتا تی فات کے بعد ایک سفید ریش بزرگ حضور پر نور تا الحج بنازہ پر آئے اور روئے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی اور غائب ہوگئے ان کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق فالحج اور عدیث موگئے ان کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق فاروق اعظم ملا تو اور کی سے کہا کہ یہ خصر فاریق متدرک حاکم میں جابر بن عبد الله بور کی الک بڑا تو اسے مروی ہے۔ (دیکھو تحفۃ الذاکرین شرح صن صین للہ وکانی ص ۲۲۱) اور بعض روایات میں اس طرح آیا ہے فقال ابو یہ کہ و علی ھذا الحضر (ابو بکر ملا تو اور علی ہل بی تعزیل الدی موسی کہا ہے خصر فالیا اور بعض روایات میں اس طرح آیا ہے فقال ابو یک و علی ھذا الحضر (ابو بکر ملا تو اور علی ہل بی تعزیل المناز کی دولیات میں اس طرح آیا ہے فقال ابو یک و علی ھذا الحضر (ابو بکر ملا تو اور علی ہل بی تعزیل المناز کی دولیا تو المناز کی دولیا تو المناز کر دیکھو فتح الباری: ۲۱ روایات میں اس طرح آیا ہے فقال ابو یک و علی ھذا الحضر (ابو بکر ملا تو الباری: ۲۱ ساء ذکر حدیث الخطر مع موئی پیٹائیا)

اور کعب احبار رفاطن سے منقول ہے کہ چار پیغیبر زندہ ہیں جوز مین والوں کے لیے امان ہیں ان چار میں سے دوز مین میں ہیں خضر ملی اور الیاس ملی سے دونوں نبی ہیں اور ددنوں زندہ ہیں اور ہرسال موسم حج میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ دونبی تو زمین میں ہیں اور دونبی آسان پر زندہ ہیں ادر ایس ملی اور عیسیٰ علی اور دیکھوفتح الباری: ۲ مراس میں اور دونبی موسل میں ہیں اور دونبی میں ہیں اور دیکھوفتے الباری: ۲ مرب البادی کا کلام نقل کیا ہے۔ جولطیف ہے۔

خلاصہ کلام ہیں کہ اکثر علما کا قول ہے ہے کہ خصر طائیں ہمارے درمیان زندہ موجود ہیں اور صوفیائے کرام اور اولیائے عظام بلا اختلاف سب اس پر متفق ہیں اور متفقہ طور پر حضرت خصر علیٰیا سے اپنی ملا قاتوں کو بیان کرتے ہیں اور اولیائے کرام کی پیر حکایتیں حدتو اتر کو پنجی ہیں جو شار سے باہر ہیں۔ (فتح الباری:۲۱۸ سا)

اور بیام قطعی اور بدیمی اورمسلم ہے کہ اولیاء کرام اہل کشف اور اہل الہام ہیں اور بلا شبہ بیگروہ صادقین اور سپوں کا گروہ ہے۔اس گروہ صادقین کے متفقہ مشاہدات اور م کا شفات کونظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

پھریہ کہ خفر طابع کی حیات کا مسئلہ امور تشریعیہ سے نہیں بلکہ امور تکوینیہ اور اسرار کونیا کی جنس ہے۔ حضرت استاد مولانا سیدانورشاہ قدس اللہ سرہ بیفر بایا کرتے تھے کہ جب کسی مسئلہ میں علاء شریعت اوراولیہ ہے طریقت کا اختلاف پاؤتو بید کی مسئلہ مورتشریعیہ یعنی احکام شریعت سے متعلق ہے یا امور تکوینیہ یا اسرار کونیہ کے باب سے ہے، پس اگر وہ مسئلہ امورتشریعیہ یعنی طلا وحرام اور بیجوز اور لا پیجوز ہے متعلق ہوتو اس وقت علاء شریعت کے قول اور فتو کی کو ترجیح وینا کیونکہ علاء شریعت کا گروہ احکام شریعت سے خوب آگاہ ہے اور اگر وہ مسئلہ امورتکو بنیا ور اسرار کونیہ سے متعلق ہواور انعال مسئلہ سے اس کا تعلق ند ہوتو اس جگہ اولیائے طریقت اور اہل معرفت وار باب بصیرت کے قول کو ترجیح وینا کیونکہ یہ گروہ اہل کشف اور اہل البہام کا گروہ ہے اور بلاشیصاد قین اور صالحین کا گروہ ہے۔ بیگروہ جب اپنا کوئی مشاہدہ اور مکا شف علی العمشو الا واخر افرانس کو قبول کرنا ضروری ہے بخاری کی متعدد احادیث میں آ یا ہے الری رؤیا کہ قد تواطفت علی العمشو الا واخر آخمضرت ناٹھ کے آخر مایا کہ میں و کیور ہا ہوں کہ تمہار سے خواب شب قدر کے بارہ میں عشرہ اخیرہ برشفق ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس امر پرعباد الصالحین سے خواب شف کے مکا شفات اور مشاہدات کی چیز پرشفق ہوجا کی تو وہ لا محالے تو وہ لا محالے تو کا ذرب نہیں ہوتا ای طرح جب اہل البہام اور اہل کشف کے مکا شفات اور مشاہدات کی چیز پرشفق ہوجا کی تو وہ لا محالے تو

ہوگی خاص کر جب علماء شریعت کا بھی وہی قول ہو کہ جس پرتمام صوفیاء اور اولیاء شغن ہوں تواس کے قبول و تسلیم میں کوئی تر دوہی نہیں ہونا چاہیے اور حیات خصر علیہ کامسکا امور تکوینیہ میں سے ہے۔ لہٰذااس بارہ میں اٹل کشف اور اٹل الہام کے قول کوتر جے ہوگی۔ والله اعلم و علمه اتم واحکم۔

(۵) موئی الیسااور بیشع بن نون جب مقام مجمع البحرین پہنچ تو دونوں مجھلی کو بھول گئے اور وہ بھنی ہوئی مجھلی خدا کی قدرت نے زندہ ہوکر دریا میں چلی گئی اور وہاں اس نے اپنے لیے سرنگ اور طاق بنالیا۔ موئی طابی کے بیدو مجززے ہوئے ایک تو بھنی ہوئی مجھلی کا زندہ ہوجانا اور دوسرا ہے کہ پانی کا منجمد ہوجانا اور مجسلی کے لیے ایک طاق کا بن جانا۔ مردہ کا زندہ ہوجانا اور پھر دریا میں خشک راہ کی طرح سرنگ بن جانا ہے سب آیات قدرت اور دلائل نبوت تھے۔ اللہ تعالی نے حضرت موئی طابی کو خضر طابی کے طنے کی جگہ ہے اس قشم کا کو خضر طابی کا سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے:

مجزہ موئی طابی کا سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے:

﴿ وَانَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنُ تَلُبَّعُوا بَقَرَةً … الى قوله تعالى… فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَغْضِهَا ﴿ كَلْلِكَ يُعْيِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّلْمُ الللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الله تعالیٰ کی طرف سے تھم ہوا کہ ایک گائے ذرج کی جائے اور اس کے سی مکڑ ہے کومقتول پر لگا دووہ خود ہی زندہ ہو کراپنے قاتل کا نام بتادے گا۔

 آخصرت ٹالٹی خطبہ پڑھا کرتے تھے جب منبر تیارہوگیا تو وہ جوخشک ستون تھا بچوں کی طرح رویا جس کے رونے کی آواز تمام حاضرین جعد نے تی یہ بچڑو اس سے بڑھ کر ہے وجداس کی ہے ہے کہ خشک ستون کا آپ نالٹی کی مفاد قت کے صدمہ سے رونا ہے اس کی مال محبت کی دلیل ہے اور کمال معرفت کی دلیل ہے اور کچھی کا سمندر میں راستہ بنالینا اور پچھی کے چھونے سے بائی کا خشک اور مجمد ہوجانا اور اس کے لیے مشل روش دان کے بن جانا یہ بجڑو ہلاں البحر ہے بجڑو ہے کہ مشابہ تھا کہ موک المینی جب فاروق اعظم میں گھٹو کو کر مصر سے نظر وسائد کی ان کے لیے خشک راستے ہو گئے جیسا کہ تو آن کر کم میں ندگور ہے ، فاروق اعظم میں گھٹو کو مردار مقرر کیا راستہ میں شدید کے وقت بیاس کی ۔ راوی کہتا ہے کہ علاء بن حضری بڑا ٹوٹو نے لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائی اور ہاتھ اٹھا کہ دونا کہ سے انہوں کہتا ہے کہ علاء بن حضری بڑا ٹوٹو نے لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائی اور ہاتھ اٹھا کہ دونا کہ دونان نہ تھا غدا کی شم ابک تھر نیچے نے نے تھو کہ اللہ تعالی نے ایک شندی ہوا اور بادل بھیجا جس نے پائی اغریل دیا اور پورالنگر سیراب ہو گیا اور ہم نے اپنی مشکس اور برتن سب بھر لیے پھر ہم ڈمن کی طرف روانہ ہوئے اپنی اغریل دیا اور پورالنگر سیراب ہو گیا اور ہا تھر اپنی نام کھر نے بی نے مشرک کی اور تو کہ دوراکہ میں کی طرف روانہ ہوئے اپنی اغریل دیا اور پورالنگر سیراب ہو گیا اور ہم نے اپنی مشکس اور برتن سب بھر لیے پھر ہم ڈمن کی طرف روانہ ہوئے اور پیل کو تی جو کہ اور کہ کی اور دیکر اللہ کیا اور ہم ایک طرف کے اور بھی بی کھر کیا گھر نے بیارہ کی کو تو کی دوراکہ کی اور بھی ہو گھڑائی نے کہ اور میں ہو کہ کو تی ہو کہ ہو گھڑائی نے کہ کو تھری کو گھڑائی ہو کہ کو تو کی کھر ہیں گوئی ہو کہ کو تھر کہ کو تھر کی ہو گھڑائی نے کہ کو تو کی کھر ہیں گئی ہو کہ کو تو کہ کو گھر کی کو گھر کی کو کہ کو گھر کی دولی ہو کہ کو تھر ان کی دولی کو کھر کی کھر ہوں کو کو کہ کو کو کہ کو کھر کو کھر کو کھر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ

وَيُسْتُلُوْنَكَ عَنْ فِي الْقَرْنَيْنِ وَ كِهِ الْ بِرُحْتَا بُولُ سَاتُلُوْا عَلَيْكُمْ مِنْهُ فِي كُواْ الْ إِنَّا مَكُنَا لَهُ فِي الرَّهِمِ عَنِي الْمَالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

وجكها تغرب في عين حمية ووجك عنكها قومًا ولك القرنين المقرنين إمّا أن وجكها النقرنين إمّا أن الله وجكها الله والمراد الله الله والمراد والترنين المراد والترنين المراد والترنين المرد والمرد والمرد

رَبِّهٖ فَيُعَلِّبُهُ عَلَابًا ثُكُرًا۞ وَأَمَّا مَنْ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَآءٌ الْحُسْلَى،

رب کے پاس وہ عذاب دے گا اس کا برا عذاب اور جوکوئی یقین لایا اور کیا اس نے بھلا کام مو اس کا بدلہ بھلائی ہے

رب کے پاس، وہ مار دے گا اس کو بری مار۔ اور جو کوئی تقین لایا اور کیا بھن کام، سو اس کو بدلے میں بھلائی ہے،

وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ أَمُرِنَا يُسَرُّا أَنَّ فُكُمْ آتَبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّهُسِ اورِمِ مَعُ وي يَهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَلِ اللَّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مَا اللل

اور ہم کہیں گے اس کو اپنے کام میں آسانی۔ پھر لگا ایک اسباب کے پیچے۔ یہاں تک جب پہنچا سورج نگلنے کی جگہ،

= اسكندر كو بھى اسى كى ايك كوندمثا بہت سے ذوالقرنين كہنے لگے ہوں۔ مال ميں يورپ كے ماہرين آ ثار قديمہ نے قديم سامى عربوں كى متعدد عظيم الثان سلفتوں كاسراغ لگا يا ہے جن كا تاريخي اوراق ميں كوئى مفصل تذكره موجود نہيں، بلكه بعض ممتاز دمشہور سلامین كانام تك كتب تاریخ ميں نہيں ملآيمشا بادشا، "محودانی" جوافلباً حضرت ابراہيم كے عہد ميں ہوا ہے اور جس كو كہا محيا ہے كہ دنيا كاسب سے پہلامقنن تھا۔ اس كے قوانين مناره بابل پركنده ملے ہيں۔ جن كا ترجمہ اللگريزی ميں شائع ہو كھيا ہے۔ بدائے كتبات سے اس كى مجيب دغريب عظمت ثابت ہوتی ہے۔ بہر حال او والقرئين ان ہى ميں كاكوئی بادشاہ ہوگا۔

ف يعنى سرانجام كرف لكايك مغركار

ف یعنی بول نظرآ یا جیسے ممندر میں سفر کرنے والوں کومعلوم ہوتا ہے کہ بورج پانی میں سے نگل رہا ہے اور پانی ہی میں ڈو بتا ہے ۔صفرت ٹاہ صاحب لکھتے ہیں " ذوالقر نین " کوشوق ہوا کہ دیکھے دنیائی آبادی کہاں تک بسی ہے ۔ سومغرب کی طرف اس جگہ پہنچ کے دلد لتھی ، نڈ زرآ دی کا کیشٹی کا ۔اللہ کے ملک کی صدنہا گا ہے" فیل " فوالقر نین " کوان لوگوں پر ہم نے دونوں بات کی قدرت دی جیسا کہ ہر باد ٹاہ ہر ما کم کونیک و بدکی قدرت ملتی ہے ۔ چاہے ناتی کو تنا کر بدنام ہو، چاہے مدل وانساف ادر نیکی اختیار دیا کہ چاہے ان کو تن کر دے یا پہلے مدل وانساف ادر نیکی اختیار کر بے ان کو تن از وائم نین کو اختیار دیا کہ چاہے ان کو تن کر دے یا پہلے اسلام کی طرف وعوت دیا ہے ۔ ذوالقر نین کو اختیار دیا کہ چاہے ان کو تن اختیار کی ۔

فعل یعنی آخرت میں مجلائی ملے می اور دنیا میں ہم اس پر کمنی مذکریں گے ۔ بلکدا سپنے کام کے لیے جب کوئی بات اس سے کمیں کے سہورت اور زمی کی کہیں گے۔ کی الحقیقت جو باد شاہ مادل ہواس کی یہ بی راہ ہوتی ہے۔ بروں کو سزاد سے اور مجلوں سے زمی کرے۔ ذوالقرنین نے یہ بی چال اختیار کی۔

فی یعنی مغربی سفرے فارخ ہوکرمشر فی سفر کا سامان درست کرنے لگا۔ قرآن وحدیث میں پرتسریج نہیں کہ ذوالقر نین کے پرسب سفرفتو مات اور ملک میری کے بیعنی مغربی سفر میں اور بعض الوام نے ایک سے کے لیے تھے ممکن ہے مخص سیروسیاحت کے طور بر ہول، اثنائے سفر میں ان اقوام بر بھی گزرہوا ہو جواس کے زیرت کومت آ چی تھیں اور بعض اقوام نے ایک فاقتور باد شاہ مجھ کرفالموں کے مقابلہ میں فریاد کی ہوجس کا ذوالقر نین نے اپنی غیر معمولی قرت سے سد ہاب کر دیا۔ مبیما کہ آ مے ہی یا جوج ما جوج " کے قصہ میں آتا ہے۔ وائلہ اعلمہ

وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّمْ نَجُعَلَ لَّهُمْ مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿ كَذٰلِكَ ﴿ وَقَلْ أَحَطْنَا بِمَا پایاس کو کرنگلتا ہے ایک قوم پر کونیس بنادیا ہم نے ان کے لیے آفتاب سے درے کوئی حجاب فل یونبی ہے اور ہمارے قابویس آچی ہے یا یا کہ وہ لکا ہے ایک لوگوں پر، کہنیں بنادی ہم نے ان کو اس سے ور سے پچھ اوٹ۔ یوں ہی ہے! اور ہمارے قابو میں آ چک ہے لَّدَيْهِ خُبْرًا ۞ ثُمَّ ٱتَّبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَمِنَ دُونِهمَا قَوْمًا ‹ اس کے باس کی خبر فٹ بحرا ایک سامان کے بیچے وسل بہاں تک کہ جب پہنچا دد بہاڑوں کے چی بائے ان سے ورے ایسے لوگ اس کے پاس کی خبر۔ پھر لگا ایک اسباب کے چھے۔ یہاں تک کہ جب پہنچا دو آڑ کے جن پانے ان سے ورے ایک لوگ، لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ قَالُوا لِنَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُونَ وَمَأْجُونَ مُفْسِدُونَ فِي جو لگتے نہیں کہ مجھیں ایک بات قریم بولے اے ذوالقرنین یہ یاجوج و ماجوج دھوم اٹھاتے <u>ہیں</u> ککتے نہیں کہ سمجھیں ایک بات۔ بولے اے ذوالقریمین ! یہ یاجوج و ماجوج ! دھوم اٹھاتے ہیں الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى آنُ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا۞ قَالَ مَا مَكَّيْيُ

ملک میں موتو تھے تو ہم مقرر کردیں تیرے واسطے کچھ محصول اس شرط پر کہ بنا دے تو ہم میں ان میں ایک آڑ فھے بولا جو مقدور

ملک میں، سو کیے تو ہم تھہرا دیں تجھ کو کچھ محصول اس پر کہ بنا دے تو ہم میں ان میں ایک آڑ۔ بولا جو مقدور

ؤ ل یعنی انتهائے مشرق میں ایک ایسی قوم دیکھی جن کو آفباب کی شعامیں بےردک ٹوک چنجی تھیں یلوگ دحثی مانگوہوں کے گھرینانے اور چیت ڈالنے کا ان میں دستوریہ دو کا مبیبے اب بھی بہت می خانہ بدوش دشی اقوام میں رواج نہیں ہے۔

و کا یعنی ذوالقرنین کے سفرمشرق ومغرب کی جوکیفیت بیان کی مئی واقعہ میں ای طرح ہے جووسائل اس کے پاس تھے اور جو حامات وہال پیش آ ئے ان سب پر ہمارا علم محیلا ہے۔ تاریخ والے ثایراس مگہ کچھاور کہتے ہوں مے اور فی الحقیقت اتنا ہے جوفر مادیا بعض مفسرین نے "کذلك "كامطلب پرایا ہے كہ ذوالقرنين نےمغربی قوم کے معلق جوروش اختیار کی تھی ویسی ہی اس مشرتی قوم کے ساتھ اختیار کی۔ واللہ اعلمہ

فعل به تیسراسفر مشرق دمغرب کے سوائسی تیسری جہت میں تھامفسرین عموماً اس کوشمالی سفر کہتے ہیں تر آن دمدیث میں بہتسریے نہیں ۔

و القرنين اوراس كے ساتھيوں كى بولى دووگ نيس سجھتے تھے۔ آ مے جوگفتگو نقل كى تئى ہے غالباً كى ترجمان كے ذريعہ سے ہوكى ہوگى۔اورتر جمان سی درمیانی قرم کامو گاجو دونول کی زبان قدر ہے جھتا ہو۔

( منبیه ) اس قوم اور" یا جوج ماجوج" کے ملک میں یہ د دیماڑ مائل تھے جن پر چوھائی ممکن نھی البتہ دونوں بیماڑوں کے پیچ میں ایک در وکھلہ ہوا تھاای سے یاجوج ماجوج" آتے اوران لوگول کولوٹ مارکر ملے باتے تھے۔

🙆 ذوالترنین کے غیرمعمولی اسباب دوسائل اور قرت وحشت کو دیکھ کرافیس پرخیال ہوا کہ ہماری تکالیت ومعیائب کاسد باب اس سے ہوسکے گاراس لیے گذارش کی کہ یا جوج ماجوج" نے ہمارے ملک میں اورهم مجار کی ہے۔ یہاں آ کر آل وغارت اوراوٹ مارکرتے رہتے ہیں۔ آپ اگر ہمارے اوران کے درمیان کوئی معنبوط روک تھام کردیں جس سے ہماری حفاظت ہو جائے تو جو کچھاس پرخرچ آئے ہم ادا کرنے کو تیار ہیں۔ چاہے آپ ٹیکس کا کرہم سے وصول کرلیں۔

(متنبیہ)" یاجوج ماجوج "کون ہیں؟ کس ملک میں رہتے ہیں؟ ذوائقرنین کی بنائی ہوئی سد (آ ہنی دیوار) کہال ہے؟ یہو، سوالات ہیں جن کے متعلق مفسرین ومؤرمین کے اقرال مختلف رہے ہیں میرا خیال یہ ہے (والله اعلم)كدياجوج ماجوج كى قرم عام انسانوں اور جنات كے درميان ايك برز فی مخلوق ہے اور میں اکعب بن احبار نے فرمایا اور نووی نے فاوی میں جمہور علماء سے قل کیا ہے ۔ ان کاسلسانہ سب باپ کی طرف سے آ دم علیہ السلام برنتی ہوتا ہم مرمال کی طرف سے توام تک ایس پہنچا کو یاو ، عام آ دمیوں کے فس باپ شریک بھائی ہوئے کیا مجیب ہے کہ د جال اکبر جے تیم داری نے کسی جزیر ، یس =

فِيْهُ رَبِّيْ خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوقٍ آجُعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْهُمْ رَدُمًا اللهُ اتُونِي رُبُو الْحَايِي وَ وَالْمُولِي اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

میال تک کہ جب برابر کردیا دونوں پھائکوں تک پہاڑئی کہا دھونکو بہاں تک کہ جب کردیا اس کو آگ کہا لاؤ میرے پاس کہ ڈالوں یہال تک کہ جب برابر کردیا دو پھائکوں تک پہاڑے، کہا، دَھونکو۔ یہاں تک جب کردیا اس کو آگ، کہا، لاؤ میرے یاس کہ ڈالوں

عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿ فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَّظْهَرُونُهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿ قَالَ هٰ فَا رَحْمَةٌ

اس پر بچھلا ہوا تانبا فیل پھر نہ چڑھ سکیں اس پر اور نہ کرسکیں اس میں سوراخ فیل بولا یہ ایک مہربانی ہے۔ اس پر بچھلا تانبا۔ پھر نہ سکے کہ اس پر چڑھ آویں اور نہ سکے اس میں سوراخ کرنا۔ بولا یہ ایک مہر ہے

ف يعنى مال مير بياس بهت ب محر بالقياة ل سهمار ب ما تدم تجي محت كرو\_

فی اول او ہے کے بڑے بڑے تخول کے او پر شنج تیں جمامیں۔ جب ان کی بلندی دونوں بہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ گئی، لوگوں کو حکم دیا کہ خوب آگ دھونکو۔ جب لوہا آگ کی طرح سرخ ہو کر تینے لگاس دقت بچھلا ہوا تا نبااو پر سے ڈالاجونو ہے کی درزوں میں بالکل پیوست ہو کر جم محیااورسب مل کر بہاڑ سابن محیا۔ یہ سب کام اس زمانہ میں بظاہر فارق عادت طریقہ سے انجام پائے ہوں مے جسے ذوالقر نین کی کرامت مجھنا چاہیے۔ یاممکن ہے اس دقت اس قسم کے آلات دامباب پائے جاتے ہوں جن کاھمیں اب ملم نہیں ۔

و يعنى تعالى نے ياجوج ماجوج كونى الحال يدقدرت أبيس دى كى ديوار پھاندكريا تو وكراد حريكل آئيں۔

يِّنُ رِّيْءٍ فَإِذَا جَاءً وَعُلُرَبِّيْ جَعَلَهُ دَكَاءً \* وَكَانَ وَعُلُرَبِّيْ حَقَّالُ وَتَرَكْنَا بَعُضَهُمُ ے رب کی پھر جب آتے وہدہ میرے رب کا گرا دے اس کو ڈھا کر ادر ہے دہدہ میرے رب کا سچاف اور چھوڑ دیں گے ہم ملق کو ی کی ، پھر جب آ دے وعدہ میرے رب کا ، گرا دے اس کو ڈھا کر۔ اور ہے وعدہ میرے رب کا سےا۔ اور چھوڑ دیں اس دن ایک دوسرے میں تھٹے اور بھونک ماریں کے سور میں پھر جمع کر لائیں گے ہم ان سب کو اور دکھلا دیں ہم دوزخ اس دن ے میں دھنتے، اور چھونک مارے صور میں، پھر جمع کر لاویں ہم ان کو سارے۔ اور دکھا دیں ہم دوزخ اس دن لِّلُكُفِهِ بُنَى عَرُضًّا ۚ الَّذِينَ كَانَتُ آعُيُنُهُمُ فِي غِطَاءٍ عَنِ ذِكُرِي وَكَانُوُا ې

### قصهذ والقرنين

ہے ور زبان پیش بودش وہم ملک

كَالْلَهُ نَوْالْ : ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَانِ ... الى ... وَكَانُوُ الْا يَسْتَطِيَّعُونَ سَمْعًا ﴾

ر بط: ..... شروع سورت میں اصحاب کہف کا قصہ ذکر فرمایا جو قریش کے دوسرے سوال کا جواب تھا۔ اب اخیر سورت میں و المعنی من ای مهر بانی سے بیروک قائم ہوتی اور میعاد معین تک قائم رہ کی۔ امادیث میجہ سے معلوم ہواکہ حضرت میج عبدالسلام کے زول اورتش د جال مر بعد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کے لگلنے کا دعدہ ہے اس وقت یدروک ہٹا دی جائے گئی۔ دیوارتو ڈ کراتنی کثیر تعداد میں عل پڑیں ہے جس کاشماراللہ كرواكى كومعلوم نبيل \_دنياان كےمقابلے يس عاجز ہو كى حضرت ميے كو حكم ہوكا كرميرے خاص بندول كو لے كر" طور" برسلے مائيل \_آ خرصرت ميے عليدالسلام بار الوا احدیث کی طرف دست دعاد راز کریں گے۔اس کے بعد یا جوج ما جوج برایک فیسی و بامسلام و کی رسب ایک دم مرمائیں کے۔مزید تفسیل کتب مدیث باب امارات السادة من ديمني مايير

فی یاجوج ماجوج سمندر کی موجول کی طرح بیشمارتعداد میس شحاطیس مارتے جو کے لیس محے۔ یابیمطلب بے کدشت ہول واضطراب سے ساری مخلوق ور کار مراسے کی جن وانس ایک دوسرے میں کھنے لیس کے بھر قیامت کا بھل ہوگا یعنی صور چونکا مائے گا۔اس کے بعدسب مذاکے سامنے میدان حشر میں الخفے کیے جائی کے اور دوزخ کافروں کی آئکھوں کے سامنے ہوگا۔ ثابد کافرول کی تخصیص اس لیے کی کرامل میں ووزخ ان بی کے لیے تیاد کیا مجاور

ان کی آنگھوں پر دنیایس پر دہ پڑا ہوا تھا۔اب وہ پر دوا ٹھ محیا۔

میں بعلی خود اپنی مقل کی آئی مرابر رقمی کد قدرت کے نشان دیکھ کریقین لاتے اور خدا کو یاد کرتے راور خدسے کسی کی بات دینی جو دوسرے کے مجماتے

ذوالقرنین کا قصہ ذکر فرماتے ہیں جو قریش کے تیسرے سوال کا جواب ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ذوالقرنین ایک عادل اور نیک دل بادشاہ تھا جس کواللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک کی حکمرانی اور فرمانروائی عطا کی تھی اور روئے زمین کے تمام بادشاہ اس کے زیر فرمان منصے ظاہر میں وہ بادشاہ تھا مگر باطنی طور پروہ اصحاب کہف سے زیادہ فقیراور درویش تھا بادشاہت اور ولایت ،امیری اور فقیری ووٹوں کا جامع تھا عجیب بادشاہ کہ اپنی ٹوع کا مجمع البحرین ● تھا۔ جس میں ظاہری اور باطنی سلطنت کے دوٹوں دریا جمع ہتھے۔

علاء شریعت میر کہتے ہیں کہ ذوالقرنین کو ذوالقرنین اس لیے کہا گیا کہ وہ دنیا کے دونوں کناروں (مشرق ومغرب) پر پہنچ گیا اور مشرق سے لیکرمغرب تک دنیا کا فریال رواا در بادشاہ بنااور اولیائے طریقت یہ کہتے ہیں کہ اس کو ذوالقرنین اس لیے کہا گیا کہاس کوملم ظاہری اور علم باطنی دونوں عطا کیے سختے تھے۔ (فتح الباری:۲۷۲۲۲ دعمہ ۃ القاری: ۷۲۷۲)

یے ناچیز کہتا ہے۔ دونوں توجیہیں درست ہیں ظاہر کے اعتبار سے تو وجہ یہ ہے کہ وہ زمین کے دونوں کناروں پر پہنچ گیااس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیااور باطنی اور معنوی طور پر بیوجہ بھی درست ہے کہ اس کولم ظاہر اور باطن دونوں عطا ہوئے تھے اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا اور ہر ظاہر کے تحت ایک باطن ہوتا ہے اور سیہ باطن اس ظاہر کے ماتحت ہوتا ہے اس لیے کہ ذوالقرنین اگر چہ ظاہر میں بادشاہ تھا گر باطنی اور معنوی طور پر روئے زمین کو خانقاہ بنائے ہوئے تھا۔

اصحاب کہف، کافر وظالم فرمال روا ہے بھاگ کر پہاڑ کی غار میں جا کر چھپے اور ذوالقرنین یا جوج ماجوج جیسے ظالموں اورمفسدوں کو پہاڑ کے چیچے دھکیل کرآ ہنی دیوار قائم کررہاتھا کہ کوئی کا فراور ظالم اورفتنہ پرداز ملک میں داخل ہوکرفتنہ وفساد ہر بیانہ کرسکے۔اصحاب کہف کا فرول اور ظالموں سے ڈرکرغار میں جا کرچھپے اور ذوالقرنین جیسا بادشا ومشرق ہے لے کر مغرب تک کا فرول اور ظالموں کودھمکا تا ہوا چلا گیا۔

ذوالقرنین کابیقصہ جس طرح اس کی سلطنت اور شان وشوکت کے بیان پر مشمل ہے اس طرح اس کی کرامتوں اور خارق عادت کارناموں کے بیان پر بھی مشمل ہے جواس کے ولی کامل ہونے کے دلائل ہیں بلکہ اس کے احوال اور اعمال پر نظر کرنے سے بیدخیال ہوتا ہے کہ شاید ذوالقرنین بھی خصر طابق کی طرح نمونۃ ملائکہ ہوجس میں شان مِلگیت بکسر اللام بمعنی نظر کرنے سے بیدخیال ہوتا ہے کہ شاید ذوالقرنین کو بھی خصفت اور شان اس میں ودیعت کردی گئی ہواور بیدخیال اس لیے ہوا بادشاہت اور شان منک کی خصصفت اور شان اس میں ودیعت کردی گئی ہواور بیدخیال اس لیے ہوا کہ بعض علاء نے خصر طابق کی طرح ذوالقرنین کو بھی فرشتہ بتایا ہے اور شیح بیمعلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین فرشتہ تو نہ تھا بلکہ فرشتہ منایا تھا۔

ذوالقرنین ابراہیم ملین کا ہم عصرتھا۔ان پرایمان لا یا تھاان کے صحابہ میں سے تھا۔خانہ کعبہ کے سامنے ان سے ملا اور مصافحہ کیا اور دعا کی درخواست کی ان کی دعا کی برکت سے مشرق ومغرب کے سفراس پرآسان ہو گیا اور خارق عادت اور محیرالعقول فتوحات پراس کوقدرت حاصل ہوئی اور خضر ملینہ اس کے وزیر باتد ہیریا امیر کشکر تھے اللہ تعالی نے ذوالقرنین کو

بادشاہت کے ساتھ علم وحکمت بھی عطافر مائی اور ہیبت کالباس پہنایا کہ تمام روئے زبین کے بادشاہ ان کے تالع سخے اوراس سے ڈرتے سخے ۔ قریش نے بہود کی تلقین سے حضور پرنور خالفی ہے۔ یہ سوال کیا تھا کہ وہ کون سابادشاہ ہے جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا اوراس کا قصہ بیان فر مایا کہ وہ ایک مغرب کا سفر کیا اوراس کا قصہ بیان فر مایا کہ وہ ایک بادشاہ تھا اور مر دصالح تھا جس کو اللہ تعالی نے مشرق ومغرب کی حکومت اور خارق عادت شان وشوکت سے نواز اتھا اور ہر طرح کے ساز وسامان اس کے لیے مہیا کردیئے شخصے جیسا کہ ارشاد ہے ہواگا منظق کا کہ فی اگر زیض و اکٹیا فہ کی ان کیا تھی ہور کی اللہ تعالی نے دوالقر نین کے لیے اقطار ارض سے جس طرح اللہ تعالی نے دوالقر نین کے لیے اقطار ارض اور جوانب عالم کو صخر کردیا تھا اس کوعطا کردیا تھا اس کوعطا کردیا تھا۔ (عمدة القاری: ۲۵؍ ۱۸۳ موزاد المبیر: ۲۵؍ ۱۸۳)

روایت کیا گیا کہ چارآ دی تمام روئے زمین کے بادشاہ ہوئے جن میں سے دومومن متھے اور دوکا فر متھے دومومن ذوالقرنین طائی اورسلیمان طائی متھے اور دوکا فر بخت نصر اور نمرود متھے، اور پانچویں فرمازوا امام مہدی طائی ہیں جوا خیر زمانہ میں ظاہر ہوں سے اور تمام روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے پہلے چار بادشاہ امم سابقہ میں سے متھے اور پانچویں بادشاہ امت محمدید مالی میں سے یعنی (امام مہدی طائیہ) ہوں گے۔ ﴿لِیُظْهِرَةُ عَلَى الدِّيْنِي كُلِّهِ ﴾ ۔

اور بیذ والقرنین جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور جس کو سکندر بھی گہا گیا ہے۔ بیسکندر یونانی سے علاوہ دوسرا بادشاہ ہے اور سکندر یونانی سے دو ہزار سال قبل گر راہے اور جس نے بیگران کیا کہ بیذ والقرنین وہی سکندر یونانی تھا جس نے اسکندر بید کو تعمیر کہا۔ سوید گمان بالکل غلط ہے اس لیے کہ ذ والقرنین جس کا قصہ قرآن میں بیان ہواوہ مردموس اور ویندار اور انصاف شعار باوشاہ تھا اور حضرت ابراہیم علیہ کا ہم عصر تھا اور خبر علیہ اس کے وزیر باتد بیر یا امیر لشکر تھے اور سکندر ہونانی حضرت ابراہیم علیہ کا ہم عصر تھا اور خبر علیہ اور اس طاطالیس اس کا وزیر تھا اور وہ فقط بیت المقدس تک پہنچا ابراہیم علیہ تھا مشرق ومغرب تک نہ پہنچا تھا اور نہ اس نے یا جوج ما جوج کے دو کئے کے لیے کوئی دیوار بنائی تھی اور حق تعالی نے قرآن کر میم میں ذوالقرنین کا قصہ ذکر کہا ہے نہ کہ سکندر یونانی کا لہذا وونوں ایک کیے ہوسکتے ہیں۔ (دیکھوعمہ قالقاری: ۲۷ ساو فی البرائی کا ابدائی کا لہذا وونوں ایک کیے ہوسکتے ہیں۔ (دیکھوعمہ قالقاری: ۲۷ ساو فی البرائی کا لہذا وونوں ایک کیے ہوسکتے ہیں۔ (دیکھوعمہ قالقاری: ۲۷ ساو فی البیان: ۲۵ میلی نے والقرنین کا زمانہ وسلطنت نمرود و کے بعد ہے (دیکھوروح البیان: ۲۵ میلی نے وسلطنت نمرود و کیا دروح المعانی: ۲۷ میلی کا ابدائی کا ابدائی کا ابدائی کا زمانہ وسلطنت نمرود و کے بعد ہے (دیکھوروح البیان: ۲۵ میلی کے البیان: ۲۵ میلی کی کیا کو کہ کا دروح المعانی: ۲۷ میلی کو کہ کا دروح المعانی: ۲۸ میلی کیا کہ کا دروح المعانی: ۲۸ میلی کا دروح المعانی: ۲۸ میلی کو کو کو کو کیا کو کیا کہ کو کھوں کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کو کھوں کے کھوں کیا کہ کو کھوں کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھو

یا یوں کہوکہ گزشتہ قصہ میں طلب علم کے لیے سفر کا بیان تھا اب اس قصہ میں انتطام مملکت اور قیام معدلت اور مغرورین و متکبرین اور مفسدین کی سرکو بی کے لیے سفر کا بیان ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ باوشاہ کامل وہ ہے جو خدا کے ماننے والوں کے ساتھ مزمی کرے اور ظالموں اور مفسدوں کو سزادے۔

چنانچفرماتے ہیں اے نی ! قریش کم یہود کے کہنے ہے امتحاناً آپ مُلاَثِیْما ہے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں کہ السلام الالوسی واستشکل کون ذی القرنین فی زمن ابر اھیم علیه السلام بان نمرود کان فی زمانه ایضاً۔ ورایت فی بعض الکتب القول بان ذالقرنین ملک بعد نمرود وینحل به الاشکال کذا فی روح المعانی: ۲۷/۱۱۔ وقال الشیخ اسماعیل الحقی و کان ذوالقرنین بعد نمرود فی عهد ابر اھیم علیه السلام علی مایاتی الخ۔ (کذافی روح البیان: ۲۹۰/۵)

شایدآپ مالفظ کی نبوت میں قدح کرنے کا کوئی بہاندل جائے۔ آپ مالفظ ان کے جواب میں کہدد بیجیے کہ میں عنقریب عن اس کوز مین میں بڑی قدرت اورغلبرد یا تھا بیٹی ہم نے اس کواپٹی رحمت اور عنایت سے روئے زمین کی حکومت عطاکی تھی۔ مشرق سے لے کرمغرب تک دنیا کواس کے لیے مسخر کردیا تھا۔ اور ہم نے اس کووہ تمام اسباب و دسائل عطا کیے تھے جو حكراني اورمكى فتوحات اوردشمنول كى سركوني ميس كام آسكيس \_زاد الميسر: (٥٨ ١٨٣) ميس ب كداللد تعالى في ووالقرنين کے لیے ابر کو منخر کرد یا تھا کہ ابر پر سوار ہوکر جہاں چاہتا جاتا۔

جس طرح الله تعالى فے سليمان ماييا كے ليے ہوا كومسخر كرد يا تھااسى طرح الله تعالى نے ذوالقرنين كے ليے بادل كو منخر کردیا تھااور ہرقتم کےاسباب ودسائل اس کے لیے مہیا کردیئے تتھے اور زمین کی اطراف وجوانب اوراس کے راستوں کا علم بھی اسکوعطا کردیا تھا ( دیکھوعمہ ۃ القاری: ۷۸ ۳۳۸) غرض یہ کہالتد تعالیٰ نے ذوالقرنین کو وہ تمام چیزیں عطا کیس جو سلطنت کے لیے درکار ہوتی ہیں اور ہم نے اس کو دہ تمام اسباب دوسائل عطا کیے تھے اور زمین کی تمام راہیں اس کے لیے آسان کردیں کہ جہاں جاہے وہاں پہنچ سکے۔مشرق سے مغرب تک کاسفراس کے لیے آسان کردیا گیا۔اس زمانہ میں ریل اور ہوائی جہاز اور تاربر قی عجیب عجیب چیزیں خداکی قدرت سے انسان کے لیے مہیا ہو گئیں تو کیا عجب ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایے کسی مقبول بندے کے لیے اس سے بڑھ کر عجیب عجیب سامان مہیا کردیئے ہوں جو کسی صنعت اور کاریگری کے محتاج نہ ہوں جیسے احادیث میں آیا ہے کہ اخیرز مانہ میں امام مہدی مائیل تمام روئے زمین کے مالک اور فر ماں روا ہوں گے بلا شبداللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کمی کوتمام روئے زمین کا مالک بنا دے اور اس کے لیے اساب و وسائل مہیا فر ما دے اس طرح الله تعالی نے ذوالقرنین کے لیے ہرضرورت کی چیز مہیا کردی تھی۔ زمین اس کے لیے لیبیٹ دی گئی تھی۔ دم کے دم میں ہزاروں میل طے کرلیتا تھا جوخداامریکہ اور روس کے لیے سامان مہیا کرسکتا ہے وہ ذوالقرنین اورسلیمان مایشا کے لیے بھی مہیا کرسکتا ہے۔ پھراللہ تعالیٰ نے بیہ بیان فر ماویا کہ ذوالقرنین نے اپنی عمر کے تین سفر کیے ایک مغرب کی طرف دوسرامشرق کی طرف اور تیسر بے سفری ست اور جہت بیان نہیں کی ظاہراً بیہ معلوم ہوتا ہے کہ بیسفرشال کی جانب تھا آئندہ آیات میں ان تین سفروں کابیان ہے۔

عَالِيَكَاكُ: ﴿فَأَتُبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغُرِبَ الشَّهُسِ ... الى ... وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ أَمُرِ مَا يُسْرًا ﴾ پس جب حق تعالی نے ذوالقرنین کے لیے ہرشم کاسامان مہیا کردیا جس سے وہ اپنے عزائم کو پورا کر سکے تو اس نے سفرشروع کیا۔ پہلاسفراس کابیہوا کہاس نے بارادہ فتو حات ملک مغرب کی راہ لی اورایسا راستہ اختیار کیا کہ جوا سے مغرب تک پہنچادے یہاں تک کہ جب سفر کرتے کرتے اور درمیانی مما لک کوفتح کرتے کرتے سورج ڈو بنے کی جگہ پہنچا۔ یعنی سمت مغرب میں منتہائے آبادی میں پہنچا جہاں آبادی ختم ہوتی تھی تواس نے سورج کوسیاہ یکچڑ کے چشمے میں ڈو بتا ہوا یا یا یعنی ظاہر نظر میں اس کو ایسا دکھائی و یا جیسے سمندر کا مسافر غروب کے وقت یہ دیکھتا ہے آفآب سمندر میں ڈوب رہا ہے حالا نکہ

آفآب آسان پر ہوتا ہے گرسمندر میں ڈوبتا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح ذوالقرنین نے اس جگہ تی کی کرورج کو اپنی نگاہ میں

ایسا پا یا کہ وہ کیچڑ کے سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے ورنہ عقلا یہ کیے ممکن ہے کہ آفاب جیسا جمع عظیم جوز مین ہے کی ہزار گنا بڑا

ہے اور زمین ہے بہت بلند ہے وہ زمین کے ایک چشمہ میں ڈوب جائے۔ نیز آفاب تو ہروقت حرکت میں رہتا ہے آفاق پر

ہے گزرتا ہے کہیں اسکا طلوع ہوتا ہے اور کہیں اسکا غروب ہوتا ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین جب ساحل غربی

ہے گزرتا ہے کہیں اسکا طلوع ہوتا ہے اور کہیں اسکا غروب ہوتا ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین جب ساحل غربی

پر پہنچاتو وہ ایسی جگہ تھی کہ وہ دلدل اور کیچڑ تھی کی آدی کا وہاں گذر نہ تھا آگے ذمین نہی میے گذر میں کا کنارہ تھی۔ آگے وہ اس کی نگاہ میں سوائے کیچڑا اور

پر پہنچاتو وہ ایسی جگہ تھی کہ وہ دلدل اور کیچڑ تھی کیچڑ کے چشمہ میں ڈوب رہا ہے۔ اس وقت اس کی نگاہ میں سوائے کیچڑا اور

ولدل کے مجھ نہ تھا اس لیے اللہ تعالی نے بی فر ما یا ہو ہو ہی تھی اپنی نگاہ میں سورج کو ایسا پایا اور نیسی فر ما یا کہ دو اس کی کا اور تو نہیں دی کہورج کی الواقع سیاہ کیچڑ میں ڈوب رہا تھا کہورج کی اللہ تعالی نے بیڈر نہیں دی کہورج کی الواقع سیاہ کیچڑ میں ڈوب رہا تھا کہ سورج کی الواقع سیاہ کیچڑ میں ڈوب رہا تھا کہ کہورج کی اتھا۔ کیچڑ کے ایک چشمہ میں آئی گئی کہاں سے آئی کہ دہ اس تھی اس کی اندر ساسے آفا بی سے جرم عظیم کو اپنے اندر ساسے آفا بی سے جرم عظیم کو اپنے اندر ساسے آفا بی سے بہت بلند ہے دہ زمین سے ملاصق اور ملا ہوانہیں اور اس قدار تھی سے جرم عظیم کو اپنے اندر ساسے آفا بی سے بہت بلند ہو دور مین سے ملاصق اور ملا ہوانہیں اور اس قدار تھی سے بہت بلند ہو دور مین سے ملاصق اور ملا ہوانہیں اور اس قدار ساس کی اور ساسے اس کی سالوں نے اس کی اس کی سے کہ خور کی اس کے کو دی کی سے کہ کی کو کی کی کو کی کو کیسی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کر کی کور

قائمہ، ایک قراءت ہیں عین حصفہ کے بجائے عین حامیہ آیا ہے جس کے معن بر ہیں کہ گرم چشمہ ہیں آ قب کو خروب ہوتے ہوئے پایا اوراس کو ایسا نظر آیا کہ آ قاب گرم پانی کے چشمہ ہیں ڈوب رہا ہے۔ اس سے بدا زم نہیں آ تا کہ واقع ہیں ہیں ایسا ہی ہوا اور بدونوں قراء تیں معروف ہیں معنی کے اعتبار سے دونوں ہیں کوئی منا فات نہیں۔ ہم حال مطلب بیہ کہ ذو القرنین برابر چلتار ہا پہاں تک کہ جب خشکی کی حدثم ہوگئ اور جہاں تک آ دی جاسکتا تھا وہاں تک ذو القرنین نے تا قاب کو سیاہ کچڑیا گرم پانی کے چشمہ ہیں ڈوج بتہ ہوئے پایا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے اس جگہ بچاں پائی کی کچڑ ہیں اس کو سورج ڈو بتا ہوا نظر آیا وہاں اس نے ایک قوم کو تا ہوا ذلا ہا علمہ اور پھر اس جگہ جہاں پائی کی کچڑ ہیں اس کو سورج ڈو بتا ہوا نظر آیا وہاں اس نے ایک قوم کو آباد پایا جو کا فرتی جیسا کہ آگئ آ ہت ہوا آتا اس کے بعد وہ آتا ہوا تھی تک کہ ذو بتا ہوا نظر آیا وہاں اس نے ایک قوم کو آباد پایا جو کا فرتی جیسا کہ آگئ آ ہت ہوا آتا ہوا کہ اس کو دو القرنین ہے بھور الہام یا کس نبی کے در سیا کہ آگئ آ ہت ہوا آتا ہیں ہوگئ تھیں ہوگئ تا ہوا کہ تا کہ دو سیا کہ آگئ آ ہت ہوا آتا ہوا کہ بین ہوگئی کہ دو سے کہ اس کو دو القرنین سے بطور الہام یا کس نبی کے در سیا ہوگئی تا ہوا تھی کہ دو سیا کہ آگئ آ ہت ہوگئی کہ دو سیا کہ آگئ آ ہے تو ہم نے ذو القرنین سے بطور الہام یا کس نبی کی در سیا سیا کہ دو سیا کہ تو القرنین کے در میان دو القرنین کی کہ دو سیا کہ تو تو سی اس کو تو سیا کہ تو القرنین کی کہ دو سیا کہ گھر التد عز دہ کا اس کو دو تر نے کے بعد آخرے ہیں اس کو نیک بدلہ سے گا کہ راس کو نیک بدلہ سے گا۔ اور بیک گل کرے گا تو میٹر بی ہو تی کہ بدلہ سے گا۔ اور بیک گل کرے گا تو ترت ہیں اس کو نیک بدلہ سے گا۔ اور بیک گا گور دی کے اس کی کہ کہ دو سے کا کہ کر اس کو نیک بدلہ سے گا۔ اور دیک کی کور ت کے بعد آخرے ہیں اس کونیک بدلہ سے گا اور میر کی کور دو می نے سیا کہ کور دو تر اس کے گا اور میک گا کہ در سیا تو تیا ہیں اس کونیک بدلہ سے گا گور اور ترت ہیں اس کونیک بدلہ سے گا گور اس کی کور کر اس کور دو تر نے کی بعن اس کور کی گور تو ترت ہیں اس کور کور کی طرف دو ترت کے گا کہ دائم کی دور ترک کی کور کور کی کور کور کی گور کور کی کور کی کور کور کور کی کور کور کور کی کور کور کور کی کور کور کو

تبھی دنیامیں اس کے ساتھ آسانی کامعاملہ کریں گے تیعنی اس کومشقت اور محنت میں نہ ڈالیس گے۔ بلکہ اس کے ساتھ رعایت اور نرمی کامعاملہ کریں گے اور جومیری دعوت سے روگر دانی کرے گا وہ مستوجب سز اہوگا۔ عادل فریاں رواکی یہی راہ ہے کہ برول کوسز ادے اور بھلوں سے نرمی کرے۔

### سفردوم

قَالَلْمُتَنَوَّاكُ : ﴿ ثُمَّ الْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ ... الى ... بِمَا لَدَيْهِ خُنْرًا ﴾

حضرت شاہ صاحب موسطہ فرمائتے ہیں کہ ذوالقر نین کو بیشوق ہوا تھا کہ دیکھے دنیا کہاں تک بستی ہے مشرق اور مغرب تک پہنچا مگراللہ تعالیٰ کے ملک کی حدنہ پاسکا۔ بیسفر بھی تمام ہواس کے بعدا یک اورسفر کا بیان ہوتا ہے۔

### سفرسوم

﴿ فُمَّ اَثْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَهُنَ السَّدَّيْنِ ... الى ... وَكَانُوَا لَا يَسْتَطِيبُعُونَ سَمُعًا ﴾ فَكُمَّ الْسَدَادِخروج ياجوج وماجوج \_\_\_\_\_\_

پھرمشرق ومغرب کے سفر سے فارغ ہوکرمشرق ومغرب کے درمیان جنوب سے شال کی طرف ایک تیسری راہ کے پیچھے ہولیا۔ یہاں تک کہ جب وہ چاتا چاتا دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا جس کی پشت پر یا جوج ما جوج کی زمین تھی تو ان پہاڑوں کے یہاڑوں کے یہاڑوں کے حدمیان پہنچا جس کی پشت پر یا جوج ماجوج کی زمین تھی تو ان پہاڑوں کے پیچھے اس نے بچیب وغریب تو م پائی جو کم عقلی کی وجہ سے تسمی بات کے بیچھنے کے قریب بھی نہیں جہنچ تھے درنہ زبان ہونے کی وجہ سے تو بات نہیں بہنچ تھے اور وحشی اور کم عقل ہونے کی وجہ سے بچھنے کے قریب بھی نہیں جہنچ تھے درنہ عاقل آ دئی قرائن سے پھونہ کی مجھ بی لیتا ہے پھر غالباً انہوں نے کسی ترجمان کے ذریعہ سے یا شاروں اور کنایوں کے ذریعہ سے یا شاروں اور کنایوں کے ذریعہ سے یا شاروں اور کنایوں کے ذریعہ سے ماقل آ دئی قرائن سے پھونہ پھی تھی گھر غالباً انہوں نے کسی ترجمان کے ذریعہ سے یا شاروں اور کنایوں کے ذریعہ سے بی اشاروں اور کنایوں کے ذریعہ سے بی اسٹاروں اور کنایوں کے ذریعہ سے بی اسٹاروں اور کنایوں کے دریعہ سے بی اسٹاروں اور کنایوں کے ذریعہ سے بی اسٹاروں اور کنایوں کے ذریعہ سے بی اسٹاروں اور کنایوں کے دریعہ سے بی اسٹاروں کی دریعہ سے بی اسٹاروں کے دریعہ سے بی اسٹاروں کا دریعہ سے بی اسٹاروں کا دیم سے بی دریعہ سے بیب سے بی دریعہ سے بیا دریعہ سے بی دری

سے ذوالقرنین سے عرض کیا آئے شاہ ذوالقرنین بیٹک یہ یاجوج ماجوج کی قوم جواس درہ کے پیچھے رہتی ہے یہ بڑے ہی مفسداور فتنہ پردازلوگ ہیں جوز بین میں تباہی اوراورهم مچانے والے ہیں جن کا کام ہی لوٹ ماراور تل وغارت ہے۔مردم خور ہیں آ دمیوں کوبھی کھاجاتے ہیں اور کھیتوں کوبھی ہضم کرجاتے ہیں۔ (زادالمیسر:۱۹۱۷)

مطلب سیہ ہے کہ ظاہر میں وہ ہم جیسے انسان ہیں مگر درندگی میں وہ درندوں سے بڑھ کر ہیں ہم میں ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں سوکیا آپ ہم کواجازت دیں گے کہ ہم لوگ آپ کے لیے بچھ چندہ جمع کریں گے اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان الیی مضبوط اور متحکم و بوار کھڑی کردیں کہ جوان کو ہماری طرف آنے سے روک دے۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ میرے پروردگارنے مجھ کو دسترس عطا کی ہے وہ تمہارے اس چندہ ہے کہیں بہتر ہے مجھے تمہارے مال ک ضرورت نہیں البتہ تم اپنی جسمانی اور عملی قوت سے میری مدد کروجس طرح سلیمان مالیلا نے فرمایا تھا ﴿ اَتُحِیدُ وَنَنِ بِمَالِ، فَمَا الله عَدُو قِعَا الله عَدُو قِعَا الله عَدُو العربين في جواب ديا كه مِن مس مالنهين جابتا- باتھ بير كام مِن ميري مدد کرّو میں تم سے مالی امداد نہیں چاہتا بلکے ملی امداد چاہتا ہوں <del>تا کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک م</del>ضبوط دیوار کھڑی کر ۔۔۔۔ دول جس سے ان کاراستہ بند ہوجائے اور پھروہ تمہاری سرزمین میں نہ آسکیں۔انہوں نے کہا کہ آپ ہم ہے س قشم کی قوت واعانت چاہتے ہیں ۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مزدوراورعمرہ معماراورسامان عمارت ۔انہوں نے کہا کہ وہ سامان عمارت کیا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا کہتم لوگ بحائے پتھروں کے میرے پاس لوہے کے تکڑے اور لوہے کی جادریں اور لوہے کی سلیں لاؤ جن کی قیمت ہم تم کوعطا کردیں گے چنانچہ انہوں نے لوہے کی سلیں اور چادریں اور گلڑے لا کر حاضر کردیے اور موٹی سوٹی لکڑیاں بھی لا کرموجود کردیں اور بجائے پتھروں کےلوہے کے فکڑوں کو چن دیا اور پیج میں لکڑیاں اور کو کلے رکھ دیئے اس طرح پہاڑ کی چوٹی تک ان کوچن دیا۔ <del>یہاں تک کہ جب</del> ان دونوں پہاڑوں کے کناروں کا درمی<sup>ت</sup>ی خدا پر کر کے برابر کر دی<sup>ہ</sup> تو متعم دی<mark>ا کهاس میں آگ لگا کر بھونک مارو</mark> بعنی خوب دھونکو <mark>یہاں تک</mark> کہ جب دھو تکتے دھو تکتے ان لوہ <u>کے فکڑوں کوآ</u>گ ادر ا نگارہ بنا دیا تو کہا کہ میرے یاس بگھلا ہوا تا نبالا ؤتا کہ میں گرم لوہے پر اس کو بہا دوں تا کہ وہ اس کے دراز وں میں گھس کر اس کو بالکل ہمواراورایک شے بنا دے اورعجب نہیں کہ اس عظیم مقدار میں تا نبے کا تجھلن ذوالقرنین کی کرامت ہوجیہے داؤر مَلِيُّهِ كَ لِيهِ اللَّهُ تَعَالَى فَي وَمِ مُرويا تَهاكما قال تعالى ﴿ وَالَّنَّالَةُ الْحَدِيدَةِ ﴾ ورسليمان مليُّه ك ليه التدتعالى في الله تعالى في الله مچھلے ہوئے تانب کا چشمہ جاری کرویا تھا کما قال الله تعالیٰ ﴿ وَاسْدُنَا لَهُ عَدُنَ الْقِطْرِ ﴾ اس طرح کیا عجب ہے کہ ذوالقرنين كے ليے بطور كرامت اور بطريق خرق عادت تانے كو يكھلاديا ہو۔ والله اعلم بالصواب

چنانچان کے حکم کے مطابق وہ تانبال یا گیا اور آلات کے ذریعے یا بطور کرامت اور خرق عادت او پر سے اس پر چھوڑ دیا گیا۔ یہاں تک کہ وہ تا نبال لو ہے ہے پیوست ہو گیا اور بہاڑی ما نندایک آئن دیوار تیار ہو گئ جس کا طول وعرض خدا ہی کومعلوم ہے روئے زمین پر اب تک ایسی بلند اور چکنی دیوار نہیں بن تھی۔ پھر چونکہ یہ دیوار نہایت بلند چکنی اور چوڑی اور مضبوط تھی اس لیے یا جوج و ما جوج کے لیے یمکن نہ ہوا کہ وہ اس دیوار پر چڑھ کرا دھر سے ادھر تک آسکیں یا سیڑھی لگا کر او پر حکیس اور پھراس سے دوسری جانب از سکیس اور وہ دیوار اس قدر سخت تھی کہ اس میں سوراخ بھی نہیں کر سکتے تھے۔

پس جب قیامت کے قریب فروج یا جوج و ماجوج کی بابت میرے پروردگار کا دعدہ آئے گا تواس دیوارکوریزہ ریزہ کر کے ذین کو جموار کردے گا یعنی اس سرآ بنی کو یا جوج و ماجوج کی راہ سے ہٹا لے گا۔اوراس روک کوان سے ہٹادے گا۔ اور میرے پروردگار کا بیوعدہ ہے کہ بید بوار قیامت تک قائم رہے گا۔ اور میرے پروردگار کا بیوعدہ ہے کہ بید بوار قیامت تک قائم رہے گی اور قیامت کے قریب یا جوج و ماجوج اس دیوار کو تو زکر ایک دم آ دمیوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور دریا کے دریا پی کر خشک کردیں گے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قریب فروج و ماجوج کا جودعدہ کیا ہے وہ تق ہور بالشبہ ہونے والا ہے اور سد کو تو زکر کہ یا جوج و ماجوج کا نکلنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان شاء اللہ سورہ انہیاء کے اخیر میں اس کا ذکر آگے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ بیعلامت قیامت کے قریب ظاہر ہوگی اور احادیث صحیحہ میں یا جوج و ماجوج کے خروج کو علامات قیامت میں اور ترام صحابہ و تا بعین کا اس پر اجماع ہے اور جس طرح قیامت پر ایمان لا نا ضروری ہے اور جو بات قرآن کر یم اور احادیث متواتر ہوائی تعالیٰ دورا کا دورہ کے اور احادیث متواتر ہوائی محابہ و تا بعین سے قرار دیا گیا ہوا مات قیامت پر بھی ایمان لا نا ضروری ہو بات قرآن کر یم اور احادیث متواتر ہوائی صحابہ و تا بعین سے قابت ہوائی کا انکار بلاشبہ کفر ہے اور ایسی قطعیات میں تاویل کرنا الحاد اور زند قد ہے۔

خلاصة کلام ہے کہ ذوالقرنین نے لوگوں کی فرمائش پرایک آئن دیوار بنادی قرآن اور حدیث سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ دو آئن دیوار قیامت تک قائم رہے گی اور یا جوج و ماجوج اس کے پیچھے بندر ہیں گے۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی تب وہ یا جوج و ماجوج و ہاں سے نکلیں گے اور ان کا یہ نکلنا نزول عیسیٰ فائی اور فروج د جال کے بعد ہوگا۔ بالآخر ہوگئ تب وہ یا جوج و ماجوج و ہا ہوج و ہاری گے۔ جس کی تفصیل احادیث میں ہے۔ اب رہا ہدامر کہ وہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار د نیا کے سرحمولی موت مریں گے۔ جس کی تفصیل احادیث میں ہے۔ اب رہا ہدامر کہ وہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار د نیا کے سن خطہ میں ہے اور وہ بہاڑ کہاں واقع ہے سووہ خدائی کو معلوم ہے اور جس چیز کی خداخبر دے اس پر ایمان لا بنا فرض ہے جس خدانے زمین کو پیدا کیا ہے وہ ابنی مخلوق سے پورا باخبر ہے ہمارا حال تو ہہے کہ ہمیں اپنے مکان اور باغ کی خبر نیس اور جن لوگوں نے دیوار ذوالقرنین کا مقام معین کیا ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں محض ان کے خیالات اور تخیین بیں یا عیسا نیوں یا یہودیوں کے لکھے ہوئے جغرافے ہیں۔خدا اور اس کے رسول خلائی نے اس کے بارے میں کوئی تعین نہیں فرمایا جس سے بیٹی طور پر اس دیوار کا مقام اور کل متعین کیا جاسے اور طن اور خمیدا ہی عقل کے خرد کیا تھیں نہیں۔

﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغِينُ مِنَ الْحَقِّ شَيْعًا ﴾ ( زوالقرنين كا قصديها الحتم موا )

اب آئندہ آیت میں دنیا کے فنّاءوز وال کا ذکر ہے کہ بید دیوار قیامت کے قریب تک قائم رہے گی اور جب قیاست قریب ہوگی توبید بوارٹوٹ جائے گی اوراس کے پیچھے سے یا جوج و ماجوج نکل پڑیں گے۔

ایک شبہ: ..... آج کل سائنس دان اور ماہرین انکشافات اور فضلائے جغرافیہ بیش کرتے ہیں کہ ہم نے تمام زیمن کو چھان ڈالا ہے مگر ہم کو کہیں اس دیوار کا پتانہ ملا اور نہ کہیں یا جوج و ماجوج کا پتہ لگا۔

جواب: .....اس شبہ کے جواب میں ہمارے ان مصنفین نے جومغربی علوم اور تحقیقات سے مرعوب ہیں اس دیوار کا پتہ بتلانے کی کوشش کی ہے اور انگل کے تیر چلائے ہیں مگرخودان کواپنے لکھے ہوئے پریقین اور اطمینان ہیں لیکن اس شبہ بلکہ اس وسور کا صحیح جواب وہ ہے جوعلامہ آلوی محظیم نے اپنی تفسیر میں اور علامہ حسین جسر طرابلسی محظیم نے الحصون الحمیدید میں دیا

ہے جس کا حاصل سیہ کہ جس دیوار کی اور جس قوم کی حق تعالیٰ نے خبر دی ہے دہ صحیح اور درست ہے اور اس پرایمان لا نا واجب ہا وراسکی تصدیق فرض ہے گرہم کواس دیوار کا موقع اور کل معلوم نہیں۔ بلا شبعقلاً بیمکن ہے کہ ہمارے اور اسکے درمیان میں بڑے بڑے سندراور بڑے بڑے پہاڑ حائل ہوں اور فضلائے جغرافیہ کا بید عولیٰ کہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا اور ہم براور بحراور بحظی اور تری کا احاطہ کر بچکے ہیں اور اب کوئی جگہ ہم سے پچی ہوئی نہیں رہی ۔ سوید دعویٰ بلا دلیل ہے قابل تسلیم نہیں ساری زمین کو چھان ڈالنااور دیکھے ڈالنا تو بڑی بات ہے بھی تک پوری آ با دزمین کوبھی نہیں دیکھا جاسکا زمین کا بہت سا حصہ ابھی ایسابا تی ہے جہاں تک ان کا قدم نہیں پہنچا بھی تک اطراف زمین میں بہت سے پہاڑ اور وادیاں ایسی موجود ہیں کہ ان تک نضلاء جغرافیہ کی رسائی نہیں ہوئی خصوصاً شال کی طرف برقانی پہاڑوں کے پیچھے اور منطقہ باردہ کی جانب ایسی زمین موجود ہے جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا جیسا کہ خوداہل جغرافیہ کا بیان ہے بس ممکن ہے کہ انہیں اطراف میں بی تو میں آباد ہوں۔امام رازی میں ایک کی ایسامعلوم ہوتا ہے کہ سد ذوالقرنین شال کی طرف ہے اور جولوگ نقشہ ء زمین سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں سائبیریا کے بعد شال کی طرف بہت ہے برفانی پہاڑ ہیں جو بارہ مہینے برف سے ڈھکے رہتے ہیں اوراس ز مانہ میں کوئی ان پر سے نہیں گز رسکتا اور ان بہاڑوں کے اس طرف زمین موجود ہے جو منتہائے عرض تک چلی گئی ہے بس بیہ امرمکن ہے کدان برفانی پہاڑوں کے نیچےکوئی بہت زمین ہواور پستی کی وجہ سے وہاں برف اتنا کم رہتا ہو کہ آ دمی وہاں رہ سکے اوروبیں یا جوج و ماجوج کی قوم آباد ہواور ہمارے اور ان کے درمیان بڑے بڑے برفانی بہاڑ اورسمندر حائل ہوں اورممکن ہے کہ ذوالقرنین کے زمانہ میں یا جوج و ماجوج کی اس طرف آمدے لیے سی وادی سے کوئی راستہ ہو کہ وہ لوگ بہاڑوں کی طرف ہے آ کرآس یاس کی قوموں کوقل وغارت کرتے ہوں اور بیدد مکھ کر ذوالقر نمین نے اس وادی کا راستہ سد کے ذریعے بند کردیا ہواور پہاڑوں کی پر لی جانب ان کودھکیل دیا ہواور پھراس سد کی وجہ سے ان کا ادھر آنا بند ہو گیا ہو پھر جب قیامت کا ز مانہ قریب آئے گا توممکن ہے کہ جو ی اور ارضی حوادث کی وجہ سے وہ برف پھل جائے اور یا جوج د ماجوج کوسد ذوالقرنین کے توڑنے کا موقع مل جائے اورسد کوتو ژکر وہ قومیں ای راستے پاکسی اور راستے سے دنیائے آبادی کی طرف نکل پڑیں اور یہاں آ کراودهم مجائمیں اور فساد ہریا کریں جبیا کہ آیات اورا حادیث صححہ اور صریحہ سے ثابت ہے۔

بہر حال قرآن اور حدیث نے جس چیزی خبر دی ہے وہ عقلاً اور عادتاً محال نہیں اور قدرت خداوندی کے تحت داخل ہیں۔ پس جوامور عقلاً ممکن اور جائز الوقوع ہوں اور نصوص شرعیہ سے ان کا وجود اور وقوع ثابت ہوان کی تصدیق فرض اور لازم ہے اس لیے ہمارا میا عقاد ہے کہ قیامت کے قریب یا جوج و ماجوج سد ذوالقر نین کوتو ژکر تکلیں گے اور فضلاء چغرافیہ اور ماہرین اکتشافات کا یہ دعوی کہ ہم پوری زمین سے اچھی طرح واقف ہیں اور ہو بھے ہیں دعوی بلا دلیل ہے جو قابل تسلیم نہیں امریکہ اور دوس کے مصل ہی ایسے جو قابل تسلیم نہیں امریکہ اور دوس کے مصل ہی ایسے جزیر سے ملیں گے کہ جن کی ان ماہرین اکتشافات کو بالکل خبر نہیں یا پوری خبر نہیں اور دعویٰ یہ ہم نے زمین وآسان کا چکر لگالیا ہے اور ہم کو نے کو نے سے واقف ہو گئے ہیں زبان سے اس قسم کا دعویٰ کردینا بہت آسان ہے کہ ہم نے زمین ثابت کرد کھانا بہت مشکل ہے۔

سائنس کے تجربوں سے دن بدن بیثابت ہوجاتا ہے کہ جن چیزوں کوہم نے اپنی آئکھوں سے دیکھاتھا ،انکوبھی بورا

نہیں دیکھاتھاروزمرہ کا تجربہ بتلار ہاہے کہ سائنس یہ تی ہے کہ ابھی تونے دیکھا ہی کیا ہے ذرااور آ گے بڑھ آئندہ چل کر تجھ کو اپنی بار باردیکھی ہوئی چیزوں کے وہ خواص اور آثار معلوم ہوں گے جو موجودہ علم اور تجربہ سے بالا اور کہیں بالا ہوں گے۔غرض یہ کہ ہرفلسفی اور سائنس دان ہمہ دانی کا نعرہ لگاتا ہے اور قدم قدم پر جدید تجربہ اور جدید انکشاف ہمہ دانی کے دعویٰ پر ایک تازیانہ لگاتا ہے اور کہتاہے کہ اے مدمی ہمہ دانی اس جدید انکشاف نے تجھ پر واضح کر دیا کہ تیرا گزشتہ دعویٰ غلط تھا۔

خلاصة كلام بيكه قصه ذوالقرنين قطعاً ثابت ہے اس ليے كه نزول قر آن كے وقت جوعلاء توريت اور انجيل موجود تحےان میں ہے کسی نے اس کاا نکارنہیں کیا تو ثابت ہوا کہ یہ قصہ متواترہ ہے قطعاً ثابت ہے۔اس قصہ کے تواتر کے لیے فقط اتنى بات كافى ہے كەعلاا بل كتاب نے بطورامتحان آپ ئاتيج ہے اس قصه كاسوال كيا اورعلى باز اجس ديوار كى خدا تعالى نے خبر دی ہے وہ بھی حق اور صدق ہے اگر چیداس کا ہمیں موقع اور محل معلوم نہیں۔ اب اگر کوئی شخص محض اس بات پر انکار کرے کہ ہمیں اس دیوار کاعلم نہیں یا ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو وہ ایک جنگلی پہاڑی کی طرح ہے کہ جس نے بھی ریل اور تاراور ٹیلیفون اور ہوائی جہاز نہ دیکھا ہواورکوئی شخص اس کے سامنے ان چیزوں کا ذکر کرے اور وہ سن کریہ کیے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک گھنٹہ میں چاکیس بچاس میل یا پانچ سومیل کی مسافت کیسے قطع ہوسکتی ہے یا ہزار یا دس ہزارمیل پرٹیلیفون سے کیسے باتیں ہوسکتی ہیں اس قسم کی باتیں اس کے غافل اور جاہل ہونے کی دلیل ہیں لیکن اس کی ان باتوں سے ٹیلیفون کا عدم ثابت نہیں ہوسکتا۔ کیاعقلاً بیجائز نہیں کہ جس طرح آج ہے یانچ سوبرس پہلے ان سائنسدانوں کو دنیا کے چوتھے براعظم لیعنی امریکہ کا بتا نہ چلا اور میطویل وعریض آبادی ان لوگول ہے مخفی اور پوشیدہ رہی اور فلاسفہ اور سائنسدان اس کے وجود ہے واقف نہ ہوئے کیا اس طرح میمکن نہیں کہ دنیا میں کوئی یا نچواں براعظم موجود ہو جہاں یا جوج و ماجوج کے نڈی دل رہتے ہوں اور ہمارے اوران کے درمیان سدذ والقرنین کےعلاوہ ایسے برو بحرحائل ہوں کہ جہاں اب تک ہماری رسائی نہیں ہوسکی اکتثا فات جدیدہ کا درواز ہ کھلا ہوا ہےجس کی وسعت کی کوئی حدنہیں اورروز بروز عجیب وغریب امورمنکشف ہورہے ہیں تو کیا عجب ہے کہ آ تندہ چل کراس دیوار کا اورقوم یا جوج و ماجوج کا انکشاف ہوجائے۔خوبسمجھلو کہ آسان اور زمین کے خالق نے اوراس کی وی سے اس کے برگزیدہ نی برحق اور مخبر صادق مُلاہیم نے جس چیز کے وجود کی خبر دی ہے وہ بلا شبہ عقلا ایک امر ممکن ہے اس پر ا پمان لا نا واجب اور لا زم ہے اور خدا اور اسکے رسول مُنافِظ نے جس چیز کی خبر دی ہے وہ بلا شبر حق اور صدق ہے۔ضرور اپنے وقت پرظاہر ہوگی اورمحض اپنی لاعلمی اور نا وا تفیت اور عدم وجدان اور عدم علم اور عدم معرفت کی بنا پرکسی چیز کے وجو د ہے اٹکار کرنا جہالت اور نا دانی ہے اور اگر با وجود کامل تلاش کے مثلاً اگر کسی کوزید نہ ملے تو اس سے زید کا معدوم ہونا ثابت نہیں ہوسکتا۔ بہرحال مخبرصادق جس کا صدق دلاکل قطعیہ سے ثابت ہے جب اس نے دیوار کے وجود کی خبر دی ہے تو ہم پراس کی تصدیق واجب اورلازم ہےخواہ وہ چیز ملے یانہ ملےجس خدانے اس زمین کو پیدا کیااور پھرایک نیک بندہ ذوالقرنین کو پیدا کیااورا پنی زمین پراس کوفر مال روابنایا تو کیا فضلاء جغرافیدادر ماہرین اکتشافات، زمین کے بارے میں خداے زیادہ باخبر ہو گئے کہ جس ز بین کوخدانے پیدا کیا وہ توایک خطہء زمین اورایک قوم کے وجود کی خبر دے رہا ہے اور یہ فضلاء جغرا فیے نہایت ڈھٹائی ہے اس كا الكاركرر بي بين اورا تنانبين بجھتے كدايك انسان ضعيف البديان كاكسى چيزكون ياناس بات كى دليل نبيس بوسكتى كريہ شے في

الواقع موجود نہیں کسی چیز کانہ پانااس چیز کے عدم کی دلیل بلکہ نہ ملنے کی وجہ سے کسی چیز کے وجود کاا نکار کر دینا جہالت اور کوتاہ نظری کی قطعی دلیل ہے۔

## د بوار ذوالقرنین اور دنیا کی پانچ بر می د بواروں کا ذکر

قرآن کریم نے دیوار ذوالقرنین کا ذکر کیا گراس کا موقع اور کل نہیں بتایا کہ وہ کس جگہ بی تقی۔مؤرخین اور جغرافیہ
نویسوں نے تاریخی واقعات کے ذیل میں دنیا گی چند بڑی بڑی دیواروں کا ذکر کیا ہے اور اپنے خیالات اور گمان اور تخمینہ سے
اس کو دیوار ذوالقرنین قرار دیا۔مولا ناعبدالحق صاحب دہلوی میں تفسیر حقانی نے اپنی تفسیر میں اس پر مفصل کلام کیا ہے
اور اس سلسلہ میں پانچ ویواروں کا ذکر کیا ہے جس کا خلاصہ ہم ہدید و ناظرین کرتے ہیں جس کو تفصیل در کا رہووہ اصل تفسیر حقانی
کی مراجعت کرے۔

#### د يواراول- د يوارچين

جس کو بقول مورضین فغفور چین نے حضرت میں بن مریم پیٹھا سے تنمینا دوسو پینیٹس برس پہلے بنایا تھا جس کی لمبائی کا
اندازہ بارہ سومیل سے پندرہ سومیل تک کیا گیا ہے جس کے پیچھے کچھ وشق قومیں آ بارتھیں جو چین کے ملک پر تاخت و تاراج کیا
کرتی تھیں ان کو یا جوج و ما جوج سے تعبیر کرتے تھے چونکہ بید دیوارا بینٹ اور پھر کی بن ہوئی ہے اورا یک کافر کی بنائی ہے جو
حضرت میں بین مریم پیٹھا ہے دوسو پینیٹس برس پہلے گزرا ہے اس لیے بید دیوار سد ذوالقر نین نہیں ہوسکتی کیونکہ وہ دیوار آ ہن تھی
نیز ذوالقر نین حضرت میں ملیس سے دو ہزار برس پہلے گزرا ہے اور وہ مردموس تھا کافر نہ تھا اور فغفور با خدا اور موحد نہ تھا اس کو
ذوالقر نین حضرت میں ملیس کے دو ہزار برس پہلے گزرا ہے اور وہ مردموس تھا کافر نہ تھا اور فغفور با خدا اور موحد نہ تھا اس کو

#### د بواردوم- د بوارسمر قند

یعنی وہ دیوار جوسم قند کے قریب ہے۔ بیدا یک منظم دیوار ہے جولو ہے کی چادروں اور اینٹوں سے بنائی مئی ہے نہایت منظم اور بلند ہے اوراس میں ایک درواز ہجی ہے جس پر قفل لگا ہوا ہے۔ خلیفہ منظم نے خواب میں اس دیوار کوٹوٹا ہوا و یکھا تب اس کی تحقیق کے لیے پہاس آ دمیوں کوروانہ کیا وہ اس دیوار کود کھے کرآئے اور آکر اسکا حال بیان کیا۔ یہ دیوار جبل الطی کا درہ بند کرنے کے لیے بنائی مجنی بعض لوگ اس دیوار کوسد ذوالقرنین کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کو یک کسی حمیری بادشاہ ذوالقرنین تھا اور تبع بیانی اس کی اولا دمیں سے تھا جس پر اس کونخر تھا لہذا بعض علاء کا خیال ہے کہ بیے میری بادشاہ ذوالقرنین تھا اور تبع بیانی اس کی اولا دمیں سے تھا جس پر اس کونخر تھا لہذا بعض علاء کا خیال ہے کہ بیے میری بادشاہ ذوالقرنین تھا اور تبع بیانی اس کی اولا دمیں سے تھا جس پر اس کونخر تھا لہذا بعض علاء کا خیال ہے کہ بی دیوار ذوالقرنین ہے۔ والملہ اعلم۔

## د يوارسوم- ويوارآ ذر بائيجان

جوآ ذربائیجان کے سرے پر بحیرہ عطرستان کے کنارہ جبل قبت کے گھاٹ کو بند کرنے کے لیےاورغیر قوموں کی آمد کو رو کنے کے لیے بنائی ممٹی تھی ۔ بید بوارآ ذربائیجان اور آرسینیہ کے دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ بید بوار پتھراورسیے سے بنائی ممٹی ہے جس کی بلندی تین سوگز ہے اس دیوار کونوشیرواں نے بنایا۔ بید بواراب تک قائم ہے بعض علماء نے ای دیوارکوسد

ذ والقرنين بتلايا ہے۔

#### د لوارچهارم- د لوارتبت

ید بوار تبت کے شالی پہاڑوں کے درمیان واقع ہے بیرجگہ خراسان کا اخیر کنارہ ہے یہاں ایک کنارہ ہے جس سے ترک دھاوا کیا کرتے تھے فضل بن بچی برقی نے دروازہ لگا کراسکو بند کردیا۔ بید بوار بالا تفاق وہ دیوار نہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کیونکہ بید بوارنزول قرآن کے بعد بنائی گئی۔

د لوار پیجم

ہ دنیا کی پانچویں بڑی دیواروہ ہے کہ جو بحیرہ روم کے مشرقی کنارہ پرایشیائے کو چک کے جزائر میں سے کسی جزیرہ میں واقع ہے۔ بیمعلوم نہیں کہ بید دیوار کب بنی اور اب تک قائم ہے یانہیں۔ بید دیوار بھی بالا تفاق وہ دیوار نہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔

غرض پیر که بیسب تاریخی قصے ہیں جو ہر گز قابل اعتماد واعتبار نہیں۔

بہرحال بید دنیا کی پانچ مشہور دیواریں ہیں جن کا تاریخ اور جغرافیہ کی کتابوں میں ذکر ہے اور مصنفین نے اپنے اپنے خیال اور تخمینہ سے سدذ والقرنین کے مصداق بتلانے کی بڑی کوشش کی ہے۔ کسی نے کسی دیوار کواور کسی نے کسی دیوار کو۔ مگرسوائے اپنی خیالی قیاس آرائیوں کے دلیل کسی کے پائی ہیں۔ ہر ہرایک نے اپنی اپنی ہی ہے کین و کھنا یہ ہے کہ جس سد (دیوار) کی قر آن عزیز نے خبر دی ہے قر آن اور صدیث میں اس کے کیا اوصاف ذکر کیے گئے ہیں تا کہ اس سے تعیین مصداق کا فیصلہ ہو سکے وہ اوصاف حسب ذیل ہیں۔

اول: .....اس سد (دیوار) کابانی خدا تعالیٰ کا کوئی مقبول بنده اور مردصالح ادر مردمومن ہے جوایما نداروں اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو جزام حسنیٰ کی بشارت سنا تاہے اور کا فروں اور ظالموں کوعذاب خداوندی سے ڈرا تاہے۔

دوم: اس کابانی ایساجلیل القدر بادشاہ ہے جومشرق سے لے کرمغرب تک کا فرماں روا ہے اور حکومت اور سلطنت کے تمام اسباب ظاہری اور باطنی منجانب اللہ اس کے لیے مہیا ہیں۔ کما قال تعالیٰ ﴿ اِلّا مَنْ مَنْ اَلَهُ فِی الْاَدُ مِنْ وَ اَدَیْدُهُ مِنْ کُلُ مِنْ مِنْ اللّه مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّه مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّه مِنْ اللّهُ مِنْ اللّه مِنْ اللّه

سوم: ..... وه دیوارآ ہن ہے بچھلے ہوئے تانبے سے تیار ہوئی ہے اینٹ اور پتھر سے نہیں بنائی گئی۔

چہارم: ..... بیکداس دیوار کے دونوں سرے دو بہاڑوں سے ملے ہوئے ہیں اور وہ دیوار بہت بلنداور مستخکم ہے اور بطورخرق عادت اور بطریق کرامت تیار ہوئی ہے اس لیے کہ اتن بلند دیوار جواز اول تا آخرلو ہے کے نکڑوں سے بنائی گئی ہواوراس میں اس طور سے آگ سلگائی ممی ہوکداس کے سب نکڑے آگ بن گئے ہول اور پھران میں ہزاروں من بلکہ ہزارول ٹن بگھد ہوا سیسہ ڈالا گیا ہو بظاہر یہ تمام امور اسباب ظاہری کے دائرہ سے باہر ہیں الی دھکتی ہوئی آگ کے قریب تو کوئی جاندار نہیں جاسکتا اور الی آگ ہیں کھونک مارنا اور پھلے ہوئے تا ہے کا اس پر ڈالنا ظاہر اسباب ہیں ممکن نہیں لہٰذا سوائے اس کے پچھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ عجیب وغریب دیوار اس نیک دل بادشاہ کی کرامت تھی یا اس نبی برحق کا معجزہ تھا جس کے ہاتھ پر ذوالقر نین نے بیعت کی تھی کہ جب اس قدر طویل وعریض لو ہے کی دیوار آگ ہوجائے توکسی ہیں یہ قدرت نہیں کہ اس کے ذوالقر نین نے بیعت کی تھی کہ جب اس قدر طویل وعریض لو ہے کی دیوار آگ ہوجائے توکسی ہیں یہ قدرت نہیں کہ اس نے نافین پاس بھی جاسکے اور پاس جاکراس ہیں بھونک مار سکے اور اس پر پچھلا ہوا تا نبا ڈال سکے، یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اس نے نافین (پھونک مار نے والوں) کے اہدان وا جسام کواس شدیدگرمی اور حرارت سے محفوظ رکھا اور انہوں نے اپنا کام کیا۔

پنچم: ..... بیکہ یا جوج وہا جوج اس آئن دیوار کے پیچے بند ہیں نہ وہ اس پر چڑھ سکتے ہیں نہاس پر کوئی سیڑھی نگا کرادھر سے ادھراتر سکتے ہیں اور نہاس میں کوئی سوراخ کر سکتے ہیں البتہ قیامت کے قریب زمانہ میں بیلوگ اس دیوار میں نقب نگانے پر قادر ہوجا کیں گے جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔

مشتم: ..... بیکدا حادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ آل حضرت مُلاَثِمُ کے وقت میں اس دیوار میں پجوتھوڑ اسماسوراخ ہوگیا ہے۔ ہفتم: ..... بیکدا حادیث میں میں علام ہوتا ہے کہ یا جوج و ماجوج ہر روز اس دیوار کو چھیلتے ہیں ادر پھروہ دیوار بحکم اللی و لیک ہی ہوجاتی ہے۔ یعنی دبیز اور موٹی ہوجاتی ہے گرقیا مت کے قریب ایک روز وہ ان شاءاللہ کہہ کراس دیوار کو چھیلیں سے توان شاءاللہ کی برکت سے اس میں وسیع سوراخ کھل جائے گا اور اسکلے روز اس دیوار کو تو ڈکر با ہرنکل سکیں گے۔

ہمتیم: ..... بیا کہ یا جوج و ما جوج با وجودانسان ہونے کے عام انسانوں سے توت میں بہت زیادہ ہیں اور عددی کثرت میں تو اس تحدرزیادہ ہیں کہ ان میں اور جہنی ہیں۔
اس قدرزیادہ ہیں کہ ان میں اور عام بن آ دم میں وہ نسبت ہے جوایک اور ہزار میں ہے اور سب کا فر ہیں اور جہنی ہیں۔
منہم: ..... بیا کہ ان کا خروج حضرت عیسیٰ علیا کے وقت میں ہوگا اور اس وقت حضرت عیسیٰ ملیا اپنے خاص لوگوں کو کوہ طور پر کے وقت میں محفوظ ہوجا تھی گے۔
لے جاتھیں میں اور باقی لوگ اینے طور پر کسی قلعہ یا مکان میں محفوظ ہوجا تھی گے۔

وہم: ..... بیکہ یا جوج و ماجوج حضرت عیسیٰ علیما کی دعاہے دفعۃ غیر معمولی موت مرجا نمیں گےان کی گردنوں میں اللہ تعالیٰ ایک نغف (طاعونی کیڑا) پیدافر مادیں محیجس سے وہ سب ہلاک ہوجا نمیں گے۔

یہ دس اوصاف ہیں جن میں سے اول کے پانچ اوصاف قرآن کریم میں مذکور ہیں اور اخیر کے پانچ اوصاف احادیث صیحاور مشہورہ میں مذکور ہیں۔

پس جو محف ان اوصاف کو محوظ اور پیش نظر رکھے گاتواس کو معلوم ہوجائے گا کہ مؤرخین نے جن دیواروں کا پہتہ بتایا ہے مجموعی طور پر بیاد صاف کسی دیوار میں بھی نہیں پائے جاتے ۔ پس مؤرخین نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ صحح نہیں اور ان میں سے کوئی دیوارہ دیوارہ والقرنین کا مصداق نہیں اوراحادیث صحح دوسر بحد کا انکار کمراہی ہے اور ان میں تاویل کرنا الحادہ اور بید میں ہے وہ اور واقعی جگہا کی جس دیوار کی خدا تعالی نے خبر دی ہے اس کی صحح اور واقعی جگہا کی کومعلوم ہوجا کی خبر پریقین رکھتے ہیں اور اس کی تعیین کواس کے علم کے حوالہ اور سپر دکرتے ہیں جیسا کہ جم علامہ آلوی پروسی کا کلام دوح المعانی سے تھی کرنا لمعانی سے تھی کہ ہیں۔

یا جوج ما جوج کون ہیں: ..... لوگوں نے اس میں کلام کیا ہے کہ یا جوج ما جوج کون لوگ ہیں۔ جمہور علما تینے بروحد یہ کا قول سے ہیں اور یا نہ بن نوح سے ہیں اور یا نہ بن نوح سے ہیں ہوت کا جوج و ما جوج و ما جوج کی ادلا دے ہیں اور یا نہ بن نوح ما نہ ہا گئا کی ادلا دے ہیں اور یا نہ بن نوح ما نہ ہا گئا کی نسل ہے ہیں جو ترک کا جداعلی ہے اور ترک اس خاندان کی ایک شاخ ہے جوسد ذوالقر نین کے اس طرف ترک کر دیے گئے تھے یعنی چھوڑ دیے گئے تھے۔ کو یا کہ لفظ ترک متر وک سے مشتق ہے ، اور یہ لوگ کا فر ہیں اور دوز نی ہیں اور اس قدر افر اور وز نے بیٹار ہیں کہ ان میں اور اہل بہشت میں وہ نسبت ہے کہ جو ایک اور ہزار میں ہے۔ ام سابقہ ولاحقہ میں ہے جس قدر افر اور وز نی ہیں اور افر اور وز نی میں جا کہ میں ہے کہ اللہ تعالی قیا مت کے دن میں جا کہیں گئا کو کھم دیں گئے کہ اپنی اولا دسے دوز نے کا شکر جدا کہی عرف کریں گے کہ کس قدر۔ ارشاد ہوگا ہم ہزار سے ایک کم ہزار۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یا جوج و ما جوج آ دم علی ہی کا ولا دیت تو ہیں گرحوا کے پیٹ سے نہیں گویا کہ وہ عام اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یا جوج و ما جوج آ دم علی ہی کا ولا دیت تو ہیں گرحوا کے پیٹ سے نہیں گویا کہ وہ عام آ دم علی ہیں۔ سے منقول نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یا جوج و ما جوج ترکوں کے دو قبیلے ہیں۔

سیحی قول بیہ کہ یا جوج وہا جوج دوقو میں ہیں اور یافٹ بن نوح عایش کی اولا دسے ہیں جوبطن حواء سے پیدا ہوئی اوران کے حالات اور صفات کے بارے میں جوآ ثار اور اخبار وار دہوئے ہیں ان پرنظر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یا جوج وہا جوج آگر چنسل آ دم سے ہیں اور ظاہری صورت اور شکل کے اعتبار سے آ دمی اور انسان ہیں کیک طبق اور مزاجی کیفیت کے لحاظ سے وحتی درندہ اور حیوان ہیں اور افعال اور اعمال کے اعتبار سے جنات سے ملتے جلتے ہیں۔ گویا کہ قوم یا جوج وہا جوج ممام انسان اس کا ممام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے جو فقنہ اور فساد کھیلانے میں جنات کا نمونہ ہے عام انسان اس کا مقابلہ نہیں کرسکتے اس لیے وہاں کے باشندوں نے و والقرنین سے ورخواست کی کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی آ ہی دیوار قارقائم کردیں جس سے ان کا راستہ بند ہوجائے اور ہم ان کے شرسے محفوظ ہوجا کیں چنا نچے و والقرنین نے ایک آ ہی دیوار بنا کران کو پہاڑ کے پچھے دھیل دیا۔

قرآن کریم میں یا جوج و ماجوج کا ذکرا جمالاً اور مختفراً آیا ہے اور احادیث میں پی تفصیل آئی ہے۔ بہر حال قرآن اور حدیث سے بیا موقع طور پر ثابت ہے کہ یا جوج ذوالقر نین کی بنائی ہوئی آ بنی دیوار کے پیچے بند ہیں قیا مت سے پہلے اس سے باہر نہیں آسکتے جس طرح دجال اکبرایک جزیرہ میں مجبوں اور مقید ہے اور اخیر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیا کے زمانہ نول میں اس کا اپنے جزیرہ سے خروج ہوگا ای طرح یا جوج و ماجوج اس آ بنی دیوار کے پیچے مجبوں ہیں ان کا خروج بھی نزول میں اس کا اپنے جزیرہ سے خروج ہوگا ای طرح یا پرخروج کر سے گی اور دنیا میں اور ھم مچائے گی بالآخر حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیا کے زمانہ میں ہوگا۔ اس وقت سیمفسد قوم و نیا پرخروج کر سے گی اور دنیا میں اور ھم مچائے گی بالآخر حضرت عیسیٰ معلیہ السلام کی دعا سے دفعۃ غیر معمولی موت مرجائے گی اور اس شان اور صفت اور اس طاقت کی کوئی قوم اب تک ظہر راور، خروج میں ہوگی اور نے دوج کو خروج ہوگا۔ اور اس زمانہ کے بعض روشن خیال مصنف یہ خیال کرتے ہیں کہ ہوگا۔ خروج داجوج ما جوج و ماجوج کا خروج ہوگا۔ اور اس زمانہ کے بعض روشن خیال مصنف یہ خیال کرتے ہیں کہ ہوگا۔ خروج ماجوج ماجوج میا دوسی کی اور میں اور میا کی ویا کر وی ہوگا۔ اور اس زمانہ کے بعض روشن خیال مصنف یہ خیال کر وی ہوگا۔ اور اس زمانہ کے بعض روشن خیال مصنف یہ خیال کر وہ ہوگا۔ اور اس زمانہ دیا ہیں کو کہ میال اور کیا یہ دوجی یا کہ دوجی کی کو خروج ہوگا۔ اور اس زمانہ کے بعض روشن خیال مصنف یہ خیال کر وہ تا تاری اور

چنگیزلوگ مراد ہیں جنہوں نے خلافت بغداد کو درہم برہم کیا یا وہ وحثی تو میں مراد ہیں جو آرمینیہ کے پہاڑوں کے قریب رہتی ہیں۔ان مصنفین کا خیال سے کہ پہلے زمانہ میں ان وحثی اور درندہ صفت تو موں کو یا جوج و ما جوج کہا جاتا ہے مگراب وہ تعلیم یافتہ اور متمدن ہوگئے ہیں اور آب وہ یا جوج و ما جوج نہیں رہے اور نہ وہ اب کی دیوار کے پیچھے بند ہیں وہ آئن دیوار یا توختم ہوگئ ہے یا ان یا جوج و ما جوج نے اپنے خروج کے لیے کوئی دوسرا راستہ نکال لیا ہے اور با قاعدہ پاسپورٹ لے کر ہمارے ملکوں میں آجارہے ہیں۔ بیسب خرافات ہے۔قرآن و صدیث میں یا جوج و ما جوج کی جن صفات کا ذکر ہے وہ صفات ان قوموں پر منطبق نہیں ہوتیں۔

ازروئے قرآن وحدیث یا جوج و ما جوج اس دیوار کے پیچے بند ہیں وقت معین سے پہلے ہادے ملوں میں نہیں آسکتے اور جو دشی ہارے ملکوں میں آتے جاتے ہیں وہ اصل میں یا جوج و ما جوج نہیں اور جواصلی اور واقعی یا جوج و ما جوج ہیں وہ دیوار کے پیچے بند ہیں اور بیم تمد نمین جن کو یا جوج و ما جوج تھیں دہ یہ یا جوج و ما جوج نہیں جن کی قرآن و حدیث میں خبر دی گئی ہے۔ تا تاریوں ● اور دخشیوں کو یا جوج و ما جوج سمجھ لینا ایک خام خیال ہے جس کی کوئی سند نہیں۔
مرزائے قادیان کا ہذیان : ...... مرزائی ہے کہتے ہیں کہ یا جوج و ما جوج سے انگریز اور دوس مراو ہیں اور جب ان کا خروج ہو چا تو اس کے لیے ہی کی آئر تاروں ہیں دوری ہے اور وہ سے موجود مرزاغلام احمد قادیائی ہے تھوڑی دیر کے لیے اگر قادیان کے اس ہو چکا تو اس کے لیے ہی کی آئر تاروں ہیں دفعتا ہو گئی ان اور دلخراش ساعت کو باول ناخواستہ برداشت کرلیا جائے توسوال ہے ہے کہا حادیث سے جو ادر صریح سے یہ ثابت ہے کہا عاجوج و ما جوج حضورت سے ہوگی کہاں کی گرونوں میں دفعتا کوئی ما عونی کہاں گرونوں میں دفعتا کوئی طاعونی کی خرائم مودار ہوگا جس ہے سب ہلاک ہوجا تھیں گے اورائیک بی رات میں مرجا تھیں گے اور تمام دنیا متعنی اور معروبا میں ہے اور ایک بارش ہوگی جس ہے اور تمام کی ان کی گرونوں میں دفعتا کوئی میں دوسا ہیں ہوجائے گی۔ اس وقت اللہ تعالی بڑی کمی گرون و الے پر ندے جیجے گا جوان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں چھینک و یں ہو بدورادر بوجائے گی۔ اس وقت اللہ تعالی بڑی کمی گرون و الے پر ندے جیجے گا جوان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں چھینک و یں گے اور بدورازاں ایک ہارش ہوگی جس سے خرین دھل جائے گی۔ ہو مضمون ہیٹار حدیثوں سے ثابت ہے۔

مرزائی بتلائیں اگر یا جوج و ما جوج ہے انگریز ادرروس مراد ہیں ادرمرز اصاحب سے موعود ہیں تو مرز اصاحب نے انگریز اور روس کے لیے کب بدد عاکی اور کس شہر کے انگریز اور روی لوگ مرز اصاحب کی بدد عاسے ایک رات میں ہلاک ہوئے اور ضبح ہوتے ہی سب کے سب مردہ پائے گئے اور کس مہینہ اور کس سال میں لمبی گردن والے پرندوں نے ان کی لاشوں کوکون سے سمنڈر میں لے جاکرڈ الا؟

مرزا قادیان تو یا جوج و ماجوج (عیسائی اقوام) کی عروج ادرتر تی کے لیے دعا ہی کرتا ہوا مر گیااورا پنے مریدوں کو ان کی وفا داری ادر دعا کی وصیت کر گیا۔

كياكى صديث مين بيهي آيا بي كمسيح زمال اورمهدى دورال يا جوج و ما جوج كروج اور بقاء كي ليه وعا علام آلوى وكليم على بياكن عديث من بيهي آيا بي كمسيح زمال اورمهدى دورال يا جوج و ما جوج كروج اور بقاء كي ليه على الناسمن انهم التاتار الذين اكثر وا الفساد في البلاد وقتلوا الاخيار والاشرار ولعمرى ان ذلك الزعم من الضلالة بمكان وان كان بين يا جوج وما جوج واولنك الكفرة مشابهة تامة لا تخفى على الواقفين على اخبار ما يكون وما كان ابطال ما يزعمه بعض الناس من انهم التاتار ـ انتهى ـ

کرے گااور اپنی امت کوائے لیے دعا کا تھم دے گا؟ نیز مرزا قادیان کے نزدیک دجال سے باا قبال تو میں مراد ہیں تو سوال یہ ہے کہ مرزائے قادیان جو مرقی میں سے سروال کی اس نے باا قبال تو موں میں سے سروجال کوتل کیا؟ نزول مسیح کا ہم مقصد قتل دجال ہے۔ خود مرزاازالة الاوہام صفحہ کے ۱۳ میں گھتا ہے لکل دجال عبسی (دیکھوافادة الافہام: ۲ر ۱۵۰) جیرت کا مقام کہ مرزا بااقبال تو موں کو دجال بتاتا ہے اور بجائے ایکے مقابلہ اور مقاحلہ کے ایکی دعا گوئی اور خوشا میں مصروف ہے۔

## تنمه قصه ٔ ذ والقرنین وذ کرانهدام د بوارذ والقرنین وخروج یا جوج و ماجوج و نفخ صور

قَالَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ إِنَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّ

ربط: .....گزشتہ آیات میں ذوالقرنین کا یہ تول نقل فرمایا تھا۔ ﴿ لَمْ لَمَا اِنْحَدَةٌ مِّنْ دُیْنَ وَ فَاذًا جَاءَ وَعُدُر ہِیْ جَعَلَهُ دَکّاءَ ﴾ کہ یہ دیواراللہ کی رحمت ادراس کی نعمت ہے مرصہ دراز تک ہاتی رہے گی گر جب خروج یا جوج و ماجوج کے وعدے کا وقت آئے گا توبید یوار لوٹ جائے گی اور یہ یا جوج و ماجوج کی قوم جواب اس سد کے پیچے بند ہے نکل پڑے گی ۔

اب آئندہ آیات میں خروج یا جوج و ماجوج کے دعدہ کا دفت ذکر فرماتے ہیں کہ بیدوعدہ قیامت کے قریب پورا ہوگا اوراس کے چندروز بعد صور پھونک دیا جائے گا اور بساط عالم لپیٹ دی جائے گی۔

یایوں کہوکہ گزشتہ آیات میں ذوالقرنین کا قول نقل کیا کہ بید دیوارا گرچہ گنی ہی مضبوط اور مستحکم کیوں نہ ہو مگر فنا ہے کوئی چیز محفوظ نہیں روسکتی۔ اب اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین نے جو کہا وہ ٹھیک کہا اور واقعی ایک روز ہم اس دیوار کوریز وریز و کردیں گے اور یا جوج و ماجوج کا بند کھول دیں گے اس روز جوحالت پیش آئے گی آئندہ آیت میں اس کا ذکر ہے۔

چنانچ فرماتے ہیں اور جب اس آئن دیوار کے انہدام اور یا جوج و ماجوج کے خروج کا وقت موعود آئے گا اور حسب وعدہ بیم مفید قوم اس دیوار کو تو ژکر نکل پڑے گی تو اس روز ہم اس مفید توم کو ایسی حالت میں کر چھوڑیں گے کہ وہ کثرت از دحام سے ایک دوسرے میں خلط ملط اور گڈٹڈ ہوجا تھیں گے۔

لیمنی اس دیوار کے منہدم ہوتے ہی اتن کثیر تعدا دمیں نکل پڑیں گے کہ کثرت از دحام کی وجہ سے ایک دوسرے میں گڈیڈ ہوجا کمیں گے اور ٹڈی دل کی طرح اٹھ پڑیں گے اور ایک دوسرے میں گھس پڑیں گے۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ بید دیوار بن گئی اور بیروک قائم ہوگئ۔اس کی رحمت سے بید دیوار اور روک ایک میعاد معین تک قائم رہے گی۔

البته قیامت کے قریب جب خروج یا جوج و ماجوج کے وعدہ کا وقت آئے گا توبید بوارٹوٹ جائے گی اور بیروک ہنا

حتیٰ کہ اول بار صور پھونکا جائے گا جس سے سارا عالم فنا ہوجائے گا۔ پھر چالیس سال بعد دوبارہ صور پھونکا جائے گا جس سے سب زندہ ہوجا کیں گے بھر ہم سب کوایک ایک کر کے میدان حشر میں حساب و کتاب کے لیے جمع کریں گے کہ کوئی باتی ندرہے گا اوراس روز حساب و کتاب اور فیصلہ سے پہلے دوزخ کو کا فروں کے روبر وکر دیں گے۔ تا کہ داخل ہونے سے اس کود کھے لیس کہ وہ گیس کہ یہی وہ جہتم ہے جس کو ہم دنیا میں جمٹنا یا کرتے شے اوراب ان کو ای میں داخل ہونا ہے اور جان گیس کہ یہی وہ جہتم ہے جس کو ہم دنیا میں تھیں کہ جن کی آ تکھوں کے سامنے دوزخ کر دی جائے گی وہ لوگ ہیں کہ جن کی آ تکھوں دنیا میں ہماری یا دسے پر دہ میں تھیں یعنی ہماری آیات قدرت کے دیکھنے سے اندھے بنے ہوئے تھے کہ حق کو دیکھ تیس سے تھے اور ہما ہر ہے کہ ایسا گروہ سوائے جہتم ہم ہرے بھی بنے ہوئے تھے کہ بخض اور عداوت کی وجہ سے حق کو من بھی نہ سکتے تھے اور ظاہر ہے کہ ایسا گروہ سوائے جہتم کے اور کس لائق ہو اور آیت میں آنکھ اور کان سے عقل کی آنکھ اور کان مراد ہیں اصل آنکھ اور کان دل کے ہیں اور سرکے آئکھ اور کان اس کے تابع ہیں۔

فیل یعنی اس دھوکہ میں مت رہنا! دہاں تم کوکوئی نہیں پو چھے گا۔ ہاں ہم تمہاری مہمانی کریں گے۔دوزخ کی آگ اور قسم تم کے مذاب سے (اعاذ نااللہ منھا) وس یعنی قیامت کے دن سب سے زیاد و خمار وہیں و ولوگ ہوں گے جن کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کے سیھی آخرت کا بھی خیال ندآیا مجنس دنیا کی ترقیات اور مادی کامیا بیوں کو بڑی معراج سمجھتے رہے (کیذایف ہم من السوضح) یا یہ مطلب ہے کہ دنیاوی زندگی میں جوکام انہوں نے اسپینے نز دیک ایتھے بھے کرے

74 رَجِّهُمُ وَلِقَاْبِهِ فَحَبِطَتُ آعُمَالُهُمُ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَزُنَّا@ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمُ سے اور اس کے منتے سے فل سو بر باد محیاان کا نمیا ہوا پھر نے کھڑی کریں گے ہم ان کے واسطے قیامت کے دن تول ف سے بدلدان کا ہے سے اور اس کے ملنے سے، سومٹ گئے ان کے کیے، پھر نہ کھڑی کریں سے ہم ان کے واسطے قیامت کے دن تول۔ یہ بدلہ ہے جَهُنَّهُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْ اللِّتِي وَرُسُلِي هُزُوّا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ دوزخ اس پرکسنکر ہوئے اور تھہرایا میری باتول اور میرے ربولوں کو تھٹھا فسل جولوگ ایمان لائے بیں اور کئے بیل جملے کام ان کا دوزخ، اس پر کدمنکر ہوئے، اور تھہرائی میری باتیں اور میرے رسول شخصا۔ جولوگ یقین لائے ہیں اور کیے ہیں مجھلے کام، كَانَتْ لَهُمْ جَنّْتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلِّا لَى لَحِلِينَ فِيهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ قُلْ لَوْ ان کے واسطے ہے تھنڈی چھاؤل کے باغ مہمانی رہا کریں ان میں نہ جائیں وہاں سے جگہ بدئی فی تو کہہ اگر ان کو ہیں مصندی چھاؤں کے باغ، مہمانی۔ رہا کریں ان میں، نہ چاہیں وہاں سے جگہ بدلی۔ تو کہہ، اگر كَانَ الْبَحُرُ مِدَادًا لِّكُلِمْتِ رَبِّي لَنَفِلَ الْبَحُرُ قَبْلَ أَنُ تَنْفَلَ كَلِمْتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا دریا سای ہو کر لکھے میرے رب کی باتیں بیٹک دریا خرج ہو سکے ابھی نہ پوری ہول میرے رب کی باتیں اور اگر چہ دوسرا بھی لائیں دریا سابی ہو کہ لکھے میرے رب کی باتیں، بیٹک دریا نبز مچکے انجی نہ نبزیں میرے رب کی باتیں، اور اگر دوسرا مجی لا دیں يمِفْلِهِ مَلَدًا® قُلْ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يُولِي إِلَيَّ آثَمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَّاحِدٌ • فَمَرْ، كَانَ ہم دیما بی اس کی مدد کو ف تو کہدیں بھی ایک آ دی ہول جیسے تم یحکم آتا ہے جھ کو کد معبود تہارا ایک معبود ہے سو پھر جس کو

ہم دیبا اس کی مدد کو۔ تو کہد میں بھی ایک آدمی ہول جیسے تم، حکم آتا ہے جھے کو کہ تمہارا صاحب ایک صاحب ہے۔ بھر جس کو = كئے تھے خواہ داقع میں اچھے تھے یا نہیں د وسب کفر کی خوست سے دہاں بیکار ثابت ہوئے اور تمام محنت بر بارگئی۔

ف یعنی مة الله تعالیٰ کی نشانیوں کو مانا، مذخیال کیا کرجمی اس کے سامنے ماضر ہونا ہے۔

فی کافر کی حنات مرده میں اس ابدی زندگی میں تھی کام کی نہیں ۔اب محض کفریات دسیئات رو کئیں ۔موایک پلائما تلے تو لنا تو موازیہ کیلئے تھا موازیہ متعابل چیزوں میں ہوتاہے۔ بیبال میئات کے بالمقابل حسنہ کا وجو دبی نہیں ۔ پھر تولنے کا کیامطلب ۔

فسل جرفته فعا كرتے تھے اب اس كامز و چكھويہ

فیکی یعنی ہمیشہ دہنے سے انتائیں مے نہیں ۔ ہر دم تازہ بتاز فعمتیں کی کیمی خواہش نہ کریں مے کہ ہم کو بیال ہے منتقل کر دیا مائے ۔

ف قریش نے میرود کے اشارہ سے روح ،اصحاب کہمن اور ذوالقرنین کے تعلق سوال کیا تھا۔ سورہ بذاکی ابتداء میں" اصحاب کہمن" کااور آخر میں ذوالقرنین کا تصه جهال تك موضع قرآن سيمتعلق تھا۔ بيان فرمايا۔اورروح كے تعلق سورة بني اسرائيل ميں فرماديا۔ ﴿وَمَمَّا أُوْتِينَةُ عُرفِينَ الْعِلْمِيرِ إِلَّا قَلِينَكُ ﴾ ب خاتم مورة پر بتلاتے بی کداللہ تعالیٰ کے علم دحکمت کی باتیں بے انتہا ہیں ۔جو باتیں تہارے ظرف واستعداد اور ضرورت کے لائق بتلائی تمکیں ۔حق تعالٰ کی معلومات میں سے اتنی بھی نہیں جتنا ممندر میں سے ایک قطرہ \_فرض کروا گریورے ممندر کا یانی سیاری بن جائے جس سے خدا کی باتیں گھنی شروع کی جائیں ۔اس کے بعد دومرااور تیسراویمای ممندراس میں شامل کرتے رہوتو سمندرختم ہوجائیں گے، پر مندا کی باتیں ختم نے ہوں گئی یہیں سے مجھلوکہ قرآن اور دوسری محت سماویہ کے ذریعہ سے خواہ کتنای دسم علم بڑی سے بڑی مقدار میں کسی کو دے دیا جائے علم البی کے سامنے و ابھی قبیل ہے کو یا فی صد ذالة اسے کثیر کہا سکیں ۔

كَاللَّاللَّنَا اللَّهِ : ﴿ الْحَسِبَ الَّلِيثُنَ كَفَرُوا أَنْ يَّتَعِلُوا عِبَادِيْ مِنْ دُولِيَ أَوْلِينَاء الى وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ آعَدًا﴾

ر بط: .....سورت کا آغاز توحیداور رسالت اور تذکیرآخرت سے ہواتھا۔اب سورت کوانہی تین مضامین برختم کرتے ہیں ادر جن لوگوں نے ازراہ تمردوسرکشی، احکام خداوندی کے تبول کرنے سے اعراض کیا تھاان پرتہد ید فرماتے ہیں اور قرآن کریم کی حقانیت بیان فرماتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹارعلوم پرمشمل ہے اور اخیر میں ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَهُمْ مِ مِنْفُكُمْ يُوْلِمَى إِنَّ ﴾ سے آنحضرت مُلَقِظُ كُوتِكُم دية ہيں كه آپ مُلَقِظُ لوگوں ہے كهد يجيے كه مجھے خدانة سجھ لينا ميں بھی تمہاری طرح ايك بشر ہوں خدا اور فرشته نبیل مگر خدا تعالی کا رسول برحق ہوں۔صاحب وی ہوں احکام شریعت میں میری اطاعت کرومگر خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں ظاہراً اور باطناً ذرہ برابر کسی کوشریک نہ کرواس لیے کہ اس کی قدرت بھی لامحدود ہے اور اسکاعلم بھی غیرمحدود ہے۔ سمندرول کی مجمی ایک حدیث مرالله کے کلمات اوراس کے علوم کی کوئی حد نہیں اور بندہ کو جوعلم دیا گیا ہے وہ نہایت ہی قلیل ہ۔ ﴿وَمَا أُوْلِيْنَهُ مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا ﴾ البذاكى توريت اور انجيل كے عالم كوائے علم پر نخر كرنا اور نازكرنا جائز نہیں۔ چنانچیفر ماتے ہیں کمیا پھران کا فروں نے بیگان کیاہے کہ مجھ *کوچھوڈ کرمیرے بندوں کو*ا بنا کارساز بنالیس مطلب بیہ ہے کہ جن لوگوں نے فرشتوں کوا درمیج علیثیا درعزیر علیثیا کوا پنا کارساز تھہرالیا ہے کیاان کا گمان ہے ہے کہ انکو پچے نفع پہنچا تیں گے یا ان کی حمایت اور شفاعت کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ قیامت کے دن تم سے بیز اری کا اظہار کریں گے۔خوب مجھ لیس کہ تحقیق ہم نے دوزخ کو کا فروں کی مہمانی کے لیے تیار کیا ہے وہاں بہنچتے ہی طرح طرح کے عذاب سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ آپ کہدد بیجیے کہ کیا میں تم کوخبر دوں ان لوگوں کی جو باعتبار اعمال کے خسارہ اور گھاٹے میں ہیں؟ وہ ایسے لوگ ہیں جن کی د نیاوی زندگی میں تمام کری کرائی محنت اور جدو جهد بریار ہوگئ اوروہ یہ بچھتے رہے کہ ہم اچھے کام کررہے ہیں۔ مطلب بیہ ہے کہ بہت سے کافر بہت سے اعمال اپنے گمان میں اچھے بھے کر کرتے رہے ہیں اور یہ بھتے رہے کہ ہم کو ہمارے ان اعمال کا كرتا ہے جن ميں امل امول علم توحيد ہے ۔اى كى طرف ميں سب كو دعوت ديتا ہول ،جس كنى كو الله تعالىٰ سے ملنے كا ثوق يااس كے سامنے عاضر يجبر جانے كا خون ہواسے چاہے کہ مجلے کام شریعت کے موافق کر جائے اور اللہ تعالیٰ کی بند فی میں ظاہراد باطناکسی کوئسی درجہ میں بھی شریک نہ کرے یعنی شرک جلی کی **مرح ریاوغیروشرک خلی سے بھی بچتارہے بے بونکہ جس عبادت میں غیراللہ کی شرکت ہو وہ عابد کے منہ پر ماری جائے گی۔ "اَللَّهُ مَّهَ اَعِدْ مَا مِنْ شُرُوّ وَ رِ** آنگسینا" اس آیت میں اشارہ کردیا کہ نبی کاعلم بھی متنابی اورعطائی ہے، علم خداوندی کی طرح ذاتی اورغیرمتنابی نہیں۔ تیم سبورة المنکھف بفضل الله تعالئ ومنه ولله الحمدا ولأواخرا

تواب ملے گا۔ گران کا یہ گمان غلط ہے کفر کی نحوست ہے وہاں سب اعمال بے کار ثابت ہوں گے اور ان کی و نیاوی زندگی کی تمام کوشش اکارت جائے گی۔اوروجہاس کی ہیہے کہ ا<mark>ن لوگوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا۔ یعنی دلائل تو حید کا</mark> انکار کیا اور قیامت کے دن اپنے پر در دگار کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا یعنی قیامت اور دار آخرت کا انکار کیا۔اور اگر پچھ مانا بھی توشر یعت کی ہدایت اور منشاء کے مطابق ندمانا۔اوراپنے زعم اور خیال کے مطابق ،آخرت کو مانا پس اس کفر کی وجہ سے ان کے تمام اعمال اکارت سکتے یعنی جو کام ظاہر میں نیک معلوم ہوتے ہیں وہ سب حبط اور ضبط ہوجا نمیں سے۔اور بالکل خالی ہاتھ رہ جائمیں گے اور ایک دم امیدوں پریانی پھر جائے گا۔ پس قیامت کے دن ہم ان کے نیک اعمال کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں سے وزن قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت ہے دن ان کے اعمال کی کوئی قدرو قیمت نہ ہوگی۔ بے جان اور بےروح ہول گے اور اپنے اندرکوئی وزن ندر کھیں گے اور جب وزن کے لیے لائے جائیں گے تو ان کا پچھے وزن نہ ہوگا اور جن اعمال کووہ اپنے زعم میں نیک اور موجب تو اب سجھتے ہتھے، وہ سب بے دزن ثابت ہوں گے۔ دنیا میں ان اعمال کی ظاہری صورت سے شبہ ہوتا تھا کہ ان اعمال میں پچھ وزن ہے لیکن قیامت کے دن حقیقیت واضح ہوجائے گی کہ سب بے جان اور بوزن ہیں میزان اعمال تو قیامت کے دن نیک وبد مومن وکا فرسب کے لیے قائم ہوجائے گی میرکا فرجب اینے اعمال کو کے کرآئمیں مے اوران کوتولا جائے گا توان میں پچھ بھی وزن نہ ہوگا۔ایمان اورا خلاص سے خالی ہونے کی وجہ ہے تمام اعمال مروہ اور بے جان ہوں گے۔ صحیحین میں ابو ہریرہ ڈاٹٹنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹٹی نے فر مایا کہ قیا مت کے دن ایک بڑاموٹا تازہ آ دی (کافر) لا یا جائےگاادراسکوتولا جائےگا مگروہ مجھرکے پرکے برابربھی وزن ندرکھتا ہوگا۔ یہ بیان کر کے حضرت ابو ہریرہ مظافرہ فرمایا کرتے سے کہ اگرتم رسول اللہ طافیا کے اس ارشاد کی تصدیق چاہتے ہوتو یہ آیت پڑھ لو۔ وفی کا فیقیدہ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيْلَةِ وَزُنّا ﴾. مطلب يه ب كرقيامت كرن خودكا فرول كالمجى كوئى وزن نه بوگا اور ندان كاعمال ميس كوئى وزن ہوگا۔ کیونکہ وہ اعمال ایمان سے خالی ہوں گے بدی کے پلہ میں ان کے گفریات اورسیرُنات کورکھا جائے گا اور ان کے قائل کرنے کے لیے ان کے کمان کے مطابق جوان کے نزد یک ان کی نیکیاں تھیں ان کو بھی نیکیوں کے بلہ میں رکھا جائے گاگر ان میں کوئی وزن بھی نہ ہوگا۔لہذابہ پلہ ہلکارہے گا اور کفر کا پلہ بھاری رہے گا بلکہ وہی رہے گا۔

اوربعض علاء یہ کہتے ہیں کہ وزن قائم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کے ویے بغیر ہی انہیں جہنم میں جانے کا تھم وے دیا جائے گااس لیے کہ اعمال کا تو لنا اس لیے ہوتا ہے کہ نیکیوں اور بدیوں کی مقدار الگ الگ معلوم ہوجائے اور جن کے پاس سوائے کفریات اور سیکات کے مجھے نہ ہوتو تو لنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے لوگ تو بغیر وزن ہی کے دوزخ کے ستحق ہیں۔
اس تقدیر پر میزان اعمال صرف ایما نداروں کے لیے ہوگی عمر صحیح قول وہ ہے جو پہلے ذکر کیا گیا۔ اس لیے کہ اہلنت والجماعت کا فدہب ہے کہ قیامت کے دن مومن اور کا فرسب کے اعمال کا وزن ہوگا۔ جس سے مقصود عدل وانصاف کا ظاہر کرنا ہوگا اور لوگوں کی جمت اور معذرت کو طع کرنا ہوگا۔ کا فروں کے اعمال بھی میزان اعمال میں تو لئے کے لیے در کھے جا کی کرنا ہوگا اور لوگوں کی جمت اور معذرت کو طع کرنا ہوگا۔ کا فروں کے اعمال بھی میزان اعمال میں تو لئے کے لیے در کھے جا کی گھڑ ان کا کوئی وزن اور ثقل نہ ہوگا۔ لقول ہ تعالیٰ ہو تھٹ مقالے نائے کہ فوانے کا فران کا کوئی وزن اور ثقل نہ ہوگا۔ لقول ہ تعالیٰ ہو تھٹ مقالے نائے کہ فوانے کا فران کا کوئی وزن اور نوا دو تھا۔

جَهَنَّة خَلِدُونَ ﴾ الآية - يعنى ان كے اعمال كا اكارت ہونا اور ان كا بے وزن ہونا بيان كى سزاہے بعنى جہنم ان كا شمكانه ہوگا۔اس وجہ سے كه انہول نے كفركيا اور ہمارى آيتوں كا اور ہمارے رسولوں كا غداق اڑا يا لہذا اب اس كفر اور استہزاء كا مزہ چكھو۔اب ان كے مقابلہ ميں اہل ايمان اور اہل اخلاص كا حال بيان كرتے ہيں۔

تحقیق جولوگ ہماری آیتوں اور ہمارے رسولوں پر ایمان لائے اور شریعت کے مطابق انہوں نے نیک کام کیے تو ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے نہ کوئی ان کو نکا لے گا اور نہ دہاں ہے اکتا کر جگہ بدلنا چاہیں گے۔ بعض مرتبہ انسان ایک جگہ طویل قیام ہے اکتا جا تا ہے ان لوگوں کو ہر دم تا زہ تعتبیں ملیس گے اس لیے بھی اس بات کی خواہش نہ کریں گے کہ ہم کو یہاں ہے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔

اب آئندہ آیات میں اللہ تعالی کے علوم کا غیر محدوداور لا متنائی ہونا بیان کرتے ہیں۔ آپ نگاہی کہدد بجیے اگر سمندر میرے پروروگار کے علم وحکمت کی باتوں کے لکھنے کے لیے روشائی بن جائے جس سے خدا کی باتیں لکھنی شروع کی جا میں تو میرے پروردگار کی باتیں گھنی شروع کی جا میں تو میرے پروردگار کی باتیں تھی ختم نہوں۔ جا میں تو میرے پروردگار کی باتیں ختم نہ ہوں۔ اگر چہ ہم دیبائی سمندراوراس کی مدد کے لیے لے آدیں۔ سمندر کے سمندرختم ہوجا میں گے گراللہ تعالی کے کلمات ختم نہ ہوں گے اس لیے کہ اللہ تعالی کے کلمات حکمت غیر متنائی ہیں اور متنائی فیر متنائی کوئیں کھے سکتا۔

شمان نزول: ..... يهود نے ايک مرتبه سلمانوں ہے كہا كہتم قرآن ميں پڑھتے ہو ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكُمَةَ فَقَلُ أُونِيَ خَيْرًا كُونِيَ وَيَرَا اللهِ عَلَيهِ مِنْ الْحِلْمِهِ مَنْ الْحِلْمِةِ مِنْ الْحِلْمِةِ اللهِ اللهُ ا

علم ہا از بحر علمش قطرہ ایں چوں خورشید است و آنہاذرہ م عمر سمے در علم صد لقمان بود پیش علم کاملش ناداں بود

اوراے نی آپ کہدد یجے کہ میں تم ہی جیسا آدمی ہوں فرشتہ نہیں اورغیب سے واقف نہیں البتہ اللہ کا نبی ہوں۔
اللہ کی وجی مجھ پر نازل ہوتی ہے اور تمہار سے سوال پر جو میں نے اصحاب کہف اور ذوالقر نین کا قصہ بیان کیا سواللہ نے مجھ کو بذریعہ وجی کے اس پر مطلع کیا مجملہ ولاکل نبوت ریب بھی نبوت ور رسالت کی دلیل ہے لہذاتم مجھ پرایمان لا وَاورشرک سے توبہ کرواللہ کی طرف سے میرے پاس بیروی آتی ہے کہ تہبار اسعبود ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں جس طرح تم اس کے بندے ہو میں بھی اس کا بندہ ہوں۔ عبدیت اور بشریت بشر بر رسالت کا متبار سے بندے ہو میں بھی اس کا بندہ ہوں۔ عبدیت اور بشریت بشر بر رسالت کا متبار سے بندے ہو میں بھی اس کا بندہ ہوں۔ عبدیت اور بشریت بشر بر رسالت کا متبار سے بندے ہو میں بھی اس کا بندہ ہوں جھے کو نبوت ورسالت کا متبار سے بندے بلنداور برتر ہوں حتی کہ جرائیل مالی اور میکا ئیں عامین میرے وزیر ہیں۔ اللہ تعالی نے مجھے کو نبوت ورسالت کا

کلید در دوزخ است آل نماز که در چپثم مردم گذاری دراز شرک کلید در دوزخ است آل نماز که در خپثم مردم گذاری دراز شرک کلید بیشترک کا دو تسمیں ہیں ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی بیشترک جلی بیرے کہ آدمی خدا تعالی کی ذات اور صفات اور عبادت میں کسی کوشر یک کرے اور شرک اس قدرخفی ہوتا ہے کہ اندھیری رات میں کوہ صفا پر چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفی ہوتا ہے اور جو کام خالص اللہ کے لیے ہواور غیر اللہ کا اس میں شائبہ نہ ہووہ اخلاص ہے۔۔۔

چیست اخلاص آنکه از غیر خدا فرد آئی در خلاء و در ملا حضرت شیخ سعدی علیه الرحمة فرماتے ہیں اور کیا خوب فرماتے ہیں:

عبادت باخلاص نیت ککواست وگرنه چه آید ز به نوست چه زیار مغ درمیانت چه دلق که در پوشی از بهر پندار خلق بردئ ریا خرقه سبلست دوخت گرش باخدا درتوانی فروخت

اللهمانى اعوذبك من ان اشرك بك شيئا وانا اعلم به واستغفرك ولاحول ولا قوة الابالله نعوذ بالله من الرياء في العمل ونعتصم به من وقوع الزلل آمين يا رب الغلمين

الحمد للدآخ بتارئ اذوالحجة الحرام ١٣٨٩ هـ، يوم پنجشنب الرامغرب سورة كهف كي تغيير سيفراغت بوئي -فلله الحمد اولا واخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين وعلينا معهم - ياارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين -

## تفسيرسورهُ مريم (عليهاالسلام)

بیسورہ کی ہےاں میں اٹھانو ہے آیتیں اور چھرکوع ہیں اور اس سورہ کا نام سورہ مریم ہے کیول کہ اس سورہ میں حضرت مریم صدیقہ علیہاالسلام کا قصہ بسط اور تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ اس لیے بیسورت انہی کے نام سے مشہور ہوئی۔

ام المؤمنین ام سلمہ فاقع سے روایت ہے کہ جب صحابہ ہجرت کر کے حبثہ گئے اور شاہ نجاشی میں ہوئے ہے۔ ملے تو با دشاہ نے جعفر بن ابی طالب دلائٹو سے کہا کہ تمہارا رسول جو کچھ لایا ہے اس میں سے جو تمہارے پاس ہے جمھے کچھ ساؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اس سورت کی شروع کی آئیس پڑھیں۔ نجاشی اس قدررویا کہ اس کی ڈاڑھی تر ہوگئی اور اسا قفہ لینی علاء معفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکام اور وہ بیغام جو عیسی علیہ الل کتاب اس قدرروئے کہ ان کے سامنے جو کتابیں تھیں وہ بھیگ گئیں۔ نجاشی نے کہا کہ دیکام اور وہ بیغام جو عیسی علیہ اللہ کتاب اس قدر روئے کہ ان کے سامنے جو کتابیں تھیں وہ بھیگ گئیں۔ نجاشی نے کہا کہ دیکام اور وہ بیغام جو عیسی علیہ اللہ کتاب اس قدر روئے کہ ان کے سامنے جو کتابیں تھیں وہ بھیگ گئیں۔ نجاشی نے کہا کہ دیکام اور وہ بیغام جو عیسی علیہ اللہ کتاب اس قدر روئے کہ ان کے سامنے والم اللہ میں والم بیابیہ میں مشکلو تا کے نوز ہیں۔ (رواہ احمد والمبیہ تھی وابن حاتم)

نجاثی صدق دل سے حضور پرنور مُنافِیْ پرایمان لے آیا اور جب اس کا انتقال ہو گیا توحضور پرنور مُنافِیْز نے اس کی غائبانه نماز جنازه پڑھی اوربعض روایات میں ہے کہ عرصہ تک اس کی قبر پرنورد یکھا گیا۔

### فائده: متعلقه بهنماز جنازه غائبانه

آخضرت ملافظام ہے کہیں بیٹا بت نہیں ہوا کہ آپ ملافظ نے سوائے نجاشی کے کسی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی ہو۔سو بینجاشی کی خصوصیت ہےاوروجہ اس کی بیہ ہے کہ بطور معجزہ نجاشی کا جنازہ حضور پرنور ملافظ کے سامنے حاضر کردیا گیا تھا۔ جیسا کہ عمران ● بن حصین ٹلافظ کی حدیث میں اس کی تصریح ہے۔اس وجہ سے امام ابو صنیفہ پڑھ تھا اور مام ما مک پڑھا تھ غائب نہ نماز جنازہ کے قائل نہیں ۔بعض فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے۔

ربط: .....گرشته سورت بیل مجیب واقعات کا ذکرتها اس سورت بیل مجی عجیب عجیب واقعات کا ذکر ہے۔ اس سورت بیل سب سے پہلے ذکر یا علینها کی دعا اور حضرت بیلی علینها کی ولادت کا قصد ذکر فرمایا۔ اس کے بعد دیگر انبیاء کرام عظم کے واقعات ذکر کیے جن سے تو حید اور رسالت اور مبدا اور معاد کا اثبات مقصود ہے اور یہ بتلا نا ہے کہ دیکھ لوکہ خدا پر ستوں پر دنیا میں کہیں کہیں رحمتیں اور کسی مبذول ہو کی اور کس طرح حق تعالی نے اپنے مخلص اور وفادار بندوں کی دشکیری فرمائی اور آخرت کی نعتیں تو وجم و گمان اور تصور سے بالا اور برتر ہیں۔ دیکھ لوکہ خدا کے مخلص بندے کیے ہوتے ہیں ان کے نعش قدم پر چلو۔

## ١٩ اسْوَرَةُ وَرَبِهَ مِثَلِيَّةً ٤٤ ﴾ ( فَيْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ إِنَّ اللهِ ١٩ كوعاها ٢ )

کھینغض فی ذکر رخمی رہائی عبال اللہ اللہ کا کا کی رہائی نیا آئی کے کا کی رہائی نیا آئی تحفیقی کی کا کر ہے کہ اس کے است در کو بھی آوازے فی بولا اے میرے دب یہ مذکورے تیرے دب کی دخمت کا اپنے بندہ ذکر یا پر فیل جب یکارا اس نے اسپنے دب کو بھی آوازے فی بولاء اے دب بندے ذکر یا پر جب یکارا اپنے دب کو بھی یکار بولاء اے دب در خوار دائی میں ہے کہ باری ایس ہے کہ باری (دائی کے اس کا اللہ میں کے بیال القدرائی ویس سے بی ریکاری اللہ کا کہ باقد سے کو باقدے کو سے کہ باری اللہ کی باقد سے کو باقدے کو سے کہ باتھ کے در اس کے اس کا اللہ کا کہ باتھ کے در اس کے اللہ کا در اس کے در اس کے در اس کی کہ باتھ کے در اس کی کہ باتھ کے در اس کے

● عن عمران بن حصين رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخاكم النجاشي توفي فقوموا صلوا عليه فقال رسول الله صلى الله صلى واه ابن حبان كذا في نصب الرّاية وفي رواية فصلينا خلفه ونحن لا ترى الاان الجنارة قدامنا ـ كذا في فتح البارى: ٥١/٣ ـ

إِنِّى وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّى وَاشَعَكَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمُ أَكُنُ بِلُعَا يِكَرَبِ شَقِيًا ﴿ وَإِنِى الْ ورْى مِوكِيْنِ مِرى بُيانِ اور شعل ثلا سر سے بڑھا ہے کا فیل اور تجھ سے مانگ کرا ہے رب میں نجی مُوم نہیں رہا فی اور میں میرے! بورشی موکئی بذیان اور ڈیک نکی سر سے بڑھا ہے کی، اور تجھ سے مانگ کرا ہے رب! میں مُوم نہیں رہا۔ اور میں خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَاّءِی وَکَانَتِ الْمُرَالِّيْ عَاقِرًا فَهَبَ لِيُ مِنْ لَّكُ لُنْكَ وَلِيَّا فَ يَرِ ثُنِيْنِ

ورتا ہول بھائی بندول سے اسنے بیچے وسل اور عورت میری بانجھ ہے مو بخش تو جھ کو اپنے پاس سے ایک کام اٹھانے والا جو میری ورتا ہول بھائی بندول سے اپنے بیچے، اور عورت میری بانجھ ہے، سو بخش مجھ کو اپنے پاس سے ایک کام اٹھانے والا۔ جو میری

= کھاتے تھے۔ان کا قصہ پہلے مورة آل عمران میں گزر چکا۔وہاں کے فوائد ملاحظہ کرسے جائیں۔

فل کہتے ہیں رات کی تاریکی اور خلوت میں بہت آواز سے دعاء کی، جیبا کہ دعاء کا اصل قاعدہ ہے۔ ﴿ اَدْعُوْدَا رَبَّكُمْ لَحَوْدُ عَا وَخُفْیَةً ﴾ (اعران، رکوعے) ایسی دعاء ریاسے دوراور کمال اخلاص سے معمور ہوتی ہے۔ شاید یہ بھی خیال ہوکہ بڑھا ہے کی عمر میں بینا مانکتے تھے۔ اگر نہ سلے توسننے والے نہیں، اورویے بھی عموماً بڑھا ہے میں آواز بہت ہوجاتی ہے۔

ف یعنی بظاہر موت کاوقت قریب ہے ،سر کے بالول میں بڑھ ہے کی سفیدی جمک ری ہے اور بڑیاں تک سو کھنے میں ۔

سے بعنی آپ نے اسپی نفس ورحمت سے جمین میری دعائیں قبول کیں اور مخصوص مہر بانیوں کا خوگر بنائے رکھااس آخری وقت اور ضعف و ہیراندسال سس کیے گان کروں کدمیری دعاء رد کر کے مہر بانی سے عروم رکھیں گے بعض مفسرین نے ہوگا تھی بیٹ کا آئی بیٹ آیت آیت شیقیا ﴾ کے معنی یوں کیے میں کہ اے بدوردگار آپ کی دعوت پر میں کھی تھی تاب ہوا یعنی جب آپ نے یکا رابرا برامتثال امراور طاعت وفر مانبر داری کی سعادت ماصل کی ۔

قسع ان کے بھائی بند قرابت دارنااہل ہوں گے۔ ڈریہ ہوا کہ وہ لوگ ان کے بعدا پنی بداعمالیوں اور غلاکار یوں سے راہ نیک نہ بگاڑ دیں اور جو دینی وروحانی دولت یعقوب علیدانسلام کے گھرانے میں منتقل ہوتی ہوئی حضرت زکریاعلیہ السمام تک پہنچی تھی اسے اپنی شرارت اور بدتمیزی سے ضائع نے کر دیں ۔

وسی یعنی میں بوڑھاہوں، بیوی ہانجھ ہے، ظاہری سامان اولاد ملنے کا کچھ نہیں آؤاپنی لامحدود قدرت ورحمت سے اولادعطافر ماجو دینی ضرمات کو سنبھا ہے اور تیری مقدس امانت کابو جھاٹھاسکے یہیں اس منعف و ہیری میں کیا کرسکتا ہول، جی یہ چاہتاہے کہ کو کی بیٹااس لائق ہوجواسپنے باپ دادوں کی پاک گدی پر بیٹھ سکے ۔ان کے ملم دحکمت کے ٹر:انوں کاما لک اور کمالات نبوت کاوارث سبنے ۔

( حنید ) امادیث محجے سے ثابت ہے کہ انبیاء علیم السلام کے مال میں درافت ہاری نہیں ہوتی۔ ان کی درافت دولت علم میں پلتی ہے۔ نود شیعوں کی مستند کتاب "کانی کلینی " سے بھی" روح المعانی " میں اس مضمون کی روایات نقل کی ہیں لہذا مستعین ہے کہ " تیو ڈنینی قلیو ٹ میں ال یعقوب " میں اس مضمون کی روایات نقل کی ہیں لہذا مستعین ہے کہ " آل یعقوب " کے اموال داملاک کادارث تنہا حضر سے زرکہ علیہ السلام کا بیٹا کہ یہ ہوسکا تھا بلک فس درافت کاذکری اس موقع پر ظاہر کرتا ہے کہ مالی درافت مراد نہیں ۔ یہونکہ یو تمام دنیا کے نز دیک مسلم ہے کہ بیٹا باب کے مالی کادارث ہوتا ہے۔ پھر دعاء میں اس کاذکر کرنا محض بیکارتھا۔ یہ نیال کرنا کہ حضر سے زکر یا علیہ السلام کو اس نے نو کھی کہیں میر سے گھرے نکل کرنی متابع حقیر کی فکر میں پڑھی کہ کہیں میر سے گھرے نگل متابع حقیر کی فکر میں پڑھی کہ دنیا ہے رضمت ہوتے دقت دنیا کی متابع حقیر کی فکر میں پڑھی کہ باتھ یہ بہاں جائے گیادر کس کے پاس رہ گی۔ اور لطف یہ ہے کہ حضر سے زکر یا علیہ السلام بڑھے دولت مند بھی نہ تھے جو اس نا مالی والی کے اور کس کے پاس رہ گی۔ اور لطف یہ ہے کہ حضر سے زکر یا علیہ السلام بڑھے کے بھران کو بڑھا ہے میں کیا غم ہوسکا تھا کہ چار ہیے رشتہ دارول کے ہاتھ نہ پڑھا تیں۔ المعیا ذبالاند۔ فیلی یعنی ایسالا کا کہ بھر جو اس نا مالی کی اور کس کے کا در تیری اور ایسے داخلاق کی پندگا ہو۔ کہ گئی نے انہ نور پڑھا تیں۔ المعیا ذبالائد۔ کہ بھن ایسالائو کا دیجئے جواسین اطاق واعمال کے کا ظ سے میری اور ایسے لوگوں کی پندگا ہو۔

قال آلھ

يَعْلِى ﴿ لَمْ نَجْعَلَ لَّهُ مِنْ قَبُلُ سَمِيًّا۞ قَالَ رَبِّ اللَّه يَكُونُ لِي عُلَمْ وَّكَانَتِ امْرَاتِي يكىٰ نہیں كیا ہم نے پہلے اس نام كا كوئی فل بولا اے رب كہاں سے ہوگا جھ كو لاكا اور ميرى مورت سین کیا ہم نے پہلے اس نام کا کوئی۔ بولاء اے رب! کہاں سے ہوگا مجھ کو لڑکا اور میری عورت عَاقِرًا وَّقَلُ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا۞ قَالَ كَلْلِكَ، قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَىَّ هَيِّنٌ وَّقَلُ بانچھ ہے اور میں بوڑھا ہوگیا یہاں تک کہ اکر محیا قط تھا یہی ہوگا قط فرما دیا تیرے رب نے دہ جھ پر آ مان ہے اور تجھ کو بانجھ ہے، اور میں بوڑھا ہوگیا یہاں تک کہ اکڑ عمیا۔ کہا یوں ہی! فرمایا حمرے رب نے، وہ مجھ پر آسان ہے، اور تجھ کو خَلَقْتُكَ مِنْ قَبُلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۞ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِنَّ ايَةً ﴿ قَالَ ايَتُكَ ٱلَّا تُكَلِّمَ پیدا کیا میں نے پہلے سے اور مذتھا تو کوئی چیز ف<sup>یں</sup> بولا اے رب ٹھہرا دے میرے لیے کوئی نشانی فرمایا تیری نشانی پرکہ بات م<sup>ہ</sup> کرے تو بنایا میں نے پہلے سے، اور تو نہ تھا بھی چیز۔ بولا اے رب! تھہرا دے مجھ کو بھی نشانی، فرمایا تیری نشانی یہ کہ بات نہ کرے تو النَّاسَ قَلْفَ لَيَالِ سَوِيًّا ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ أَمِنَ الْمِحْرَاتِ فِأَوْلَى إِلَيْهِمُ أَنْ سَبِّحُوا لوگول سے تین رات تک صحیح تدرست فی پھر نکلا اپنے لوگول کے پانین جمرہ سے تو انتازہ سے کہا ان کو کہ یاد کرو لوگوں سے تین رات تک چنگا بھلا۔ پھر نکلا اپنے لوگوں پاس ججرہے سے بو امٹارٹ سے کہا ان کو، کہ یاد کرو ؠُكُرَةُ وَّعَشِيًّا @لِيَحْيى خُذِالْكِتْبِ بِقُوَّةٍ \* وَاتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿ وَحَنَاكَا مِّنَ لَّنُكَا منع اور شام فلے اے بیکیٰ اٹھا لے کتاب زور سے فلے اور دیا ہم نے اس کو حکم کرنا لڑکین میں فکے اور شوق دیا اپنی طرف سے صبح و شام۔ اے بیمیٰ اٹھا لے کتاب زور ہے۔ اور دیا ہم نے اس کو تھم کرنا لڑکپن میں۔ اور شوق دیا اپنی طرف سے ف یعنی دعاء قبول ہوئی اورلا کے کی بشارت پہنچی ہے مں کانام ( یکین ) قبل از ولاد ت جق تعالیٰ نے تجویز فرمادیا یانام بھی ایساانو کھاجوان سے پہلے کسی کانہ رکھا تھیا تقالِعض سلف نے بہال "می" کے معنی" شبیہ" کے لیے ہیں۔ یعنی اس ثان وصفت کا کوئی شخص ان سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ ثایہ پر مطلب ہوکہ بوٹہ ہے مز د اور " ہا تھے مورت سے کوئی ایسالؤ کااس وقت تک پیدا آمیس نمام کا تھا۔ یا بعض خاص احوال وصفات (مثلاً رقت قلب اورفلیہ بکا دغیرہ) میں ان کی مثال میلنے زیم کو رق · موگى والله اعلم

وی کا قاعدہ ہے کہ جب خیرمتوقع اور خیرمعمولی خوشخبری سنے تو مزید فمانیت و استلذاذ کے لیے ہار ہا پر چھتا اور کھود کرید کیا کرتا ہے۔اس کھیتی توقع سے لذت تازہ ماصل ہوتی اور ہات خوب پکی ہو جاتی ہے یہ ہی منٹاء صغرت ذکر یاطیہ السلام کے سوال کا تھا۔صغرت شاہ ساحب کھتے ہیں" اوکھی چیز مانظے تعجب نہ میں مناسب کریں کا کھیں آت ہے۔ میں

> ا بارجب منا که مصلی شب مجب کمایه . رسد آمه سرار و مرود

# وَزَكُوةً ﴿ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبًّا رًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ

اور ستحرائی اور تھا پر میزگار فیل اور نیکی کرنے والا است مال باپ سے اور نہ تھا زبردست خود سر فی اور سلام ہے اس برجس ول اور ستحرائی، اور تھا پر میزگار۔ اور نیکی کرتا اپنے مال باپ سے، اور نہ تھا زبردست بے تھم۔ اور سلام ہے اس بر، جس ول

## وُلِدَوْيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿

پیدا ہوااورجس دن مرے اورجس ون اٹھ کھڑا ہوزندہ ہو کر قت

پیدا ہوااورجس دن مرے،اورجس دن اٹھ کھڑا ہو جی کر۔

## قصهُ اول ،حضرت زكريا وحضرت يحيي عَيْبِلاً

عَالَجَاكَ: ﴿ كَهٰ يَعْضَ أَ ذِكُورَ مُمَّتِ رَبِّكَ عَبْدَةُ زَكْرِيًّا ... الى ... وَيَوْمَد يُبُعَثُ حَيًّا ﴾

ر بط: ..... حضرت ذکر یا علین انبیاء بن اسرائیل میں سے ہیں۔ سیجے بخاری میں ہے کہ وہ نجار (بعنی بڑھئ) کا بیشہ کرتے سے
ادرا پنے ہاتھ کی محنت سے کما کر کھاتے سے۔ ان کے کوئی فرزند نہ تھا ادراعز اادرا قربا کی طرف سے یہ کھٹکا تھا کہ میرے بعد
دین حق میں تغیر و تبدل کرڈ الیس گے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل میں ہوتا رہا۔ اس لیے انہوں نے پچھلی رات میں نہایت عجز وزاری
کے ساتھ ایک فرزندگی دعا مانگی کہ جومیرے بعد تیرے دین کی تھا ظت کر سکے اور دعا کا آغاز اپنے ضعف اور نا تو انی سے کیا۔
﴿ وَ مِنْ الْعَظْمُ مِنْ اللّٰ کہ اللّٰح اللہ میرے پروردگار میں بوڑھا ہوگیا ہوں بُدیاں کمزور ہوگئیں اور سرکے بال سپید

= فل یعنی جب ده وقت آیا تو زبان گفتگو کرنے سے دک گئی۔ تجرہ سے باہر نکل کراوگوں کو اثنارہ سے کہا کہ سے وشام اللّٰہ کو یاد کرو ینمازیں پڑھو کی ہے جہالی میں مشغول رہو۔ یہ کہنا یا تو حب معمول سالق وعظ وضیحت کے طور پر ہوگا یا نعمت الہّیہ کی خوشی محسوس کر کے چاہا کہ دوسر سے بھی ذکر وشکر میں ان کے شریک مال ہوں۔ یہونکہ میسا" آل عمران" میں گز دا صغرت ذکر یا کو حکم تھا کہ ان تین دن میں خدا کو بہت کھڑت سے یاد کریں ۔اور خاص تبیح کا لفظ شاید اس لیے اختیاد کیا ہو محسوب کے انتظامی کہا کہ تا ہے اختیاد کیا ہو کہ انتظامی کہا کہ تا ہے۔ کہ اکر عجیب وغریب ممال دیکھنے برآ دمی سمان اللہ "کہا کرتا ہے۔

فے یعنی قردات اور دوسرے آسمانی صحیفوں کو جوتم پریاد وسرے انبیاء پرنازل کیے گئے ہوں،خوب مضبوفی اورکوسٹ ش سے تھاہے رکھو۔ان کی تعلیمات پر خوعمل کرواور دوسرول سے کراؤ۔حضرت ٹاہ صاحب لکھتے ہیں۔"یعنی علم کتاب لوگوں کو کھلانے لگاز درسے یعنی باپ ضعیف تھے اوریہ جوان یہ ہے۔

فی یعنی ادکین ہی میں ان کوئی تعالیٰ نے ہم و دانش، علم و مکست، فراست صادقہ ،احکام کتاب اور آ داب عبودیت و ضدمت کی معرفت عطافر مادی تھی اوکوں نے ایک مرتبرانمیں کھیلنے کو بلایا کہا ہم اس داسطے نہیں بنائے گئے۔ بہت سے علماء کے زدیک اللہ تعالیٰ نے عام عادت کے ضلاف ان کو اوکون ہی میں نبوت بھی عطا فرمادی۔ واللہ اعلم

ف یعنی الندتعالی نے ان کوشوق و ذوق ، رحمت وشفقت ، رقت وزم دلی مجت اورمجبوبیت عنایت فرمائی تھی ، اورمان سھرا، پا کیز ، نو ، مبارک وسعید متنی و پر دینزگار بنایا، مدیث میں ہے کہ بچی نے نہمی گنا ، کیا رکنا ، کاارا د ، کیا ۔ خدا کے خوف سے روتے روستے رخیاروں پر آنسوؤں کی نالیاں ہی بن گئی تیس ۔ علیه و علمی نبیناالصلوٰ قوالسلام۔

فل یعنی معجبر سرکش اورخو دسرینتھا۔حضرت ثاہ صاحب لکھتے ہیں یہ یعنی آرز و کے لاکے اکثرا بسے ہوا کرتے ہیں یہ وہ ویرا پرتھا۔

فت الله جو بندہ پرسلام بیج محض تشریف وعزت افزائی کے لیے ہے جس کے معنی یہ بیں کہ اس یہ کچھ گرفت نہیں۔ یہاں ﴿نیو مَر وُلِدَ وَ نِوْمَر بَمُوْتُ وَ يَوْمَر مِبْعَت مَعَیٰ کِیا﴾ سے غرض تعیم اوقات واحوال ہے یعنی ولادت سے لے کرموت تک اورموت سے قیامت تک کمی دقت اس پرخورد ہ گیری نہیں ۔ خدائی پڑو سے ہمیٹ مامون دمصنون ہے ۔ ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ بارگاہ خداوندی میں ضعف اور لا چارگی کا اظہار اجابت دعا کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحفیٰ بقتی اللہ تعالیٰ کوئی اس کے معنی معلوم ہیں۔ بید کرہ ہے تیرے پروردگار کی خاص رحمت وعنایت کا اپنے خاص بندے زکر یا پرجس وقت انہوں نے اپنے پروردگار کو آہتہ آواز کے ساتھ پکارا جو در دمندی اور نیاز مندی اور اخلاص ہے۔ معمورتھی۔ اس وقت جو اللہ کی خاص رحمت اور عنایت ان پر منبذ ول ہوئی ان آیات میں اس کا ذکر فرماتے ہیں اور پست آواز سے مواس کے دوراس کے ہیں اور پست آواز سے مو۔

کما قال تعالی ﴿ وَانُ تَجْهَدُ بِالْفَوْلِ فَا وَلَهُ كُمُهُ لَتَعَوَّعًا وَاَخْلِى لَهُ وَاسَالِ اللهِ وَالْحَالِي وَ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَ

مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار ایبا فرزند عطا فرما جومیرے علم کا اور آبا و اجداد کے علم کا وارث ہو ادر اے پروردگار میرے اس فرزند کرد مقبول اور پہندیدہ بنا لے۔ جس سے توجی راضی ہواور مخلوق بھی اس سے راضی ہو۔ یعنی ایب فرزند عطا فرما کہ جوعلم و حکمت کے ساتھ اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ کے ساتھ بھی موصوف ہوتا کہ وہ تیرے نزدیک مقبول اور پہندیدہ ہوسکے۔ اور اولا دیعقوب کے لیے تو نے جس کرامت اور برکت کا وعدہ کیا ہے وہ اس کا وارث ہوسکے۔ اس پہندیدہ ہوسکے۔ اور اولا دیعقوب کے لیے تو نے جس کرامت اور برکت کا وعدہ کیا ہے وہ اس کا وارث ہوسکے۔ اور وال دیملق فرزند کا طلب گارنہیں بلکہ ایسے وارث کا آرز ومند ہول جو تیرے نزد یک پہندیدہ اور برگزیدہ ہواور برگزیدہ مواور تیرے دین کی حفاظت کرے۔

شیعہ اس آیت ہے استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم مُلاہنا کے ترکہ میں دراشت جاری ہوتی ہے مگران کا بیاستدلال

بالكل غلط ہے اس ليے كداس آيت ميں مال كى وراثت مرا رئبيں بلكه علم وحكمت كى وراثت مراد ہے۔

، کیونکہ اس وقت یعقوب مائیلا کی اولا دلا کھوں کی تعداد میں موجودتھی۔لہٰذا یہ کیمِن ہے کہ حضرت زکریا مائیلا کے ایک فرزندتن تنہاتمام اولا دیعقوب کے اموال واملاک کے وارث بن جائیں۔حضرت یعقوب مائیلا کو انتقال کیے ہوئے دو ہزار برس سے زیادہ گزر چکے تھے۔کیاوہ مال اب بجنسہ غیر منقسم رکھا ہوا تھا۔

۲ - نیز مال کی وراثت کی دعا کرنا فضول ہے ہرلڑ کا اپنے باپ کے مال کا وارث ہوتا ہی ہے۔لہذا پر ثنبی کہنا بے کاراورلغوہوا۔معلوم ہوا کہ مال کی وراثت مرادنہیں۔

۳- نیز ذکر یا تائیلا تو نجار تھے جیسا کہ حدیث میں صراحة نذکور ہے کہ وہ بڑھئ کا کام کرتے تھے۔جس سے وہ محنت کر کے روز اندا پنی قوت لا یموت حاصل کرتے تھے۔ان کے پاس کون سامال ودولت رکھا تھا جس کی وہ فکر میں تھے کہ میرے بعداس دولت کا کون وارث ہوگا۔ یہ فکر تو دنیا داروں کو ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد میرے مال کا کیا ہوگا۔

۳- مال کے وارث ہونے کے لیے اللہ سے بیٹا مانگنا شان نبوت کے بالکل منانی ہے مالی وراخت کی فکر تو دنیا داروں کو ہوتی ہے کہ ہمار سے مرنے کے بعد ہمارا مال و دولت فرزند کوئل جائے۔ اور ﴿وَاتِی خِفْتُ الْمَوَالِی ﴾ کمال بیقراری و بیتا بی کہ بنی اعمام ان کے مال کے وارث نہ ہوجا تیں۔ تو یہ شان تو دنیا داروں کی ہے نہ کہ انبیاء مُنظم کی۔

۵- نیز احادیث صححہ سے ثابت ہے کہ انبیاء ﷺ کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی بلکہ انبیاء کرام ﷺ جو حچوڑتے ہیں وہ سب صدقہ اور وقف ہوتا ہے ادراس قتم کی روایت شیعوں کی کلینی میں بھی موجود ہے۔

پی معلوم ہوا کہ آیت میں میراث نبوت مراد ہے مال کی دراخت مراد نبیں جیسا کہ ﴿وَوَدِتَ سُلَیّهُ ہُنَ دَاوَدَ ہُمِ مِی مِیراث ہِن مِی میراث سے میراث سے میراث سے میراث میں اور ہوت ہوا وَدَ مَالِیْلُا کی اولا دہیں سے صرف سلیمان مالیّلا کوئی کیونکہ اگر میراث مالی مراد ہوتی تو میراث میں میں اور شریعتوں تمام اولا دہیں سے سلیمان مالیّلا کی کیا خصوصیت تھی۔ نیز اس خبردینے سے کوئی فائدہ نہ ہوتا ہے۔ اس اگر دراشت مالی مراد ہوتی تو اس خبردین کی مال میں بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے۔ اس اگر دراشت مالی مراد ہوتی تو اس خبردینے کی مردت نہ میں اس کی خبردینالغو ہے اور کلام اللی لغوسے یاک ہے۔

حن جل شانه كايدارشاد ﴿ فُمَّ أَوْرَقُنَا الْكِتْبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا ﴾ جس كامطلب يه ب كهم في وارث بنايا

ا پنی کتاب کا ان بندوں کو جن کو ہم نے چھانٹ لیا۔ اس جگہ وراثت مالی کا احمال ہی نہیں ہوسکتا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے۔
﴿ فَخَلَفَ مِنْ ہَعْیدِ ہِمْ خَلْفٌ وَدِ ثُوا الْکِتْبَ ﴾ یہاں بھی وراثت کتاب سے علم کتاب کی وراثت مراد ہے۔ نیز اول میں
بعد عبادنا کے۔ ﴿ فَی مُنْهُمْ ظَالِمْ لِنَّقَسِهِ ﴾ الحج وارد ہے اور دوسری آیت میں بعد کتاب کے ﴿ یَا هُونَ عَرْضَ هٰ لَنَا
الْاکُلُی ﴾ وارد ہوا ہے۔ سو ﴿ فَی مُنْهُمْ ﴾ کی تفریع سے ظاہر ہے کہ عطائے کتاب کے بعدلوگ تین حال پر ہو گئے کوئی ظالم رہااور
کوئی مقتصد اورکوئی سابق بالخیر۔

وراشت مالی مرادنہیں کیونکہ باجماع اہل تاریخ داؤد علیہ کے انیس بیٹے تھے۔سب کےسب باب کے دارث موئے۔سلیمان علیہ کی کیا خصوصیت کہ جو خاص ان کی دراشت کا ذکر فرمایا۔ وہ وراشت علم ونبوت ہے جس میں ان کے دوسرے بھائی شریک ند تھے۔

حق تعالی نے بواسط فرشتہ کے فر مایا اے ذکریا ہم نے تمہاری دعا قبول کی ہم تجھ کوایک لڑے کے پیدا ہونے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحیٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے کوئی ان کا ہمنام یا ہم صفت نہیں پیدا کیا۔ لینی اس سے پہلے ہم نے کوئی ان کا ہمنام یا ہم صفت نہیں پیدا کیا۔ لینی اس سے پہلے ہم نے اس صفت اور شان کا نہیں بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ صفت عفت اور یا کہ امنی اور فرامی ان کا مثل نہیں بنایا یعنی ان کی طبیعت کو عور توں کی طرف نفسانی اور طبی میلان سے پاک کردیا۔

زکر یا مائیلانے جب بیظیم بشارت نی تو فرط مسرت سے بطور تعجب عرض کیا اے میرے پرور دگار میرے کہاں سے لڑکا پیدا ہوگا۔ کیا میں جوان بنادیا جاؤں گایا ہی بڑھا ہے کی حالت میں بچیہوگا؟

اورحق تعالیٰ کی طرف سے جب یعظیم بشارت ملی تو فرطمسرت سے مزید طمانیت کے لیے اور استلذ اذکے طور پر اس کے متعلق سوالات شروع کے کہ کیسے ہوگا اور کس طرح ہوگا۔ اور میری عورت تو شروع ہی سے بانجھ ہے۔ اور میں بڑھا ہوگی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ معلوم نہیں کہ بحالت موجودہ کس طرح اولا دہوگی۔

فرشتہ نے ذکریا الیا کو جواب دیا کہ تعجب مت کرو۔ ای طرح ہوگا۔ اور بحالت موجودہ تمہارے بیٹا ہوگا۔

تیرا پروردگار فرما تا ہے کہ یہ کام مجھ پرآسان اور تحقیق اس سے پہلے میں تجھ کو پیدا کر چکا ہوں اور تواس سے پہلے کوئی چیز نہ

تھا۔ ہیں جوخداعدم محض سے پیدا کرنے پر قادر ہے اسے بڑھا ہے میں لڑکا پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ اللہ کو افتیار ہے کہ جس عمر میں جا اولا دعطا فرما دے۔ کی خاص عمر میں اولا دکا پیدا ہونا مادہ اور طبیعت کا اقتضاء ہیں۔ صرف اللہ کے ارادہ اور مشیت سے ہے وہ تو بغیر ماں باب کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ بوڑھے ماں باب سے اولا د بیدا کرنا اسے کیا مشکل ہے۔

زکر یا طینا کو جب اطمینان ہوگیا توعرض کیا کہ اے میرے پروردگار اس وعدہ پرمیرا دل مطمئن ہوگیا ہے۔ لیکن میرے لیکوئی نشانی مقرر فر مادیجے جو تیری بشارت کی آمد کی علامت ہو جے معلوم ہوجائے کہ تیرے وعدہ کے ظہور کا وقت اب قریب آگیا ہے تاکہ تیرے شکر میں مشغول ہوجاؤں۔ فرمایا تیری نشانی بیہ ہے کہ تو تین دن اور تین رات لوگوں ہے بت نہ ہوگا۔ اور مسلم کے اور تندرست ہوگا۔ لینی بات نہ کر سکے گا۔ حالا نکہ تو بھلا چنگا تیج اور تندرست ہوگا۔ لینی بات نہ کر سکے گا۔ حالا نکہ تو بھلا چنگا تیج اور تندرست ہوگا۔ لینی بات کہ تیری زبان میں کوئی تقص اور عیب ہوگا۔ تو بلاکسی مرض اور علت کے تین رات تک ایک لفظ رات باوجود کیکہ تو نہ گونگا ہوگا اور نہ تیری زبان میں کوئی تقص اور عیب ہوگا۔ تو بلاکسی مرض اور علت کے تین رات تک ایک لفظ کی زبان سے نہ نکال سکے گا۔ تیری زبان بلکل بند ہوجائے گی اور تو لوگوں سے اشارے سے بات کر سکے گا۔ گار میں تو بند کے ذکر میں تو کر پر تھے قدرت ہوگا۔ اور یہ تیری عورت کے حمل کی نشانی ہوگی۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے ذکر میں تو زکر یا طاب کی زبان چاتی گر جب لوگوں سے بات کر تے تھے۔ جیسا کہ فرماتے ہیں۔

پی جب وہ وقت آیا تو ذکر یا مائی مسجد کی محراب سے اپنی قوم کے سامنے برآ مدہوئے اور زبان گفتگو ہے رک گئی سمجھ گئے کہ بشارت کا وقت قریب آگیا۔ باہرلوگ منتظر سے دیکھا کہ چہرہ متغیر ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے نبی اللہ تم کوکی ہوا۔ تواس وقت اپنی قوم کو آہتہ اشارہ سے بتایا کہ ضمح شام اللہ کی سبجے پڑھا کرو۔ مطلب بیہ ہے کہ حسب سابق اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت میں مشغول ہوجا ؤر میں بھی اللہ کی حمد وشاء میں مشغول ہو جا اور میں اللہ کی حمد وشاء میں مشغول ہوں۔ کے اس جدید نعمت کے شکر میں مزید تبیع وتحمید میں مشغول ہوجا ور میں بھی اللہ کی حمد وشاء میں مشغول ہوں۔

غرض ہے کہ ہم نے حسب وعدہ اور حسب بیثارت ذکر یا الیہ کو ایک فرزندعطا کیا۔ جس کانام بیخی تھا۔ اور جب بینی عائیہ پیدا ہوئے اور من شعور کو پنچ تو ہم نے ان سے کہا اے بیخی کتاب تو رات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے۔ لینی اس پر پوری طرح ممل کرنے کی کوشش کرو اور ہم نے اس کولڑ کین ہی سے فہم و دانش اور علم اور فراست صادقہ اور معرفت کا ملہ دی تھی۔ چنا نچ ایک مرتبہ بی بین میں لڑکوں نے آپ کو کھیلنے کے لیے بلایا۔ تو آپ مالیس نے یہ کہا کہ ہم کھیل کے لیے بید انہیں ہوئے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ تھم سے ملم اور وقار اور سکون کے مراو ہیں۔ مطلب سے کہ یمی مالیہ کو ہم نے بی بن ہی سے مام و حکمت عط کیا تھا تا کہ وہ احکام شریعت کو خوب سمجھ سکیل ۔ یہ ایک صفت ہوئی۔ اور دو سری صفت بی مالیہ کو بیہ عطا ہوئی کہ ہم نے اپنے کہا تھا تا کہ وہ احکام شریعت کو خوب سمجھ سکیل ۔ یہ ایک صفت ہوئی۔ اور دو سری صفت بی مالیہ کو بیہ عطا ہوئی کہ ہم نے اپنے

پاس سے ان کوشفقت اور زم دلی عطا کی لیمنی بڑے دقیق القلب سے لوگوں پرشفقت فرماتے اور جب نماز پڑھتے تو زار و تظارروتے اور تیسری صفت ان کو بی عطا کی کہ ان کو پا کیزگی اور پاک دلی عطا کی۔ زکو ۃ سے طہارت قلب مراد ہے کہ دل مناہوں کے میلان سے پاک ہوجائے اور بعض کہتے ہیں کہ زکو ۃ سے عمل صالح مراد ہے۔ اور چوتھی صفت ان کی بیتھی کہ وہ طبعی اور جبلی طور پر پر ہیزگار شے خوف خداوندی کبھی ان کے دل سے جدانہ ہوتا تھا۔ اور پانچ یں صفت ان کی بیتھی کہ وہ اپنے والدین کے بڑے خدمت گزار شے۔ اللہ پاک کی عبادت کے بعد والدین کی خدمت سے بڑھ کرکوئی طاعت نہیں۔ اپنے والدین کے بڑے خدمت ان کی بیتھی کہ وہ مرش اور کما قال تعالمیٰ ہو قطعی دَبُلُت آلَا تعدید کی اللہ پاک تھے۔ اور ساتویں صفت ہوان کو عطا ہوئی و ہیتھی کہ وہ مرش اور نافر مان نہ سے جس دن پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا۔ اور جس دن اٹھا یا جائے گا۔ مطلب بیہ کہ اول نافر مان می سلام ہے۔ اور اس کی سلام ہے۔ اور اس کی سلام ہے۔ اور اس کی سلام تی ہوان کو عطا ہوئی وہ ہیتھی کہ ان پر اللہ کا تا آخر اللہ کی حفاظت میں محفوظ وہ امون رہیں گے۔ اللہ کا سلام ہے۔ اور اس کی سلام تی ہوان کی فضیلت سلام ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالی نے حضرت بیک علیجا پر تین سلام و کر فرمائے پہلاسلام توسلام تربیت ہے اور دس مطام میں مدیل ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالی نے حضرت بیک علیجا پر تین سلام و کر فرمائے پہلاسلام توسلام تربیت ہے اور دس اسلام ، سلام و شل و مشاہدہ ہے۔

تمتہ: ..... یکی طائی بالا تفاق شہید ہوئے۔ یہود نے ان کوتل کی اور زکر یا طائی کی وفات کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا وہ طبعی موت سے مرے یا وہ بھی شہید ہوئے۔ وصب ڈاٹٹو کی ایک روایت میں ہے کہ یہود نے جب یکی طائی کوتل کردیا تو رکر یا طبعی موت سے مرے یا وہ بھی شہید ہوئے۔ وصب ڈاٹٹو کی ایک روایت میں ہے کہ یہود نے جب یکی طائی کوتل کردیا تھا تو بھا گے۔ اور ایک درخت کے شگاف میں داخل ہو گئے۔ یہود نے آکراس درخت پر آرا چلا دیا اور درخت کے ساتھا ان کے دوکلا ہے کردیے۔ زکریا طائی نے صبر کیا اور دانس ان کی دوکلا ہے کہ دانسوں میں انسان کے دوکلا ہے کہ دانہ ایہ دائی ہے۔ اور ایک انسان کے دوکلا ہے کہ دوکلا ہے۔ کہ دوکلا ہے۔ کہ دوکلا ہے۔ کہ دوکلا ہے۔ کر یا طائی ہے میں کی دوکلا ہے۔ کر البدایہ والنہایہ: ۱۱۷۲)

وَاذْكُو فِي الْكِتْبِ مَرْيَهُ مَ إِذِ الْكَبَلَثُ مِنَ اَهْلِهَا مَكَانًا مَرُقِيًّا ﴿ فَا تَخْلَتُ مِنَ اهْلِهَا مَكَانًا مَرُقِيًّا ﴿ فَا تَخْلَتُ مِنَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

تک حشرت جبرائیل نوجوان فوبصورت مرد کی شکل میں جانبے، بیسا که فرشتول کی عادت ہے کہ عموماً خوش منظر مورتوں میں متمثل ہوتے ہیں۔اورممکن ہے بہاں حضرت مربع ملیماالسلام کی انتہائی عفت و پائمبازی کاامتحان بھی مقصود ہوکدا پسے زیر دست دوائی وعمرکات بھی اس کے مذہات عفاف وتقویٰ کواد ٹی ترین جنبش حدے مسکے۔ بِالرَّحٰن مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنْمَا آنَا رَسُولُ رَبِّكِ ۗ لِإَهْبَ لَكِ غُلْبًا زَكِيًّا ﴿ ر کن کی بناہ تجھ سے اگر ہے تو ڈر رکھنے والا فیل بولا میں تو بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا کہ دے جاؤں جھ کو ایک لڑ کا ستمرا فیل رحمٰن کی پناہ تجھ سے، اگر تو ڈر رکھتا ہے۔ بولا، میں تو بھیجا ہوں تیرے رب کا۔ کہ دے جاؤں تجھ کو ایک لڑکا ستحرار قَالَتُ اللَّ يَكُونُ لِي عُلْمُ وَّلَمْ يَمُسَسِّئِي بَشَرٌ وَّلَمْ الكُ بَغِيًّا ﴿ قَالَ كَلْلِكِ • قَالَ بولی کہاں سے ہوگا میرے لوکا اور چھوا نہیں جھ کو آدمی نے اور میں بدکار مجمی نہیں تھی ڈسل بولا یونبی ہے فرما دیا بولی کہاں سے ہوگا لڑکا، اور چھوا نہیں مجھ کو آدمی نے اور میں بدکار مجھی نہ تھی۔ بولا یونمی ! فرمای<u>ا</u> رَبُّكِ هُوَعَلَى هَدِّئُ ۚ وَلِنَجْعَلَهُ ايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنًا ۚ وَكَانَ آمُرًا مَّقَضِيًّا ۗ تیرے رب نے وہ مجھ بدآ سان ہے وہم اوراس کو ہم کیا جاہتے ہیں لوگوں کے لیے نشانی اور مبر بانی اپنی طرف سے اور ہے یہ کام مقرر ہو چکا ف تیرے رب نے، وہ مجھ پر آسان ہے۔ اور اس کو ہم کیا جاہیں لوگوں کی نشانی اور مبر جماری طرف سے۔ اور ہے یہ کام تخبر چکا۔ فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَلَتُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِنْ عِ النَّخُلَةِ ، قَالَتُ مر پیٹ میں لیا اس کو فل محر یکو ہوئی اس کو لے کر ایک بعید مان میں فکے محر لے آیا اس کو درد زہ ایک مجور کی جو میں بول مجر پیٹ میں لیا اس کو، پھر کنارے ہوئی اس کو لے کر ایک پرے مکان میں۔ پھر لے آیا اس کو جننے کا درد ایک مجور کی جز میں۔ بولی، ف مريم في اول وبلديس مجما كدكوني آ دى ب يتنائي من دفعاليك مرد كم سامنة البائه سع قدرتي موريد فوفزد ، جويس اورا بني حفاظت كي فكركر ف لکیں معرمعوم ہوتا ہے کہ فرشہ کے چیرہ پرتقویٰ وطہارت کے انوار چمکتے دیکھ کراسی قدر کہنا کافی سمجھا کہ میں تیری طرف سے رحمان کی بنا، میں آتی ہوں ۔اگر تيرے دل يس ندا كاؤر موكا ( ميراك ياك وفوران جيره سے دون تھا) توميرے ياس سے چلا جائے كااور جھ سے كھ تعرف نرك كار

قی یعن گیراد جیس میری نبست کوئی برا خیال آیا ہوتو دل سے نکال دو سیس آدمی نیس، تیرے اس دب کا (جس کی تو پنا، ڈھونڈ تی ہے) ہمیا ہوا فرشتہ ہول ۔اس لیے آیا ہول کہ خداوئد قدوس کی طرف سے جھوکا ایک یا کیزہ، معاف تھرااورمبارک دمعودلا کا عطا کروں ۔ ﴿غُلْق رَبِي ﴾ (یا کیز، الوکا) کہنے بیس اشارہ ہومجیا کہ وہ حسب دنسب اورا خلاق وغیرہ کے اعتبار سے بالکل یاک ومیاف ہوگا۔

قعلے مریم طیباالسام کے دل میں خدانے یقین ڈال دیا کہ پیٹک یے فرشۃ ہے مگر تعجب ہوا کہ جس عورت کا ھو ہرنہیں جواس کوملال فریقہ سے چھوسکا ،اور بد کا بھی نہیں کرحرام فریقہ سے بچے مامل کرنے ،اس کو بحالت داہنہ پا کیزہ اولاد کیونکول جائے گی ، عبیبا کہ حضرت زکر یاعبیہ السلام نے بھیب بشارت پر سوال کہا تھا۔ فیل یہ وہی جواب ہے جو حضرت ذکر یاعبیہ السلام کو دیا محیا تھا۔ گذشۃ رکوع میں دیکھ لیا جائے ۔

فی یعنی یکام فرود ہو کررہے گا، پہلے سے طے شدہ ہے ، تخف نہیں ہوسکتا۔ ہماری مکمت ای کو مقتمیٰ ہے کہ ہدون کی بشر کے عفی عورت کے وجود سے بچہ بیدا کیا جائے۔ اوروہ و یکھنے اور سننے والوں کے لیے ہماری قدرت عظیمہ کی ایک نشانی ہو کیونکہ تمام انسان مرد وعورت کے ملنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ آ دم علیہ اسلام و فول سے بدون پیدا ہوئے اور حوا کو صرف مرد کے وجود سے پیدا کیا گیا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ جو حضرت میں عامر ہوئی کہ مرد کے بدون سرف عورت سے و فول سے بدون سرف عورت کے جود سے ان کاوجود ہوا۔ اس طرح پیدائش کی چاروں صورتیں واقع ہوئیں یہی حضرت میں علیہ السلام کاوجود قدرت الہیکاایک نشان اور جی تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے لیے بڑی جمت کا مامان ہے۔

يٰلَيْتَنِيُ مِتُ قَبُلَ هٰنَا وَكُنْتُ نَسُيًا مَّنُسِيًّا ۞ فَنَادْمِهَا مِنْ تَحْتِهَا آلَّا تَحْزَنِي قَلَ تکی طرح میں مربکتی اس سے پہلے اور ہوجاتی بھولی بسری نے ایس آواز دی اس کو اس کے نیچے سے کے شمگین ست ہو سی طرح میں مر میکتی اس سے پہلے اور ہوجاتی بھولی بسری۔ پھر آواز دی اس کو اس کے بیچے سے کہ غم نہ کھا، جَعَلَ رَبُّكِ تَعْتَكِ سَرِيًّا ۞ وَهُرِّئَ اِلَيْكِ بِجِنَعَ النَّعْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۞ كر ديا تيرے رب نے تيرے فيج ايك چمم اور الا اپني طرف تجوركى جو اس سے كريں كى جھ ير بى تجوري ف ردیا تیرے رب نے تیرے مینچ ایک چشمہ۔ اور ہلا اپنی طرف سے مجور کی جڑ، اس سے کریں کی تجھ پر کی مجوری۔ فَكُلِيُ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّى عَيْنًا \* فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشِيرِ آحَدًا « فَقُولِيَّ إِنِّي نَذَتُ لِلرَّحٰن اب کھا اور پل اور آ کھ شنڈی رکھ مس پھر اگر تو دیکھے کوئی آدمی تو کہید میں نے مانا ہے جن کا اب کما اور کی اور آگھ ٹھنڈی رکھ۔ سومجھی تو دیکھے کوئی آدی، تو مہی، میں نے مانا ہے رخن کا صَوْمًا فَكُنُ أَكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَخْيِلُهُ \* قَالُوْا لِمُرْيَمُ لَقَدُجِ أَتِ روزہ مو بات نہ کروں گی آج کمی آ دمی سے وس پھر لائی اس کو اپنے لوگوں کے پاس کود میں وہ اس کو کہنے لگے اے مریم تو نے کی ایک روزہ سو بات نہ کروں گی آج کمی آ دمی سے۔ پھر لائی اس کو اپنے لوگوں پاس گود میں۔ بولے، اے مریم ! تو نے کی هَيْئًا فَرِيًّا۞ يَأْخُتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ ابُؤكِ امْرَا سَوْءٍ وَّمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ یہ چیز طوفال کی فی اے بہن ہارون کی نہ تھا تیرا باپ برا آدی اور نہ تھی تیری مال بدکار فال سے چیز طوفان۔ اے بہن ہارون کی ! نہ تھا جیرا باپ برا آدی اور نہ تھی جیری مال بدکار۔ و کے بعنی در دز و کی تکلیف سے ایک تھجور کی جو کا سہارا لینے کے لیے اس کے قریب ما ہنتی ۔اس وقت درد کی تکلیف، تنہائی دبیکسی، سامان ضرورت وراحت کا فقدان،اورسب سے بڑھ کرایک مشہور یا محازعفیف کو دینی حیثیت سے آئندہ بدنامی اور رسوائی کاتصور سخت سبے چین کیے ہوئے تھا حتی کداس کرب واضطراب كنبير من كرائي تاي وي قتل خداة مُنت تشياة منيال (كاش من ال وقت كة في بلي ي مريك موتى كرونياس ميرانام ونثان مدر متااور کمی کو بھولے سے بھی یادندآتی ) شدت کرب واضطراب میں گذشتہ بشارات بھی جوفرشتے سے تی میں یادندآئیں۔ فی وہ مقام جہاں صفرت مربم عیباالسلام مجور کے نیج تشریف کھتی تھیں قدرے بلند تھا،اس کے نیچے سے پھرای فرشتہ کی آواز سائی دی کے مگین ویریشان مت ہو، مندائی قدرت سے برقم کا ظاہری د باطنی اطبینان ماصل کر ۔ نیے کی طرف دیکھ اللہ تعالیٰ نے کیما چھمہ یانہر جاری کردی ہے۔ یہ تو بینے کے لتے ہوا، کھانے کے لیے ای مجود کو باق و یکی اور تاز و مجوری ٹوٹ کر کریں گی۔ ( تنبیہ ) بعض سلف نے سری سے معنی "عظیم الثان سردار" کے لیے ہیں یہ فی مذا تعالی تجوسے ایک بڑاسردار بیدا کرنے والا ہے بہنوں نے سری کے معنی جہمہ یانہر کے لیے ظاہریہ ہے کدو، چھمہ بطورخرق عادت نکالا محیااور تھجوری بھی ختک درخت پر بےموسم لگے کئیں ۔ان خوارق کاد کھنا مرم کی شکین دا حینان اورتفریج کاسببتھا۔اورجیما کیمفسرین نے کھا ہے اس حالت میں یہ چیزیں مریمطیهاالسلام کے لیےمغیرتیں اورانیس منرورت بھی ہوگی۔

فی یعنی تاز مجوری کھا کرچشر کے پانی سے سراب ہو،اور پا کیز و بیٹے کو دیکھ کرآ بھیں ٹھنڈی کر،آ کے کاغم ندتھا، خدا تعالیٰ سب مشکلات کو دورکرنے والا ہے۔ وسی یعنی اگر کوئی آ دمی سوال کرے تواشار وغیر و سے نلاہر کر دینا کہ میں روز و سے ہوں ۔ مزید تکٹو نہیں کرسمتی ۔ ان کے دین میں پینیت درست تھی کہ نر بولئے کا بھی مدز ورکھتے تھے مصاری شریعت میں ایسی نیت درست نہیں ۔اور بھیو میں نے مانا ہے کامطلب یہ ہے کدوز وکی غدر کرکے ایسا کہد دینا۔ ورست نہیں ۔اور بھیو میں نے مانا ہے کامطلب یہ ہے کدوز وکی غدر کرکے ایسا کہد دینا۔ ورست نہیں ۔اور بھیو

## فَأَشَارَتُ اِلْيُهِ ﴿ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۞ قَالَ إِنِّيْ عَبُدُ اللعِ

پھر ہاتھ سے بتلایا اس لڑکے کو فل بولے ہم کیونکر بات کریں اس شخص سے کہ وہ ہے گود میں لڑکا فیل وہ بولا میں بندہ ہول اللہ کا پھر ہاتھ سے بتایا اس لڑکے کو۔ بولے، ہم کیوں کر بات کریں اس شخص سے کہ وہ ہے گود میں لڑکا۔ وہ بولا، میں بندہ ہوں اللہ کا۔

# النين الْكِتْبَ وَجَعَلَيْنُ نَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَيْنَ مُلِرَكًا آيُنَ مَا كُنْتُ وَآوُطْ بِينَ بِالطَّلْوةِ

جھ کو اس نے کتاب دی ہے اور جھ کو اس نے بنی کیا قسل اور بنایا جھ کو برکت والا جس جگہ میں ہوں اور تا کید کی جھے کو نماز کی جھ کو اس نے کتاب دی، اور مجھ کو نبی کیا۔ اور بنایا مجھ کو برکت والا، جس جگہ میں ہوں۔ اور تا کید کی مجھ کو نماز کی

# وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَبَرُّا بِوَالِلَقِ وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلْمُ عَلَ

اورزکزۃ کی جب تک میں رہول زئدہ فی اور سلوک کرنے والا اپنی مال سے فی اور نہیں بنایا مجھ کوز پر دست بد بخت فی اور سلام ہے مجھ پرجس اور زکوۃ کی جب تک میں رہول جیتا۔ اور سلوک والا اپنی مال سے، اور نہیں بنایا مجھ کو زبر دست بد بخت۔ اور سلام ہے مجھ پر جس = ٹابداس کیے گئی کورشۃ سے بات کرنامنع دھا۔

ف یعنی جب بچرکوکودین اشائے ہوئے اپنی قرم کے سامنے آئی تولوگ سشٹدررہ محتے، کہنے لگے مریم عیماالسلام تونے عضب کردیا، یہ بناوٹ کی چیز کہاں سے لے آئی۔ اس سے زیادہ جموث موفان کیا ہوگا کہ ایک اور کی کتواری رہتے ہوئے دعویٰ کرے کرمیرے بچہ پیدا ہواہے ۔"

فل یعنی بدگمان جو کرکہنے ملکے کہ تیرے مال باپ اور فائدان والے ہمیشہ سے نیک رہے ہیں، تھوییں یہ بری خصلت کدھر سے آئی؟ بھلوں کی اولاد کا برا ہونا محل تعجب ہے۔

(تتنید) مریم طیباالسلام کو" اخت پارون" اس لیے کہا کہ حضرت موئ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی نس سے تھی ہے گایا " اخت پارون" سے مراد" اخت قوم ہارون" ہوئی۔ جلیے ﴿ وَا اَدْ کُوْ اَ مَعْیَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ ہُوا ہے۔ حالا نکہ " عاد" ان کی قوم کے مورث اعلیٰ کانام ہارون آخت ہارون آخل ہوں ہے۔ اللہ معنی سے ہمارے زمانہ تھا۔ اور ممکن ہے جا اور کھنے احاد یک محجمہ سے ناہر ہوتا ہے بعنی مریم کے بھائی کانام ہارون تھا۔ جلیے ہمارے زمانہ میں رواج ہے۔ اس وقت بھی لوگ انبیا موصال کیا م یہ ہواکہ تیراب پیس رواج ہے۔ اس وقت بھی لوگ انبیا موصال کیا م یہ ہواکہ تیراب پاکہازتھا، مال پارساتھی ، بھائی ایک ہے او یہ جا کرتیرانس ہارون علیہ السلام پڑتی ہوتا ہے ، پھر پر کمت تجھ سے کیونکر مرز د ہوئی ۔

اللہ میں مریم طیم السلام نے ہاتھ سے بچر کی طرف انٹارہ کیا کہ خوداس سے دریافت کرو۔

فل يعنى ال شرمناك حركت بديدتم ظريني؟ كه بجدي إلى چولور بهلا ايك كودك بجديم كيي سوال وجواب كرسكتي بير

## يَوْمَ وُلِلْتُ وَيَوْمَ امْوُتُ وَيَوْمَ ابْعَثُ حَيًّا ۞

دن میں پیدا ہوااور جمی دن مرول اور جمی دن اٹھ کھٹرا ہول زندہ ہو کر فیل

دن میں پیدا ہوا،اورجس دن مرول ادرجس دن کھٹر اہوں جی کر۔

### قصه دوم ،حضرت عيسي ومريم عليها

وَالْجَنَاكُ: ﴿ وَاذْ كُرْ فِي الْكِتْبِ مَرْيَمَ .. الى ... وَيَوْمَدُ أَبْعَثُ حَيًّا ﴾

ربط: .....جن تعالی نے گزشته رکوع میں حقرت ذکر یا علیا کا قصد بیان فرمایا کہ بحالت پیری ایک پیر نا تو ال اور ایک بانجھ اور بوڑھی بیوی سے بلاسب ظاہری ایک مبارک فرزندیعنی بیکی علیا کا تولد ہوا۔ اب اس سے زیادہ مجیب حضرت عیسیٰ علیا کی

= قرام یعنی جب تک زندہ ہوں، جس وقت اور جس جگر کے مناسب جس قسم کی صلوٰۃ و زکوٰۃ کا حکم ہو، اس کی شروط وحقوق کی رعایت کے ساتھ برابر ادا کرتا رمول - ميد دوسرى مكمونين كي نسبت فرمايا ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلْي صَلا مَهِمْ دَانِمُونَ ﴾ الكايد طلب نسي كه برآن اور بروتت نمازيل برُحتي رست بن -ہلکہ بیمراد ہےکہ جس دقت جس طرح کی نماز کا حکم ہوہمیشہ پابندی سے قبیل حکم کرٹے تین اوراس کی برکات وانوارہمہوقت ان کومحیو رہتی بیں یکو کی شخص کہے کہ ہم جب تک زعرہ ہیں منماز ، زکو ق ، دوز ، سنج وغیر ، سے مامور ہیں کیااس کامطلب پدلیاجائے گاکہ ہرایک مسلمان مامور ہے کہ ہروقت نماز بڑھتا ہے ہروقت زکو 8 دیتا ہے (خوا نصاب کا مالک ہویانہ ہو) ہروقت روز ہے رکھتا ہے، ہروقت حج کرتا ہے ۔حضرت سیح کے متعلق بھی ﴿ مَا دُمْتُ سُبِيّا ﴾ کاایہای مطلب مجھنا ماہیے۔ یادرہے کا لفظ ملوۃ " کچھاصطلاحی نماز کے ساتھ محضوص نہیں، قرآن نے ملائکدادربشرے گزر کرتمام جہان کی طرف ملوۃ کی نبیت کی ہے۔ ﴿الَّفِ لَتَوْ أَنَّ اللَّهُ يُسَيِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّهُوْتِ وَالْكَرْضِ وَالطَّلِيْرُ ضَفْية كُلُّ قَلْ عَلِمَ صَلَاتَه وَتَسْبِيّحَه ﴾ اوريبي بناديا كبر چيز كالبيح وصلوة كاحال الله ي جاتا ہے کئی کئی ملوٰۃ ویٹی من رنگ کی ہے۔اس طرح زکوٰۃ کے معنی بھی اسل میں طہارت، نماز، برکت ومدح کے ہیں۔جن میں سے ہرایک معنی کا استعمال قرآن ومدیث میں اپنے اسپے موقع پر ہواہے۔ای رکوع میں حضرت میح کی نسبت "غلا متازّ کِیّا" کالفظ گزرچکا جوزکوۃ سے شق ہے۔ادر بحی علیہ اسلام کو فرِمايا ﴿ وَحَدَانًا قِن كَذِيًّا وَرَسُوةً ﴾ مورة كهف يل م ﴿ خَدُرًا مِنْهُ أَكُوةً وَأَقْرَبُ رُحْمًا ﴾ اى طرح كے عام عنى بيال بھي زكوة كے سے جاسكتے بل -اور مكن ٢ ﴿ وَاوْصَدَى بِالصَّلَوةِ وَالرَّكُووَ ﴾ ٤ أوصاني يأن أمر بالصَّلْوة وَالزَّكُوةِ مرادم بياسماعيل عيداللام كي نبت فرمايا ﴿ وَكَانَ مَأْمُهُ الملة بالبطة لوقة والوثنوق للمرافظ واؤسان البين مدلول نعوى كاعتبار ساس كوفقتى بيس كروقت ايساء بى ساس برعمل درآ مدشروع موج سے -نیز بہت ممکن ہے کہ ﴿ مَا دُمْتُ سَيْنَ اللَّهِ عِيلَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ شہادت کے بعد زندہ کرکے فرمایا کہ جھ سے کچھ ما نگ،اس نے کہا مجھے دوبارہ زندہ کرد یجئے کہ دوبارہ تیرے راستہ میں تس کیا جاؤں۔اس زندگی سے یقینا زمینی زعر فی مراد ہے درین شہداء کے لیے نفس حیات کی قرآن میں اور خوداس مدیث میں تصریح موجود ہے۔ یہ بی مطلب حیات کا" کو گان مُوسلی وَعِیْسنی حَبِیْن المع" مين مجمورا كربالفرض اس كامديث مونا ثابت موجائي" بالفرض مم في اس ليكها كداس في اساد كاستب مديث مين بيت نبس واللة اعلمه ف چونکه باپ تونی منهااس کیے سرف مال کانام لیا۔

و پر در باپ ون دھا اسے میں الوق کے بین اس کے معنی ماضی ہی کے لیے جائیں کے لیکن اس طرح کرمتقبل متقین الوق کو کو یا ماضی فرض کرلیا گیا۔
جیسے "اہی آخر الله فلا تسنة غیجہ کو ہیں۔ اس طرح میح علیہ السام نے بچن میں ماضی کے صیغے استعمال کر کے متنبہ کردیا کہ ان سب چیزوں کا آئدہ پایا
جانا ایر اقطعی اور یقینی ہے کہ اسے یہ می بھونا چاہیے کہ کو یا پائی جا چی ۔ حضرت می علیہ السلام کی اس خارتی عادت کھی سے دران اوساف و خصال سے جو بیان کیے
نبایت بلاغت کے ساتھ اس نا پاک تہمت کار دہو کہ یو ان کی والدہ ماجہ و پر لگائی جائی ہوئی ہوئی ہوئی اور ایسا جامع وموثر کلام طبعاً وشمنوں کو خاموش
کہ نے والا تھا پھر جس اسی بی ایمی پائیر و خصال پائی جائیں، ظاہر ہے۔ و والعیاذ باللہ وسدالز نا کیسے ہوسکتی ہے جیسا کہ خود ان کے اقرار وہنما تکان آئی لؤ لیے
المترا تستور وہنما گائنت آخری ہوئیا کہ سے خاہر ہوتا ہے کہ و وفر وع کو اصول کے موافق دیکھنا چاہتے تھے۔

امرا سوہ و ما کانت املی ہوتی کی سے عام راونا ہے سروں مرس کے در میں گزر چکا فرق انتا ہے کہ وہاں خود حق تعالیٰ کی طرف سے کلام تھا۔ یہاں حق تعالیٰ سنے سے کی زبان سے دو می ہات فرمانی یہ نیز سُلاَ میں اور '' السُلاَ میں کافرق بھی قابل کھا تا ہے۔ ولاوت کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ اس لیے کہ پوڑھے مزداور با نجھ عورت سے بچہ بیدا ہونا آگر چہیب ہے۔ مگر والدین سے

بچکا بیدا ہونا عادۃ قریب الی انتقل ہے اور بغیر باپ کے محض بال سے بچہ پیدا ہونا بہت ہی ججیب وغریب ہے جو اللہ کی کمال

قدرت پردلالت کرتا ہے کہ خدائے تعالی بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کرنے پرقادر ہے۔ ولادت خواہ کی طرح ہودہ کی مادہ اور

طبیعت کے اقتفاء پرموقو نے نہیں۔ صرف اللہ کے ادادہ ادر مشیت پرموقو ف ہے۔ مطلب یہ کہ خدائے تعالی قادر مطلق ہے

جس طرح چاہے پیدا کرے اور کوئی مولود معبود نہیں ہوسکتا۔ حق جل شاند نے حضرت عیسی طبیقا کی ولادت کا قصہ یہود اور

نصار کی دونوں بی کی تر دید اور اصلاح کے لیے بیان فر بایا اس لیے کہ یہود تو حضرت سے بن مریم طبیقا کو معاذ اللہ ولد الزنا

بتاتے سے اور نصار کی ان کو خدایا خداکا بیٹا بتلاتے ہے۔ اللہ تعالی نے ان کی ولادت کی مفصل کیفیت بیان کی تا کہ خوب

واضح ہوجائے کہ یہ مولود مسعود اللہ کی قدرت اور اس کی دھمت کی نشائی ہے۔ معاذ اللہ ولد الزنائیس۔ اللہ تعالی نے اس مولود

مسعود کو خلاف عادت محض اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فر بایا ہے۔ اور بیمعلوم ہوجائے کہ یہ مبارک مولود قدرت خدا

وندی کا ایک کر شمہ ہے معبود نہیں۔ چنانچہ اس مولود مسعود نے پیدا ہونے کے بعد جو پہلاکلام کیا سب سے پہلے اپنی عبدیت کو اقد کی ایک عبدیت

﴿ قَالَ إِنِّي عَنْهُ اللَّهِ ﴾ اوراس کے بعد اپنی صفات بیان کیس جن میں اپنی نبوت کا اور اپنی برکت کا اور اپنی عبادت كاليعنى نماز اورز كوة كااورا پنى تواضع اوراطاعت كا ورخدا تعالى كى طرف سے اسبے او برسلامتى كا ذكر فرمايا تاكہ سنے والے س لیس کہ میں خدا کا بندہ ہول اور جولوگ مجھے نے باپ کے پیدا ہوئے کی وجہ سے خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ سب غلط ہے۔ولادت اور الوہیت کا جمع ہونا عقلا محال ہے۔ بغیریا ہے۔ کی پیدا ہونا الوہیت اور اہنیت کی دلیل نہیں۔ بلکمن جانب . الله عزت اور كرامت كى دليل ہے۔ اور پرشير خوارگى كى حالت ميں اپنے معجز انه كلام كو ﴿ وَالسَّلْمُ عَلَى يَوْمَر وُلِلْتُ وَيَوْمَر اَمُوْتُ وَيَوْمَر اَبْعَتُ مِي اللهِ عَلَيْ اللهِ تعالىٰ نے مجھ کوتمام تہتوں اور عیبوں سے سلامتی عطا فر ما کی ہے۔ یہی اس ک ولیل ہے کہ معاذ اللہ حضرت سے بن مریم طبطہ خدانہیں کیونکہ خدا کوئٹی کی سلامتی کی ضرورت نہیں۔ نیز خداولا دت اورموت اور بعث سے پاک اورمنزہ ہے۔اوران تین وقتول کی تخصیص اس لیج فرمائی کہ بیتین وقت انسان پر بہت سخت اور نا زک ہیں ۔ ان تین وقتوں میں انسان اللہ کی سلامتی کا بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں اورا سے نبی آپ اس کت ب یعنی قر آن کے اس خاص حصہ یعنی اس سورت <del>میں مربم کا قصہ لوگوں کو پڑھ کر سنا ہے ۔ جب وہ اپنے گھر والوں سے ملیحدہ ہو کر</del> ایک ایسے مکان میں جومشرق کی جانب تھا۔ عنسل کے لیے گئیں۔ حواہے اوران کے درمیان ایک پردہ ڈال لیا تا کہ اس پر دہ کی آ ڑمیں عسل کرسکیں اور کو ئی اس پر وہ کے اندر نیہ آسکے ۔ پس چابٹسل کرچکییں اور کپڑے پہن لیے تو اس وقت ہم نے اس کے پاس ایک اپنا فرشتہ یعنی جرئیل امین مایشا کو بھیجا۔ پس وہ پورا آ دمی بن کرمریم کے سامنے نمودار ہوا۔ یعن حضرت جبرئیل ملیفا ایک نہایت حسین وجمیل اور خوبصورت نوجوان کی صورت میں مریم علیہا السلام کے سامنے ظاہر ہوئے آ دی کی صورت میں اس کیے نظر آئے تا کہ مریم علیہا السلام ان کو دیکھے کرڈریں نہیں اور ان کا کلام سنیں۔ اگر فرشتہ کی صورت میں نظر آتة تومريم عليهاالسلام ان كود يكه كردُ رجا تين اورب بوش موجا تين \_اورعجب نبين كهاس صورت مين مريم صديقة عليهاالسلام

کی عفت اور پاک بازی کا امتحان بھی مقصود ہوغرض ہے کہ مریم علیماالسلام نے جب عنسل خانے میں ایک اجبنی اور بیگانہ آ دمی دیکھااورگھبراکٹیس اور بولیس کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو مردشق ہے۔ تو میں تیرے بشرسے بناہ مانگتی ہوں۔

مطلب بیہ بے کہ مریم علیہ السلام اس کوبشر بچھ کر گھبرائیں اور خدا کا واسط دیا کہ سامنے ہے ہے جائے تواس وقت جرئیل این طلب بیا نے اپنا فرشتہ ہونا ظاہر کیا۔اور کہا کہ میں کو کی بشر اور آ دی نہیں اس سے تم ڈرر ہی ہو۔ میں تو تیرے پرور دگار کا فرستادہ (بھیجا ہوا) فرشتہ ہوں تا کہ تجھ کوخدا کے تکم سے پاک اور پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ مجھ سے ڈرنے اور پناہ ما تکنے کی ضرورت نہیں۔ میں ایسانہیں جیسا کہ تیرا گمان ہے۔

مریم علیماالسلام کواس کی نورانی صورت سے القائر بانی سے بی تقین ہوگیا کہ بیٹک بیفرشتہ ہے گر تعجب ہے کہ بغیر شوہر کے کیسے بچیہوگا اس کیے مریم علیماالسلام نے برکہا میر سے لاکا کہاں سے ہوگا اور مجھ کوتو کسی آ دمی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔
یعنی میراکسی سے نکاح نہیں ہوا اور نہ تھی میں بھی بدکار جرئیل علیمی نے کہا یونہی ہوگا۔ یعنی اللہ تعالی تجھے بغیر باب کے ہی لاکا عطاکرے گا۔ تیرے پروردگار نے فرمایا ہے کہوہ و (یعنی نعیر باپ کے بیٹا عطاکر تا) مجھ برآسان ہے۔

التدتعالی قادر مطلق ہے۔ وہ اپنی تخلیق و تحوین میں لات اور مواد اور اسباب کا محتاج نہیں۔ اسے بغیر باپ کا رکا کیا مشکل ہے۔ اور ہم جا ہتے ہیں کہ اس لڑکولوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنادیں ۔ کہ اس کے حال کود کھے کرلوگ ہماری قدرت کو بہتا نیں کہ اللہ تعالی بغیر باپ کرلوگ ہماری قدرت کی نشانی ہنادیں کے اللہ تعالی بغیر باپ کے لاکا پیدا کرنے وہدایت پائے۔ اور قیامت کے دن شفاعت ہے ہم وہ باپ کے بچہ کوسا مان رحمت بنائیں جو اس پر ایمان لائے وہ ہدایت پائے۔ اور قیامت کے دن شفاعت ہے ہم وہ باپ کے بچہ کوسا مان رحمت بنائیں جو اس پر ایمان لائے وہ ہدایت پائے۔ اور قیامت کے دن شفاعت ہے۔ اور اس بی باب ہو۔ یہ فائدہ خاص مؤمنین کے لیے ہے اور ﴿ آیاتا بس کہ بینی قدرت کی نشانی ہونا یہ سب لوگوں کے واسطے ہے۔ اور اس بچر باب بی میں مطرف میں مطرف میں میں مطرف ہو گئیں بھر اس بی بی بی بی بی مندہ میں بیا گریبان میں بھونک ماری۔ بس اس وقت مربے علیہ السلام حاملہ ہوگئیں۔ بعض کہتے ہیں کہ چھسائے مہینے عمل رہا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ چھسائے مہینے عمل رہا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ چھسائے مہینے عمل رہا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ تھسائے مہینے عمل رہا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ تھسائے مہینے عمل رہا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ تو ہوئے۔ ایک بی ساعت میں واقع ہوئے۔

فرضتے عورت کو چھوتے نہیں۔اس کیے جبریل امین علیا کے مریم علیہا السلام کے گریبان میں پھونک ماری جس سے دہ اس وقت حاملہ ہوگئیں۔قرآن کریم میں لاخ روح کا ذکر کے۔گراس کی کیفیت کا بیان نہیں۔اس لیے بیان کیفیت سے سکوت اولی ہے۔ پس جب وضع حمل کا وقت قریب آیا تو شرم کے مارے اس حمل کو لے کرکسی دور جگہ جنگل یا پر ڈ میں چلی سکوت اولی ہے۔ پس جب وضع حمل کا وقت قریب آیا تو شرم کے مارے اس حمل کو لے کرکسی دور جگہ جہ کے دیمقام بیت المقدس سے آٹھ میل کے فاصلہ پر ہے۔

بیت المقدس میں خطرت مریم علیہاالسلام کی طرح ایک اور مردصالے مسجد کی خدمت کیا کرتا تھا جس کا نام ہوسف نجارتھا۔اوروہ حضرت مریم علیہاالسلام کا چیا زاد بھائی تھا۔ بڑا عابد وڑا ہدتھا۔سب سے پہلے مریم علیہاالسلام کا چیا زاد بھائی تھا۔ بڑا عابد وڑا ہدتھا۔سب سے پہلے مریم علیہاالسلام کے حمل کا حال ہوسف نجار کومعلوم ہوا۔ دیکھ کر حیران اورسششدررہ گیا کہ اس عفیفہ اور پاک دامن کو کیا ہوا۔ ایک طرف تو ان کی عفت و برامت وطہارت ونزاہت کا اور ان کی کرامتوں کا خیالی آتا اور دوری طرف آثار حمل کو دیکھ تومتحیر ہوتا کہ آخر ہے ماجرا کیا

ہے۔ زبان سے چپ رہتا گراندری اندر طرح طرح کے خیالات آتے بالآخرایک دن حضرت مریم علیہا السلام سے تعریفنا اور کنایة یہ سوال کیا۔ اے مریم علیہا السلام تیرے بارے میں میرے دل میں خیال پیدا ہوا ہے میں نے اس کو بہت چھپاتا چاہا گروہ مجھ پرغالب آیا میں اس کو تجھ پرظاہر کر کے اپنے دل کوشفادینا چاہتا ہوں۔ مریم علیہا السلام نے کہا ، کہودہ کیا خیال ہے۔ قال ھل یکون قط شجر من غیر حب و ھل یکون زرع من غیر بزر و ھل یکون و لدمن غیر اب۔ غیراب۔

یوسف نجارنے کہااے مریم! کیا کوئی درخت بغیر تھ کے ادر کوئی کھیتی بغیر دانہ کے ہوسکتی ہے اور کیا کوئی فرزند بغیر باپ کے ہوسکتا ہے؟

مریم علیہاالسلام اس تعریض اور کنایہ کو بھے گئیں اور کہا کہ ہاں کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ خدانے جب پہلی کھیتی کو پیدا کیا تو نج کے بغیر بیدا کیا۔ اور پہلے درخت کو اپنی قدرت سے بغیر پانی کے پیدا کیا۔ اس نے اپنی قدرت سے پانی کو درخت کی زندگی کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالی نے ہرایک کوعلیحدہ بیدا کیا اور پھرایک کو دوسرے کا سبب بنایا۔ کیا تیرا ہے اعتقاد ہے کہ حق تعالی بغیریانی کی مدد کے درخت اگانے پر قادر نہیں؟

یوسف نجار نے کہامیرا ہرگزیہاعتقاد نہیں۔میرااعتقاد تو یہ ہے کہاللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جب وہ کسی کا م کوکرنا چاہتا ہے توصرف اتنا کہددیتا ہے کہ ''ہوجا'' سودہ ہوجا تا ہے۔

مریم علیہاالسلام نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں کہ تخم اور دانہ کا اور پانی کا اور بارش کا اور درخت کا ایک ہی خالق ہے اور وہ درخت اگانے میں کسی یانی اور دانہ کا محتاج نہیں۔ پوسف نجار نے کہا کیوں نہیں بیشک وہ قا در مطلق ہے۔

پھر مریم علیہاالسلام نے کہا کیا تھے یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آ دم علیہ الا کواوراس کی عورت کو بغیر مرد کے اور بغیر عورت کے اور بغیر حمل کے بیدا کیا۔

حضرت مریم علیماالسلام کے بیرجوابات من کر پوسف نجار کا دل مطمئن ہوگیا اور اس کے دل ہے تمام شبہات دور ہو گئے اور بمجھ گیا کہ بیکوئی امر غیبی ہے جو تہمت اور بدگمانی ہے پاک ہے۔ بلکہ کرامت خداوندی ہے جس سے مریم عیبماالسلام کوعزت وینی مقصود ہے۔ (دیکھوتفسیر کبیر للام الرازی: ۵۲۲۵ وتفسیر ابن کثیر: ۱۲۲۳ وتفسیر ورمنشور از سورہ آل عمران: ۲۲ ۲۵ مران: ۲۳ ۲۸ وروح المعانی: ۲۱ رسم کا

پھر جبولادت کاوقت قریب آیا تو در دِزہ نے ان کومضطر کیا اور مجبور کیا گدوہ مجبور کے تنے ہے آگر سہار الیس یہ درخت جنگل میں تھا اور بالکل خشک ہوگیا تھا۔ جب در دزہ شروع ہوا تو مریم علیہا السلام چارونا چارا یک درخت خرما کے تنے ہے سہارا نے کر بیٹے گئیں۔ پریشانی کا عجیب عالم تھا ایک طرف تو بے سروسامانی اور دوسری طرف رسوائی اور بدنا می کا خیال اس لیے بولیس کہ کاش میں اس حالت سے پہلے ہی مرجاتی اور بھولی بھلائی ہوجاتی کہ کوئی میرانام ونشان تک نہ جانت فضیحت اور رسوائی کے خوف سے مریم علیہا السلام نے موت کی تمنا کی ۔شرم اور عار کے خیال نے فرشتوں کی بشارت کوفر اموش کر دیا۔ پس رسوائی کے خوف سے مریم علیہا السلام کو بنچ کی جانب سے آواز دی کہ تو تم نہ کر اور موت کی تمنا نہ کر تیرے پروردگار نے فیب اس دقت فرشتے نے مریم علیہا السلام کو بنچ کی جانب سے آواز دی کہ تو تم میں کہنا نہ کر تیرے پروردگار نے فیب

سے ریکا کیک تیرے نیچ ایک نہر جاری کردی ہے اور تیرے کھانے پینے کا سامان کردیا ہے۔ پینے کے لیے نہر جاری کردی اور
کھانے کے لیے خشک درخت کومیوہ دار کردیا۔ پہلی مرتبہ جریل عائیں بشارت کے لیے آئے تو مریم علیہا السلام کے سامنے
آئے اس دفت تسلی کے لیے آئے تو سامنے نہیں آئے بلکہ وادی کے نیچے سے آواز دی۔ مریم علیہا السلام اس وفت ایک ٹیلہ پر
تھیں۔ اور نیچے جریل عائیں تھے۔ وہاں ایک خشک نہرتھی اللہ نے اپنی قدرت سے اس میں یانی جاری کردیا اور سو کھے درخت
کو ہرااور سرسز کردیا۔ ای دم اس پر پھل آگئے اور تھم دیا اللہ تعالی نے کہ اے مریم علیہا السلام اس کھجور کے تنے کو پکڑ کراپئی
طرف ہلاوہ تجھ پر کی کی تازہ کھجوریں گرائے گی۔ زچہ کے لیے سب سے زیادہ مفید تر کھجور ہے۔

اطبانے کھھاہے کہ عورت کے لیے ایام نفاس میں رطب تازہ مجورے بہترکوئی غذ آنہیں۔الغرض جریل علیہ اس حضرت مریم علیہاالسلام کی تسلی اور تسکین کے بعد بیکہا۔ پس اے مریم علیہاالسلام اور نشک درخت سے میوہ بیدا کرسکتا ہے فرز ندولدند سے اپنی آئیکھیں ٹھنڈی کر جوخدابلا اسباب ظاہری خشک زمین سے پانی اور خشک درخت سے میوہ بیدا کرسکتا ہے وہ بغیر باپ کے لڑکا پیدا کرنے پربھی قادر ہے۔ حق تع لی کی ان کرامتوں اور عن یتوں پرنظر کرواور پریٹانی اور غم ول سے زکال دو۔ یکا کی جائی کا جاری ہونا بیتو چینے کا سامان ہوا اور خشک درخت سے یکدم تازہ مجبوروں کا گرنا یہ کھانے کا سامان ہوا۔ بیتو لذت جسمانی ہوئی۔اور چونکہ یانی اور پھل کا ظہور بطور خرق عادت ہوا۔ اس لیے یہ کرامت لذت روحانی کا سبب بی۔

پس اے مریم علیہاالسلام بیتو تیری راحت کاسان ہوااور جس بدنای سے تو ڈررہی ہے اس کا نظام بہے کہ اگر تو اس کے بعد میں آدمی کو دیکھے اور وہ تجھ سے تیرے بیٹے کا حال ہو چھے کہ بیلا کا کہاں سے آیا تو تم زبان سے بچھ نہ بولنا بلکہ اشارہ سے بیکہ دینا کہ میں نے رحمٰن کے واسطے ایسے روزہ کی نذر کی ہے۔ جس میں کلام کی ممانعت ہے۔ سواس وجہ سے میں آج کسی کہ اس کے بات نہیں کروں گی۔

بن اسرائیل میں روزہ کی حالت میں بولنامنع تھا۔ان لوگوں کا روزہ یہ تھا کہ کھانا اور بینا اور بات کرتا جھوڑ دیتے

تھے۔اس لیے وقفی آیائی کرڑ ہے کہا مطلب ہے کہ ذبان سے پھینہ کہنا بلکدلوگوں کواشارہ سے یہ بات سجھادینا۔الخ

قول بھی زبان سے ہوتا ہے اور بھی اشارہ سے۔غرض یہ کہ فرشتہ کے اس کلام سے حضرت مریم علیہا السلام کوسل

ہوگی اور عیسیٰ علین پیدا ہوئے۔ پھر جب مریم علیہاالسلام کوان بشارتوں اور کرامتوں سے سکون اور اطمینان ہوگیا تو مریم علیہا السلام

ہوگی اور عیسیٰ علین پیدا ہوئے۔ پھر جب مریم علیہاالسلام کوان بشارتوں اور کرامتوں سے سکون اور اطمینان ہوگیا تو مریم علیہا السلام

اس بچہ کوابی گود میں اٹھائے ہوئے ہیت اللام سے چلیں اور اپنی تو م کے پاس اس کو لے کرآئی ہی تو تو م پر ہیا بات بہت گراں

گزری کہ جب مریم علیہاالسلام کی کہیں شادی نہیں ہوئی تو یہ بچہ کہاں سے لائی سو کہنے لگے کہ اے مریم علیہاالسلام یہ تو تو ایک بھی ایسا امر ہوائی نہ تھا۔اس طرح بچہ کو بر ملا گود میں لے کرآئی ہے۔

میس شرم کا مقام ہے یہ تو کھی ہے با کی اور بے حیائی ہے۔ اے ہارون کی بہن تیراباپ کوئی براآوی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکارتی علیہ میں منہ کور ہے۔ بہل جب تیرے ماں باپ بھائی بدکار سے امرون تھا۔ جن کا م مورد بیت تیرے ماں باپ بھائی بدکار سے امرون تھا۔ جن کا مام میں کہ مریم علیہاالسلام کے بھائی کا نام ہارون تھا۔ جن کا زیداور عبادت بی عائی بدکار شہر تھے تو تو نے بینالائن حرکت کیسے کی صدید میں ہے کہ مریم علیہاالسلام کے بھائی کا نام ہارون تھا۔ جن کا زیداور عبادت بی کا نام ہارون تھا۔ جن کا زیداور عبادت بین خوتوں نے کی مورد بیٹ مریم علیہاالسلام کے بھائی کا نام ہارون تھا۔ جن کا زیداور عبادت بی کا میں باپ بھائی بدکار

امرائیل میں ضرب المثل تھا۔ اور حضرت مریم علیہا السلام کا زہد اور عبادت بھی اپنے بھائی ہارون جیسا تھا۔ اس بناء پر ان کو اخت ہارون کہا گیا۔ اور ہارون نام حضرت ہارون پیغیبر طائی کے نام پررکھا گیا تھا۔ بنی اسرائیل میں بیوستورتھا کہ وہ اپنے بچوں کے نام پیغیبروں اورصالحین کے نام پررکھتے ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں میں ہزاروں آ دمیوں کا نام محمد اور احمد رکھا گیا ہے۔ اوراگر بالفرض ہارون سے مراد برادرموئ طائی ہوں تو بھی محاورہ عرب کے مطابق مریم علیہا السلام کو اخت ہارون کہنا درست ہے۔ کیونکہ مریم علیہا السلام حضرت ہارون کی نسل سے تھیں۔ جیسے تمیمی کو بیا اختا تصبیم اور جمدانی کو بیا اختا ھعدان کہتے ہیں اور قر آن کریم میں ہے، ﴿وَادْ مُورْ آنَا عَادِ ﴾ اس طرح مریم علیہا السلام کو ﴿فَا اَخْتَ هُورُونَ ﴾ کہنا تھے ہیں۔ اور قر آن کریم میں ہے، ﴿وَادْ مُورْ آنَا عَادَ کُسِ ہُما اللّٰ مَا مُورْقَ اَنْ کُمَ اِنْ ہُورُونَ ﴾ کہنا تھے۔

اور قرآن کریم میں ہے، ﴿وَاذْ کُرُ اَتّحَاعَادِ﴾ اس طرح مریم علیباالسلام کو ﴿نَا تَحْتَ هٰرُونَ ﴾ کہنا ہے ہے۔ پس مریم علیباالسلام اپنی قوم کی طعن تشنیع کی بیہ با تیں سن کر حسب ہدایت خداوندی خاموش ہو گئیں اور کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اس بچہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو پچھ کہنا ہو وہ اس سے کہو۔ یہ بچتہ ہیں جواب دے گا۔ تو وہ لوگ برہم ہوکر بولے کہ ہم اس بچہ سے کیسے بات کریں جو ابھی مال کی گور میں بچہ ہی ہے۔ جب حضرت مریم علیبا السلام نے بچہ کی طرف

اشارہ کرکے کہا کہ م اس بچے ہے پوچھولوں ورغضبناک ہوئے کہ بجائے شرم کے ہم سے مسخر کرتی ہے اور کہتی ہے کہا کہ اس شرخوار

بچہ سے پوچھولوا ور کہا ہ جاتا ہے کہ ذکر یا تائیں کو جب بیخ برمعلوم ہوئی تو وہ بھی جھیٹے ہوئے آئے اور بچہ سے کہا کہ اگر تومن

جانب اللہ مامور ہے تو اپنی ججت اور حقیقت بیان کر عیسی عائیں نے دودھ پینا جھوڑ دیا اور ان کی طرف متوجہ ہوئے اور بول

اشھے اور کہا کہ میں بلا شبراللہ کا بندہ ہوں خدا اور خدا کا بیٹا نہیں ۔ الغرض جب حضرت مریم علیہا السلام بچہو لے کرا بنی قوم میں

آئیں تو بنی اسرائیل جمع ہو گئے اور حضرت مریم علیہا السلام پر طعن وشنیع شروع کی اس وقت صحضرت عیسی عائیں ماں کا دودھ

لی رہے تھے اس وقت دودھ بینا جھوڑ دیا اور با عمیں پہلو پر تکیہ لگا کر انگشت شہادت سے ان کی طرف اشارہ کیا اور جواب دین

اورا پنی ذات کے لیے آٹھ صفتیں بیان فرمائیں جن میں تمام خیالات فاسدہ کار دہوگیا۔ بہلی صفت :عبدیت پہلی صفت :عبدیت

شروع کیااورکہا کشحقیق میں اللہ کا بندہ ہوں (تفسیر قرطبی:۱۱۱ / ۱۰۲)

#### ﴿ إِنِّي عَنْدُ اللَّهِ ﴾

یعنی میں اللہ کا خاص بندہ ہوں بطور خرق عادت کے بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں معاذ اللہ ولد الز نائبیں اور نہ معاذ اللہ میں اللہ کا اللہ میں اللہ میں طول کے ہوئے ہے۔ اس لیے کہ خالتِ معبود کا ایک جسم نومولود کے ساتھ متحد ہونا بداہة محال ہے اس لیے کہ خالتِ معبود کا ایک جسم نومولود کے ساتھ متحد ہونا بداہة محال ہے اس کے کہ معبود قدیم ہے اور جسم نومولود حادث ہے جوابھی عدم سے وجود میں آیا ہے اور ظاہر ہے کہ قدیم نہ حدد ث قدیم نہ حدد دث قدیم نہ مال کان المستنطق لعیسیٰ زکریا (کذافی البحر المحبط: ۱۸۷۷)

وقال الرازى وقيل ان زكريا عليه السلام اتاها عند مناظرة اليهود اياها فقال لعيسى عليه السلام انطق بحجتك ان كنت امرت بها فقال عيسى عليه السلام عند ذلك ﴿ إِنِّي عَبْدُ الله ﴾ (تفسير كبير: ٢٨٩/٥)

• فقيل كانعيسىٰ عليه السلاميرضع فلماسمع كلامهم ترك الرضاعة واقبل عليهم بوجهه واتكأعلى يساره واشار اليه بسابته اليمني وقال (إلى عَبْدُ الله) (تفسير قرطبي: ١٠٢/١١) کے ساتھ متحد ہوسکتا ہے اور نداس کا عین ہوسکتا ہے اور نداس میں حلول کرسکتا ہے۔

ا- كيونكه محل -حال كومحيط موتاب- اورائي اندراس كوسموليتا بـ

۲- نیزمحل اورظرف-حال اورمظر وف سےمقدار میں زیادہ ہوتا ہے۔

س- نیز حال مجل کا محتاج بھی ہوتا ہے اور اللہ ان سب باتوں سے پاک اور منز ہ ہے۔

عقلاً میدا مرمحال ہے کہ ایک جسم حادث اور متغیر، قدیم اور دا جب الوجود کامحل اور ظرف بن سکے اور اس کواپنے احاطہ میں لے سکے ۔ یااس کا جزء بن سکے۔

حضرت عیسیٰ علینا کامقصوداگر چاس کلام سے مال سے تہمت دورکر نا تھا گرعیسیٰ علینا نے سب سے پہلے خدا تعالیٰ سے تہمت کو دورکیا کہ کسی کوخدا کا شریک تھہرا نا یا اس کے لیے اولا دہجو یز کرنا بیخدا تعالیٰ پراتہام ہے۔ اور وہ اس تہمت سے پہلے خدا تعالیٰ پراتہام ہے۔ اور وہ اس تہمت سے پاک ہے۔ ایسا مبارک پاک ہے۔ ایسا مبارک اور صاحب کمال بچے کہیں زناسے پیدا ہوسکتا ہے اور میری ولا دت اس بات کی دلیل ہے کہیں القد کا بندہ ہوں۔ معاذ اللہ خود اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں۔ اس لیے کہمولود معبود نہیں ہوسکتا لامحالہ عبد ہی ہوگا۔ اور اگر بقول نصاری بطور فرض محال اس بات کو مان لیا جائے کہ ذات خدا و ندی کے ناسوت کا عیسیٰ علینا میں حلول جائز اور ممکن ہے تو پھر کھت اللہ کا حلول اور دخول ، زیداور ذات محر عیسیٰ علینا تو بیا ہو سے بیدہ ہوئے میں جائز ہونا چا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہیسیٰ علینا قدیم اور از لی نہ تھے۔ بلکہ حادث تھے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے میں اور جسم نم و دیں میں اور جسم معادت اور طفل مولود میں خداوند کا حلول اور دخول ممکن ہے تو پھر جسم فرعون میں اور جسم نم و دیں اور جسم نم و کول کیں محال کے بیا گائے گھر کے معال کے بیا ہے؟

#### اوردوسرى صفت

یہ ہے کہ اللہ نے مجھ کو کتاب یعنی انجیل دی ہے۔ یعنی عنقریب اللہ تعالی مجھ کو کتاب (انجیل) عطا کر۔ برگا جو میری نبوت کی دلیل ہوگی اور نبوت الوہیت کے منافی ہے۔

#### اور تيسري صفت

یہ ہے کہ اللہ نے مجھ کونی بنایا ہے۔ یعنی اللہ نے ازل میں فیصلہ کردیا ہے کہ وہ مجھ کونی بنائے گا۔اور مجھ کوانجیل عطا
کرے گا۔ اور چونکہ یہ فیصلہ قطعی ہے ضرور اپنے وقت پر واقع ہوگا۔اس لیے اس آنے والے واقعہ کو بصیخۂ ماضی تعبیر کیا اور
بعض کا قول یہ ہے کہ اس وقت اللہ نے ان کو کتاب دے دی اور نبی کردیا۔ گریے قول غایت درجہ بعید ہے۔ سبجے مطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ ازل میں بی تھم کر چکا ہے کہ آئندہ چل کر مجھ کونیوت ملے گی اور مجھ پر انجیل نازل ہوگی۔ جیسا کہ صدیث میں ہے
کہ اللہ تعالیٰ ازل میں بی تھا۔ حالانکہ آرم علیٰ اللہ میں روح اور جسد کے درمیان ہے۔

اور چوهی صفت

یہ ہے ﴿وَجَعَلَيْ مُلِرَكًا أَيْنَ مَا مُنْتُ ﴾ یعنی الله تعالی نے مجھ کو برکت والا بنایا ہے جس جگہ بھی ہوں جہاں بھی

رہوں اور جا وُں خیر و برکت میرے ساتھ ہوگی اور بیاس بات کی دلیل ہے کہ میں خدا کا مبارک بندہ ہوں۔ اور یا نچو بیں صفت

سے ﴿ وَاُوصٰنِیْ بِالصَّلُوةِ وَالرَّكُوةِ مَا دُمْتُ مَدًا ﴾ الله في محکونماز اورز كُوة كاتكم ديا ہے۔ جب تک ميں دنيا ميں زنده رہوں۔ اس ليے كه آسان پراٹھائے جانے كے بعد بنده ادكام شرعيه كامكلف نہيں رہتا البتہ قيامت كے قريب جب آسان سے دوبارہ نازل ہوں گے و پھر حسب دستورا دكام شرعيه كے مكلف ہوں گے مطلب بيہ كه الله في محكونماز اورز كُوة الله كى اور ظاہر ہے كه نماز اورز كُوة الله كى اور ظاہر ہے كه نماز اورز كُوة الله كى عبادت ہے اور عبادت دليل عبديت كى ہے۔ اور عبديت اور الوہيت كا جمع ہونا عقلاً محال ہے۔

## اور چھٹی صفت ہیہ

﴿وَبَرُّا بِوَالِدَنَّ ﴾

اللہ تعالی نے مجھ کومیری والدہ کا خدمت گذار بنا یا ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ میں بغیر باب کے پیدا ہوا ہوں اور میری یہ والدہ عفیفہ اور طاہرہ اور مطہرہ ہے مجھ پراس کی تعظیم و تکریم واجب ہے۔ بالفرض اگر حضرت عیسیٰ مایٹیا کے کوئی باپ ہوتے تو خدمت اور احسان میں والدہ کی تخصیص نہ ہوتی بلکہ باپ کا بھی ذکر ہوتا جیسا کہ حضرت بھی مایٹیا کے قصہ میں فرما یا فرق تو اللہ اللہ تھی بیٹی مایٹیا ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور اپنی والدہ کی خدمت اور اطاعت دلیل عبدیت کی ہے۔

اور ساتوين صفت بيب <u>﴿ وَلَ</u>ه يَهُعَلَيْ يَهِ جَبَّارًا شَقِيًّا﴾

اللہ نے مجھ کوسر کش اور بدبخت نہیں بنایا کہ اللہ کا تھم نہ مانوں بلکہ متواضع اور نیک بخت بنایا۔ اس لیے کہ معصیت شقافت کا سبب ہے۔ معلوم ہوا کہ جو محف نماز نہیں پڑھتا یا زکو ہ نہیں دیتا اپنی ماں کا نافر مان ہے وہ متنکبراور بدبخت ہے اور متواضع اور نیک بخت ہونا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹی طابی اخدا کے بندے تھے۔

اور آٹھویں صفت ہے ً

﴿ وَالسَّلْمُ عَلَى يَوْمَرُ وُلِلْتُ وَيَوْمَ امْوَتُ وَيَوْمَ أَبُعَثُ حَيًّا ﴾

سلامتی ہے جمھے پرجس دن میں پیدا ہوا اورجس دن میں مروں گا اورجس دن میں قبر سے زندہ اٹھا یا جا وَل گا۔ یہ صفت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے کیونکہ خدا ولا دت اور موت سے منزہ ہے اور کس ک سلامتی اور حفاظت سے بے نیاز ہے۔

حدیث میں ہے کہ میسلی ملیدہ آسمان ہے نازل ہونے کے چند سال بعد مدیند منورہ میں وفات یا نیس گے اور آمنحضرت مانتی کے پاس روضتہ اقد آب میں مدفون ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے۔ مطلب میہ کہ مجھ پرانٹد کی سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوامس شیطان سے محفوظ رہااور مرنے کے بعد سوال قبر وغیرہ سے محفوظ رہااور قیامت کے دن قیامت کی ہول اور دہشت سے محفوظ رہوں گا۔ مجھے کہیں خوف وغم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیتا نے ماں کی گود میں بیخارت عادت کلام کیااورا پن خداداد خصال کمال کونہایت بلاغت کے ساتھ بیان کیا۔

جب لوگول نے ان کا بیکلام سنا تو جرت میں رہ گئے اور اس خارتی عادت کلام کوئ کرلوگول کوان کی مال کی براہ ت اور نزاہت معلوم ہوگئی اور اس وجہ سے لوگول نے مریم علیما السلام پر زنا کی مزاقائم نہ کی اور مطمئن ہو گئے کہ بیاؤ کا معاذ اللہ ولد الزنائیس بلکہ قدرت خداوندی کی ایک نشانی ہے۔ اور خوب بجھ گئے کہ یہ بچا اور اس کی مال ہر ہم کی تہمت سے پاک ہے۔ اس لیے کہ اول تو ایک نومولود بچہ کا خارق عادت طریقہ پر اس طرح گفتگو کرنا اور نہایت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ایسا مؤثر کلام کرنا جس سے دہمن جر ان اور سریگر بیال رہ جا تھی ، اس بات کی دلیل ہے کہ بینومولود نہایت مبارک اور مسعود ہو اور بیا در اس کی مال ہر قسم کی تہمت سے پاک اور منزہ ہے۔ پھر یہ کہ جومولود ایسی پاکیزہ خصال اور ایسی صفات کمال کے ساتھ موصوف ہووہ کیسے ولد الزنا ہوسکتا ہے خصوصاً جبکہ خود ان کے اقر ار در خما گائی آئو ای افر آ سوٹیم قیما گائی آئو ایک اور شرع کی مطابق دیکھنا چا ہے۔

حضرت عیسی طافع کا به آخری کلام تھا بہ خارق عادت کلام من کرلوگوں نے ان کی والدہ کی براءت معلوم کرلی اور خاموش ہو گئے اور عیسیٰ طافع بھی بہ کلام کر کے شیر خوار بچوں کی طرح خاموش ہو گئے بھرانہوں نے کوئی بات نہیں گی۔ یہاں تک کہاں مدت کو پہنچ جس بھی ہی عاد تا با تیں کیا کرتے ہیں اس کلام کے بعد حضرت عیسیٰ طافی کا بولنا کہیں ثابت نہیں ورنہ ضرور نقل ہوتا۔ غرض یہ کوئیسیٰ طافی اس کلام کے بعد شیر خوار بچوں کی طرح خاموش ہو گئے اور جب تک بولنے کی عمر تک نہ پہنچ اس وقت تک نہ بولے کی عمر تک نہ پہنچ اس وقت تک نہ بولے (دیکھوتھیں ﷺ قرطبی: ۱۱ ر ۱۹۳)

خُلِكَ عِينُسَى ابْنُ مَرُيَحَ ، قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِينِهِ يَمُنَّرُوْنَ ﴿ مَا كَانَ بِلْهِ أَنْ يَنَّخِذَ مِنَ یہ ہے مین مریم کا بیٹا کی بات جی ہیں لوگ جگڑتے یں فل اللہ ایما نہیں کہ رکھے یہ ہے میلی مریم کا بیٹا ! کی بات جی میں جگڑتے ہیں۔ اللہ ایما نہیں کہ رکھے فل یعنی صرت کے عیداللام کی ثان وسفت یہ جواد پریان ہوئی۔ ایک کی اور کھی ہوئی ہات میں لوگوں نے ٹوا و کو انجو کرے دال کے ۔ اور فرح فرح ا

<sup>●</sup>قال الامام القرطبي قدروى في قصص هذه الأية عن ابن زيد وغيره انه لما سمعوا كلمام عيسي اذعنوا وقالوا ان هذا لامر عظيم وروى ان عيسي عليه السلام انما تكلم في طغوليته بهذه الأية ثم عاد الى حالة الاطفال حتى مشي على عادة البشر الى ان بلغ مبلغ الصبيان فكان نطقه اظهار براءة امه لا انه كان ممن يعقل في تلك الحالة وهو كما ينطق الله تعالى الجوارح يوم القيامة ولم ينقل انه دام نطقه ولا انه كان يصلى وهو ابن يوم اوشهر ولو كان يدوم نطقه وتسبيحه ووعظه وصلاته في صغره من وقت الولاد لكان مثله مما لا ينكتم (١٠٣/١١)

وقالالسيوطي رحمه الله ثم امسكٰ عيسيٰ عن الكلام حتى بلغ مبلغ الناس (تفسير در منثور: ٢٢١/٣) واخرج ابن ابي شيبة وابن ابي حاتم وابن عساكر من طريق مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال تكلم عيسيٰ عليه السلام بعد الأيات التي تكلم بها حتى بلغ مبلغ الصبهان (تفسير در منثور: ٢٤١/٣)

وَّلَهِ ﴿ سُبُعْنَهُ ۚ إِذَا قَطَى آمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۞ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمُ ادلاد وہ پاک ذات ہے جب تھبرالیتا ہے تھی کام کا کرنا سو ہی کہتا ہے اس توکہ ہو وہ ہوجا تا ہے فیل ادر کہا بیٹک الندہے رب میرااور رب تمہارا اولاد، وہ پاک ذات ہے۔ جب تغیرا تا ہے کچھ کام، بہی کہتا ہے اس کو کہ' ہو' وہ ہوتا ہے۔ اور کہا، بیشک اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا، فَاعُبُلُونُهُ ۗ هٰنَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۞ فَاخْتَلَفَ الْآخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمُ ۗ فَوَيْلُ مو اس کی بندگی کرو یہ ہے راہ میدمی پھر مدی بندی راہ اختیار کی فرقول نے ان میں سے مو فرانی ہے سو اس کی بندگی کرو، بیر ہے راہ سیدھی۔ پھر کئی راہ ہوگئے فرقے ان میں ہے۔ سو خرابی ہے لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ مَّشُهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۞ ٱسْمِعْ عِلْمُ وَٱبْصِرْ ﴿ يَوْمَ يَأْتُوْنَنَا لَكِن منکروں کو جس وقت دیکھیں کے ایک دن بڑا فیل کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن آئیں کے ہمارے پاس <u>4</u> منکروں کو، جس وقت دیکھیں گے ایک ون بڑا۔ کیا سنتے ویکھتے ہوں گے جس ون آویں گے ہمارے یاں، الظُّلِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلْلِ مُّبِينِ۞ وَانْنِارُهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُطِي الْأَمْرُ م وَهُمْ فِي

بانسان آج کے دن مریح بہک رہے ہیں قسل اور ڈرسا دے ان کو اس پہاوے کے دن کا جب فیصل ہو یکے گا کام فاس اور وہ یر بانساف آج کے ون صریح بھکتے ہیں۔ اور ڈر ساوے ان کو اس بچھتاوے کے دن کا، جب فیصل ہو یکے گا کام، اور وہ = کے اختلافات کھڑے کردیے کی نے ان کو مذابنادیا کسی نے مذاکا بیٹا کسی نے گذاب دمفتری کہا کسی نے نب وغیرہ پرطعن کیا۔ پھی بات وہ ہی ہے جو ظاہر کردی کئی کہ بندانیس، خدا کے معرب بندے میں جھوٹے مفتری نیس، سیج پیغبریں ران کا حب نسب سے یاک دمیاف ہے رخدا نے ان کو مکمۃ اللہ " فرماياب اورمكن ب "قول الحق "كمعن بي بيال "كلمة النه كرول .

ول جس کے ایک "مکن" (ہوما) کہنے میں ہر چیزموجو د ہو،اسے پیٹے یوتوں کی کیاضرورت لاحق ہوگی یمیا (العیاذ باللہ )اولاد معینی میں سیارا دے بی ؟ با مشکلات میں اتھ بٹائے فی؟ یاس کے بعدنام چلائے فی؟ اورا گرشہ ہوکہ موما آدی ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر صفرت میے علیہ السلام کاباب کے کہیں؟ اس كاجواب بحى اى جمل " عن فيَد كن " من آميا يعنى ايس قادر مطلق ك سير كيامتك بحدكو بن باب بيدا كرد ر را كرميراتى مداكوب ادر مريم و مال كبت إلى توسيا (معاذالله) ووسر مع تعنقات زناشوني كالبحي الراركرين ميع؟ باب مان كربعي بهرمال خليق كاطريقه ووتويه وكاجوموما والدين يس

ہوتا ہے۔ پھر بدون ہاپ کے بیدا ہونے میں کیا اشکال ہے۔

فل يرس في كها؟ بعن كوزديك يرصرت يح عليه السلام كامتوله ب يحويا بيشر صرت كي جوكتكو وقال إلى عند الدي الع سالل ك ي تي مي اس كا محمد اوا۔ درمیان ش مامین کی تنبید کے لیے ﴿ وَلِيكَ عِنْتِي اَبْنُ مَوْيَعَهُ سِينَ تِعالَىٰ كا كام تمارميرے زديك بهتريہ بے كراس كو ﴿وَادْ كُولِي الْكِفْ مَة يَنق ﴾ الح كرما قد لكا يا جائے يعني (اسے موقع الدهيدوسلم تناب يس مريم وسح كا حال سنا كرجومذكور وجكا بجد دوكرمير ااور تهاراسب كارب الله ہے۔ تنہائی کی بندگی کرو۔ بیٹے، پوتے مت بناؤ سیدمی راہ توحید خالص کی ہے جس میں کچھانے میچ نمیں ۔سب انبیاء ای کی طرف بدایت کرتے آئے لیکن لوگوں نے بہت سے فرقے بنالیے اور مدی بحدی رایس نکال لیس موجولوگ تو حید کا انکار کردہے ہیں، انھیں بڑے ہولناک دن (روز قیامت) کی تباہی ہے خردارر مناماي جويقيناً پيش آن والى بر

وسے یعنی آج تو جبکہ سننااور دیکھنام میرتھا، بالکل اندھے، بہرے سبنے ہوتے ہیں اور قیامت کے دن جب دیکھناسنیز کچھ فائدہ مددے گا، آنکھیں اور کان خوب کھل جائیں گے اس وقت و وہاتیں نیں گے جن سے جگر کھٹ جائیں اور و منظرد یکھیں گے جس سے جبر سے میاہ ہو جائیں نعو ذیالند منہ۔

**نہی کافروں کو پچھتائے کے بہت مواقع پیش آئیں گے۔آخری موقع وہ ہوگا جب موت کو مینڈ ھے کی مورت میں لا کر بہثت و دوزخ کے درمیان سب کو** د کھا کر ذبح کیا جائے گااور برا آتے گی کہ بہتی بہت میں اور دوزخی دوزخ میں ہمیشہ کے لیےرہ پڑے ،اس کے بعد کسی کوموت آنے والی نہیں ۔اس وقت = غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَرِثُ الْرَّرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ فَعَ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ فَعَ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ فَعَ الرَّرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ بمول رے بی اور وہ بیاری طرف پھر آئیں کے فل بمول رے بین اور یقین نہیں لاتے۔ ہم وارث ہوں کے زمین کے اور جوکوئی ہے زمین پر، اور ہماری طرف پھر آوین گے۔

قول مبرم وفیصله و تحکم در بارهٔ حقیقت عیسی بن مریم صلی الله تعالیٰ علیٰ مبینا علیہاو بارک وسلم

كَالْلَلْمُنْ فَكِالْ : ﴿ وَلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ... الى ... وَإِلَّيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾

یہاں تک حضرت عیسیٰ طافی کی ولادت کا قصہ تفصیل سے بیان فر مایا تا کہ اصل حقیقت واضح اور منکشف ہوجائے۔ اب آ مے حضرت عیسیٰ طافیں کے بار سے میں یہودا در نصاریٰ کے اختلاف کا فیصلہ فر ماتے ہیں۔

چنا نچفرماتے ہیں ، یہ ہیں جو فقط عورت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ فقط مریم علیماالسلام
کے بیٹے ہیں ان کا کوئی باپ نہیں۔ ان کی سیح شان اورصفت وہ ہے جواد پر بیان ہوئی عیسیٰ بن مریم ہی ہی اور نہوں جن کوعیسائی خدا
یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور نہ وہ ولد الزنا ہیں جیسا کہ یہود کہتے ہیں۔ میں بالکل سچی بات ● بٹلار ہا ہوں جس میں لوگ اختلاف
کررہے ہیں۔ یہود عیسیٰ طیٹا کو ولد الزنا اور جھوٹا اور جادوگر کہتے ہیں اور نصاریٰ میں کوئی ان کو اللہ اور کو انتقال نے
مگر وہ حقیقت میں اللہ کا بندہ ہے اور اس کا نبی ہے اور روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہے۔ بچی اور حق بات یہ جو بتلادی گئے۔ اور اس
کے سواسب جھوٹ ہے۔ گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ طیٹا کی نبوت کو ثابت کیا اب آگے گی آبیت میں نصاریٰ کے عقید ہ
کے سواسب جھوٹ ہے۔ گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ طیٹا کی نبوت کو ثابت کیا اب آگے گی آبیت میں نصاریٰ کے عقید ہ
اہنیت کا روفر ماتے ہیں۔ اللہ کی بیٹان نبیس کہ وہ اپنے لیے کوئی فرزند بنائے۔ اللہ اس سے پاک ہے اس لیے کہ ہوا سودہ کا این تعلیم جنس ہوتا ہے اور خدا بے شل
اور بے چون و چگون ہے۔ اس کی شان تو ہے کہ وہ جب کی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف اتنا کہد ویتا ہے کہ ہوجا سودہ کام
اور بے چون و چگون ہے۔ اس کی شان تو ہے کہ وہ جب کی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف اتنا کہد ویتا ہے کہ ہوجا سودہ کام
اور اس کے جواب ایسے قادر مطلق کو بیٹے اور میٹی کی کیا ضرورت ہے۔ اور اس کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کیا مشکل ہے اور

<sup>=</sup> كافر بالكل نااميد ، و كرصرت سے باقد كائيں كے ليكن اب وجمتا ئے كيا ہوت جب جردياں چك كئيں كھيت ۔

ف یعنی اس وقت انھیں کیھیں ہیں کہ واقعی ایسا دن آنے والاہ و الفظات کے نشدیس مخوریں اور بڑی بھاری بھول یس پڑے یں کاش اس وقت آنھیں کھولتے اوراسپے نفع نقصان کو بھتے اس دن چھتانے سے حسرت وافوس کے موالجھ ماس نہوگا۔ "آلفُنَ قَدُ ذَدِ مُتَ وَ مَانَّذَ فَعُ النَّدَعُ" فیل یعنی می کا علک یا ملک باتی درہے تی ہر چیز براہ راست ما لک حقیقی کی طرف وائے گی روبی بلاواسط ماکم ومتعرف علی الاطلاق ہوگا۔ جس چیزیں جس طرح چاہے گاہئی حکمت کے موافی تصرف کرے گا۔ دنیا کے جن سامانوں نے تم کو خطف میں ڈال رکھا ہے سب کا ایک می وارث باتی رہ وائے گا۔ ملک و ملک کے لیے چوڑے دعوے رکھنے والے سپ فنا کے گھاٹ اتارد ہے وائیس کے۔

<sup>• ﴿</sup> وَقُولَ الْحَقِ ﴾ كَم بَارِكِ مِن دوقر امِنْي بين عاصم ادرابن عامر كي قراءت مِن ﴿ وَقُولَ الْحَقِ ﴾ فِنْجَ لام منصوب آيا ہے۔ ہم نے جو ترجمہ كيا ہے وہ قراءت في الْحَقِ ﴾ فِنْجَ لام منصوب آيا ہے۔ ہم نے جو ترجمہ كيا ہے وہ قراءت في منا پر كيا ہے۔ كما قال المزجاج هو مصدر (اى مفعول مطلق) اى اقول قول الحق لن ما قبلعيدل عليه وقبل مدح وقبل اغراء داور باتى قرانے ﴿ وَقُولَ الْحَقِي ﴾ كوبضم لام مرفوع پڑھا ہے اور تقذير كلام يہ ہذا الكلام قول الحق الى قراءت پر ترجمہ يہ ہوگا كہ يہ كام بن ہے۔ (ويكم توفير قرطبى: ١١١ م ١٠٥)

منجملہ ان باتوں کے جوہیٹی علیجانے ماں کی گور میں لوگوں سے کیں ایک بات بیتی کہ لوگوں کواس بات کی خبروی کہ سخیت اللہ میرا پر وردگار ہے اور تم سب کا پروردگار ہے بہت تم سب ای کی عبادت کرو۔ بہی سیدھی راہ ہے جواس راہ پر چلے گا وہ ہوایت یا ہے گا۔ پس اس حقیقت حال کے واضح ہوجانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیجا کے بارہ میں جماعتیں آپس میں مختلف ہوگئیں۔ حالا نکہ حضرت عیسیٰ علیجا کے شرخوارگ کی حالت ہو کئیں۔ حالا نکہ حضرت عیسیٰ علیجا کے خارق عادت کلام سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ وہ خدا کے برگزیدہ بند ہے اور رسول برخق سے معاذ معاذ خدا یا خدا کا میلا خدا کا مولوداور شیرخوار ہونا عقلا محال اور ناممکن ہے اور معاذ اللہ نہ وہ ولد الزنا تھا اور کہوارہ ما جدہ تہتے ہیں کہ وہ کا ذب اور ساحراور ولد الزنا تھا اور کہوارہ میں جو کلام کیا وہ سب جادو کا اثر تھا۔ اور دولا کا نبوت کے بعد جس قدر مجزات دکھلائے وہ سب جادو تھے۔ اور نصار کی خود کا کہندہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے دوسب جادو تھے۔ اور نصار کی خود کا کہندہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے دوسب جادو تھے۔ اور نصار کی خود کا کہندہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے خود کی کہندہ کی خود کی خود

فرق نسطوری تو حضرت بیسی این مریم طبالا کوخدا کا بیٹا بتا تا ہے کہ آسان سے آیا تھا۔ باب نے بھراس کو پھر آسان پر پر بلالیا اوراو پراٹھالیا۔ اور فرقۂ لیقو بیہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم طبالا اللہ تعالیٰ تھا بعینیہ خدا آسان سے اترا اور پھر آسان پر چڑھ گیا۔ اور فرقہ ء ملکانیہ یہ کہتا ہے کہ سے بن مریم طبالا تین خدا ول میں سے ایک خدا تھا اور نصار کی کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ عیسی بن مریم علیہا السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول برحق تھے۔ اور سے نصر انی اور عیسائی بھی فرقہ ہے۔ اور یہی قول حق ہے جس کی قرآن اور حدیث نے مسلمانوں کو ہدایت کی اور یہی تمام مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے اور نصار کی کا یہ فرقہ حضرت عیسیٰ مایٹ کو خدا کا بندہ اور رسول برحق ما نتا تھا۔ نصار کی کے تمام فرقوں میں بہی فرقہ حق پرتھا جوتو حید کا قائل تھا۔ اور شایٹ کا

تغمیل کے لیے تغییرا بن کثیر: ۳۱ ۱۲ او تغییر دوح المعانی: ۱۲ ار ۸۵ دیکھیں۔

اوروہ لوگ آج دنیا میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔اور یہلوگ یوم آخرت اور یوم حسرت پریقین نہیں رکھتے۔ لیکن جب وہ دن سامنے آئے گاتو سوائے حسرت کے کچھ نظر نہ آئے گا۔

حضرت شاہ عبدالقادر میں یہ جب تک حشر کا دن ہے۔ مسلمان دوزخ سے نکل نکل کر بہشت میں جادیں گے۔ تب تک کا فربھی توقع میں ہوں گے۔ پھر موت کومینڈ ھے کی صورت میں لا کر بہشت اور دوزخ کے بچے سب کودکھا کر ذرج کے بیا سب کودکھا کر ذرج کے بیا میں ہوں گے۔ پھر موت کومینڈ ھے کی صورت میں لا کر بہشت اور دوزخ کی دوزخ میں رہ پڑے ہیں ہوں ہے کہ کا فرنا امید ہول گے۔ (موضح القرآن)

مطلب یہ ہے کہ اب تک کافروں کو بھی امید تھی کہ تناید گنہ گار مسلمانوں کی طرح ہم بھی کمی وقت دوز نے سے نکل جائمیں سے لیکن جب موت کولا کر سب کے سامنے ذرئے کردیا جائے گاتواں وقت کافر بالکل ناامید ہوجا کیں گے اور حرت سے ہاتھ ملیں سے لیکن اب پچھتانے سے کیا فائدہ۔ وقت گزر چکا۔ جمہور مفسرین سر کہتے ہیں کہ اس آیت میں "بوع المحسرة" سے وہ وقت مراد ہے کہ جس وقت موت کو مینڈ سے کی شکل میں لاکر سب کے سامنے ذرئے کیا جائے گا۔ سیحین میں الاسبعید خدری ڈٹاٹھ سے کہ درسول اللہ مخالف کا نے مایا کہ قیامت کے دن موت ایک کبود (چت کرے) مینڈ سے کی مورت میں لائی جائے گا۔ پھر ایک منادی بیندا کرے گا اے اہل مورت میں لائی جائے گا۔ پھر دوزخ اور بہشت کے درمیان اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ پھر ایک منادی بیندا کرے گا اے اہل جنت اس کی بیآ وازس کر جنتی اپنی گر دن اور اپنا سراو پر اٹھا کر دیکھیں گے۔ وہ کے گا کہتم اس کو پہچانے ہو؟ جنتی جواب ویں گے ہاں یہ موت ہے۔ پھر منادی غدا کرے گا کہ اے کہاں یہ موت ہے۔ پھر منادی غدا کرے گا کہ اے ہیں موت ہے۔ پھر منادی غدا کرے گا کہ اے کہاں یہ موت ہے۔ پھر منادی غدا کرے گا کہ اے کہاں یہ موت ہے۔ پھر منادی غدا کرے گا کہ اے کہاں یہ موت ہے۔ پھر منادی غدا کرے گا کہ اے کہاں یہ موت ہے۔ پھر منادی غدا کرے گا کہ ا

اہل نار! بیآ دازئ کردوز ٹی اپنی گردن اٹھا کردیجھیں گے۔وہ منادی کے گا کہتم اس کو پہچانتے ہو؟وہ کہیں گے کہ ہاں بیموت ہے اوروہ سب اس کود کیے لیس گے۔ پھراس مینڈھے کو جنت اور دوزخ کے درمیان سب کے سامنے ذرج کر دیا جائے گا پھر منادی ندا کرے گا کہ اے اہل جنت! اب ہمیشہ ہمیشہ رہوبھی تم کوموت نہیں اور اے دوز خیو! ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہوبھی تم کوموت نہیں پھرآپ نے بیآیت پڑھی۔

﴿ وَٱلْلِدُهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَ قِالْدُ قُطِيَّ الْأَمْرُ ۚ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

پھرآپ النا اے اپنے دست مبارک سے دنیا کی طرف اشارہ فرمایا۔

اور یہی مضمون صحیحین میں عبداللہ بن عمر طاقعا کی روایت میں آیا ہے۔اس وفت جنتیوں کوخوش پرخوش ہوگی اور دوز خیوں کوغم پرغم ہوگا۔

تر مذی کی روایت میں اتنااور زیادہ ہے کہ اگر کوئی خوثی سے مرتا توجنتی مرجاتے اور اگر کوئی غم سے مرتا تو دوزخی مرجاتے (مگرموت کے ذرنح ہوجانے کے بعد تو کسی کوموت نہیں ) اس لیے ایک روایت میں ہے کہ موت کے ذرنح ہوجانے کے بعد دوزخ اور جنت کے درمیان ایک یکارنے والا یکار کریہ کہا گا:

يااهلالجنة هوالخلودابدالأبدين ويااهلالنار هواالخلودابداالأبدين (تفيرابن كثير: ١٢٢)

اے الل جنت! اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خلود اور دوام ہے اور اے اہل دوزخ! اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا ہے۔ دوزخ میں رہنا ہے۔

الل ایمان ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔اب بھی جنت ہے۔ندکلیں گے۔اور کافر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ غرض میہ کہ موت کے ذرئے سے اہل جنت ادر اہل نار کو بیا طلاع دینی مقصود دہوگی کہ اب ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔اس تھ اکوس کر اہل جنت اس قدرخوش ہوں گے کہ اگر کوئی خوثی سے مرجا تا تو وہ مرجاتے اور اہل دوزخ غم اور حسرت سے الی چنے ماریں گے کہ اگر کوئی چنے سے مرجا تا تو مرجاتے۔

اس کے تمام الل سنت والجماعة کا اجماعی عقیدہ ہے کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے بھی بھی جہم ہے نہیں لکلیں محے جیسا کہ ای مسئلہ کی تفصیل پارہ ہشتم میں ﴿القّارُ مَقَوٰ سُکُمْ خُلِدِیْنَ فِیْهَاۤ اِلّا مّا صَّاءَ ﴾ کی تفسیر میں گزر پھی ہے۔ نیز سورہ ہود میں ﴿خُلِدِیْنَ فِیْهَا مَا دَامَتِ السَّماؤِثُ وَالْاَرْضُ اِلّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ کی تفسیر میں ہی ای مسئہ کی تحقیق گزر پھی ہے۔

ا مام قرطبی میشدا پن تفسیر میں ان احادیث کوذکر کرکے فر ماتے ہیں:

وقد ذكرنا ذلك في كتاب التذكرة وبينا ان الكفار مخلدون بهذم الاحاديث والأيات ردا على من قال ان صفة الغضب تنقطع وان ابليس ومن تبعه من الكفرة كفرعون وهامان وقارون واشباههم يدخلون الجنة (تفسير قرطبي: ١٠٩/١) ہم نے تفصیل کے ساتھ اس قسم کی احادیث کو اپنی کتاب التذکر ۃ بامور الآخرۃ میں ذکر کردیا ہے۔
اور آیات اور احادیث سے بے بات واضح کردی ہے کہ کفار ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان آیات اور
احادیث کو ہم نے ان لوگوں کے رد کے لیے ذکر کیا ہے جن کا بیٹمان ہے کہ تقالی کی صفت غضب منقطع اور ختم
ہوجائے گی اور ابلیس اور اس کی بیروی کرنے والے کا فرجیسے فرعون اور بامان اور قارون جیسے جہنم سے نکل کر
جنت میں واخل ہوجا کیں گے۔

حافظ عسقلانی شرح بخاری شریف:۱۱ر ۲۳ سیس لکھتے ہیں:

قال القرطبي وفي هذه الاحاديث التصريح بان خلود اهل النار فيها لا الى غاية امدو اقامتهم فيها على الدوام بلا موت و لاحياة نافعة ولا راحة كما قال تعالىٰ لا يقضىٰ عليهم فيموتوا و لا يخفف عنهم من عذابها و قال تعالىٰ كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعدوا فيها فمن زعم انهم يخرجون منها و انها تبقى خالية او انها تفنى و تذول فهو خارج عن مقتضى ما جاء به الرسول و اجمع عليه اهل السنة (فتح البارى باب صفة الجنة والنار من كتاب الرقاق)

امام قرطبی مینیفر ماتے ہیں کہ ان احادیث میں (لیعن ذرئے موت کی احادیث میں ) اس کی تصریح ہے کہ دوز خیوں کے عذاب کی کوئی حداور انتہانہیں کا فر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ بغیر موت کے اور بغیر نافع زندگی کے اور بغیر داحت و آ رام کے جیسا کہ حق تعالی نے قر آ ن میں خبر دی کہ کا فروں پر بھی موت نہیں آئے گی اور نہوہ بھی جہنم سے نکلیں گے۔ اور جس شخص نے بیگان کیا کہ دوز خی کچھروز کے بعد دوز خے سے نکال لیے جا کیں گے اور دوز خی خالی رہ جائے گی۔ یا بیگان کیا کہ دوز خی ناہوجائے گی تو ایسا گمان کرنے والاشخص اس جا کیں گے دائرہ سے خارج ہے کہ جس کو محمد من اللہ اللہ کے دائرہ سے خارج ہے کہ جس کو محمد من اللہ اللہ کے اجماعت کے اجماعی عقیدہ سے باہر ہے۔

خلاصة کلام بیرکہ جس دن موت ذیج کی جائے گی وہ دن کا فروں کے حق میں انتہا کی حسرت کا اور کیر بید برآ ل حسرت کا ایک سبب بیہ ہوگا کہ قیامت کے دن ہرنس کو ایک گھر جنت کا اور ایک گھر جہنم کا دکھا یا جائے گا اور پھر بیہ کہا جائے گا کہ اے کا فرو ! اگرتم نیک عمل کرتے تو دوزخ کے اس گھر میں جاتے اور اے مسلمانو! اگرتم کفر کرتے تو دوزخ کے اس گھر میں جاتے ۔ اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے تم کو ایمان اور عمل صالح کی تو فیق دی۔ بیمن کر کا فروں پر حسرت اور غم چھا جائے گا۔ بی عبد اللہ تعالی میں جاتے ۔ اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے تم کو ایمان اور عمل میں فر ما یا کرتے تھے۔ اب کا فروں کے اس حسرت کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ تحقیق ہم ہی وارث ہوں گے، اس زمین کے اور جو اس پر آباد کیا ہے لینی زمین کے جملہ ساکنین پر آخر ایک فرماتے ہیں۔ تحقیق ہم ہی وارث ہوں گا ملک اور کسی کی ملک باتی نہ رہے گی۔ اور صرف ہم اسلیم باتی رہ جا نمیں گے اور دن موت آئی ہے سب مرجا نمیں گے۔ اور وہ آخرت میں ہماری طرف لوٹائے جانجی گے۔ پھر ہم ان کو ان کے مال ومتاع کے وارث ہوں گے۔ اور وہ آخرت میں ہماری طرف لوٹائے جانجیں گے۔ پھر ہم ان کو ان کے مال ومتاع کے وارث ہوں گے۔ اور وہ آخرت میں ہماری طرف لوٹائے جانجیں گے۔ پھر ہم ان کو ان کے مال ومتاع کے وارث ہوں گے۔ اور وہ آخرت میں ہماری طرف لوٹائے جانجی گے۔ پھر ہم ان کو ان کے مال ومتاع کے وارث ہوں گے۔ اور وہ آخرت میں ہماری طرف لوٹائے جانجی گے۔ پھر ہم ان کو ان کے مال ومتاع کے وارث ہوں گے۔ اور وہ آخرت میں ہماری طرف کوٹائے جانجی گے۔ پھر ہم ان کو ان کے مال ومتاع کے وارث ہوں گے۔ اور وہ آخرت میں ہماری طرف کوٹائے جانجی گے۔ پھر ہم ان کو ان کے مال ومتاع کے وارث ہوں گے۔ اور وہ آخرت میں ہماری طرف کوٹائے کوٹائے کی میں کوٹائے کیا کہ کر سے میں کوٹائے کی میں کوٹائے کے کوٹائے کی کوٹائے کے کوٹائے کی کوٹائی کی کوٹائے کی کوٹائی کی کوٹائی کوٹائی کوٹائی کی کوٹائی کی کوٹائی کے کوٹائی کوٹائی کی کوٹائی کوٹائی کوٹائی کی کوٹائی کوٹائی کی کوٹائی کی کوٹائی کی کوٹائی کی کوٹائی کوٹائی کی کوٹائی کی کوٹائی کی کوٹائی کی کوٹائی کوٹائی کوٹائی کی کوٹائی کوٹائی کی کوٹائی کوٹائی کی کوٹائی کی کوٹائی کی کوٹائی کی کوٹائی کی کوٹائی کوٹائی کوٹائی کوٹائی کی کوٹائی کوٹائی

اعمال کےمطابق جزادیں گے۔

#### لطا ئف ومعارف

احتمام اہل اسلام اورتمام عیسائی اس بات پر شفق ہیں کے عیسیٰ طابیہ بیٹے باپ کے عفل اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے اور یہوو، یہ کہتے ہیں کہ وہ عام انسانوں کی طرح مرد اور عورت سے پیدا ہوئے تھے مگر ان کا تولد تا جائز تھا اور یہود ان کو معاذ اللہ ولد الزنا اور ولد الحرام بتاتے ہیں۔ اور محد اور زندیق اور مرز ائی اور قادیائی حضرت عیسیٰ طابی کے بعد ہونے کے مکر ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ہونے کے مکر ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت مربے علیہ بالسلام کا یوسف نجار سے نکاح تو ہو گیا تھا مگر زھے نہیں ہوئی تھی اور ایسی حالت میں میاں یہوی کا جمع ہونا شرعام منوع نہیں ہوئی تھی اور ایسی حالت میں میاں یہوی کا جمع ہونا شرعام منوع نہیں ہوئی تھی اور ایسی حالت میں میاں یہوی کا جمع ہونا شرعام منوع نہیں اگر اولا دیپیدا ہوتو وہ جائز اولا دمتھور ہوگی۔ مگر خلاف رسم ہونے کی وجہ سے یہ بات معبوب اور موجب خیالت وندامت سمجھی جاتی تھی۔

حضرت مریم علیہ السلام پر یہودیوں کا اتہا م ای وجہ سے تھا۔ ورنہ یوسف نجار شرعاً مریم علیہ السلام کے شوہر تھے غرض یہ کہ ملاحدہ اور زنادقد کے نزدیک حضرت سے علیہ ایسف نجار کے بیٹے تھے اور بغیر باپ کے پیدائہیں ہوئے تھے۔ اور دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ اناجیل مروجہ سے بیٹا بت ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ یوسف نجار کا تعلق زوجیت کا قا اور ای تعلق سے اور بھی ان سے اولا دہوئی۔ اور یوسف نجار مریم صدیقہ علیہ السلام کے شری شوہر تھے جیسا کہ اناجیل اور کتاب الاعمال کے مقامات ذیل میں صاف کھا ہے کہ یسوع، یوسف کا بیٹا ہے اور یوسف، مریم علیہ السلام کا شوہر ہے۔ دیمو کتاب الاعمال کے مقامات ذیل میں صاف کھا ہے کہ یسوع، یوسف کا بیٹا ہے اور یوسف، مریم علیہ السلام کا شوہر ہے۔ دیمو متی ۲۷۲۱، اوقا ۲۷۲۲ و ۲۲ ہے متی ۵۰ ۲۷۲۱، یوحن ۲۷ متال ۲۷۳۱، ونامہ رومیاں ۲۷۔

اس قسم کے نام نہاد مسلمان جوخوارق عادت کے منکر ہیں۔وہ بغیر باپ کے تولد کے قائل نہیں وہ اپنے مزعو مات ادر خیالات کے لیے نجیل کاسہاراڈ ھونڈتے ہیں۔

جواب: ..... بیسب غلط ہےاور الحاد اور زندقہ ہے۔قر آن کریم نے متعدد مواضع میں حضرت مسیح بن مریم طبالا کی ولادت کے قصہ کواس درجہ تفصیل اور دضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نہ اس میں کسی تاویل کی مخبائش ہےاور نہ کسی احتمال کی مخبائش ہے۔

آیات قرآنیے سے بھراحت ووضاحت بیامرواضح ہے کھیسیٰ ملینی بلاباپ کے پیدا ہوئے۔

ا-ال لیے کداس قصد کا آغاز ﴿ فَتَدَقُلَ لَهَا لِهُ هُوا اللهِ اللهُ الله

علیہاالسلام کی تسلی کے لیے فرشتہ نے کہا کہ بیہ بات تیرے پروردگار کے لیے کوئی مشکل نہیں تومطمئن رہ، کہیں اگر واقع میں حضرت مریم علیہاالسلام کا کوئی شرقی شو ہرتھا تو ان کواس قدر گھبرانے اور ڈرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ورنہ منکوحہ عورت کو ولا دت ہے تہمت کا کیا ڈر۔

۲- نیز حضرت مریم عیبهاالسلام کے اضطراب میں فرشتہ کا بیکہنا۔

﴿ وَلِدَجْعَلَةَ أَيَّةً لِلنَّاسِ ﴾ تاكهم المولودمسعودكوا يئ قدرت كي نشانى بنادير

اس امر پرصراحة دلالت کرتا ہے کہ تولد سیح قدرت خداوندی کی ایک خاص نشانی ہوگی اور لفظ" آیت "صرف ایسے ہی موقع پر استعال ہوتا ہے کہ جوچیز بطور خرق عادت بلا اسباب ظاہری ظہور میں آئے جیسے اصحاب کہف اور ناقہ صالح ملیکا پر لفظ آیت کا اطلاق کیا گیا ہے۔تومعلوم ہوا کہ بیدولا دے عجائب قدرت سے ہے۔جن میں اسباب ظاہری کو دخل نہیں۔

"- آیت ﴿ اَیْ مَعَلَ عِیْسُی عِنْدَ الله کَهٔ قَلِ اَدَمَ ﴾ میں حضرت کے بلیا کی بلاباپ ولا دت کوحضرت آ دم علیا کی ولا دت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح آ دم علیا کا بغیر باپ کے پیدا ہونا دلیل ان کی الوہیت کی نہیں ای طرح حضرت عیسیٰ علیا کا بغیر باپ کے پیدا ہونا الوہیت اور اہذیت کی دلیل نہیں۔ بیآ یت نصاریٰ کے اس خیال کے رد کرنے کے لیے نازل ہوئی کہ جو سے علیا کو بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے خدا کا بیٹا سمجھتے تھے۔

جب اس کی ماں مریم کی منگنی پوسف کے ساتھ ہو گی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس سے حاملہ پائی گئیں۔

پھرانجیل لوقا کے باب اول درس ۲۶ سے لے کر ۳۸ تک یہی کلام چلا گیاہے جس کے کئی جملوں میں قر آن کے موافق مریم علیماالسلام کا فرشتہ ہے حمل ہونا اور مسیح کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ندکور ہے اس میں بیدندکور ہے کہ "مریم علیماالسلام نے فرشتہ سے کہا ہے کو کر ہوگا جس حال سے کہمرد سے واقف بھی نہیں اور فرشتہ نے جواب میں

اس ہے کہا کہ روح القدس تجھ پرنازل ہوگا۔اورخداکی قدرت تجھ پرسایہ ڈالے گی"۔

اور صحیفہ یسعیاہ کے باب عورس مہامیں ہے۔

"ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی"

بھرنامعلوم کہ بیملا حدہ اورزنا دقد مسلمانوں جیسے نام رکھ کرکہاں سے زمین وآسان کے قلابے ملاتے ہیں اور صرح آیات قرآنیا کا نکارکرتے ہیں اور اس قتم کی ولادت کوخلاف سنت الہیہ کہہ کرمحال بتلاتے ہیں۔ ان کومعلوم نہیں کہ اللہ ک سنت اوراس کا قانون انبیاءاوراولیاء کے ساتھ اور ہے اور عوام اور دشمنوں کے ساتھ اور ہے۔

٢- نيزآيات قرآنيكا زاول تا آخرتمام سياق وسباق صراحة اس بات يردلالت كرتاب كد حضرت سيح مليه كايدكلام شیرخوارگی کی حالت میں تھا۔ اور ملاحدہ یہ کہتے ہیں کہ بارہ برس کی عمر میں تھا یا نبوت ملنے کے بعد تھا۔ ﴿ كَبُوِّتْ كَلِيمَةٌ تَغَوُّرُ بُ مِنُ أَفُوَا هِهِمْ أَنْ يَتَقُولُونَ إِلَّا كَلِمًا ﴾.

جس طرح لوگوں نے حضرت مسیح علیثا کی ولا دت میں انتقلاف کیا اسی طرح لوگوں نے حضرت مسیح علیثا کی وفات کے بارے میں بھی اختلاف کیا۔

یہود بے بہود کہتے ہیں کہ حضرت مسیح مانی صلیب پر چڑھائے گئے اورصلیب ہی پر مر گئے اور لعنتی ہوئے۔اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح ملی صلیب پر چڑھائے گئے اورصلیب پر مرے اور تین دن کے واسطے تمام انسانوں کے محنا ہوں کا عذاب اٹھایا تا کہ سب کے گنا ہوں کا کفارہ ہوں اور اس کے بعدوہ زندہ ہوئے اور جی اٹھے اور آسان پر چلے م اورا پناب کے پاس جابیتے اور تمام الل اسلام یہ کہتے ہیں کہ پسلی مائی صلیب پرنہیں چڑھائے گئے اور نہ وہ مقول ہوئے اور ندمصلوب ہوئے بلکہ ای جسم عضری کے ساتھ زندہ آسان پر اٹھائے سکتے اور جس جسم کو وہ قل کرنا یا صلیب دین چاہتے تھے اللہ نے اس جسم کوزندہ اور سیحے سالم آسان پر اٹھالیا۔ اور ایک مخص حضرت سیح ملایقا کے مشایہ اور ہمشکل بنادیا گیا اوروہ ان کی جگہان کے شبہ میں مصلوب ہوابعض فرتے بھی اس کے قائل ہیں۔ اور جو مخص حضرت سیح مایٹھا کی جگہ مصلوب ہوابعض کہتے ہیں اس کا نام یہودا تھااوربعض کہتے ہیں کہاس کا نام شمعون تھا۔اس سئلہ کی تغصیل سور ہُ نساء کے اخیر میں گزر

٣- الله تعالى في حضرت مريم عليها السلام كوتو خاموثي كاحكم ديا اور حضرت مسيح علينا جوكلمة الله اور كلمه وصدق يتصان كو مع یا کردیا تا کہاللہ کی الوہیت اور اپنی عبدیت اور مال کی طہارت ونز اہت ایسے خارق عادت طریقہ سے ظہور میں آئے کہ مسى كومجال انكاركي ندرب اور چونكدالله ياك كے علم ميں تھا كەحفرت مسيح ماينا كے بارے ميں طرح طرح سے الفاظ كفريد کہ جائیں محے ملبذااول کو یائی ہیں ان کی زبان سے وہ باتیں نکلوائیں جو ہمہ شم کفر کے رد کے لیے کافی ہوں۔ م - حدیث ذبح موت: .....ام م قرطبی میشد فرماتے ہیں کے موت کومینڈھے کی صورت میں لا کر ذبح کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ بیان کا فدیداور بدل ہے۔ جیسے اساعیل مائیں کے فدیہ میں مینڈ ھاذیح کیا گیا اور اس مینڈ ھے کے کبودی رنگ یا سیاه اورسفید ہونے میں بہشتیوں اور دوزخیوں کی طرف اشارہ ہاس لیے کے سفیدی اہل جنت کا رنگ ہے اور سیاہی اہل دوزخ کارنگ ہے۔ اور حدیث میں موت کے مینڈ ھے کی صفت املح وارد ہوئی ہے اور المح وہ ہے کہ جس میں سیابی اور سفیدی لمی ہوئی ہو۔ (ویکھوفتے الباری:۳۲۲/۱۱، باب صفة الجنة والنار من کتاب الرقاق)

۵- امام قرطبی مینید نے بعض صوفیاء کرام سے نقل کیا ہے کہ اس موت کے مینڈھے کو یکی بن زکر یا عظام آنمحضرت مُلاَثِماً کے سامنے ذبح کریں گے جس سے دوام حیات اور بقائے دائی کی طرف اشارہ ہوگا۔اوربعض کہتے ہیں کہ جریل علیاؤنے کریں گے۔(فتح الباری:۱۱ر ۳۱۲)

۲-موت کے مینڈ ھے کے ذرئے ہونے کے بعد ایک منادی ندا کرے گا۔اے اہل جنت!اب تم کوموت نہیں۔اور اے اہل دوزخ!اب تم کوموت نہیں۔موت کے ذرئے کے بعد بیرمنادی اس لیے ہوگی کہ سب کومعلوم ہوجائے کہ موت اب مردہ اور معدوم اور فنا ہوگئ اس کے بعد موت پھر بھی نہیں آئے گی اور ظاہر ہے کہ موت اور فنا کے ذرئے ہوجانے کے بعد سوائے بقاءاور دوام کے اور کیا ہوگا۔ (فتح الباری:۱۱ر ۳۲۲)

2-موت كاميندهاذ كم مونے كے بعد فريقين كے ليے ساعلان:

كلاهماخلودفيماتجدونلاموتفيهابدا (تتح الباري:٣٦٢/١١)

وَاذْكُو فِي الْكِتْبِ إِبْرُهِيْمَ الْمَانَ عَلَى صِلِيْقًا تَبِيًّا ﴿ إِنْ قَالَ لِإِيهُ لِلَّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

حضرت ابراہیم ملیدالسلام کا قصد سنایا محیا ہے کہ انہوں نے اسپ ہاپ تک کوئس طرح شرک دبت پرتی سے روکا۔ اور آخر کاروفن دا قارب کو جھوڑ کر خدا کے واسطے بھرت اختیار کی مشرکین مکد کا دعویٰ تھا کہ وہ ابراہیم کی اورای کے دین پر ایس۔ انہیں بتایا محیا کہ بت پرتی کے متعلق تمہارے ہاپ ابراہیم علیہ السلام کارویہ میار ہاہے۔ اگر آبا قامداد کی تقلید کرتا چاہتے ہوتو ایسے ہاپ کی تقلید کرو۔ اورمشرک باپ دادوں سے اس طرح بیزار ہوماؤ۔ بیسے ابراہیم علیہ السلام کارویہ میراد ہاں میں میراد ہوماؤ۔ بیسے ابراہیم علیہ السلام

.22n

فیل " مدلن" کے معنی ہیں" بہت زیادہ مج کہنے والا" جواپئی بات کو تمل سے مچا کر دکھاتے۔ یادہ راستہاز پاک فینت جس کے قلب میں سپائی کو قبول کرنے کی نہایت افل واکمل استعداد موجود ہو۔ جو بات مندا کی طرف سے کانچے بلاتو قف اس شے دل میں از جائے ۔ شک وزود کی کنجائش ہی مذرہے ۔ ابراہیم عید السلام ہرایک معنی سے معدلی تھے اور چونکہ مدیقیت کے لیے نبوت لازم نہیں اس لیے آ کے "صِدِیْقا" کے ساتھ " نَبِیَّا" فرما کر نبوت کی تعریک کردی ۔ ہمیں سے معلوم ہو محیا کرکذ ہات ٹلاش کی مدیث اور " ذَبِیْ الشَّالی مِدنُ البَرَّ اهِیْمَ " وغیرہ روایات میں کذب و شک کے وہ معنی مراد نہیں جوسلے کل سے منہ مہرہ وتے ہیں۔ مَا لَا يَسْبَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيُ عَنْكَ شَيْئًا ۞ يَأْبَتِ إِنِّي قَلُ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَالَمُ اس کو جو نہ سے اور نہ دیکھے اور نہ کام آئے تیرے کچھ فیل اے باپ میرے مجھ کو آئی ہے خبر ایک چیز کی جو چیز نہ سے نہ دیکھے، اور نہ کام آوے تیرے کچھ ؟ اے باپ میرے ! مجھ کو آئی ہے خبر ایک چیز ک يَأْتِكَ فَاتَّبِعُنِيَّ اَهُدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۞ يَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْظِيِّ إِنَّ الشَّيْظِي كَأَن جو تجھ کو نہیں آئی سومیری راہ جل و کھلا دول تجھ کو راہ سیدی فالے اے باپ میرے مت پوج شیطان کو بینک شیطان <sub>ک</sub>ے جو تجھ کونہیں آئی، سو میری راہ چل، سوجھا دول تجھ کو راہ سیدھی۔ اے باپ میرے! مت بوج شیطان کو۔ بیٹک شیطان ہے لِلرَّحْن عَصِيًّا ۞ يَأْبَتِ إِنِّيَ أَخَافُ أَنْ يَّمَسَّكَ عَنَابٌ مِّنَ الرَّحْن فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰن ر کن کا نافرمان فیل اے باپ میرے ڈرتا ہوں کہیں آگئے تجھ کو ایک آفت رکن سے پھر تو ہوجائے شیطان کا ر حمٰن کا بے تھم۔ اے باپ میرے! میں ڈرتا ہوں کہیں آ گئے تجھ کو ایک آنت رحمٰن ہے، پھر تو ہوجادے شیطان کا وَلِيًّا ۞ قَالَ آرَاغِبُ آنُتَ عَنَ الِهَتِي لَيَابُرْهِيْمُ ، لَبِنَ لَّمْ تَنْتَهِ لَآرُ جُمَنَّكَ وَاهْجُرُنِي ساتھی فیل وہ بولا کیا تو پھرا ہوا ہے میرے ٹھا کرول سے اے ابراہیم اگر تو باز نہ آئے گا تو تجھ کو سنگرار کروں گا اور دور ہوب سائقی۔ وہ بولا، کیا تو پھرا ہوا ہے میرے ٹھا کرول ہے، اے ابراہیم! اگر تو نہ جھوڑے گا، تو تجھ کو پتھراؤ ہے مارول گا، اور مجھ ہے دور ج مَلِيًّا۞ قَالَ سَلَّمٌ عَلَيْكَ ۚ سَأَسُتَغُفِرُ لَكَ رَبِّي ۗ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا۞ وَٱعْتَزِلُكُمْ میرے پاس سے ایک مدت فی کہا تیری سائتی رہے فل میں گناہ بخثواؤل گاتیرے اسپے رب سے بیٹک وہ ہے مجھ پرمبریان فے اور چھوڑ تا ہوں ایک مدت۔ کہا تیری سلامتی رہے۔ میں ممناہ بخشواؤل گا تیرا اپنے رہ سے۔ بیٹک وہ ہے مجھ پر مہربان۔ اور کنارہ بکزتا ہوں ف یعنی جو چیز دیکھتی منتی ہوا درمشکلات میں کچھ کام آ سکے مگر واجب الوجود ردہو،اس کی عبادت بھی جائز نہیں ۔ چہ جائیکہ ایک پتھر کی ہے جان مور تی جو نہے نہ و علمه د مارسے می کام آستے بود مارے باتھ کی تراثی مونی ،اس ومعود مرالینائی عائل اورخود دارکا کام نیس موسکت ۔ فل يعنى الله تعالى ن محرور ميد ومعاد وخير وكالمح علم ديا ورحقائق فريعت سي الامهاب راكرتم ميرى بيروى كرو محرور ميدى راويد بيول كاجور مات حق تک پہنچانے والی ہے۔اس کے مواسب داستے ٹیز ھے تر جتھے ہیں جن پر پل کرکوئی تنفس عجات ماسل نہیں کرستا۔ فعل بتول کو بدنا شیطان کے اغواء سے ہوتا ہے اور شیطان اس حرکت کو و یکو کر بہت خوش ہوتا ہے ۔ اس کا فرسے بتوں کی پرستش کو یا شیطان کی پرستش ہو گی ادر تافرمان كى يرتش رحمان كى انتهائى نافرمانى ب شايدان " عصبى " يس اده بهي توجد دلائى هوكه شطان كى بكل نافرماني كاظهاراس وتت مواتها جب تبارك ہاں آ دم کے سامنے سربہود ہونے کا حکم وے دیا محیالہ ذااولاد آ دم کے لیے ڈوب مرنے کامقام سے کرمن کو چھوڑ کراسینے اس قدیماز ل دشمن کومعبود بنالیس۔ ف یعن من کی رخمت مقیمة و با بتی بے کہ تمام بندول پر شفقت ومہر بانی ہوالیکن تیری بدا عمالیوں کی شامت سے ڈر سے کدا بسے میم ومہر بان مدا کو عُسد مذا ب سے ادر جم پر کوئی سخت آفت نازل ندکر دے جس میں پھنس کرتو ہمیشہ کے لیے شیطان کاساتھی بن مائے یعنی کفروشرک کی مزاولت سے آئندہ ایمان دتو بہ کی تو یق نعیب مزہوا وراولیا مانشیطان کے مرد و میں شامل کر کے دائمی عذاب میں دعمیل دیا جائے عموماً مفسرین نے یہ ہی معنی لیے میں مصرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "يعنى كغرك وبال سے كھرة فت آئے اور تومدد مانگنے لگے شيطان سے يعنى بتول سے اكثر لوگ ايسے بى وقت شرك كرتے ميں " والله اعليم ف باب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریرک کرکہا"معوم ہوتا ہے کہ تو ہمارے معبودوں سے بدعقیدہ ہے ۔بس اپنی بداعتقادی ادر دعظ تصحت کو رہے وے ورد جھ کو کھاورمننا پڑے گابلکمیرے باتھول سکسار ہونا پڑے گا۔اگراپی خیرج ہتاہے تومیرے پاس سے ایک مدت (عمر بھر) کے لیے دور اوب = وَمَا تَلُعُونَ مِن مُونِ اللهِ وَادَعُوْا رَبِّى ﴿ عَلَى الْاَ الْكُونَ بِلُعَاءِ رَبِّى شَقِيًا ﴿ فَلَنّا مَ اللهِ وَادْعُوا رَبِّى ﴿ عَلَى الْاَ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَهَبُنَا لَهُ السَحْقَ وَيَعُقُونَ وَ وَكُو بَعِلَا اللهِ وَهَبُنَا لَهُ السَحْقَ وَيَعُقُونَ وَ وَكُلّا جَعَلْنَا اللهِ وَهَبُنَا لَهُ السَحْقَ وَيَعُقُونَ وَ وَ لِنِحَ تَعَ اللهِ عَلَى اللهِ وَهَبُنَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## قصه سوم ،حضرت ابراجيم عَيْطَلِيّال

عَالِلْمُنْتَوَانَ : ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ إِبْرِهِيْمَ ... الى ... وَجَعَلْنَا لَهُمُ لِسَانَ صِنْقِ عَلِيًّا ﴾

= من تیری مورت دیمنانیس ما بتاراس سے پہلے کہ مس تجھیر ہاتھ اٹھاؤں بہال سے روانہ و ما۔

فل پر دخست یا متارکت کاسلام ہے۔ جیسے ہمارے محاورات میں ایسے موقع پر کہدد سینتے ہیں کہ فلال بات یول ہے تو ہماراسلام لو۔ "دوسری جگرفر مایا ﴿ وَفَالُوْا لَذَا أَعْمَالُوَا وَلَكُنْ أَعْمَالُكُمُو مِسَلِمُ عَلَيْهُ كُولَوْنَ فِي لَهُ مَنْ الْبِيلِيْنَ ﴾ (اقعص، رکوع ۲) حضرت شاه ماحب لکھتے ہیں "معلوم ہواا گردین کی بات سے مال باب ناخوش ہوں اور گھرسے نکا لئے تھیں اور بیٹا مال باب کو تھی بات کہہ کرنکل جائے، وہ بیٹا عاتی نیس ۔"

ف اميد مهابنى مبربائى سے مير سے باپ ك كاه معاف فرماد سے كار صرت ابراہيم عيد السلام نے استعفاد كادعد و ابتداء كيا تھا۔ جنائج استعفاد كرتے رہے جب الله كى مرضى دويكى تب موقو ف كيا۔ يہ بحث مورة تربر برأة) ميں ﴿مَا كَان لللّهِ فِي وَالَّذِينَ اُمْدُوّا أَنْ يَسْتَغَفِّرُوْا لِلْمُنْ مِي كَيْنَ ﴾ الح ك تحت يس كرر جكى ہے۔ ملاحظ كرلى جائے۔

۔ (حتیبہ) حضرت اسحاق، صفرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور صفرت بعقوب علیہ السلام، صفرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے بیُل ۔ ان می سے مسلمہ بنی اسرائیل کا چلا ۔ جن میں میکڑوں نبی ہوئے ۔

**ربط: .... ا**ل سورة کایہ تیسرا قصہ ہے جس میں حضرت ابراہیم ملی<sup>نوں</sup> کی خدا پرتی کا ذکر ہے کہ وہ کیسے خدا پرست تھے اور کس طرح انہوں نے اپنے باپ کوتو حید کی دعوت دی اور کس طرح شرک اور بت پرسی کا بطلان ظاہر کیا اور اس دعوت اور تبلیخ میں ا پنے باپ کے ادب اور احتر ام کوملحوظ رکھا اور پھر کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے باپ کو چھوڑ ااور اپنے آبائی وطن ہے ہجرت کی ۔الٹد تعالیٰ نے ان کے در ہے بلند کیے اور ان کواولا دصالح عطا فر مائی اور تمام امتوں اور قوموں میں ان کا ذکر خیرجاری رکھا۔علامہ سیوطی میٹائیڈنے بحر میں لکھاہے کہ حضرت ابراہیم ملیٹا ایک سو مجھتر برس زندہ رہے اوران کے اور آ وم ملیٹا کے درمیان دو ہزارسال کا فاصلہ ہے اور ان کے اور حضرت نوح ملایا کے درمیان ایک ہزار برس کا فاصلہ ہے۔ نیز حضرت مریم علیہاالسلام اور حضرت عیسیٰ مَایُنیا کے قصہ میں ان مشر کین کا ردفر مایا جو کسی زندہ عاقل کو خدا کا شریک تھہراتے تھے۔اب ان آیات میں مضرت ابراہیم ملی<sup>نیں</sup> کا قصہ ذکر کر کے ان مشرکین کار دفر ماتے ہیں جو بے جان بتوں کوخدا کا شریک تھمرات<u>ے تھے</u> اس قتم کے مشرک قیامت کے دن اپنی حماقت پر بہت ہی 🇨 زیادہ حسرت کریں گے۔ چنانچے فرماتے ہیں اور اے نبی مُلَقِیْاً آپ اس کتاب لیعنی قرآن میں لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم ملیلا کا قصہ ذکر کیجیے کہ بیعرب کے مشرک حضر<u>ت</u> ابراہیم ملیں کی اولا دمیں سے ہونے پر فخر کرتے ہیں اور ان کے طریقہ کے خلاف شرک میں مبتلا ہیں۔ بیشک ابراہیم ملی نہایت راستباز تھے۔ صدق ورائی میں حد کم ل کو پہنچے ہوئے تھے۔صدق ورائتی النکے جز جزمیں پوری طرح سرایت کے ہوئے تھی اور پیغمبر تھے خدا کی طرف سے خبر دینے والے تھے یا بیمعنی ہیں کہوہ عالی قدر اور بلندمر تبہ تھے۔مطلب یہ ب کہ نبوت اورصد یقیت کے جامع تھے جب کہ انہول نے اپنے باب آزر سے جوبت پرست تھے، بیکہا کہ اے میرے باپ کیوں پوجہا ہے اس چیز کوجونہیں سنی اورنہیں دیکھتی اور نہ کسی ضرورت میں تیری کفایت کر سکے۔ بعنی جس چیز میں بیصلاحیت نہیں کہ تیری خدمت اورعیادت کر سکے اور نہ تیری فریا دس سکے اور نہ کسی نفع اور ضرر میں تیری کفایت کر سکے تو ایسی چیز کی عبادت ہے کیا فائدہ کہجس سے نہ نفع کی امید ہوا در نہ ضرر کا ڈر ہواوریہ باتیں انتہائی ذلت کی ہیں ادر معبود کے لیے نہایت عظمت جابي لبذاجب بيبت ندديكهة بي، اورنه سنة بين اورنه أن كويتميز كهون ان كعبادت كرتا ماوركون نبيس كرتااور نہ بیکسی نفع اور ضرر کے مالک ہیں تو ان کی عبادت سے کیا فائدہ؟ ان بتوں سے تو ان کی عبادت کرنے والے ہی بہتر ہیں کہ جو سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں ایسی ذلیل اورخوار اور بیکا رچیز کواپنامعبود بنانا انتہائی حماقت ہے۔

ایک بات توبیہ ہوئی دوسری بات حضرت ابراہیم طاہوانے اپنے باپ کی فہمائش کے لیے یہ کہی اے میرے باپ بو شہر جھے اللہ کی طرف سے وہ علم کہنچا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا۔ لہذا غیر عالم کو چاہیے کہ وہ عالم کا اتباع کرے۔ پس آپ میراا تباع سیجھے میں آپ کوسیدھی راہ بتلاؤں گا جو چلنے والے کومنزل مقصود پر پہنچا دے۔ اتباع سے معنی پیچھے چینے کے جیلے سے کہا ہوں گا۔ بحق پیری و جیلے اللہ تعالیٰ میں تم کو خدا تک پہنچا دوں گا۔ بحق پر ری و بیل ۔ مطلب سے ہے کہا ہوں کہ آپ میرا اتباع سیجھے چلوان میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میرا اتباع سیجھے۔ جھے اللہ کی طرف سے جوعلم پہنچا ہے اس میں غلطی کا احتمال نہیں تو ایسے محمقہ فرزندی میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میرا اتباع سیجھے۔ جھے اللہ کی طرف سے جوعلم پہنچا ہے اس میں غلطی کا احتمال نہیں تو ایسے محمقہ والے کا اتباع توعقلا ضروری ہے۔

<sup>●</sup> مُرْشَدَآ بِت ﴿ وَآلَلِهُ مُعْدِيَوَ مَر الْحَسْرَةِ ﴾ كساتهد بط ك طرف اشاره بـ ١٢

تیسری بات ہے کہی اے میرے باپ تم شیطان کی عبادت نہ کرو۔ کیونکہ بتوں کی عبادت ورحقیقت شیطان کی عبادت نہ کرو۔ کیونکہ بتوں کی عبادت ورحقیقت شیطان کی عبادت ہے کیونکہ بتوں میں بیصلاحیت اور لیا قت نہیں کہ وہ اپنی عبادت کی دعوت دے سکیں اور انبیاء اور اولیاء توصرف القد تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیتے چلے آئے۔ لہند ابتوں کی عبادت کا داعی سوائے شیطان کے کون ہوسکتا ہے۔ اور سب کو معلوم ہے کہ بلا شبہ شیطان اللہ کا انتہائی نا فر مان ہے جس کو ارحم الراحمین نے اپنی رحمت سے ملعون اور مطرود کردیا ہے۔ پس جواس ملعون اور مطرود کی اتباع کرے گا اس کو بھی لعنت اور غضب سے حصہ ملے گا۔ خدا کا سب سے پہلا نا فر مان بھی شیطان ہے جس نے آدم ملایا کو سبحدہ کرنے ہے انکار کردیا۔

چوتی بات سے ہی کہ اے میرے باپ بیٹک میں ڈرتا ہوں کہ اگرتم اس کفر وشرک کی حالت میں مرکئے تو تھے رہان کی طرف سے عذاب پہنچ گا۔اور پھرتو دوزخ میں شیطان کا ساتھی ہے لینی عذاب میں اس کا شریک ہے۔
حضرت ابراہیم علی جب باپ کوزی اور حلطف کے ساتھ یہ فیصحت فر ما چکے تو باپ نے اس کے برعکس درشی سے یہ جواب دیا۔ اے ابراہیم علی کیا تو میرے معبودوں سے منحر ف اور برگشتہ ہے؟ اگرتو میرے معبودوں کو برا کہنے سے بازنہ آیا تو میں تجھکو ضرور سنگساد کردوں گا۔اورا یک مدت دراز تک یعنی عمر بھر کے لیے تو مجھ سے دور ہوجا۔ تا کہ میں تیری شکل نہ دیکھوں۔ورنہ میں تجھکو ماری ڈالوں گا۔

ابراہیم علی اور اللہ علی ملی اور اللہ سے مطافر مائے۔ حضرت ابراہیم علیہ کا بیسلام تحیہ اکرام نہ تھا بلکہ سلام رحمت تھا اور باپ کے لیے دعا کو معظم من تھا۔ البتہ میں تیرے لیے اپنے پروردگارے مغفرت مانگا رہوں گا بلاشہدہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ لینی میں آپ معظم من تھا۔ البتہ میں تیرے لیے اپنے پروردگارے مغفرت مانگا رہوں گا بلاشہدہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ لینی میں آپ سے جدا ہوتا ہوں اور اللہ سے دعا مغفرت ہے۔ چلتے وقت باپ سے حدا ہوتا ہوں اور اللہ سے دعا مغفرت ہے۔ چلتے وقت باپ سے دعا مغفرت کا وعدہ کیا۔ شاید باپ نرم پڑجائے۔ ابراہیم علیہ اللہ باپ کے لیے دعا مغفرت کرتے رہے۔ جب ان سے دعا مغفرت کا وعدہ کیا۔ شاید باپ نرم پڑجائے۔ ابراہیم علیہ اللہ باپ کے لیے دعا مغفرت کرتے رہے۔ جب ان کے باپ کا خاتمہ کفر پر ہوگیا تو ان سے بیز ارہو گئے جبیبا کہ سورہ تو بہ کے اخیر میں گزرا ہوقو تھا تھا تو ان اللہ بنا کہ اللہ بنا کہ اللہ باپ کا خاتمہ کفر پر ہوگیا تو ان سے بیز ارہو گئے جبیبا کہ سورہ تو بہ کے اخیر میں گزرا ہوقو تا کان اللہ بنا کہ انہ اللہ کے باپ کا خاتمہ کفر پر ہوگیا تو ان ان سے بیز ارہو گئے جبیبا کہ سورہ تو بین باپ کو اور تمام خویش وا قارب کو اور سب اہل باپ بھر پر مرے گا ور نہ استعفار نہ کرتے۔ اور چپوڑ دوں گا میں تم سب کو لین باپ کو اور تمام خویش وا قارب کو اور سب اہل وطن کو اور چپوڑ دوں گا بان چیز وں کو لین ان بتوں کو جن کوتم اللہ کے سوالیہ جتے ہو لینی میں تم سب کو تیپوڑ کر ملک شام کی طرف جورت کرتا ہوں اور صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں گا۔ جو مجھے دیکھتا ہے اور میری دعا کوسنا ہے۔

امید ہے کہ میں اپنے رب کے پکارنے میں محروم نہ رہوں گا۔ جیسا کہتم اپنے بتوں کے پکارنے میں محروم اور ناکام ہو۔ پس جب ابراہیم علیمان سے اوران چیزوں سے جن کی وہ پرستش کرتے تھے علیٰجدہ ہو گئے اور سب کوچھوڑ دیا اور ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو ہم نے ان کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا بخشا۔ یعنی ان کو نیک اولا وعطا کی تاکہ ان کی وحشت دور ہو۔ خدا کیلئے خویش واقارب کوچھوڑ االلہ تعالیٰ نے اس سے بہتر عطا کردیا۔ ایمان کے بعد سب سے

زیادہ قابل قدر فرزندصالح ہے۔ کسی نے کیا خوب کہاہے۔ \_

زفرزندشا نسته شا نستة تر

ندارد پدر چی بایسته تر

وَاذَكُورُ وَالْكُونُ فِي الْكُونُ فِي الْكُونُ فِي الْكُونُ فَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولُ لَا يَبِينَا ﴿ وَالْحَالَ مِن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

### قصهُ چهارم، حضرت موسى مَايِطُ النَّامُ

عَالَالْمُنْ تَعَالَ : ﴿ وَاذْ كُرُ فِي الْبِينَ مُوسَى .. الى .. إِخَالُهُ مُرُونَ تَبِيًّا ﴾

ی چوتھا قصہ موک طایع کا ہے۔ خلیل اللہ کے قصے کے بعد کلیم اللہ کا قصہ ذکر فرماتے ہیں۔ اس قصہ میں اللہ تعالیٰ نے مولیٰ مایع کی یا نجے صفتیں ذکر فرما نمیں۔

(۱) مخلص یعنی خدا کے نتخب اور برگزیدہ بندے تھے۔ (۲) رسول اور نبی تھے۔ (۳) ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ (۳) ان کواپنامقرب بنایا۔ (۵) ان کی فرمائش سے ان کے بھائی ہارون طابیقا کو نبی بنایا۔ چنانچے فرماتے ہیں:

اور اے نبی اس کتاب یعنی قرآن میں موکی علیظا کا قصہ پڑھ کرلوگوں کوسنا ہے۔ بیٹک وہ خدا کے چیدہ اور برگزیدہ خالص اللہ کے لیے چنے ہوئے تھے۔ جن کی ذات وصفات میں اور اعمال و نیات میں غیر اللہ کا شائبہ بھی نہ تھا۔ اور تھے وہ رسول اور نبی۔ "رسول" کے معنی یہ ہیں کہ وہ فرستادہ ء خداوندی سے اور نبی کے معنی یہ ہیں کہ مخلوق کوا حکام خداوندی سے آگاہ کرنے والے اور خبر دینے والے تھے۔ معنز لہ کے نزدیک ہر نبی رسول ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک دونوں متلازم ہیں اور جہور اہل سنت کے نزدیک نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ رسول وہ ہے جس کواللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خصوصی امتیاز عاصل ہو یعنی کوئی مستقل کتاب یا کوئی مستقل شریعت عطاموئی ہویا مکذ بین اور معاندین کے مقابلہ میں مجزات قاہرہ دے کر جسمے مستحد مسلکے ہوں۔

اور" نی " وہ ہے کہ جوالقد کی طرف سے خبر دے گواس کے ساتھ کوئی مستقل کتاب اور مستقل شریعت نہ ہو۔ بہر حال نی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ بظاہر مناسب بیتھا کہ پہلے عام کوذکرکرتے اور پھر خاص کوذکرکرتے لیکن فاصلہ لیعنی قافیہ کی مام ہے اور رسول خاص کو عام لیعنی نی پر مقدم کیا جیسا کہ طابی ہیں ہور تی ہور ہوتی ہیں فاصلہ کی رعایت سے ہارون کوموک مالی ہوتے ہور کی عام کہ بیا ہوں کوموک مالی ہوتے ہور ہور کے دائیں جانب سے آواز دی اور بینداء نداء رسالت تھی۔ جب مولی عائی ہور نے کے مصرکو واپس آرہے ہے۔ اور ہلا واسطہ ان سے کلام کرنے کے لیے۔ اور ہلا واسطہ ان سے کلام کرنے کے لیے۔ زجاح میں گھڑ ہے ہیں کہ آیت میں قرب سے قرب مسافت اور قرب مراز ہیں بلکہ قرب منزلت اور قرب مرتبہ مراد

معنى ملكم كامتارك أيس و بال دوسرى حشات معتبرين والله اعلم

وسل بعن موی عیدالسلام جب آگ کی چمک محوس کر کے طور " بہاڑ کی اس مبارک ویمون جانب میں پہنچ گئے جوان کے دائیں ہاقے مغرب کی مرف واقع می قراط تعالیٰ نے ان کو پکارااور ہم کلامی کا شرف بخش تفصیل سورہ " لد" میں آئے گئے۔ کہتے این کیموی عیدالسلام اس وقت ہر جہت اور ہر بن موسے خدا کا کلام میں دہے تھے جو ہدون تو سافر شنے کے ہور ہاتھا۔ اور دو مانی طور پر اس قد رقرب وطو ماس تھا کہ فینی قمول کی آواز سنتے تھے جس سے قورات تھی کی جاری تھی۔ وی کو " ہمید" اس لیے فرمایا کہ اس وقت کو نی بشر استماع میں شریک دیتھا کے بعد میں اوروں کو بھی خبر کردی تھی۔ واللہ اعلم۔

فی اردن علیہ السّلام حضرت مویٰ کے کام بیل مدد گارہوئے جیے کہ انہوں نے فود درخواست کی تھی۔ ﴿وَاَئِیْ هُرُونُ هُو آفْصَحُ مِلِیْ لِسَاکًا فَاَرْسِلُهُ مَعِی دِمَا یُصَدِّدُونِی ﴾ (اقسس، رکوع ۳) اور ﴿وَاجْعَلْ لِیْ وَزِیْوَا قِنْ اَهْنِی ﴿وَنَ آئِی ﴾ (ط، رکوع ۲) حق تعالیٰ نے درخواست قبول فرسائی اور ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کران کی اعازت وتقویت کے لیے دے دیا۔و لیے عمر میں حضرت ہارون علیہ اسمام بڑے تھے کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی نے اسپت بھائی کے لیے اس سے بڑی شفاعت آئیں کی جوموی علیہ السلام نے حضرت ہادون علیہ السلام کے لیے کی تھی۔ ہے اور ہم نے اپنی رحمت اور مہر بانی ہے ان کے بھائی ہارون ملیٹھ کو نبی بنا کرعطا کیا۔ لیعنی ہم نے موک ملیٹھ کی بید عا ﴿وَاجْعَلْ لِیْ وَزِیْرٌا مِّنْ اَهْدِی ﴾ قبول کی اوران کی دعا کے مطابق ان کے بھائی ہارون ملیٹھ کو نبی بنا دیا۔ پس اصل ہہداور اصل عطیہ نبوت ہارون ملیٹھ کا تھا کہ ان کی دعاہے ہارون ملیٹھ کونبوت ملی نہ کہذات ہارون ملیٹھ کا کیونکہ ہارون ملیٹھ تو پہلے ہے موجود شخصا درموی ملیٹھ ہے عمر میں بڑے ہے۔

وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ اِسَمْعِيْلَ رَانَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْنِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ اور مذكور كر تمتاب مِن المعيل كا وه تها وعده كا بجا اور تها رسول نبى فل اور فكم كرتا تها اور خكور كر كتاب مِن المعيل كا- وه تها وعدے كا سجا اور تها رسول نبى۔ اور عم كرتا تها

# ٱهۡلَهۡ بِالصَّلْوةِ وَالزَّكُوةِ ﴿ وَكَانَ عِنْكَرَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿ الْمُلْفِيلِ السَّلْوةِ وَالزَّكُوةِ ﴿ وَكَانَ عِنْكَرَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴾

اسيع كھردالول كونماز كاورزكؤة كافت اورتھااسية رب كے يہال پنديده وس

اینے گھروالوں کونماز اورز کو ہ کا۔اور تھااینے رب کے ہاں پہند۔

# قصه منجم، حضرت اساعيل مَلِنَّالِيَّالِمُ

قَالَلْمُتُنَوَاكَ : ﴿ وَاذْ كُرُ فِي الْكِتْبِ اسْمُعِيْلَ .. الى .. وَكَانَ عِنْدَرَتِهِ مَرْضِيًّا ﴾

حضرت اساعیل ملین حضرت ابراہیم ملینا کے ادل فرزند ہیں اور عرب حجاز کے جداعلی ہیں اور خاتم الانبیاء مُلَا عَلَیْ کا تصرت اساعیل ملین حضرت ابراہیم ملینا کے ادل فرزند ہیں اور عرب حجاز کے جداعلی ہیں اور خاتم الانبیاء مُلَا عَلَیْ کا تحدید اللہ میں ان کی خاص شان ہے۔اس لیے اللہ تعالٰ نے ان کے قصہ کوان کے باپ کے قصہ کے ذیل میں ذکر نہیں فر مایا بلکہ جداگا نہ طریقہ سے ان کا ذکر فر مایا اور اس سلسلہ میں ان کی چارصفتیں ذکر فر مائیں۔

فَكُ كَيُونَكُمُّ وَالْكُورِبِهِ وَنِهِ فَي وَجِدَّتِ بِدايت كاول متى إن ان سه آكوسله جلنا براي ليے دوسرى جگه فرمايا ﴿ وَالْمَرُ الْفَلَاقَ اللّهُ ا

**گ** یعنی د دسرو*ل کو* بدایت کرناا درخو د ایسے اقرال وافعال میں پیندید متنقیم الحال ادرمرخی الخصال تھ ۔

تھے اور دعرہ کے سیچے تھے۔

قَالَ أَلَهُ

(۱) صادق الوعد تھے۔ (۲) رسول اور نبی تھے۔ (۳) اہل وعیال کوجانی اور مالی عبادت کا تھم دیتے تھے اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اہل وعیال اور اہل خانہ سے اس کا آغاز کرے۔ کما قال الله تعالیٰ ﴿وَآثَيْدُ عَشِيْدُو تَكَ اللّٰهُ عَالَىٰ ﴿وَآثَيْدُ عَشِيْدُو تَكَ اللّٰهُ عَلَيْهُا ﴾ الْاقْدَىٰ اللّٰهُ تَعَالَىٰ ﴿ وَآثَيْدُ عَلَيْهَا ﴾

(۳) وہ مرضی یعنی خداوند تھائی کے پندیدہ تھے۔ بیانتہائی مرح ہے کہتی جل شاندان سے من کل الموجوہ راضی تھے اور وہ ہراعتبار سے خدا کے پندیدہ تھے۔ چنانچ فرماتے ہیں اور ذکر کروقر آن ہیں قصد اسا عیل علیما کا تحقیق وہ وعدے کرتے اسے پورا کرتے۔ ایک فخض سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تو والی آئے گاتو تیرے انتظار میں کھڑار ہوں گا۔ وہ فخص تین دن کے بعد والی آیا آپ ملیما ہرا ہر تین دن ای جگہ کھڑے والی آئے گاتو تیرے انتظار میں کھڑار ہوں گا۔ وہ فخص تین دن کے بعد والی آیا آپ ملیما ہرا ہر تین دن ای جگہ کھڑے مرب سب سے بڑھ کر ہے کہ آپ ملیمانے اپنے باپ سے ذرح پر مہر کرنے کا وعدہ کیا۔ اس کو پورا کر کے دکھلا یا اور تھے وہ رسول اور نی میں کہ مناسک اور وادی فیر ڈی زرع کے متعلق بچو خاص احکام اور خاص شریعت دی گئی ہوجن سے وادی فیر ڈی زرع کے رہنے والوں کو آگاہ اور خبر دار کرتے ہوں۔ اور تھے اسا عمل کہ خاص طور پر محم کرتے تھے اپنے گھروالوں کو نماز اور زکو آئے کا یعنی اول اپنے اہل عیال کوعہادت کا حکم کرتے تھے۔ خاص طور پر محم کرتے تھے اپنے گھروالوں کو نماز اور زکو آئے گائے اگر گؤتی آئے انگھ تھی قراقہ لیکھ تارا کی اور تھے۔ اور تھے اسا عمل کہ اسے تھے۔ اور تھے اسا عمل کی اسام کی اسے اس کی اسے تھے۔ کہا تھال اللہ تعالیٰ ہو آئے لؤٹر تھی تو اور بھی تھے اور بلا میں مہر کرتے تھے۔ اور سے اسے اسام کی اسام کی تھے۔ اور تھے۔ اور تھے۔ اور کو تھے۔ اور ت

عَالَظِنَانَ: ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ إِدْرِيْسَ ... الى ... وَرَفَعُنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾

ر بط السلط الله المسلم الم المنوخ ہے اور اور ایس مائیل کا ہے جو حضرت آ دم مائیل کے بوتے اور حضرت نوح مائیل کے جدا مجد تھے۔

آپ مائیل کاصل نام اختوخ ہے اور اور ایس لقب ہے چونکہ آ ہے کتابول کو بکٹر ت پڑھتے ہے اس لیے آ ہے کا یہ لقب ہوا۔

آپ مائیل درزی کا کام کرتے تھے سب سے پہلے آ ہے مائیل ہی نے کپڑ اسیا ہے اور سلا ہوا کپڑ اسب سے پہلے آ ہو بی نے بہنا فیل مائی یہ ہے کہ اور اس مضرت آ دم اور نوح علیما السلام کے درمیانی زمانہ میں گزرے ہیں کہ اجا جا ہے کہ دنیا میں نجوم و حماب کاعلم قلم سے کھنا ،

کہنا میں ان اس اور الحرکا بنا نااول ان سے جا۔ واقلہ اعلم میں معراج میں نی کریم کی الدعلیہ و ملم کی ہوتھے آ سمان پر ان سے ملا قات ہوئی۔

مؤلم یعنی قرب و موقان کے بہت بندمقام اور او پنی مگر پر پہنی یعنی کہتے ہیں کہ حضرت کی کی طرح و ، بھی زندہ آ سمان پر اٹھا تے گئے اور اب بک زعد ،

یں بعض کاخیال کے کہ آسمان پر لے ماکردوح قبض کی تھی۔ان کے متعلق بہت ی اسرائیلیات مفسرین نے نقل کی ایس ۔ابن کثیر نے ان پر تنقید کی ہے۔ والله اعلمہ ہے۔آپ سے پہلے لوگ حیوانات کی کھالیں پہنا کرتے ہے۔ کتابت اور قلم حساب اور ترازو، پیانداور ہتھیار کے موجد بھی آپ مایدہ بیں۔

اس تصدیل الدتعالی نے ان کی تین صفیق ذکر فرما کیں۔ ایک صدیقیت ، دوم نبوت ، سوم رفعت مکانی۔ چنا نجیہ فرماتے ہیں اور اے نبی آپ خلاقی اس کتاب لیخی قرآن میں ادریس علیہ کا ذکر پڑھ کرلوگوں کوسنا سے بلاشہوہ وہ ٹرے راست کردار تھے۔ سرتا یاصدق تھے کذب کا کہیں آس پاس گزرجی ندتھا۔ اور نبی تھے اللہ تعالی نے ان پرتیس صحفے نازل فرمائے تھے اورا ٹھا یا ہم نے ان کو بلند مکان پر لیخی آسان پر۔ ابن عباس الماللہ اور مجاہد ہے مروی ہے کہ ادریس علیہ عیسی علیہ کی طرح زندہ آسان پر اٹھائے گئے اور اب وہ بھی آسان میں زندہ ہیں۔ اور سے میں ہے کہ آمحضرت خلافی نے شب معراج میں ادریس علیہ کو چو تھے آسان پردیکھا اور وہاں ان سے ملاقات کی۔ حضرت ادریس علیہ کے دفع کے بارے میں معراج میں اور ہیں آئی ہیں گروہ سب اسرائیلیات ہیں۔ جن پر ابن کثیر میکھئے نے تنقید کی ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ﴿وَوَّدَ فَعَلَمُ مُواللُهُ اَلٰ اِسْ کے اور بہت سے عوم اور معتمیں ان کے ہاتھ سے ایجاد قرب اور معرف کے بلند مقام پر پہنچا یا۔ تیس صحفے ان پر نازل کیے اور بہت سے عوم اور معتمیں ان کے ہاتھ سے ایجاد موسی ہو کئیں۔ جب کہ ہم نے ان کو موسیسا کہ تحضرت خلافی کی نسبت آ یا ہے۔ ور فعدالل ذکہ اور بہت سے عوم اور معتمیں ان کے ہاتھ سے ایجاد موکیں۔ جب کہ آپ کے ایک در اث

جمہورعلاء کے نزدیک مجیج اور مختاریہ ہے کہ آیت میں رفعت سے مکان حسی کی بلندی مراد ہے۔ بلندی مرتبہ مراد نہیں۔ کیونکہ ظاہرالفاظ قر آنی سے بہی متہا درہے کہ اللہ تعالی نے ان کو بلند مکان یعنی آسان پراٹھایا اور مرتبہ کی بلندی بھی اس میں زیادہ ہے کہ ان کوآسان پراٹھایا گیا۔

امام رازی محفظیم الرتبہ ہوتا ہے ہیں کہ مقام مدح کے بہی معنی مناسب ہیں۔اس لیے کہ جوعظیم الرتبہ ہوتا ہے وہی آسان پر اشحایا جاتا ہے۔(دیکھوتفسیر کیر کیر کیر اورامام ابن جریر محفظہ اورحافظ ابن کثیر محفظہ کامیلان بھی اس معنی کی طرف ہے کہ آیت میں رفع سے مکان بلندیعنی آسان کی طرف اٹھایا جانا مراد ہے۔اور حضرت شاہ ولی اللہ محافظہ نے جمہ میں اس معنی کواختیار کیا۔ واللہ سبحانه و تعالیٰ اعلم و علمه اتم واحکم واللہ سبحانه و تعالیٰ اعلم و علمه اتم واحکم

# ايْتُ الرَّحْن خَرُّوُا <del>سُجَّدً</del>ا وَّبُكِيًّا ۖ فَا

گرتے <u>اُل مج</u>دہ میں اور روتے جوئے <u>ف</u>ل

ذكروصف عام جنس انبياء كرام عليهم الصلوة والسلام كه جميها بل بدايت والل كرامت والل نعمت والل قرب ومنزلت بودندو باایں ہمہ درخشوع وخصوع با نتہارسیدہ بودہ بودند

كَالْلَمُمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ فِنَ النَّهِ فِي النَّهِ فِنَ اللَّهِ عَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ فِنَ النَّهِ فِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ فِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ فَنِهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ مَ فَن النَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ النَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَّهِي عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَل

ربط: ..... شروع سورت سے يهال تك خاص خاص انبياء كے خاص خاص اوصاف بيان كيے سكتے ۔اب تمام انبياءكرام ظلم کا وصف عام بیان کرتے ہیں جوتمام انبیاء میں مشترک ہے۔ اور مقصودیہ ہے کہ جنس انبیاء کے تمام افراد اور تمام اشخاص خدائے تعالی کے فرمانبرداراور برگزیدہ بندے متھے چن کوئن تعالی نے اپنی خاص ہدایت اور خاص نعمت اور کرامت اور قرب منزلت سے مرفراز فرمایا۔ ممر باوجوواس قدرعلومقام اور رفعت شان کے غایت درجہ متواضع تنے اور عبودیت اور بندگی میں کامل تنے کہ خدا تعالیٰ کی آیتوں کوئن کرخشوع اور خضوع کے ساتھ سجدہ میں گریزتے ہتے۔ اور زار وقطار روتے ہتے۔ پس تم ان کے طریقے پرچلوا در اہل غفلت کے طریقتہ پرنہ چلو چنا نچے فر ہ تے ہیں۔ بیلوگ جن کا اس سورت میں زکریا عائیا سے لے کریہاں تک ذکر ہوا۔ <u>مولو</u>گ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص انعام فر ہایا وہبین ہیں ان میں سے بعض مرف نسل آ دم سے ایں۔ جیسے ادریس مائی اور بعض ان لوگوں کی نسل سے بیں جن کوہم نے نوح مائی کے ساتھ ستی میں سوار کیا تھا۔ جیسے ابراہیم ملی کہوہ سام بن توج ملی کی اولا دیس سے ہیں جو کشتی میں سوار تنے اور بعض ابراہیم ملی کی اسل سے ہیں۔ جیسے اسامیل اوراسحاق اور بعقوب ملیثل اوربعض اسرائیل یعنی بعقوب ملیثا کنسل سے ہیں۔جیسےمویٰ وہارون وزکریا ویحی میسہم العلوٰ والسلام اور بیہ سب حضرات ان لوگوں میں سے تھے۔ اور جن کوہم نے ہدایت دی اور جن کوہم نے برگزیدہ بنایا۔ یہ حضرات ایسے برگزیدہ بندے تھے کہ جب ان پر رحمٰن کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں توخوف وخشیت اورغلبہ مشوق ومحبت سے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے زمین پر گر جاتے ہے۔ ساع قرآن کے دنت رونا اور خشوع و خضوع مستحب ہے۔ یہ = اوريس مبيدانسلام كيمواياتي سب ان كي او لا دمجي بين جنيس نوح مبيدانسلام كي ساختر بم يختي پرسواري احما اوربعض ابراميم مبيدانسلام كي دريت ميس بين -معلامی بعدب اسماعیل علیم السلام اور بعض اسرائیل ( یعنوب ) علیدانسلام کیس سے اس معلاَ موی ، ارون ، زکر یا یعنی ملیم السلام .

فل من طریان حق فی طرف بدایت فی اورمنصب بوت ورسالت کے لیے پند کرایا۔

💵 یعنی ہاو جو داس قدرملومقام اورمعراج کمال پر پہلینے کے ثان عبو دیت و بندگی میں کامل ہیں ۔اللہ کا کلام س کراوراس کےمضامین سےمتاثر ہو کرنہایت ماجری اور فوع کے ساتھ سور میں محریث سے این اور اس کو یاو کر کے رویتے این ۔ای لیے علما م کا جماع ہے کہ اس آیت پرسجد و کرنا جا ہے۔ تا کہ ان مقربین مے فرز عمل کو یاد کر کے ایک فرح کی مثل بہت ان سے حاصل ہوجاتے روایات میں ہے کہ صرت عمرینی اللہ عند سے مورہ مریم بڑھ کر سجد ، میااور فرمایا" ھذا السبعود فاين البكى" (يتوسمده بوا، آ سے يك مهال ہے) بعض مفسرين نے يبال "آيات الرحسن" سے فاص آيات بموداور "سبعة أ" سے بمود تلاوت مرادلیا ہے محرفابروہ بی ہے جوتھر ہم ملے کر سکے ہیں مدیث میں ہے کہ آن کی تلاوت کرواور روز ،اگرروناء آستے و کم ازم )رو نے کی صورت بنالو یہ آیت سحدہ کی ہے اس کے پڑھنے والے اور سننے والے پرسجدہ واجب ہے۔

فَخَلَفَ مِنُ بَعْدِهِمْ خَلُفٌ أَضَاعُوا الصَّلُوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّاكُ پھر ان کی جگہ آتے ناخلف کھو بیٹھے نماز اور پچھے پڑگئے مزدل کے مو آگے دیکھ کیں کے گراہی کو فل پھر ان کی جگہ آئے ناخلف، گنوائی نماز اور پیچیے پڑے مزوں کے، سو آمے کے گی مراہی-إِلَّا مَنْ تَابِّ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَبِكَ يَلُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظُلِّمُونَ شَيْءًا ﴿ منر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کی نیکی سوزوہ لوگ ہائیں گے بہشت میں اور ان کا حق ضائع یہ ہوگا ک<u>چھ فٹ</u> گر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کی نیکی، سو وہ ہوگ جادیں سے بہشت میں، اور ان کا حق نہ رہے گا کچھ<u>ے۔</u> جَتْتِ عَنْنِ الَّذِي وَعَدَ الرَّحْلُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُمَا تِيًّا ۞ لَا يَسْمَعُونَ باغوں میں ملنے تھے جن کا وہدہ کمیا ہے جمنٰ لے اپنی بندول سے ان کے بن دیکھے، بیٹک ہے اس کے ومدہ پر پہنچنا وسلے ماس کے دہال باغول میں اپنے کے، جن کا وعدہ دیا ہے رمنٰ نے اپنے بندول کو، بن دیکھے۔ بیک ہے اس کے وعدہ پر پہنچنا۔ نہ شیل مے وہاں فِيُهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلْمًا ﴿ وَلَهُمُ رِزُقُهُمُ فِيُهَا لُكُرَةً وَّعَشِيًّا ﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُؤرِثُ بك بك موائے سوم فيم اور ان كے لئے ہے ان كى روزى وہال منح اور شام فقى يه وه بہشت ہے جو ميراث ديل كے بک بک، سوا سلام۔ اور ان کو ہے ان ک روزی وہاں صبح اور شام۔ وہ بہشت ہے! جو میراث دیں گے ف ووقوا کلول کا حال تھا یہ پچھلوں کا ہے کہ دنیا کے مزول اورنغمانی خواہشات میں پڑ کرندا تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو گئے یے نماز جواہم العبادات ہے اسے ضائع کردیا بعض تو فرضیت ہی کے منکر ہو گئے بعض نے فرض جانام گریڑھی نہیں بعض نے پڑھی تو جماعت اوروقت دغیر وشروط وحقوق کی رعایت نہ کی ان یں سے ہرایک درجہ بدرجہ اپنی مگرای کو دیکھ لے گا کہ کیسے خمارہ اور نقصان کا سبب بنتی ہے اور کس طرح کی بدترین سرایس پھنساتی ہے جتی کہ ان میں سے بعض کو چنم کی اس برترین وادی میں دھکیا جائے گا جس کا نام ی عنی "ہے۔

فل نعن توسر كادرواز واليے جرمول كے ليے بھى بندأيس جوكنا وكار كار سے توبرك ايمان وكمل مالح كاراسة اختيار كر لے اور اپناچال جان درست ركھ بہشت كے درواز سے اس كے ليے كھلے ہوئے يں قوب كے بعد جونيك اعمال كرے كاما إن جرائم كى بنا پراس كے اجريس كچوكى بيس كى جائے گئ يكى قسم كا حق ضائع ہوكا مديث يس ہے۔ "القافيث مِنَ الدَّنب كَمَن لَا ذَنب لَه، "(كناه سے قوبركر نے والا ايما ہے كو ياس نے كتاه كياى داتھا) اللَّهُمَّ ثُب عَلَيْمَا إِلَّى النَّتَ الْقَوْاب الرِّحِينَة

فت جب یہ بندے اُن دیکھی چیزوں پر پیغمبرول کے فرمانے سے ایمان لائے، بن دیکھے خدائی عبادت کی، تو اللّہ نے ان سے جنت کی اُن دیکھی نعمتوں کا وعد و فرمالیا۔ جو ضرور بالضرور پورا ہو کردیے گا کیونکہ خدا کے وعدے بالکل حتی اور اٹل ہوتے ہیں۔

وس يعنى جنت يس الغوويكاداوريهود وهوروشغب يزموكا بال فرشتول اورمونيين كي طرف سه "ستلاع عقلبَك "كي آواز يس بلندمول كي ي

فی منح وشام سے جنت کی منح وشام مراد ہے۔ وہال دنیا کی طرح طوع وغروب نہ ہوگا جس سے رات دن اور منح شام مقرر کی جائے ۔بلکہ خاص قسم کی انوار کا توار د وتو من ہوگا۔ جس کے ذریعہ سے منح وشام کی تحدید تعیین کی جائے گی حسب عادت ومعمول سنح وشام جنت کی روزی چکنچے گی ۔ایک منٹ کے لیے بھوک کی تکیت جس سائے گی۔ وہ روزی محیا ہوگی ؟اس کی کیفیت مداری جانے ۔مدیث میں ہے۔ "بیست بھٹی ناللہ جسکتر ہ تی تھی ہے وشام ت تعالی کی جسے میں کے اکو یا جممانی مذا کے ماجد رومانی فذا بھی منتی رہے گی۔

### مِنُ عِبَادِنَامَنُ كَانَ تَقِيُّنا ﴿

### م اين بندول يل جوكو في ووكايد ييز كارف

#### ہم اینے بندول میں ، جوکوئی ہوگا پر میز گار۔

### ذكرحال ومآل ابل سعادت وابل شقاوت

قَالَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مَعْدِهِمْ خَلُفٌ أَضَاعُوا الصَّلُوةَ .. الى .. مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴾

ربط: ...... گزشتہ آیات میں مسلف صالحین اور انبیاء کرام بنظام کا ذکر تھا۔ جوسب دین حق پر تھے۔ اور خدا کے برگزیدہ بند ب تھے۔ اب ان آیات میں پچپلوں اور ان تا خلف لوگوں کا حال اور مآل بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کرام بنظام کے اتباع سے انحراف کیا اور دنیاوی شہوات اور لذات کے پیچپے ہو لیے۔ اور ہولنا کیوں میں بتلا ہو گئے اور نماز جیسی اہم العبادات کو ضافت کردیا۔ سوالیے لوگ حال اور مآل کے اعتبار سے تہاہ و برباد ہوئے۔ البتہ جولوگ اپنی جہالت اور صلالت سے تائب ہوئے اور انبیاء کرام بنظام پر ایمان لائے اور ان کے طریقہ پر چلے وہ اہل سعادت ہیں ان کو بارگاہ خدا دندی سے تائب ہوئے اور انبیاء کرام بنظام پر ایمان لائے اور ان کے حال اور مآل کو اور ان کی سعادت اور شقاوت کو بیان کرتے ہیں تاکہ معلوم ہوجائے کہ سعادت انبیاء کرام بنظام کے اتباع میں ہوادشقاوت ان کے اتباع سے اعراض و انحراف میں ہوجائے کہ سعادت انبیاء کرام بنظام کے اتباع میں ہوادشقاوت ان کے اتباع سے اعراض و انحراف میں ہے۔ چنانچر نماتے ہیں:

ن یعنی میراث آ دم کی کداول ان کو بهشت مل ہے ۔اور ٹاید نظمیراث اس لیے اختیار فرمایا کدا قبام تملیک بیس بیسب سے زیاد واقع قسم ہے جس ۔ ں مد مع کا حتمال دلوثائے مانے کا خدابلال واقالہ کا ۔

سے منج وشام کی مقدار کو پہچانیں گے۔ جیسا کہ بعض آثار میں آیا ہے کہ پردے چھوڑنے اور دروازے بند کرنے سے رات کا وقت معلوم ہوگا۔ (دیکھوروح المعانی: ۱۱رسوم) والله اعلمہ۔ معلوم ہوگا۔ (دیکھوروح المعانی: ۱۱رسوم) والله اعلمہ۔

وہ بہشت جس کا ذکرہم نے کیا ہے وہ ہے جس کا ہم وارث بنا دیں گے اپنے بندون میں سے اس محف کو ہو پر بین کار ہوگا۔ شاہ ولی اللہ مکھنے فرماتے ہیں کہ حاصل کلام ہے کہ انبیاء کظام کے زمانہ کے بعد ایسے لوگ پر بیا ہوئ ہو بر خلاف سیرت انبیاء نظیا کے متعے۔ اس سے اشارہ یہو دونصاری کی طرف ہے جنہوں نے اپنے وین میں میں تحریف وتبدیل کی ۔ اور بدا محالیوں میں بتلا ہوئے۔ ظاہر آیت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بوقت نزول سورہ مریم مسلمالوں میں ایک جماعت کی ۔ اور بدا محالیوں میں بین ایمان اور محل سالح کے ساتھ موصوف تھی ۔ اور حک نہیں کہ وہ جماعت مہاجرین ایک موجود تھی جو اوصاف مذکورہ آیت یعنی ایمان اور محل سالح کے ساتھ موصوف تھی ۔ اور حک نہیں کہ وہ جماعت مہاجرین اولین کی تھی۔ وہوالمقصود۔ (ازالة النفاء)

وَمَا نَتَنَازُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ • لَهُ مَا بَيْنَ آيُدِينُنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ • وَمَا كَانَ ادر بم ہیں اڑتے موجم سے تیرے رب کے ای کا ب جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے مجھے اور جو اس کے چی س ہے ادر تیر اور ہم نہیں اڑتے مرحم سے تیرے رب کے۔ ال کا ہے، جو ہارے آگے اور جو ہارے بیجے، اور جو اس کے ایجے۔ اور تیر رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ رَبُّ السَّلْوِتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا فَاعْبُلُهُ وَاصْطَهِرُ لِعِبَا دَتِهِ - هَلَ رب الیس ہے بھولنے والا فیل رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے چھ ہے سواس کی بندگی کر اور قائم رہ اس کی بندگی پر قریل محسی کو رب نہیں مجولنے والا۔ رب آسالوں کا اور زمین کا اور جو ان کے سے سوائی کی بندگی کر اور مشہرا رہ اس کی بندگ پر۔کول ف ایک مرجه جبرائیل معید اسلام می روز تک مذات را به منتبین تھے رہ از نے کہنا شروع کیا کہ موٹی اللہ معید دسلم کاس کے رب سے فغا ہو کر مجوڑ دیا ہے۔ ال معن سے آپ اورزیادہ دل محرموتے آ فرجرائیل عیداسلام تشریف لاتے ۔ آپ نے استے روزتک ندآ نے کاسب یو جما۔ اور ایک مدیث میں ہے کہ آپ نے ارمایا" ماہنت تف آن از فرز نا اکٹر مقالز فرنا" ( بتنام آتے ہواس سے زیاد ، میوں ایس آتے؟ ) الدتعالٰ نے جرائیل کو کھلایا کرجراب يس يوب كور وقما تقلول إلا يانم رياك يكام مواالداجرائل كى فرت سديدا إلاك تعبد قالات تشقيدة "يس بم كالمنا ياب ماس جواب یہ ہے کہ ہم خانص مبدمامور میں۔ بدول فتم البی ایک پرائیں الدسکتے۔ صارا جود عنااتر ناسب اس کے فتم والان کے تابع ہے۔ وہ جس وقت آپنی مکمت کاسدے مناسب مانے ہم کو بیج از نے کا حتم دے یکونکہ ہرز ماند (مانبی متعبل مال) اور ہرمان (آسمان زین اوران کے درمیان) کا ملم اس کو ہے اورو ، بی ہر چیز کاما لک و قابض ہے۔ دو ہی ماقا ہے کہ فرطنوں کو چیغمبر کے پاس کس وقت میجوا واسے مقرب زین لرشۃ اورمعتم ترین پیغمبر کو بھی یہ استیار نیس کر جب ہے ہ من جلامات یا می واسین باس بلا اے دیا کام رقل اور بروات ہے میمول چوک یانیان و مفسد کی اس کی بارگاہ میں رسائی ہیں مطلب یہ ہے کہ جرائیں كامله وابدي آنا مجمال كالممت ومعلمت كے تابع بے ۔ ( فنيداول) " ممارے آ كے بيجے كہا آسمان وزين كورا ترتے ہوئے زين آ كے ، آسمان جي چدھتے ہوتے وہ میکے یہ آ کے ۔ اور اگر آ کے میکے سے تقدم و تافرز مانی مراد ہوتو ز مانہ علی آ کے آ نے والد اور ز مانہ مانی میکے کرر چا ہے اور ز مرز ما د ولوں کے چیش واقع ہے۔ ( فنبید دوم) پہنے فرمایا تھا کہ جنت کے دارث اقلام( نداسے ڈرنے والے پرویز گار ) ہیں۔ اس آیت میں بتلا دیا کو فوائے کے لائق وہ می دات ہو محتی ہے جس کے تبضیل تمام زمان ومکان ہیں ۔اورجس کے حکم واجازت کے بدون بڑے سے بڑا فرشتہ بھی پرنسیں ملاسکتا ہا فحران کو جائے امروه جنت كي ميراث لينا ما بتاب كروشتول كي فرح يتم البي كامعي ومنتاد بن ماسته اوراد مربعي اشاره بوحيا كرجوند ااسيخلص بندول كويبالي. يس بحول وال مجی آمیں بھوسے کا مضرور جنت میں پہنچا کر چھوڈ سے گا۔ ہال ہر چیز کا ایک وقت ہے جنت میں ہرایک کا نووں بھی اسپ وقت پر ہوگا۔اور میسے یہال پیمبر کے اس ارضے جم انبی کےموالی وقت معین پرآتے ہیں ۔ جنت ہی جنتیں کی مذاتے رومانی وجممانی بھی محم و ثام او قات مقرر و برآتے گی۔ وس العني كى كرين سلنے كى بروامت كر راسين ول كونداكى بند كى برجمات ركم جومارے جہان كارب ہے اورسب سے زال سفات ركمتا ہے ۔

نج

### تَعُلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿

#### پھانتا ہے واس کے نام کافیل

#### پہچا نتا ہے تو اس کے نام کا۔

## ذکرا حاطه علم وقدرت دا ثبات وحدانیت و بیان عبودیت ملائکه برائے ترغیب عبادت وطاعت

كَالْلِلْمُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا نَتَكُولُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّك ... الى ... عَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾

ربط: .....او پری آیتوں میں انبیاء کرام کی جودیت اور بندگی کو بیان فر ما یا تھا۔ اب ان آیات میں ملائکہ کرام کی عبودیت اور بندگی کو بیان کرتے ہیں کرتے ہیں کر شختے ہی اللہ کے تھم ہر دار بند ہے ہیں۔ ان کا آسان سے زمین پراتر نا اللہ کے تھم کے تا ہے ہے۔

بندگی کو بیان کرتے ہیں کفر شختے ہی اللہ کے تھم ہر دار بند ہے ہیں۔ ان کا آسان سے زمین پراتر نا اللہ کے تھم ہمارے پاس

بناری وغیرہ میں ابن عہاس ڈاٹلا سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ آمخے مرت خلاجے نے حضرت جبرئیل علیا ہے کہا کہ تم ہمارے پاس

جلد جلد کیوں نہیں آتے ؟ اس کے جواب ہیں ہیآ یت نازل ہوئی کہ ہم خدا کے تھم سے نازل ہوتے ہیں اور آپ خلافی ہمارے

ویر سے آنے کا بیسب خیال نہ کریں کہ آپ خلافی کا پروردگار آپ خلافی کو ہول گیا ہے۔ خدا تعالیٰ بمول چوک اور نسیان اور

فلات سے پاک ہے اس کا علم اور اس کی قدرت تمام کا کنات کو محیط ہے ہم اس کے تھم کے مطابق نازل ہوتے ہیں۔ تو جب

فرشتے باوجود اس عظمت اور رفعت کے تھم اللی کے تا ہے ہیں۔ تھم اللی کے موافق دقت معین پر آتے ہیں تو ہم کوکی ہوا کہ اس کی فرین پر آتے ہیں تو ہم کوکی ہوا کہ اس کی اطاعت نہ کریں (یا ہوں کہو) کہ گزشتہ آیت ہیں جنت اور عالم قدس کا بیان تھا۔ اب اس آیت ایس عالم قدس کے دہنے والوں اور وہ ال کے کابیان ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں:

 وحی نازل کرتا ہے۔وتی میں جو بھی تاخیر ہوتی ہے وہ مصلحت کی بنا پر ہوتی ہے۔سہوونسیان کی بنا پر نہیں ہوتی۔ کیا تو خدا کا کوئی ہم نام اور ہم صفت جانتا ہے۔ لیعنی کوئی اس کامثل نہیں وہ ذات وصفات میں یکتا ہے۔لہذا آپ مُلاظم صرف اس کی عبادت میں سکے رہئے۔

کتہ: ....اس آیت میں اول عبادت کا اور پھراس پر صبر اور استقامت کا تھم دیا۔ اس لیے کہ یہاں دو درجہ ہیں۔ ایک درجہ و عبدیت یعنی غلام بننے کا ہے اور دو سرا درجہ ہے جودت اور غلامی پر قائم رہنے کا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ لیما کا فی نہیں بلکساس کی عبدیت اور عبادت پر مداومت ضروری ہے ایک لمحہ کے لیے بھی جادہ عبودیت سے قدم نہ ہٹا کو۔ نیز اس آیت میں جادہ تھے میں جو اور پھر اس کی عبدیت اور عبادت پر مداومت فرایا یہ عبادت کے مقتضی کا بیان تھا کہ مر لی اور جس ہونا عبادت کو مقتضی ہے اور پھل قائد کہ اللہ بلوت و الگروی اس کی مثل ہوتا تو یہ سوال ہوسک تھا کہ ہم اس کو مقتضی ہے اور پھل قائد کہ میں دفع مانع کا بیان ہے۔ یعن اگر کوئی اس کی مثل ہوتا تو یہ سوال ہوسک تھا کہ ہم اس دوسرے خدا کی کیوں نہ عبادت کریں۔ اس جب یہ مانع بھی موجود نہیں تو پھر اس کی عبادت سے کیوں اعراض کرتے ہواور جبتم جانے ہو کہ وہ ہے موادہ ہے شاور نہا ہے تو اس کی عبادت پر جے دہو۔

وَيَعُولُ الْإِنْسَانُ عَإِذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ الْحَرَجُ حَيَّا ﴿ اَوَلا يَذَكُو الْإِنْسَانُ الْاَحْلَقُلُهُ اور كهتا ب آدى كيا جب مِن مرباول تر پر تقول كا بن كر ؟ كيا ياد نيس ركمتا آدى كه بم نے اس كو بنيا اور كهتا ب آدى، كيا جب مِن مركيا پر تقول كا بن كر ؟ كيا ياد نيس ركمتا آدى كه بم نے اس كو بنيا مِنْ قَبُلُ وَلَمْ يَكُ مَشَيْتًا ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُر بَنَهُمْ وَالشَّيلِطِينَ ثُومٌ لَنُحْضِرَ بَهُمْ حُولً مِنْ قَبُلُ وَلَمْ يَكُ مَشَيْتًا ﴾ فَورَبِّكَ لَنَحْشُر بَنَهُمْ وَالشَّيلِطِينَ ثُومٌ لَنُحْضِرَ بَهُمْ حُولً بينے عاور وہ بَحَ چيز دَفَا فِي مِنْ عَيْرِ مِنْ يَهُمْ بِلا يَن كَ ان كو اور شِطانوں كو بَعِ مِائِ وَي كَرُو بينے عاور وہ بَحَ چيز نَفَا؟ موقم ب تيرے رب كى بم كمير بلايں كے ان كو اور شيطانوں كو، پر مائِ وي كَرُونَ عَيْر مِن كَرُور يَنْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ عَيْر مِنْ عَيْرَ مِنْ عَيْرَ مِنْ كُلُّ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ ا

فل یعنی آدی ہوکراتی مونی بات مجی نیس محساکہ چندروز پہلے ووکوئی چیز دھا یی تعالی نے تابود سے بود کیا یکیاو و ذات بولاشی کوشی اور معدوم مخض کو موجود کر دے اس بد کادراتی کو استان کی کامنداتی اڑا تا ہے ہوؤ کھؤ الّابِی دے اس بد کادراتی کو استان کی کیفیت یاد نیس ری جو دوسری مستی کامنداتی اڑا تا ہے ہوؤ کھؤ الّابِی کی کیفیت یاد نیس ری جو دوسری مستی کامنداتی اڑا تا ہے ہوؤ کھؤ الّابِی کی کیفیت یاد نیس ری جو دوسری مستی کامنداتی اڑا تا ہے ہوؤ کھؤ الّابِی کی کیفیت یاد نیس ری جو دوسری مستی کامنداتی اڑا تا ہے ہوؤ کھؤ اللّابی کی کیفیت یاد نیس کی کیفیت کی کیفیت کی کامنداتی اڑا تا ہے ہوؤ کھؤ اللّابی کی کیفیت کی کو ایک کی کامنداتی اڑا تا ہے ہوئے کو کامنداتی کامنداتی کامنداتی کی کیفیت کی کیفیت کامنداتی کی کیفیت کی کیفیت کی کو کامنداتی کی کی کو کامنداتی کی کیفیت کی کو کامنداتی کی کو کو کی کی کو کامنداتی کامنداتی کامنداتی کامنداتی کامنداتی کامنداتی کامنداتی کامنداتی کو کامنداتی کو کو کر کی کو کامنداتی کامنداتی کو کو کو کامنداتی کامنداتی کامنداتی کامنداتی کامنداتی کامنداتی کامنداتی کو کو کامنداتی کامنداتی کامنداتی کو کو کو کامنداتی کامنداتی کامنداتی کو کو کامنداتی کامندا

فی ایسی مظرین ان فیالین کی معیت میں آیامت کے دن خدا کے سامنے ماضر سے جائیں گے جوانوا مرکے انھیں کرا ، کرتے تھے. ہر جرم کا شیفان اس کے ساتھ پکوا ہوا آتے گا۔

وس يعنى مارے دہشت كے كھوے سے كريز بن كے اور چين سے بيٹھ بھى در كيں كے ۔ يہ بى ہوا كھنوں بركرنا۔

فل یعنی ہرنیک و بد، جرم ویزی، اورموئن و کافر کے لیے تی تعالی قسم کھا چکا اورفیصلہ کرچکا ہے کہ ضرور بالضرور وزخ پراس کا گزرہوگا، کیونکہ جنت میں جانے کا راسة ہی دوزخ کو کیا ہے جسے عام محاورات میں" بل صراط" کہتے ہیں، اس پرلا محالد سب کا گزرہوگا خدا سے ڈرنے والے موئین اپ اپ اپ اس ورق وہاں سے بھی معامت گزرجائیں کے اورگنہ گارا جھے کردوزخ میں گریڑ ہیں گے۔ (امعیاذ باللہ) چرکچھ مدت کے بعدا پنا اپ عمل کے موافق، نیز انبیاء ملائکہ اورما میں کی اور است ارحم الراحمین کی مہر بانی سے وہ سب گنہ گارجنہوں نے سچے اعتقاد کے ساتھ کھر پڑھا تھا۔ دوزخ سے نکا لے مائٹل کے معرف کافر باتی روما تھا۔ دوزخ سے نکا لے مائل کے معرف کافر باتی روما تھی۔ کہتے گئی، وہ بے کھنگے اس مائٹر باتی ہے۔ وائلہ اعلم امام فرالدین رازی نے اپنی تغیر میں اس دخول کی بہت می حکمتیں بیان کی ہیں۔ خلیر اجع۔

ق یعنی مفارقر آن کی آیتیں س کرجن میں ان کابراا عجام بتلایا محیاہے بنتے ہیں اور بطوراستہزاء وتفاخر غریب سلمانوں سے کہتے ہیں کہ تہہارے زعم کے موافق آخرت میں جو گھو چی آئے میں ان کابراا عجام بتلایا محیاہے بنتے ہیں اور دنیاوی پوزیش پر منطبق نہیں ہوتا یمیا آئے ہمارے مکا نات ، فرنچر ، اور پود و باش کے سامان تم سے بہتر نہیں اور ہماری مجلس (یا سوسائٹی) تہادی سوسائٹی سے معزز نہیں یقیناً ہم جو تہادے نزد یک باطل پر ہیں ، تم امل تی سے زیاد ، خوشمال اور جھے والے ہیں۔ جولوگ آئے ہم سے خوف تھا کرکو و مفالی میں نظر بند ہوں ، کیا ممان کیا جاسکتا ہے کہل و ، چھلانگ مارکر جنت میں جا پہنچیں مے ؟ اور ہم دوز نے میں بیٹ میں گئے دیا ہے ۔

فی بیان کی بات کا جواب دیا کہ پہلے ایسی بہت قومیں گزر چی ہیں جو دنیا کے ساز وساسان اور شان و وغود میں تم سے کہیں بڑھ پر چڑھ کھیں لیکن جب انہوں سنے انہوں ہے ہوئے کہ دنیا کی فائی میں ان کا لٹان بھی باتی رز ہا۔ پس آ دی کو جائے کہ دنیا کی فائی میں شاپ اور مارشی بہارے دھوکہ رہ کھائے میموسا معتبر دولت مند بی حق کو فنکرا کرنہنگ واکمت کالقمہ بنا کرتے ہیں ۔ مال اولاد یا دنیاوی موجولیت اور من انجام کی دلیل نہیں ۔

كَانَ فِي الطَّلْلَةِ فَلْيَهُدُدُلَّهُ الرَّحْنُ مَنَّا ﴿ حَتَّى إِذَا رَاوُا مَا يُوْعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ جو رہا بھٹنا مو جاہیے اس کو کھینج لے جائے رکن لمبا فیل بہاں تک کہ جب دیکھیں مے جو وعدہ ہوا تھا ان سے یا آنت جو کوئی رہا بھکتا، سو چاہئے اس کو مھنج لے جاوے رطن اسبا، یہاں تک کہ جب دیکھیں کے جو وعدہ یاتے ہیں یا آفت وَإِمَّا السَّاعَةَ ﴿ فَسَيَعُلَمُونَ مَنْ هُوَشَرٌّ مَّكَانًا وَّاضْعَفُ جُنُدًا ﴿ وَيَزِينُ اللَّهُ الَّذِينَ اور یا قیامت سو تب معلوم کرلیں مے کس کا برا ہے مکان اور کس کی فرج کرور ہے فی اور بڑھاتا جاتا ہے اند اور یا قیامت۔ سو جب معلوم کریں سے کس کا برا درجہ ہے اور کس کی فوج کمزور ہے۔ اور بڑھاتا جادے اللہ اهْتَكَوْا هُدِّي وَالْبِقِيْتُ الصَّلِحْتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ۞ سو جھنے والوں کو سوجھ قط اور باتی رہنے والی ٹیکیال بہتر کھتی ہیں تیرے رب کے یہال بدلہ اور بہتر پھرجانے کو ملکہ ف سوجمے ہوؤں کوسوجھ۔ اور رہنے والی نیکیاں بہتر رکھتی ہیں تیرے رب کے ہاں بدلہ، اور بہتر پھرجانے کو جگد۔ بھلا تو نے ویکھا، آفَرَءَيْتَ الَّذِي كُفَرَ بِالْيِتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَيَنَّ مِالَّا وَّوَلَدًا ﴿ ٱلَّٰكِمَ الْغَيْبَ آمِ الَّخَذَ بھلا تونے دیکھا اس کو جومنکر ہوا ہماری آیتوں سے اور کہا جھے کومل کررہے کا مال اور اولاد ف کی کیا جھا نک آیا ہے عیب کویا ہے رکھ ہے جو منگر ہوا ہاری آیتوں ہے، اور کہا مجھ کو ملنا ہے مال اور اولاد۔ کیا جمانک آیا غیب کو یا لے رکھ بے عِنْدَ الرَّحْنِ عَهُدًّا ﴿ كَلَّا ﴿ سَنَكُتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُثُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَنَرِثُهُ ر تمن سے عبد فل یہ نہیں ہم لکھ رکھیں کے جو وہ کہتا ہے اور بڑھاتے جائیں گے اس کو مذاب میں لمبا فے اور ہم سے لیل کے ر حمن کے بال اقرار؟ یول نہیں! ہم لکھ رکھیں سے جو کہتا ہے اور بڑھاتے جاویں سے اس کو عذاب میں لمبا۔ اور ہم لے میں گ ف یعنی جوخود تمرای میں جا پڑاا ہے گراہی میں مانے دے یونکہ دنیا جانگنے کی مگر ہے۔ یہاں ہرایک بوعمل کی ٹی الجمله آزادی دی تھی ہے، ندا تعالٰ کی عادت او مکمت کاا قتھا دیہ ہے کہ جواسینے کسب داراد و سے کوئی راستہ اختیار کرلے اس کونیک د بدہے خبر دار کر دسینے کے بعداس راستہ یہ میلنے کے سے ایک مد تک آزاد چوڑ دے ۔اس کیے جو بدی کی راہ بل پڑااس کے تن میں دنیا کی مرفہ الحالی اور وراز تی عمر وغیرہ تبای کا پیش خیر مجھنا جانے یہ نیک و بدیس رفے ملے ہیں آخرت میں ہوری طرح بدا ہون کے راسلی محلائی برائی و بال ملے فی۔

فی یعنی کفار سلمانول کو ذلیل دکمز دراوراسین کومعز زو طاقتوسی تیل ۔اسپنے عالیثان محنات اور بڑی بڑی فوجول اورجتموں پر اتر ایتے ہیں ۔ کیونکر مذاب انجی ان کی باگ ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے جس وقت گلاد ہایا جائے گا خواہ دنیاوی مذاب کی صورت میں یا قیامت کے بعد، تب پتہ لگے گا کریس کا مکان برا ہے ادرک کی جمعیت کمزود ہے ۔اس موقع پرتمہارے سامان اولٹکر کچھ کام شاۃ ئیل کے ۔

فت یعنی جیسے کمرا ہوں کو کمرائی میں ننبا چھوڑ دیتا ہے، ان کے بالمقابل جو موجہ او جھرکی راہ ہدایت اختیار کرلیں ان کی سوجہ او جھراور فہم و بسیرت کو ادر ریز ، تیز کردیتا ہے جس سے دہی تعالیٰ کی خوشنو دی کے راستوں پر بگ ٹمٹ اڑے سے جاتے ہیں۔

وس یعنی و نیائی رونن رب کے ہاں کام کی ٹیس مینیاں سب رہیں گی اور دنیان دیے گئی۔ آخرت میں ہرینی کا بہترین بدلداور بہترین انجام سلے گا۔ فی یعنی کفر کے باوجود آپ نے یہ جرأت ویکھی ، ایک کافر مالدار ایک مسلمان لوہار کو کہنے لگا تو مسلمانی سے منگر ہوتو تیری مزدوری دول ۔ اس نے کہا اگر قر مرے اور پھر جئے تو بھی میں منکر ندہوں ۔ اس نے کہا اگر مرکز پھر جیوں گا تویہ ہی مال واولاد بھی ہوگا، تجو کو مزدوری وہاں دے دول گا۔ اس پریہ آیت نازل ہوئی یعنی وہاں دولت ملتی ہے ایمان سے ، کافر جا ہے کہ بیبال کی دولت وہاں ملے ، یا کفر کے باوجود افروی عیش وجو

# مَا يَقُولُ وَيَأْتِينُنَا فَرُدًا

#### اس كمرنى يرجو كجود وبتلار باسے اور آئے كا بمارے ياس اكيلافيا

اس كمر برجو بتاتا ب، اورآ و كابم ياس اكيلا-

### ا ثبات معاد وبیان حال و مآلی اہل طاعت واہل معصیت

كَالْلَمُ اللَّهُ الله اللَّهُ اللّ

ربط: ...... گزشته رکوع میں اہل طاعت اور اہل معصیت یعنی نیکوں اور بدوں کا انجام ذکر فرما یا کہ مرنے کے بعد ان کا یہ حال ہوگا۔ اب ان آیات میں ان لوگوں کے شبہات کا جواب دیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو محال یا مستعبد سمجھتے ہیں۔

الل غفلت اورارباب شہوت کاعموماً بیطریقہ ہے کہ وہ حشر ونشر کے منکر ہوتے ہیں۔ اور تبجب سے کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مرجا کیں گئر سے تحت سے خارج سمجھتے تھے۔ جب ہم مرجا کیں گئر تارہ دوبارہ زندہ ہوں گے؟ بیاوگ دوبارہ زندہ ہونے کو کال اور خدا کی قدرت سے خارج سمجھتے تھے۔ اللہ تعالی اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس نا دان انسان کو یہ بات یا ذہیں رہی کہ یہ پہلے نیست اور نا بودتھا۔ ہم نے ہی اس کو پیدا کیا تو پھر ہم کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ نیز گزشتہ آیات میں صبر اور عبادت کا تھم تھا۔ اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ صبر اور عبادت کا پھل قیامت کے دن ملے گا۔

چنانچ فر ماتے ہیں اور جو آدی حشر ونشر کا منکر ہے وہ بطور استہزاء و تکذیب یہ ہتاہے کہ تجلاجب ہیں مرکبا آدی یہ زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا۔ یہ کہنے والا الی بن خلف بھی تھا۔ خدا تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ کیا یہ منکر حشر آدی یہ نہیں موچنا کہ ہم نے اس کو اول پیدا کیا اور پچھ بھی نہ تھا۔ یعنی عدم محض تھا۔ پس اس آدی کو یہ خیال کرنا چاہیے تھ کہ جو خدا معدوم محض کے موجود کرنے پر قادر ہے کیا وہ پراگندہ اور ریزہ شدہ چیز کوجع کرنے پر قادر نہیں؟ جو ذات والا صفات نیست کو ہست اور ہست کو نیست کرنے پر قادر ہے وہ جمع اور تفریق پر بلا شبہ قادر ہے۔ علانے لکھا ہے کہ اگر تمام مخلوق حشر کی مست اور ہست کو نیست کرنے پر قادر ہے وہ جمع اور تفریق پر بلا شبہ قادر ہے۔ علانے لکھا ہے کہ اگر تمام مخلوق حشر کی محدوم کو میں محمل کے دن ضرور ان مشرکوں کو زندہ کرکے میدان حشر میں جمع کریں گے جو حشر کے منکر شے اور ان کے ساتھ ان شیالین کو بھی جو دنیا ہیں ان کے ساتھ ان شیالین کو بھی جو دنیا ہیں ان کے ساتھ ایک زنجر میں جگر کر ساتھ بھی جو دنیا ہیں ان کے ساتھ ایک زنجر میں جگر کر ساتھ بھی جو دنیا ہیں ان کے ساتھ ایک زندہ کر بھی کا یا کرتے تھے۔ ہرایک کا فرکوائ کے شیطان کے ساتھ ایک زنجر میں جگر کر ساتھ

<sup>=</sup> فل یعنی ایسے یعین و داوی سے جو دعویٰ کر ہاہے کیا خیب کی خبر پالی ہے؟ یا ندا سے کو اُن دعد ، سے جا ہے؟ ظاہر ہے کہ دونوں میں سے ایک بات بھی جس ایک محد سے کافر کی کیا برا وکرو ، اس طرح کی غیبیات تک رسائی ماصل کرنے؟ رہا ندا کا دعد ، دو ان اوگوں سے ہوسکتا ہے جنہوں نے اپنا عہد ہورا کر کے "لاال تا آگا الله" اور ممل معالح کی امانت قدا کے باس رکھ دی ہے۔

الے یعنی یال می شامل مل كرايا بائ كاراور مال واولادكى بكداس كى سراير مادى بائ كى۔

فل " جوبتلار ہاہے" یعنی مال اور اولاد۔ چنا نحجہ اس کافر کے دونوں بیٹے مسلمان ہوئے (کذا فی المسوضح) یا یہ مطلب ہے کہ یہ چیزیں اس سے الگ کرلی جائیں جی کیاست میں اکیلا مائر ترکان مال کام آتے کانداولاد ساتھ دے گی۔

باندہ دیں گے۔ برجم کاشیطان اس کے ساتھ پکڑا ہوا آئے گا۔ جیسا کہ ارشادہ ہو قال قرینه دیات ما آطفی شہر ہے اس کے برجم کا سند میں سے جونساان پھرہم ان سب کوجہ م کے گرداگر دھنوں کے بل کھسٹما ہوا حاضر کریں گے۔ پھر نکالیں گے برفرقہ میں سے جونساان میں کا دنیا میں التدتی لی کا شدید سرکش تھا۔ تاکہ پہلے سب سے بڑے بحر م کو اور پھراس کے بعد والے بحرم کو دوزخ میں داخل کیا جائے ۔ کفار علی حسب المراتب دوزخ میں داخل ہوں گے ، مطلب سے ہے کہ اللہ تعالی برفرقہ سے اس شخص کو کھنچ گا جوان میں زیادہ شمر داور سرکش ہوگا۔ پھر جب وہ جمع ہوجا میں گرتو ان کوجہ ہم میں پھینک دے گا۔ اور جوجس طبقہ کے لائق ہوگا وہال فیاں دیا جائے گا۔ پھر بیس کہ اس جدا کرنے میں ہم کو تحقیقات کی ضرورت پڑے کیونکہ البتہ تحقیق ہم خوب جانے والے ڈال دیا جائے گا۔ پھر بیس کہ اس جدا کرنے میں ہم کو تحقیقات کی ضرورت پڑے کیونکہ البتہ تحقیق ہم خوب جانے والے بیل کہ ان میں دوزخ میں داخل کرنے کا سب سے زیادہ لاکن اور سز اوار کون ہے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ کون پہلے دوز ن میں ڈالنے کے قابل ہے گنا ہوں کی کمیت اور کیفیت کا تفصیل کے ساتھ ملم انتہ ہی کو ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ پہلے کس جُرم کو میں ڈالنا جائے گا۔

یہاں تک خاص کا فراور منکر حشر ونشر انسان کے بارے میں کلام تھا۔ اب آئندہ آیات میں عام انسانوں کو خطاب عام فرماتے ہیں جومومن اور کا فرسب کوشا مل ہے غرض ہے کہ گزشتہ آیت میں خاص اس انسان کو خطاب تھا جوحشر ونشر کا منکر تھا۔ اب آئندہ آیت میں مطلق انسان کو خطاب فرماتے ہیں۔ اور اے بنی نوع انسان نہیں ہے تم میں سے کوئی انسان خواہ وہ مسلمان ہویا کا فرنیکوکار ہویا بدکار ہو گریہ کہ وہ ووز خ کے پاس چنچے واما اور اس پرسے ضرور گزرنے والا ہے کیکن جب مومن دوز خ لے باس چنچے واما اور اس پرسے ضرور گزرنے والا ہے کیکن جب مومن دوز خ لرسے گزریں گے تو آگ بجھ جائے گی اور خھنڈی ہوجائے گی۔

ید دوزخ پر سے گزرنا حسب وعدہ بمختصائے حکمت تیرے پردردگار پر لازم اور تطعی اور قضاء محکم ہے ضرور

بالضرورا پنے وقت مقررہ پرواقع ہوکررہےگا۔ مطلب ہے ہے کہ جن تعالی پہطی فیصلہ کرچکا ہے کہ ہرخص کو دوزخ کے اوبر

سے یعنی بل صراط سے ضرور بالضرور گزرتا ہے جنت میں جانے کاراستہ یہی ہے اہل ایمان اور اہل تقوی اس پر سے سے ورلہ کر رجا تھیں گے۔ اور گنبگار مسلمان بھی الجھ کر ووزخ میں گر بزیر

گر رجا تھیں گے اور کافر سراور گھٹوں کے بل اس میں اوند سے جا کریں گے۔ اور گنبگار مسلمان بھی الجھ کر ووزخ میں گر بزیر

ہو ایکن مجھ محمد بعدا پنے اعمال صالحہ کی برکت سے اور انبیاء اور ملائکہ اور صالحین کی شفاعت سے دوزخ سے نکال لیے

ہو است ارجم الراحمین اپنے دست رحمت سے ان گنبگاروں کو نکالے گا جنہوں نے سچو دل سے

ہو اس کا مرد براہ راست ارجم الراحمین اپنے دست رحمت سے ان گنبگاروں کو نکالے گا۔ جبیا کہ فرمات نے ہیں

گلمہ پڑھا تھا اب اس کے بعد ہم نم بحات دیں گے۔ ان لوگوں کو جو خدا سے ڈرتے تھے۔ یعنی ہم اہل تقوی کی کو بقدر تقوی نہوات دیں گے۔ اور ان کو بچا سے ان گار کر بیا ہوا تجوڑ دیں گے۔ ورزخ میں گربڑا

ہوائی ورود اور مرور وجور کے بعد ہم نم بحات دیں گے۔ اور ظالموں کو ہم اس میں گھٹوں کے بل پڑا ہوا تجوڑ دیں گے۔ اگر وہ ظالم کا فرو

اکٹرمفسرین کا قول یہ ہے کہ ﴿وَإِنْ مِنْ كُمْ ﴾ كا خطاب عام ہے جس مے مخاطب سرے عالم كے لوگ ہيں جس

خلاصة مطلب بيہ ہے كہ ورود ہے عبورا ورمرور كے معنى مراد ہیں۔خدا تعالی نے فیصلہ كرديا ہے كہ دوزخ كی پشت پر جو بل قائم كيا جائے گاتم سب كواس پر ہے گزرنا ہے۔ جنت ہیں جانے كاراستہ يہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی پشت کو جنت میں جانے کا راستہ بنایا ہے۔ اہل ایمان اور خداہے ڈرنے والے اپنے اپنے درجہ اور مرتبہ کے موافق اس سے صحیح سالم گزرجا کیں گے۔ اور گنہ گاراور بدکار الجھ کر دوزخ میں گر پڑیں گے۔ پھر پچھ عرصے بعد گناہ گاراہل ایمان انبیاء اور ملائکہ اور صالحین کی شفاعت سے دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور پھر اخیر میں براہ راست ارتم الرحمین کے دست رحمت سے وہ لوگ بھی دوزخ سے نکال لیے جائیں گے کہ جن میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اور صرف کا فرجہنم میں باتی رہ جائمیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ﴿وَمّا هُمْ مِنْ جِدْ جِدْنَ مِنَ النَّالِ ﴾ .

اوربعض مفسرين بير كتبت بين كه ﴿ وَإِنْ مِنْ كُمْ ﴾ كَا خَطَابِ فَاصَّ كَفَارُكُ بِهِ اورورُود كِمَعَى دَخُول كي بين كما قال الله تعالىٰ ﴿ لَوْ كَانَ هَوُ لَا مِ الِهَةَ مَّا وَرَكُوهَا ﴾ اگريه بت معبود بوت توجهنم مين داخل نه بوت و قال الله تعالىٰ ﴿ يَقُلُهُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّالِ وَبِئُسَ الْوِزْدُ الْمَوْرُودُ ﴾ .

اور جب ورود کے معنی وخول کے ہوں سے توبید وخول نار کفار کے لیے مخصوص ہوگا۔ حضرات انبیاء ومرسلین اِنتِلاُ اِس عم میں داخل نہ ہوں سے جیبا کہ قرآن کریم میں ہے ﴿ إِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْلَى ﴿ أُولَاكَ عَنْهَا مُبْعَلُونَ ﴿ لَا يَسْبَعُونَ سَيِيْسَهَا ﴾ ﴿ وَهُمْ قِينَ قَرْعَ يَوْمَهِ إِلَا مِنُونَ ﴾ اِن آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مونین مخلصین جہنم سے دوراور بالکلیداس سے مامون اور محفوظ رہیں ہے۔

اورجابر بن عبداللد تلاتف سے اور جابر بلاتا ہے کہ آیت میں ورود سے دخول کے معنی مراوی اور مطلب ہے کہ مومن اور کافرسب اس میں داخل ہول کے اور جابر بلاتا نے اپنی انگلیاں دونوں کانوں کی طرف دراز کیں اور کہا کہ میں نے المحضرت طابع کم کو بیارشاوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نیک دبد باتی ندرہ کا گرضرور جہنم میں داخل ہوگا بگروہ آگ مومن کے تی میں بردوسلام ہوجائے گی جیسا کہ ابراہیم علی پہر ہوگئی ۔ (اخر جه احمد والحد کیسم التر مذی والحاکم وصحه) اور خدا تعالیٰ کی قدرت اور رحمت ہے آگ کاکس کے تن میں برداور سلام ہوجانا کوئی محال ہیں اس لیے کہ احراق نارکا طبعی اور ذاتی اقتضا نہیں بلکہ آگ کاکسی کوجلانا اللہ کے تعمل کے تالع ہے۔ آخر جوفر شیتے جہنم پرمقرر ہیں آگ ان کوئیں

جلاتی اورموکی مانیلا کے معجزات میں سے ایک معجز ہ بیرتھا کہ ایک ہی ہیالہ پانی کا قبطی سے حق میں خون ہوجا تا تھااور وہی ہیالہ بعلی یعنی اسرائیلی کے حق میں شیریں پانی ہوجاتا تھا نیز عقلا یہ بھی ممکن ہے کہ جہنم کے وسیع علاقے میں پچھے جھے ایسے بھی ہوں جو آگ سے خالی ہوں اورمومن جہنم کا معائنہ کر کے حجے سالم واپس آ جا تھیں۔ (تفسیر کبیر:۵۷ سا۵۵)

خلاصۂ کلام بیکداس آیت میں دو تول ہیں۔ایک تول توبہ ہے کہ در دو کے معنی دخول ہیں اور مطلب میہ ہے کہ سب
لوگ مسلمان ہوں یا کافر دوزخ میں ضرور جائیں گے گر اہل ایمان سے حق میں آتش دوزخ بردوسلام ہوجائے گی اور دوسرا
قول میہ ہے کہ درود کے معنی مرورادر عبور کے ہیں اور مطلب میہ ہے کہ دوزخ کے اوپر سے مسلمان اور کافر سب گزریں گے بل
صراط دوزخ کی پشت پر ہے سب کواو پر سے گزرنا ہوگا۔مسلمان تو پار ہوجا تیں گے اور کافر کٹ کردوزخ میں گریں گے۔

(ابرہاییسوال) کے مونین کے اس طرح وخول جہنم میں کیا حکمت ہے کہ آگ ان کے حق میں بردوسلام ہوجائے (سوجواب یہ ہے) کہ اس میں بہت کی حکمتیں ہیں۔

ایک بیکهابل ایمان کے سروراور فرحت میں اضافہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہولناک مقام سے خلاصی بخشی اور اس نعمت عظمیٰ پراللہ کاشکر کریں۔

دوم ہیکہ کا فروں کے فم اور حسرت میں اضافہ ہو کہ جن کوہم نے دنیا میں ذلیل اور حقیر سمجھا تھا وہ تو آج عیش وعشرت میں ہیں اور ہم عذاب اور مصیبت میں گرفتار ہیں۔

سوم بیکهمسلمانول کے دخمن ان کے روبر وضیحت ہول۔

چہارم یہ کہ کا فروں کومعلوم ہوجائے کہ جس حشر ونشر کی ہم تکذیب کرتے تھے وہی حق نکلا۔

پنجم یہ کہ مسلمانوں کو جنت کی نعمت کی قدر معلوم ہواور اس کی لذت محسوں ہواس لیے کہ کسی نعمت کی قدر و قیمت مقابلہ سے ہوتی ہے وبضد ھا تتبین الاشیاء (تضیر کبیر:۵۷۳۸)

اورعلاء تغییر کے اس گروہ کے نز دیک جو ور دد کو بمعنی دخول لیتے ہیں آیت ﴿ اُولِیا کَ عَنْهَا مُبْعَلُونَ ﴾ سے نفس جہنم سے بعدا در دوری مراد نہیں بلکہ اس کے عذاب سے دوری مراد ہے۔ برگزیدہ حضرات کے حق میں تھوڑی دیر کے بے بطور معائنہ جہنم کے علاقہ میں داخل ہونا موجب رحمت و کرامت ہوگا۔ جیل خانہ میں مجرموں کا داخل ہونا اور نوع کا ہے اور حکام کا بطور معائنہ اس میں داخل ہونا یہ اور نوع کا ہے۔ دونوں دخول میں زمین و آسان کا فرق ہے۔

کفار کے ایک مخالطہ کا جواب: ......گزشتہ آیات ہیں منکرین کے ذات آمیز عذاب کا ذکر فرمایا کہ ان ظالموں کو ذات و خواری کے ساتھ ہم ای جہنم ہیں گرادیں گے۔ بیظالم جب اس قسم کی آیتیں سنتے جن ہیں ان کے ذات آمیز انجام کا ذکر ہوتا تو بطور استہزاء د تفاخر غریب مسلمانوں سے بیہ کہتے کہ اگر بالفرض قیامت ہوئی تو ہم وہاں بھی تم سے ایجھے رہیں گے جس طرح د نیا ہیں ہم تم سے مال ودولت اور عزت و وجا ہت کے اعتبار سے بہتر ہیں ان آیات میں اللہ تعالی ان کے اس مذالہ کا حواب دیتے ہیں اور ان ظالموں کا حال بیہ کہ جب ان کے سامنے ہی ری واضح اور روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور قیامت کے دلاکل ان کے سامنے بیال وروشت کے جواب سے عاجز آجاتے ہیں توازراہ جہالت کا فر ایمانداروں سے دلاکل ان کے سامنے بیال اور وہالت کا فر ایمانداروں سے

یہ کہتے ہیں کہ بتلاؤ تو سہی کہ ہم دونو ل فر<sup>ا</sup>یق میں سے کون سافریق مرتبہ کے اعتبار سے بہتر ہے اور کونسا باعتبار مجلس کے عمدہ ہے منکرین حشر جب دلائل حشر کے جواب سے عاجز آتے تو یہ کہتے کہ بتلاؤ دنیا میں کون زیادہ معزز ہے اور کس کی مجلس اور سوسائٹی بہتر ہے اور کون عمرہ مکانات اور بنگلوں کا مالک ہے اور کون ٹھاٹھ سے زندگی گز ارر ہاہے؟ پس جس طرح ہم یہال راحت وعزت میں ہیں اورتم ذلت اورمصیبت میں اس طرح ہم عالم آخرت میں معبز زاورسر بلند ہوں گے اورتم ای طرح پستی میں ہوگے۔اگرتم حق پر ہوتے اور ہم باطل پر ہوتے تو تمہارا حال ہم ہے بہتر ہوتا۔اللہ تعالیٰ آئندہ آیت میں اس بات کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اور بیلوگ اس بات کونہیں دیکھتے کہ ان کفار مکہ سے پہلے کتنی ہی امتیں اور جماعتیں ہلاک \_\_\_\_ تھے۔ جب انہوں نے انبیاء کے مقابلہ میں سرکشی کی تو اللہ نے ان کو تباہ اور برباد کردیا۔معلوم ہوا کہ دنیا کی چندروز ہ خوشحالی اور مال و دولت کی فراوانی مقبولیت اورحسن انجام کی دلیل نہیں ور نہ اللہ تعالیٰ ان مغرورمتکبر دولت مندوں اورعیش پرستوں کو دنیامیں تباہ و بربا داور ذلیل وخوارنه کرتاان کامال ومنال اوران کی عزت ووجاہت ان کی ہلا کت اور ذلت کو دفع نه کرسکی۔ ف: ..... "اثاث" كمعنى ساز وسامان كے بین جوتمام اقسام كاموال كواور اونث اور كھوڑ سے اور حثم وخدم كواور اسباب خانہ کوشامل ہے اور رِثْع کے معنی میہ ایس کہ جومنظراور ظاہری ہیئت میں خوبصورت ہواور دیکھنے میں اچھی معلوم ہوجیے آج کل بنگلوں کا سان آ رائش وزیبائش جسے قارون اور فرعون بھی دیکھے کر دنگ رہ جائے ، ان کا فروں کی نظرصرف دنیا پرتھی۔ اہل مکہ کو کچھ عزت ووجاہت ملی اور بچھ مال و دولت ملامست ہو گئے اور اترانے لگے اور غریب اور نا دارمسلمانوں کوحقیر سجھنے لگے۔ ا پنی فراخی اورمسلمانوں کی تنگدی کواس بات کی دلیل تھبرانے گئے کہ ہم حق پر ہیں اورمسلمان باطل پر ہیں۔قریش مکہ کویہ ہوش نہآیا کہنصاریٰ روم بھی ہمار ہے مخالف ہیں اورایران کے مجوی بھی ہمار ہے خالف ہیں اور دونوں گروہ مال ودولت اورعزت و وجاہت میں مکہ کے بت پرستوں سے ہزار درجہ بڑھ کر تھے۔ تو کیا قریش مکہ کے نزدیک نصاری اور مجوس کی ہیہوش ربا مالداری ان کے حق ہونے کی دلیل ہوسکتی ہے؟

خلاصۂ کلام: ..... یہ کہ آیات بینات کی تلاوت سے گمراہوں کی گمراہی بیں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان آیات بینات سے راہ راست اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت بڑھا تا ہے۔جس قدر آیات بینات کو سنتے ہیں اسی قدر ان کے ایمان اور ہدایت میں زیاد تی ہوتی ہے۔ آیات میںنات سے مونین کے ایمان اور ایقان میں زیاد تی ہوتی ہے اور کا فروں کی گمراہی میں زیادتی ہوتی ہے۔

جواب ویکر: .....دلدادگان دنیا جو بطور مسخراور استهزاء غریب مسلمانوں سے بیکها کرتے ہے کہ جس طرح ہم دنی ہی باعتبار مال ودولت کے سے بہتر ہیں ای طرح ہم آخرت ہیں بھی تم سے ایجھے رہیں گے۔ ان کی اس بات کے دوجواب بہلے گزرگئے۔ اب آگے ایک اور جواب دیتے ہیں۔ اور باتی رہنے والی نیکیاں یعنی اعمال صالحہ اور اعتقادات حقہ تیرے پروردگار کے نزویک باعتبار جزاء کے بھی بہتر ہیں اور باعتبار انجام اور ثمرہ کے بھی بہتر ہیں۔ " باقیات صالحات " ب وہ الما الاالله اعمال صالحہ مراد ہیں جو مرنے کے بعد انسان کے کام آویں۔ صدیف ہیں سبحان الله والحد دالله و لا المه الاالله والله اکبر ولا حول و لا قوۃ الا بالله ان کلمات کو باقیات صالحات فرمایا ہے۔ یوکش مثال کے طور پر بے ورند تمام اعمال صالحہ اس میں داخل ہیں۔ سورہ کہف کے جھٹے رکوع میں اس کی تغیر گزر چکی ہے اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ آخرت اعمال صالحہ اس میں داخل ہیں۔ سورہ کہف کے جھٹے رکوع میں اس کی تغیر گزر چکی ہے اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ آخرت اعمال صالحہ اس میں داخل ہیں۔ سورہ کہف کے جھٹے رکوع میں اس کی تغیر گزر چکی ہے اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ آخرت اس میں داخل ہیں۔ سورہ کہف کے جھٹے رکوع میں اس کی تغیر گزر پر بھی ہے اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ آخرت اس میں داخل ہیں۔ میں میں داخل ہیں۔ میں وعدہ میں حقق ہے یادم میں دونوں کی مجھائیں ہے۔

میں پہنچ کرمعلوم ہوگا کہ عزت وراحت کا دارو مدار باقیات صالحات پر ہے اوراصلی دولت اعمال صالحہ اوراعتقا دات حقہ ہیں نہ کہ دنیاوی مال و دولت اور اس دار فانی کا ساز و سامان اور چندروز ہرونق۔ وہاں پہنچ کرمعلوم ہوگا کہ ﴿ فَيْهِ مُلَّامًا مَا لَهُ كُهُ دِنیاوی مال و دولت اور اس دار فانی کا ساز و سامان اور چندروز ہرونق۔ وہاں پہنچ کرمعلوم ہوگا کہ ﴿ فَيْهِ مُلَّا مُلَّا اللَّا لَهُ وَاللَّا لَهُ وَاللَّا مِن مُلَا اللَّا مُلْرِي مِن مَنْ اللَّا مُلَاللَّا مُلْرِي مِن مِنْ مَنْ اللَّالِ مُلْرِي مِن مِنْ مَنْ مُن کو حاصل ہے۔ اہل ایمان کو یا اہل کفر کو مرنے کے بعد مال و اولا د کا م نہ آئیں گے مرف باقی رہنے دالی نیکیاں کا م آئیں گی۔

منکرین حشر کے ایک اور تکبر اور حمس خرکا جواب:.....گزشتہ آیات کی طرح ان آیات میں بھی منکرین بعث ونشر کے ایک مشخر کا جواب دیتے ہیں۔اول حق تعالیٰ نے کفار کے ایک قول کا ذکر کیا جود نیا کی ظاہری رونق اور زینت پر فخر کرتے تھے اور ا پنے مال ودولت اور قوت وشوکت اور کٹرت اعوان وانصار پر اور عمد گی مکانات پر اتر اتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے اس کا مسکت جواب دیا۔اب پھراس مشم کے غرور و تکبر کا ایک قول نقل کر کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ خباب بن ارت صحاتی طافتہ آ ہنگری کا کام کرتے تھے جاہلیت کے زمانہ میں عاص بن وائل کا فرنے ان سے ایک تلوار بنوائی جس کی قیمت اس کے ذمے قرض تھی۔ زمانہ ءاسلام میں خباب بڑاٹھ نے اس سے اپنے قرض کا تقاضہ کیا اس نے کہا کہ جب تک تو محمد مُلاٹھ کی نبوت كا انكارنه كريكاس وقت تك ميس تيرا قرض نبيس دول گا۔ خباب والله الله برگز برگز ميس آپ مَالْيَا كَلْ نبوت كا ا نکارنہیں کروں گایہاں تک کہ تو مرے اور پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے تو وہ بولا کہ جب میں مرکر زندہ ہوں گاتو وہاں بھی میرے یاس مال اور اولا دسب کچھ ہوگا جیسا کہ اب ہے۔ پس ای وقت تیراسار اقرض چکا دوں گا۔ جلدی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ای بد بخت کا قول نقل فر ما یا اور اس کا جواب دیا جس کا حاصل بیہے کہ اس بد بخت کو کیونکر معلوم ہوا کہ وہاں مجی اس کو مال اور اولا دملے گا؟ کیا یہ عالم الغیب ہے یا اس نے خداسے اقر ارکرلیا ہے؟ ہم اس کی بیسب باتیں لکھ رہے ہیں۔ تیامت کے دن باز پرس کریں گے اورسزادیں گے۔ چنانچے فرماتے ہیں (اے نبی ناٹیٹر) کیا آپ نے اس تخص کودیکھا ہے کہ جس نے ہماری آیتوں کا اٹکار کیا اور بطور استہزاء و شمسخریہ کہا کہ اگر بالفرض قیامت ہوئی تووہاں بھی مجھ کو مال ادراولا د دی <del>جائے گی۔</del> القد تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشا دفر ماتے ہیں۔ کیا یہ کا فرغیب پرمطلع ہو گیا ہے کہ قیامت کے دن اس کو سب کھے ملے گا؟"اطلاع" کے معنی بلندمقام پر چڑھ کرکسی چیز کوجھا نکنے کے ہیں اورمطلب یہ ہے کہ کیااس کا فرنے بلندمقام سے جما نک لیا ہے کہ وہاں مجھ کو یہ ملے گا یا اس نے لوح محفوظ پر نظر ڈال کر دیکھ لیا ہے کہ میں ضرور بہشت میں داخل ہوں گا۔ اوروہاں پہنچ کر مجھ کو مال واولا دیلے گی یا اللہ سے اس بات کاعہد لے لیا ہے کہوہ قیامت کے دن اس کو مال اور اولا ددے گا۔ ہرگزنہیں بیسب غلط ہے وہاں پچھنہیں ملے گا۔ بیکلمۂ زجر ہے یعنی جھڑک ہے جھڑ کنے اور ڈانٹنے کے لیے بیالفظ مستعمل ہوتا ہے۔اور میخص جھوٹا اور بدکار ہے اور سخت گتاخ ہے <del>ضرور ہ</del>م اس کا بیرگتا خانہ قول اس کے اعمال نامہ میں لکھ کیس گے اور قیامت کے دن اس گتا خانہ قول پر خاص طور پر سزادیں گے۔اوراس گتاخی وجراُت کی وجہ سے ہم اس کے لیے عذاب <u>بڑھاتے چلے</u>جا نمیں گے۔ اول تو کفراور پھریہ گتاخی اس لیے اس پرعذاب پرعذاب ہوگا۔ اورجس مال اوراولا د کاوہ ذکر کرتا ہےاس کے ہم وارث ہوں گئے اس کے مرتے ہی وہ سب اس سے چھن جائے گا اور وہ قیامت کے دن ہمارے یاس تن تنہا آئے گا۔ نداس کے ساتھ اس کا مال ہوگا اور نداس کی اولا دہوگی ۔ قیامت کے دن کا فرکونہ مال کام آئے گا اور نداولا دساتھ

وے گی بخلا ف مسلمان کے کہ وہاں اس کو مال بھی کام آئے گا اور اولا دمجھی کام آئے گی۔

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ الِهَةً لِّيَكُوْنُوَا لَهُمْ عِزَّاكُ كَلَّا ۚ سَيَكُفُ<u>رُونَ بِعِبَادَتِهِمْ</u> اور پکورکھا ہے لوگوں نے اللہ کے سوا اورول کو معبور تاکہ وہ جول ان کے لیے مدد فیل ہرگز نہیں وہ منکر ہول کے ان کی بندگی سے ادر پکڑا ہے نوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو پوجنا، کہ وہ ہوں ان کی مدد۔ یوں نہیں! وہ منظر ہوں سے ان کی بندگ ہے ﴿ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمُ ضِدًّا ﴿ أَلَمْ تَرَ آكَّا آرُسَلْنَا الشَّيْطِيْنَ عَلَى الْكَفِرِيْنَ تَوُزُّهُمُ آزًّا ﴿ اور ہومائیں کے ان کے مخالف فیل تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیطان منکروں پر اچھالتے ہیں ان کو ابھار کر اور ہوجادیں کے ان کے مخالف۔ تو نے نہیں ویکھا، کہ ہم نے نچیوڑ رکھے ہیں شیطان منکروں پر؟ اچھلتے ہیں ان کو ابھار کر۔ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ ﴿ إِنَّمَا نَعُلُّ لَهُمْ عَلَّا ﴿ يَوْمَ نَعْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْنِ وَفُلَّا ﴿ فَلَا تَعْجُلُ عَلَيْهِمْ ﴿ إِنَّمَا نَعُلُّ لَهُمْ عَلَّا ﴿ يَوْمَ نَعْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْنِ وَفُلَّا ﴿ موقو جلدی نہ کران پرہم تو پوری کرتے ہیں ان کی گنتی ہیں جس دن ہم اکٹھا کرلائیں مے پرییز گاروں کو رشن کے پاس مہمان بلائے ہوئے سوتو جلدی نہ کر ان پر۔ ہم تو پوری کرتے ہیں ان کی گنتی۔جس دن ہم اکھٹا کر لاویں مے پر ہیز گاروں کو رحمٰن کے یاس مہمان بلائے۔

وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلَّي جَهَنَّمَ وِرُدًّا۞ لَا يَمُلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ اور ہانک لے جائیں کے محناہ کارول کو دوزخ کی طرف پیاسے وسی نہیں اختیار رکھتے لوگ سفارش کا مگر جس نے لے لیا

اور ہا تک لے جائمیں مے گنگاروں کو دوزخ کی طرف پیاہے۔ نہیں اختیار رکھتے لوگ سفارش کا، گر جس نے لے لیا

الرَّحْن عَهْدًا۞ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْنُ وَلَدًا۞ لَقَلْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا۞ تَكَادُ مین سے وحدہ نی اور لوگ کہتے ہیں رمن رکھتا ہے اولاد نیل بیٹک تم آ پھنے ہو بھاری چیز میں ابھی مِمْن سے اقرار۔ اور لوگ کہتے ہیں، رخمٰن رکھت ہے اولاد۔ تم آگئے ہو بھاری چیز ہیں۔ ابھی ف یعنی مال داولاد سے بڑھ کرایسے جھوٹے معبود دل کی مدد کے امید دار ہیں کہ وہ ان کو ضراکے ہاں بڑے بڑے درہے دلائیں گے۔ حالہ نکہ زرگز یہ ا

ہونے والانہیں بحض سو دائے خام ہے جواسینے د ماغول میں پکارہے ہیں ۔ فل بعنی و معبود مدد تو کیا کرتے ،خودان کی بند کی سے بیزار ہول کے۔اوران کے مدمقابل ہو کر بجائے عرب بڑھانے کے اورزیاد ، ذلت ورسوائی کاسبب ين ك يبراك ببكر رجلا- ﴿ وَإِذَا حُدِيرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَا يُو كَانُوْا بِعِبَا دَيْهِمْ كُورِيْنَ ﴾ (الاحقاف، روح)

فتل یعنی شیطان انبی بدبختوں کو گمرای کا بڑ ھادا دیتااورانگلیوں پر عجا تا ہے جنہوں نے خو دکفروا نکار کا شیو واختیار کرلیا۔اگر ایسے اشقیاء شیطان کی تحریص و اغواء سے **گرای میں لیے مائیں تو مانے دیجے ، آپ ان کی** سزاد ہی میں ملدی نہ کریں ۔اللہ تعالیٰ نے ان کی ہاگ ڈھیلی چھوڑ کھی ہے تا کہ ان کی زیر گی کے گئے ہوتے دن پورے جو جائیں ۔ان کی ایک ایک سانس، ایک ایک لمحداو رایک ایک عمس جمارے بیال محنا جار ہا ہے ۔اوٹی سے اوٹی اورد فاتر اعمال سے باہر نہیں ہوسکتی یتمام عمر کے اعمال ایک ایک کرکے ان کے سامنے رکھ دیسے مائیں گے۔

في مس مرح و حور و بحرياس كى مالت يس كهات كى مرت ماتے يس اى مرح جرموں كودوزخ كے كھات ا تارا مات كا\_

ف یعنی جن کو الله تعالی نے شفاصت کا وعد ، دیا مثلاً ملائکه ، انبیا من سالحین وغیر ہم ، د و بی درجہ سفارش کریں گے، بدون اجازت کسی کو زبان ادا نے کی ما قت نہو کی ۔اور سفارش بھی ان بی لوگوں کی کرسکیں کے جن کے حق میں سفارش کیے جانے کا وعدہ دے میکے بیں یکا فروں کے لیے شفاعت مذہو گی۔ فل بهت آ دمیول نے قوشیراندکومعبود ہی تھہرایا تھا لیکن ایک جماعت وہ ہے جس نے مندا تعالیٰ کے لیے ادلاد حجویز کی یشنا نساری نے سے علیہ السلام کو یہ ہے السّاؤ ف يَتَفَظّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْكَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَنَّا فَ اَنْ دَعُوا لِلرَّحْنِ السَّاؤ فَ يَكِالَ اللَّهِ الْكَالَ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللِلْمُ الللللْمُ اللللللَّهُ الل

= بعض ہود نے عزیمطید السلام کو خدا کا بیٹا کہا اور بعض مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ المعیاذ باللہ فل یعنی بیائی ہماری بات کہ محتی اور ایساسخت گتا خار کھر مند سے نکالا کیا جسے ن کراگر آسمان زمین اور پہاڑ مارے ہول کے بھٹ پڑیں اور بھڑے ن ہوجائیں تو کچے بعید نیس ۔ اس گتا ٹی پرا گر عضب الہی ہوٹرک اٹھے تو عالم تہدو بالا ہوجائے اور آسمان وزمین تک کے پر نچے اڑ جائیں محض اس کا صممانع ہے کمان یہود کھوں کو دیکھ کر دنیا کو ایک دم تیاہ نہیں کرتا جس خداوند قدوس کی تو حید پر آسمان ، زمین ، پہاڑ، عزض ہرطوی و علی چیز شہادت دے رہ ہے ، انسان کی برجمارت کراس کے لیے اولاد کی احتیاج ٹابت کرنے لگے۔ المعیاذ باللہ

فیل اس کی ثان تقدیس و تنزیبهاور کمال غنا کے منافی ہے کہ و محمی کو اولاد بنائے ۔نصاریٰ جس عرض کے لیے اولاد کے قائل ہوئے بی یعنی تفارہ کے مند، ضرا تعالیٰ کا ''من' مان کراس کی ضرورت نہیں رہتی ۔

قتل یعنی سب مدائی مخلوق اور اس کے بندے ہیں اور بندے ہی بن کراس کے سامنے ماضر ہوں گے پھر بندہ بیٹا کیسے ہوسکتا ہے؟ اور جس کے سامنے سب محکوم دمخاج ہوں اسے بیٹا بنانے کی ضرورت ہی کیاہے ۔

فع یعنی ایک فرد بشر بھی اس کی بندگی سے باہر نہیں ہوسکا سب کو خدا کے سامنے جریدہ حاضر ہونا ہے اس دقت تمام تعلقات ادر سازو سا بان علیحدہ کر لیے جائیں گے فرخی معبود ادر بیٹے، یوتے کام ددیں گے۔

ف یعنی ان کو اپنی مجت دے گا، یا خودان سے مجت کرے گا، یا خان کے بی میں ان کی مجت ڈالے گا۔امادیث میں ہے کہ جب حق تعالیٰ ٹی بندہ کو مجبوب رکھتا ہے اور اپنی مجت کر اس کا علان کرتے ہیں۔ آسمانوں سے اتر تی جو گیاس کی مجت زمین باس کا علان کرتے ہیں۔ آسمانوں سے اتر تی جو گیاس کی مجت زمین بہ بہتی جائی ہے اور زمین والوں میں اس بندہ کو حمن قبول عاصل ہوتا ہے یعنی بے تعنی کو گی خاص نفع د ضرراس کی ذات سے دابت میرہ اس مجب کرنے تھے ہیں اس قسم سے حمن قبول کی ابتداء موسنین ما محین اور خدا پرست لوگوں سے ہوتی ہے، ان کے قلوب میں اول اس کی مجت ڈال جائی ہے، بعدہ قبول عام ماصل ہو جاتا ہے۔ ور خابتداء محض طبقہ عوام میں حمن قبول ماصل ہو نااور بعد میں بعض خدا پرست ما کین کا جی کئی غلاقہ کی وغیرہ سے اس کی طرف جمکنا مقبولیت مندائد کی دلیل تہیں ، خوس مجمولوں سے ہوتی ہونیا ور جمکنا مقبولیت مندائد کی دلیل تہیں ، خوس مجمولوں سے ہوتی ہونیا ور حسید میں اور اس کی دلیل تہیں ، خوس مجمولوں سے ہوتی ہونیا ور حسید سے مندائد کی دلیل تہیں ، خوس مجمولوں سے ہوتی ہونیا ور حسید میں بعض خدائد کی دلیل تہیں ، خوس مجمولوں سے ہوتی ہونیا ور حسید سے مندائد کی دلیل تھی میں ہونیا ور حسید سے مندائد کی دلیل تھی ہونے ہوئی ہونے ہوئی ہونیا ہونی

يَسَّرُ نُهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَيِّر بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّنَّا۞ وَكَمْ اَهْلَكُنَا قَبْلَهُمُ بمنة مان كردياية آن يرى زبان يس اى واسط كرفو تخرى مناوية ورفواول كواور ومادي جمكر الولوكول كوف اور بهت وال كريج بم ان سي بها بم نة آمان كيابية رآن تيرى زبان مِس، اس واسط كرفوش سادي تو وروالوں كواور ورادے جمكر الولوكوں كو۔ اور كَنَّ كھيا يج بم ان سے بہد

# مِّنَ قَرُنٍ \* هَلَ تُحِسُّ مِنْهُمُ مِّنَ آحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ دِكُرُّا ۞

جماعتیں آ ہٹ یا تاہے وان میں کی یاستاہے ان کی بھنک ف

سنگتیں،آ ہٹ یا تا ہے تو ان میں کس کا یاسٹا ہے ان کی بھنگ۔

#### ابطال عقيد هُ ابنيت

وبيان ضلال ووبال منكرين وحدانيت ومنكرين قيامت برائے تسليه نبی اكرم مُثَاثِيُّةُم

قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

ر بط: ..... شروع سورت میں حضرت عیسیٰ ملیکیا کی عبور یت اور بدا باپ کے ان کی ولاً دت کا ذکر فر مایا تا کہ ان کی والدہُ ماجدہ کی عصمت ونزاہت ثابت ہوجائے اور بیبود بے بہبود کا رد ہو جوحضرت عیسیٰ ابن مریم عینیا کا کوولد الزنا اور ساحر بتلاتے تھے اب ان آیات میں ان لوگوں کے زعم فاسد کا رد ہے جوحضرت عیسیٰ ملیکیا کو خدا کا بیٹا بتاتے ہیں اور اس پر گھمنڈ کرتے ہیں۔

نیزگزشتہ آیت میں قیامت اور خدا پرستوں کا حال اور مآل بیان فر مایا۔ اب ان آیات میں ان لوگوں کی جہالت اور ضلالت ادر سوء عاقبت کو بیان کرتے ہیں۔ جومشرک ہیں اور خدائے تعالی کے لیے اولا دتجویز کرتے ہیں جیسے نصاری اور یہ بتلاتے ہیں کہ خدا تعالی کے لیے اولا دتجویز کرنا ایسا جرم عظیم ہے کہ اندیشہ ہے کہ آسمان اور زمین نہ شق ہوجا عمی اگر للہ تعالی کا حلم نہ ہوتا تو یہ گتا خ بھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔

اور جب دنیا میں کفار اور مشرکین کی جہالت اور آخرت میں ان کی فضیحت بیان کر چکے توسورت کو احوال مومنین صالحین پرختم فرمایا اور بیبتلایا کہ ایمان اور مشرکین کی جہالت اور آخرت میں سے ایک برکت ہیہ ہے کہ من جو نب القدلوگول کے دلوں میں مومن کی محبت ڈال دی جو تی ہے۔ جس سے وہ محبوب خلائق ہوجا تا ہے اور سورت کو ایک موعظت بلیغہ پرختم فرمایا۔ یعنی میں مومن کی محبت ڈال دی جو تی ہے۔ جس سے وہ محبوب خلائق ہوجا تا ہے اور سورت کو ایک موعظت بلیغہ پرختم فرمایا۔ یعنی اس مومن کی محبت ڈال دی جو تی ہوجا تا ہے اور سورت کو ایک موعظت بلیغہ پرختم فرمایا نے اور مورت کو ایک موعظت بلیغہ پرختم فرمایا نے اور مورت کو ایک موجا تا ہے اور سورت کو ایک موعظت بلیغہ برختم فرمایا نے ایک موجا تا ہے اور سورت کو ایک موجا تا ہے اور مورت کو ایک موجا تا ہے موجا تا ہے موجا تا ہے ایک موجا تا ہے موجا تا

ان کی و مجبت والفت اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کر دی جس کی نظیر ملئی شکل ہے ۔ ان کی و مجبت والفت اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کر دی جس کی نظیر ملئی شکل ہے ۔

ف یعنی قرآن کریم نهایت مهل وصاف زبان میں کھول کھول کر پرینزگاروں کو بیٹارت منا تااور جھگز الولوگوں کو بدکر داریوں کے خراب نائج سے خبر دارکرتا ہے۔ فق یعنی تنی می بدبخت قریس اسپنے جرائم کی پاداش میں بلاک کی جا چکیں۔ جن کانام ونٹان سفی سسے مٹ مجایہ آج ان کے پاؤل کی آ ہے یاان کی ن ترانیوں کی ڈراسی بھنگ بھی منائی نہیں دیتی مہمی جولوگ اس وقت نبی کر میم کما اندھیدوسلم سے برسر مقابلہ نہوکر آ یات اللہ کا افارواستہزاء کررہے ہیں، وہ بائک مذہب نہیں ہوگا ہے۔ تم سورة مریم بحسن تو فیقه و نصرہ فلله مدول کے این کو بھی کوئی ایما ہی تباہ کن عذاب آ کھیرے جو چھم زدن میں تہم نہم کر ڈالے۔ تم سورة مریم بحسن تو فیقه و نصرہ فلله الحمد والمدند۔ ﴿ كَمْهُ ٱهْلَكُنّا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ ﴾ برسورت كونتم فرما يا كه بيد دنيا فانى اورآنى جانى ہے اپنام كوسوچ لو۔ مال ودولت كے غروميں ندر ہو۔اس سورت كورحمت كے ذكر سے شروع فرما يا اورانذ اراور تر ہيب پراس كونتم فرما يا۔ بيا نداز كلام خاص طور پر موجب لطف ہے۔

نبزقریبی آیتوں میں نا خلف لوگوں کا حال اور آل بیان فر ما یا۔ اب ان آیات میں دوسرے نا خلف لوگوں کا حال بیان کرتے ہیں۔جوخدا کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں کہ بیلوگ اپنے مال ودولت پرتو تھمنڈ کرتے ہیں اورا پنی جہالت اور صلالت کوئبیں ویکھتے ۔ چنانچے فرماتے ہیں: اوران نا دانوں نے بنا لیے اللہ کے سوااور معبود جن کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ <del>تا کہ وہ معبودان کے لیے</del> اللہ کے بیہاں عزت اورنصرت کا سبب بنیں اوراللہ کے بیہاں ان کی شفاعت کریں اوران کی شفاعت کی بدولت خدا کے یہاں عزت یا نمیں۔ ہرگزنہیں یعنی بھی ایبانہیں ہوسکتا۔ بیان نا دانوں کامحض سودائے خام ہے جوانہوں نے اپنے خیال سے گھڑر کھا ہے کسی کومعبود بنانے سے پھٹییں ہوتا وہمعبودخودان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے اورتراشے ہوئے ہیں۔وہ ان کوکیا نفع پہنچا ئیں گے اور ان کوکیا عزت بخشیں گے؟ بلکہ قیامت کے دن یہی معبودخود ان کی عبادت کے منکر ہوجا نئیں گے۔اور بجائے معین و مد دگار ہونے کے ان کے مخالف اور دشمن ہوجا نئیں گے۔اوران کی بندگی ہے اپنی براءت اور بیزاری کا اظہار کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتوں کو گویائی عطا کر دے گا اور وہ بت ان کی عبادت کے منکر ہوجا ئیں گےا در کہیں گے کہ ہم کوتو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہیں جن کوا بناد وست یارومدر گار بیجھتے تھے وہ مدد تو کیا کرتے الٹے ان کے دشمن ہوجا کیل گے اور بجائے عزت بڑھانے کے ذلت اور رسوائی کا سبب بنیں گے۔ کما قال الله تعالىٰ ﴿ وَمَنَ آضَلُ جِنَ يَنْكُوا مِنَ دُونِ اللهِ مَنَ لَّا يَسْتَجِينُ لَهَ إِلَّى يَوْمِ الْقِيْمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَا بِهِمْ غْفِلُونَ۞ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوًا لَهُمْ أَعُلَاءً وَّكَانُوًا بِعِبَادَتِهِمْ كُفِرِيْنَ﴾ وقال الله تعالىٰ ﴿مَا كَانُوًا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾ ﴿ فَأَلْقَوُا إِلَيْهِمُ الْقُولَ إِنَّكُمْ لَكُنِهُونَ ﴾ ليس جب يبت بهي ان سے بري اور بيز اربوجا سي گوان كي حسرت بہت ہی زیادہ ہوجائے گی۔اوربعض علماءیہ کہتے ہیں کہ ﴿مِنْدِینَ کُفُووْنَ ﴾ کُمْمیرعابدوں یعنی مشرکوں کی طرف راجع ہے اور مطلب ہیہ ہے کہ جب کا فراور مشرک قیامت کے دن کفراور شرک کے برے انجام کا مشاہدہ کریں گے تواپے شرک ے منکر موجا کیں گے اور کہیں گے ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِ كِنْنَ ﴾ یعنی خدا کی شم ہم تو بھی مشرک ہوئے ہی نہیں۔اس ہولناک منظر کو دیکھ کراینے شرک سے مکر جائمیں گے اور صریح تجھوٹ بول جائمیں گے کہ ہم نے تو تیری عبادت میں کسی کو شریک بی نبیں کیا۔

او پرکی آیتوں میں کا فروں کی گمراہیوں کا اور آخرت میں ان کی رسوائیوں کا بیان ہوا۔ اب آئندہ آیات میں ان کی مرائی کا سبب بیان کرتے ہیں کہ وہ تسلط شیاطین ہے کہ دنیا ہیں شیاطین ان پرمسلط تھے اور بیلوگ ان کے اشاروں پرچل رہے تھے۔ چنانچے فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھانہیں کہ ہم نے بتقاضائے حکمت اور بغرض ابتلاوا متحان شیطانوں کو کا فروں پر جھوڑ دیا ہے کہ وہ ان کو ہلاتے رہے ہیں خوب ہلانا اور اچھا لئے رہتے ہیں خوب اچھالنا اور اپنی انگلیوں پر نچاتے رہتے ہیں۔ خوب بچھالنا اور اپنی انگلیوں پر نچاتے رہتے ہیں۔ خوب بوانا تا کہ اہل عقل ان کی گمرای کا تماشہ دیکھیں۔

زجاج محطی کہتے ہیں کہ" ارسال" کے معنی جھوڑ دینے کے ہیں اور مطلب بیہ ہے کہ جیسے کتا شکار پر جھوڑ دیا جاتا ہے۔ ای طرح ہم نے شیاطین کو کفار پر جھوڑ دیا ہے۔ انتھیٰ کلامہ دیداس کی قضا وقدر ہے اور اس کی حکمت اور مصلحت ہے۔ اس کو چاہے جس کو جاہے جس کر مسلط کردے۔

پس اے نی مظافظ آپ ان بربختوں کے لیے عذاب اور سزا کی جلدی نہ ہجے۔ ہم ان کے جرم سے غافل نہیں۔
ہم نے ان کی سزا کے لیے ایک وقت معین کر رکھا ہے۔ جزایں نیست کہ ہم ان کی مدت کوشار کرر ہے ہیں شار کرنا جب وہ شار
پوری ہوجائے گی اس وقت ان پر عذاب آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ مالا کے عذاب میں جلدی نہ سیجے ہم نے ان کو
مہلت دے دی ہے اور ان کی باگ ڈور ڈھیلی چھوڑ دی ہے اور ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے اور ان کی میعاد کے دن
ہم گن رہے ہیں جب وہ دن پورے ہوجا عیں گے تو ضرور عذاب آئے گا اور کی طرح نہیں ملے گا اور ان مجرموں کوسر ااس روز
ہم پر ہیر گاروں کو بارگا و رحمن کی طرف اعزاز واکرام کے ساتھ وفد بنا کرسوار بوں پر لے جا عیں گے۔
جی معزز وقو دکوشہنشاہ کی بارگاہ میں سوار کر کے لیے جاتے ہیں۔ اور مجرموں کو جانوروں کی طرح جہنم کی طرف پا بیادہ اور
پیاسا ہنکا کر لے جاتمیں کے جس طرح بیاسے جانوروں کو گھاٹ کی طرف ہنکا کر لے جاتے ہیں۔ اس طرح مجرموں کو پا بیادہ
ور پیاسا ہنکا کر دوز خ کے گھاٹ لے جاکرا تارویں گے۔

بیٹارروایات سے بیام ثابت ہے کہ متقین اعزاز واکرام کے سواریوں پر سواد کر کے جنت میں پہنچائے جائیں گے۔ اور مجرم لوگ یا پیادہ اور پیاسے جانوروں کی طرح ذلت اور خواری کے ساتھ دوزخ کی طرف بنکائے جائیں گے۔ اور اس روزلوگ شفاعت کے مالک اور مخارنہ ہوں گے مگر جس نے دخمن سے کوئی پر وانہ لیا۔ یعنی ہیں روزکوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ مگر جس کو اللہ کی طرف سے شفاعت کی اجازت ہوجیہے انبیاء وصلحاء اور جن کے لیے اجازت ہو بغیر اس کی اجازت کے کوئی زبان نہیں ہلا سکے گا۔ اور سفارش انہی لوگوں کی کر سکیں گے جن کے لیے سفارش کی اجازت ہوگی جیے مسلمان ، اور کا فرون کے لیے سفارش کی اجازت ہوگی جیے مسلمان ، اور کا فرون کے لیے سفارش کی اجازت نہوگی۔

یہاں تک اللہ تعالی نے بت پرستوں کاردفر مایا اب آگے ان لوگوں کاردفر ماتے ہیں جو خدا کے لیے اول دتجویز کرتے ہیں۔ چنانچے فر ماتے ہیں اورلوگ کہتے ہیں کہ رحمٰن نے اپنے لیے اولا و بنائی۔ یہود، حضرت عزیر علینہ کواورنصاری، مسیح علینہ کوخدا کا بیٹا اور مشرکین عرب فرشتوں کوخدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ آ

#### خاتمه سورت

# مشمل بربشارت ابل ایمان وطاعت ونذارت ابل طغیان وخصومت و بودن آل از اعظم مقاصد نزول کتاب بدایت واغراض بعثت

رابط: ..... او پرکی آیتوں میں متقین کے اعزاز واکرام اور مجرمین کی ذلت وخواری کا ذکرتھا۔ اب اس سورت کو ابرار کی
بثارت اور اشرار کی نذارت پرختم فرماتے ہیں جو کہ تنزیل قرآن اور بعثت نبوی کاعظیم ترین مقصد ہے چنہ نچے فرماتے ہیں کہ
بلاشبہ جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے جو خدتعالی کے نز دیک مجبوب اور پسندیدہ ہیں۔ سواللہ تعالی اخروی
نمتوں کے علاوہ دنیا ہی میں ان کو یہ نمت عطا کرے گا۔ کہ نیک بندوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ اور بدول کے
دل میں ان کی ہمیت ڈال دے گا۔ یعنی ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے دہ لوگوں کی نظر میں محبوب ہوجا تا ہے۔

اللہ تعالیٰ بدوں سبب ظاہری لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بیدا کردیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کافروں کے دل میں اس کی محبت بیدا کردیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کافروں کے دل میں رحب ڈال دیتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالقاور وکھنے گئے ہیں کہ مطلب میہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرے گایاان کے دل میں امنی محبت پیدا کرے گایافت کے دل میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ (کندا فی موضع القرآن) فاکمہ ہنت پیدا کرے گایا مقبولیت ومحبوبیت اور چیز ہے اور شہرت اور چیز ہے۔ دونوں میں بڑافرق ہے۔ مقبولیت اور محبوبیت کی ابتداء نیک بندوں اور خدا پرستوں ہے ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال ویتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ اس کوتبول عام ہوجا تاہے ہاتی محض اخباری شہرت یا کسی غلط نبی کی بنا پرعوام الناس کا کسی لیڈر کی طرف جھک جانا یہ مقبولیت عنداللّٰد کی دلیل نہیں ۔خوب سمجھ لو۔

پس اے بی آپ نالغا اور ہیں ہے۔ اور تا کہ آپ نالغا او کوں کو یہ بشارت و یجے۔ کیونکہ اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان پرای لیے آس اور سہل کردیا ہے کہ آپ نالغا اس کے ذریعے بشارت سنائی پر ہیزگاروں کو جنہوں نے کفر اور شرک سے کنارہ کیا۔ اور ایمان لاے اور اعمال صالحہ کے۔ اور تا کہ آپ نالغا اس قرآن کے ذریعے جھڑا او قوم کو ڈرائیس۔ جھڑا او قوم سے مراد وہ لوگ ہیں جو تن اور اہل جن سے جھڑا او قوم کو ڈرائیس سے عداوت ہے اور تن اور اہل جن ہے۔ اور باطل اور اہل باطل کا ساتھ دیتے ہیں۔ جن کو تن سے عداوت ہے اور بالے اور یہ بالڈ آپ نالغا اللہ کے عذاب سے اس جھڑا او قوم کو ڈرائیس می عداوت رکھتے تھے اور سے بتالا و یکھے کہ ہم نے ان سے پہلے گئن ہی جھڑا او قوموں کو ہلاک کرویا۔ جو تن سے نفرت اور عداوت رکھتے تھے اور اور یہ بتالو یہ بی کہ ہم نے ان سے پہلے گئن ہی جھڑا او قوموں کو ہلاک کرویا۔ جو تن سے نفرت اور عداوت رکھتے تھے اور اہل جس کے کہ تن کیان میں سے کوئی تھے دائل جن سے بھڑ تے ہے۔ کیا تو پا تا ہے اور دیکھا ہے ان ہلاک ہونے والوں میں سے کی کو یعن کیا ان میں سے کوئی تھے دکھائی دیتا ہے یا ان میں سے کسی کی سنگ اور بھنگ سنتا ہے۔ "در کن" کے معنی لفت میں آ ہت آ واز کے ہیں۔ حاصل میک ان ہلاک شدگان میں تجھے کسی کا جم نظر آتا ہے یا کسی کی آ واز سائی دیتا ہے؟ سب ہی ہلاک ہو گئے۔ کسی کا تام ونشان تک میں باتی نہ رہا۔

لہذا عرب کے کافراپ انجام کوسوج لیں اور پہلی قوموں کی تباہی اور بربادی سے عبرت پکڑیں اور برے انجام سے ڈریں اورآخرت کی فکر کریں اور قبر اللّٰہی سے ڈریں ۔ اور اللّٰہ کی عادت سے ہے کہ نافر مانوں کومہلت دیتا ہے اور پھر جب حکر تا ہے تو چھوڑ تانہیں ۔ میصفت اور حالت تو کفار کی تھی ۔ گراب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے مسلمانوں کا ظاہری اور عملی حور پر بہی حال ہے ۔ اللّٰہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے اور ہم کوشن اعمال کی توفیق دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے آمین یارب الحلمین ۔

الحمدالله آج بتاريخ ٢٣ جمادي الثاني • ٩ ١٠ ه يوم چهار شنه بوقت آخه بجسوره مريم كي تغير سے فراغت بول ـ
والحمد الله رب الطلمين وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد و على آله واصحابه اجمعين و علينا معهم يا ار حم الراحمين ـ

بىم التدالرطن الرحيم تفسير سورة طه

بیسورۃ کی ہےاں میں ایک سوپینیتیں آیتیں اور آٹھ رکوع ہیں چونکہ اس سورت کے شروع میں طیا کالفظ آیا ہے س لیے بیسورۃ اس نام سے موسوم ہوئی اور اس سورت کا ایک نام الکیم بھی ہے۔

سورہُ مریم میں حق تعالی نے متعدد انبیاء کرام مُظِّلاً کے واقعات اور قصے ذکر فرمائے بعض تفصیل کے ساتھ، جیسے

فهايت بموؤلام كإبرمن شاء فليراجعد

زکر یا اور حضرت یکی اور حضرت عیسی علیم الصلوة والسلام کے قصے اور بیضے اجمال اور اختصار کے ساتھ جیسے حضرت موئی علیہ اگلے تھا۔ اللہ تعمالی ہوا و لیست اللّہ تعمالی ہوا و الله تعملہ اللّہ تعمالی ہوا و الله تعملہ اللّہ تعمالی ہوا و الله تعملہ اللّہ تعمیل کے ساتھ بیان الله الله تعملہ الله تعملہ اللّہ تعمیل کے اللہ الله الله تعملہ اللّہ تعمیل کے تصورت کے بعد مورة انبیاء میں ان انبیاء کرام ظالم کے قصے اور و الله الله تعملہ کے قصے اور و الله الله الله تعملہ کے قصے اور و الله الله الله کے تصور الله الله الله کے تعمال الله الله کے تعمال کے ساتھ بیان کیا لیکن سورة انبیاء میں حضرت ابراہم مائی کا قصہ قدر سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا لیکن سورة انبیاء میں حضرت ابراہم مائی کا قصہ قدر سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا لیکن سورة انبیاء میں حضرت ابراہم مائی کا قصہ قدر سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا لیکن سورة انبیاء میں حضرت ابراہم مائی کا قصہ قدر سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا لیکن سورة انبیاء میں حضرت ابراہم مائی کا قصہ قدر سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا لیکن سورة انبیاء میں حضرت ابراہم میں ہو چکا تھا اس لیے سورة فرمایا و قورہ سے متعلق تھا اور و بینا قصہ اللہ کا ذکر میں میں ہو چکا تھا اس لیے سورة فرمایا و اللہ اللہ و کو کہ اس کا ذکر میں اس کا ذکر میں فرمایا۔

(٢٠ سُوَرَةً ظ ف مَلِيَّةُ ٥٤) ﴿ فِي مِنْ وِاللَّهِ الرَّحْمُ فِي الرَّحِيْدِ إِنَّ الرَّامِ اللَّهِ اللّهِ الرَّحْمُ فِ اللَّهِ اللّهِ الرَّحْمُ فِي الرَّامِ اللّهِ الرَّحْمُ فِي اللّهُ الرَّحْمُ فِي اللّهِ الرّحْمُ فِي اللّهِ الرّحْمُ فِي اللّهِ الرّحْمُ فِي اللّهِ الرّحْمُ فِي اللّهِ اللّهِ الرّحْمُ فِي اللّهِ الرّحِمُ فِي اللّهِ الرّحْمُ فِي اللّهِ الرّحْمُ فِي اللّهِ الرّحْمُ فِي السّامِ الرّحْمُ فِي اللّهِ الرّحْمُ فِي الْمُ

ظلان مَا اَنْوَلْتَ عَلَيْكَ الْقُوْلُن لِتَشَقَّى ﴿ إِلَّا تَلْ كُوَ وَلَيْمَ يَخْضَى ﴿ تَنْوِيْلًا مِعْنَ خَلَقَ الله وَالِمَا الله وَ الله

# فِی الْكَرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ النَّوٰی وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرِوَ زين مِن اوران وونوں كے درميان اور يَجِ كُل زين كے فل اور اگرة بات نج پاركرة اس كو قر بے بچى بول بات كَي زين مِن مِن به اور ان دونوں كے في اور يَجِ يلى زين كے۔ اور اگر تو بات كے بكاركر، تو اس كو خر بے جِمِح كَ

# وَأَخُفَى ۚ أَللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَهُ الْرَسْمَاءُ الْحُسْلَى ۞

اوراس سے بھی چھی ہوئی کی فیل اللہ ہے جس کے سوابند کی نہیں کسی کی ای کے بی سب نام فاص فی

اوراس سے چھپے کی۔اللہ ہے جس کے سوابند گی نہیں کسی کی۔اس کے ہیں سب نام خاصے۔

## تقريررسالت ووحدانيت

عَالَالْمُتَنَوَّاكِ : ﴿ ظُهٰ أَمَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرُانَ لِتَشْفَى ... الى ... لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْلَى ﴾

ربط: .....گزشته مورت کے ختم پر نزول قرآن کاذکر تھا۔ ﴿ فَوَا بِمّنا يَسَانُونَ لِيُحْبَيْنَ بِهِ الْمُتَقَفِّقَ اللهِ لِعِنْ بَمِنَ قَرَآن آپ مُلَافِظُ کَو زبان لِعِنْ عَربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ آپ مُلَافظ کو متقین کی تبشیر اور معاندین کا انداز آسان ہوجائے اب اس سورت کے شروع میں انزال قرآن کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے نازل کرنے سے ہمارا مقصود تھے حت اور موعظت اور بندول کی ہدایت ہے کہ ان کوز مین اور آسان کے پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل ہواور مجھیں کہ لائق عبادت وہی معبود برق ہے جس کی قدرت اور جس کا علم تمام کا نات کو محیط ہے۔

ابتداء میں جب آل حضرت نلایخ پر وتی کا نزول شروع ہوا تو آپ منایخ نماز تہجد میں اس قدرطویل قیام فرماتے کہ قدم مبارک ورم کر جاتے۔ بدبخت کا فروں کو جب بیرحال معلوم ہوا تو کہنے گئے کہ اس شخص پر قر آن نازل کیا یہ تو اور مشقت فل یعنی دوری ایک خدابلا شخص پر قر آن نازل کیا یہ تو اور مشقت فل یعنی دوری ایک خدابلا شرکت غیرے آسمانوں سے زیمن تک اور زیمن سے تحت الثریٰ تک تمام کا نامت کا مالک و خالق ہے۔ ای کی تدبیر و انتظام سے کل سلطے قائم ہیں۔

' (متنبیہ) آسمان وزین کی درمیانی مخلوق سے یا تو کائنات جو مرادیں جو دائماً دونوں کے درمیان ہی رہتی ہیں مثلاً ہوا، بادل وغیر، دریاد، چیزی بھی اس میں شامل ہوں جو اکثر ہوا میں بدواز کرتی ہی جیسے برند مانوراور" ٹرئ" ( محیلی زمین ) سے ذمین کے بینچے کا طبقہ مراد ہے جو پانی کے ترب د اتسال کی وجہ سے تر رہتا ہے۔

فل پہلے عموم قدرت وتسرف کا بیان تھا۔ اس آیت میں علم الہی کی وسعت کا تذکرہ ہے۔ یعنی جو بات زور سے پکارکر کہی جائے، و ، اس علم ابنیوب سے کیونکر پوشیدہ روسکتی ہے۔ جس کو ہرفلی چھی بلکہ چھی سے زیادہ چھی ہوئی باتوں کی خبر ہے۔ جو بات تنہائی میں آ ہمتہ کہی جائے، اور جو دل میں گزرہے ابھی زبان تک نہ آئی ہواور جو ابھی دل میں بھی نہیں گزری آئندہ گزرنے والی ہورتی تعالیٰ کا علم ان سب کو محید ہے۔ اس لیے بلا ضرورت بہت زور سے جلا کر ذکر کرنے کو بھی علمائے شریعت نے تنے کیا ہے۔ جن مواقع میں ذکر باآ واز بلند منقول ہے یا بعض مصالح معتبرہ کی بنام پر حجربہ کاروں کے زدیک نافی مجمدا محیا ہے۔ وعموم نمی سے منتی ہوں گے۔

فی آیات بالا میں جوصفات می تعالیٰ کی بیان ہوئی ہیں۔ (یعنی اس کا خالق الکل ، مالک علی الا فلاق، حمّن ، قادر طبق اور ماحب علم محید ہونا) انکا اقتضاء یہ ہے کہ الوئیت بھی تنہا اس کا فاصہ ہو بجزاس کے کسی دوسرے کے آگے سرعبودیت نہ جھکا یا جائے ۔ کیونکر ندسر منصفات مذکورہ بالا بلکد کل عمدہ صفات اور اجھے نام اس کی ذات منبع الکمالات کے لیے مخصوص ہیں ہے کئی دوسری ہستی اس شان وصفت کی موجود نہیں جو معبود بن سکے بے ندان صفوں اور ناموں کے تعدد سے اس کی ذات میں تعدد آتا ہے ۔ جیما کہ بعض تبہالی عرب کا خیال تھا کہ مختلف نامول سے مندا کو پکار نادعوائے تو حمید کے مخالف ہے ۔



میں پڑ گیا۔اس پر بیآیتیں نازل ہو کمیں۔

یایہ عنی ہیں کہ بیقر آن ہم نے آپ مُلَّا پراس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مُلَّا فیان سرکشوں کے ایمان نہ لانے کو وجہ سے دی خے اور حسرت میں پڑجا کی بلکہ اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ مُلِیْ اس کے ذریعے ان کو فیصحت کریں اور ان مکرین اور معاندین کی باتوں سے ملول اور تنگ دل نہ ہوں۔ آپ مُلَّا فی اور نفیحت کر چکے، اب ان کو اختیار ہے کہ چاہیں ایمان لا کی باندلا کی ۔ اور یہ ضمون اس قسم کا ہے جیسا کہ دوسری آیت میں ہے، ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ قَفْسَكَ عَلَى اَفَارِ هِمُ اِنْ لَمُ مُؤَمِنُونَ فِي اِنْ لَا کُی بِانْ الْمُحْدِیْ اسْفَا ﴾ ﴿ فَلَا یَکُن فِیْ صَدُیدِكَ حَرَجُ مِیْنُهُ ﴾ ﴿ وَلَا یَحُونُ کَی اَسْلَا عُونَ فِی الْکُفُو ﴾ ۔ اللّٰ الْمُحَدِیْثِ اسْفَا ﴾ ﴿ فَلَا یَکُن فِیْ صَدُیدِكَ حَرَجُ مِیْنُهُ ﴾ ﴿ وَلَا یَحُونُ کَی اَسْلَا عُونَ فِی الْکُفُو ﴾ ۔ اللّٰ الْکُفُو ﴾ ۔ اللّٰ الْکُونُ کَا اللّٰ الل

نے بیاں دارد خبر زو نے عیاں خالق عالم ز عالم برتر است نے مکال راہ یافت سویش نے زماں ایں ہمہ مخلوق تھم داور است اللہ ہی کی ملک ہے جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمین میں ہے اور جو پچھ کیلی مٹی کے بینچ ہے۔ یعنی جو چیز زمین کی تہدمیں ہے وہ بھی اس کی ملک ہے۔ کیلی مٹی ساتویں زمین کے بینچ ہے۔مطلب بیہ ہے کہ بلندی وپستی سب اک کے قبضہ وتصرف میں ہے اور سب پر اسکی نظر رحمت ہے۔

یہ تواللہ کی قدرت ہوئی اور اللہ کے علم کی شان ہے ہے کہ اے خاطب اگر تو کوئی بات پکار کر کہے تو اس کے سنے میں تو کیا شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سنے میں کی جمر کا اور کی آ واز کا محتاج نہیں۔ وہ تو ایسا ہے کہ اس کو پوشیدہ بات کا اور پوشیدہ بات کا اور پوشیدہ بات کا اور پوشیدہ بات کا اور پوشیدہ بات کے بیل زیادہ پوشیدہ بات کا بھی بوشیدہ نہیں۔" سر" کے معنی آ ہستہ اور پوشیدہ بات کے بیل جود وسروں سے چھپا کر کرے اور" اخلی" وہ بات ہے جوا پنی دل میں رکھے اور کسی سے بھی ظاہر نہ کرے ۔ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں۔ تم اور غالقیت اور رز اقیت اور مالکیت اور معبود نہیں ۔ آب ہو بیت اور خالقیت اور رز اقیت اور مالکیت اور تمام صفات فاضلہ ای کے لیے ہیں۔ ربو بیت اور خالقیت اور رز اقیت اور مالکیت اور تمام صفات فاضلہ ای کے لیے خصوص ہیں۔ اور کسی میں بیصفات نہیں پائی جاتیں۔ اور بیقر آن ای قوات مقدس کی نازل کر ایک کردہ کتاب بازل ہوگی وہ مشقت اور مصیبت میں نہیں پوسکتا۔ اسی کتاب کورخمان نے عرش عظیم سے نازل فر مایا مقدس اور مبارک کتاب نازل ہوگی وہ مشقت اور مصیبت میں نہیں پوسکتا۔ اسی کتاب کورخمان نے عرش عظیم سے نازل فر مایا ہے۔ اس کتاب کا نزول رحمت کی دلیل ہے نہ کہ زحمت اور مشقت کی علامت ہے۔

و کے اس تھدے مختلف اجزا مور کھنس مور کا ادرمور کا مواف میں سے جمع کیے جاسکتے ہیں۔ یبال مدین سے معرکی فرف واپسی کا واقعہ مذکورہے۔مدین میں صفرت شعیب علیدانسلام کی ما جزا دی سے صفرت موئی علیدانسلام کا نکاح ہو کیا تھا کئی مال و پال مقیم دہنے کے بعد صفرت موئی علیدانسلام نے معرب نے کا ارا و دمیا، حاملہ بیدی ہمرا تھی رات اعمیری تھی،سر دی کا شاب تھا، ہریں کا گلہ بھی ساتھ لے کر چلے تھے۔اس مانت میں راستہ جمول مجئے۔ بریاز متغرق ہوئیس اور بیری کو در دز و شروع ہو میا۔اندھیرے میں سخت بریشان تھے سر دی میں تاسیعنہ کے لیے آئے موجو دیتھی ۔ چتماق مارنے سے بھی آگ ذکی ۔ =

رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَّعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ الَّهُقَدَّلِينَ طُؤًى ۚ وَانَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَبِعُ لِمَا رب سو اتار ڈال اپنی جوتیاں تو ہے پاک میدان طوئ میں فیل اور میں نے مجھے کو پند کیا ہے سو تو سنتا رہ جو رب، سو اتار ابنی پاپوشیں، تو ہے پاک میدان طوئ میں۔ اور میں نے تجھ کو پیند کیا، سو تو سنت رہ جو يُوْحِي® إِنَّنِيَّ اَنَا اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اَنَا فَاعْبُدُنِي ﴿ وَاقِيمِ الصَّلْوِةَ لِنِ كُرِئُ® إِنَّ السَّاعَةَ حکم ہو فی میں جو ہول اللہ ہول کسی کی بند گی نہیں سوامیر سے سومیری بند گی کرادر نماز قائم رکھ میری یاد گاری کو فی قیامت بینک آ نے والی ہے تھم ہو۔ میں جو ہوں، میں اللہ ہوں، کسی کی بندگی نہیں سوا میرے، سومیری بندگی کر اور نماز کھڑی رکھ میری یاد کو۔ قیامت مقرر آنی ہے، اتِيَةُ أَكَادُ أُخْفِيْهَا لِتُجُزِى كُلُّ نَفُس ِ بِمَا تَسُغي۞ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنُ لَّا يُؤْمِنُ میں تخفی رکھنا جا ہتا ہوں اس تو نہیں تاکہ بدلہ منے برخنس کو جواس نے کمایا ہے فکے سوکہیں تجھ کو مذروک دے اس سے دوشخص جو یقین نہیں رکھتا میں جھیا رکھتا ہوں اس کو، کہ بدلہ ملے ہر جی کو جو وہ کماتا ہے۔ سو کہیں تجھ کو نہ روک وے اس سے، وہ جو یقین شہیں رکھتا = ان مصائب کی تاریکیوں میں دفعتا دور سے ایک آ گ نظر آئی ۔ و وحقیقت میں دنیاوی آ گ بھی ۔ اللہ کا نور مبلال تھایا حجاب ناری تھا ( مب کاذ کرمسلمہ کی مدیث میں آیا ہے )موئی علیہالسلام نے ظاہری آ گیے بھی کرگھروالوں ہے کہا کہتم مہیں تھہرو یمس جاتا ہوں شایداس آ گ کاایک شعلہلاسکول، یاد ہال پہنچ کر کوئی راستہ کا پہتہ بتلانے والامل جائے۔ کہتے میں کہ اس یاک میدان میں پہنچ کر عجیب نظارہ دیکھیا۔ ایک ورخت میں زور شورے آگ لگ ری ہے۔ اور آ گ جس قدرز ورسے بھڑتتی ہے درخت اسی قدرزیاد وسرہز ہو کرلہلہا تاہے۔اور جوب جول درخت کی سرہزی دشاد الی بڑھتی ہے آگ کا اشتعال تیز ہوتا جاتا ہے یموی علیہ السلام نے آگ کے قریب جانے کا قصد ممیا کہ درخت کی کوئی شاخ جل گرے تواٹھالا ئیں لیکن جتناوہ آئے سے ز دیک ہونا جائے آگ دورمُتی

ہول ،اور تیری مان سے زیاد و تجھ سے زو یک ہوں ۔" کہتے بی کہوی میداسلام ہر جہت سے اوراسینے ایک ایک بال سے اند کا کل م سنتے تھے ۔ **ف ''ملویٰ'' اس میدان کا**نام ہے ۔ شاید و میدان پہلے سے متبرک تھا یااب ہوگئا۔ موسی علیہ اسلام کی جو تیال نایا ک تھیں اس لیے اتر دادی گئیں ۔ باتی موز دیا جوتا باک موتواس میس نماز بره سکتے این بوراستدفتہ میں دیکھنا جاہیے۔

جاتی اور جب کمبرا کربننا جاہتے تو آ گ تعاقب کرتی ۔ای حیرت و دہخت کی حامت میں آ واز آ کی ﴿إِنِّی اَکَارَتُهاٰ کے اپنے محویاد ، درخت باتنجیداس دقت نیمی

ٹیلیفون کا کام دے رہاتھا۔امام احمد نے و بب سے نقل کیا ہے کہ موئی علیہ السلام نے جب " یا حوسی " سنا تو تھی بار " کبیدك " کہااور عرض کیا کہ میں تیری

آ وازستنا ہوں اور آ ہٹ یا تا ہوں مگرینیں و کھنا کو کہاں ہے۔ آ واز آئی " میں تیرے اوپر ہوں، تیرے ساتھ ہون، تیرے سامنے ہوں تیرے بیجیے

فیل " بندی این تعنی تمام جہان میں سے بوت ورمالت اور شرف ملامہ کے لیے تھانٹ لیا۔ اس لیے آ مے جواحکام دیسے جائیں انھیں غور و توجہ سے منو۔ **نسل** اس میں فائعی تو حیداور مرقسم کی بدنی و مالی عبات کا محکم دیا یماز چو<sup>ن</sup>ه اہم العبادات تھی اس کاذ کرخصوصیت سے میامیاد راس پربھی متنب فر مادیا می که کرنماز سے متعبود اعظم خدا تعالی کی یادگاری ہے مجویا نماز سے خانل جون خداکی یاد سے فائل جونا ہے ورؤ کر اللہ (یاد خدا) کے تعلق دوسری مکر فرمادید و والا کا کائ **ر آگا ایس کا کیسٹی کا انسان محل ہواں چوک ہو ہے تر ہب یاد آب کے اسے یاد آب یہ ای حکم نماز کا ہے کہ وقت پر غفلت ونسیان ہوجائے تر یاد آ نے پار قنسا** 

کرہے۔" فَکَیْصَلِیْها اِذَاذَ کُرَها!" فع یعنی اس کے آنے کاوقت سب سے فنی رکھنا با بتا ہول جش کہ اگر خود اسپے سے 'مین جوتا تواسپے سے بھی فنی رکھتا کیس بی کسی ہے وف مین المبالغة كما في الحديث (وَاذْكُرُ رُبِّكَ إِذَا نَسِيتُ ) وكما قال الشاعر م تازچتم برم رد عَوْد يان دديم يُوش را يزرد يث و شنيان د وم به اوراگر بهت مهال که باعث اظهار نه بوتین تو بتنا اجمالی انس نیامحالیجی به یا باتا به

ق یعنی قیامت کا آناس لیے ضروری ہے کہ برخص کو اس کے نیک و بد کا بدلہ سے اور طبع وہ تن میں کوئی التہاں واشتباہ باتی مذر ہے بہ تر حید وعمادت کے بعد عقيد ومعاد كي تعليم بمو كي \_

# مِهَا وَاتَّبَعَ هَوْنهُ فَتَرُدٰى ®

#### اس کااور پیچھے پڑر ہاہے اپنے مزول کے پیمرتو بھی پڑکا مبائے فیل

#### اس کااور پیچیے پڑا ہےا ہے مزول کے، پھرتو پٹکا جاوے۔

#### تفصيل قصه موسى علقالهام

عَالَاللَّهُ نَعَالَا : ﴿ وَهَلَ ٱلْمِكَ حَدِيثُكُ مُؤسَى ... الى ... وَاتَّبَعَ هَوْمَهُ فَتَرُدُى ﴾

ر بط: .....او پرکی آیتوں میں اللہ کی توحید اور آنحضرت نلایلیم کی نبوت در سالت کا بیان تھا اب آ گے موک ٹاپیلی کا قصہ بسط اور تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ موک ٹاپیلی کے فرعون کے مقابلہ میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحد انیت کو ثابت کیا۔ اور دلیل نبوت بہی ہے کہ موٹ تابیلی آگ لینے کے لیے گئے اللہ کے فضل سے ان کو نبوت مل گئی اور عصا اور ید بیضاء کا معجزہ عطاموا۔ ای طرح اگر اللہ تعالیٰ این فضل سے محمد رسول اللہ مظاہرہ کے فوت عطاکرو سے توکیا بعید ہے۔

نیزاس قصہ کے بیان سے آل حضرت مُنظِیْل کی تسلی بھی مقصود ہے کہ موی طابیق کی طرح آپ مُنظِیْل کو بھی دعوت اور تبلیغ میں طرح طرح کی مصیبتیں اور مشقتیں پیش آئیں گی۔ آپ مُنظِیْل بھی ان کی طرح صبر سیجیے بالآخر اللہ تعالیٰ آپ مُنظِیْل کو بھی مویٰ مائیٹا کو بھی مویٰ مائیٹا کی طرح فلہ عطافر مائے گا۔ اور فرعون کی طرح ان متکبرین کی ظاہری شان وشوکت سب خاک میں ال جائے گی۔ جنانچے فرماتے ہیں:

فل ندوک دے اس سے یعنی قیامت پریقین رکھنے سے یا نماز سے رائد نے موی عید السلام کو برے کی سحبت سے سنع کیا تو اورکوئی کس شمار میں ہے۔ کذا می السوضع - عزش بیس بسکد نیا پرست کافر کی چاپلوی یازیاد وزی اور مداہنت اختیاد سائل جائے ۔ ورشاند یشہ سے کی آ دی بلندمقام سے دینے پٹک دیوجائے۔ العیاد مادللہ بعنی شاید وہاں کوئی شخص ایسامل جائے جو مجھے راستہ بتلاؤے۔ بیاس وقت کا واقعہ ہے کہ جب موئی ملی قابی نی بیوی صفورا دختر شعیب ملی آئی کا این بیوی صفورا دختر شعیب ملی آئی کا این سے مصرکو واپس آرہے تھے۔ جاڑوں کا موسم اور رات کا وقت تھا۔ بیوی کوشل تھا۔ آج کل میں بچہ بیدا ہونے والا تھا۔ موئی ملی استہ بھول کر دوسرے راستہ پر پڑگئے۔ کوہ طور کے قریب جا پہنچ۔ سردی کی وجہ سے بے قرار تھے لیکا کی دور سے ایک آگ نظر آئی۔ حقیقت میں وہ آگ نہ تھی بلکہ وہ نور الہی تھا جو آگ کی صورت میں نظر آیا اور موئی ملی اس کو آگ سمجھے۔

جمہورمنسرین کا قول میہ ہے کہ وہ دراصل نار نہ تھی بلکہ نورالہی کی ایک بجلی تھی۔ چونکہ موئی علی بھی ار آگ کی تلاش میں نکلے ہتے اورآگ ہی ان کا مطلوب اور مقصود تھا۔ اس لیے نورالہی بصورت نار تجلی اور نمودار ہوا۔ اور موئی علی اس نورالہی کو نار سمجھے اس لیے نور کو نار سے تعبیر کیا گیا۔ اور بعض علما میہ کہتے ہیں کہ وہ حقیقة آگ تھی اور بارگاہ خداوندی کے تجابات میں سے ایک تجاب تھی۔ جیسا کہتے مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ من جملہ تجابات خداوندی۔ اللہ کا ایک تجاب آگ ہے۔ اگر اللہ اس تجاب کو اٹھا لے تو اس نے چون و چگون و جہ (منہ ) کے سجات جلال یعنی انوار و تجلیات جہاں تک پہنچیں سب کو جلا کر جسم کردیں۔ (رواہ مسلم)

كُلَّة: .....موكُ عَلَيْكُ كا ابْن الميهاور الله كو بلفظ ﴿ المَّ كُفُوّا ﴾ بسينهُ جَعْ مَذكر خطاب كرنا بطريق تكريم تفا-جيب ﴿ وَحَمّتُ اللهِ وَبَرَ كُتُهُ عَلَيْكُمْ آهُلَ الْبَيْتِ ﴾ مِن بصيغهُ جَعْ مَذكر خطاب تكريم ب- اور جيب ﴿ إنَّمَا يُويْنُ اللهُ لِيُنْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيْرًا ﴾ مِن ازواج مطهرات كوبصيغهُ جَعْ مَذكر بغرض تكريم خطاب كيا كيا ب-

نیزروایت کیا جاتا ہے کہ موئی مالیا نے بیکلام جمع جہات سے اور تمام اجزاء بدن نے سنا گویا کہ تمام اعضاء بدن کان بی کان متھے۔اس لیے بدیمی طور پر جان لیا کہ بیشان اللہ کے کلام کی ہی ہوسکتی ہے۔( دیکھوٹفسیر کبیر: ۲ رساا وروح المعانی:۲۱ ر ۱۵۳)

ہیں جونکہ میں تیرارب ہوں اور بچھ سے کلام <sup>کر</sup>ر ہاہوں اس لیے ادب اور احتر ام کا نقاضا یہ ہے کہ 'نوا بنی دونو ں

جوتیاں نکال دے کیونکہ توایک پوک وادی میں ہے جس کا نام طوی ہے۔ اس لیےسلف صالحین کا پیطر یقدر ہاہے کہ برہنہ پا،
خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ تواضع اور ادب کا طریقہ یہ ہے کہ بادشا ہوں کے فرش پر جوتے پہن کر نہیں جاتے اور بعض
کیتے ہیں کہ وہ جو تیاں مردار گدھے کے چمڑے کی تھیں یاان میں کوئی نا پا کی لگی ہوئی تھی۔ اس لیے ان کے نکالنے کا تھم ہوا۔
﴿ اس تھم کا منشا بھی وہی ادب اور احتر ام ہے۔ اور ظہر یہی ہے کہ جو تیاں اتار نے کا تھم ادب اور احتر ام کی بنا پر دیا گیا ہے کہ مقامات متر کہ ومقد سدکا ادب ہی ہے کہ آ دمی نظے پاؤں ہوتا کہ وہاں کی مٹی کی برکت پاؤں کو پنچے۔ جیسا کہ خانہ کعبہ کا ادب سیس برہنہ پاواخل ہوا ورایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت ناتھ کے اس میں برہنہ پاواخل ہوا ورایک حدیث میں ہوئے تخضرت ناتھ کے ارشاد فرہ بیا:

بوے قبروں کے درمیان سے گزررہے ہیں تو آخصرت ناتھ کیا نے ارشاد فرہ بیا:

اذاكنت فيمثل هذاالمكان فاخلع نعليك قال نخلعتهار

اے بشیر جب توالی جگہ میں ہوتو جوتے اتار دیا کربشیر کہتے ہیں کہ میں نے فور اُجوتے اتار دیے۔

حضرت علی بی شخط اور سعید بن جبیر اور حسن بھری اور ابن جریج ایسین سے بھی یہی منقول ہے کہ اور آبو اضع کا تقاف یہی یمی ہے کہ دعااور مناجات کے وقت جو تے اتار دینے چاہئیں۔ تفصیل کے لیے تغییر قرطبی: ۱۱ رساے ادکیمیں۔

#### عطائے خلعت نبوت ورسالت

سے ابتداء وی اور آغاز تکلیم خداوندی کا بیان تھا۔ اب آگے خلافت نبوت ورسالت کے عطا کیے جانے کا ذکر فرہت ہیں۔ اور اے موئی میں نے جھے کو اپنی نبوت ورسالت کے لیے منتخب کیا اور جھے کو اپنا برگزیدہ بنایا۔ جیسا کہ دوسری آیت میں ہے جو آئی اصطفافی نیٹ سے تھے کو اپنی رسالت اور کل مے لیے جھے کو اپنی رسالت اور کل مے لیے چھانے کیا۔ خوابی رسالت اور کل مے لیے جھانے کیا۔ خوابی کام کیا اور ای وقت اور ای مکان میں ان کو نبوت ورس ات کی خدمت عطافر مادیا کہ ہم نے تم کو اپنی کی اور سولت ان کی عمر چالیس سال تھے۔ بس اے موئی خوب غور سے سنواس وی عطافر مادیا کہ ہم نے تم کو اپنی کی اور سول بنایا اور اسوقت ان کی عمر چالیس سال تھے۔ بس اے موئی خوب غور سے سنواس وی کو جو تمہاری طرف کی جائے اس کے سننے کے لیے ہم میں گوٹری بن جاؤ۔ اور وی سیسے کہ میں ہی انتہ ہوں میر سے ساکو کو میں ہور کو رو ت برضرور معبود نیس، سومبری عبادت کر وادر میری یا دے لیے بمدن گوٹری بن جاؤ۔ اور وی سیسے کہ میں ہی انتہ ہوں میر سے سواکو کی میں ہور وقت برضرور میں ہے جو نہیں ہوگئی۔ اس کے لیے تار مورو سیس سے چاہتا ہوں کہ تو جو تم کا اجر ملے گا، اس کے لیے تار رو سیس سے چاہتا ہوں کہ تو تی مت کے وقت کو تمام خلائق سے مختی اور پوشیدہ رکھوں اور کس کو اس پر مطلع نہ کروں۔ ایک روو بیا میں کا دوت بھی پوشیدہ رکھ ہور گوری اور تا ہو گیا۔ اس کے دوت مقر رفر مایا تا کہ لوگ اس کے اور تا میں کہ جو تھی کہ جو تھی کو اس کی میں کہ وقت میں میں میں خول دے آئی لئے اند تو ای کی موت کا یا تیا مت کا وقت معلوم ہوجائے گاتوں کو جیاتی کو تیاری کر کیل میں مشغول د ہے گا دو سیسے گا کہ جب انسان کو اپنی موت کا یا تیا مت کا وقت معلوم ہوجائے گاتوں کو جیا گائی دوت تقریب آئی کیاں وقت تو ہر کر لوں گا اور سیسے گا کہ جب انسان کو اپنی موت کا یا تیا مت کو وہ کو کو اور اور کیا کہ در سول کو ایک کو کر کیاں کو دیت تو کر کو کا کہ وہ کیا کہ کو کو کے ساتھ معاصی میں مشغول د ہے گا دو سیسے گا کہ جب انسان کو ایک میں میں میں میں میں مور کا کا دوت تو ہر کو کا کہ در مور کا دوت تو ہر کر دور کیا ہوگئی کو دور کا دوت تو ہر کر دور کا دوت تو کر کو کا کا دوت تو کر کو کا کا دوت تو کر کو کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا کو دور کا دور کا دور کو کا کو دور کا دور کا کو دور کا دور کا کو دور کا دور کو کا کہ دور کو کر کو دور کو کیا کو دور کو کو کو ک

معلوم نہیں کہ توبیعی اس کے اختیار میں نہیں۔ جب بے باکی کے ساتھ معاتبی کا ارتکاب کرے گا تو دل سیاہ ہوجائے گا اور ایمان اور ممل صالح سے متنفر بُوجائے گا تو توبہ کیے کرے گا؟

پستم قیامت کے لیے تیار رہون مباداتم کو قیامت کی تصدیق سے یااس کے مراقبہ یااس کی تیاری سے یااس کے فکر سے وہ خص باز ندر کھے جوآ خرت پر تین نہیں رکھتا۔ اور اپنی تفسن خواہشات کا پیرو بن گیا ہے جدهراس کی نفسانی خواہشات کا پیرو بن گیا ہے جدهراس کی نفسانی خواہشات کا پیرو بن گیا ہے جدهراس کی نفسانی گرمقصود سانا اور ول کو ہے۔ بعنی ان کی را حت مراد ہے کہ تیا مت سے خفلت اور بے فکری کا انہ م ہلاکت اور بربادی ہے۔ گرمقصود سانا اور ول کو ہے۔ بعنی ان کی را حت مراد ہے کہ تیا مت سے خفلت اور باقلی کا الله کا الله کا الله الآواکا ایک اس لیے کھتے: .....ای آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے موئی طابطا کو حدد ہے۔ جو راس کے بعد جوادت کا حکم دیا۔ وفائی اس لیے بندوں پراول واجب اور اول فرض اللہ کی معرفت اور اس کی توحید ہے۔ بھر اس کے بعد جوادت کا حکم دیا۔ وفائی ٹین نے بی سب سے فرایا اس لیے کہ قاتمتیں ہیں ہو لگا اس کے بعد واق الشاعة ایتیہ کی میں سب سے افران موزی کی میں معاوی اور فرایا۔ آخرت کی تیاری کا تھم فر بایا اور آخرت سے خفلت اور بے فکری ایمان اور بالا خرج کا ذکر فر ما یا اور سب سے آخر میں معاوی اور فرایا۔ آخرت کی تیاری کا تھم فر بایا اور آخرت سے خفلت اور بے فکری کی میان میں اندان کی در اور کے کہ اندان وزید کی کو اشارہ اس کے سر خوات نفسانی کا اتباع تمام کی میں اندان دیادی کا اتباع میں افران دویادی کا اتباع موجب ہلا کت ہے۔ وہوا تیت تھون کی تھون کی اشارہ اس طرف سے کہ ہوائے نفسانی کا اتباع تمام اظان دویادی کا اتباع موجب ہلا کت ہے۔ وہوا تیت تھون کی تو دیا کہ کا تباع میا کہ از کر خرایا کہ کروائے نفسانی کا اتباع تمام اظان دویادی کا اتباع میں اظان دویادی کا اتباع میا کہ بیا ہے۔

وَمَا تِلْكَ بِيَبِينِينَكَ يُمُولُسِي قَالَ هِي عَصَاى ، آتَو كُوا عَلَيْهَا وَاهْشُ بِهَا عَلَى غَيْمِى الديكيا بِيَرِيدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ت یعنی افٹی کا زمین پر ڈالٹا تھا کہ لائٹی کی مکدایک اڈد ہا نظرآیا جو پتلے سانپ کی طرح تیزی سے دوڑتا تھا۔موئ علیدالسام نامحہال یہ انقلاب دیکھ کر محتھنا تے بشریت فوفز دو موقئے یہ

خُنُهَا وَلَا تَخَفُّ ﴿ سَنُعِيُدُهَا سِيُرَتَهَا الْأُولِ ۞ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخُرُجُ پکونے اس کو اور مت ڈر ہم ابھی پھیر دیں کے اس کو پہلی مالت پر فلے اور ملا لے اپنا ہاتھ اپنی بغل سے کہ نکلے پکڑ لے اس کو اور نہ ڈر۔ ہم پھیر دیں گے اس کو پہلے حال پر۔ اور لگا اپنے ہاتھ بازو سے کہ نگلے بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوِّءِ ايَةً أُخْرَى ﴿ لِنُرِيَكَ مِنْ الْيِنَا الْكُبْرَى ﴿ اِذْهَبِ إِلَّى فِرْعَوْنَ سفید ہو کر بلا عیب فٹ یہ نٹانی دوسری تاکہ دکھاتے جائیں ہم تجھ کو اپنی نٹانیاں بڑی فٹ جا طرف فرعون کے چٹا ہو کر، نہ کچھ بری طرح، ایک نشانی اور۔ کہ دکھاتے جادیں ہم تجھ کو اپنی نشانیاں بڑی۔ جا طرف فرعون کے، يُعْ إِنَّهُ طَلَىٰ ۚ قَالَ رَبِّ اشْرَحُ لِى صَلْدِى ۚ وَيَشِيرُ لِنَّ آمَرِى ۗ وَاحْلُلَ عُقُدَةً مِّن کہ اس نے بہت سر اٹھایا بولا اے رب کثادہ کر میرا سینہ فلا اور آسان کر میرا کام فی اور کھول دے را اس نے سر اٹھایا۔ یولا، اے دب کشادہ کر میرا سینہ۔ اور آسان کر میرا کام۔ اور کھوں گرہ لِّسَانِيُ ۚ يَفُقَهُوا قَوْلِيُ ۗ وَاجْعَلَ لِي وَزِيْرًا مِّنَ آهَٰلِي ۖ هٰرُوْنَ آخِي ۚ اشْدُدْ بِهَ میری زبان سے کہ مجمیں میری بات فل اور دے جھ کو ایک کام بنانے والا میرے گھر کا ہارون میرا بھائی فی اس سے مضبوط کر میری زبان سے۔ کہ بوجھیں میری بات۔ اور دے مجھ کو ایک کام بٹانے والا، میرے گھر کا۔ ہارون میرا بھ کی۔ اس سے بندھ آزُرِيُ ﴿ وَأَشْرِكُهُ فِي آَمُرِي ﴿ كَيْ نُسَبِّعَكَ كَثِيْرًا ﴿ وَنَنْ كُرَكَ كَثِيْرًا ﴿ إِنَّكَ كُنْتَ میری کمراورشریک کراس کومیرے کام میں ف کے کہ تیری پاک ذات کابیان کریں ہم بہت سااور یاد کریں ہم تجھ کو بہت ساف و تو ہے بم کو میری کمر۔ اورشریک کراس کومیرے کام کا۔ کہ تیری پاک ذات کا بیان کریں ہم بہت سار اور یاد کریں تجھ کو بہت سا۔ تو تو ہے ہم کو ف يعنى القريس آكر محرائفي مومائ كي كيترين ابتدامين موئ عيداللام كو پكون في مت مدمو لي تقي آخر كيردا باته مين ليبيث كر پكون لك فرزون کہا" مویٰ کیا خدا اگر بھانا نہ ما ہے تو یہ چیتھڑا تجھے بھاسکتا ہے؟ موی نے کہا" نہیں ایکن میں کمز ورمخلوق ہوں،اورضعت سے بیدا کیا جول " بھر صفرت موی

نے اقد سے کپڑا ہٹا کراڑ دھے کے منہ میں دے دیا۔ ہاتھ ڈالنا تھا کہ دہی لاٹھی ہاتھ میں دیکھی ۔ فٹ یعنی افٹر کر عبان میں ڈال کرادر بغل سے ملا کرنکا و کے تو نہایت روٹن منجد چمتی ہوا نظے گا۔ادریہ منیدی برص وغیر ، کی نہ ہو گی جوعیب سمجھی ہائے۔ معد اور

فتلے یعنی عمااور ید بیضا کے معجز ہے ان بڑی نشانیوں میں سے دو ایس جن کادکھلا ناتم کومنظور ہے۔

و به بعن علیم و برد بادادر حوسله مند بناد سے که خلاف طبع دیکھ کر مبلد خفانه ہوں ادراد اسے رسالت کیس جو مختیاں پیش آئیں ان سے دیکھراؤں بلکہ کژوروں اور ادر دوروں کے درالت کروں۔ پیٹانی سے برداشت کروں۔

ف یعنی ایرامامان فراہم کرد ہے کہ پیٹیم الثان کام آسان ہوجائے۔

فل زبان الاكبن من مل كئ في (جس كاقصة قاسر من ع) مات د بول سكته تعيداس سيد دعاكي

فے يعمريس حضريت موى عليدالسلام سے بڑے تھے ۔

🛕 یعنی دعوت وتبلیغ کے کام میں ایک دوسرے کامعین دمدد گارہول ۔

ف یعنی دونوں مل کر دعوت دلیلیخ کے موقع کہ بہت زورشور سے تیری پاکی اور کمالات بیان کریں اورمواضع دعوت سے قلع نظر جب ہر ایک کو دوسرے کی معیت سے تقویت قلب ماصل ہو کی قواپنی خلوقوں میں نشاط ولممانیت کے ساتھ تیراؤ کر بکٹرت کرسکیں گے ۔

# بِنَابَصِيْرًا۞قَالَ قَلُ أُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ لِمُوْسَى ۞

# خوب دیکھتاف فرمایا ملا جھ کو تیرا سوال اے موی فی

#### خوب دیمتا فرمایا، ملاتجه کوتیراسوال اےمویٰ۔

### عطائے معجزات

كَالْلَمْمُنْ الله وَمَا تِلُكَ بِيَبِينِكَ مُحُوسى الى قَدْ أُوتِينَتَ سُؤُلَكَ مُحُوسى

ربط: ......گزشته آیات میں کلام خداوندگی اور منصب نبوت ورسالت کے دیئے جانے کا ذکر تھا۔ جس سے موئ علیا پر دہشت اور جیت طاری ہوگئی۔ اب آئندہ آیت میں موئی علیا کی دہشت اور جیرت دور کرنے کے لیے عطائے مجزات کا ذکر فرماتے ہیں جوان کی نبوت ورسالت کے دلائل اور براہین ہیں۔ اور موئی علیا گئے کے لیے باعث سکینت وطمانینت ہیں۔ ایک مجز وعصا کا عطافر مایا کہ اس کے ذالے سے ایک جماد حیوان بن جاتا تھا۔ اور دوسرام جزہ ید بیضاء کا عطاکیا کہ جس سے ایک جماد کیوان بن جاتا تھا۔ اور دوسرام جزہ ید بیضاء کا عطاکیا کہ جس سے ایک جسم کثیف ایک جسم لطیف اور نورانی بن جاتا تھا۔ نیز پہلی آیت میں تکلم وغیرہ کا جو قصد ذکر فرمایا اس کا تعلق حضرت موئی علیا گئی ذات خاص سے تھا اور اس آیت میں جن دلائل نبوت اور براہین رسالت کا ذکر کیا ان کا تعلق امت اور عام خلائق سے ہے۔ چنانچ فرمات ہیں:

فل يسى جر فحرتم في ما نكامندا تعالى كي طرف سرتم كوديا محيار

دیئے جانے والے عجائب قدرت کود کھے کر گھبرائیں نہیں۔ موٹی علیٰﷺ نے جواب میں چار چیزیں ذکر کیں۔ تین چیزیں تو تفصیل کے ساتھ بیان کیں اور چوتی چیز یعنی ﴿ وَلِی فِیٹُھا مّارِ بِ الْحَوٰیٰ ﴾ کواجمالاً ذکر کیا۔اصل جواب تو ﴿ هِی عَصَای ﴾ پر پورا ہوگیا تھا۔لیکن اس شوق میں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کلام میں طول ہوجائے تو جواب میں طول دیا۔

#### يبلام عجزه

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موک اچھا ہے اس عصہ کوز مین پر ڈال دو اور دیکھو کہ پردہ غیب ہے کیے چیز نمودار ہوتی مدت ہوا ہے اور یہ عصا کس طرح مجزہ بن جاتا ہے۔ پس موکی علیہ اس عصہ کوز مین پر ڈال دیا یکا یک وہ ڈالتے ہی قدرت خداد ندی ہے ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ ابتداء میں وہ سانپ بنا بعد میں وہ اڈ دھا ہوگی۔ جیسا کہ دوسری آیت میں بخداد ندی ہے ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ ابتداء میں وہ سانپ بنا بعد میں وہ اڈ دھا ہوگی۔ جیسا کہ دوسری آیت میں بخو فی ایک اس ہولناک منظر کو دیکھ کے گئی گئی ہوگئی گئی ہوگئی گئی ہوگئی گئی ہوگئی گئی ہوگئی ہوگ

وہب بن منبہ میشنہ کہتے ہیں کہ موئی ملینا کے بدن پر (صوف) بالوں کا قیص تھا۔ اپنے ہاتھ پر اس کو لبینا اس پر فرشتہ نے کہا کہ اے موئی ملینا اگر القداس چیز کوجس سے تو ڈر تا ہے اس کی اجازت دے کہ وہ تیرے ڈ نگ مارے تو کیا یہ تیر صوف کا کرتہ اس کو دفع کر سکے گا؟ موئی علینا نے کہا بچھ نہیں لیکن میں ضعیف ہوں اور ضعف سے پیدا ہوا ہوں۔ اس پر اپنا ہا تھے کھول ویا۔ پھر اس سانپ کے منہ پر رکھا تو اس کے داڑھوں اور دانتوں کی آ داز سی پھر اس کو پکڑا تو وہی عصابی جو ہمیشہ ہاتھ میں رہتا تھا۔

فائدہ: ......موکیٰ علیہ کا میخوف طبعی اور بشری تھا۔ اس سے پہلے موکیٰ علیہ نے کبھی ایسا حال مشاہدہ نہ کیا تھا۔ اس لیے ڈرے اور ان کا میخوف اس بات کی دلیل تھی کہ وہ ماحراور جادوگرنہیں۔ اس لیے کہ ماحرا ہے تحر سے نہیں ڈرتا۔

مکتہ: ..... شیخ جلال الدین محلی مُروشی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میہ مجزہ موٹ علیہ اور اس لیے دکھلا یا تا کہ جب میہ عصافرعون کے دو بروسانپ اور از دہا بن جائے تو موٹ علیہ اسے دیکھ کر گھرانہ جا کیں۔ یعنی ایسانہ کریں کہ اس کونہ پکڑیں تو محنوق ب

### دوسرامعجزه

یہاں تک پہلے معجزہ یعنی معجزہ عصا کا ذکرتھا جوان کی نبوت ورسالت کی ایک برہان تھی اب آئند؛ آیت میں رسالت کی دوسری برہان عطا کیے جانے کا ذکر فرماتے ہیں۔ تا کہ پہلے معجزہ کے ساتھ مل کرآپ نایٹیو کی نبوت ورسالت کے دو گواہ ہوجا ئیس۔ چنانچے فر ماتے ہیں اور اےمویٰ اپنے دائیں باتھ کواپنی بغل یا بائیں باز دیے ساتھ ملا دو اور پھراس کو ایک مرض ہےجس سے بدن پرسفید داغ پر جاتے ہیں یعنی جب وہ ہاتھ بغل میں سے نکلے گا توسفیداور روش ہوگا۔ چنا نچہ مویٰ ملائیں جب بغل میں ہاتھ ڈال کرنکا لیتے تو وہ مثل آفتاب اور ہا بتا ب کے چمکتا ہوا لکاتا اور اےمویٰ علیمہ ہم کے تم کونیوت ورسالت کی بیدو مری نشانی عطا 🗨 کی جوعلا و معجز وعصا کے ہے۔ جب ایک مرتبدا پناہاتھ اپنی جیب میں ڈال کر بائیں بغل کے پنچے لے جاتے اور نکالتے تومثل آفتاب و ماہتاب چمکتا ہوا نکلتا اور پھر جب اس کا اعادہ کرتے تو ہاتھ کا رنگ حسب سابق پہلے جیسا ہوجا تا اور بیددعظیم الثان نشانیاں ہم نے آپ ملائلا کواس لئے عطا کیں تا کہ ہم تجھ کوابن بڑی نشانیوں میں ہے بعض بڑی نشانیاں دکھلا تھیں۔ جنانچہ ہم نے آپ کواپنی بڑی نشانیوں 🍑 میں سے اس وقت دو بڑی نشانیاں دکھلہ تھیں۔ ایک عصااورایک ید بیضاءاور بید ونوں نشانیاں آپ کی نبوت کی بڑی نشانیاں ہیں ۔للبذا فی الحال تم بینشانیاں ہے کر فرعون -کی طرف جا و محقیق وہ صدیے گزر گیا ہے۔ اوراییا سرکش اورمغرور ہو گیا ہے کہ خدا کی کا دعویٰ کرتا ہے۔ جا کرا سے تبلیغ کرو اورتوحید کی دعوت دواورا گروه تمهاری نبوت ورسالت میں شبه کرے تواس کواپنی نبوت کی بید دوروشن نشانیاں دکھلا ؤاورمیری عبادت کی طرف اس کو بلا ؤاورمیر سے عذا ب سے اس کو ڈیرا وَاور دلائل عقلیہ ونقلیہ سے اس کے طغیان اورسرکشی کوواضح کرو اس وقت روئے زمین پر فرعون سے بڑھ کر کوئی کا فرند تھا۔ موی علیقی کوجب اللہ کا رہے کم پہنچا تو ڈرے اور یہ خیال کیا کہ اس سرکش جبارا در ظالم کامقابلہ تو بہت سخت ہے توعرض کیا کہاہے پرور دگارمیراسینہ کھول دیجئے کہاس ہو جھ کواٹھا سکوں ادر کوئی خوف تیرے تھم کی تبلیغ اور دعوت سے مجھے نہ روک سکے۔اورمیر اید کا متبلیغ ودعوت ۔ میرے لیے آسان فر مادیجئے بغیر آپ کے تیسیر اور تا کید کے دشمنان حق سے مقابلہ اور مجادلہ بہت دشوار ہے اور میری زبان سے مکنت کی گر ہ کھول دیجئے تا کہ لوگ میری بات سمجھ سکیس۔ موسیٰ علینیہ کی زبان میں لکنت تھی۔ بجیین میں زبان جل گئی جس کی وجہ سے صاف نہیں بول سکتے تھے۔گرہ سے یمی لکنت مراد ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ وہ لکنت پیدائش تھی اور بعض کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ موکی عَلِیْلِانے لڑکین میں آگ کی ایک چنگاری اپنے منہ میں ڈال لی تھی ۔جس کے سبب زبان میں لکنت آگئ تھی اس لیے موی عَلِیْلِانے لکنت کے پچھ دفع کرنے کی دعا کی تھی چنانچہ وہ کم ہوگئ تھی اگر وہ بالکل دفع ہونے کی دعا کرتے تو وہ بھی قبول ہوجاتی ۔

مویٰ مائیں نے صرف اس قدر دعا مانگی کہ وہ لکنت اتنی شدید نہ رہے کہ جو بات کرنے میں رکاوٹ کا سبب ہے ۔ مویٰ عائیں کو جب فرعون کے یاس جانے کا حکم ہوا تو موسیٰ مائیں نے چند سوال کیے جن کے بغیر بار رسالت کا اٹھا نا دشوارتھا۔

اثاروا سطرف بكر اية أخرى فل محذوف كامنو ب جيما كه زجاج يُنتيك منقول ب قال الزجاج المعنى اتبناك أية أخرى او نؤتيك لاته لما قال تخرج بيضاء من غير سوء دل على انه قد اتاه أبه اخرى - (تفسير قرطبي: ١٩١١)

ں اس ترجمہ میں اشارُ و ہے اس طرف کے الکبری، ایبتناکی صفت ہے اور مین الیتناکا مین تبیضیہ ہے بمعنی بعض ہے۔ بولیئرینک کامفول ثانی ہے اور اس آیت میں اور بھی و جوہ اعراب ہیں۔ (تفصیل کے لیے روح العانی: ١٦١ ر ١٦٢ ویکھیں)

میں کے اعتراضات اللہ میراسینہ کشادہ کر دے تا کہ ہار رسالت اٹھاسکوں۔اورمنکرین کے اعتراضات ا<sub>ار</sub> سوالات کا جواب دے سکوں یہ بات بدوں شرح صدر کے مکن نہیں۔

دوسراسوال تیسیرامر کا کمیابیسوال نہایت ضروری تھابدوں تیسیرالہی وتا سَدِ غیبی دشمنان خدا ہے مقابلہ کرناممکن نہیں بعدازاں چونکہ تبلیغ ودعوت کے لیے فصاحت لسانی بھی ضروری ہے۔اس لیےموئی علیمیانے بارگاہ خداوندی میں تیسراسوال پر کیا کہاہے پروردگارمیری زبان کھول دیجئے تا کہلوگ میری بات کوسمجھ سکیں۔

چوتھی درخواست ہیر کہ اے القد میرے کنبہ میں سے میرے بھائی ہارون طابیہ کومیراوزیر بنادیجئے۔ جومیرا بوجھ اٹھا سکے تا کہ وہ میراشریک کاربوکہ میری مدد کر سکے۔

ہارون طائی اعمر میں موئی طائی ہارون طائی کے لئے یہ درخواست کی کہ اے اللہ ہارون طائی کوئی اس منصب کا اللہ نہ خواس کے ذریعے میں کی ہارون طائی کومیراوزیر بنادیجئے اور ان کے فرریادی کے اور ان کومیر اور یر بنادیجئے اور ان کومیر ے اس کا میں بینی نبوت و رسالت اور تبلیغ و دعوت میں میراشریک کر اس کے ذریعے میری کمرکومضبوط کر و پیجئے اور ان کومیر ے اس کا میں نبوت و رسالت اور تبلیغ و دعوت میں میراشریک کر اس کے ذریعے میری کمرکومضبوط کر و پیجئے اور ان کومیر ے اس کا میں میراشری پاکی بیان کریں اور کشرت سے تیر ذکر می کوئی کے اور تیرے دیمن کا میں جھے ان سے مدد سلے ۔ تاکہ ہم دونوں ال کریہ تھیا رچلا میں گے اور تیرے دیمن کا میں میں بینچگی اور برکت اورنور انیت میں زیادتی ہوگی اور کفرکی ظلمت مقابلہ کریں گے اور کا کرکے وقتویت پہنچگی اور برکت اورنور انیت میں زیادتی ہوگی اور کفرکی ظلمت اس سے دور ہوگی یا مغلوب ہوگی ۔

بلاشبتوہم کوخوب دیکھنے والا ہے۔ لین توخوب آگاہ ہے کہ ہم صرف تیری رضا مندی جاہتے ہیں اور توہی داتا ہے کہ تبلیغ ودعوت میں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ خدا تعالی نے فرمایا اے موی تیری درخواست منظور کی گئی۔ لینی جوتو نے ہم سے مانگاوہ ہم نے تجھ کودے دیا۔

وَلَقُلُ مَنَفًا عَلَيْكِ مَرَّةً أَخْرَى ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحِى ﴿ آَنِ اقْلِفِيْهِ فِى الداخل كِا تَعَا مِن كَا مِن اللهُ عَلَى اللهُ الدائِق اللهُ الدائِق اللهُ الدائل اللهُ الدائل اللهُ اللهُ

( تنہیہ ) لفظ ایجاء سے صفرت موی کی دالد و کا بنیہ ہوتا ثابت نہیں ہوتا جیرا کر تقریر بالاسے فاہر ہے ۔ بنی دو ہے صفرت موی کی درات احکام کی دحی آئے =

وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ عَمِينَةً مِينِي الرَّهِ عَلَى عَيْنِي الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الرَّالِ وَالْحَدَى عَلَى عَيْنِي الْحَدَى الرَّالِ وَاللَّهِ عَلَى عَيْنِي الرَّالِ وَاللَّهِ عَلَى مِينَ الرَّهِ اللَّهِ عَلَى مَينَ الرَّهِ اللَّهِ عَلَى مَينَ الرَّهُ عَلَى مَنَ يَلَكُفُلُهُ وَ وَجَعُنْكَ إِلَى الْمِينَ عَينَ المَيْنَ وَهِ عَينُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَكُفُلُهُ وَ وَجَعُنْكَ إِلَى الْمِينَ عَينَ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَلَّمُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَكُفُلُهُ وَوَجَعُنْكَ إِلَى الْمِينَ عَينَ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَكُفُلُهُ وَوَجَعُنْكَ إِلَى الْمِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ يَكُولُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَعْمَلُوا وَالْمَعْ وَاللَّهُ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَيْكَ عَلَى مَنْ عَلَيْنَ عَلَيْكُ فَلَكُ عَلَى مَنْ عَلَى مَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى

=ادران كى تبيغ كامامور بوييال يتعريف صادق نيس آتى ـ

ق یعنی موئ کو (جواس وقت نوزائیده بچه تھے) صندوق میں رکھ کرصندوق کو دریا میں چوڑ وے، دریا کو ہمارا بحکم ہے کہ اسے بحفاظت تمام ایک خاص کناره پرلگائے گا ہماں سے اس کو و وضف اٹھائے گا جومیرا بھی و من ہے اوراس بچہ کا بھی، واقعہ یہ ہے کہ فرعون اس سال نجومیوں کے کہنے سے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو چن چن کرفل کر دہا تھا۔ جب موئی پیدا ہوئے ان کی والد و کوخون ہوا کہ فرعون سے سپائی خبر پائیں گے تو بچرکو مارڈ الیس گے اوروالدین کو بھی ستائیں کے کہ ظاہر کیوں آئیں مگے تو بچرکو مارڈ الیس گے اوروالدین کو بھی ستائیں کے کہ ظاہر کیوں آئیں میں آبال دیا۔ دریا کی ایک شاخ فرعون کے باغ میں گزرتی تھی اس میں سے ہو کرصندو تی کنارے جالگ فرعون کی ہوی صفرت آ رہے نے (جونہایت پاکیاز اسرائیل خاتون تھی) بچرکو اٹھا کرفرعون کے سامنے پیش کیا گر تی تھی اس میں سے ہو کرصندو تی کنارے جالگ فرعون کی ہوئی سے بیٹا بنا نے سے انکار کیا (جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے ) مگر آسید کی طافر اسے بیٹوں کی طرح پر درش کیا اوراس طرح حق تعان کی مجیب وغریب قد رت کاظمور ہوا۔

( تنبیہ ) فرعون کو مذا کا دشمن اس لیے کہا کہ وہ دی کا دشمن تھا اور مذا کے بامقابل مندائی کا دعویٰ کرتا تھا اورمویٰ کا دشمن اس لیے فرمایا کہ فی الحال تمام اسرائیلی بچوں کے ساتھ محنت دشمنی کرر ہاتھا۔اور آئندہ ہیل کر فاص موی عبیدالسرم کے ساتھ علانید دشمنی کا اظہار کرنے والا تھا۔

و کی میں پرب سے اپنی طرف سے اس وقت مخلوق کے دلول میں تیری مجت ڈال دی کہ جو دیکھے مجت ادر پیار کرے یاا بنی ایک خاص مجت تجھ برڈال دی کہ تو مجبوب مندا بن محیا۔ پھرجس سے مندامجت کرے بندے بھی مجت کرنے لگتے ہیں۔

فی یعنی لوگوں کے ولوں میں تیری مجت وال دینااس عرض سے تھا کہ ہماری بگر انی وحفاظت میں تیری پرورش کی جائے۔ ایسے سخت دشمن سے تھریس تربیت پاتے ہوئے بھی کوئی تیرابال بیکاند کرسکے۔

دیسے پیسے اور میں میں اور پر بی میں میں میں کہ اور میں اور ہور ہیں جیوڑ نے کے بعد بمقتنائے بشریت بہت خمگین اور پریشان تھیں کہ بچہ کا کیا حشر ہوا ہوگا معلوم نہیں زیرہ ہے یا جانوروں نے کھالیا حضرت موئی کی بہن کو کہا کہ خفیہ طور پر بنتہ گا ۔ اوھر مشیت ایز دی سے یہ مامان ہوا کہ حضرت موئی کی بہن کو کہا کہ خفیہ طور پر بنتہ گا ۔ اوھر مشیت ایز دی سے یہ مامان ہوا کہ حضرت موئی کی مورت کا دورہ نہیں بیعتے تھے ۔ بہت می انائیس بنائی گئیں ، کامیا بی دبوئی یموئی کی بہن جو تاک میں لگی ہوئی تھی بولی کہ میں ایک عورت کو لاسکتی ہول ، امیہ ہے کہ کی طرح دورہ چا کر بچر کو پال سکے گی جکم ہوا بلاق ۔ وہ موئی کی والد ، کو لے کر پہنچی ۔ چھاتی سے لگا تے ہی بچد نے دو دھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون سے گھریز کی خوشیاں منائی جانے لیور کی وفاظت واہتمام سے بچر کو بدورش کرول ۔ آخر موئی کی طرح دن سے بطور دایہ کے بچر کر بیت پر مامور ہو کرا سے گھر لے آئیں اور ٹا ہا ناء از واکرام سے ماتھ موی کی تربیت پر گئی ہیں ۔

مروں مرت ہے ، ورود میں ہیں و بیس برون ورور رہ ہے اس مار کیا ہے۔ وس یہ پررا قصر سور قصص میں آئے گا خلاصہ یہ ہے کہ جو ان ہونے کے بعد موئ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک قبلی مارا گیا تھا، موئ عید السلام ڈرے کہ دنیا میں پکوا ماؤں گااور آخرت میں بھی ماخوذ ہوں گا۔ دونوں قسم کی پریٹ نی سے خدا تعالیٰ نے نجات دی، افروی پریٹانی سے اس مرح کہ قوبی تو فیق بختی جو قبول = جِئْت علی قَدَادِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

ف يعنى المتعال في مرك والحيام من يس تم كرك البت موتر

تنيه) سُموقع يمفرين في مديث الفتون كعنوان سه ايك نمايت طويل روايت ابن مباس في الدعنهما في قل كه مه مسكم علق حافظ ابن عباس رضى الله عنه مرفوع الاقليل منه وكانه تلقاه ابن عباس رضى الله عنه مرفوع الاقليل منه وكانه تلقاه ابن عباس رضى الله عنه منا الإسرائيليات من كعب بن الاحبار وغيره والله اعدم وسمعت شيخنا الحافظ ابا الحجاج المزى يقول ذلك ايضًا"

۔ مرت ف یعنی اب مدین سے بھل کر رستہ بھول اور تقدیر سے بیبال پہنچ گیا جس کا تجھے دہم وگران بھی رہتما ، بچ ہے خدا کی - دین کا موتی سے پوچھیے احوال - کہ سگ مینے کو جائیں پیغمبری مل جائے

فی یعنی اپنی وی ورسالت کے لیے تیار کرکے اسپے خواص ومقر بین میں داخل کیااور جس طرح خود جاہا تیری پرورش کر ائی۔

فی یعنی جس کام کے لیے بنائے گئے ہو وقت آگیا ہے کہ اپنے ہمائی ہادون کو ساتھ لے کراس کے لیے عکل کھڑے ہوا درجو دائل و معجزات تم کو دیے گئے ہیں ضرورت کے وقت ظاہر کرو یہ چونکہ موق علیہ السوم پیٹیز دعا کرتے وقت کہہ بیٹے تھے ﴿ کَیْ نُسَیّعَتُ کَیْفِیْرًا وَّلَنُ کُولِکَ کَیْفِیْرًا وَّلَنُ کُولِکَ کَیْفِیرًا وَّلَا کَیْفِیرًا وَلَا کَیْفِیرًا وَلَا کَیْفِیرًا وَلَا کَیْفِیرًا وَلَا کَیْفِیرًا وَلَا کَیْفِیرًا وَلَا کَیْفِیرًا فِی ہِمْلِ اللّٰ کِی اللّٰ کے نام کی تبلیغ میں پوری متعدی دکل واور تمام احوال واوق ت میں محمور اللہ کو کرنے وقت حسور اللہ کو کہ اور کی اللہ کے مقابلہ میں بہترین سے یاد کرونے وہومن جزقر نہ "

فی سے بات الحکم دیا تھا۔ اب مقام بردیا کرکب س کے پاس جاناہے اور یہ مدآ مے آ نے والے کام کی تمبید ہے۔

ف یعنی دسوت و تبینغ وسط و تیسیت کے وقت زم، آسان، رقت انگیزا در بعند بات کہو یکواس کے تمرد وطغیان کو دیکھتے ہوئے قبول کی امید نہیں ۔ تاہم تم یہ خیاں کر کے سات کروں اس کے اس کے تعروف کی امید نہیں ۔ تاہم تم یہ خیاں کر کر مانبرداری کی طرف جھک پڑے گفتگو زمی سے کروں س کے دکھ کم مستقین کے لیے بہت بڑا دستوراعمل معومہ وہ ہے۔ چنا خید دوسری بگرساف ارشاد ہے۔ ﴿ اَکُوعُ عَلَیْ سَیمِیْلِ رَبِّ اِکْ مَلِیْ وَ الْمَدَّ عِظَمَةِ الْحَسَدَةِ وَجَادِلْهُ مِنْ اللَّیْنُ عِیْ اَحْسَدِ ہِیْ اوْ کُل اِکُومُ 17 ) ۔

ر ہو ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوگا، فی الحال اپنی ہے سروسامانی اوراس کے جاہ و بدر پرنظر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ وہ ہماری ہت سنے کے اپنے نبی آسندہ دوجو بی نسیس نیمن ہے ہماری پوری بات سننے سے پہلے ہی وہ بحبک پزے یاسننے کے بعد خسد میں چھرجائے اور تیری ثان میں زیادہ گتا ڈی = مَعَكُمُ اَسْمَعُ وَالِى ﴿ فَا يَنِهُ فَقُوْلَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَارْسِلُ مَعَنَا يَنِيْ اِسْرَا يَلُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَن اللهِ عَلَى مَن اللهِ عَلَى مَن اللهُ عَلَى مَن عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَى مَن عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى مَن عَلَى مَن كَذَّ مِ عَلَى اللهُ عَلَى مَن كَذَّ مِ عَلَى عَلَى مَن كَذَّ مِ عَلَى مَن كَذَّ مِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ وَا عَلَى اللهُ عَلَى

ر تنبید) موی علیه السلام کے اس خوف اورشرح صدر میں مجھ منافات نہیں ۔ کاملین بلاء کے نزوں سے پہلے ڈرتے میں اوراستعاذہ کرتے میں۔ کیکن جب آپڑتی ہے اس دقت بورے حوصد اور کشادہ دی سے اس کامقابلہ کرتے ہیں ۔

ف یعنی جو ہا تیں تنہارے اوراس کے درمیان ہول گی یا جومعاملات پیش آئیں گے وہ سب میں سنتا ہوں ور دیجتر ہوں بیس وقت تم ہے بدانہیں . میری حمایت ونصرت تنہارے ساتھ ہے یکمبرانے اورفکر کرنے کی ضرورت نہیں ۔

قل اس میں تین چیزوں کی طرف دعوت دی گئی۔ (۱) فرعون کا اورسب مخفوقات کا کوئی رب ہے جو ربول بھیجن ہے (۲) ہم دونوں اس کے ربول یس بندا ہماری اطاعت اوردب کی عبادت کرنی چاہیے ہے بیاس جملہ میں اس ایمان کی دعوت دی تھی اس کو تا زعات میں اس طرح ادا نمی ہے ۔ وقف کے قل قلت اِنّی میں اس طرح ادا نمی ہے ۔ وقف کے قل قلت اِنّی میزاور آئی کا تو تو تعلی میں اس ایمان کی دعت ہمیزاور اس کی تاری دست میزاور اور انگیرفلا می سے جات دلانا مطلب یہ ہے کہ اس شریف دیجیب الاس خاندان پرظلم وستم مت تو زاور ذیل ترین فلا می سے آزادی دسے کر ہمارے ساتھ کر دے ہمارے ساتھ کر دے جہاں جا ہیں آزادا داند نری کی سرکریں۔

فسط یعنی صارادعوی رسالت بے دلیل جیس بلکه اپنی صداقت پر خدائی نشان مے را سے ایک است

وس یعنی جوہماری بات مان کرمیدهی راه چلے گااس کے لیے دونوں جہان میں سامتی ہے۔ اور جو تکذیب یاا عراض کرے گااس کے سے مذاب یقینی ہے یواہ صرف آخرت میں یادنیا میں بھی ۔ اب تم اینا انجام موج کرجوراسة میا ہواختیار کرلو۔

فی یعنی تم اسپے کوجس رب کا بھیجا ہوا بتلاتے ہووہ رب کون ہے اور کیسا ہے (اس سوال سے متر شح ہوتا ہے کہ فرعون دہری عقیدہ کی طرف مائل ہو گایا محض دق کرنے کے لیے ایساسوال کیا ہو)

فلے یعنی ہر چیز کواس کی استعداد کے موافی شکل صورت، قری ،خواص وغیر وعنایت فرمائے ۔اورکمال حکمت سے جیسا بنانا چاہیے تھ بنایا۔ پھر مخلوقات میں سے ہر چیز کے دجو دو بقاکے لیے جن سامانوں کی ضرورت تھی ،مہیا ہے اور ہر چیز کواپٹی مادی ساخت اوررو عانی قر توں اور فار جی سامانوں سے کام میننے کی راہ = عِلْمُهَا عِنْلَ رَبِّیْ فِیْ کِتْبِ وَلا یَضِلُ رَبِیْ وَلا یَنْسَی اللهٔ الّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْاَدُضَ اللهٔ ا

### قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَقَلُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى . الى .. وَمِنْهَا نُغُرِ جُكُمُ تَارَةً أُخْرَى

= بجما لَ ۔ پھرایں محکم نظام دکھلا کر ہم کو بھی ہدایت کردی کہ مسنوعات کے وجود سے صانع کے وجود پرکسی طرح استدلال کرنا جا ہے فللہ الحدمد والمسه۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ۔" یعنی کھانے بیٹنے کو ہوش دیا یہ بچے کو دو دھ بیناو وز کھائے تو کوئی بڑکھا سکے ۔"

ف یعنی اگرخدا تعالیٰ کے دجود پر ایسی روش دلیلیں قائم ہو چکی ہیں اور جس چیز کی طرف تم بلاتے ہو، وہ جق ہے تو گزشتہ اقوام کے تفسیلی حالات تم کو ضرور معومہ ہونے چائیں پرسب لا یعنی اور دوراز کار قصے فرعون نے اس لیے چھیڑے کہ حضرت موئی کے مضابین بدایت کو ان فضول بہ توں میں رلاد ہے ۔ حضرت موی ہے فرماد یا کہ چیغبر کو تمام چیزوں کا تفسیلی علم ہونا ضروری نہیں، ہرقوم کے حالات کا تفسیلی علم جق تعالی کو ہے جو بعض مخفی مصالح کی بناء پر کتاب (لوح محفوظ) میں شرفت بھی کردیا مجیا۔ الله کے علم سے دکوئی چیز ابتداء فائب ہوسکتی ہے اور بینام میں آئی ہوئی چیز کو ایک سیکنڈ کے لیے بھول سکتا ہے ۔ جواعمال کسی قوم نے کسی وقت کے ہیں سب کا ذرہ ذرہ حماب لکھا ہوام جو دہے جو وقت پر پیش کردیا جائے گا۔

فیل یعنی دادیوں دریاؤں اور بیاڑوں کے چے میں سے زمین پر رایس نکال دیں جن پر چل کرایک ملک سے دوسر سے ملک میں بہنچ سکتے ہو۔

قتل یعنی پانی کے در یعدسے طرح طرح کی سزیال، ظے اور پیل چوں پیدا کردستے۔

وس يعني عمده غذا ئيل تم تھ ستے ہو، جوتمبارے کام کی نہیں وہ اپنے مویشوں کو کھلاتے ہوجن کی محنت سے ساری پیداد ارحاص ہوئی ہے۔

فے پیفرمایا ہے دہریوں کی آئکھ کھولنے کو یعنی اس کی تدبیریں اور قدرتیں دیکھو یا گرعقل ہے تو مجھولو مے کہ پیشنبوط ومحکم انتظامات یوں ہی بخت دا تذ ق سے قائم نہیں ہوسکتے مچوباان آبات میں وجو دہاری اور توحید کی طرف توجہ دلائی یآ کے معاد کاذکر ہے یہ

فلے سب کے باپ آ دم علیہ السلام کی سے پیدا کیے گئے۔ پھر جن غذاؤں سے آ دمی کابدن پرورٹن پاتا ہے وہ بھی مٹی سے نکتی ہیں، مرنے کے بعد بھی یہ م آ دمیول کو جعد یابد یرمٹی میں مل جانا ہے۔ اس طرح حشر کے وقت بھی ان اجزار کو جو ٹی میں میں گئے تھے دو بارہ جمع کرکے از سرنو پیدا کردیا جاسے گااور جو قبر در میں مدفون تھے وہ ان سے باہر نکا ہے جائیں گئے۔ ربط: ..... بہاں سے حق تعالی اپنے وہ انعامات اور احسانات موئی علیہ کو یا دولاتے ہیں کہ جو نبوت سے پہلے ان پر کے تھے تا کہ ان کا دل مضبوط ہوجائے اور سجھ لیں کہ جب نبوت سے پہلے حق تعالی نے مجھ پراتنے احسانات کیے اور طرح طرح کے مصائب سے مجھ کو بچایا تو اب بدر جہ اولی میری حفاظت فرمائیں گے۔ چنانچے فرماتے ہیں اور اے موئی اس واقعہ سے پہلے بھی ہم آپ پرآپ کے بلاسووال اور بلا درخواست کے بارباراحسان کر چکے ہیں تو اب تجھے سوال اور درخواست کے بعد کیوں محروم کریں گے اس سلسلے میں اللہ تعالی نے آٹھ احسان ذکر فرمائے۔

يهلااحسان

جب کہ ہم نے تیری ماں کی طرف دی جی تھی جواب تیری طرف جی جاتی ہے جواس لائق اور قابل ذکر ہے کہ

آپ طابی کی طرف جی جائے اور آپ کو سنائی جائے اور وہ ہی ہی کہ اس موٹی طیف کو جلا دوں سے بچانے کے لیے صندوق جل

ربک المی النحل میں وئی سے البہا م مراد ہے اور وہ وہ تی تھی کہ اس موٹی طیف کو جلا دوں سے بچانے کے لیے صندوق جل

لاکر اس صندوق کو دریائے نیل جس جیسی کہ دے۔ پھر وہ دریا اس کو کنارہ پر لے جاکر ڈال دے۔ جس کی ایک شاخ فرعون

کوئی تک چنجی ہے جب میصندوق وہ اس پہنچ جائے تو اس کو ایسا محض اٹھا لے گا جو میراجی دھی ہے اور اس کا بھی وہ من ہے۔

حس کا واقعہ بیہ ہے کہ فرعون نے خواب بیس دیکھا کہ بی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کو اور اس کی سلطنت کو

حس کا واقعہ بیہ ہے کہ فرعون نے خواب بیس دیکھا کہ بی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کو اور اس کی سلطنت کو

مرکو (جن کا نام یوجا نذ تھا) نے خوف ہوا کہ فرعون کے سپائی اگر خبریا ویں گے تو پی کے ویکھ ار ڈالیس کے خدا تعالی نے ان کو بیا البہام

کیا کہ اس بچ کو ایک صندوق میں لٹا کر اور اس کو مقتل کر کے دریائے نیل میں ڈال دے۔ ہم اس کو اپنے اور اس کے دشم ذال دیا۔ دریائے

کیا کہ اس بچ کو ایک صندوق میں لٹا کر اور اس کو معندوق میں بیائ میں دین میں رکھ دیا دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دہوں اپنی میوی نا بینی میوی آئے میں میائی خوصور سے لڑکی یا پیا ہے اس کے مون اپنی بیوی آئے میں میائی خوصوں اپنی میوی کو دونوں کو اس سے محبت ہوگئی بیٹا بنا کر اس کو کیل ایک میوی کو دونوں کو اس سے محبت ہوگئی بیٹا بنا کر اس کو کو ان کو تدرت اور اس کی غیری حق ظت کا کر شمہ ظاہر ہوا۔

ادواس کی بیوی کو دونوں کو اس سے محبت ہوگئی بیٹا بنا کر اس کو پالاج میں سے خدا کی قدرت اور اس کی غیری حق ظت کا کر شمہ ظاہر ہوا۔

در به بست و دهمن اندر کانه بود قصه فرعون زیں افسانه بود دوسمرااحسان

تيسرااحسان

اور تا کہ تومیری آئکھ کے سامنے پرورش کی جائے بعن تا کہ تیری پرورش میری نگرانی اور تکہانی میں ہو۔

#### چوتھااحسان

اس وقت کاہے کہ جب تیری بہن مریم بنت عمران تیری تلاش میں تیرا حال معلوم کرنے کے لئے فرعون **کے گم**ر چلی جار ہی تھی پھر فرعون کے گھر پہنچ کر کہدرہی تھی کہ کہوتو میں تم کوایسی عورت بتلا دوں جواس بچیکی پرورش کی نفیل ہوجائے۔ جب موی علیه کی والدہ نے بالہام خداوندی موی علیه کے صندوق کو دریا میں ڈال دیا تو بمقتضا سے بشریت رنجیدہ اور مین ہوئیں کہ معلوم نبیس کہ بچے کا کیاحشر ہوگا۔ادھریہ قصہ پیش آیا کہ وہ صندو<del>ق فرعون کے ل</del>ی پر پہنچ گیا اورموی ملین<sup>یا</sup>اس **میں ہے** نکال لئے گئے اور بیقرار پایا کہ ان کو بیٹا بنالیا جائے توحضرت آسی عیبہاالسلام کی توجہ سے دودھ بوانے کے لئے دائیوں کی ملاق شروع ہوئی۔ تگرمویٰ علیانے کس کا دودھ نہیا۔ کما قال الله تعالیٰ ﴿وَحَرَّ مُنَا عَلَيْهِ الْهُرَّ اضِعَ ﴾ یعنی ہم نے تمام ددو یلانے والیوں کوان پرحرام کردیا۔ابآسیطیباالسلام کو میقکر ہوئی کہاب س لڑ کے کوئس طرح یالیں اورا دھرہے ہوا کہ مو**ی طبطا کی** بہن ان کی تلاش میں وہاں جا پہنچیں جن کوانا کی تلاش تھی۔موئی ملائیلا کی بہن نے جب بیدد یکھا کیموئی ملائلا کسی عورت کا بیستان معند میں نہیں لیتے تواس وقت ان کی بہن بولیں کہ کیا ہی تم کوایسے گھرانے کا پیتہ نہ بتلا دو کہ جواس کی پر درش کی کفالت بھی کریں اورال کے خیرخواہ بھی ہوں۔ فرعون کے گھر دالول نے کہا کہ لاؤموی الیّنام کی بہن نے ان کی والدہ کو لے جا کر حاضر کر دیا۔ موی الیّنام نے ال کی بستان کوقبول کرلیا۔فرعون کے گھروالے بہت خوش ہوئے ۔مویٰ عایئیا کی والدہ نے کہا کہ میں اپنا گھر حجیوز کریہاں نہیں رہ علی اگر آب اجازت دیں تواہیے گھررہ کردودھ پلاسکتی ہوں آسیہ نے اس کومنظور کرلیا اور کہا کہ اچھا بھی بھی لا کرمجھ کود کھلا دیا کرو۔مولیٰ عیلا کی والعدہ نے اس کو مان لیا اور آسی علیماالسلام نے موئ علیمال کوان کی گود میں دے دیا اور وہ ان کواپنی گود میں لیکر وہاں سے چلیں۔ پس اس تدبیر سے ہم نے اے موئ تم کوتم ہاری ماں کی طرف لوٹا دیا۔ تا کہ تیرے دیدار سے اس کی آ تکھ تھنگ کی \_\_\_\_\_ ہو۔ اور تیرے فراق سے عملین نہ ہو۔ اس طرح اولا وکوصندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دینا کوئی معمولی چیز نہیں جس پر صدمداورغم ندبور

بإنجوال احسان

اور بڑے ہونے کے بعدایک اوراحسان کیا وہ یہ کہ تم نے ایک جان کو مار ڈالا۔ یعنی ایک قطبی کو جب وہ اسرائلی کو مار تا تھاتم نے اس کے ایک گھونسا ماراجس سے وہ قطبی مرکبیا پس ہم نے تم کو قصاص کے عم ہے نجات دی اس طرح نے کہ تم کومصرے مدین پہنچادیا۔

جیمثااحسان اورطرح طرح سےتم کوشم سے فتنوں لارآ ز، کشوں میں ڈالا اور پھرسب سےتم کوخلاصی دی۔ ساتواں احسان

بیر جب توقیعی کولل کر کے مصر سے مدین پہنچا تو گئ سال امن وارن کے ساتھ مدین وابوں میں رہا" مدینا"

<sup>🗗</sup> كذا في روح المعاني: ١٤٠/١

شعیب ماہیں کا شہر ہے۔مصر سے آٹھ منزل پر ہے۔ جب قصاص کے ڈر سے مدین بھا گے تو وہاں شعیب ماہیں کے پاس رہنا نصیب ہوا۔ شعیب ماہیں نے اس شرط پر کہ آٹھ یا دس سال تک ان کی بکریاں چرائیں۔ اپنی صاحبزادی صفوراء سے ان کاعقد کردیا۔ پھرمصروا پس آئے۔ بیسب حق تعالیٰ کاموئ عاہیں پرانعام تھا۔

### آ گھواں احسان

الغرض جب الله تعالیٰ نے موی طاہر اون طاہر کو خون کے یاس جانے کا تھم دیا تو دونوں نے عرض کیا کہ اسے ہمارے پروردگار ہم اپنی برسروسا مانی کی دجہ سے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم کو ہلاک کردے۔ یا تعقوبت میں جلدی نہ کر ہیٹھے کہ نہ تیرا پیغام سنا سکیس اور نہ کوئی معجزہ ہی دکھلا سکیس اس سے پہلے ہی وہ ہم کو ہلاک کردے۔ یا تکلیف اور ایڈ ارسانی میں حدسے گزرجائے۔ حتی کہ تیری بارگاہ میں گستاخی اور باد نی کر بیٹھے، الله تعالیٰ نے فر ما یاتم دونوں بالکل نہ وروحقیق میں تمہارے ساتھ ہے۔ میں تمہاری دعاسنا ہوں۔ اور تمہارا وروحقیق میں تمہارے ساتھ ہے۔ میں تمہاری دعاسنا ہوں۔ اور تمہارا حال دیکھا ہوں۔ تم سے جدا اور غافل نہیں۔ تم ب فکر رہو پچھٹم نہ کرو۔ بس بے خوف و خطر اس کے پاس جاؤ پھر کہو کہ ہم حال دیکھا ہوں۔ تم سے جدا اور غافل نہیں۔ تم بوکر رہو پچھٹم نہ کرو۔ بس بے خوف و خطر اس کے پاس جاؤ پھر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے جیسے ہوئے ہیں۔ اس کا پیغام اور تھم لے کر تیرے پاس آئے ہیں۔ پس اول تو ہم پرائیان لاتا کہ توا پئ

رب کے خضب سے محفوظ ہوجائے۔ پھر تو اپنظم وستم سے باز آجا۔ اور بنی اسرائیل کو اپنی قیدسے رہا کر کے ہمارے ساٹھ بھیج دے تاکہ ہم ان کوان کے آبائی وطن ملک شام میں لے جائیں۔ اوران کومت ستا۔ فرعون بنی اسرائیل سے مشقت اور ذلت کا کام لیتا۔ جیسے نہر کھود نا اور کوڑ اگر کٹ ان سے اٹھوا نا اور طرح سے ان سے بیگار لینا جس کی وجوسر ف بیتھی کہ یہ لوگ اس کی ربوبیت کوئیس مانتے تھے اور دین ابرائیم اور اسحاق اور یعقوب اور یوسف میٹائی پر قائم تھے۔ اس عداوت میں بن اسرائیل کو طرح سے نام کو ہمارے سے کہا کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ ہم ارض مقدس میں واپس چلے جائیں جو ہمارے بزرگوں کے دہنے کی جگہ ہے۔

الغرض ہم دونوں تیرے پروردگار کے رسول ہیں جن کا بے چون و چراا تباع تجھ پر واجب ہے پس اولا تو ہم پر ایمان لا اور ہم کو پروردگارکارسول برحق مان اور پھر بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔

سخقیق ہم آبی نبوت ورسالت کے لیے تیرے پروردگار کے پاس سے ایک روش نشان اور واضح بر ہان لے کر آئے ہیں۔ یعنی ایک مجز ہ لے کرآئے ہیں۔ جس کے مقابلہ سے تو عاجز ہوگا اور یہ مجز ہ ہمارے دعویٰ نبوت ورسالت کی نشانی ہوگی اور سلامتی ہے اس محفق پر کہ جس نے راہ ہدایت کی پیروی کی۔ یعنی جوایمان لا یا اور حق کا پیرو بنا اور صراط متقیم پر بیا۔ سخقیق ہم پر ہمارے پروردگار کی طرف سے میدوئی بھیجی گئی کہ عذاب ہاس محفق پر جس نے حق کو جھٹلا یا اور حق سے مند موڑا۔ القصد دونوں نے اللہ تعالی کو پیغام پہنچادیا۔

# ر بوبیت خداوندی پرحضرت موئ علیکا کا فرعون کے ساتھ مکالمہ

پس بیدونوں حضرات حسب تھم خداوندی فرعون کے پاس پنچاوراس کوحق تعالی کا پیغام پہنچ دیا تو اس پرفرعون بولا اے موئی تم دونوں بھائیوں کارب کون ہے جس نے تم کورسول بنا کر بھیجا ہے بعنی جب موئی علیمی ادر ہارون علیما حق تعالی کا پیغام لے کرفرعون کے پاس گئے اور جا کر اس سے یہ کہا ﴿ الْکَارَ سُو لَا رَبِّت کَی یعنی ہم دونوں تیرے رب کے رسول اور فرستادہ ہیں۔ تو فرعون نے یہ سوال کیا۔ ﴿ فَتَى يَرُ مُنَّمَا اللهِ عَلَيْ يَعْمَ اللهِ عَلَيْ يَعْم ہواور جس کے عذا ب سے تم مجھ کوڈراتے ہو۔ کیونکہ میں اپنے سواکسی کورب نہیں جا نتا اورا سے موئی تیرارب الله عَدْرِی کی فرعون خالق اور معبود کے وجود کا مشکر تھا۔ اور یہ کہتا تھا کہ میں اپنے سواکسی کورب نہیں جا نتا اورا سے موئی تیرارب بھی میں ہی ہوں۔ تو نے میرے گھرمیں پرورش یائی ہے۔

فرعون وہری عقیدہ کا تھا۔ منکر خداتھا۔ سرے سے خالق اور صالع عالم کا قائل نہ تھا۔ اور یہ بچھتا تھا کہ یہ کارخانہ عالم خودرو کارخانہ ہے۔ قدیم سے اس طرح چل رہاہے اور اس طرح چلتار ہے گا۔ لوگ خود بخو دپیدا ہوتے ہیں اور پھر مرکزگل سز جاتے ہیں اور ریزہ ریزہ ہوکر فنا ہوجاتے ہیں۔ سارے عالم کوخوور دگھاس کی طرح سمجھتا تھا کہ خود بخو دموسم برس سے ہیں اگ اور پھر چندروز بعد خشک ہوکرختم ہوگیا۔

فرعون کا مگمان میرتھا کہ جو مخص جس خطہ زمین کا فر مان روا ہو گمیا وہی اس کا رب ہے اس لیے از راہ تکبر و تجبر ا<sub>س</sub>نی

لہٰذااگرتم پینمبرخداہو تویہ بتلاؤ کہ پہلی امتوں کا کیا حال ہے جومر پھی ہیں اورجنہوں نے پینمبردں کی تکذیب کی اوران کے دوشن دلائل سے انحراف کیا وہ لوگ تو بت پرست تصاور حشر ونشر اور جزاء دسز اکے منکر تصاور ان باتوں کے قائل نہ تھے جن کی طرف تم دعوت دیتے ہو کیا وہ تمہارے ان دلائل سے غافل اور بے خبر تھے۔ تمہارے قول کے مطابق بتلاؤ کہ ان پر کیا عذاب آیا۔ اور بتلاؤ کہ ان کا حشر ونشر کس طرح ہوگا اوران کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور ابتوان کی ہڈیوں کا بھی نام ونشان نہیں رہا۔ ان کا حشر کسی طرح ہوگا۔ اگرتم پینمبرخدا ہوتو تم کوان کی تفصیلی حالات معلوم ہونے چاہیں۔ لہٰذا بتلاؤ کہ گزشتہ قومیں اب کس حال میں ہیں جنت میں ہیں یا دوز خ میں ہیں۔

فرعون نے بیفنول اور لا یعنی با تیں اس لیے چھٹریں کہ اصل مسئلہ (وجود صافع) کوادھرادھری با توں میں رلادے۔
موئ طابی نے جواب دیا کہ گزشتہ امتوں کے اعمال اور احوال اور ان کے انجام اور مال کا تفصیلی علم تو میرے
پروردگار کے پاس ایک کتاب میں کلھا ہوا محفوظ ہے۔ جس میں ان کے کل اعمال وافعال درج ہیں قیامت کے دن ہر مخص کو خدا کے روبرو حاضر کیا جائے گا اور اس کے اعمال کے مطابق اس کو جزاملے گی اور کتاب سے مرادیا تولوح محفوظ ہے یا نامہ اعمال ہوتا ہے جتنا کہ حق توصر ف اتن چیز کاعلم ہوتا ہے جتنا کہ حق تو اللہ مجھے توصر ف اتن چیز کاعلم ہوتا ہے جتنا کہ حق تعالیٰ مجھ کو بذریعہ وجی کے بتلادے۔

مطلب یہ کہ اجمالی طور پرتو میں نے پہلے ہی تجھ کو بتلادیا تھا کہ جب گزشتہ امتوں نے بیغیبروں کی تکذیب کی ان پردنیا میں عذاب آیا جیسا کہ میں نے پہلے ہی ﴿ آنَ الْعَنَّ اَبَ عَلَیْ مَن کُنَّ بَ وَ تَوَلَّی ﴾ میں اجمالی طور پراشارہ کردیا تھا کہ وہ پردنیا میں عذاب میں بلاک ہوئے ہمی ابناانجام سوج کو باقی بیامر کہ امم سابقہ پر کیا کیا گزرااور آئندہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کو نو کا می خصوص ہے۔ اللہ ہی کو اس کی تفصیل معلوم کیا معاملہ ہوگا یہ مخصوص ہے۔ اللہ ہی کو اس کی تفصیل معلوم ہے۔ اس کو نتوجا نتا ہے اور نہیں جانتا ہوں اور امم سابقہ کے احوال کے علم کومنصب نبوت ورسالت سے علی نہیں۔

پیغیبرکوگزشتہ قوموں کے احوال کا تفصلی عم ضروری نہیں انبیاءغیب دان نہیں ہوتے۔ عالم الغیب صرف تن توں ہے انبیاءکا کام دین اور شریعت کے احکام کو بتانا ہے۔ خدا تع لیٰ بذریعہ وجی کے جتنا اپنے نبی کو بتلادیتا ہے اتنی بات ہے وہ نبی بندوں کو آگاہ کر دیتا ہے۔ خدا تع لیٰ کی جتنی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے آئی بات ظاہر کر دی جاتی ہے اتنی بات اور تبلیغ اور دعوت اور ادکام ہدایت اور تبلیغ اور دعوت اور ادکام شریعت کو بیان کرنا ہے۔ امم سابقہ کے احوال کی تفصیل میری بعثت کے اغراض اور مقاصد سے نبیں اور کی نبی کا غیب کا نہ جانا نبوت ورسالت میں قاوح نبیں۔ نبوت نام ہے سرف بیغام رسانی کا پیغیبر کے ذریے صرف ہدایت اور بیان احکام ہے۔ نبوت نام ہے سرف بیغام رسانی کا پیغیبر کے ذریے صرف ہدایت اور بیان احکام ہے۔ نبوت ورسالت میں قاوح نبیں۔ نبوت نام ہے سرف بیغام رسانی کا پیغیبر کے ذریے صرف ہدایت اور بیان احکام ہے۔ نبوت درسالت میں قاوح نبیں۔ نبوت نام ہے سرف بیغام رسانی کا پیغیبر کے ذریے صرف ہدایت اور بیان اور قصیل ہو شیدہ امور اور گزشتہ احوال کا بیان کرنا اس کے ذریئیس ۔ بیتمام کلام امام فخر اللہ بین رازی پڑھ شیڈے کہ کلام کی تشریخ اور تفصیل ہو شیدہ کہیں۔ نبوت کی المعانی : ۱۹ رام ۱۹ مالانی کرنا اس کے ذریئیس ۔ بیتمام کلام امام فخر اللہ بین رازی پڑھ شیڈے کہ کلام کی تشریخ کو تشریخ کو تفسیل ہو تفس

• قال الامام الرازى، واما قوله تعالى ﴿قَالَ فَمَا مَالُ الْقُرُونِ الْأَوْلِ فَاعلم ان فى ارتباط هذا الكلام بما قبله وجوه والاظهر ان فرعون لما قال ﴿فَمْنَ رَبُّكُمّا يُمُونِي فَذكر موسى عليه السلام دليلا ظاهراً وبرها نا باهرا على هذا المطلوب فقال ﴿رَبُنَ الَّذِيِّ اَعْظَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَلَى ﴾ فخاف فرعون ان يزيد فى تقرير تلك الحجة و فظهر للناس صدقه و فساد طريق فرعون فاراد ان يصرف عن ذلك الكلام وان يشغله بالحكايات فقال فما بال القرون الاولى فلم يلتفت موسى عليه السلام الى ذلك بل قال ﴿عِلْمُهُمّا عِنْهُ رَبِّ فِي كِنْبٍ ﴾ ولا يتعلق غرضى باحوالهم فلا اشتغل بها ثم عاد الى تتميم كلامه الاول وايراد الدلائل الباهرة على الوحد انية فقال ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهُمّا ﴾ الأيات وهذا لوجه المعتد في صحة هذا النظم انتهى كلامه (تفسير كبير: ٢٠/٣)

قال الألوسى رحمه الله لما شاهد اللعين ما نظمه عليه السلام في سلك الجواب من البرهان النيرخاف ان يظهر للناس حقية مقالاته عليه السلام وبطلان خرافات نفسه ظهوراً بينا اراد ان يصرفه عليه السلام عن سننه الى مالا يعينه من الامور التي لا تعلّق لها في نفس الامر بالرسالة من الحكايات مرهما ان لها تعلق بذلك ويشغله عما هو بصدد عسى ان يظهر فيه نوع غفلة فيتسلق بذلك الى ان يدعى بين يدى قومه نوع معرفة فقال ﴿ إِنَّ الْقُرُونِ الْأُولِي ﴾ والفاء لتفرح ما بعدها على دعوى الرسالة اذا كنت رسولا فاخبرني ما حال القرون الماضية والامم الخالية وماذا جرى عليهم من الحوادث المفصلة. قال موسى عليه السلام ﴿ عِلْهُ مَا عَلَى رَبِّ ﴾ اى ان ذلك من الغيوب التي لا يعلمها الاالله تعالى واند انا عبد لا اعلم منها الاما علمنيه من الامور المتعلقة بالرسالة والعلم باحوال القرون وما جرى عليهم على التفصيل ما لا ملاسبة فيه بمنصب الرسالة كما زعمت (روح المعانى: ١٨٣/١١)

ادرعلامه آلوی فیکند کی بیتمام تغییر شیخ الاسلام ابوالسعو و میکند سے ماخوذ ہے۔جیسا کے علامہ آلوی کی عادت ہے کہ ان کا زیادہ اعماد شیخ لاسلام ابوالمسعو دکی تغییر پر ہوتا ہے اور تحکیم الامیۃ مولا ٹااشرف علی صدحب تعانو کی قدس اللہ مربھی اپنی تغییر میں تغییر اور المعانی اور تغییر ابوالسعو دے طریق پر چلتے ہیں۔ وائلہ اعلم

## تفسيرآيت مذكوره بعنوان ديگر

موئی طایعیانے جب وجود صالع پر ایسے واضح اور روش واکل قائم کیے کہ جن کا جواب ممکن نہیں تو فرعون گھبرا گیا اور اس کو ڈر ہوا کہ میری قوم ان روش و لاکل کوس کر موئی خایئیا کی تصدیق نہ کردے اور مجھے چھوڑ کراس رب معبود کوطرف نہ جھک جائے کہ جس کی طرف موئی خایئیا دعوت دے رہے ہیں اس لیے فرعون نے بات کاٹ کر لا یعنی امور یعنی قصول اور کہانیوں کا ذکر چھیڑ دیا جس کا نبوت و رسالت سے تعلق نہیں اور موئی خایئی کو دق کرنے کے لیے یہ سوال کیا کہ اچھا جو شخص تمہارے نزدیک تحذیب کرنے سے سال کیا کہ اچھا جو شخص تمہارے نزدیک تحذیب کرے وہ ستحق عذاب ہے تو بتلاؤ کہ پہلی تو موں کا کیا حال ہوا؟ جو تکذیب کرتے ہے ۔ اس سوال ہیں فرعون کی ایک غرض بی تھی کہ موئی خایئیا صاف طور پریہ کہد ہیں کہ وہ سب دوز خی شختو وہ لوگ شنتعل ہوجا نمیں اور موئی خایئیا سے بگڑ جا تھی کہ موخص تو بھارے آیا و اجدا دکود وزخی بتلا تا ہے۔ موئی خایئیا نے اس کا کوانلڈ تعالی کے حوالہ کردیا جس سے اس کا مطلب حاصل نہ ہو سکا۔

غرض یہ کہ فرعون نے اس ڈر کے مارے کہ اس کی قوم موئی علیمی کی تقریر سرایا تنویر کی طرف نہ جھک پڑے اس لیے اس نے اس بات ( یعنی مسئلہ الوہیت وربوبیت ) کوچھوڑ کر دوسری بات شروع کردی اور انگلوں کا حال ہو چھنا شروع کردیا ۔ فرعون بڑا ظالم اور مسئلہ الوہ جبارتھا۔ موئی علیمی کی تقریر دلینہ یرود کلیمرکوس کرنہ توان کوآل کیا اور نہاں کو گرفتار کیا ۔ بلکہ گھبرا کرمنا ظرہ اور بحث کی راہ سے بہٹ کر دوسری راہ اختیار کی اور سوال کیا کہ اگرتم پنجیبر خدا ہوتو پہلی قوموں کے تفصیلی حالات بتا کہ ابنی تو م پر کہ جوانبیاء کے مکذب اور حشر ونشر کے منکر شھیان کا کیا حال ہوا۔ موئی علیمی کودی کرنے کے لئے بیسوال کیا تا کہ ابنی تو م پر بایم ومعرفت ہے۔ موئی علیمی کودی کرنے کے لئے بیسوال کیا تا کہ ابنی تو م پر بیب اللہ بی کے ساتھ مخصوص ہے اور تمام چیزوں کا تفصیلی علم ہونا نہ ضروری اور نہ منصب نبوت و مسئل میں جاتھ کے بیاس کی جیسے کہ توان دوراز کا ربا تول میں جاتے ہے بیات کی جیسے بیان کی جیس تا کہ تجھ پر خدا کی ربوبیت اور ما نہ گی ظام ہو۔

خلاصہ کلام بیکہ موئی علی نے گزشتہ قوموں کے اعمال اور ان کے انجام کے علم کو اللہ تعالی کے بیر دکیا اور کہا کہ اللہ تعالی کے بیہاں ایک کتاب (لوح محفوظ یا نامہ اعمال) ہے جس میں ان کے تمام اعمال محفوظ ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالی ان کو ان کے اعمال کے مطابق جزاد ہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ میرا پروردگارایہ علیم وخبیر ہے کہ اس کو لکھنے کی ضرور تنہیں اس لیے کہ میرا پروردگارنہ ملطی کرتا ہے اور نہ بھول ہے اس کا علم سہودنسیان اور خطا اور خطا و منظی سے پاک اور منزہ ہے۔ اس کو لکھنے کی فرہ برابر ضرورت نہیں البتہ اتمام جت کے لیے بندوں کے اعمال کو ایک کتاب میں محفوظ کر دیا ہے تا کہ کوئی مجرم انکار نہ کرسکے خرض بیک ان کی مثل دفتر خداوندی میں محفوظ ہے۔ وقت پرسز اکا تھم سن دیا جائے گا۔

مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی کاعلم علم علمی اورنسیان سے پاک اورمنزہ ہے۔ بخلاف تیرے کہ تیراعلم سرتا پاغلط ہے اور

سہوا درنسیان کی آ ماجگاہ ہے اور پھراس پر دعویٰ ر بو بیت بھی ہے اور بعض علاء یہ کہتے ہیں کہ مویٰ ملینوں نے امم سابقہ کے مآل کوئلم خدا وندی کے حوالے اس لیے کیا کہ ابھی تک توریت نازل نہیں ہوئی تھی جس سے گزشتہ امم کا پچھے حال معلوم ہوتا ہے۔ توریت إ فرعون کی ہلاکت کے بعد نازل ہوئی۔ ( دیکھوزا دالمسیر : ۲۹۲۷)

موکی ملی کا اصل مقصدا ثبات ر بوبیت خداوندی تھا۔جس پرابتداء کلام میں دلائل قائم فرمائے۔ بھر جب فرعون نے اس بات کورلانے کے لیے پہلی تو موں کا حال بوچین شروع کیا تو موک ملی ہے اس کے جواب میں بیارشاد فر ، یہ ۔ ﴿عِلْمُهَا عِنْدَدِیْ فِی کِتْبِ﴾

سوہموکی طینی نے اس جواب میں بھی اصل مدعا (اثبات الوہیت صانع) کی ایک اور دلیل کی طرف اش رہ فر مایا۔

وہ یہ کہ خدا تعالیٰ کے لیے ضرور کی ہے کہ وہ علام الغیوب ہواور ایساغلیم وخبیر ہو کہ جس کے علم میں سی غلطی اور سہوو
نسیان کا امکان نہ ہواور ظاہر ہے کہ یہ بات تجھ میں نہیں گزشتہ تو موں کا حال نہ میں جانتا ہوں اور نہ تو جانتا ہے۔ تیری لاعلمی اور
جہالت تیرے سامنے ہے پھر کس بناء پر الوہیت اور ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ جہالت اور ربوبیت کا اجتماع عقلاً محال ہے۔
میں تو خدا کا نبی اور رسول ہوں اور نبی کے لیے غیب دان ہونا ضروری نہیں اور تو ور عی ربوبیت ہے تیرے گے علم غیب ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ تجھ میں نہیں پھر بتل کس بنا پر تو نے ربوبیت کا دعویٰ کیا۔

ہے اور ظاہر ہے کہ وہ تجھ میں نہیں پھر بتل کس بنا پر تو نے ربوبیت کا دعویٰ کیا۔

اے مدی ربوبیت تواگر ذراعقل سے کام لے توسمجھ جائے کہ تواس عالم کاربنہیں ہوسکتا اس لئے کہ عالم کا ریجب و غریب کارخانہ اور محکم نظام خود بخو دمخض بخت وا تفاق سے پا مادہ اور ایتھر کی حرکت سے نہیں چل رہا ہے بلکہ سی علیم وقدیر کے دست قدرت سے چل رہا ہے۔

موکی علیظائی جواب کے بعد پھراصل مقصد مینی اثبات الوہیت خداوندی کی طرف متوجہ ہوئے اور اوصاف خداوندی بیان کرنے شروع کیے جوائی کی رہوبیت کے دلائل ہیں۔اور فرما یا کہ میرارب جس نے مجھ کو تیری طرف پنیبر بناکر بھیجا ہوہ درب ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کوفرش بنایا تا کہ تم اس پرآرام کر سکواور مزے کے ساتھائی پر چل پھر سکو اور ذمن مجیب فرش ہے کہ جو خدلو ہے کی مانند بہت شخت ہے کہ جس پر لیٹنے ہے جسم کو تکلیف ہواور ندروئی اور گارے کی طرح فرم ہے جس میں یاؤں دھنے گئیں۔ اور اسی رب نے تمہارے چلنے کے لیے اس زمین میں راستے بنادیئے تا کہ ایک جگہ ہے دوسری جگہ جاسکو اور اسی رب نے آسان سے تمہارے لیے پانی اتارا تا کہ تم اس سے زندہ رہ سکو پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے میں میں جا تا تا گائے باوجود یکہ زمین ایک ہے اور ہواا یک ہے گر ہرایک کا مزہ اور رنگ اور ہو فرا سے منان ہوا ہی جا ور توا ایک ہے ہوں ہوں کو بھی جراؤ ہی جراؤ ہی سب تمہاری حیت اور زندگی کا منان ہوا ہی جس جس میں خود میں کہاری قدرت اور ربوبیت کی سمتی ہوں تا تیں ہوئی ہیں۔ سامان ہوا ہی جو مقالیں فعانی خواہشوں کی ہی جروئی تیں وہ ان روشن دلائل سے البتہ جو عقلیں فعانی خواہشوں کی ہوئی تیں وہ ان روشن دلائل سے اندھی اور ہیری بوئی ہیں۔ البتہ جو عقلیں فعانی خواہشوں کی ہوئی تیں وہ ان روشن دلائل سے اندھی اور ہیری بوئی ہیں۔ البتہ جو عقلیں فعانی خواہشوں کی ہیرو ہیں گئی تیں وہ ان روشن دلائل سے اندھی اور ہیری بوئی ہیں۔ البتہ جو عقلیں فعانی فعانی خواہشوں کی ہوئی ہیں۔ البتہ جو عقلیں فعانی فواہشوں کی ہوئی ہیں۔

ف: ...... نُهِيٰ جَمْعُ نَهِية كَلْ مِ جِيبِ غُرِفَ جَمْعُ غُرِفَة كَلْ ہِ - نهية ال عقل كو كہتے ہيں جوانسان كونتيج باتوں ہے روك يہ

پس اے فرعون تو جوخدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو بتلا کہ تجھ میں بھی ان صفات کا کوئی شمہ پایا جاتا ہے نہ تو نے زمین بنائی اور نہ آسان بنایا۔اور نہ تو خود بخو دپندا ہوا۔موئی علیہ انے جود لائل قدرت اور برا بین الوہیت پیش کیے وہ دہریوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی بیں اگر عقل ہے توسمجھ لیس کے کہ ہمارا معبود اور ہمارا پالنے والاسوائے اس خدا کے کوئی نہیں جس میں یہ صفات یائی جاتی ہیں۔

### بيان مبدأ ومعاد

موی ملیقیان دلائل قدرت کے بیان کرنے کے بعد مبداء اور معاد کے بیان کی طرف متوجہ ہوئے کہتم سب مٹی سے پیدا ہوئے جوتم ہارا مبداء ہے اور پھر مرکواس کی طرف لوٹا دیئے جاؤگے اور اس میں رل ٹل جاؤگے۔اور پھر قیامت کے دن ہم تم کواسی مٹی سے نکالیں گے۔

چنانچ فرماتے ہیں اے لوگو! جس طرح زمین ہے ہم نے نبا تات کو پیدا کیا۔ای طرح ہم نے تم کوزمین سے پیدا کیا۔ای طرح ہم نے تم کوزمین سے پیدا کیا۔انسان کے زمین سے بیدا ہونے کے معنی سے ہیں کہ انسان کی پیدائش نطفہ سے ہاور نطفہ خلاصہ ہے غذا کا اور غذا زمین سے پیدا ہوئے تھے۔اور تمام افراد بشری آ دم علیٰ اللہ کی بشت میں مضمرا ورمتنم تھے۔

بہر حال انسان کی اصلیت مٹی ہے۔ اور پھر مَرے پیچے ہم تم کوزین میں لوٹا دیں گے۔ یعنی تم زمین میں دفن کر دیئے جاؤگے۔ اور اگر جلا دیئے گئے تو تمہاری را کھ مٹی میں ملادی جائے گی۔ اور ای زمین میں سے ہم تم کو د دبارہ قیامت کے دن حساب اور کہاب کے لیے نکالیس کے ۔ الہذا تم کو چاہئے کہ زمین کا مراقبہ کی کرو۔ زمین ہروقت تمہاری نظروں کے سامنے ہے۔ اس میں غور کہا کرو کہ وہ تمہارا مبدا اور منشاء ہے۔ تم ای زمین سے پیدا ہوئے اور پھر مرنے کے بعد ای زمین میں لوٹا دیئے جاؤگے۔ اور پھر مراف کے بعد ای زمین سے آلووں دیئے جاؤگے۔ اور پھر قیامت کے دن ای زمین سے تم نگالے جاؤگے۔ اور تم کو تمہارے اعمال کی جزاء ملے گی۔ الہذا سوچ لواور ای دیئے جاؤگے۔ اور پھر مٹی ہیں اور دلائل قیامت بھی جس خدانے پہلی بارتم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر مٹی ہی مؤن کر اے امانت رکھاوہ ہی خدا پھر تم کومٹی سے نکال سکتا ہے۔

وَلَقُنُ ارْيَعْهُ ایْنِیَا کُلُّهَا فَکُنْبُ وَآبِی ﴿ قَالَ آجِئَدَا لِمُعْوِجَنَا مِن اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ اور مِن اَرْعِن وَ وَلَا لِيَ مِهِ وَلَا لِيَهِ مِهِ وَلَا لِيَهِ مِهِ وَلَا لِيهِ مِهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اور نه مانا ۔ بولاء کیا تو آیا ہے ہم کو نکا لئے ہمارے ملک ہے، جادو کے ذور ہے، مُحمول مُن اللهِ مَن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ مِ

آنت مَكَانًا سُوی ﴿ قَالَ مَوْعِلُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَآنَ يُحْتَكُمُ النَّاسُ صُعِّى ﴿ فَتَوَلَّى اللهِ مَدِانِ مان يَسَ وَلِي كِهَا وَمِهُ تَهَادا ہِ جَنْ كَا دَنَ اور يہ كہ بَحْ بَول وَلَ دَن بَرْح فَيْ بِمِ اللهِ كَذِبًا ايك ميدان صاف ميں۔ كها ومره تمهادا ہے جَنْ كا دن، اور يہ كہ بَحْ كے لوگوں كو دن جِرے۔ بجر لا فَوْعُونُ فَجَمَعَ كَيْدَةُ أَنَى ﴿ قَالَ لَهُمْ مُّولُولِي وَيُلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى اللهِ كَذِبًا فِوْعُونُ فَجَمَعَ كَيْدَةُ وَقَالَ لَهُمْ مُّولِي وَيُلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى اللهِ كَذِبًا بِهِ اللهِ كَذِبًا بَهِ اللهِ كَذِبًا اللهِ كَوْمِن فَي مِنْ تَهِدى جَمِون فَي اللهِ كَذِبًا فَي اللهِ كَذِبًا اللهِ مَوى فَي مَنْ تَهِدى اللهِ تَعْوفُ فَي اللهِ كَذِبًا فَي مِن فَي مَرَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

فیل فرعون نے یہ بات اپنی قرم جبھ کے موتی عید السلام کی طرف سے نفرت اوراشتعال دلا نے کے لیے تھی یہ یعنی موتی عید السرم کی عرض یہ معنوم ہوتی ہے کہ وو در سے ہم کو نکال باہر کر سے اور ساحراندہ ھونگ بنا کرعوام کی جمعیت اسپینہ ساتھ کر لے اوراس طرح قبطیوں کے تمام املاک واموال پر قابض ہو جائے۔
فیلے یعنی تواس اداوہ میس کامیاب نبیس ہوسکتا ہمارے بیباں بھی بڑے بڑے ماہر جاد وگرموجو دیں۔ بہتر ہوگا کہ ان سے مقابلہ ہو ہے ۔ پس جس دن اور جس جگھ اس کی تعیین کا املاک اور جس جس دن اور جس جگھ اس کی تعیین کا املاک کی تعیین کا املاک کی تعیین کا املاک کے اور جگ اس کی جب در ایس کی تعیین کو آنے اور بیٹھنے میں کیسال سہولت عاصل ہو رہت اس کی ورعایا یا حاکم دیکو م اور بڑے چھوٹے کا کوئی موال مذہور ہر ایک فریق آن اور ی سے اپنی قرت کا مظاہرہ کرسکے اور میدان بھی کھیلا ہمواراور صاف ہو کہ تمان اور میں سے سے تکاف مشاہدہ کرسکیں۔

فی پیغبرول کے کام میں کو گی تلبیس و کمیع نہیں ہوتی، ان کامعامد کھلم کھلا صاف صاف ہوتا ہے ۔ موئی علید السمام نے فرمایا کہ بہتر ہے جو بڑا میداد رجن تمہارے پیمال ہوتا ہے ای روز جب دن چڑھ جائے اس وقت میدان مقابلہ قائم ہو یعنی میلایس جہاں زیادہ سے زیدہ پخلو تی جمع ہوگی اور دن کے جائے میں پیکام کیا جائے ، تاکد دیکھنے والے بکثرت ہول اور دوز روٹن میں کمی کو اشتباہ والقبائس نہوے صرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ 'مگل میں مقابلہ کرنے ہے دونوں کی عرض تھی۔وہ چاہے کہ ان کو ہراد سے سب کے رو برو رہ یہ چاہیں کہ وہارے ۔ جن کا دن سارے مصرکے شہرول میں مقارمتھا فرعون کی سائل ہ کا ''

ے موق کی ہے ہے۔ اور داؤ گھات کر سے اٹھ کیااورساحروں کو تبعث کرنے اور مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ہرقسم کی تدبیریں اور داؤ گھات کرنے گا۔اورآ خرکام کس تیار کی سے بعد پوری طاقت کے ساتھ وقت معین پرمیدان مقابلہ میں حاضر ہو کہا ساحروں کی بڑی فوج اس کے ہمراہ تھی ،انعام واکرام کے وعدے ہورے تھے اور ہر طرح مون کوشکت وسے اور دی کومنوں کر لینے کی فیجھی۔

اور برطرح موئ کوشکت وسینے اور تن کومغوب کرلینے کی فکرتھی۔ فکل معلم ہوتا ہے کہ اس مجمع میں حضرت موی علیہ اسلام نے ہرشنس کو اس کے حب حال نصیحت فر مائی۔ چونکہ جاد وگرحق کا مقابلہ جاد و سے کرنے والے تھے ان کو تنبیہ کردی کہ دیکھواسپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو ۔ ندا کے نشانوں اور انبیاء کے معجزات کوسح بتلانا اور بے حقیقت چیزوں کو ثابت ندہ و حقاق کے مقابلہ میں چش کرنا محویات ناز ہونا ہے جبوٹ باندھنے واول کا انجام محمی انچھا نہیں ہوتا۔ بلکہ اندیشہ ہے کہ لیسے لوگوں پرکوئی آسرنی آفت آپڑے۔ جوان۔

وَيَنُهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثَلَى ﴿ فَأَجْمِعُوا كَيْنَاكُمُ ثُمَّ انْتُواصَفًّا ۚ وَقَلُ ٱفْلَحَ الْيَوْمَ اور موقوت کرادین تمہارے انتھے خامے جلن کو فیل سو مقرر کرلو اپنی تدبیر پھر آؤ نظار باندھ کر اور جیت محیا آج جو اور اٹھاویں تمہاری راہ خاصی۔ سو مقرر کرو اپنی تدبیر، پھر آؤ قطار باندھ کر۔ اور جیت عمل آج جو مَنِ اسْتَعُلَى ﴿ قَالُوا لِمُوْلَى إِمَّا آنَ تُلَقِى وَإِمَّا آنُ نَّكُونَ آوَّلَ مَنَ ٱلَّفَى ﴿ قَالَ بَلَ ﴿ فاب رہا قال ہولے اے موی یا تو تو ڈال اور یا ہم ہوں پہلے ڈالنے والے کہا نہیں رویر رہار بولے، اے مویٰ ! یا تو ڈال اور یا ہم ہوں پہلے ڈالنے والے۔ کہا، تہیں ٱلْقُوْا ، فَإِذَا حِبَالُهُمُ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِخِرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴿ فَأُوجَسَ فِي تم ذالو قص مجرتب بی ان کی ربیال اور لاٹھیال اس کے خیال میں آئیں ان کے جادو سے کہ دوڑ رہی بیں ق میں مجر پانے لگ تم ڈالو! کیر تبھی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں، اس کے خیال میں آتی ہیں جادو ہے، کہ دوڑتی ہیں۔ کھر یانے لگا نَفْسِه خِينَفَةً مُّوسِي قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ آنْتَ الْأَعْلِى وَٱلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ ایے جی میں ڈرموی ف ہم نے کہا تو مت ڈرمقررتو ہی رہے گا فالب فل اور ڈال جو تیرے دائے ہاتھ میں ہے کہ عل جائے اینے جی میں ور، مولی۔ ہم نے کہا، تو نہ ور، مقرر تو بی رہے گا اوپر۔ اور وال جو تیرے دائے میں ہے، کہ نگل جادے مَا صَنَعُوْا - إِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سُحِرِ ﴿ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَلَى ﴿ فَأَلُقِي السَّحَرَةُ جو کچھ انہوں نے بنایا فکے انکا بنایا جوا تو فریب ہے جادوگر کا اور مجل نہیں ہوتا جادوگر کا جہاں ہو فک پھر گریڑے جادوگر انہوں نے بنایا۔ ان کا بنایا تو فریب ہے جادوگر کا، اور جادوگر نہیں کام لے نکلنا جہاں آوے۔ اور گر پڑے جادوگر

۔ ں رہیوں ہے۔ ۔۔۔۔ فک مویٰ علیہ انسلام کی تقریر نے سامروں کی جماعت میں کھلیا ڈال دی۔ آپس میں جھگڑنے لگے کہ اس مخص کو کیا تبجما جائے ۔اس کی ہاتیں سامروں جیسی معلوم نہیں ہوتیں یوزش باہم بحث ومناظرہ کرتے رہے اورسب سے الگ ہو کرانہوں نے مشورہ کیا ۔ آ فرافتا ف وزاع کے بعد فرعون کے اثر سے متاثر ہو کروہ کہا میں ہوتیں یوزش باہم بحث ومناظرہ کرتے رہے اورسب سے الگ ہو کرانہوں نے مشورہ کیا ۔ آ فرافتا ف وزاع کے بعد فرعون کے اثر سے متاثر ہو کروہ کہا

جوآ کے مذکورے بہ

ہ۔ سے سراہ ہے۔ فیل یعنی تمہاراجو دین اوررسوم پہلے سے پیلی آتی ہیں ان کومٹا کراپناوین اورطوروطریلی رائج کردیں اورجادو کےفن کوبھی جس سے ملک میں تمہاری عربت اور کمائی ہے، جاہتے ہیں کہ دونوں بھائی تم سے لےاڑیں اورتن تنہاخو داس پرقابض ہوجائیں۔

فل یعنی موقع کی ہمیت کو مجھوں وقت کو ہاتھ سے نہ جانے دو، ہوری ہمت وقت سے سب مل کران کے گرانے کی تدبیر کرو۔اور دفتا ایرامتفقہ تعد کر دوکہ ہسے ہی وار میں ان کے قدم اکھ ہوائیں کر آج کامعرکے فیصلاکن معرکہ ہے، آج کی کامیا بی دائمی کامیا بی ہے۔جوفر لی آج غالب رہے گاوہ ہمینٹہ کے سیے منصورو کے مجھا جائے گا۔ معلم موٹاعلیہ السلام نے نہایت بے پروائی سے جواب دیا کہ نہیں تم پہلے اسپنے حوصلے نکال اور اسپنے کرتب دکھا تو۔ تاکہ باطل کی زور آز مائی کے بعد می خلیہ بی دی طرح نمایاں ہو۔ یہ قصہ مورة اعراف میں گزرچکا و ہال کے فوائد ملاحظہ کر لیے جائیں۔

جبی پون کس میں ہونے سے دورہ کوٹ کے مسلم کا اور نے انگا کو بار میاں اور ماٹھیاں سانیوں کی طرح دوڑ رہی بیں اور واقعہ میں ایسانہ تھا۔ فع کہ مادو گروں کا بیروانگ دیکھ کوئیں بیوقو ف لوگ دھوکہ میں نہ پڑ جائیں اور سمورہ میں فرق نے کرسکیں ۔الیں صورت میں تی کاغلبہ دانتی نہوگا نے وس کا بیہ مطلب آ مجے جواب سے فاہر ہوتا ہے ۔ سُجَّلًا قَالُوًّا امَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسَى۞ قَالَ امَنْتُمُ لَهٰ قَبْلَ آنُ اذَنَ لَكُمْ ﴿ إِنَّهٰ سجد، میں بولے ہم یقین لائے رب پر ہارون اور موی کے فل بولا فرعون تم نے اس کو مان لیا میں نے ابھی حکم ند دیا تھا دوی سجدے میں، بولے، ہم یقین لائے رب پر ہارون اور موی کے۔ بولا فرعون، تم نے اس کو مان لیا، ابھی میں نے حکم نہ دیا تھ، وی لَكَبِيۡرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاْقَطِّعَنَّ اَيُدِيَكُمۡ وَارۡجُلَكُمۡ مِّنَ خِلَافٍ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو سکھایا جادو نیل سو اب میں کٹواؤں گا تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں ق تمہارا بڑا ہے جس نے سکھایا تم کو جادو۔ سو اب میں کٹواؤل گا تمہارے ہاتھ اور دوسرے باؤ<u>ں</u> وَّلَا وصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُنُوعِ النَّخُلِ وَلَتَعَلَّمُنَّ آيُّنَا آشَدُّ عَنَابًا وَّآبُغي ﴿ قَالُوا لَنَ اور سولی دول کا تم کو تھجور کے تنا پر فیل اور جان لو کے ہم میس کس کا عذاب سخت ہے اور دیر تک رہنے والا ف وہ بولے بم اور سولی دوں گائم کو تھجور کے ڈھنڈ پر۔ اور جان لو کے ہم میں کس کی ارسخت ہے اور دیر تک رہتی۔ وہ بولے ہم

نُّؤُثِرَكَ عَلَىمَا جَاءَكَامِنَ الْبَيِّنْتِ وَالَّذِينُ فَطَرَكَا فَاقُضِ مَا ٱنْتَ قَاضٍ ﴿ إِثَّمَا تَقُضِيُ تجھ کو زیادہ رخمجیں گے اس چیز سے جو پہنچی ہم کو صاف دلیل اور اس سے جس نے ہم کو پیدا کیا سوتو کر گزر جو تجھ کو کرنا ہے تو ہی کرے گا

تجھ کو زیادہ نہ سمجھیں کے اس چیز سے جو پہنچی ہم کو صاف دلیل اور اس سے جن نے ہم کو بنایا، سوتو کر چک جو کرتا ہے۔ تو یبی کریگا هٰنِي الْحَيْوةَ اللُّنْيَا ﴿ إِنَّا امَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطْيْنَا وَمَا آكُرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ

اس دنیا کی زندگی میں ہم یقین لائے بی این رب پر تاکہ نکٹے ہم کو ہمارے گناہ اور جو تو نے زبردستی کروایا ہم سے یا اس دنیا کی زندگی میں۔ ہم نقین لائے میں اینے رب بر، تا بخٹے ہم کو ہماری تقصیریں، ادر جو تو نے کروایا ہم سے زور آوری بے

= فل يعني ذركو دل سے نكال دو\_اس قىم كے دموسے مت لاؤ الله تعان حق كو غالب اور سر بلندر كھنے دالا ہے ۔

فے یعنی اپنی لافی زمین بدؤال دوجوان کے بنائے ہوئے سوانگ کا یک دم عمر کرمائے گی۔

🛕 یعنی جاد و گر کے ڈھکو سلے چاہے کہیں ہوں او کھی صد تک بہنچ ہوئیں بن کے مقابل کامیاب نہیں ہوسکتے نہ جاد و گر کبھی فعاح پہ سکتا ہے ۔ ای لیے صدیث یس *سامر کے قبل* کا حکم دی**ا می**اہے۔

ف ساحرین فن کے جانبے والے تھے۔امول فن کے اعتبار سے فرانمجھ گئے کہ یہ حزمیں ہوسکتا یقیناً سحرسے او پر کوئی اور حقیقت ہے، دل میں ایر ن آیا ور مجده میں گریزے ریقصہ مورہ اعراف میں گزرجا پ

فع یعنی ہم سے بے بچھے بی ایمان ہے ہمارے فیصله کا بھی انتظار ند کیا معلوم ہو کیا کہ یہ تباری اور مویٰ کی مل بھکت ہے، جنگ زرگری کر کے عواسرکو د صوكه دينا چاہتے ہو مبيما كەسورة، عراف ميس گزرا\_

في يعنى دا مناباته بايال يادَل ، يابايال القرد اسالياوَس ـ

فیم تاکتبارامال دیکو رُسب عبرت مامل کریں ۔

ف یعنی تم ایمان لا کر مجمعے ہوکہ ہم ہی ناقی بی اور دوسرے وگ (یعنی فرعون اور اس کے ساتھی ) سب ابدی عذاب میں مبتذر میں مے یہ وابھی تمری معوم ہوا بياست سي ككس كامذاب زياد ومخت اورزياد وديرتك رين والاب السّخوط والله خير والنه کي واته من تأتي اين اين اين اين اين الله عَيْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ اللَّهُ عَلَى الله عَيْرُو وَالله وَاله وَالله والله وَالله والله والله

وَالسُّنَّوَاكُ وَوَلَقَنُ آرَيْنُهُ الْيِتِنَا كُلُّهَا ... الى .. وَذُلِكَ جَزْوُا مَنْ تَزَكَّى ﴾

فل يعنى جوانعام دا كرام تو بمكوديتاس يحبيل بهتراور بإئدارا برمونين كو مندا كے بال ملساب -

فیل یعنی انسان کو چاہیے کہ اول آخرت کی فکر کرے ۔ لوگو ک کامطیح بن کر ضدا کا مجرم نہ سے دائل کے مجرم کا ٹھکانہ بہت براہے جس سے چھٹکارے کی کوئی صورت قبیل ۔ دنیا کی تکلیفیں کتنی بی شاق ہول موت آ کرسب کوختر کر دیتی ہے لیکن کا فرکو دوزخ میں موت بھی نہیں آئے گی جو تکالیت کا فاتمہ کروے ، اور مینا بھی مینے کی طرح کا نہ ہوگا ، زعد کی ایسی ہوگی کہموت کو ہزار درجہ اس پر جسمے دے گا ،العباذ باللہ

في مِرين ك بالمقابل يطيعين كاانجام بيان فرماديا

ف يعنى پاك موا ممند ي خيالات ، فاسد عقائد ، رذيل اخلاق ، اور بري اعمال سے ر

سامنے بیان کردیئے۔

الغرض جب موی طاینا بحکم خداوندی فرعون کے پاس گئے اور حق تعالیٰ کا بیغام پہنچایا اور عصااور ید بیضا کا معجزہ اس کو دکھنایا تو دل سے توسمجھ گیا اور یقین کر میا کہ میہ خدائے برحق کے نبی اور رسول ہیں۔ گرنہ مانے کا ایک بہانہ نکالا کہ تم جاووگر ہواور یہ جو بچھتم نے دکھایا ہے وہ سب سحر ہے ہیں ہم بھی اس سحر کے مقابلہ میں ایک اور سحر لا نمیں گے۔ اور تمہارا مقابلہ کر س گے۔

پی آس مقابلہ کے لیے ہمارے اور اپنے در میان وعدے کے لئے کوئی مقام اور وقت معین کر ہیجے نہ ہم اس کے خلاف کر یں اور نہ تم اس کے خلاف کر و۔ اور اس مقابلہ کے لئے در میان شہر کوئی جگہ مقرر کرلیس جوشہر کے پیچوں ہیج ہواور آنے والوں کے لیے ہر طرف سے مسافت ہر اہر ہوتا کہ کسی طرف سے آنے والے کو دشواری نہ ہویا یہ معنی ہیں کہ وہ میدان اور وہ زمین ہموار ہو جس میں سب ہر اہر کھڑے ہوکر مقابلہ کو اچھی طرح سے دکھے کیں۔ موئ ملینا نے کہا تمہارے وعد وی وقت تمہاری عید کا دن اس سے تجویز وقت تمہاری عید کا دن اس سے تجویز کی کہاں دن سب لوگ حاضر ہوں گے۔ توحق مجمع عام کے روبر و خاہر ہوجائے گا اور یہ کہ لوگ چاشت کے وقت یعن وان دن وان کے دن وہا ہے گئی اور عید کہ لوگ چاشت کے وقت کے جائے کہ دن وہا زے جمع کے جائیں۔ جس وقت روشی خوب ہوتی ہے یعنی ہمارا وعدہ عمید کے دن چاشت کے وقت کا ہے تا کہ دن وہا زے

سب کے سامنے حق واضح ہوجائے اور سارے جہان میں اس کی خبر پھیل جائے اور کوئی بات چھی ندر ہے۔ پیغیبرول کے کام میں کوئی تلبیس اور ملمع کاری نہیں ہوتی۔ اس لیے دن چڑھے کا وقت مقرر کیا۔ تا کدروز روش میں کسی کواشتباہ ندر ہے۔ نیز موک علیں کواینے غلبہ کالیقین کامل تھا اس لیے بے دھڑک یہ دن ادر یہ دقت مقرر کیا۔

پس جب مقابلہ کے لیے مکان اور زمان اور وقت سب طے پاگیا۔ توفر عون اپنے دربارے واپس ہوا اور خلوت میں آگر مشورہ کیا کہ کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ پھر اپنے مکر وفر نیب کا سامان جمع کرنا شروع کیا۔ پھر جب سامان کر چکا تو پوری طاقت اور پوری جمعیت کے ساتھ وقت معین پر میدان مقابلہ میں آیا۔ ساحروں کی بڑی فوج اس کے ہمراہ تھی۔ فرعون جب میدان میں آیا تو تخت شاہی پر جیٹا۔ اور تمام ارکان دولت اس کے سامنے صف بستہ کھڑے ہوگئے اور قمام ارکان دولت اس کے سامنے صف بستہ کھڑے ہوگئے اور قمام جادوگر بھی اس کے سامنے صف بستہ کھڑے ہوگئے اور فرعون ان کوطرح طرح کے انعامات کی امیدیں دلا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جادوگروں کی تعداد چار سوتھی اور بعض کہتے ہیں گہر بڑارتھی۔ واللہ اعلم جادوگروں کی تعداد چار سوتھی اور بعض کہتے ہیں گہر بڑارتھی۔ واللہ اعلم

اورموی ملیکا طمینان سے اپ عصا پر تکیدلگائے تشریف لائے اور ان کے بھائی ہارون ملیکا ان کے ہمراہ سے۔ میدان مقابلہ میں موکی علیمیا کا ساحروں کو ناصحانہ خطاب

جب حسب وعدہ سب میدان مقابلہ میں حاضر ہو گئے تو موکی عَلَیْلا نے ان جادوگروں سے بیہ کہا کہ اے کہ بخق کے مارو میر ہے مجز ہے کو جوخدا کی دمی ہو کی نشانی سے جادوقر ارد ہے کر اللہ پر جھوٹ بہتان نہ با ندھو کہ پھروہ تم کو کسی آفت سے ہلاک کرڈالے ادر جڑ سے تم کو نیست و نابود کرد ہے اور تحقیق نا مراد اور نا کام ہواوہ تحف جس نے مخلوق پر افتراء کیا۔ چہ جا نیکہ جو شخص اللہ پرافتراء کر ہے اور کسے کامیاب ہوسکتا ہے۔ موئی علیا انے بغرض اتمام جست مقابلہ سے پہلے جادوگران کو سمجھا یا۔ اور ان کو تھیوں کی کہ دیکھواللہ پرافتراء نہ کرد ہے مقتری بھی کامیاب نہیں ہوسکتا۔

پس جب جاد وگروں نے موئ علیہ کی زبان مبارک سے یہ کلمہ موعظت و حکمت سنا توس کرا ہے معاملہ میں مختلف موس جس جس جس جس معاملہ میں میں جس جس جس معاملہ میں جس معاملہ میں جس معاملہ میں جس معاملہ میں جس معاملہ کے۔ کہ آیا اس مبارک چہرہ کا مقابلہ کرنا چاہئے یا نہیں کوئی کہتا کہ یہ بات جاد وگروں کی تہیں اور یہ چہرہ بھی جاد وگروں جبیما نہیں۔ اس محف کے لب ولہد سے یہ معلوم ہور ہا ہے کہ یہ خفص اندر سے مطمئن ہے۔ خوف و ہراس کا نام ونشان بھی اس محف کے آس پاس بھی کہیں نظر نہیں آتا اور بعض کہتے کہ یہ جادوگر ہے ہم اس پر غالب آجا کی محمد میں معاملہ کے۔ اور فرعون سے چھپا کر سرگوشیاں کرنے گئے کہ فرعون کے لوگوں میں سے کسی کواس مشورہ کی خبر نہ ہو۔ بالآخراس مشورہ میں یہ طے پایا کہ سب نے شفق ہوکر یہ کہا۔

ا- كه بينك بيدونون بهائي جادوگر بين-

۲ – اورید دونوں بیہ چاہتے ہیں کہاہنے جاد و کے زور سے تم کوتمہار سے ملک سے نکال ویں اور خوداس پرمتصرف اور قابض ہوجا عیں اوراس ملک کواپنے تصرف میں لائیں -

ے دین اور فدہب مراد ہے کہ فرعون نے یہ کہا۔ ﴿ إِنِّيْ آخَافُ آنَ یُّبَدِّ آلَ دِیْدَکُمْ ﴾ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں ہما نیوں کا معملی مقصد یہ ہے کہ مرز بین مصر سے تمہارا طریقہ اور فدہب اور تمہاری تہذیب اور تمدن ختم کر کے بنی اسرائیل کا طریقہ اور ان کی تہذیب و تمدن ملک بیس رائج کریں۔ پس تم سب ال کر اور شفق ہوکر اپنی تدبیر کو پختہ کر لواور پھر سب صف باندھ کر مقابلہ پر آؤ۔ تاکہ اس کے دل بیس ہیبت ہو۔ اور سب پر تمہارا رعب پڑے اور ڈٹ کر موک علیہ کا مقابلہ کرواور مختیق آج فلاح کو پہنچا جو آج کا میاب ہوا۔ لیعن آج جس نے غلبہ پالیا جیت اس کی ہے اور وہ بی اپنے مقصد میں کا میاب ہے ساحروں کی تعداد میں مختلف اقوال آئے ہیں بعض کہتے ہیں کہ ۱۹۰۰ (نوسو) تھے اور بعض کہتے ہیں کہ تین سو تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ بارہ ہزار تھے اور بعض کہتے ہیں کہ میر : ۱۹۸۲)

پھر اس صف بندی کے بعد جادوگروں نے موئ علیہ سے کہا اے موی بتلائے یا تویہ ہو کہ آپ ابناعصا پہنے زمین پر ڈالیس گے۔اور ہاہم ہی پہلے ڈالنے والے بنیں یعنی دونوں باتوں کے درمیان آپ کواختیار ہے۔جیسی صورت چاہیں پند کریں۔موئ علیہ نے فرمایا بلکہ پہلے تم ہی ڈالو مجھے کسی چیز کی پڑوانہیں۔

جنانچہ پہلے انہوں نے اپنی لاٹھیاں رسیاں زمین پر ڈالدیں تو ڈالتے ہی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جودو کے ذور سے مول علیقا کی نظر میں ایسی دکھائی دینے لگیس جیسے سانپ دوڑ رہے ہوں۔ تمام لوگوں کو ایسا نظر آیا کہ ان ک لاٹھیاں اڑ دھابی ہوئی ہیں اور دوڑی چلی جارہی ہیں اور سارامیدان ان سے بھر اہوا ہے۔

پی اس منظر کود کھے کر موئی طابیقائے اپنے دل میں پھے خوف محسوس کیا۔ موئی طابیقا چونکہ جادو کی حقیقت ہے واقف نہ
سے اس الیے موئی طابیقائے اپنے دل میں پھے ڈرمحس کیا اور میخوف بمقتضائے جبلت بشری تھا یا اس وجہ سے تھا کہ مبادالوگ
اس ظاہری منظر کود کھے کر جادو کے فقنہ میں مبتلا ہموجا نمیں ادر بحراور ججزہ کا فرق ان پر ملتبس ہوجائے اور عجب نہیں کہ یہ بھی خیال کیا ہموا کہ میرے پاس تو ایک بی عصابے اور وہ ایک بی سانپ بب نے گا اور ان کے پاس تو بہت کی رسیاں اور لا ٹھیاں ہیں جب
وہ سب سارے سانپ بین جا نمیں گے تو بظاہر باطل حق پر غالب نظر آئے گا۔ اس سے ڈر سے اللہ تو کی فریاتے ہیں کہ اس وقت ہم نے موئی طابیقا کی طرف وی بھی اور ہم نے موئی طابیقا ہے کہہ دیا کہ تو بھی خون نہ کر بلہ شہتو بی تن نہ ان سب پر وقت ہم نے موئی طابیقا کی طرف وی بھی اور ہم نے موئی طابیقا ہے کہہ دیا کہ تو بھی ہو چیز بھی اس وقت تیرے دائمیں ہاتھ میں ہا اس کو نہیں ہو اس سے خواہ گھائی کی طرف وی بھی ہو اور اسے موئی جو چیز بھی ان رسیوں اور ساٹھیوں کی پرواہ نہ کر جو پھی تیرے دائے ہاتھ میں ہاتی کہ بھی ہیں ہو اس کہ تو تی ہو گھی نہ ہو کہ کے دو آب ہوں نے کہ اس مین کہ اس کے خواہ گھائی کی عصاان ہزار ہا ہزار لا ٹھیوں اور رسیوں کونگل کر ڈکار بھی نہ لے گا تھی تیں ان رسیوں کونگل کر ڈکار بھی نہ لے گا تھی تا وہ اور آپ کا ایک عصاان ہزار ہا ہزار لا ٹھیوں اور رسیوں کونگل کر ڈکار بھی نہ لے گا تھی تیں انہوں نے جو بھی نہ یہ وہ تو رکھ میں ہوتا۔
جادوگر کا حیلہ اور فر یب ہے اور آپ نے جو کام کی ہے وہ قدرت خداوندی کا ایک کر شمہ ہے اور ایک خیال شعبہ وہ بھی کر شمہ ہوتا۔
جادوگر کا حیلہ اور فر بیاں کہیں بھی آئے ہو سے نہیں ہوتا۔
جو نہوں کی میں نہوں کونے کی میں بھی آئے کہ سے نہیں ہوتا۔

پس موکیٰ مایشیں نے اپناعصاز مین پرڈال دیا۔فوراد دایک بڑاا ژ دھا بن گیااوران عصہ وَں اور رسیوں کے بیچھے ہو،

جوساحروں نے ڈالی تھیں دم کے دم میں سب کوایک ایک کر کے نگل گیا۔اور کسی چیز کو باتی نے چھوڑا۔اورلوگ ڈر کے مارے بھاگ اٹھے۔بعداز ال موٹی نائیل کا پیعصا جواڑ دھا بنا ہوا تھا۔فرعون کی طرف متوجہ ہوا کہ فرعون کونگل جائے تو فرعون چلا یا اور موٹی علیلا سے فریا دکی تو موٹی نائیلائے اس کو پکڑلیا بھروہ پہلے ہی جیساعصا ہوگیا۔( دیکھوتفسیر کبیر:۲۰ ر۲۰)

کہاجا تا ہے کہاس واقعہ کے بعدا یک عرصہ تک فرعون اینے کل ہے باہز ہیں نکلا۔

ساری دنیا نے اس وقت حق اور باطل اور سحر اور مجزہ کا یہ معرکہ دیکھا اور جاد وگر بھی ہجھ گئے کہ موک ناہیں نے جو پھھ وکھا یا ہے وہ سحر نہیں بلکہ مجزہ نبوت اور کر شمہ قدرت ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ پس جادوگروں کی اس وقت یہ حالت ہوئی کہ دہ اس کر شمہ فیجی کود کھے کہ کہ وہ اس کر شمہ فیجی کود کھے تھے ہوئی کہ وہ اس کر شمہ فیجھ کئے کہ ہے کہ کہ وہ اس کر شمہ فیجھ کے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ موسوی دائرہ سحر سے اور اس کے اصول وفروع سے باخبر شے اور سحرکی حقیقت سے واقف شے اس لیے دیکھے تھ یہ سمجھ کئے کہ ہی کہ شمہ موسوی دائرہ سحر سے بالا اور برترکوئی حقیقت ہے۔ یہ کر شمہ قدرت ہے اور موسی نائیل کی نبوت برایمان لے آئے اور ہو لے کہ ہم ایمان لے آئے بارون اور موسی کے پروردگار پر لیمن ہم اس رب پرایمان لائے جوموئی نائیل اور ہارون نائیل کا رب ہوا وہ کہ کہ کہ میں ہم اس بول اور لا تھیوں کوا کہ لقہ بنا کرنگل گیا سحر میں یہ حاقت نہیں کہ دہ بھی سے دیکھا کہ عصاموئی نائیل نے ان کے جہال اور عصی میں سے ایک دم سے رسیوں اور تمام لاٹھیوں کونگل جائے ہوئی وہ کا فرق ظاہر فرمان لے آئے اور سجدہ میں گر گئے اور ساحروں کا یہ میں سے ایک کوبھی نہیں چھوڑا۔ تو سمجھ گئے کہ سے خربی بلکہ عجزہ ہے اور ایمان لے آئے اور سجدہ میں گر گئے اور ساحروں کا یہ سے حرب ہورہ شکر تھا کہ اللہ نے ہم پرحق اور باطل اور سمجرہ وشکر تھا کہ اللہ نے ہم پرحق اور باطل اور سمجرہ وراؤر قطام فرنا ہم فرادیا۔

سبحان الله کیا عجب ماجرا ہے کہ انہی جادوگروں نے ابتداء میں موکٰ مُلِیُّا کے مقابلہ کے لئے اپنی رسیوں اور ماٹھیوں کوزمین پرڈالاتھا۔ پھر جب حق واضح ہوگیا تو اپنے سروں کوزمین پرڈال دیا اور پیسجدہ سجدہ شکرتھا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تو فیق عطافر مائی۔

کلتہ: .....اوررب ہارون ملین ومولی ملین ہیں ہارون ملین کواس لیے مقدم کیا کہ وہ مولیٰ ملینا سے عمر میں بڑے تھے۔ یااس وجہ سے کہ فرعون نے بچین میں مولی ملینا کی پرورش کی تقی تورب مولیٰ ملینا سے بیونہم نہ ہوجائے کہ فرعون مراد ہے۔

عکرمہ ٹاٹٹو سے کہددیا تھ کہ آگرموں کے ملک میں نوسوجاد وگر تھے۔انہوں نے فرعون سے کہددیا تھ کہ آگرموی علیہ در حقیقت جاووگر ہے تو ہم اس پر ضرور غالب آئیں گے کیونکہ فن سحر میں ہم سے زیادہ کوئی کامل اور ماہر نہیں اور اگر وہ پیفیبر ہول مے تو ہم ان پر غالب نہ آسکیں گے۔

چنانچہ جب مقابلہ ہوا اور حضرت موئی ملیدہ کے عصانے جادو کی ہتی مٹا کر رکھ دی تو ان سب کو آپ کی پیغیبری کا جی ہوں ہوگیا۔اورا بیمان لے آئے فرعون نے بیدوا قعدو کھے کر جادوگروں کو دھر کا یا اور کہا کہ میری اجازت سے پہلے تم اس پر کیے ایمان لے آئے۔ یعنی تم کو چاہئے تھا کہ مجھ سے مشورہ کرتے۔اور میرے تھم کے بعد ایمان لاتے۔ بھر اپنے لوگوں کو شبیس المان کے آئے۔ یعنی تم کو جادو سکھایا ہے اور تم سب اس کے شاگر دہواور دل سے اس فرانے میں مورہ کے ساتھ ہواور اندرونی طور پر اس سے ملے ہوئے ہو۔ بیسب تمہاری ملی بھگت ہے اور جنگ زرگری ہے تم نے اپنے استادی

### چو ججت نہ ماند جفا جوئے را بہ پرخاش برہم کھد روئے را

امام رازی مینینیفر ماتے ہیں کہ یہ فرعون کا صرح جھوٹ تھالوگوں کو دھوکہ دینے اور شبہ میں ڈالنے کے سے اس نے یہ جھوٹ بولا کہ تمہار استاد ہے وہ خوب جونتا تھا کہ موکی علینیا ان جادوگروں ہے بھی ملے بھی نہیں اور نہ ان کی ان سے کوئی جان بہچان ہے اور اگر موٹی علینیا ان جادوگروں کے استاد ہوتے اور بیدان کے شاگر دہوتے توسب کو معلوم ہوتا۔ استاد کی اور شاگردی کا تعلق لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ فرعون نے جب یہ جھوٹ بولا تو سننے والے بھی جانتے اور بیجھتے ستھے کہ یہ فرعون کا بہتان اور درخ بے فروع ہے۔ (ویکھوتف پر کبیر: ۲۸ سام)

پھراس جھوٹ کے بعد فرعون نے ان کو دھمکا نا شروع کیا اور کہا۔ پس تم خوب سمجھ لوکہ میں ضرور بالضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤل کاٹ ڈالول گا۔ بعنی دائے ہاتھ اور ہائیں پاؤل تا کہ تمہاری ہیئت اور صورت بگڑ جائے۔ اور پھرتم کوسولی دے کر بھور کے تنول پر لئکوا دول گا۔ تا کہ لوگ تم کود کی کر عبرت حاصل کریں اور تم یہ بھی جان لوگی کہ ہم دونوں میں بعنی مجھ میں اور رب موئ طائیلا میں کس کا عذا بزیادہ شخت اور دیر پا ہے بعنی میں تم کو تمہارے ایمان لانے پر سزا دول گا۔ اگر تم ایمان نہ لاتے تو موئ طائیلا کے مطابق تم کوموئ عائیلا کا خدا عذا ب دینا۔ اب تم کومول موائے گا کہ میراعذا ب دینا۔ اب تم کومول موبائے گا کہ میراعذا ب دینا۔ اب تم کومول عائیلا کے خدا کا جس پرتم ایمان لائے ہو۔

ایک شہد: .....امام رازی مینظیفر ماتے ہیں اگر کوئی میسوال کرے کہ ابھی تو میگر راہے کہ فرعون موئی علیہ اسے عصابے جب دا از دھا ہوگیا اور وہ عصافرعون کی طرف متوجہ ہوا تو فرعون چینیں مار نے لگا اور موئی میٹی سے فریا دکرنے لگا تو موئ علیہ نے اپنے عصا کو پکڑا اور ہاتھ میں لیا پھر وہ بدستور پہلے ہی جیسا عصا ہوگیا تب فرعون کے ہوش وحواس درست ہوئے تو شہدیہ کہ پہلے تو فرعون کے خوف کا یہ حال تھا جو بیان ہوا اور اب بید لیری اور بہا دری کہ سب کوڈرا دھمکا رہا ہے۔خوف و ہراس کے بعد بید دلیری کہاں سے آئی۔

جواب: ..... بیب کدوه دل سے نہایت خوفز ده تھا۔ مگر بے حیائی اور ڈھٹ ئی سے اپنی دیری ظاہر کرتا تھا کہ اس کے بت بی رہے اور ظالم اور بدکار لوگوں کا بہی طریقہ ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ فرعون کا بیہ بنا کہ ہوا تھا آگئی الّذی تی الّذی تی گئے الّذی تی اللہ تھے کہ اللہ کا یہ دروغ بے فروع خود اس کے اندرونی نرز ، کی درندان در درندان سے حالانکہ اس کو خوب معلوم تھا کہ موی مائیل مجھی بھی ان جادوگروں سے نہیں سلے اور ندان سے واقف ہیں۔ ورندان کا ان سے کوئی تعلق ہے جو خص اندر سے خوفز وہ ہوتا ہے وہ باہر سے ایس بی ہو یہ باتیں کیا کرتا ہے۔ جس کی حقیقت اکر سے زیادہ پھے نہیں ہوتی۔ (ویکھو تفسیر کہیر: ۲۸ میں)

# مومنین صالحین کی طرف سے فرعون کی تہدید کا جواب

یباں تک تواللہ تعالی نے فرعون کی تہدید کا اور دھمکیوں کا ذکر کیا۔اب آھے مونین صالحین کی طرف ہے فرعون کی تبدید کا جواب ذکر فرماتے ہیں کہ فرعون کی ان دھمکیوں سے ان کے یائے ثبات میں کوئی تزلز ل نہیں آیا۔ فرعون کی سے دھمکیاں *س کرمومنین صالحین جواب میں <mark>یہ بولے</mark> کہاے فرعون ہم تجھکو ہر کر ترجیح نہ دیں تھے۔*ان واضح دلائل کے مقابلہ میں جوہم کو پہنچے ہیں اور ندہم تجھ کو اس ذات کے مقابلہ میں ترجے دیں سے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ ہمارارب وہ ہے جس نے پردہ عدم کو چاک کر کے ہم کو وجود عطا کیا ہے۔ ربوبیت کے لیے خالقیت شرط ہے جب تو ہمارا خالق نہیں تو ہمارارب کیے ہوسکتا ہے۔ <del>پن توجو کرنا چاہئے وہ کرگزر</del> ہمیں تیرے ڈرانے دھمکانے کی کچھ پردانہیں <del>جزای نیست کہ توا پناتھم</del> صرف اس د نیاوی زندگانی میں جاری کرسکتا ہے جوعنقریب زائل اور فناہونے والی ہےتو تیراعذاب پچھردیریانہیں۔ تیراساراز وراس دار قانی میں ہے۔اورہم وارالبقااور دارالقرار کے شیدائی اور فیدائی ہیں توہم کو کیا اس فانی اور مجازی عذاب سے ڈرا تاہے بس اب تو ہم اپنے اس پر در دگار پر ایمان لا بھے ہیں جس نے ہم کو وجود عطا کیا اور زمین کو ہمارا فرش اور آسان کو ہماری حجبت بنایا۔ اور ہارے لیے سامان رزق زمین سے اگایا۔ساری عمر ہم نے اس کا تفرکیا اب ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ تا کہوہ پروردگار ہمارے بچھلے تمام گناہوں کو بخش دے اور خاص کر اس گناہ کا بخش دے جوتو نے ہم ہے زبردی کرایا۔ یعنی بیہ جادد جوہم نے مولی مایا کے مقابلہ میں کیا۔ وہ تیرے زور دینے سے کیا ساحروں نے سے حرا گرجہ اپنے اختیار سے کیالیکن چونکہ تھم شاہی سے کیا تو مجبور تھے اس لیے کہ تھم شاہی آ دمی کومجبور کر دیتا ہے۔ شخصی اور انفرادی دباؤ سے آ دمی اتنا مجبور نہیں ہوتا جتنا كرحكومت كے دباؤے مجبور ہوجاتا ہے۔ فرعون نے جب ساحرول كوموى طابق كے مقابلہ كے ليے كہااوران سے عصاكے ا ژوھا ہوجانے کا ذکر کیا تو جا دوگروں نے یہ کہا کہ اچھا پہلے ہم کوموٹی ملیش کوسوتا ہوا دکھا دوتا کہ ہم ان کو دیکھ کرمعلوم کرلیں کہ بات کہا ہے تو فرعون نے جا دوگروں کوان کے دیکھنے کے لیے بھیجا جب جا دوگر وہاں پہنچے تو دیکھا کہ موک علیثلا توسور ہے ہیں اور وہ عصاسانی کی صورت میں ان کا پہرہ دے رہاہے اور ان کی پاسبانی اور نگہبانی کررہاہے۔ جادوگروں نے اس حالت کو دیکھ کر مخفص تو جادوگرنہیں کیونکہ ساحر جب سوجا تا ہے تواس کاسحراس وفت کا منہیں کرتا جادوگروں نے آ کریہ سارا ماجرا فرعون سے بیان کردیا مگرفرعون نے نہ ماناا درکہا کہتم لوگ بھی بیشارا ژ دھے لاسکتے ہووہ ایک اژ وھا کیہ تمہارا مقابلہ کرے گانے خرض یہ کے فرعون نے جادوگروں کوموکی ملائیلا سے مقابلہ کرنے کے سیے مجبور کیا۔ (دیکھوتفسیر کبیر:۲۱۸۲ تفسیر روح المعانی:۲۱۸۱۲) اور ظاہر یہ ہے کہ موکیٰ طابیق کا حال دیکھنے کے لیے خاص خاص فن سحر کے ماہر ہی گئے ہوں گئے نہ کہ سب ۔ مبذا معلوم ہوا کہسب جادوگر دل سے مویٰ ملیکا کے مقابلہ پرآ مادہ نہ تھے۔ بہت سے فرعون کے جبر واکر اہ سے مقابلہ پرآ ہے اور جب علی الاعلان حق واضح ہو گیا۔اور حق باطل کونگل گیا تو فرعون کی پرواہ نہ کی اور پنے ضدائے عز وجل پرایم ان لے آئے اور اینے گناہ کی معافی جاہی اور فرعون کی دھمکیوں کے جواب میں بیکہا اور اللہ بہت بہتر ہےاور بہت باقی رہنے والا ہے۔ وہ قدور مطلق ہےاوراس کا تواب اورعذاب دائی ہے۔اس کا عام تیرےانعام سے بہتر ہےادراس کا عذاب تیرے عذاب سے

چران موین صاحین نے فرطون کے عذاب کے مقابلہ میں ایمان لواختیار لرنے کی وجہ بیان کی۔ اس بی فرا فکک ہیں کہ جو تحق قیامت کے دن اپنے پر وردگار کے سامنے مجرم اور باغی ہوکر حاضر ہوگا تو بلا شک اس کے لیے دوز خ کا دائی عذاب ہی میں نہ وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا وہ نہ نہ ہوگی۔ ہمیشہ عذاب ہی میں رہے گا۔ہم اس کے عذاب سے ڈرکرایمان لائے ہیں جس کے مقابلہ میں تیراعذاب بیج ہے اور جو تحق اس کے پاس ایمان والا ہو کرآئے گا جس نے ایمان کے بیان کے ہوں تو ایسے لوگوں کے لیے باند در ہے اور ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں کرآئے گا جس نے ایمان کے ماری ہوں گی اور یہ جزا ہے اس تحق کی کے ہوں تو ایسے لوگوں کے لیے باند در ہے اور ہمیشہ رہنے کے باغات ہوا اور گراور معصیت کی نجاستوں سے پاک صاف ہوا اور معصیت کی نجاستوں سے پاک صاف ہوا اور معصیت کی نجاستوں سے پاک رنے والی چیز ایمان اور ممل صالح ہے۔

قال الحافظ ابن كثير الظاهران فرعون لعنه الله صمم عنى ذلك وفعله بهم رحمة لهم من الله ولهذ قرر ابن عدس
 وغيره من السلف اصبحوا سحرة وامسوا شهد آه.

قال الامام الرازي اعلم الله بيس في القرآل ان فرعون فعل بأولئك القوم بمؤمنين ما اوعدهم به ولكن ثبت بيك بالأخبار.

عَنْ وَكُمْ وَوْعَلَنْكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْآيَمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوى كُلُوا وَرَعُوهُ الْمَنَ وَالسَّلُوى كُلُوا وَرَعُوهُ الْمَنَ وَالسَّلُوى كُلُوا وَرَعُوهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعَنَى وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ وَمَن تَعْلِلْ عَلَيْهِ وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهُ عَظِيمَى وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ الللَّهُ

طرح ان سب کو ہمیشہ کے سیے ڈھانپ لیا۔ فکے بعنی دعوے تو زبان سے بہت کیا کرتا تھا۔ ﴿ وَمَا آهُدِیْ کُھُ اِلّا سَبِیْلَ الوّ شَادِ ﴾ کیکن اک نے اپنی قرم کو کیما اچھارات بتلایا۔ و، می مثال مجی کردی کہ ہم تو ڈو بے بیں منم تم کو بھی نے ڈویٹر کے ۔"جومال دنیا میں ہوا تھا و، بی آفرت میں ہوگا۔ یبال سب کو لے کرممندر میں ڈو ہا تھا وہاں سب کو ساتھ نے کر جہنم میں گرے گا۔ ﴿ مَا قَائِمُ مُو مُنَا مُنَا فِي مَدَّا اِلْفَارَ اُورِدَ مُنْ اللَّارَ ﴾ (جودرکوع ۹)

خنگ راسة تیار ہوگیا جس کے دونوں طرف پان کے بہاڑ کھڑے ہوئے تھے واف اُنقلق فیگان کُلُّ فِرْق کَالطَّوْدِ الْعَظِیْدِ ﴾ بنی اسرائیل اس بدے ہے۔ تکون گراہ مربی کھس پڑا جس وقت بنی اسرائیل عبور کر گئے اور ہے۔ تکون کڑر گئے اور

فرمونی مشکر راسة کے چول چی پہنیا مندا تعالیٰ ہے ہمندرکو ہر طرف سے حکم دیا کہ ان سب کو اپنی آغوش میں لے بے یہر کچرنہ یو چھوکہ سمندر کی موجوں نے س

فی یعنی زیادنی کرو کے توان کا غنس تم پرنازل بوگااور ذست و مذاب کے تاریک نارون میں پنک دستے جاؤ کے ۔

مسلے مغنوبین کے بامقابل میغفورین کابیان ہوں یعنی کتنا ہی بڑا موسہوا گرسچے دل سے تائب موکرا میران دعمل صالح کاراسة اختیار کرلے اوراس پرموے تک مستقیم رہے واسا کے بیار بختیق ورجمت کی تحویمیں۔

# بن اسرائیل کامصر سے خروج اور فرعون کا تعاقب اور اس کی غرقا بی

قَالَلْمُنْتَغَالَ : ﴿ وَلَقَدُ الْوَحَيْدَ أَ إِلَى مُوسَى أَنَ أَسْرِ بِعِبَادِيْ .. الى ــ فُحَد الحَدلى ﴾

ر بیط: ...... گزشتہ آیات میں ساحرین کے ساتھ موئی علینا کے مقابلہ کاؤکرتھا کہ کھلے میدان میں ون وہاڑے مقابلہ ہوااور فرعون و رگیا۔ اور فرعون و رگیا۔ اور فرعون و رگیا۔ اور فرعون کوشکست فاش ہوئی اور ساحرین مشرف باسلام ہو گئے تو بی اسرائیل کا پلہ بھاری ہوگیا۔ اور فرعون و رگیا۔ اور موئی طفیا کے تبلیغ اور دعوت کا سلسلہ شروع ہوگیا چند ہی سال میں موئی طفیا کے تبعین کافی تعداد میں ہو گئے گر چندر دوز کے بعد لوگوں نے چرفرعون کو دعوائے الوہیت اور سابق ظلم و تشدد پر آبادہ کیا توحسب سابق اس نے چروہی ظلم و تشم شروع کردیا۔ اور بی اسرائیل کے بحول کو تل کہ دو اور کی تھی وہ ابھی بیدا بی نہیں ہوا۔ اس لیے فرعون نے پھر قرآ کا تا کہ لوگوں کے دلوں میں بیٹ بر بوائے کہ دہ مولودجس کی نجومیوں نے جردی تھی وہ ابھی بیدا بی نہیں ہوا۔ اس لیے فرعون نے پھر قرآ کا بازارگرم کیا۔ اس بی اسرائیل نے موئی طفیا سے ان مظالم کی شکایت ک ۔ موئی طفیا نے ان کومبر کا تھم دیا اور فرعون سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کومبر ساتھ بھیج و دے تا کہ ہم سب ملک شام چلے و غیرہ و خون کو متنبہ کرنے کے لیے طرح طرح کے نشانات دکھاتے رہے۔ جیسے طوفان اور جراواور قمل اور ضفا دی اور دم و فیرہ و خون کو کر سورہ اکو کی میان کے اور دم کے نشانات کو کہ کون نشان دیکھاتو کو درجا تا اور موئی طفیا کی دعا ہے رفع بوجاتی تو کے لیے درخواست کرتا اور بنی اسرائیل کوان کے ساتھ بھیجنے کا وعدہ کر لینا۔ گر جب وہ مصیبت موئی طفیا کی دعا ہے رفع بوجاتی تو کے پھر کمر جاتا۔ ہیں سال ای حالت میں گزر گئے ندائیان لا یا اور نہ بنی اسرائیل کور ہا کرنے برآبادہ ہوا اور اس طویل وعریض مدت میں خدا تعالی کی طرف سے جس قدر بھی نشانیاں دکھائی گئیں سب کی تکوز ہے کہ دورہ کی دورہ کو اور کی میان کی کورہا کرنے برآبادہ ہوا اور اس طویل وعریض

كماقالالله تعالى ﴿ وَلَقَلُ ارْيُنْهُ الْيِنَا كُلُّهَا فَكَنَّبَ وَالْيَهُ

پی جب جن جل شانہ کی طرف ہے جت پوری ہوگی اور جرم کا پیانہ لبریز ہوگیا تو وقت آگیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجہ سے نجات ولائی جائے اور اس کے ان وحشیا ندمظالم کا انتقام لیا جائے اور اس کے غرق کا سامان کیا جائو موئی طابی کا کوئی طابی کی مظلومیت کا خاتمہ ہوا ورخدا موئی طابی کوئی کوئی کی مظلومیت کا خاتمہ ہوا ورخدا کے مانے والے اور ندمانے والے ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہوج تمیں اور خارق عادات طریقہ سے بنی اسرائیل کا دریا سے پار ہوجاتا اور پھران کے بعد فرعون اور اس کے شکر کا اس خارق عوت طریقہ سے بصد ہزار والت وخواری غرق ہوجانا کر شمہ قدرت اور مجز و نبوت ہے چنا نچہ حضرت موئی علیہ کو یہ تھم ہوا کہ تم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر شام چے جو اور جب راستہ میں دریا پر پہنچو تو اس پر لاکھی مار دین اس سے دریا میں بارہ راستے بن جو میں عے اور درمیان میں دونوں طرف پانی کی و بواری کو خاندان ایک ایک راستہ سے الگ نکل جائے گا۔

چنانچے موک مائیلا جب دریا کے کنارے پر پہنچ تو حسب حکم خداوندی دریا پر اپنی لاٹھی ماری تو فورا دری میں خشک رائے تیار ہو گئے اور دونوں طرف پہاڑ کی حرح پانی کی دیواریں کھڑی ہوگئیں۔ جب صبح ہوئی تو فرعون کواور تو م قبط کومعلوم ہوا کہ اب شہر میں بنی اسرائیل میں سے کوئی نہیں فرعون کو جب بی خبر لی تو فوراً اپنالشکر لے کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلااور بنی اسرائیل کودیکھا کہ دریا میں خشک راستوں سے گز ررہے ہیں۔ تو اس نے اپنے آ دمیوں کوان دریائی راستوں پر چلنے کا تھم دیا۔ اس مجیب وغریب منظر کودیکھ کرفرعون کے خوشا کدی ہو لے کہ بیہ سب حضور فیض منجور کا اقبال ہے۔

جب بنی اسرائیل در یاسے پارٹکل گئے اور فرعون مع لشکر کے دریا کے چی پہنچ کیا تو بھکم خداوندی وریا کا پانی روال ہو گیا۔اور وہ بد بخت مع اپنی تو م کے غرق ہو گیا۔

ر بط ویکر .....گزشته رکوع میں حق تعالی نے خاص موی مایشا پراپندانات اوراحسانات کا ذکر فرمایا۔ان آیات میں بن امرائیل پراپنے انعامات کا ذکر فرماتے ہیں کہ س طرح تمہارے دشمن کوتمہاری نظروں کے سامنے غرق کیا۔

ر بط و میکر ..... گزشتہ رکوع میں فرعون کے حال کو بیان کیا تھا۔اب اس رکوع میں فرعون کے مآل اور انجام کو بیان فرماتے ہیں۔تا کہلوگ اس سے عبرت پکڑیں اور جان لیس کہ خدا تعالیٰ اگر چہ ظالم کومہلت دیتا ہے مگر اس کوچھوڑ تانہیں۔

چنانچ فرماتے ہیں اور جب فرعون باوجود یکہ اس مقابلہ میں فکست کھا گیا گر پھر بھی اپنے تکبراور تجبر سے بازنہ آیا
اور بنی اسرائیل کوطرح طرح کی ایڈ ائیمی پہنچا تار ہا تو البتہ تحقیق اس وقت ہم نے بنی اسرائیل کوفرعون کے پنج ظلم سے نجات
وینے کے لیے موئی قائیلا کی طرف یہ وی بھیجی کہ ہمارے ان بندوں کو بعنی بنی اسرائیل کوراتوں رات مصرہ باہر لے کر
نکل جاؤاور دور چلے جاؤ چلتے ہم کوراستہ میں دریا طے گا۔ پس جب دریا پر پہنچوتو اس پر اپنا عصا مار کر بنی اسرائیل کے
لیے خشک راستہ بنادینا جس میں نہ پانی ہواور نہ کچڑ ہم نے دریا کو تھم دے دیا ہے کہ جب موئی مائیلا تجھ برعصا مارے تو اس
کے لیے خشک راستہ بنادینا۔ چنانچ موئی مائیلا نے سمندر پر پہنچ کر اس پر اپنا عصا مار ااس وقت اس میں بھکم خداوندی بارہ
راستے بن گئے۔

﴿فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ

چونکہ علم اللی میں بیامرتھا کہ فرعون ا بنالشکر لے کر بنی اسرائیل کا تعاقب کرے گا اس لیے پہلے ہی فرما دیا کہ تم سیر ھے چلے جانا نہ تو کچڑے جانے ہے ڈرے گا اور بہ ڈو بنے کا خوف کرے گا۔ اس واسطے کہ ہم تجھ کو صحیح سالم سلامتی کے ساتھ پارکر دیں گے نہ تو تجھ کو ڈو بنے کا خوف ہوگا اور نہ یہ خوف ہوگا کہ پیچھے سے کوئی ڈشمن آ کر ہمیں پکڑ لے اس تھم کے مطابق موٹی مالیشا بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر را توں رات مصر سے چل پڑے۔

پس جب مبح کوفرعون کواور قبطیوں کواس کی خبر ہوئی تو فرعون نے اپنے نشکر سمیت ان کا چیچھا کیا۔ اور دریا کے کنارے پہنچا تو دیکھ کہ موٹ علیا تو بنی اسرائیل کولیکر دریا سے پار ہو چکے ہیں اور دریا میں خشک راستے ہوئے ہیں۔

فرعون اپنے نشکر کو لے کرانہی راستوں پر ہولیا۔ پس جب تمام شکر دریا ﷺ کے درمیان پہنچ گیا تو ڈھانپ لیا فرعون کومع اس

قال الامام الرازی الاولیٰ ان یقال انه امر مقدمة عسکرة بالدخول فدخلوا وما غرقوا فغلب علی ظنه الشلامة فلما دخل الکل اغرقوا۔ (تفسیر کبیر: ۱۹۸۲)

کے تشکروں کے دریا کی موج سے اس چیز نے کہ جس نے ان سب کوڈ ھانپ لیا۔ بینی ایک بڑی موج نے ان سب کواپئی
آغوش میں لے لیا اور وہ موج ایک عظیم اور ہولنا ک تھی کہ کوئی اس کی گذتک نہیں پہنچ سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب فرعون مع لشکر
کے دریا کے اندر داخل ہوگیا۔ تو دریا کی ہولنا ک موج نے ان سب کو پکڑ لیا اور ہر طرف سے پانی آ ملا۔ اور سب غرق ہوگئے۔
اور فرعون نے اپنی قوم کو بے راہ کیا اور راہ راست پر نہ لگایا۔ یہ فرعون کے اس دعوے کا جواب ہے جو یہ کہتا تھا
﴿ وَمَا آهُدِیدُ کُھُ اِلَّا سَبِینَ الرَّقَادِ ﴾ میں تم کوسیدھاراستہ بنلاتا ہوں۔

یبال تک اللہ تعالیٰ نے بنی امرائیل کوفرعون کے جرتناک غرقابی کا ذکر فر مایا اب آئدہ آیات میں بنی امرائیل
پر اپنے دوسرے انعامات اور احسانات کا ذکر کرئے ہیں اس سلسلہ میں حق تعالیٰ نے دین اور دنیوی احسانات کا ذکر
فرمایا چنانچ فرماتے ہیں اے بنی امرائیل ہم نے تم کوتمہارے بڑے دشمن فرعون سے نجات دی سب سے پہلے اللہ تعالی
نے نجات کی نعت کو بیان فرمایا۔ اس لیے کہ دفع ضرر کی نعت سب سے مقدم ہے اور بینعت دنیوی تھی اب اس کے بعدد پنی
نعت کو بیان کرتے ہیں اور اے بنی امرائیل ہم نے تم سے توریت دینے کے لیے طور کے داہنی جانب کا وعدہ کی
توریت کا عطاکرنا دین نعت ہے کیونکہ توریت نور ہوایت ہے اور شریعت اللہ ہے۔ جس پر عمل سے انسان گرائی
سے محفوظ رہتا ہے۔

پھراس دین نعمت کے بعدایک دنیوی نعمت کا ذکر فر مایا اور وہ بہت کہ ہم نے تم پر من وسلوی اتارا۔ هن تو ایک طوا
تھا جو آسان سے ان پر اتر تا تھا۔ اور سلوی "ایک پر ندہ تھا جو ان پر گرتا تھا اور لذیذ تھا۔ بھتدر حاجت اس میں سے لے لیے
تھے اور اگلے روز کے لیے ذخیرہ کرنے کی ممانعت تھی بیان پر الٹد کا دنیوی انعام تھا۔ اب آ کے بیار شاو فر ماتے ہیں کہ ہماری
ان نعمتوں کو عصیان اور طغیان کا سبب نہ بناؤ۔ چنانچ فر متے ہیں اور ہم نے ان سے بیکہا کہ ان پاکٹرہ چیزوں میں سے کھا کہ
جو ہم نے تم کو دی ہیں اور اس کھانے میں حد شری سے تجاوز نہ کرو کہ پھر تم پر میراغضب نازل ہو۔ حد سے بڑھنے سے
ناشکری اور نافر مانی کرنا اور اس کا ذخیرہ کرنا مراد ہے اور جس پر میراغضب نازل ہواوہ بلندی سے بستی میں جاگر ااور ہلاک
اور بر باد ہوا۔ یعنی او پر سے بادید (قعر جہنم میں جاگرا) "ھوی "کے معنی او پر سے نیچ گرنے کے ہیں۔

(هذاكلهمنالتفسيرالكبيرللامام الرازي رحمه الله: ٢٩/٢. ٤٠)

اور اس قبروغضب کے ساتھ یہ بھی ہے کہ میں بلاشہ بخشنے والا ہوں اس شخص کوجس نے بچھے گنا ہوں ہے توب ک اور ایمان لے آیا اور آئندہ کو نیک کام کیے پھر راہ ہدایت پر قائم رہا اور مضبوطی کے ساتھ اس پر جمارہا۔ یہاں تک کہ ای پر مرکمیا۔ یہ مقام استقامت ہے۔ کما قال الله تعالیٰ ﴿ اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْ ارَبُّنَا اللّٰهُ فُحَدَّ اللّٰهُ فُحَدًّ اللّٰهُ فُحَدًّ اللّٰهُ فُحَدًّ اللّٰهُ فُحَدًّ اللّٰهُ فُحَدًّ اللّٰهُ فُحَدًّ اللّٰہُ فَحَدًّ اللّٰهِ فَحَدًّ اللّٰهِ فَحَدًّ اللّٰهِ فَحَدًّ اللّٰهِ فَحَدًّ اللّٰهِ فَحَدًا مُوا ﴾ غرض کہ ابتداء ہے استمراراوراستقامت کے معنی مرادی ۔ (دیکھوتنے کریر:۲۱ ر ۷۰)

اور راہ ہدایت سے صراط منتقیم مراد ہے جو نبی اکرم نلاقیم اور صی بہ کرام بولٹیم کا طریقہ ہے اور یہ آروہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ نبی کریم ملاقیم کی سنت اور طریقہ اور جماعت صحابہ کے طریقہ پر ق نم ہے۔ وَمَا اَنْجُلَكَ عَنْ قَوْمِكَ لِمُوسَى قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى اَثَرِي وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ اور کیول جلدی کی تو نے اپنی قوم سے اے موی بولا وہ یہ آ رہے جی میرے پیچے اور میں جلدی آیا تیری طرف اے میرے رب اور کیوں جندی کی تو نے اپنی قوم سے اے مولی! بولا دور یہ ہیں میرے پیچیے، ادر میں جلدی آیا تیری طرف، اے رب! لِتَرُضَى ۚ قَالَ فَإِنَّا قَدُ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَاضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿ فَرَجَعَ مُوْلَى تاکہ تو راخی ہو فل فرمایا ہم نے تو بچلا دیا تیری قوم کو تیرے چھے اور بہلایا ان کو سامری نے ف میر الٹا پھرا موی كة وراضى مو-فره يا، بهم في تو بجلا ديو (آ زمائش مين داله) تيري قوم كو تيري ييجيد ادر بهكايا ان كوسامري في مجر النا جرا موي إلى قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا \* قَالَ يُقَوْمِ ٱلَّهِ يَعِنْ كُمْ رَبُّكُمْ وَعُمَّا حَسَنًا \* أَفَطَالَ ابنی قم کے پاس غصہ میں بھرا پہتاتا ہوا کہا اے قم کیا تم سے وندہ نہ کیا تھا تہارے رب نے اچھا وعدہ کیا طویل ابنی قوم پاس، غصے بھرا پہتاتا۔ کہا، اے قوم ! تم کو وعدہ ند دیا تھا تمہارے رب نے اچھا وعدہ۔ کیا لمبی عَلَيْكُمُ الْعَهُدُ آمَ ارَدُتُهُم آن يَجِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبَّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِي ٣ موفئ تم پر مدت یا جایا تم نے کہ اڑے تم پر غنب تہارے رب کا اس لئے ظاف کیا تم نے میرا ورد قط ہوگئ تم پر مت ؟ یا جایا تم نے کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کا، اس سے خلاف کیا تم نے میرا وعده۔ قَالُوا مَا آخُلَفْنَا مَوْعِلَكَ مِمَلُكِنَا وَلكِنَّا مُرِّلُنَّا أُوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَنَفُهُا بولے ہم نے خلاف نہیں کیا تیرا وعدہ ایسے اختیار سے ولیکن اٹھوایا ہم سے بھاری بوجوقوم فرعون کے زیور کا سو ہم نے اس کو پھینک دیا بولے، ہم نے خلاف نہیں کیا تیرا وعدہ اپنے اختیار ہے، اورلیکن ہم کو کہا تھا کہ اٹھالیں کتے بوجھ اس قوم کا گہنا، پھر ہم نے وہ بھینک دیے، ف حضرت موی علیه السلام حسب وعده نهایت اشتیا ق کے ساتھ کو وطور پر پہنچے۔شاید قوم کے بعض نقبار کو بھی ہمراہ لیے جانے کا حکم ہوگا و و ذرا مجھے رہ گئے۔ حنبرت مویٰ شوق میں آ محے بڑھے بیلے محتے جق تعالی نے فرمایا مویٰ ااپسی جلدی کیوں کی کرقوم کو بیچھے جھوڑ آئے ۔عرض کما کہ اے پرور دگار! تیری ٹوشنودی کے لیے بلدما ضربو کیا۔ اور قوم بھی کچھ زیاد و دور نیس یمیرے پیچھے بھی آ ری ہے۔ کذا فی التفاسير ويحتمل غير ذلك والله اعلم۔ وس یعنی تم تواد هرآئے اور ہم نے تیری قوم کو ایک سخت آ زمائش میں ڈال دیا، جس کا سبب عالم اسباب میں سامری بنا ہے کیونکداس کے اغوار واضلال سے بنی اسرائیل نے موسی علیہ السلام کی غیبت میں چھڑا ہو جناشروع کر دیا تھا جس کا قصیبورۃ اعراف میں گزر چکا ہے ۔ (جنیہ) سامری کانام بھی بعض کہتے ہیں موی تھا بعض کے زدیک بیاسرائلی تھ بعض کے زدیک قبلی بہرمال جمہور کی رائے سے کہ بیٹنس

حضرت موی علیہ السلام کے عبد کامنافق تھاا درمنافقین کی طرح فریب اور ماہازی سے مسلما نول کو تمراہ کرنے کی فکریس رہتا تھا۔ ابن کثیر کی روایت کے موافق محتب اسرائیلیدین اس کانام بارون ہے۔

وس يعنىميرى اتباع بيستم كودين ودنياوى مرطرح كى محلائي النج كلي عنائي بهت كاغيم الثان بحلايال البحى المجى تم ابنى آئكھول سے ديكھ ميكے موادرجو ماتى یں و بھی عنقریب ملنے والی میں بحیاس وعد و کو بہت زیادہ مدت گز و کی تھی کرتم مجھلے احمانات کو بھول سکتے اورا گلے انعامات کا انتہ رکرتے کرتے تھک سکتے ہو ؟ يامان بوجورتم في محمر وود وخلافي كي؟ اوردين توحيد برقائم ندره كرندا كاغنسب مول اليراكد فسره امن كثير وحمه الله) يايم طلب لياما عائدتم حق تعال نے تیس مالیس روز کاوعد و کمیا تھا کہ آئی مدت موی علیہ سوم مور پرمعنکف ریس کے بتب تورات شریف ملے گی رتو کی بست زیاد و مدت گر مجھی کہتر وزی کرتے کرتے تھک گئے؟اد بگوسانہ پرتی اختیار کرن یا عمدایہ ترکت کی ہے تا کہ خنب ابی کے تنق غرید در ﴿ اَخْسَفُتُ عَ ایک کرتے کرتے تھک گئے؟اد بگوسانہ پرتی اختیار کرن یا عمدایہ ترکت کی ہے تا کہ خنب اور ﴿ اَخْسَفُتُ عَلَيْ عِلَيْ

IDY فَكَنْلِكَ ٱلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ يَجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هٰنَاۤ الهُكُمُ بھراس طرح ڈھالا سامری نے فیل بھر بنا نکالا ان کے داسطے ایک بچھزاایک دھزجس میں آ واز کائے کی بھر کہنے لگے یہ معبود ہے تمہارا مجریدنتشد ڈالا سامری نے۔ پھر بنا نکالا ان کے واسطے ایک بچیزا، ایک دھز، جس پس چلانا گائے کا، پھر کہنے لگے بیصاحب بتمهارا وَإِلَّهُ مُوسَى ۚ فَنَسِي ۗ أَفَلًا يَرُونَ الَّا يَرُجِعُ إِلَيْهِمُ قَوْلًا ﴿ وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا ادر معبود ہے موئ کا سووہ بھول محیا فی**ل** بھلا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ جواب <del>تک نہیں دیتا ان کوک</del>ی بات کا ادرا ختیار نہیں رکھتا ان کے برے کا اور صاحب موی کا، سو وہ بھول عمیا۔ بھلا بہنیں ویکھتے کہ وہ جواب نہیں دیتا ان کوسی بات کا۔ اور اختیار نہیں رکھتا ان کے برے کا نہ ﴾ نَفْعًا ﴿ وَلَقَلُ قَالَ لَهُمْ هٰرُونُ مِنْ قَبُلُ لِقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ \* وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْلُ اور مجلے کا قط اور کہا تھا ان کو ہارون نے پہلے سے اے قرم بات یہی ہے کہتم ببک گئے اس بچھوے سے اور تہارا رب تو ترکن ہے بھلے کا۔ اور کہا ان کو ہارون نے پہلے ہے، اے قوم! اور کچھ نہیں، تم کو بہکا دیا گیا ہے اس پر، اور تمہارا رب رحلٰ ب فَاتَّبِعُونِيْ وَاَطِيُعُوَّا اَمُرِيْ؈ قَالُوا لَنْ نَّبُرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَيْنَا سو میری راہ چلو اور مانو بات میری نامل بولے ہم برابر ای پر لگے بیٹھے رہی کے جب تک لوٹ کر آئے ہمارے پاس سو میری راہ چلو اور مانو بات میری۔ بولے ہم رہیں گے ای پر لگے بیٹے، جب کک پھر آوے ہم پر مُوسى ۚ قَالَ يَهٰرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَايَتَهُمُ ضَلَّوَا ﴿ اَلَّا تَتَّبِعَن ﴿ اَفَعَصَيْتَ

مویٰ 🙆 کہا مویٰ نے اے بارون کس چیز نے روکا تجھ کو جب دیکھا تھا تو نے کہ وہ بہک گئے کہ تو میرے بیچھے نہ آیا کیا تو نے رد کیا مویٰ۔ کہا مویٰ نے، اے ہارون! تجھ کو کیا اٹکاؤ تھا جب دیکھا تو نے کہ وہ بہکے۔ تو میرے پیچے نہ آیا۔ کیا تو نے ردکیا =اسرائیل نےموی علیہ السلام سے محیاتھا کہ آپ ہم کو خدائی تتاب لا دیجئے ہم ای پڑھمل کیا کریں گے راور آپ کے اتباع پرمتعتم دیر ہے ۔

ف یعنی ہم نےاسپے اختیار سے ازخو دایرا نہیں کیا، پیزکت ہم سے سامری نے کرائی رمورت پیہوئی کے قوم فرعون کے زیورات کا جو بو جہ ہم پرلدا ہوا تھا. در سمجومیں نہ آتاتھا کہاہے کیا کریں ۔وہ ہم نے باہمی مٹورہ کے بعداسینے سے اتار پھینکا۔اس کو آگ میں پھلا کرسامری نے ڈھال لیااد رپچھوے کی صورت بنا کرکھڑی کر دی ۔ یہ تصہ مور ہ اعراف میں گز رچکا ہے وہاں اس کے فوائد دیکھے لیے جائیں ۔

**( تنبیہ ) ق**رم فرعون کے بیز بورات کس طرح بنی اسرائیل کے ہاتھ آئے تھے؟ بیان سے متعار لیے تھے۔ پامال غنیمت کےطور پر ملے باور کو ٹی صورت ہوئی اس میں مغسرین کااختاد ن ہے کوئی صورت بھی ہو، بنی اسرائیل ان کاانتعمال ایسے لیے جائز نہیں سمجھتے تھے لیکن غضب ہے کہاس کابت بنا کر یو جنابہ رسمجھا۔ وسل یعنی موی سے بھول ہوئی کہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے طور پر گئے ۔خدا تو یہال موجود ہے یعنی یہ بی پچھرا المعیاذ باللہ شدیدی قول ن میں سي مخت غاليول كا موكايه

وسل یعنی اندهول کو آئی موٹی بات بھی نہیں مزھتی کہ جومورتی بھی ہے بات کرسکے نہی کواد ٹی ترین نفع نقصان پہنچا نے کااختیار دیکھے وہ معبو دیاندائس طرح بن سکتی ہے۔ ومل یعنی حضرت بارون زمی سے زبانی فہمائش کر میکے تھے کہ س بچھڑے پرتم مفتون ہورہے ہو، و مضانبیں ہوسکتا یتمہارا پرور د گارا کید جمن ہے جس ہے ب تک خیاں کروکس قد رجمتوں کی بارش تم پر کی ہے۔اسے چھوڑ کرکدھر جار ہے ہو۔ میں موئی کا جائٹین ہوں اورخو دبنی ہول عرایہ بھلا جاہتے ہوتو ، زم ہے رتبہ ک راہ چیواورمیری بات مانو بساسری کے اغوامیس مت آؤ یہ

🕰 یعنی موی کے واپس آنے تک تو ہم س سے ملتے نمیں ان کے آنے پر دیکھا جائے گاجو کچھ مناسب معلوم ہو گا کریں گے ۔

اَمْرِیْ ﴿ قَالَ يَبْنَوُهُمْ لَا تَأْخُلُ بِلِحْيَتِیْ وَلَا بِرَأْسِی ﴿ اِلّی خَشِیْتُ اَنْ تَقُولَ فَرَقْتَ مِرا حَمْ وَلَ وَ وَ الله الله عِرى مال کے بخد : اِن کار میرا کار و در بیل وار کر آئے کا مجود وال دی آ نے میرا کام ؟ وہ بولاء اے بیری مال کے بخد ! نہ کار میری دائی اور نہ بر۔ یس وَدا کر آو کے کا مجود وال دی آو نے ہوئی اِسْرَ آغِیْ اِسْرَ آغِیْ اِسْرَ آغِیْ اَسْرَ آغِیْ اَسْرَ آغِیْ اَسْرَ آغِیْ اَسْرَ آغِیْ اَسْرَ آغِیْ اَلْمَ کُر وَ اُسْرَی اَوْلَ اَسْرَ اَعْ اَلْمَ کُر اَسْرَ اَعْ اَلْم کُر مِی مِی بات میں کہا موی نے اب تیری کیا حقیقت ہے اے مامری نی بولا میں نے دیکہ با بی امرائل میں، اور یاد نہ کی بیری بات میں اور یاد نہ کی بیری بات میں اور یاد نہ کی بیری بات کہا موی نے اس تیری کیا حقیقت ہے اے مامری اور اور ایک سوگلٹ کی بارائل میں، اور یاد نہ کو میری بات کی باوی کے نیے ہے اس بیجے ہوئے کے ہر س نے دی وال دی اور یکی موال دی وی وی وی موال دی اور یکی موال دی وی موال دی اور یکی موال دی وی وی الکی وی کی اس کرد نہ میرد وی اس کی ایک دیں ہو اس کی ایک اس کرد نہ کی کرد اور تھ کو ایک دعدہ ہو وہ تھ سے میرے تی نے کہا کہ در اور تھ کو ایک دعدہ ہو وہ تھ سے میرائی کو ایک ایک وی کی کہا کہ در ایک کرد یک کہا کہ در بیا کی کی کی کی کہا کہ در بیک کی کی کہا کہ در بیک کی کی کہا کہ در بیک کے کہا کہ در بیک کے کہا کہ در بیک کی کہا کہ در بیک کے کہا کہ کہا کہ در بیک کے کہا کہ در بیک کے کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کے کہا کہ کہا کہ

مرای کودیکھ کرمیرے طریق کارئی پیروی کیوں آیس ئی؟

قل حضرت موئ علیہ السلام نے فرط جوش میں ہارون علیہ السلام ئی داڑھی اورسر کے بال پڑنے لیے تھے۔ اس ئی مفسل بحث مورة اعراف کے قرائد میں گزرچک ۔

وسل یعنی میری مجھر میں یہ بی آیا کہ تمہارے آنے کا انتقار کرنااس سے بہتر ہے کہ تمہارے پچھے کوئی ایسا کام کروں جس سے بنی اسرائیل میں پھوٹ بٹر جائے۔
کیونکہ ظاہر ہے آگر مقابلہ یا انتخاع ہونا تو کچھو گئے میرے ساتھ ہوئے اور بہت سے تعالف رہتے ۔ جھے ڈرہوا کہ تم آکر یہ الزام نہ دو کرمیرا انتظار کیوں نہ کیا؟ اور
قرمیں ایسا تعرفہ کیوں ڈال دیا حضرت شاہ صاحب تھے ہیں کہ چلتے وقت موئی ہارون کونسیمت کرگئے تھے کہ سب کوسندی کھیو۔ اس لیے انہوں نے بھھوا ہو جسے
والوں کا مقابلہ دیمیا۔ زبان سے البتہ مجمعا یا وہ دیجھے بلک ان کے قل پر تیار ہونے گئے ڈو تکا ڈوا تیف ٹیکو ڈیچ

ور اوهر المارغ موكرموى عليه السلام في مامرى كو وانت بالى اورفرمايا كداب توايني حقيقت بيان كرديد وكت توفي وجد اوركياا ساب بيش

آئےکہ بنی اسرائیل تیری طرف جھک پڑے۔

فک سامری نے کہا کہ جھوکا یک ایسی چیزنظر پڑی جواورول نے ہیں دیکھی میں ضاکے جبے ہوئے فرشۃ (جرائیل) کو گھوڑے بر بواد ویکھا۔ ٹاید بیاس وقت ہوا ہو جب بنی اسرائیل دریا میں گھے۔ اور پیچے پیچے فرعون کا لٹکر گھسا اس مالت میں جبرائیل دونوں جماعتوں کے درمیان میں گھڑے ہوئے تا کہ ایک کو دوسرے سے مطنے نہ ویس بہر مال سامری نے سی محموس دلیل سے یا و بدان سے یا کہ فتہ سے تعارف سابن کی بنا مریک بھولیا کہ یہ جرائیل ہی ان کے پاؤں یا ان کے گھوڑے کے پاؤس کے بیاؤں کے بیچے سنمی ہوئی افسال وہ می اب ہونے کے پہر مرے میں ڈال وی کیے ونکہ اس کے جی بیس یہ بات آئی کہ دو آ انقد س ان کے گھوڑے کے پاؤس کی بین ڈال وی کے پونکہ اس کے جی بیس یہ بات آئی کہ دو آ انقد س کی بات ہوئی ہوئی ۔ جنرے شاہ ما حب لکھتے ہیں کہ "مونا تھا کا روں کا سال لیا ہوا فریب سے اس میں ٹی پڑی ہرکت کی جی اور باطل مل کی خاک ہائی کہ باندار کی طرح کی روح اور آ دازاس میں ہوگئی ۔" ایسی چیزول سے بہت بجنا چاہیے ۔ اس سے برتی پڑھتی ہے۔ ( تعنیب ) آیت کی جو تعمیل کی بیان ہوئی سے بان ہوئی سے برتی پڑھتی ہے۔ ( تعنیب کی دوراز مواب تاویلیس کی میں ان کا کائی جواب ما حب روح المعانی نے دیا ہے ۔ بہال اس قد ربسا کا موثی جیس ۔ من شاء فلیر اجعمد =

تُخُلُفُهُ وَالنَّظُرُ إِلَى اللهِكَ الَّذِي ظَلَتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا وَلَنُحَرِّقَنَّهُ فُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي اللهِ الدريكِ اللهِكَ اللّهِ اللهُ الَّذِي ظَلَتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا و اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

كَالْلَسْتَنْكَانَ : ﴿ وَمَا آخَلُكَ عَنْ قَوْمِكَ لِمُنُوسَى .. الى ... وَسِعَ كُلَّ مَن مِ عِلْمًا ﴾

القصہ جب فرعون غرق ہوگیا(۱) تو بن اسرائیل نے موئی طیاسے بیاستدعاتی کہ ہمارے لیے کوئی دستور ہدایت اور قانون شریعت چاہئے کہ ہم اس پرچلیں۔ موی طائی نے اس بارے بیس حق تعالیٰ سے درخواست کی ، حق تعالیٰ نے توریت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا کہ ہم تم کوالی کتاب عطا کریں گے۔ جس میں احکام شریعت جمع ہوں گے اور بیتھم، یا کہ سر علاء اپنی ہمراہ لے کرکوہ طور پر آئی تاکہ وہ اس کرامت کا جلوہ دیکھیں۔ چنا نچہ موئی طائی نے اپنی جگہ پر تو ہارون طائی کو چھوڑ ااور سر علاء کولیکر کوہ طور کی طرف متوجہ ہوئے جب وہ کوہ طور کے قریب پہنچ تو موئی طائی شدت شوق سے بے تا ب ہو گئے اور ان سب علاء کولیکر کوہ طور کی طرف متوجہ ہوئے جب وہ کوہ طور کے قریب پہنچ تو موئی طائی شدت شوق سے بے تا ب ہو گئے اور ان سب سے پہلے سبقت کر کے گئے گئے اور ان کو یہ مجما گئے کہتم پہاڑ پر آ جانا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے موئی طائی کہ اے میرے اور اے موئی جلدی کر کے اپنی قوم سے پہلے آ جانے پر تم کوکس چیز نے آ مادہ کیا تو عرض کیا کہ اے میرے اور اے موئی جلدی کر کے اپنی قوم سے پہلے آ جانے پر تم کوکس چیز نے آ مادہ کیا تو عرض کیا کہ اے میرے

= فل یعنی جمعے ہاتھ مت لگاؤ جمعے سینے مدہ رہو، چونکھاس نے بچھڑا کاؤ ھونگ بنایا تھائب جاہ وریاست سے کوگ اس کے ساتھ ہوں اور سر دارمانیں اس کے مناسب سزا ملی کوئی پاس نہ مجیکے، جو قریب جائے وہ خود دو ررہنے کی ہدایت کر دے ۔اور دنیا میں بالکل ایک ذلیل، اچھوت اور وحثی جانور کی طرح زندگی گزارہے ۔۔

ف عنرت ثاه ماحب لکھتے ہیں کہ و نیا ہیں اس کو یہ ہی سزائل کو گئر بنی اسرائیل ہے باہرالگ رہتا یا گرو بھی سے ملآیا کو ئی اس سے قرد ونوں کوتپ پڑھتی، ای سے لوگوں کو دور دور کرتا۔ اور یہ جو فرمایا کہ ایک وعدہ ہے جو فلاف نے ہوگا۔ ٹاید مراد عذاب آخرت ہے اور ٹاید د جال کا نکلنا، و ، بھی یہو د میں سامری کے فراد کی تھمیل کرے گا۔ جیسے ہماد سے پیغمبر مال باخشتے ہیں، ایک شخص نے مجہا انصاف سے بانٹو فرمایا " اس کی مبنس کے لوگ نکیس میں" و ، فارجی نظار اپنے پیٹواؤں کہ لگے اعتراض پکونے ، جو کو ئی دین کے پیٹواؤس پر معن کرے ایسا ہی ہے۔"

فی یعنی تیری سزاتویہ ہوئی۔ اب تیرے جبوٹے معبود کی تفتی بھی کھونے دیتا ہوں۔ جس بھمزے کو تو نے شدا بنایااور دن بھرو ہال دل جمائے بیٹھار ہتا تھا، ابھی تیری آنکھوں کے سامنے تو ڑبھوڑ کراور جلا کررا کھ کرد وں گایے بھر را کھ کو دریا بیس بہادوں گا۔ تاکراس کے بچار یوں کو خوب واضح ہو مائے کہ و ، دوسر دل کو تو کیا نفع نقسان بہنچا سکتا ہنو داسینے وجو دکی بھی حفاظت تہیں کرسکا۔

ف باقل کو منائے کے ساتھ ساتھ حضرت موئ علیہ السلام قوم کو حق کی طرف بلاتے جاتے ہیں یعنی پچھڑا تو سمیا چیز ہے کو کی بڑی ہے بہی معبو دنہیں بن سکتی ہمچ معبو د تو و و بی ایک ہے جس کے سوائس کی بند آئی عقلاً ونقلاً وفطرۃ رو انہیں اور جس کالامحد و دعمہ ذر و ذر و کومچھ ہے یہ

• مطلب یہ سے کرتوریت فرعون کے غرق کے بعد عطا ہوئی۔ کسا قال الله تعالى ﴿ وَلَقَدُ اتَّيْدَا مُوسَى الْكِتْبَ مِنْ بَغْدِ مَا اَهْلَكُدَا الْقُرُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُو

پی تحقیق ہم نے تمہاری قوم کوتمہارے چلے آنے کے بعد فتنہ اور آز مائش میں ڈال دیا ہے۔ اور ظاہر اسباب میں سامری نے ان کو گمراہ کیا ہے۔ اور واسطہ سامری ہے کہ اس نے کوسالہ ایجا دکیا۔ اور بنی اسرائیل کواس کی عبادت برآ ماوہ کیا۔

حضرت موی مایشاطور پرجاتے وقت اپنے بھائی ہارون الیں کو اپناجانشین کر گئے ہے اور یہ ہدایت فر ما گئے ہے کہ ان کوتو حیداور ہدایت پر قائم رکھنا۔" سامری" مولی مائیلا کی امت کا ایک منافق تھاہروفت مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگار ہتا تھا

موی مایشا کے بیلے جانے کے بعداس نے چاندی سونے کا ایک بچھڑا ڈھال لیا۔اور بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے بنی اسرائیل اس کو بوجنے لگے اور آز مائش میں پورے نہاتر ہے سوائے بارہ ہزار کے سب گوسالہ پرتی میں مبتلا ہو گئے۔ سامری کا نام مولیٰ بن ظفر تھا۔اور بعض کہتے ہیں اس کا نام ہارون تھا۔

مویٰ طائیں کے جاتے ہی سارے بنی اسرائیل کے گمراہ کرنے کی فکر میں پڑ گیا تھا۔ بالآخراس نے بیفتہ کھڑا کیا جس پر بنی اسرائیل مفتون ہو گئے۔

پس موئی علیہ اس فتری خبرس کر چالیس دن کی مدت پوری کر کے توریت لینے کے بعداس خبر وحشت اثری وجہ سے غصراور مم میں بھر ہے ہوئے اپنی قوم کی طرف لوٹے اور ان کو ڈ انٹنے اور دھ کانے گئے۔ اور کہا اے میری توم کیا تمہارے پروردگارنے تم سے ایک اچھا اور سچا وعدہ نہیں کیا تھا تعنی خدائے تعالی نے جھے کوہ طور پر بلا کر تمہارے لیے توریت تمہارے دین اور دنیا کی عزت اور شرافت اور کرامت تھی۔ اس کا انتظار کیوں نہ اور شریعت عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا جس میں تمہارے دین اور دنیا کی عزت اور شرافت اور کرامت تھی۔ اس کا انتظار کیوں نہ کیا۔ اور نہ میری واپسی کا انتظار کیا اور جلد بازی کر سے پھڑے کو بچ جنا شروع کردیا۔ توکیا اس عبد اور وعدہ کیا تھا۔ بعد میں وس اور دراز ہوگئ تھی کہ م مبر نہ کر سکے۔ انتد تعالی نے توریت و سے کے لئے موٹی علیا سے تمیس دات کا وعدہ کیا تھا۔ بعد میں وس دات کا اور اضافہ ہوگیا تو یہ لوگ کہنے گئے تھے اب تک کیوں نہیں آئے اور سامری کے کہنے سے بچنزے کو بو جنا شروع کرویا۔ اس پرموی مائی ان فر بایا کہ جھ سے بچھا ہی تا فرز ونہیں ہوگئ تھی جس سے تم بالکل نا امید ہوگ یا تم نے بیارادہ کرلیا

کے تمہارے دب کی طرف سے تم پر کوئی غضب نازل ہو۔ اس لیے تم نے اس بچھڑے کو پو جنا شروع کردیا۔

مطلب ہے کہ تنہاری گوسالہ پرتی کے دوہی سب ہوسکتے ہیں۔ یا تو یہ کے میری مفارقت کا عرصہ طویل ہو گیا اور آ انظار کرتے کرتے تھک گئے۔ اس لیے تم میرے عہد کو (جویٹس نے تم سے خدا کی تو حید پر قائم رہنے کا لیا تھا۔ اور تم نے جم سے اس کا وعدہ کیا تھا ) وہ بھول گئے۔ اور یا تم نے یہ چاہا کہ تم کوئی ایسافعل کر وجس کی وجہ ہے تم پر خدا کا غضب بازل ہواور خاہر ہے کہ بید دنوں با تم نہیں ہیں بتلا او کہ آخر اس گوسالہ پرتی کا کیا سب ہے۔ پہلی بات کا نہ ہونا تو ظاہر ہے کہ جم کی خدا ہو ہے صرف چاہیں دن کا زبانہ گزراہے۔ کوئی طویل برت نہیں گزری اور دوسری بات کا نہ ہونا تو ظاہر ہے کہ جس کی کو جدا ہو سے صرف چاہیں دن کا زبانہ گزراہے۔ کوئی طویل برت نہیں گزری اور دوسری بات کا نہ ہونا بھی ظاہر ہے کہ جس کی کو وقت تم نے مجھے موقی۔ وہ کہ بھی محضب الہی کا خواہش نہ نہیں ہوسکتا۔ پس نتیجہ بیڈنکلا کہ تم نے مجھے وعدہ کہاں گیا۔ گوسار وقت تم نے مجھے دعدہ کیا تھا کہ آپ نظیا کے واپس آنے تک الندی اطاعت پر قائم رہیں گے بتلا کوہ وعدہ کہاں گیا۔ گوسار ساعت نہیں۔ کہا ہو گئے کہ ہم نے اپنی قدت اور اختیا رہے تیرے عہد اور وعدہ کا ظاف نہیں کیا۔ یعنی پر کرت ہم نے از خود خمیں کی بلکہ سامری نے ہم سے کرائی اگر ہم اپنے حال پر چھوڑ و سیخ جاتے اور سامری بیرام تو پر ہمارے سامنے نہ بچھا تا تو ہم بھی آپ نظیا کے خلاف نہ کر تے اس کہنت نے ایسا جال بچھا یا کہ ہم نداس کوروک سے اور ندا ہے کوروک سے۔ ایسا شعبہ کو کو کے سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس لیے ہم اس شعبہ ہوگو کے متے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس لیے ہم اس شعبہ ہوگو کہ ہم پر قوم فرعون کے زیوروں کے بو جھ لا دو ہے گئی ہے۔ اور کم علی کو وہ سے ہماری بچھ کی ہم نہیں آر باتھا کہ ہم ان کا کہا کر ہیں۔

پسسامری کے کہنے ہے ہم نے ان زیوروں کوآگ کے گڑھے ہیں ڈال دیا۔ بن اسرائیل جب مصرے نظنے لگے تو انہوں نے یہ حیلہ بنایا کہ ہم اپن عید ہیں جاتے ہیں اس حیلہ اور بہانہ ہے نبی اسرائیل کے قبطیوں ہے ان کے چاندی اور سونے کے ذیورات مستعار (عاریت پر) لیے تا کہ ان کو تھین آ جائے کہ بنی اسرائیل کا مقصود فقط شادی اور عید ہی ہیں جاتا ہے ان کو مصرے نظنے نہ دیتے ۔ یہ مائیل کا مقصود فقط شادی اور بنی اسرائیل کے پائل موجود تھے۔ گرچونکہ بیز یورات ان کے لیے حلال نہ تھے اس لیے وہ ان کواپنے او پر گناہ اور ہو جہ بچھتے تھے اور بچھ میں نہیں موجود تھے۔ گرچونکہ بیز یورات ان کے لیے حلال نہ تھے اس لیے وہ ان کواپنے او پر گناہ اور ہو جہ بچھتے ہے اور بنی اسرائیل کو مصرورہ دیا کہ ایک گڑھا سا کھود کر اس میں آگ جلائی جائے ۔ سامری نے ہم کو یہ شورہ و دیا کہ ایک گڑھا سا کھود کر اس میں آگ جلائی جے اور بنی اسرائیل کو کا دہ تا کہ تم پر گنہ اور ہو جہ نہ رہ ہاں لیے ہم نے ان زیورات کو سامری کے کہنے ہے آگ کے گڑھے میں ڈال دیا ۔ پھر جس طرح ہم نے ڈال تھ اس طرح سرمری نے بھی جو اس کے پائل کے پائل تعنی ایک جسم بے بھر سے کہنے میں ڈال دیا ۔ پھر س مری نے ان کے لیے ان زیورات سے ایک دھو نکالا بعنی ایک جسم بے دوح کا کہنے ہے کہنے کی آواز آتی تھی۔

یعنی سامری نے ان زیورات کوآگ کے گڑھے میں ڈال کر بچھڑے کا ایک پتلہ بنہ کرنکال لیا جس میں ہے گائے کی آ وازنگلی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں سوائے آواز کے اور کوئی صفت نہ تھی اس آواز کوئی کریے لوگ مراہ ہوئے۔ چربعد از اس سامری اور اس کے تبعین یہ کہنے گئے کہ اے بنی اسرائیل تمہار ااور موی کا معبود تویہ ہے تم اس کی عبادت کرو۔ موٹی تواپنے معبود کو بھول کئے اور اس کی حلاش میں کوہ طور پر چلے گئے اصل معبود تو ان کا یہ بچھڑا ہے جس میں ان کا معبود حقیق طول کرآیا ہے۔ •

عجب نادان سے کہ ایک شعبرہ باز کے کہنے سے یہ یقین کرلیا کہ خداوند قدوس کسی حیوان اور انسان میں طول کرسکتا ہے۔
ہے۔ ہندوستان کے ہنو مان بھی سی بھتے ہیں کہ خداوند قدوس را مچندر اور کرش اور گائے بیل کے جسم میں طول کرسکتا ہے۔
ہندوؤں کے نزویک کسی کواوتار ماننے کا مطلب ہی ہے ہے کہ معاذ اللہ حق تعالی اس میں طول کرآیا ہے۔ بہر حال بنی اسرائیل نے ان زیورات کے استعال کواپنے لیے طال نہ سمجھا جوقبطیوں سے مستعار لیے شعے۔ اس لیے گناہ سے بچنے کی صورت یہ فال کدان کوآگ کے گڑھے میں ڈال کر جلاویا جائے ۔لیکن غضب میر کیا کہ ان کا بت بنا کر یو جناجا مُز سمجھا۔

چنانچے اللہ تعالیٰ آئندہ آیات میں ان کی اس جہالت ادر حماقت کو بیان کرتے ہیں۔ پس کیا وہ لوگ یہ بیس دیکھتے تھے کہ وہ بچھڑانہ ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے ادر نہ ان کو وہ نقصان پہنچانے پر قادر ہے اور نہ نفع پہنچانے پر۔

مطلب بیہ ہے کہ عجب احمق میں کہ صرف حیوان کی آواز پرایمان لے آئے ادرائیے اندھے بے کہ ان کویڈظرنہ آیا کہ یہ پچھڑانہ تو بول سکتا ہے اور نہ نفع اور ضرر پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ تو فرعون سے زیادہ عاجز ہے۔ یہ کو کرمعبود ہوسکتا ہے۔ اور یہ لوگ جیسے اندھے ہو گئے تھے۔ ویسے ہی بہرے بھی ہو گئے تھے۔ موئ علیا کی واپسی سے پہلے ہارون علیا آن کو بہت سمجھایا مگرا یہے بہرے بے کہ ایک نہ نی چنانچے فرماتے ہیں۔

البتہ تحقیق ہارون نایکا نے موک نایکا کے طور پر سے لو نے سے پہلے ہی بن امرائیل سے کہددیا تھا۔ اسے میری قوم امل بات ہے ہے کہ تم اس گوسالہ کی وجہ سے آزمائش میں ڈال دیۓ گئے ہو۔ بیسب فتنداور ابتلا ہے اور مراسر گراہی کا مامان ہے۔ اس کچھڑے کے پتلے کا معبود اور ضدا ہونا محال اور نامکن ہے۔ اور اس میں حک نہیں کہ تمہارا پر وردگار ضدائے رقمن ہے جس کی رحمت اور نعت تمام عالم کو محیط ہے۔ اس کو اپنا معبود بنا کو کس اس رب رحمٰ کی عبادت میں تم میری پر دی کرو۔ اور میر اسم مانو و و بولے جب تک موکن ہمارے پاس نہ آئے تو ہم ای پر جے بیٹے رابی گے۔ یعنی جب تک موکن مالیا اور المیان نہ آئے و ہم ای پر جے بیٹے رابی گے۔ یعنی جب تک موکن مالیا اور کہا ہوائے اس وقت تک ہم میری کرتے رابی گے۔ البتدان کے واپس آنے کے بعدد یکھا جائے گا جو اس وقت مناسب ہوگا وہ کرلیس گے۔ ہارون علیک نے بہت سمجھا یا تمرکس طرح نہ مانے بالآخر کنارہ کش ہوگئے۔ ہارون علیک نے اپنی قوم کو بجب مرحم مان کو اللی اور کہا ہوائی آئی گیے لئے تھ بہا کہ اور کہا ہوائی آئی گئے ہو کہ لیمن میں متنہ ہے اور دور مودوم مان کو اللی کہ معرفت کی طرف متوجہ کیا اور کہا ہوگئی الو علی بھی بھی تی نہ نہ سے دور ربودوم مان کو اللی کی محمد ہو کی محمد ہے۔ نہ کہ سے کا ور اس مان کو نبوت کی واورت دی واور ہو گئی تھی فران کو انہ میں کی رحمت تمام عالم کو محیط ہے۔ نہ کہ سے کھڑا۔ سم مان کو نبوت کی واورت دی۔ اور یہ فرمانی کا انہا میں الحمل الالماء الرازی لعلم کانوا میں الحملولية فجوز واحلول الالماء حلول صفة من صفاتہ فی ذلک البوسے وان ہذا فی غایۃ المبعد (نفسیر کبیر : ۲۰۵۰)

﴿ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴾ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کی تھیجت کو قبول کرلیں گے۔ جب تک موی مینا واپس نے آئی ہم اس طریقتہ پرقائم رہیں گے۔

جب موی عیشاطور پر دابس آئے اور قوم کو بچھڑ ہے کا طواف کرتے دیکھا تو عصہ میں بھر گئے اور اپنے دائے ، تمیر سے حضرت ہارون علیہ تو نے ان کو گراہ ، وقت ہوئے دینے ہوئے ۔ بحد تو نے ان کو گراہ ، وقت ہوئے دینے ہوئے ۔ بحد تو نے ان کو گراہ ، وقت ہوئے دیکھا تو کون ساامر تجھ کو مانع ہوا کہ تو میری پیروی نہ کرہے ۔ لینی تجھ کو چاہئے تھا ان اہل صلال سے جہاد وقت ل کرتا یا میرے : ساکوہ طور پر چلا آتا۔ بس تو نے میرے تھم کے خلاف کیا اور ان گراہوں سے مقابلہ اور مقاتلہ نہ کیا۔

شاوعبدالقادر موافقة لكعت بن:

" موی طایع چلتے وقت ہارون طایع کونفیعت کر گئے تھے کہ سب کومتفق رکھیو۔ اس واسطے انہوں نے بچھڑا ' پو جنے والوں کا مقابلہ نہ کیا ( فقط ) زبان سے سمجھایا پر وہ نہ سمجھے ۔ ( موضح القرآن )

ہارون الیوں کے اس جواب ہے موکی مالیوں پریہ بات واضح ہوگئی کہ ہارون مالیوں ہوگئی ہے اس سے اس سے ان کا عذر قبول کیا اور اپنے بھائی کے لئے وعائے مغفرت کی۔ بعد از اس سری کی طرف متوجہ ہو کر کہا پس کیا صل ہے تیرا اے سامری۔ لیعنی تو نے یہ نامعقول حرکت کیول کی۔ وہ بولا میں نے وہ چیز ویکھی جواوروں نے نہیں دیکھی۔ سو میں نے فرستادہ خداوندی بیعنی روح القدس کی سواری کے نقش قدم سے ایک منصی بھر خاک اللہ لی۔ پھر میں نے اس مشت خاک واس

۔ قالب کے اندر ڈال دیا تو وہ زندہ ہوکر ہو گئے لگا اور اس میں یہ آواز بیدا ہوگئی۔ ای طرح میرے جی نے یہ بات بنائی اور اس بارہ میں میں نے اپنی نفسانی خواہش کا اتباع کیا۔اس کے سوااور کوئی سبب نہیں۔

مطلب یہ ہے کہ سامری نے یہ جواب دیا کہ جھے کو الی چیز نظر پڑی جواوروں نے نہیں دیکھی۔ وہ یہ کہ جب بی امرائیل دریا میں گھے اور پیچھ پیچھے فرعون مع اپنے نظر کے ان کے تعاقب میں پہنچا تو اس حالت میں جریل امین طین اور اور جریل امین طین ایس المحیواة جماعتوں کے درمیان کھڑے اس وقت کی دلیل سے یا کی وجدان سے یا کی قرید سے بھے لیا کہ یہ جرائیل طین ایس ان کے لیوں اس کے درمیان کے اس میں حیاۃ کا اوہ ہاس پاؤں کے نیچ سے مٹھی بھرمٹی اٹھالی۔ اور یہ بھا کہ اس میں حیاۃ کا اوہ ہاس پاؤں کے جس می پر جریل ملیم السلام کے گھوڑ ہے کہا ہو اس برائی اور یہ بھا کہ اس جی اس کے دل میں یہ آیا کہ یہ مشیت خاک جس می پر پر ڈوال جائے گی وہ زندہ ہوجائے گی۔ اس بنا پر اس نے اول زیورات کو آگ میں ڈالا۔ جس سے وہ بگھل گئے جا کہ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اس پتلہ ہو اس میں اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اس پتلہ ہے آواز نگلے گئی۔ بن امرائیل اس کرشمہ کو دیکھ کر مفتون ہوگئے جمہور صحابہ کرام و تا بعین سے آبت کی یہ تفیر منقول ہے۔ (ویکھونسیر کیل اس کر المعانی ۱۱۲ سے کہ یہ تفیر منقول ہے۔ (ویکھونسیر کیل اس کر تھر یہ بر بریک کے درمی کو دیکھ کر مفتون ہوگئے جمہور صحابہ کرام و تا بعین سے آبت کی یہ تفیر منقول ہے۔ (ویکھونسیر کیل اس کر تھر یہ برین جریر پر 11 کے درمی کو دروح المعانی ۱۲ سے 17 سے کہ یہ تفیر منتوں ہوگئے جمہور صحابہ کرام و تا بعین سے آبت کی یہ تفیر منقول ہے۔ (ویکھونسیر کر کھونسیر کو کہ کہ کہ کو دروح المعانی ۱۱۲ سے ۲ سے کی یہ تفیر منتوں کو کہ کو دروح المعانی ۱۱۲ سے ۲ سے کی یہ تفیر کو کہ کو دروح المعانی ۱۱۲ سے ۲ سے کی یہ تفیر کو کو کھونسی کر بی کو کہ کو دروح المعانی ۱۱۲ سے کو کھونسی کو کھونسی کو کو کھونسی کو کو کو کھونسی کھونسی کو کھونسی کھونسی کو کھونسی کو کھونسی کو کھونسی کو کھونسی کو کھو

اور حضرت ابن عباس ٹانٹا سے مروی ہے کہ جب فرعون بچول کوتل کراتا تھا تو سامری کی ماں اس کو غار میں جیسپا کر ڈال آئی کہ ذبح سے محفوظ رہے القد تعالی نے جریل عائیلا سے اس کی پرورش کرائی اس لیے سامری حضرت جریل عائیلا کواس مورت سے پہچا نتا تھا۔

غرض یہ کہ سامری نے زیورات کو گلا کر بچیمزے کا قالب بنا یا اوروہ مٹی اس میں ڈال دی تو وہ بولنے لگا۔

حضرت شاہ عبدالقادر مونید کھتے ہیں کہ سونا تو کافروں سے ملا ہوا مال تھا جوان سے فریب سے لیا تھا۔اس ہیں ٹی پڑی برکت کی توحق اور باطل مل کرایک کرشمہ بن گیا۔ کہ جاندار کی طرح روح اور آ واز اس میں پیدا ہوگئی ایسی چیزوں سے بہت پچنا چاہئے اس سے بت پرتی بڑھتی ہے۔ (کذا فی موضح القرآن بتوضیح)

مونی طافا نے فرمایا کہ اچھا تیری سزایہ ہے کہ تو دور ہوجا اور ہم میں سے نکل جا۔ کہی اس دنیا وی زندگی میں تیرے قل کا علم تو ناز ل نہیں ہوا۔ البتداس دنیا وی زندگی میں تیری سزایہ ہم کرتو یہ کہتا پھرے "لامساس" کہ جھے ہاتھ نہ لگانا لینی جس کو دیکھے تو اس سے تیرایہ کلام ہوسو لامساس نہ جھے چھونا اور نہ میر سے پاس آ نا اور نہ میں تم کوچھوؤں گا۔ موک طافیا سے سامری کو بیسز ادی کہ بے اختیار وہ زندگی بھرای حال میں رہے۔ اس لیے نہ وہ کسی کوچھوسکتا تھا اور نہ اس کو کوئی اور اگر وہ کسی کوچھوسکتا تھا اور نہ اس کو کوئی اور اگر وہ کسی کوچھوتا یا کوئی اس کو ہوتا تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا اور اس کے دوز اس دفت اترتا۔ اس سے بوی بچ بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سے خلط ملط نہ رکھیں اور نہ اس کے بوی بچ بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سے خلط ملط نہ رکھیں اور نہ اس کے قریب جا نمیں۔ اور نہ اس سے خز ہ تھا کہ دنیا بات کریں دنیا میں اس سے بڑھ کر وحشت ناک اور مبرت ناک سز آئیس ہوسکتی سے کلام مول دنیا کی طرف سے جز ہ تھا کہ دنیا بات کریں دنیا میں اس سے بڑھ کر وحشت ناک اور مبرت ناک سز آئیس ہوسکتی سے کلام مول دنیا کی طرف سے جز ہو تھی اور نہ اس کی میں اس کا میوال ہوا اب آخرت کی سزائو ہیا ن کرتے ہیں۔ اور اسے سرمری بلاشیہ تیرے لیے اس دنیاوی سزا کے علاوہ الک میں اس کا میوال ہوا اب آخرت کی سزائو ہیا ن کرتے ہیں۔ اور اسے سرمری بلاشیہ تیرے لیے اس دنیاوی سزا کے علاوہ الک میرا

اور مزاکا وعدہ ہے۔ جو تجھ سے ہرگز خلاف نہ کیا جائےگا۔ اس سے آخرت کے عذاب کا وعدہ مراو ہے جس میں ہرگز خلاف نہ ہوگا اور وہ تجھ سے ہرگز نہ ٹلےگا۔ یہ تو تیری سزا ہوئی اب اپنے خود ساختہ معبود کا حال دیکھ اور اپنے اس معبود کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھ جس کا تو معتلف اور مجاور بنا ہوا تھا۔ ہم ضرور اس کو آگ میں جلا دیں گے بھر ریزہ ریزہ کر کے اس کی ایک نظر اٹھا کر دیکھ جس کا تو معتلف اور مجاور بنا ہوا تھا۔ ہم ضرور اس کو آگ میں جلا دیں گے بھر ریزہ ریزہ کر کے اس کی اور نہ اثر وہ معبود نہیں ہوسکتی۔ جزایں نیست تمہار امعبود صرف اللہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ اس کاعلم ہر چیز کوسائے ہوئے ہے۔ کوئی ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں یعنی خداوہ ہے جس کاعلم محیط اور غیرمحدود ہے۔

حضرت مویٰ طفیلا کا قصہ جواس سورت میں ﴿ هَلْ ٱلّٰهِ كَا يَدِيْتُ مُوْسُى ﴾ سے شروع ہواوہ يہاں تک آ كرتمام ہوااور بيآيت اى قصہ کااخیر ہے۔

### لطائف ومعارف

سحر: .....سر کے معنی لغت میں امرخفی اور پوشیدہ چیز کے ہیں اوراصطلاح میں اس عجیب وغریب شے کو کہتے ہیں کہ جس کی حقیقت واقعیہ حقیقت اور کیفیت لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو۔ معتز لداور شکلمین کی ایک جماعت یہ ہتی ہے کہ سحر کی کوئی حقیقت واقعیہ نہیں بلکہ سحر ایک بحقیقت ملمع کاری کا نام ہے جس کی واقع میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی ۔ امام ابواسحاق اسفرائن موطیقا اور بحریت کی حقیقت و ماہیت نہیں بدل جاتی بلکہ خلاف واقعہ اس کی صورت متغیر ہوجاتی ہے۔

اورجمہورعلاء کے نز دیک سحرمحض تخییل اورنظر بندی کا نامنہیں بلکہ بسااو قات واقع میں اس کی ایک حقیقت بھی ہوتی ہے جو باذن الٰہی بسااو قات اٹر بھی کرتی ہے۔اور یہی صحیح ہےاور ظاہر قر آن اور صدیث اس پر دلالت کرتا ہے۔

ا مام رازی میافتهٔ تفسیر کبیر میں فر ماتے ہیں کہ سحر کے اقسام ہیں بعض میں شک کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے اور بعض میں حقیقت نہیں بدلتی ۔ شعبدہ بازی بھی ایک قسم کا سحر ہے۔

اور آج کل جومسمریزم لکلاہے وہ یہ ایک قشم کا شعبدہ ہے جو قوت نیالیہ کا اثر ہے۔ جولوگ یہ کہتے ہیں کہ محمض خیال کا نام ہے اور واقع میں اس کی حقیقت نہیں ہوتی وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ ﴿ يُحَدِّقُ إِلَيْهِ وَمِنْ سِعْدِ هِدُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلِي اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ

جواب یہ ہے کہ اس سے بیلاز منہیں آتا کہ سحر کی تمام اقسام محض مخیل اور نظر بندی ہوں بلکہ جس سحر کی خدا تعالیٰ نے اس آیت میں خبر دی ہے وہ خیال بندی تھا کہ ان کی لاٹھیوں اور رسیوں کود کھے کریہ خیال ہوتا کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ (تفصیل کے لیے فتح الباری: ۱۰ سم ۱۸ دیکھیں)

معجز ہ: .....معجز ہ،اللہ کے اس تعل کو کہتے ہیں جو براکس سب کے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہواور دنیااس کے مقابلہ سے اوراس کے مثل لانے سے عاجز ہو معجز ہ اللہ تعالیٰ کافعل ہوتا ہے۔ نبی کافعل نہیں ہوتا۔ جسے دیچھ کر بالبداہت یہ یقین ہوجا تا ہے کہ یہ امر منجانب الله ہے اور قدرت خداوندی کا کرشمہ ہے جو مادی اسباب اور علل سے بالاتر ہے اور برتر ہے اور سحر جادو گر کا ایک فعل ہوتا ہے جواس کے ارادہ اور اختیار سے ظاہر ہوتا ہے نیز سحر ایک فن ہے جس کے اصول اور قواعد مدون ہیں جواس فن کوسیکھ لے گاوہ جاد و کرسکے گا۔ بخلاف مجمز ہ کے کہ وہ کوئی فن نہیں جو سیکھنے اور سکھانے سے حاصل ہو سکے ۔اور نہ وہ نبی کا کوئی اختیاری فعل ہے جس کو نبی اینے ارادہ واختیار سے کرسکے۔

معجزہ اللہ تعالیٰ کافعل ہوتا ہے جو بلاکس سبب کے بی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی سنت اور عام عادت کے خلاف بلاکسی سبب کے بی کے ہاتھ پر اپنی قدرت کا کرشمہ ظاہر کرتے ہیں تا کہ وہ اس کی نبوت ورسالت کی دلیل ہواور لوگ دیکھتے ہی اس کو سیمجھ لیس کہ بیاللہ کافعل ہے اور قدرت بشری کے دائرہ سے خارج ہے اس کودیکھتے ہی بالبداہت نبی کی صداقت کا یقین حاصل ہوجا تا ہے۔

پس مجمز ہ اللہ کے قبر اور قدرت کا ایک نمونہ ہوتا ہے اس کے غلبہ ادر رعب کے سامنے کسی کا پا وک نہیں جمثا اور اختیار کی ہاگ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔عقل دلائل عقلیہ کا کچھ مقابلہ کرسکتی ہے مگر مجمز ہ کا مقابلہ نہیں کرسکتی۔

سحر**اور مجمز ہ میں فرق:.....۱-** ہمارے اس گزشتہ بیان سے سحراور معجز ہ کا باہمی فرق واضح ہو گیا کہ سحرایک فن ہے جوتعلیم و تعلم سے حاصل ہوسکتا ہے اور معجز ہ اللہ کافعل ہے جس میں کسی تعلیم وقعل نہیں۔

۳- نیزسحرا گرچہ ظاہر نظر میں بلاکس سب کے معلوم ہوتا ہے لیکن در پردہ اس کے اسباب خفیہ ہوتے ہیں۔ جو لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ بخلاف مجمز ہ کے کہ وہ بلا وسطہ اللہ تعالیٰ کافعل ہوتا ہے جس میں اسباب طبعیہ کو بالکل ڈکٹ نیں ہوتا۔

نیز جاد و ہمیشہ بد کاراور نکھے کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہےاور مجمز ہ خدا کے برگزیدہ بندے کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جم کی صورت اور چہرہ ہی سے بےنظر آجا تا ہے کہ بیکوئی خدا کا نیک کر داراور دنیا اور حرص اور طمع سے بری اور بیز اربندہ ہے۔

مرد حقانی کی پیشانی کا نور
کب چیپا رہتا ہے پیش ذی شعور
در دل ہر ای کز حق مزہ است
ردئے دے آواز پیمبر معجز است
حکایت مشتمل بربیان فرق در میان سحر و معجز ہ

عارف رومی مینید نے مثنوی دفتر سوم میں حضرت موکی ماید ایک تصدیمی دوجاد وگروں کی ایک عجیب دکایت نقل کی ہے جس سے سحراد رمعجز و کا فرق واضح ہوجا تا ہے۔اسلئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس حکایت کو ہدیئہ ناظرین کریں۔خلاصہ حکایت ہے۔

جب موکی علیظافرعون کے پاس سے اوراس کورعوت دی کہ ہم دونوں بھائی یعنی موکی اور ہارون علیہ العملؤة والسلام الله کے دسول ہیں تو ہم پرایمان لا اور معجی نے اس بنا پر فرعون بولا یہ تو جادو ہے۔ اور میرے ملک میں بہت جادوگر ہیں ہم تیرے اس جادوگا جادو سے مقابلہ کریں گے۔ اس بنا پر فرعون نے اپنے ملک کے تمام جادوگروں کے جمع کرنے کا تھم دے دیا۔ تا کہ سب بل کرموکی علیظ کا مقابلہ کریں۔ ملک مصر میں دونو جوان جادوگری میں بہت مشہور تھے۔ ان کے پاس با دشاہ نے دیا۔ تا کہ سب بل کرموکی علیظ کا مقابلہ کریں۔ ملک مصر میں دونو جوان جادوگری میں بہت مشہور تھے۔ ان کے پاس با دشاہ نے یہ پیغام دے کرایک قاصد کوروانہ کیا کہ با دشاہ پر ایک مصیب آپڑی ہے اس کے دفع کرنے کی کوئی تد ہیر کرو۔ اور وہ مصیب سے کہ میرے شہر میں دونقیر (موکی علیٹ اور وہ علی اور انہوں نے با دشاہ اور بلہ بول دیا ہوان وہ فیروں کے پاس سوائے ایک عصا (لاشی) کے کھن ہیں اور وہ عصا نہا یت عجیب وغریب ہوان کے تھا۔ سے اثر دہا بن جا تا ہے ان ہر دوفقیروں کے مقابلہ سے با دشاہ کا انشکر عاج آپڑی ہا وہ ان مصیب کہ خوان اور دہ تا ہا۔ تا صدنے با دشاہ کا یہ پیغام بہنچا یا اور یہ ہا کہ درشاہ نے یہ ہم ہوں کی تد بیر کر دوتم کو اس صلہ میں بہت انعام ملے گا۔

یدونوں جاددگراس پیغام کوئ کراپٹی ماں کے پاس آئے اور کہا کہ میں ہمارے بابا کی قبر بتا تا کہ ہم اس کی دون سے پھے ضروری بات در یافت کر سکیں ماں ان کوان کے باپ کی قبرپ رکے ٹی وہاں ان دونوں نے فرعون کے نام کے تین روزے رکھے۔ بعد از ال باپ سے کہا کہ اے بابا! بادشاہ کا ہمارے پاس یہ پیغام پہنچا ہے کہ ان وہ درویشوں نے جھ کو پرشان کردکھا ہے اور سارے لشکر کے سامنے مجھ کو بے آبر وکر دیا ہے اور عجیب درویش بیں گلوان کے پاس سوائے عصاکے کوئی ہتھیا رئیس اور ساراشور وشراس لا تھی میں ہے۔ اے بابا آپ ہوں کے ملک میں گئے ہیں آگر چہ بظاہر مٹی میں سوت ہیں گروہاں کے حال سے داقف ہیں۔ آپ ہم کوان درویشوں کی اصل حقیقت سے آگاہ فر ما نمیں آگر ان کا میصا جادہ ہو تو ہیں بتلاد بجے اور اگر کوئی کرشمہ ایز دی ہے تو یہ بتلاد بیخ تا کہ ہم بھی ای خدا کے مطبع ہوجا نمیں ادر کیمیا سے ل کر کیمیا بن جا کی ہم بتلاد بیخ اور اگر کوئی کرشمہ این جا کی ہم ہی ای خدا کے مطبع ہوجا نمیں ادر کیمیا سے ل کر کیمیا بن جا کی ہم بھی اس وقت ناامیدی کی حالت میں ہیں شاید کوئی امید نظر آجائے اور ہم ضلالت کی شب تاریک میں ہیں۔ شاید کوئی آئی بر اس حقوق میں ہم کوراہ حق نظر آجائے۔

## مرده ساحر کااپنے بیٹوں کوخواب میں جواب

آئندہ شب وہ مردہ جادوگراہ نے بیٹول کوخواب میں نظر آیا اور ان کے سوال کا یہ جواب دیا کہ اے میرے بیٹو میں اس کام کی اصل حقیقت سے پورا آگاہ ہوں۔ مگر مجھ کوصاف طور پر کہنے کی اجازت نہیں ۔ لیکن تم کوایک نشان بتائے دیتا ہوں اس سے تم اصل حقیقت کا پند لگا لینا۔ وہ یہ کہتم دونوں جا وَادر ان دونوں درویشوں کی خواب گاہ کو تلاش کر و کہ وہ کہاں سوتے ہیں۔ جب موٹ مائیلیا کوسوتا ہوا یا وَ تو اس کے عصا (لاشی) کے چرانے کی کوشش کرنا۔ بس اگر تم اس عصا کے چرانے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لینا کہ یہ دونوں (موٹ اور بارون النظمیا) جا دوگر ہیں اور سمر اور جا دوکا تو ژ تو تمہارے لیے و کی مشکل نہیں۔ کیونکہ تم بھی سمجھ لینا کہ یہ دونوں (موٹ اور بارون النظمیا) جا دوگر ہیں اور سمر اور جا دوکا تو ژ تو تمہارے لیے و کی مشکل نہیں۔ کیونکہ تم بھی سمجر میں کامل اور ماہر ہو۔

اورا گرتم اس عصا کونہ چرا سکے توسمجھ لینا کہ وہ کوئی طلسم اور شعبہ ہنیں اور یقین کر لینا کہ وہ دونوں التہ کے فرستاہ اور

ہدایت یا فتہ ہیں اور بیان کی نبوت کی قطعی نشانی ہے کہ سونا تو در کنارا گران کی دفات بھی ہوجائے تب بھی اللہ تقی گی ان کو ہلند فرمائے گا اور وہ کبھی مغلوب نہ ہول گے۔ بیٹا جاؤیہ بچی نشانی ہے جو میں نے تم کو بتائی ہے۔ تم اسے دل پڑتنش کرلو۔ دونوں بیٹے باپ کا بیتھم من کرموکی طابق کی تلاش میں نکلے معلوم ہوا کہ ایک درخت کے نیچے پڑے سور ہے ہیں۔ اور عصاقریب ہی رکھا ہے دونوں نے اس موقع کوغنیمت جانا۔ اور عصا چرانے کے لیے آھے بڑھے رکا یک عصانے ترکت کی اور اثر دھا بن کر ان پرحملہ کرنے لگا۔ بیدد کھے کر دونوں بھاگ نیکے۔

مولا تا بحرالعلوم می فیلیششر حمثنوی: ۱۳۹۳ - ۵۰ وفتر سوم میں فریاتے ہیں کہ مولانا نے روم می فیلیٹ نے ان اشعار می سحر اور مجزہ کے فرق کو واضح کیا ہے وہ یہ کہ سحر ساحر کی خفلت کی حالت میں باتی نہیں رہتا۔ بخلاف مجزہ کے کہ وہ رسول کی خفلت کی حالت میں باتی نہیں رہتا۔ بخلاف مجرہ باتی نہیں رہتا۔ خفلت کی حالت میں بھی باتی رہتا ہے اس کا سبب سے ہے کہ سم ساحر کا فعل ہے اور اس کی توجداور ہمت پر موقوف ہے جب ساحرا ہے سحر سے غافل ہواتو سحر اور اس کا اخر بھی ختم ہوا۔ جادوگر جب سوج تا ہے تو اس کے جادو کا کوئی رہبر باتی نہیں رہتا۔ اس لیے وہ سم معطل اور بے کار ہوجا تا ہے جیسا کہ چرواہا جب سوجا تا ہے تو بھیڑ یا نڈر ہوجا تا ہے بخلاف مجرہ کے کہ وہ اللہ تو اللہ کا فعل ہوتا ہے جس کو وہ محض اپنی تعددت نے بی کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے تا کہ اس کی صداقت کی نشانی ہے اند تعالی خود اس کا محافظ و تگہبان ہوتا ہے۔ نبی کی خفلت اور عدم خفلت کو مجرہ میں بیاء میں کوئی وظن نہیں ۔ عصا کا سانب بن جاتا اور اس کی حار نہ نہ ہوتا ہے گر اس کا علم نہ تھا کہ کس طرح مصالہ کا ختل تھا۔ سرک عالم نہ تھا کہ کس طرح معطا مار نے سے دریا میں بارہ رائے بن جائی ہیں گر میشک نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے گر اس کا ظہور اللہ کے ارادہ اور اختیار کو اور اس کی طاقت بشریہ کو اس میں خل نہیں ہوتا ہے گر اس کا ظہور اللہ کے ارادہ اور اختیار کو اور اس کی طاقت بشریہ کو اس میں خل نہیں ہوتا ہیکہ بسا اوقات رسول کو اس کا علم میں جوتا ہے نبی کے ارادہ اور اختیار کو اور اس کی طاقت بشریہ کو اس میں خل نہیں ہوتا ہے۔

ایں سخن رانیست برگز اختام ختم کن والله اعلم بالسلام

اطلاع: ..... بسحرا ورمجزه کے فرق کواس نا چیز نے اپنی کتاب علم الکلام ادراصول اسلام میں قدر ہے تفصیل کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ حضرات اہل علم ان دونوں کتابوں کی مراجعت کریں ،ان شاءاللہ تعالیٰ ھاقل و دن کا مصداق پائیں سے۔ادراگراس نا چیز کودعا معفرت سے نواز دیں تو زہے نصیب۔

## ٳڷۜڒؾۅ۫ڡٞٵۿ

#### مگرایک دن ف**ی**

#### گرا<u>ی</u>ک دن۔

## اثبات رسالت محمريه وتهديد معاندين وترجيب ازعذاب آخرت

قَالَالْمُنْ النَّهُ النَّالِيْ الْحَالِمُ وَهُمُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَآءِ مَا قَلْ سَبَقَ .. الى . إِنْ لَي فَتُمُ الَّا يَوْمًا ﴾

ربط: ..... يهان تك مولى ولينا كا قصداور فرعون كا ماجراختم بهواجوازاول تا آخر حضرت مولى ولينا كى نبوت ورسالت كى دليل
اور بر بان تفاداب ان آيات مِن رسالت محمد به كا اثبات فر ماتے بين اور بتلاتے بين كدا به نبى بهم آپ مَلَّ يُخِيمُ كواس قرآن فيل يعنى اعراض وتكذيب سے جو كتابوں كا بوجوقيامت كے دن ان به لادا جائے الله بم كا يميشداس كے بنجے و بے رہی كے بھراس كا اضاء كو لَى بَي مَلِي الله الله عَلَى الله عَلَى

فی یعن محشریں لاتے ہانے کے وقت اندھے ہوں گے۔ یاشاید بول ی آبھیں نیل ہوں بدنمائی کے داسطے، بہرمال اگر پہلے معنی لیے ہائیں آویہ یک خاص وقت کا ذکر ہے۔ پھر آبھیں کھول دی مائیں کی تاکہ دوزخ وغیر ، کو دیکھ سکیں۔ ﴿وَوَرَ ٱلْمُنْجِرِ مُوْنَ الدَّارَ ﴾ الآیة (الکہف ، رکوع ) ﴿اسْمِعْ عِلْمُهُ وَالْبُعِرْ 5 ہے قدیماً کا ذکر ہے، رکوع ک

فک یعنی آخرت کا طول اور و ہال کے ہولنا ک احوال کی شدت کو دیکھ کر دنیا پس یا قبر میں رہناا تنا کم نظر آئے گا کہ گویا ہفتہ عشرہ سے زیاد ہنیں رہے۔ بڑی ملدی دنیا ختم ہوگئی۔ یبال کے مزے اور لمبی چوڑی امیدیں سب بھول جائیں گے۔ یہودہ عمر ضائع کرنے پرندامت ہوگی۔ یاشا یدمعذرت کے طور پدایما محبیل گے ۔ یعنی دنیا میں بہت ہی تم تھبرنا ہوا۔ موقع ندمالک آخرت کے لیے مجھ سامان کرے جیسے دوسری ملکہ فرمایا ﴿وَقِعَةُ مَدَّ اَلْسَاعَةُ مُلْسِنُهُ اِلْسَاعَةُ مُلْسِنُهُ اِلْسَاعَةُ مُلْسِنُهُ اِلْسَاعَةُ مُلْسِنُهُ اِلْسَاعَةُ اِلْسَامِنَةُ اِلْسَامِنَةُ اِلْسُنْدِهُ وَالْمَاعِيْنِ اِلْسَامِنِهُ اِلْمَامِنَةُ اِلْمَامِنَةُ اِلْمُؤْمِنَةُ اِلْمَامِنَةُ اِلْمُعْرِدُمُونَ اِلْمَامِنَةُ اِلْمُعْرِدُمُونَ اِلْمَامِنَةُ اِلْمُعْرِدُمُونَ اِلْمَامِنَةُ اِلْمَامِنَةُ اِلْمُعْرِدُمُونَ اِلْمَامِنَةُ اِلْمُعْرِدُمُونَ اِلْمَامِنَةُ اِلْمُعْرِدُمُونَ اِلْمُؤْمِنَةُ مِنْ اِلْمُؤْمِنَةُ الْمِلْدُونَا عَمْ اِلْمُؤْمِنَا اللّٰمِ اللّٰمِی اللّٰمُ اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمُی اللّٰمِی اللّٰمُی اللّٰمُ اللّٰمِی اللّٰمِی

فی لیسی فیلے کہنا ہم سے نہیں چھپتا۔ وہ آ پس میں جوسر کو دیاں کریں کے ہم کو خوب معلوم ہیں۔

ف یعنی جوان میں زیاد عقلمند، معاحب الرائے اور ہوشیار ہوگاو ، کمبے گا کہ یہال دس دن بھی کہاں؟ میرون ایک ہی دن مجھور اس کو زیاد ، عقلمند اور اچھی راہ روش والااس لیے فرمایا کر دنیا کے زوال وفناادر آخرت کی بقاءو دوام اور شدت ہول کواس نے دوسروں سے زیاد ، مجھوا ِ میں گزشتہ زمانے کے حالات سے آگاہ کرتے ہیں تا کہ یہ آپ طافی کی نبوت درسالت کی اوراس قرآن کے من جانب اللہ مونے کی دلیل ہو۔اورآپ طافی کے لیے باعث کی ہواور منکرین اور معاندین کے لیے موجب تہدید وعبرت ہو۔اورلوگوں کو معلوم ہوجائے کہ یہ قرآن جوہم نے آپ طافی کو معطا کیا ہے وہ آپ طافی کی نبوت اور صدافت کی دلیل ہے۔جولوگ اس قرآن سے اعراض کرتے ہیں قیامت کے دن ان کی آئیسیں کھل جا کیں گی۔ گزشتہ آیات ہیں مولی عافی اے مجز ہ عملا کا ذکر تھا۔اب ان آیات میں آئی من من عافی کے مجز ہ قرآن کا ذکر فراتے ہیں۔

عارف رومی مواند فرماتے ہیں کہ قرآن بمنزلہ عصائے مولی کے ہے کہ افعال کفریہ کونگل جائے گا۔

اے رسول ما تو جادو نیستی صادقی ہم فرقہ موسیستی

اے ہمارے رسول آپ ظافیا جا دونیس بلک آپ نافیا سے ہیں اور موی نافیا کے ہم فرقہ اور ہم مشرب ہیں

ست قرآن مرترا بچو عصا کفر با دا در کشد چوں اژدھا

يقرآن آپ الغيم كے لئے عصاء موىٰ عليه كل طرف ہے كفر كے تمام سانپوں كونگل جائے گا۔

تو اگر در زیر خاکے خفتہ پوں عصائش دال تو آنچہ گفتہ

اگرآپ مُلَاثِیَّا زیرخاک بھی خواب استراحت فرمائیں گے توبیقر آن عصائے موئی مَلِیُّا کی طرح آپ مُلَاثِیًّا کے دین کا یاسیان اور تکہبان ہوگا۔

آپ نالیجیم موئی مایشا کے بھائی ہیں آپ کا آغاز اور انجام انہی کی طرح ہوگا۔ چنانچ فر ماتے ہیں اور اے نبی نالیجیم
جس طرح ہم نے آپ کے سامنے موئی مایشا کا قصہ بیان کیا۔ ای طرح ہم آپ کے سامنے گزشتہ توادث کی پچوفجریں بیان
کرتے ہیں۔ تاکہ آپ نالیجیم کو اور آپ کی امت کے لیے عبرت اور تصحت ہوا در سجھیں کہ گزشتہ پغیروں کے کافروں
کے ساتھ خدا تعالیٰ کا کیا معاملہ رہا ہے۔ اور تحقیق ہم نے تجھ کوانے پاس سے ایک کتاب تھیجت وہدایت دی ہے۔ جو تحق اس کے ماتھ خدا تعالیٰ کا کیا معاملہ رہا ہے۔ اور تحقیق ہم نے تجھ کوانے پاس سے ایک کتاب تھیجت وہدایت دی ہے۔ وقتی ساس قر آن سے اعراض کرے گا۔ تو وہ قیامت کے دن قرآن سے اعراض کرے گا۔ تو وہ قیامت کے دن تحر کھراور معصیت کا بڑا بھاری ہو جھ اٹھا کر لائے گا۔ در آنحالیکہ اس ہو جھ کی ہزا میں ہمیشہ ہمیشہ دینے والے ہوں گے جس بلاشہ کھراور معصیت کا بڑا بھاری ہو جھ اٹھا کر لائے گا۔ در آنحالیکہ اس ہو جھ کی ہزا میں ہمیشہ ہمیشہ دینے والے ہوں گے جس کو دن بہت ہی بڑا ہو جھ ہوگا جوان پر لدا ہوگا۔ اور قیامت کا دن وہ دن ہوگا۔ جس دن صور پھوڑکا جا دی وہوں کے اور ہم اس دن مجرموں کو یعنی کا فروں کو جواس قر آن کی ہوں گی ۔ جس دن کی ہوں گی ۔ اس کے کہاں کی آئیسیں نیلی ہوں گی۔ جس می اس کی حالت میں جس کے کہاں کی آئیسیں نیلی ہوں گی۔ کو کہاں کی آئیسیں نیلی ہوں گی۔ حتے میدان قیامت میں ایسی حالت میں جس کے کہاں کی آئیسیں نیلی ہوں گی۔ حتے میدان قیامت میں ایسی حالت میں جس کے کہاں کی آئیسیں نیلی ہوں گی۔

مطلب میہ ہے کہ اس دن مجر مین کی علامت میہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور چبرے سیاہ ہو تکے اول اول ایسے برصورت ہوں مے اور بعد میں اندھے ہوجا نمیں کے اور اس وقت اس قدرخوف زوہ ہوں مے کہ آپس میں چیکے چیکے

ہے ہمیشہ نیزهی مال ملتے رہے۔

کہدرہے ہوں گئے کہتم لوگ دنیا میں یا قبروں میں دس رات سے زیادہ نہیں رہے۔ "صور" ایک سینگ ہے جس میں بھونک مار کرلوگول کوحشر کے لیے بلایا جائے گا۔وہ دو د فعہ پھونکا جائے گا۔پہلی دفعہ میں تمام دنیا فنا ہوجائے گی اور دوسری دفعہ پھو نکنے ے تمام زندہ ہوجا نمیں ھے۔اور دونوں نفخوں کے درمیان • سمسال کا فاصلہ ہوگا یہاں نفخہ سے مراد نفخہ دوم ہے۔اس روز جب کا فرزندہ کر کے قبروں ہے اٹھائے جائیں گے توان کی آئکھیں نیلی اور منہ کا لے ہوں گے۔اوران پر پیاس غالب ہوگی ادر بدحواس ہوں سے۔اور دنیا کے طویل وعریض قیام کو یہ خیال کریں سے کہ ہم دنیا میں صرف دس دن تفہرے ہیں۔ حق تعالٰ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں جووہ کہیں *گے* جب ان میں کا بہتر طریق والا لیعنی ان میں یوری عقل والا بیہ کہے گا کہبیں<sup>°</sup> ممبرے تم دنیا میں مگرایک روز بعنی اگر ہم کو پہلے ہے اس کاعلم ہوتا تو اس فانی کوٹرک کرتے اور اس باتی کواختیار کرتے۔ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ فَيَنَارُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ لَّا تَرْى اور جھ سے پوچھتے بیں بہاڑ دن کا مال موتر کہدان کو بھیر دے کا میرا رب اڑا کر پھر کر چھوڑے کا زمین کو ساف میدان ند دیکھے کا ق اور تجھ سے یو چھتے ہیں پہاڑوں کا حال، سوتو کہہ، ان کو بکھیر دے گا میرا رب اڑا کر۔ پھر کر چھوڑے گا زبین کو پٹیر ا میدان۔ نہ دیکھے تو فِيْهَا عِوَجًا وَّلَا آمُتًا ﴿ يَوْمَبِنِ يَّتَّبِعُونَ الدَّاعِي لَا عِوَجَ لَهُ \* وَخَشَعَتِ الْأَصُواك اس میں موڑ اور ند ٹیلا فل اس دن چیچے دوڑ یں مے پکارنے والے کے ٹیڑی نہیں جس کی بات ف اور دب جائیں گی آ واز یں اس میں موڑ نہ ٹیلا۔ اس دن چیچے دوڑیں کے بکارنے والے کے، ٹیڑھی نہیں جس کی بات۔ اور دب گئیں آوازیں لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمُسًا ﴿ يَوْمَبِنِ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنَ آذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ ر کن کے ڈر سے پھر تو مدسنے کا مگر تھس تھی آواز فی اس دن کام مدآئے گی سفارش مگر جس کو اجازت دی جمن نے ر خن کے ڈر سے، پھر نہ تو سے کھس کیسی آواز۔ اس دن کام نہ آئے گی سفارش، گر جس کا تھم دیا رحن نے، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيُدِيْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يُجِيْطُونَ بِهِ عِلْبًا ﴿ اور پند كى اس كى بات فسى وه مانا ہے جو كھ مے ان كے آ كے ادر بيكے اور يه قابو يس نيس لاسكتے اس كو دريافت كر كے ف اور پند کی اس کی بات۔ وہ جانا ہے جو ان کے آگے اور پیچے، اور یہ قابو میں نہیں لاتے اس کو دریافت کر کر۔ ف يعنى قيامت كے ذكر پرمنكرين مشراستهزاد كہتے بي كدا يسے اليے بحت اور ظيم الثان بهارُ ول كا كيا حشر بوگا؟ كيايہ بھى نوٹ بھوٹ و ئيس مے؟ اس كاجواب ديا کٹی تعالیٰ کی لامحدود قدرت کے سامنے بیباڑوں کی محیاحقیقت ہے ان سب کو ذراس دیر میں کوٹ پیس کرریت کے ذرات اور دھنی ہوئی رو کی کی طرح ہوا میں ا او با مائے گااورزین بالکل معاف وہموار کر دی مائے گی جس میں مجھاتے ہے اوراوٹے نیج ندرہے گی بیاڑوں کی رکاوٹیس ایک دمیں صاف کر دی م نیس گی۔ فل یعنی مدمرفرشة آوازدے كا يا جهال بلاتے مائيں مے ميدھے تيركی طرح ادھردوڑے مائيں مے ديد بلانے والے كی بات نيرهی جو كی اور دوڑے واول میں کھوٹیڑھاتر چھابان رہے گا۔ کاش یولگ دنیا میں اللہ کے داعی کی آواز پر ای طرح سیدھے جھیٹتے تو دہاں کام آت ۔ پریہ ں اپنی بربختی اور کج روی

فعلے مینی محشر کی طرف چلنے کی تستخسا بٹ سے سوااس وقت دخمن کے خوف و بیبت سے سارے کی کی آواز ندستانی دیے گی اگر کوئی کچھ کیے کا کبھی تواس قدر آ مبتہ بیسے کا، چھوی کرتے ہوں۔ وَعَنَتِ الْوُجُوكُ لِلْمَيِ الْقَيْوُهِ \* وَقَلْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الْوَرَابِ مِن مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِن الْوَرَابِ مِن الْمَ اللهِ مِن اللهِ مَا اللهِ مِن اللهِ مَلَى اللهِ مَن اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهُ اللهُ

عادی وقعی بن بہت رو ایں اور انتخاب اور انتخاب اور ہیں ہے۔ اور انتخاب میں ہے۔ اس کے دوری ایسے علم محیط سے انتا ہے کئی کوئس کے لیے شفاعت کا موقع دینا ماہے۔ موقع دینا ماہے۔

فل یعنی اس روز بڑے بڑے سرکش معجرول کے سربھی علانیہ اس فی وقیوم کے سامنے ذکیل قیدیوں کی طرح بھکے ہوں مے جنہوں نے بھی ندا کے آ مے بھٹانی دفکا تھی اس وقت بڑی عاجزی سے گردن جھائے بھٹے آئیں گے۔

فل يعنى ظالم كا مال مجونه بوچموكيما فراب بوگار قلم كے لفظ مين شرك اور دوسرے معامى بھى وافل بيس مبينے فرمايا (واق اليقيز ك لَقَلْمُ عَيْنِا بِيَدُّ اللَّهِ عَيْنِا بِيَدُّ عَيْنِا بِيَّ اللَّهِ اللَّهِ عَيْنَا بِيَّ اللَّهِ عَيْنَا بِيَّ اللَّهِ عَيْنَا اللَّهِ عَيْنَا بِيَّ اللَّهِ عَيْنَا بِيَّ اللَّهِ عَيْنَا اللَّهِ عَيْنَا بِيَّ اللَّهِ عَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا اللَّهِ عَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِلَّالِمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْقَلْمُ

فی بے انسانی یک کوئی نکی ضائع کر دی مائے یانا کر د مکناہ پکڑا جائے ۔اورنقعال پہنچنا یک اسختاق سے کم ہدا دیا مائے ۔

وس یعنی جیسے بہاں محشر کے احوال اورنیک و بد کے نتائج صاف صاف سناد ہے ۔ای طرح ہم نے پورا تر آن صاف زبان عربی میں نازل کیا تھا جولوگ اس کے اولین مخاطب ہیں اس کو پڑھ کو نر سے اس کے اور تقافی کی راہ انتیاد کر سل ،اورا تنانہ ہوتو کم از کم ان کے دلول میں اسپنے انجام کی طرف سے کچھوج تو پیدا ہوجائے ممکن ہے یہ بی سوچ اور ٹوروفکر آ مے بڑھتے بڑھتے ہوایت پر لے آئے اوران کے ذریعہ سے ووسروں کو ہدایت ہو۔

ف جس نے ایراعقیم الثان قرآن احارا اور اپنی رعایا کو ایسی سجی اور کھری باتیں ان کے فائدہ کے لیے منائیں۔

فل یعنی جب قرآن المی مغید و بحیب چیز ہے تو جس طرح ہم اس کو بتدریج آ ہت آ ہت اتارتے ہیں ہتم بھی اس کو جبرائیل سے لیننے میں جلدی ندکیا کرو ۔ جس وقت فرشتہ وی پڑھ کرسنا ہے ہتے ہتے ہیں کہ قرآن نہارے سینے سے نظنے نہائے گا۔ پھراس فکر میں کیوں بھتے ہو کہ کہیں بھول نہ جاؤں اس فکر کے بہائے یول دعا کی راک فکر میں کہوں کا اور زیادہ بھوار بیش از بیش عوم ومعارف علما فرمائے ۔ دیکھو آ وم نے ایک چیز میں ہے موقع تعمیل کی تھی اس کا عجام کیا ہوا ۔ حضرت شاہ ما حب کھتے ہیں کہ جبریل جب قرآن لاتے قوضرت می الدعید وسلم ان کے پڑھنے =

# منكرين آخرت اور مكذبين رسالت كے ايك سوال كاجواب

قَالَاللَّهُ تَغَالَىٰ : ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ .. الى ... وَقُلَرَّتِ رِدُنِي عِلْمًا ﴾

ربط: ......گزشترآیات میں قیامت کا ذکر تھا اب ان آیات میں منکرین آخرت کے ایک سوال کا ذکر کرتے ہیں کہ مکرین آخرت بطور حسنحرآ محضرت ظافیر اسے یہ بوچھتے تھے کہ اچھا اگر قیامت قائم ہوئی تو بتلاؤ کہ اس دن ان پہاڑوں کا کیا عال ہوگا۔ ان کے خیال میں پہاڑوں کا نیست و نابود ہونا ناممکن تھا۔ القد تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس سوال کا جواب دیا کہ ضداوند عالم ان کو فاک کرکے اڑا و ہے گا۔ چنانچے فرماتے ہیں اور اے نی بیلوگ آپ سے قیامت کا حال من کر بطور استہزایہ ور یا فت کرتے ہیں کہ بالغرض قیامت ہوئی تو اس دن پہاڑ کہاں ہوں گے۔ ور یا فت کرتے ہیں کہ الغرض قیامت ہوئی تو اس دن پہاڑ کہاں ہوں گے۔ اور یا فت کرتے ہیں آئر ور کا داور ان کو پراگندہ کر دے گا بور کے کر میر اپر وردگا را پئی قدرت کا ملہ سے ان کوریزہ میں اس کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ بیا گران پہاڑوں کے بیوا میں از اور کی گا اور ان کو پراگندہ کر دیا گئی میں اس در کھنے والے تو اس میں نہ کوئی بی کہ جس میں اونچ کی نہ میں اور پیا گئی کہ جس میں اونچ کی کہ تی کہ میر ایک کوئی نام ونشان نہ رہے گا۔ اور وہ ایس برابر کر دی جائے گی کہ اگر عم ریاضی وہندسہ کے ماہرین بھی آلات ہندسہ سے ماہرین بھی آلات ہندسہ سے اس کی جائے گی کہ گرائی کا کوئی نام ونشان نہ رہے گا۔ اور وہ ایس برابر کر اور کہ جائے گی کہ اگر عم ریاضی وہندسہ کے ماہرین بھی آلات ہندسہ سے اس کی جائے گی کہ تال کریں تو وہ بھی برابر کی اور وہ ایس کی جائے گی کہ اگر عم ریاضی وہندسہ کے ماہرین بھی آلات ہندسہ سے اس کی جائے گی پڑتال کریں تو وہ بھی برابر کی اور وہ اور کی شہادت دیں۔

مطلب میہ کہ اس روز پہاڑریزہ ریزہ کر کے ہوا ہیں اڑا دیئے جائیں گے۔اورز مین ایسی ہموار کردی جائے گل کہ اس پرنے کی ٹیلہ اور پہاڑ ہوگا جس پرکوئی مجرم چڑھ کر بناہ لے سکے۔ادرنہ کوئی غار ہوگا جس میں کوئی مجرم چھپ سکے۔اس روزتمام لوگ خدائی پکار نے والے کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے یہ پکار نے والے اسرافیل علینی ہموں گے۔صخر ہوئیت المقدی پر کھڑے ہوکرآ واز دیں گے۔

"اے پرانی اور بوسیدہ ہڑیو اور اے متفرق شدہ گوشت کے مکڑو خدائے رحمن کے سامنے پیش ہونے کے لیے حاضر ہوجا دُتم ہارے فیصلوں اور حساب کا دفت آپنجا ہے"۔ اسرافیل عابیہ کی بیآ وازس کرلوگ دوڑ پڑیں گے اور ابنی قبروں سے نکل کو بھی اور انحراف ممکن نہ ہوگا۔ اسی روز اس آ واز پر سب سید ہے محرے ہوں گے۔ اس آ واز کے اتباع اور پیروی سے کی کو بھی اور انحراف ممکن نہ ہوگا۔ اسی روز اس آ واز کی بیروی سے دوڑ سے چلے آئیں گے۔ وائیں ہائیں نہ جھیس گے۔ اگر ونیا کا ماجرا ہوتا تو انحراف ممکن تھا۔ لیکن آج اس آ واز کی بیروی سے انحراف ممکن نہیں اور اس دن ہیبت کے مارے رحمن کے لیے تمام آ وازیں پست ہوں گی سوائے ہیروں کی آ ہت آ واز کے بھونے میں سے گا۔ نہایت خاموثی کے ساتھ میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ اس روز کسی کو شفاعت تھے نفع نہ دے گی گرجس کو یا جس کے لئے رحمن نے لئے وار ب تندکیا ہو۔ شفاعت کے بارے ہیں اس کا بولنا اور بات کرنا تو اس روز کسی دونوں سے کہا وار بات کرنا تو اس روز

<sup>=</sup> كما تراً بي مى بره من لكت كرمول د جاول اس كو پسيمنع فر ما يا تعاموره تيامة من ولا تُعَوِّكُ به إنسانكَ لِتَعْبَقَ أَنهُ يَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِن مَن اللهُ عَلَيْهُ مَا يَعْبُوا مَا بَهُ مَا يَعْبُوا مَا بِهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَنْ اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن ال

اس کی سفارش چلے گی۔ اور نفع دے گی۔ یابیمعنی ہیں کہ اس دن شفاعت کی کونفع نہ دے گی تحکم جس کے لیے اور جس کے واسطے رحمن نے اذن دیا اور جس کی بات سے اللہ راضی ہوا۔ بات سے مراد لا المه الا الله کہنا ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس نے دنیا میں لا المه الا الله کہا یعنی ایمان لایا۔ اور اس پرمرگیا اگر چیاس کے گناہ ہوں تو اس کو انبیاء اور ملا ککہ کی شفاعت نفع وے گی۔

عاصل یہ کہ جوسلمان ہو وہ لائق شفاعت ہے اگر چہ گنہگار ہو۔ کافر کے حق بیں کوئی سعی اور سفارش نہیں چلے گی۔
شفاعت کے لیے شافع اور مشفوع لے دونوں کا مسلمان ہونا شرط ہے اور شفاعت کے لیے اجازت کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ شافع کو معصیت کا نہ مبداء معلوم ہے اور نہ منتی ۔ اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے ان کے اسکلے اور پچھلے احوال کو اس کا علم تمام خلائق کو محیط ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون لائق شفاعت ہے اور کون نہیں اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد کون نکالے جانے کے قابل ہے اور کون نہیں اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد کون نکالے جانے کے قابل ہے اور کون نہیں اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد کون نکالے جانے کے قابل ہے اور کون نہیں اور تم میں اور تاہیں کرسکتیں۔ کسی مخلوق میں میر جان نہیں کہ وہ کسی کے بارے میں لیانت اور عدم لیافت اور میں اور خیر میں اور خیر کوئی کسی کے لیے شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اور اس دن تمام چبرے اس کی کا حکم لگا سکے۔ اس دن حکومت اور سلطنت صرف اللہ کی ہوگی۔" تی "کے معنی وقیوم کے سامنے پست اور ذکیل اور عاجز کی کرنے والے ہوں گے۔ اس دن حکومت اور سلطنت صرف اللہ کی ہوگی۔" تی "کے معنی الیان کے جبر ہے خدا ہے دو اس کے سامنے عاجز اور سرا مگندہ ہوں گے۔ اور اس روز یہ چبرے دوشم کے ہوں گے۔

قشم اول کا فرول کے چہرے ایسے ہول گے۔جن کی بابت ارشاد فرماتے ہیں۔ اور تحقیق نامراد ہواجس نے ظلم (یعنی کفراورشرک) کابو جھاٹھایا۔ یعنی جو تحف کفراورشرک کابو جھ لے کرمیدان حشر میں آیا دہ توخراب ادر ہر باد ہوا۔

اورتسم دوم مومنین کی ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں اور جو تحض نیک کام کرے گابشر طبیکہ وہ مومن ہوتو وہ قیامت کے دن نظم اور زیادتی سے ڈرے گا اور نہ نقصان اور کمی سے ڈرے گا۔ ظلم اور زیادتی کے بیمعنی کہ اس کے گناہوں میں زیادتی اور اضافہ کر دیا جائے گا۔اور نقصان کے معنی بیر ہیں کہ اس کی نیکیوں میں کمی کر دی جائے۔

۔ مطلب بیہ کہ جو گناہ اس نے نہیں کیا ہے اس کا اس سے مؤاخذ ہنمیں کیا جائے گا۔اور جونیکی اس نے کی ہے وہ ضائع نہیں کی جائے گی۔ ہرایک ظالم کو بقذراس کے ظلم کے سزا سعے گی۔اور ہرمومن صالح کو بقدراس کے ایمان کے اور عمل صارلح سے جزالطے گی۔

اورا ہے نبی جس طرح ہم نے ان آیات میں قیامت کے احوال ادر اہوال کو آپ مُل ہے سامنے بیان کیا ہے جو وعد اور وعید کو منظمین ہیں ای طرح ہم نے اس سارے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ تا کہ اہل عرب اس کے اعجاز کو دکھے کر اس کے وعد اور وعید پر ایمان لائیں ادر سعادت ابدی حاصل کریں۔ اور ہم نے اس قرآن میں عذاب سے ڈرانے والی چیزوں کو مکر در بیان کیا ہے۔ تا کہ لوگ مقی اور پر ہیزگار بن جائیں۔ یعنی تقویٰ کا ملکہ ان کے نفس میں اس کے موجائے یا کم از کم ان کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کردے۔ جورفتہ رفتہ ان کو تقویٰ اور ہدایت کے مرتبہ تک پہنچادے اور شاید آئندہ چل کر مسلمان ہوجائے سے مرسلمان ہوجائیں۔

" ذکر" کے معنی فکر اور عبرت اور نصیحت کے ہیں اور عبرت اور نصیحت ہدایت کی ابتداء ہے اور ورع اور تقوی اس کی

منتہا ہے ہیں اللہ جو بادشاہ حقیق اور ہا مک برخق ہے اور وہ بلندا در برتر ہے۔ اس ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے امرد بہن اور وعد اور وعید نازل نہ فر مائے اور اپنے مجرموں کو مزا اور اپنے و فاداروں کو انعام نہ دے۔ فر ما نبرداروں اور نافر ما نوں میں اور وعد اور وعید نازل نہ فر مائے اور اپنے مجرموں کو مزا اور اپنا ہے اس لیے اس باوشاہ برخق نے اپنے بندوں کی صلاح اور فلاح کے لیے اور ان کے دین و و نیا کی ببودی کے لیے آپ تا گھڑا پر یہ کتاب ہدایت لیعی قرآن کریم نازل فر مائی تا کہ راہ ہدایت ایسی واضح میں موجائے کہ کی کو اس میں شبر کی گھڑا کش نہ رہے اور بندے اپنی صلاح اور فلاح سے باخبر ہوجا عیں اور مجرمین پراللہ کی مجت بوری ہوجائے ۔قرآن کے نازل کرنے کی غرض و فایت یہی ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں۔ اور اس کی معصیت سے بچیں اور ایسی کی معصیت سے بچیں اور ایسی کی معصیت سے بچیں اور ایسی کی ایسی نافر این کی تو پہلی ام توں کی طرح ہم بھی تباہ ہوجا کی وعید سے ڈر تے رہوجا کہ کا اور ایسی کی تو پہلی ام توں کی طرح ہم بھی تباہ ہوجا کی محصیت رہوجا کہ اللہ کی کے تمہاری صلاح اور فلاح کے لیے بی قرآن نازل کیا۔

رہو کہ آگر ہم نے پینی برک نافر مائی کی تو پہلی ام توں کی طرح ہم بھی تباہ ہوجا کسی کے دعیدہ پر مطمئن رہوا ور اور فلاح کے لیے بی قرآن نازل کیا۔

رمور بائی کی کے تمہاری صلاح اور فلاح کے لیے بی قرآن نازل کیا۔

حق جل شانہ نے ان آیات میں یہ بیان کیا ہے کہ ہم اس قر آن میں وعداور وعیدکو کررسہ کرراس لیے بیان کرتے بیل کہ بن آ دم کی اصلاح اس پرموقو ف ہے اب اس مناسبت ہے آئدہ آیات میں تبعاً واستطر او آگلام ربانی اور پیام پروائی کا دب بیان فر ماتے ہیں کہ جب اللہ کا کلام نازل ہوتو اس کا ادب یہ ہماں کوسنا جائے اور سن کراس کے معانی میں غور وفکر کیا جائے۔ چنا نچ فر ماتے ہیں اور اے نبی اس بادشاہ برحق نے بندول کے ہدایت کے لیے بیقر آن آپ مالی کی بنازل کیا ہے تو جر مل امین مالی جب آپ مالی کے بیاس قر آن کی ور آب کی اس کے بیاس قر آن کی وی کے کرآیا کریں تو آپ وی کے پورا ہونے سے پہلے قر آن کے بیٹر ہے میں جلدی نہ کیا کریں۔

اور اے نبی ملاقائم آپ اس فکر میں نہ پڑیے اور ہمارا فرشتہ جب آپ ملاقائم کے سامنے ہماری وی پڑھے تو آپ ملاقائم اس کوخوب غور سے سنے کیونکہ اللہ کے کلام کاحق استماع اور انصات ہے اور جب فرشتہ آپ ملاقائم پر پڑھنے سے فارغ ہوجائے تو بجائے پڑھنے کے وتی پوری ہوجانے کے بعد آپ ملاقائم یہ دعایا نگا کیجئے۔

 وہ تو ضرور بالضرور آپ منافظ پر نازل ہو کررہے گی۔اور آپ منافظ کے سینہ میں ضرور محفوظ ہو کررہے گی۔ آپ منافظ اس کی فکر شہرے کے زیاد تی علم کے فکر سیجئے نے بیا گئے اس کے کلمات اور حروف محدود اور متنائی ہیں۔اور اس کے علوم غیر محدود اور غیر متنائی ہیں۔
اور علم کی زیادتی اور ترقی میں حفظ بھی آگیا۔ کیونکہ زیادتی علم کی دعا اس جامع دعا ہے جوسب کوشام ہے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ معانی کا سمجھ تا الفاظ کی یا وہونے پر موقوف ہے۔اس لیے زیادتی علم زیادتی حفظ کو بھی شامل ہے۔

سفیان بن عینه بی این کی المحضرت نافظ کاعلم برابرزیاده بوتارها بیان تک که آپ نافظ نے وفات پائی داور عبدالله بن مسعود نافظ جب بی که المحضرت نافظ کا که برابرزیاده بوتارها و ایسانا و یقیناآ اے الله میرے علم شی اور میرے ایمان میں اور میرے بیش می زیادتی فرما که برلحه علم اور معرفت اورایمان اورایقان میں اضافه اور تی بوتی دے اور ترفزی اورایمان عام ایو بریره رفاظ کا سے مروی ہے کہ آنحضرت نافظ میدو عامانگا کرتے تھے۔ اللهم انفعنی بما علمتنی و علمنی ماینفعنی و زدنی علما والحمد لله علی کل حال اورایک حدیث میں اس دعا کے اخریس اتنافظ اور زیاوه آیا ہے۔

واعوذباللهمنحالاهلالنار

وَلَقَلُ عَهِدُكُا إِلَى احْمَ مِنْ قَبُلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِلُ لَهُ عَزَمًا هَ وَاذْ قُلُمَا لِلْمَهِمِ اللهِ اور بها مَهِ اور بها مِهِ اللهِ اور بها مَهِ اللهِ اللهِ مَعْوَلُ اللهِ اللهِ مَعْدُولُ اللهِ اللهِ اللهِ مَعْدُولُ اللهِ اللهُ ا

الحُکُلْنِ وَمُلُكِ لَا يَبْلِی ﴿ فَاكُلَا مِنْهَا فَبَدَتُ لَهُمَا سَوَاهُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَى عَلَيْهِمَا مِنَادِهِ وَ اللهِ اللهُ اللهُ

ف یعنی ایرا درخت بتاؤل جس کے کھانے ہے بھی موت نہ آئے ادرلاز وال باد ثابت ملے۔

فی پیسب قصیره ماعران دغیره می مفس گزر چکاہے۔ دہاں کے فوائد میں ہمائل کے اجزاء پرنہایت کافی وشافی کلام کر کھے ہیں۔

فسل یعنی جب حکم البی کے امتثال میں غفلت وکو تا ہی ہو گی تواپنی ثان کے موافق عزم واستقامت کی راہ پر ثابت قدم ندر ہے۔اس کوغوایت وعصیان سے
تغلیظ تعبیر فرمایا ہے بقاعدہ "حسّناتُ الْآبَرَ ارستیِّقاتُ الْہُقَرِّ بِیْنَ" اس کی بحث بھی پہلے گزر چکی یعنی شیطان کا تسلانیس ہونے دیا، بلکہ فورا توبہ کی
توفیق بخشی خلعت قبول سے فواز اداد ربیش از بیش مہر بالی سے اس کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی خوشنو دی کے داست پر قائم کر دیا۔

فی اگرینطاب صرف آدم دحوا کو ہے تو یہ مراد ہو گی کدان کی اولاد آپس میں ایک دوسرے کی وشمن رہے گی میسار فاقت کرکے محام کیا تھا۔اس رفاقت کابدلہ پہنچانے کی کوسٹش کریں ہے۔ پہنچانے کی کوسٹش کریں مے۔

ف یعنی نیول اور کتابول کے ذریعہ سے۔

فلے بعتی ندخت کے راست بہکے گانداس سے عردم ہو کرتطیت اٹھائے گا۔ جن وطن اصلی سے نکل کرآیا تھا، بے کھٹے پھرویں ہا پہنچے گا۔
فکے جوآ دمی العد کی یاد سے نافس ہو کرتھن دنیا کی فائی زعد گی ہی تو قبلہ مقصود بمجھ پٹھا ہے، اس کی گزران مکذرادر شک کردی جاتی ہے گود کھنے میں اس کے پاس
بہت کچھ مال و دولت اور سامان عیش و عشرت نظر آئیں مگراس کا دل فتاعت و توکل سے فان ہونے کی بناء پر ہروقت دنیا کی مزید ہوس، ترتی کی فکراور کی کے
اندیشہ میں ہے آرام رہ ترب یہ بحی دقت نانوے سے پھیر سے قدم ہ ہر نہیں نگلا یہوت کا نیٹین اور زوال دولت کے نظرات الگ موہان روح رہت ہیں ۔
اور ب کے اکثر منتقصین کود یکھ لیجے تھی کو رات دن میں دو کھنٹے اور کئی فورش قسمت کو تین چار گھنٹے مونا نصیب ہوتا ہو گا۔ بڑے بڑے کروڑ پتی دنیا میں کھنسوں سے
سے اکثر منتقصین کود یکھ لیجے تھی کی اس نوع کی فورش کی بہت مثالیں پائ می ایس اور چربداس پرشاہ میں کہ اس دنیا ہیں قبلی سکون اور ع

وَالْمُ اللّهِ اللهِ اللهُ ال

وَالْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللّ

ربط: .....گزشته آیات میں اعراض عن الذکر کی سز ااوراس کے برے انبی م کا ذکر تھا اب حضرت آوم غلینی کا اور شیطان کا قصه ذکر کرتے ہیں تا کہ معلوم ہوجائے کہ اعراض اور انتکبار کس در جہ نتیج چیز ہے نیز اس قصہ کے ذکر سے اولا د آوم کو تنبیہ کرنا مقصوو ہے کہ اولا د آوم کو چاہئے کہ اپنے اور اپنے باپ کے قدیمی دشمن سے ہشیار رہیں مبادا کہ غفلت سے اس کے دھوکہ میں آجا نمیں آدم علینیں کارتبہ بہت بلند تھا۔ اس لیے ان سے بھول جوک پریہی مواخذہ ہوا۔

= عقیق الینان کی کو بدون یاد البی کے عاصل نہیں ہوسکا۔ ﴿اللّٰ یِن کُو اللّٰهِ قَطْبَهِ ہِنَّ الْقُلُوبِ ﴾ کین " ع ذوق این بادہ ندانی بخدا تاریخی "بعض مضرین فے "معیشہ ضنك " کے معیشہ ضنك " کے معیشہ ضنك " کے معیشہ ضنك " کے معیشہ ضنك " کی بیار ہے کہ ایک کافرجو دنیا کے نشہ میں ہر مست ہے اس کا مارا مال و دولت اور سامان عیش و تعم آخر کا راس کے قل میں و بال بننے والا ہے۔ جس خوشحالی کا انجام چندروز کے بعد واکی تباہی ہو۔ اسے خوشحالی کہنا کہاں نہاں میں مضرین نے " مقید شقہ ضنگ " سے قبر کی برذ فی زندگی مراد کی ہے ۔ یعنی قیاست سے پہلے اس پر سخت بی کا ایک دور آئے ہو جبکہ قبر کی زیمن میں اس پر تنگ کردی جائے گی۔ "معیشہ ضنك " کی تقییر عداب قبر سے بعض محابہ نے کی ہے جاکمہ بزار نے باساد جیدا ہو مردی الله عند سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ بہر حال " معیشہ ضنگ " کے تحت میں یہ سب صورتی داخل ہو کئی ہیں۔ والله اعلم۔

ف یعنی آنگھول سے اندھا کر کے محشر کی طرف لایا جائے گا۔ادردل کا بھی اندھا ہوگا کہ کئی حجت کی طرف داستان پائے گا۔ یہ ابتدائے حشر کاذکر ہے بھرآ تھیں کھول دی جائیں گی۔ تاکہ ددزخ وغیر واحوال محشر کامعائنہ کرے ۔

فی یعنی جوکافر دنیایس ظاہری آ تھیں رکھتا تھا تعب سے سوال کرے گاکہ آخر جھ سے کیا قسور ہوا جوآ تھیں چین لی گئیں۔

— وسل یعنی دنیایس ہماری آیات دیکھن کریقین مالا پاشان پرممل کیا۔ایرا بھولار ہا کسب ٹی ان ٹی کردی ۔آج ای طرح مجھو مجلا یا جار ہاہے ۔ مبیے وہاں اندھ بنار ہاتھا، یہاں اس کے مناسب سزاملنے اوراندھا کر کے اٹھائے جانے پرتعجب کیوں ہے۔

فی یعنی ای طرح ہرایک مجرم کواس کے مناسب مال سزادی جائے گی۔

فے اس لیے بڑی حماقت ہوئی کہ یہاں کی تکلیف سے قبر ائیں اور وہاں کے عذاب سے فکنے کی فکرند کریں برصرت ثاہ صاحب لکھتے ہیں " یعنی پرعذاب اندھا ہونے کا حشریس ہے اور دوزخ میں اور زیادہ"

### ع جن کے رہے ہیں سواءان کے مشکل ہے سوا

اولا د آ دم کو جاہئے کہ اگر کسی وقت شیطان کی تسویل اور تخریر سے کوئی گناہ سرز د ہوجائے تو باپ کی طرح تو ہداور استغفار سے اس کی تلانی اور تدارک کریں شیطان کی طرح اپنے تصور کی تاویلیں نہ کریں۔

ر بط دیگر: .....که گزشته آیت میں علم و حکمت کی زیاد تی کی دعا کی تلقین تھی اب ان آیات میں بیہ بتلاتے ہیں کہ علم کے ساتھ بی بھی ضروری ہے کہ بدون تکبر کے علم کے موافق عمل بھی کیا جائے اس لیے آئندہ آیات میں حضرت آ دم علیقیا کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔

کو علم کی زیادتی نے آدم عابیہ کو مجود مل تک بنا یا اور تکبر نے ابلیس کوم دوداور ملعون بنایا چنا نچرفر ماتے ہیں اور البتہ سختی ہم نے پہلے ہی ہے آدم سے عبد لے لیا تھا کہ اس درخت سے نہ کھانا اور سے بتلا ویا تھا کہ بیشیطان تمہارا وشمن ہے۔ پس وہ ہمارے اس عہد کو بھول کے اور شیطان کی قسم کھانے سے دھو کہ کھاگے اور ہم نے ان میں پختی نہ پائی۔ ابلیس کے دسوسہ سے ان کی طبیعت زم پڑئی اور ان کا عزم ست پڑئی عبد کی پوری حفاظت نہ کر سکے اور دل اس پر مضبوط نہ رہا۔ اس لیے نسیان واقع ہوا۔ (یا بیم معنی ہیں کہ ) اس بارے میں ہم نے آدم کا تصد اور ارادہ نہیں پایا۔ لیمی قصد آن سے میصورت واقع نہوا۔ (یا بیم معنی ہیں کہ ) اس بارے میں ہم نے آدم کا تصد اور ارادہ نہیں پایا۔ لیمی قصد آن سے میصورت دافع نہیں ہوئی بلکہ خطاء ایسا ہوگیا اور ان کا ارادہ خلاف تھم کرنے کا نہ تھا۔ بھول سے اور دھو کہ سے ایسا ہوگیا۔ "عزم" کے متی مضبوطی اور پختگی کے بھی آتے ہیں اور قصد وارادہ کے بھی آتے ہیں اس لئے آیت میں دونوں معنی درست ہیں اور سے نہ میں مضبوطی اور پختگی کے بھی آتے ہیں اس کے آتے ہیں اس کے آب میں اور تعظیم و اقعدان درست ہیں اور تھا ہوگیا کہ جب ہم نے قرشتوں سے کہا کہ ہم نے آدم علی اور کیا خلیفہ بنایا ہے سوتم اس کے لیے سجدہ تعظیم و نقطیم و تعظیم و نشوں میں جائز رہا۔ اور خاتم الانمیاء کی شریعت میں منسوخ ہوگیا۔ جیسے بہن بھائی کا نکاح حضر سے آدم علیا کہ ہم نے تو ہوگیا۔ جیسے بہن بھائی کا نکاح حضر سے آدم علیا کہ ہوگیا۔ جیسے بہن بھائی کا نکاح حضر سے آدم علیا کہ ہوگیا۔ جیسے بہن بھائی کا نکاح حضر سے آدم علیا کی شریعت میں منسوخ ہوگیا۔ جیسے بہن بھائی کا نکاح حضر سے آدم علیا کہ ہوگیا۔ جیسے بہن بھائی کا نکاح حضر سے آدم علیا کہ ہوگیا۔ جیسے بہن بھائی کا نکاح حضر سے آدم علیا کہ ہوگیا۔ جیسے بہن بھائی کا نکاح حضر سے آدم علیا کہ ہوگیا۔ جیسے بہن بھائی کا نکاح حضر سے آدم علیا کہ ہوگیا۔ جیسے بہن بھائی کا نکاح حضر سے آدم علیا کہ ہوگیا۔ جیسے بھی جو کھی کے بین بھائی کا نکاح حضر سے آدم علیا کہ ہوگیا۔ جیسے بھی میں بھی کہ کو گھیا۔

پس سب نے سجرہ کیا گر اہلیس نے سجرہ کرنے سے الکارکردیا۔ تب ہم نے آدم علیا سے کہا بلاشہ بہتمہارااور حمہاری بوی کادھمن ہے۔ جیسا کہتم نے اس کی عداوت اور حسد کا اپنی آلکھوں سے مشاہدہ کرلیا اور ہم تمہارا دھمن ہادہ کو اپنی بارگاہ سے نکال دے ہیں۔ پس تم اس سے ہوشیارر ہنا۔ کہیں تم دونوں کو جنت سے ندلکاوا دیے بہتمہارا دھمن ہواوت تمہارا دھمن ہوا ہوا ہو جیسی تم دونوں کو جنت سے نکالے کی گر میں لگا ہوا ہے پس ایس کا م ندگر ناجس سے جنت سے نکانی پر تمرح دنیا کی مشقتوں میں پر جاؤ۔ اور بیوی بھی تمہار سے ساتھ ہے۔ اس کا ہو جہ بھی تم پر پڑے گا یعنی جنت سے تو دونوں ہی نکلو مے مرساری مشقت تم پر پڑ جائے گی۔ کونکہ بوی کی تمام ذمہ داری شو ہر ہی پڑ ہوتی ہو اس آیت میں فتشقی سے آخرت کی شقاوت مراد نہیں بلکہ دنیا کی دنیا وی رزق یعنی بھوک اور بیاس کے دفعیہ کے لئے کاشت کاری اور بیاس آپ کو بلا مشقت اور بلا محنت اللہ کا رزق ملی آئی جاس لیے کہ جنت میں تیرے لئے تمام نعتیں اور راحین ہیں۔ جنت میں تو نہ بھی بھوکار ہے اور ندنگا ہو سکتا ہو در ہے تو اور اس کے کہ جنت میں تیرے لئے تمام نعتیں اور راحین ہیں۔ جنت میں تو نہ بھی بھوکار ہے اور نہ نگا ہو سکتا ہو در ہے تو بیاں تو بھی بھوکار ہے اور نہ نگا ہو سکتا ہے اور ہے تو بیاں تو بیاں

اس میں بیاسا ہوا ور نہ دھوپ کی تنکیف اٹھاوے۔

غرض میر کہ کھانے اور پینے اور غذ ااور قیام اور طعام اور لباس کے سب آرام تجھ کو یہاں حاصل ہیں۔ اگر یہاں سے نکالا گیا تو و نیاوی رزق اور غذ ا کے حصول کے لیے تجھ کو بڑی مشقتیں اٹھانی پڑیں گی۔ پس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ چنانچے البیس نے بیر کہا کہ اے آدم کیا میں تم کو ہمیشہ رہنے کا درخت نہ بتلا دوں کہ جو کوئی اس میں سے کھالیوئے وہ بھی نہ مرے اور کیا میں تم کو البی بادشا ہت اور سلطنت نہ بتلا دوں کہ جو بھی پر انی نہ ہو۔ یعنی جس کو بھی زوال نہ ہو یعنی اگر تو اس دوست آدم ملائل اس مرح سے حصرت آدم ملائل کی دوست سے کھالے گا تو ہمیشہ زندہ رہے گا اور تیری سلطنت بھی زائل نہ ہوگی۔ شیطان نے اس طرح سے حصرت آدم ملائل کو حور کہ دیا اور جھوٹی قشم کھائی کہ خدا کی قشم اگر تم نے اس درخت سے کھالیا تو تم کو دوست کہ دوام اور خلود حاصل ہوگا۔ جب شیطان نے خدا کی قشم کھا کر حضرت آدم ملائل سے یہ کہا تو ان کوشہ بھی نہ ہوا کہ خدا تعالی کا نام لے کرکوئی جمونے بھی بول سکتا ہے۔

پس اس طرح اس کے بہکانے سے دونوں نے اس درخت سے کھالی۔ جس کی ممانعت کی گئی تھی۔ اور جنت کے دائی عیش وعشرت کے شوق درغبت نے اس ممانعت کو بھل دیا۔ بس اس کے کھاتے ہی دونوں کے ستر ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ یعنی اس درخت کے کھاتے ہی بہتی لباس تو اتر گیا اور دونوں نگے ہو گئے اور گھبرا کر اپنے او پر جنت کے درختوں کے پنے چپکائے گئے اور جران رہ گئے کہ دم کہ دم میں یہ کیا ہو گیا۔ اور اس طرح شیطان کے دھو کے میں آکر آدم طابع شجرہ ممنو یہ کوشہرہ ال خلد بمجھ بیٹے اور بھولے سے اپنے پر دردگار کی نافر مانی اور خلاف تھم کر بیٹے۔ بس اس طرح وہ راہ صواب سے ہٹ گئے اور لغزش کھا گئے۔ قدم تو اٹھا یا تھا خلود اور دوام کے لیے وہ پسل کر دوسری طرف جا پڑا جس مقصد کے لیے کھا یا تھا وہ بورانہ ہوا اور بجائے خلود کے اور دوام کے جنت سے اتر نا پڑا۔

(یا بیمعنی ہیں) کہ پس اس شجرہ ممنوعہ کے کھانے سے ان کی عیش مکدر ہوگئی اور جنت کاعیش وآرام سب ختم ہوگیا۔ (یا بیمعنی ہیں) کہ پس وہ اس درخت میں سے کھا کرا پنے مقصد میں ناکام ہو گئے۔ ان کا مقصد اس درخت کے کھانے سے مقصد پورانہ ہوا بلکہ جنت کھانے سے مقصد پورانہ ہوا بلکہ جنت سے اتر نایزا۔

جاننا چاہئے کہ "غوی" کے معنی جوغوایت سے مشتق ہے وہ کلام عرب میں مختلف معانی ہیں مستعمل ہواہے: ا - غویٰ کے معنی لغت میں گمراہی اور راہ صواب سے بہک جانے کے بھی آتے ہیں۔ ۲ - اور غویٰ کے معنی عیش کے فاسداور مکدر ہونے کے بھی آتے ہیں۔

قال ابن الجوزي في قوله تعالىٰ فغوىٰ قولان (احدهما) ضل عن طريق الخلد حيث اراده من قبل المعصية والثاني فسد عليه عيشه لان معنى الغي الفساد كذا في زاد المسير: ٢٢٩/٥

وهكذافيروحالمعاني:٢٢٧/١٦ـ

۳-اورغوایت کے معنی ضیبت اورناکا می کے بھی آتے ہیں۔ چنانچ شاعر کہتا ہے۔۔ فمن یلق خیرا یحمد الناس امرہ ومن یغولایعدم علی الغی باعینا

جو شخص نیک کام کریے تولوگوں کواس کی تعریف کرتا ہوا پائے گا۔اور جوکوئی اپنے مقصد میں نا کام ہوجائے تو نا کا می پر ملامت کرنے والے کومعدوم نہیں یائے گا۔

نوض یہ کہ لفظ غوایت تین معنوں میں مستعمل ہوتا ہے آیت میں ہر معنی کا مراد لین سیح ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔
اور کوئی معنی بھی عصمت انبیاء کے خلاف نہیں۔ اور لفظ غوی ہے پہلے جو لفظ عصیٰ حضرت آ دم علیہ ہے متعلق استعال ہوا ہے۔ سوجانا چاہئے کہ خود قرآن کریم میں اس کی تصریح ہے کہ حضرت آ دم علیہ کا بیعل سہوا ونسیا ناتھا قصد ااور عمد اندھا۔ کہ ما قال الله تعالیٰ ﴿ فَ فَنَسِی وَلَمْ نَبِیلُ لَهُ عَزُمًا ﴾ جس سے صاف ظہر ہے کہ حضرت آ دم علیہ سہوا ونسیا ناتھا مول کرایک کام خلاف تعمد الله کی کہ خورت آ دم علیہ کی طرف عصیان کی نبیت خلاف تعمد الله کی کا لفت نہیں کی۔ بلز احضرت آ دم علیہ کی طرف عصیان کی نبیت محض ظاہر اور صورت کے اعتبار ہے ہورنہ در حقیقت یہ فعل لغزش تھا معصیت نہ تھا کہا قال الله تعالیٰ ﴿ فَا وَاللّٰهُ مُنا اللّٰهُ مَنا اللّٰهُ تعالیٰ ﴿ فَا وَاللّٰهِ مُنا اللّٰهُ مَنا اللّٰهُ مَنا اللّٰهُ مَنا اللّٰهُ مَنا اللّٰهُ مَنا اللّٰه مَنا اللّٰه مَنا اللّٰه مَنا اللّٰه مَنا اللّٰه مَنا اللّٰه مَنا ہوا ہوں ہوں ہوت ہوتا ہے۔ اس لیے ان سے ذرای بھول چوک پر بی مواخذہ ہوتا ہے۔ علی اللّٰه یہ نظام ہوں کے کہ اللّٰہ منا منا میں ہوت بلند ہے۔ اس لیے ان سے ذرای بھول چوک پر بی مواخذہ ہوتا ہے۔ علی مُنا ہم ہون کے رہے ہیں سواان کی مشکل ہے سوا

"معصیت" کے معنی لغت میں خلاف تھم کسی کام کرنے کے ہیں اور وہ بھی عمد أاور قصد أبوتا ہے اور اصل معصبت اور گناہ ایسا ہی فعل ہے جو قصد أبواور بھی عمد أاور قصد أنہیں۔ بیدر حقیقت معصیت اور گناہ نہیں بلکہ غلطی اور لغزش ہے۔اس کو صورة معصیت کہددیا جاتا ہے۔ یہاں آیت میں دوسرے معنی مراد ہیں۔

انہوں نے خداکی نافر مانی کی گران کو نافر مان کہن کفر ہے۔ حضرت آدم علیا سے جولفزش ہوئی اور بھول چوک سے جو خطا صادر ہوئی اس کو محض ظاہری صورت کے اعتبار سے معصیت کہا گیا ور خدر حقیقت وہ معصیت نتھی بلکہ در حقیقت وہ زلت ولغزش ہوئی اس کو محض خطا ہری صورت کے اعتبار سے معصیت کہا گیا ور خدر حقیقت وہ معصیت نتھی بلکہ در حقیقت وہ خوا اور خفلت سے قدم بھسل جانے کے ہیں کہ شیطان نے ان کو دھوکہ دے کر ان کا قدم بھسلادیا جانا چاہتے تھے خلود و دوام کی راہ پر شمن نے ان کو ایسا دھوکہ دیا کہ قدم دوسری طرف جا پڑا۔ کہا قال الله تعالیٰ جو ان گوایا وجوکہ دیا کہ قدم دوسری طرف جا پڑا۔ کہا قال الله تعالیٰ جو آز آگھ تنا الشّد تیظان کی نیز جل شانہ کے اس ارشاد جو آن کہ تیجہ یہ گہتا مین الجند تھ قدم تھی ہے سے مفہوم ہوتا ہے کہ والا تھو تا الشّد تیجہ تا ہوگا کہ تیجہ یہ دو گرح کے لیے نہی کہ اس درخت سے کھانا قطعاً حرام ہے بلکہ بر بنائے شفقت ومرحت تھی کہ اس درخت سے کھانے قطعاً حرام ہے بلکہ بر بنائے شفقت ومرحت تھی کہ اس درخت سے کھانے قطعاً حرام ہے بلکہ بر بنائے شفقت ومرحت تھی کہ اس درخت سے کھانے قطعاً حرام ہے بلکہ بر بنائے شفقت ومرحت تھی کہ اس درخت سے کھانے قطعاً حرام ہے بلکہ بر بنائے شفقت ومرحت تھی کہ اس درخت سے کھانے کا متبحد یہ ہوگا کہ تم طرح طرح کی تعب اور مشقت میں بہتلا ہوجاؤ گے۔

بہرحال حضرت آدم ملینی کی میلفزش معمولی اور حقیرتھی۔ گر بساط قرب و جوار رحمت میں واقع ہونے کی وجہ سے بڑی ہوگئی اور اس میں شریک نہیں فر مایاس لیے کہوہ بڑی ہوگئی اور اس میں شریک نہیں فر مایاس لیے کہوہ حضرت آدم ملینی کے دور عضرت آدم ملینی کے تابع تھیں۔ اور اس وجہ سے عصیان اور غوایت کی نسبت صرف آدم ملینی کی طرف کی گئی اور حضرت حواملیہا السلام کواس میں شریک نہیں کی گیا۔

پھر جب آ دم طائبانے بھد ہزارگر بیوزاری اور بھد ہزار ندامت وشر مساری اپنی گفزش سے تو ہداور معذرت کی تو
ان کے رب نے ان کونوازااور پہلے سے زیادہ ان کو مقبول ● اور پہندیدہ بنالیا۔ پھر ابنی خاص الخاص رحمت اورعنایت سے
ان پر متوجہ ہوا اور کلمات تو ہدکی ان کی تلقین فرمائی کہا قال الله تعالیٰ ﴿ فَقَلَلَمْ یَا کُھُم مِن دَیّتِہ کیلیت فَقاب عَلَیْه ﴾ اور ان کوراہ پر لا یا یعنی لفزش کی وجہ سے جو قدم راہ سے ہٹا تھا اس کوراہ ہدایت پر الیا ثابت اور متنقیم
کردیا کہ پھر مدۃ العرشیطان ان کوکوئی دھو کہ اور فریب ندد سے سکا۔ لایلد خالمو من من حجر مو تین یعنی موئن کا لل
شیطان کے سوراخ سے دومر تبہیں ڈسا جاتا حضرت آ دم طائبا کو زندگی میں بیپہلاموقع تقاس سے پہلے اہلیس سے ان کو
واسط ند پڑا تھا۔ نا تجربہکاری کی بنا پر اور ابنی صاف دلی بنا پر اس نے فریب میں آگئے۔ حضرت آ دم طائبا نے جب بید یکھا
کوئی جمود بھی بول سکتا ہے۔ حضرت آ دم طائبا کو (کذب) جمود سے معنی تو معلوم سے مگر انہوں نے اس سے قبل اپنی آئے
کے جب معلوم ہوگیا تو تو بداور معذرت کی۔ اس کی وجہ سے معلوم ہوگیا تو تو بداور معذرت کی۔ اس کی وجہ سے معضرت آ دم طائبا خدالہ کے اور ان کی بیشرائب کے دور زیادہ مقبول ہو گئے اور ان کی بے مثال کر بیوز ارک اور ندامت و شرمساری نے اس بات کو ظرے باکہ ان کے دل میں کس درج جن جل ہوگیا ہو اور ان کی بے مثال کر بیوز ارک اور ندامت و شرمساری نے اس بات کو ظام کرد یا کہان کے دل میں کس درج جن جل شائب کی مجب اور عظمت سرایت کے ہوئے ہے۔

الغرض حضرت آدم علیمی تو توبه اورمعذرت کی وجہ سے پہلے سے زیادہ مقبول اور محبوب ہو سکتے اور شیطان مردود کی امید پر پانی پھر کمیا۔ اس مردود نے توبیسو چاتھ کہ میری طرح آدم علیمی تباہ ہوجا نمیں گراسکی بیتمنا پوری نہ ہوئی۔ اس کی توقع کے خلاف حضرت آدم علیمی کی جزوز اری اور تذلل اور خاکساری ان کے مزید تقرب کا سبب بن گئی۔

<sup>●</sup> كما قال الله تعالى ان الله يحب التوابين. توب بنده كوالتدكام جوب بنادي به بن درج ك توب بوگ اى درج ك مجوبيت بوگ والله اعلم

بعدازال الله تعالی نے فرمایا تم دونوں میاں ہوی است نیچا تر و بظاہر یہ خطاب خطاب عماہ تعام کر دھیقت خطاب محکیل و تشریف تھا۔ تا کہ خلافت ارضی کا وعدہ پوراہو۔الله تعالی نے حضرت آدم علیا کو پیدائی اس لیے کیا تھا کہ رہ کے زبین کا ان کوخلیفہ بنایا جائے اس لیے ان کو بہشت سے زمین پر انرنے کا تھم دیا گیا تا کہ وہ منصب خلافت پر پہنچیں اور جو لغزش سہوا یا نسیانا سرز دہوئی تھی وہ تو بہ اور استعفار سے معاف ہوگی۔ یہاں اہیطا بصیغہ شنیہ آیا ہے اور یہ خطاب حضرت آدم علین الله بطی الله اور جو اخراف میں بلفظ جمع یعنی اہیم بطی آیا ہے اور یہ خطاب آدم علین الله اور البیس تینوں کو ہے اور سورہ بقرا ورحوا علیم السلام اور البیس تینوں کو ہے یا خطاب فقط آدم علین الاور حوا علیم السلام اور البیس تینوں کو ہے یا خطاب فقط آدم علین الاور حوا علیم السلام اور البیس تینوں کو ہے یا خطاب فقط آدم علین الاور حوا علیم السلام کو ہے اور صیغہ جمع اس لیے لا یا گیا کہ ان دونوں کا وجود ان کی جشار ذریت پر شمتل تھا۔

بہر حال تھم یہ ہوا کہتم سب مع ابلیس کے جنت ہے اتر و۔ تم <del>میں سے ایک دوسرے کا ڈیمن ہوگا۔ ڈیمنی</del> اور عزت و وجاہت میں متفاوت ہوں گے۔جس کالازی نتیجہ بیہ ہوگا کہ ایک دوسرے سے حسد کرے گا۔ اور باہم دشمنی ہوگی۔اندرے تمہاری شہوات اورنفسانی اغراض کوحسد اورعداوت پر آمادہ کریں گے۔اور باہرے بیشیطان تم کوحسد اور عداوت کے داؤ 🕏 بتلائے گا۔اور دنیامیں خوب اورهم میچ گا۔اور فتنداور فساد بریا ہوگا جس کاعلاج سوائے آسانی ہدایت کے اور حکم خداوندی کی پیروی کے بچھنہ ہوگا۔ پس ایس حالت میں جب کہتم زمین پر ہواگر تمہارے ماس میری طرف ہے کوئی ہدایت کا سامان آوے یعنی کتاب در رشول اور دلائل عقلیه و نقلیه جو بصد ہزار شوق ورغبت اور بصد ہزار شکر وامنتان دوڑ کراس کو لے لینا دنیا کے فتنہ و نساد ہے بیچنے کی صرف ایک یہی راہ ہے۔ سوجس نے میری ہدایت کی پیروی کی تینی رسول کا تھم اور میری نازل کردہ کتاب پرمل کیا تو وہ دنیا میں گراہ نہ ہوگا۔اورآ خرت میں <u>وہ رنج اور تکیف نہیں اٹھائے گا</u> اور کسی مشقت میں نہیں پڑے گا۔ اورجس نے میری نفیحت اور ہدایت ہے منہ موڑ اتو وہ دنیا اورآ خرت دونوں میں خوار ہوا۔ دنیا میں تو اس طرح کہ محقق اس کے زندگی تنگ ہوگی۔ راحت اورسکون اوراطمینان سے خالی ہوگی۔ کافر کے دل پرحرص اور تر تی کااس قدرغلبہ ہوتا ہے کہ دن رات ننانوے کے پھیر میں رہتا ہے اور دولت وعزت و وجاہت کے زوال کے خطرات ہر وفت اس کی نظروں کے سامنے رہتے ہیں بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ دولت مندجس کو دن رات میں دوتین گھنٹے سونا نصیب ہوجائے جب راحت اور سکون ای نصیب نہ ہواتو دولت سے کیا فائدہ ہوا۔ ظاہر میں بیٹار دولت ہے۔ مگر قناعت کی دولت سے دل خالی ہے اور جیرانی اور پریشانی ہے لبریز ہے۔ دن رات وفتر ول کے چکروں میں اور رشوتوں اور خوشامدوں کی مصیبت میں مبتلا ہے کسی ہے جموٹ بول رہا ہا اور کسی کا جموٹ من رہا ہے لکھ پتی اور در بدر پھررہا ہے لا کھوں چکر لگا چکا ہے۔ مگر ہنوز منزل مقصود دور ہے کسی نے کیا خوب کہاہے \_

> اگر دنیا نه باشد درد مندیم وگر باشد بمبرش پاۓ بند یم بلاۓ زیں جہاں آشوب ترنیست کہ رنج خاطر است ارہست درنیست

دنیاوی زندگی میں قلبی سکون اور اطمینان بدون قناعت اور ذکر الہی حاصل نہیں ہوسکتا۔ الا بذکر الله تطمئن القلوب سے

> اے تناعت تو نگرم گروال کزو رائی تو بیج نعت نیست

سیتو کافر کی دنیاوی زندگی کا حال ہوا اور کافر کی اخروی زندگی کا حال بیہ ہے کہ تیامت کے ون ہم اس کو نابینا اٹھائمیں گے۔ یعنی جب وہ قبر ہے اٹھے گا تو اندھاہوگا۔اور گونگااور بہراہمی ہوگا۔

كما قال الله تعالى ﴿ وَلَحْشُرُ هُمْ يَوْمَ الْقِيْهَةِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ عُمِّيًّا وَّبُكُمًّا وَّصُمًّا ﴾.

کافر جب تبرے بروردگار تونے بھے اندھا ہوگا۔ بعد ش اس کا اندھا بن دورکر دیا جائے گا۔ اس وقت وہ کافر ہولے گا۔ اس وقت اندھا ہوگا۔ بعد ش اس کا اندھا بن دورکر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرما نمیں گا۔ اے میرے پروردگار تونے بھے اندھا کیوں اٹھا یا حالانکہ میں تو دنیا میں بینا تھا۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرما نمیں گونے ان کو بھلا دیا۔ اور ان سے منہ پھیرلیا اور آئکھیں بند کرلیں اور باوجود بینائی کے تو ہماری آیات ہدایت اور دلائل قدرت کے دیمے اندھا بن گیا۔ اور اس طرح آج تھے تعافی برتا جائے گا۔ یعنی جس طرح تونے ہماری آجوں سے اعراض کیا اور ان سے اندھا بنار بااور ہم کو بھول گیا۔ ای طرح ہم آج تیرے ساتھ وہی معاملہ کریں گے۔ جونہ ہوتے ہوئے اور اندھے بخ ہوئے کے ساتھ ہونا چا ہے۔ اور جس طرح بیسزا اس کے جرم کے مطابق دی گئی ای طرح ہم ہراں شخص کو اس کیمل سے ہوئے کے ساتھ ہونا چا ہے۔ اور جس طرح بیسزا اس کے جرم کے مطابق دی گئی ای طرح ہم ہراں شخص کو اس کیمل کے مناسب جزادیں گے۔ جوحدسے گزرگیا اور اپنے پروردگاری آیتوں پر ایمان نہیں لایا۔ تو دنیا میں تو اس کی سرتا ہی ہے۔ کے مناسب جزادیں گے۔ بین دائی میں جتلا کیا جائے اور عذا ب ندگور کے بعد آخرت کا عذا ب بہت ہی شخت ہاور کی بہت بی تو تی دائل ہے۔ یعنی دائی میں جتلا کیا جائے اور عذا ب ندگور کے بعد آخرت کا عذا ب بہت ہی شخت ہاور بہت بی تین دائی ہے۔ کین دائی ہے۔ کون انتہا ہی نہیں۔

نکتہ: سسان آیات میں ذکر خداوندی سے اعراض کرنے والوں کے لیے اول دوعقو بتوں کے بعد عذاب آخرت کا ذکر فرمایا اور بتلا دیا کہ وہ عذاب بھی زائل نہ ہوگا۔ ونیا کی تنگی تو زائل ہوسکتی ہے۔ مگر آخرت کی مصیبت بھی نہیں ٹل سکتی اور دوزخ کا عذاب بھی ختم نہیں ہوسکتا۔

### لطا ئف ومعارف

عصمت انبیا کے مسئلے کی مفصل تحقیق سور و بقر و کے شروع میں حضرت آ دم عظافا ایک قصہ میں گزر چکی ہے۔ اب پھر مختصراً چند باتیں عرض کی جاتی ہیں ۔

ا - اال حق کا بیا جماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام بیٹا خداوند ذوالجلال کی نافر مانی ہے معصوم ہوتے ہیں۔صغیرہ اور کبیرہ سے پاک اورمنز ہ ہوتے ہیں قصد أاوراراد है ان سے حق تعالیٰ کی نافر مانی ممکن نہیں۔ دلائل سور ۂ بقرہ کی تفسیر میں گزر چکے ہیں۔ ۔ ۲۔عصمت کے معنی میے ہیں کہ ظاہر و باطن نفس اور شیطان کی مداخلت سے بالکلیہ پاک اور منز ہ ہوں اور نفس اور شیطان ہی دونوں چیزیں مادہُ معصیت ہیں اور مادہُ معصیت سے یا ک ہونے ہی کا نام عصمت ہے۔

ملائکہ بھی معصوم ہوتے ہیں گران کی عصمت اضطراری ہوتی ہے کہ ان میں شرکا مادہ اور داعیہ ہی نہیں ہوتا۔ بخلاف انہیاء کرام مظلا کے کہ ان کی عصمت اختیاری ہوتی ہے اس لیے کہ ان میں بمقتضائے بشریت مادہ نفسانیت ہوتا ہے گر حفاظت ربانی اور تائیدیز دانی ان کی محافظ اور نگہبان ہوتی ہے کہ جال نہیں کہ مادہ معصیت ذرہ برابران کو جا دہ اطاعت سے ہٹا سکے یا کوئی الی چیز ان سے سرز د ہو سکے جو کہ ان کے دامن عصمت کو آلودہ کر سکے حق جل شاند کی نظر عنایت اور فرشتوں کی محافظت ان کوانے احاط میں لیے ہوتی ہے اور ان کا قدم اس اعاط سے با ہرنہیں نکل سکتا۔

۳-انبیاء کرام میں نفوں ہوتے ہیں مگر وہ نفوں قدسیہ ہوتے ہیں اور عصمت ونزاہت میں ملائکہ کے ہمرنگ ہوتے ہیں۔ای ہیں۔انبیاء کرام میں نفوں بھر بقے ہیں مگر مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے فرشتوں کے ساتھ متحد ہوتے ہیں۔ای وجہ سے انبیاء کرام میں اگر چہ ظاہر میں بشر ہوتے ہیں مگر مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے فرشتوں کے ساتھ متحد ہوتے ہیں۔ای وجہ سے انبیاء کرام میں میں میں میں میں میں میں میں کرتے ہیں جو کہ میں تشریع ہے نبی پرجس طرح فرض کے فرضیت کا بیان کرنا فرض ہے ای طرح مباح کی اباحت کا بیان کرنا فرض ہے کو فکہ تبلیغ احکام نبی پر فرض ہے۔

کو دی ہم نے ان بھانت بھانت بھانت لوگوں کو رونق دنیا کی زندگی کی ان کے جانچنے کو اور تیرے رب کی دی ہوئی روزی بہتر ہے اسے کفروطغیان کی بدولت تباہ کی جانچی ہیں بن کے افسانے اوگوں کو، رونق دنیا کے جیتے۔ ان کے جانچنے کو۔ اور تیرے رب کی دی روزی بہتر ہے اسے کفروطغیان کی بدولت تباہ کی جانچی ہیں بن کے افسانے اوگوں کی: بان بد باتی ہیں اور بن ہی سے بعض کے کھنڈ رات بد ملک شام وغیرہ کا سفر کرتے ہوئے دان کا گزرجی ہوتا ہے۔ جہیں دیکھ کران فارت شدہ قوموں کی یادتازہ ہوجانا چاہیے کئی طرح انبی مکانوں میں چتے پھرتے ہاک کردیے گئے۔ فل یعنی جی تعالیٰ کی رحمت غضب پر سالی ہے۔ اس لیے جو موجود رہتے ہیں اور پوری طرح اتمام جحت کے بدون ہاک آئیں کرتے ۔ بلکہ اس است کے متعالیٰ کی رحمت غضب پر سالی ہے۔ وہو تما گان اللہ ایک ہو تھا گان اللہ ایک ہو جو تیرے دیو تا ہو انہ کی اگر یہ نہوں اور ہرایک جو مرق مے عذاب کا ایک خاص وقت مقررت ہو تا تو لازی طور پر ان کو عذاب اس کا موجود پر ان کا مفر و شرارت اس کو مقتفی ہے کہ فور آلاک کردیے ہیں۔ صرف مصالے مذکورہ بالا مائے ہیں جن سے اس قدرتو قف ہور ہا ہے۔ آخر قیامت میں عذاب علی مائوں سے مذبح پر ہوئی تو تھوڑ اسا میں جن سے اس قدرتو قف ہور ہا ہے۔ آخر قیامت میں عذاب علی مائوں سے مذبح پر ہوئی تو تھوڑ اسالی میں جن سے اس قدرتو قف ہور ہا ہے۔ آخر قیامت میں عذاب عظیم کا مزا چھن پڑ ہے گا۔ اور جب وقت آئے گا تو دنیا میں بھی اس گھرند کی کھریں گے۔ چنا نچے بدر میں مسل اول سے مذبح پڑ ہوئی تو تھوڑ اسا میں در کی کھریا ہے۔ جنانچے بدر میں مسل اول سے مذبح پڑ ہوئی تو تھوڑ اسا

۔۔۔۔۔۔۔۔ وکل یعنی عذاب ایسے وقت پر ہو کر دہے گا۔ تاخیر و امہال کو دیکھ کریلوگ جو کچھ بکیں مکنے دو۔ آپ ٹی الحال ان کی باتوں کو سہتے رہیے اور مبروسکون سے آخری جمیح کا انتقار کیجئے ۔ان کے کلمات کفریر مدے زیاد ومضارب ہونے کی ضرورت آیس ۔

فعلى يه فرادر مسركى نمازين بوئيس يعنى آخمتون ادر شريرون كى باتول يردهيان يذكرو مبردسكون كماتواسيندب كى عبادت يس ككربو ييونكه خداكى مدرمبر وسكوة دوجيزول سي ماصل بوتى ب - ﴿ وَاسْتَعَيْدُوا بِالطَّيْرِ وَالطَّلُوقِ ﴾

وس اس مس مغرب وعثاء بلك بعض تفاسير كے موافق نماز تبجه بھی وافل ہے۔

ف يرتم كن نماز بوئى ، يونكه اس وقت ون كنسف اول اورنسف آخر كى مدين ملتى يل بلكه سحاح وقاموس وغيره مين تعريج كى بهكه "طوف" طائفة من المشنى" يعنى من شخ كرحسة كوكت بين مناص مداور كناره كمعنى أيس اس صورت بين نهار كومنس مان كر برون كاليك فاص حسر مراو بوسك به، عمال دن كي تعييف بولى به -

ہے بہترین کے مسابر ہوئے۔ ولے یعنی ایرا فرزمس کھو محقر ہمید و نیاو آخرے میں راخی رہو مے۔اس ممل کابڑا بھاری اجر سلے گاادراست کی مدد ہوگی دنیا میں اور بخش ہوگی آخرت میں آپ کی سفادش سے جے دیکھ کرآپ ٹوش ہول مے۔

نشانی الگی تمالوں میں کی ذہر اور اگر ہم الاک کردیتے ان کو کمی آفت میں اس سے پہلے تو کہتے اسے رب کیول نہ بھیجا ہم تک نشانی الگی کمالیوں میں کی۔ اور اگر ہم کھیا دیتے ان کو کسی آفت میں اس سے پہلے تو کہتے، اسے رب کیول نہ بھیجا ہم تک فیل یعنی دنیا میں قسم سے کافروں مثل یہود، نساری ، مشرکین، بھی وغیر ، کو ہم نے میش وتعم کے جو سامان دیدے بین ان کی طرف آپ بھی آ تکھا تھا کر بھی وخیے ( بھیے اب مک نہیں دیکھا) پر محش چندروز ، بہارہ بھی کے ذریعہ سے ہم ان کا امتحان کرتے بیں کہ کون احمان ساقا ہو درکون سرکتی کرتا ہے، جو علیم الثان دولت تی تعالیٰ نے (اسے پیغم سطی الله علیدوسلم ) آپ کے سے مقدر کی ہے مشاقر آن کریم ، منصب رسالت ، فتو حات عظیم ، دفع ذکر اور آخرت کے اگل ترین مراتب اس کے سامنے ان فانی اور حقیر سرمالوں کی کیا حقیقت ہے ۔ آپ کے حصہ میں جو دولت آئی وہ ان کی دولتوں سے کہیں بہتر ہے اور بذات خود یا اسے اس کے ساز وسامان اور مال و دولت کی طرف نے ان کی اس کے ساز وسامان اور مال و دولت کی طرف نے ان کے اعتبار سے ہمیشہ باتی رہے والی ہے ۔ آپ سے حصہ میں جو دولت آئی وہ ان کی دولتوں سے کہیں بہتر ہے اور بذات خود یا اسے ان کی اس کے سرمال و دولت کی طرف نے ان کی اس کے ساز وسامان اور مال و دولت کی طرف نظر سے منظر سے ہول ندان کے ساز وسامان اور مال و دولت کی طرف سے منظر سے ہول ندان کے ساز وسامان اور مال و دولت کی طرف نے سے ان کی ان کی سے کہا گیں ۔ ان کی کی کی کھیل کی کھیل کیں ۔ ان کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کیں ۔

ق یعنی اسپے متعلقین ادرا تباع کوبھی نماز کی تا کیدفر ماتے رہیے ۔مدیث میں آپ نے فر مایا کہ بچہ جب سات برس کا ہموجائے تو (عادت ڈالنے کے لیے ) نماز پڑھوا ؤ۔جب دس برس کا ہموتو مار کر پڑھ ؤ۔

ق دنیا میں مالک نلاموں سے روزی کمواتے ہیں۔ وہ مالک بند کی چاہتا ہے اور نلاموں کو روزی آپ دیتا ہے (کذافی المموضع) عزض ہماری نماز سے اس کا کچھ فائدہ نہیں، البنتہ ہمارا فائدہ ہے کہ نماز کی برکت سے بے فائلہ روزی ملتی ہے ہو قتن تیقی اللہ یجھ کی گفا تھڑ ہی قین کے ہوئے ہیں کے نماز کی برکت سے بے فائلہ روزی ملتی ہے ہو قتن تیقی اللہ یجھ کی گفا تی ہو گوائد ہو گوائد تعالی اجازت آیس دیتا کہ کسب معاش کے مقابلہ میں نماز ترک کردو۔ نماز ہم ہواں اور مندا ہے جس کی نماز پڑھتے ہیں۔ الحاصل کسب معاش کے ان ذرائع کا خدا تعالیٰ نے حکم نہیں دیا جوادائے فرائض عبودیت میں خل ومزاح ہوں۔ اِنمان کو جا ہے کہ بر ہوئر کاری اختیار کرے۔ انجام کاردیکھ نے کا کہ خدا کس کی مدد کرتا ہے۔

وس یعن کوئی ایس تھی نشانی میون نہیں دکھلاتے جس کے بعد ہم کوا نکار کی ٹنجائش ہی مدرہے۔وریداس روز روز کی تبدید وتخویف سے میافا مدہ۔

ڄ

# اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ايْتِكِ مِنْ قَبُلِ آنُ نَّنِلُّ وَنَغُزى ﴿ قُلْ كُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُوا ·

کی کو پیغام دے کرکہ ہم چلتے تیری کتاب ید ذلیل اور رموا ہونے سے پہلے تو کہد ہر کوئی راہ دیکھتا ہے سوتم بھی راہ دیکھو کسی کو پیغام لے کر، کہ ہم چلتے تیرے کلام پر، ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے۔ تو کہد، ہر کوئی راہ و کھتا ہے، سوتم راہ و کھو۔

## فَسَتَعُلَمُونَ مَنْ آضِف الطِّرَ اطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَلٰى ١

آئندہ مان او کے کون ب<u>س س</u>رحی راہ والے ادر ک<u>ی نے راہ یا گی ف</u>

آ کے جان لو کے کون ہیں سیدهی راہ والے ، اور کون سو جھے ہیں راہ۔

#### تهدیدوتنبیهابلغفلت برعدم عبرت کریم ساده معین برمین کار برمینی تا

از بلاك امم سابقه مع مشابدهٔ آثار بلاكت درا ثنائے سفر تنجارت

وَاللَّهُ تَعَالَ : ﴿ أَفَلَمْ يَهُ إِلَّهُمْ كُمْ آهُلَكُنَا قَبُلَّهُمْ ... ال... وَمَنِ اهْتَلْي ﴾

ربط: .....گزشته آیات میں غافلین اور معرضین کی عقوبت کا ذکر تھا۔ کما قال الله تعالیٰ ﴿وَمَنَ آعُرَضَ عَنْ ذِكْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَآنَ شُرُهُ لا يَوْمَر الْقِيلِيَةِ آعُمٰی﴾ الح

اب ان آیات میں عاقلین اور معرضین کوتہد ید اور تنبیدی جاتی ہے کہ کیاتم کوال بات سے عبرت نہیں ہوئی کہ تم سے پہلے تنی بستیاں انبیاء سے سرکشی اور اعراض کرنے کی بنا پر تباہ و ہر باد کی جا چکی ہیں اور تم ملک شام جاتے ہوئے ان کے کھنڈروں پر گزرتے ہوجن کو و کھے کر ان غارت شدہ قوموں کی ہلاکت اور ہر باد کی کی یا د تازہ ہوجاتی ہے۔ اگر تہمیں عقل ہے تو اس سے عبرت حاصل کروکہ آیات خداوندی سے اعراض اور غللت کا اور اس اسراف کا لین حدسے گزرجانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔

نیز اس تہدید د تنبیہ سے آنحضرت مال کھی مقصود ہے کہ آپ مال کی ان معرضین اور غافلین کے اقوال و

احوال ہےرنجیدہ اور ممکین نہ ہوں۔

قاری اور خود بھی اس پر قائم اور دائم رہے۔ حدیث میں ہے کہ جب بچے سات برس کا ہوجائے تو اسکو (عادت ڈالنے کے لیے ) نماز پڑھواؤ ہم تجھ سے کوئی روزی نہیں چاہتے۔ بلکہ ہم تجھ کوروزی دیتے ہیں۔ لینی جب تو تھیک ٹھیک نماز اداکرے گا۔ تو اللہ تجھ کوایک جگہ سے روزی دے گا جہال سے تجھے وہم وگمان بھی نہوگا۔

شاہ عبدالقادر میشانی لکھتے ہیں کہ دنیا میں مالک غلاموں سے روزی کمواتے ہیں۔وہ مالک مبرحق "بندگی چاہتا ہے اور غلاموں کوروزی آپ دیتا ہے (موضح القرآن)

مطلب یہ ہے کہ نماز سے خدا کا فاکدہ نہیں بلکہ بندوں کا فاکدہ ہے کہ نماز کی برکت سے بے غل وغش اور بے فاکلہ روزی التی ہے وہ مولائے برحق تمام علم کے رزق کا کفیل اور ذمہ دار ہے اور اس طرح دوسری جگہ ارشاد ہے ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْمِنْ اللّٰهِ عَبْدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللّٰهِ عَبْدُونِ ﴾ إنّ اللّٰهِ هُوَ الرَّدُّ اللّٰهِ هُو الرَّدُّ اللّٰهِ هُو الرَّدُّ اللّٰهِ هُو الرَّدُ اللّٰهِ عَبْدُونِ ﴾ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ الللّٰهُ اللّٰ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ

یہاں تک معرضین اور غافلین کے بچھاقوال وافعال اوران کے بچھاقوال کا بیان ہوا۔ اب آگے گھران معرضین اور معاندین سے بھی کہتے ہیں کہ بیر رسول ہمارے پاس اپنے اور معاندین سیمی کہتے ہیں کہ بیر رسول ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف ہے ہمارے حسب منشء اپنی نبوت کی کوئی نشانی لے کرکیوں نہیں آتا۔ یعنی جو مجز ہم طلب کرتے ہیں وہ مجز ہ کیوں نہیں ظاہر کرتا۔ اللہ تعالی جواب میں فرماتے ہیں کیاان لوگوں کے پاس پہلی کتابوں کی واضح نشانی اور روشن دلیل نہیں آ تیکی ہو تھی نشانی اور روشن دلیل نہیں آتیکی ہوئی۔

"صحف اولی " سے توریت اور انجیل اور زبور اور باقی کتاب مزلد مرادی اور ان کتابول میں آپ ناٹی کی نبوت کی بنارت موجود ہے۔ کما قال الله تعالیٰ ﴿ النّبِی الْاُقِی الّذِی یَجِدُولَهُ مَکْتُوبًا عِنْدَهُ فَهُ فِي القَّوْرُ لَهِ وَ الْرَّبِي الْاَقِی الَّذِی یَجِدُولَهُ مَکْتُوبًا عِنْدَهُ فَهُ فِي القَّوْرُ لَهِ وَ الْرَّبِي الْرَائِقِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الل

یا یہ معنی ہیں کہ کیا ان کے پاس قرآن عظیم نہیں پہنچا جواگلی کتابوں کی تقعدیق کرتا ہے اور انبیاء سابقین اور اگلی امتوں کے حال بیان کرتا ہے اور علوم ہدایت پر مشتمل ہے اور عالم کے لیے رحمت اور نعمت ہے جس کی آیتیں دن رات ان پر علاوت کی جاتی ہیں۔ اور اس کا اعجاز آفرآب سے زیادہ روشن ہے تو کیا یہ روشن شانی آپ نا الحظیم کی نبوت ور سالت کے اثبات کے اثبات کے الیات کے الیات کے الیات کی فانسیس اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے اور اگر جم معاندین کو اس قرآن کے نازل کرنے سے پہلے یا اس رسول کے اسمال کی عذاب سے ہلاک کرویے تو قیا مت کے دن میکا فرید کہتے کہ اے ہمارے پر وردگار تو نے ہمارے پاس

کوئی رسول کوں نہ بھیجا تو ہم ذکیل اور رسوا ہونے سے پہلے ی تیری ی آنوں کا اتباع کر لینے ۔اے بی آپ الظام ان کوئی رسول کوں نہ بھیجا تو ہم خوا ہم میں سے ہرایک انجام اور نیجہ کا مختطر ہے ہی تم چھرے ای کا انگار کرد ۔ سوخفر یب لین مرنے کے بعد یا قیامت کے ون جان او گے کہ کون جی راہ راست پر چلنے والے اور کون ہے کہ مزل مقصود کھی بینی مرنے کے بعد یا قیامت کے ون جان او گے کہ کون جی راہ راست پر چلنے والے اور کون ہے کہ مزل مقصود کھی بینی مرا ہم یاتم واللہ اعلم و علمه اتم واحکم۔ الحمد شد

آئ بتاری همیان المعظم منه ۱۳۹۰ جری بروز یک نبید بوتت چاشت سوره طری تغییر سے فراخت مولی۔ فللمالحمد اولا و آخرا۔

### تفسيرسورة الانبياء

اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے ہے سورت بالا جماع کی ہے اس میں کس کا انتقاف نہیں۔ اس سورت میں سترہ پیغیبروں کا ذکر ہے کہ انہوں نے کس طرح حت کی تبلیغ کی اور اس کی دعوت دی اور کا فروں نے کس طرح ان کو ایڈ ائیس دیں اور انہوں نے کا فروں کی ایڈ اوک پر کس طرح صبر کیا۔ بالآخر اللہ نے ان کو کامیاب فرمایا اور ان کے دشمنوں کا کیا عبرت خیز انجام ہوا ہیں ہورت دلائل تو حید اور دلائل رسالت اور دلائل قیامت پر مشمل ہے جودین اسلام کے بنیا دی اصول ہیں اور انہی مضامین کے اثبات اور حقیق کے لیے بعض انبیاء سابقین کے واقعات ذکر کیے ہیں اور اس سورت میں ایک سوبارہ آیتیں اور سات رکوع ہیں۔

## إلا سُوَّةَ الاَتْبِيمَاءِ سِنِّيَةً ٧٧ ﴾ ﴿ فِي بِنْ حِرِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْرِ ﴾ ﴿ [باتها١١٣ يجوعاتها ٧

# إِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُمُ فِي غَفَّلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ۞ مَا يَأْتِيْهِمُ شِنْ ذِكْرٍ شِن

زدیک آعیا لوگول کے ان کے حماب کا وقت اور وہ بے خبر اللا رہے میں فیل کوئی نعیجت نہیں پہنچی ان کو ان کے زریک آگا لوگوں کو ان کے زریک آگا لوگوں کو ان کے حماب کا وقت اور وہ بے خبر الماتے ہیں۔ کوئی نفیجت نہیں پہنچی ان کو ان کے

# رَّ إِهِمْ هُكُنَاثٍ إِلَّا اسْتَبَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَاسَرُّوا النَّجُوى ﴿

رب سے نئی مگر اس کو سنتے ہیں کھیل میں لگے ہوئے کھیل میں بڑے ہیں دل ان کے قل اور تھیا کرمسلحت کی رب سے نئی، گر اس کو سنتے ہیں کھیل میں الگے۔ کھیل میں بڑے ہیں دل ان کے، اور چیکے مصلحت کی

# الَّذِينَ ظَلَهُوا ﴿ هَلَ هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ ۚ الْفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَانْتُمْ تُبْصِرُونَ ۞ قُلَ

بانسافوں نے یہ شخص کون ہے ایک آ دمی ہے تم بی جیسا پھر کیول چھنتے ہو اس کے جادو میں آ نکھوں دیکھتے ہیں اس نے کہا بانسانوں نے، یہ محض کون ہے ؟ ایک آ دمی ہے تم بی سا، پھر کیوں پڑے ہو جادو میں آنکھوں دیکھتے ؟ اس نے کہا،

فل یعنی حماب و تماب اور مجازات کی گھڑی سر پر کھڑی ہے لیکن پراوگ (مشر کین وغیرہ) سخت عفلت و جہالت میں بھنے ہوئے میں یونی تیاری قیامت کی جوابدی کے لیے نہیں کرتے ۔ اور جب آیات اللہ منا کرخواب عفلت سے چونکائے جاتے ہی تونسیحت کن کرنہایت لا ہواہی کے ساتھ کلا دسیتے ہیں مجویا بھی ان کو ندا تعالیٰ کے حضور پیش ہونا اور حماب وینای نہیں ۔ کی ہے "النّاش فی غفلا تیھے فرد تھی الْمنیقیة قط محن "

وی یعنی قرآن کی بڑی بیش قیمت نصیحتوں کوعض ایک تھیل تماشہ کی حیثیت سے سنتے ہیں جن میں اگرا ملاص کے ساتھ طور کرتے توسب دین و ونیا درست ہو جاتی لیکن جب دل بی ادھرسے خافل میں او کھیل تماشہ میں پڑے میں تو طور کرنے کی نوبت کہاں سے آئے۔

بی بنیسوت سنتے سنتے سنتے سنتے سکے آ محتے چند ہے انسانوں نے فلیہ میننگ کر کے قرآن اور پیغمبر کے متعلق کہنا شروع کیا کہ یہ پیغمبر تو ہمارے جیسے ایک آ دی میں، نفرشتہ میں مذہم سے زیادہ کوئی ظاہری استیاز رکھتے ہیں۔البتہ ان کو جادو آتا ہے۔جو کلام پڑھر سناتے ہیں وہ ہونہ ہوجاد دکا کلام ہے۔ پھرتم کو کیا مصیب نے کمیراک آنکھوں دیکھتے ان کے جادو میں پھنستے ہو لازم ہے کہ ان کے قریب منباق آن کو جادو شایداس کی قبت تا ثیراور جرت انگیرتسر ب کو دیکھ کرکہا۔ اور فلیہ میننگ اس لیے کی کہ آئندہ می کے فلاف جو تدابیر کرنے والے تھے یہ اس کی تمہید تھی ۔اور ظاہر ہے کہ ہوشیار شمن اپنی معابمانہ کارروائیوں کو قبل از وقت طشت از ہام کرنا پرنہیں کرتا ایم رہی ایم ایس میں ہرو پھینڈ اکھیا کرتا ہے۔ رَقِي يَعُلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْكَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ﴿ بَلُ قَالُواْ اَضُغَافُ مِرِ عَرَ مِن بَو بَرَ عَ بَات كَيْ آسمان مِن بو يا زين مِن اور وه به سنا جابال يه بجوز كه يَح بِي، اذَ يَر عَر مِ بِ مِن جابال يَه بَعُون كه يَح بِي، اذَ يَر عَن مِن اور وه به سنا جابال يه بجوز كه يَح بي، اذَ يَر عَلَى اللَّو الْحَوْلُونَ ﴿ مَا أَمُسِلُ الْاَوْلُونَ ﴿ مَا أَمُسِلُ الْاَوْلُونَ ﴿ مَا أَمُسُلُ الْمَوْلُونَ ﴾ مَا أَمُسُلُ الْمَوْلُونَ ﴾ مَا أَمُسِلُ الْاَوْلُونَ ﴾ مَا أَمُسُلُ الْمَوْلُونَ ﴾ مَا أَمُسُلُ الْمَوْلُونَ ﴾ مَا أَمُسِلُ الْمَوْلُونَ ﴾ مَا أَمُسُلُ الْمَالُونُ فَانَ بِيعِيعُ مِن الله عَلَى الله مِن الله مِن الله الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مُن الله مِن الله مُن الله مَن الله مِن الله مُن الله مَن الله مِن الله مُن الل

قع قرآن کن کر ضداور ہٹ دھری سے ایے برتواس ہوجائے تھے کئی ایک دائے پر قرار زہار کھی اسے جادو بتاتے ، کمی پریشان خواہیں کہتے ، کمی دعوی کو تھی ہوگا کہ اسے کہ اسے جادو بتاتے ، کمی پریشان خواہیں کہتے ، کمی دعوی کو تھی کہتے ، کمی دعوی کو تھی کہتے کہ آپ کھی اسے بارہ بنا ہوں کی طرح تھی کی سے کھی مضایان مور اور کی عرب میں بیٹن کرد سے بیل ۔ اگر واقع میں ایسا نہیں تو چاہیے کہ آپ کوئی ایسا کھا معجزہ وکھلا میں جیسے معجزات ہیں جینے بروں اور ان کے معجزات کی جینے بروں سے دھر کے بیال مشرک پہلے پینے بروں اور ان کے معجزات کو کیا جائے تھے ، دوسرے آپ کے بلیمیوں کھی کھانشان دیکھ بلے تھے جو انہا سے کہانات سے کی طرح کم مذتھے جن میں سب سے بڑھ کہ یہ می تو انہا تھی دوسرے آپ کے بلیمیوں کھی کھانشان دیکھ بلے تھے جو انہا سے ساتھیں کے نشاعری ہے ۔ اس کیے جب کوئی ایک بات چہاں نہوتی تواسے چھوڑ کر کامعجزہ تھا۔ دو دل میں سجھتے تھے کہ نہ بیاد الکی مقبل الگھال قلط گؤا فیکہ کینستہ کھینے تون سب کے لئے ان دروی ان میں دوروں ا

ف یعنی پہلی قرموں کو فرمائشی نشان دکھلائے گئے۔و وافیس دیکھ کربھی ندم نے آ ٹرسنت اللہ کے موافق الاک کیے مجتے۔اگران مشرکین مکہ کی فرمائش پوری کی جائیں تو ظاہر ہے پیماننے والے تو این نہیں ۔لامحالہ تی تعالیٰ کی مرمادت کے موافق تباہ کیے جائیں مگے اوران کی بالکلیہ تباہی مقسو دنیس \_ جکومکمت الہیں فی الجملاان کے باتی رکھنے کومقتنی ہے۔

فی یدان کے قبل ﴿ مَلَ مَنَا اِلّا ہُمَةً مِ فَلَکُمُ ﴾ کاجواب ہوا یعنی ہے ہی جو پیغبر آئے جن کی ماندنشانیاں دکھلانے کا آئحضرت ملی الدعید وسلم سے مطالبہ کرتے ہو، وہ آئحضرت ملی الدعید وسلم ہے مطالبہ کرتے ہو، وہ آئحضرت ملی الدعید وسلم کی طرح بشر تھے فرشتے نہ تھے ۔ اگر اتنی مشہور وستین میں جانبیا مورٹی ہو نہ استان کے جہاز مانوں میں جو انبیا مورس تشریف والوں سے دریافت کراور آخر بہود ونسادی الل محالب سے تمہار سے تعلقات ہیں، آئی موئی بات ان سے بی ہو چو لینا کہ پہلے زمانوں میں جو انبیا مورس تشریف لاتے وہ بشرتھے یا آسمان کے فرشتے ۔

الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خِلِينَنَ۞ ثُمَّ صَنَقُنْهُمُ الْوَعْنَ فَٱنْجَيْنُهُمُ وَمَنْ نَّشَاءُ وَاهْلَكُنَا اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہ جانے والے فل بھر سجا کردیا ہم نے ان سے وعدہ مو بجا دیا ان کو اور جس کو ہم نے جایا اور غارت کر دیا اور نہ تھے وہ رہ جانے والے۔ پھر سی کیا ہم نے ان سے وعدہ، پھر بچا دیا ان کو اور جس کو ہم نے جاہا، اور کھیا دیئے الْمُسْرِفِيْنَ ۞ لَقَلُ ٱنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتْبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ الْلَاتَعْقِلُونَ ﴿ وَكُمْ قَصَيْنَا ؟ مدے تکلنے دالوں کو قال ہم نے اتاری ہے تہاری طرف کتاب کہ اس میں تہارا ذکر ہے کیا تم سمجھتے ہیں قال اور کتنی ہیں ڈالیس ہاتھ چھوڑنے والے۔ ہم نے اتاری تم کو کتاب، کہ اس میں تمہارا نام ہے۔ کیا تم کو بوجھ نہیں۔ اور رکتی توڑ ماریں مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّانْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اخْرِيْنَ ۞ فَلَبَّا ٱحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ م نے بہتیاں جو تھیں گنہ گار اور اٹھا کھڑے کیے ان کے پیچے اور لوگ فہم پھر جب آ ہٹ پائی انہوں نے ہماری آ فت کی، تب لگے ہم نے بستیاں جو تھی گنہگار، اور اٹھا کھڑے گئے ان کے پیچے اور لوگ۔ پھر جب آہٹ یائی ہماری آفت کی، تبھی کھے مِنْهَا يَرْ كُضُونَ ۚ لَا تَرُ كُضُوا وَارْجِعُوا إلى مَا ٱثْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسْكِينِكُمْ لَعَلَّكُمْ وہاں سے ایر کرنے ایر مت کرو اور لوٹ جاؤ جہال تم نے عیش کیا تھا اور ایسے محمول میں ثاید وہاں سے ایٹر کرنے۔ ایٹر مت کرو، اور پھر جاؤ جہاں تم کو عیش ملا تھا، اور اپنے گھروں میں، شاید تُسْئَلُونَ@ قَالُوا لِوَيُلَنَآ اِتَّا كُنَّا ظِلِمِيْنَ@ فَمَا زَالَتُ تِّلُكَ دَعُوْمُهُمْ حَتَّى جَعَلْنُهُمْ كُنْ مْ كُو يُوجِهِ فَى كَمِنْ لِكُ إِلْ عُمَارِي مِمَارِي مِم قِيعِ بِينَك تَنْهَار بُعر براير يبي ربى ان في فرياد يبال تك كه وْمير كروي عُظ كولى تم كو يوجهے - كہنے كي، اے خرابي مارى ! بم تھے بينك النهار - پير يبى ربى ان كى يكار، جب تك ذهير كرديے فياليتني بشرى خسائص ان ميس موجو دقتيل منفرشتول كي لمرح ان كابدن ايسافها كرجمي كهانا دكھاسكتے مدو ومندا تصريح موت اورفعاء آستے بميشه زيرور ہاكريں۔ لی ان کاامتیاز دوسرے بندوں سے بیتھا کہ المذتعالیٰ کی طرف سے تلوق کی ہدایت واسلاح کے لیے کھڑے کیے تھے نداان کی طرف وی بھیجا اور ہاہ جو د بعسروسامانی کے مخالفین کے مقابلہ میں ان کی حمایت ولسرت کے دمدے کرتا تھا چا جہاللہ نے اسے دمدے سے کرد کھاتے ۔ان کومع رفتاء کے محفوظ رکھا اور بڑے بڑے معکمر وشمن جوان سے بھرا ہے تیا و فارت کرو سے مصلے ۔ بینک محدملی النده ملیہ بھی بشریں لیکن اسی نوع کے بشریل جن کی اما ہے وجمایت ساری دیا سے مقابلہ میں کی مالی ہے ان سے مناظین کو ماسے کہ اینا اعمام سوچ کھیں اور پکی قرموں کی مثالوں سے مبرت مامل کریں کیس آخرت سے حماب ے پہلے دنیای میں حماب شروع ندکر دیا ماتے۔

ف يعنى ينميس كدان كي نيست و نابود كردسين سي الله كي زين اجر كي دوسي و ان كي مكر بهاديا ميار

فکے یعنی جب مذاب البی سامنے آ محیا تو چاہا کہ دہاں سے بکل بھا محیں اور بھا گ کرجان بھالیں ۔اس دقت بحو ٹی طور پرکھا محیا کہ بھال ہو بھہر و،اوراد مر ی واہس چلو تھال میش کیے تھے اور جہال بہت سے سامان تعم جمع کرد کھے تھے ۔ شاید وہال کوئی تم سے پاستھے کرمنسرت اور مال ودولت اور وروقوت کا نشہ ہے

### حَصِينًا لْحِينِينَ@

#### كاك كر بجھے بڑے بوتے فال

#### کاٹ کر بچھے پڑے۔

## خبردادن ربالعزت ازقرب قیامت برائے تنبیه اہل غفلت ازمحاسبہُ آخرت وتہدیدمنکرین نبوت وجواب دادن از اعتراضات برآیات رسالت وآگاہیدن از انجام ظالمین امم سابقہ برائے عبرت ونصیحت

قَالَلْشُنَعَانَ : ﴿ افْتُرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ الى جَعَلَنْهُمْ حَصِيْدًا لَحِينِينَ ﴾

ربط: .....گزشت سورت کے آخر میں ذکر خداوندی سے اعراض کرنے وا موں اور آخرت سے غفلت برتے والوں کی مذمت کا بیان تھا۔ ﴿ وَمَنْ اَعْوَ صَلَى عَنْ فِي كُورِی فَانَ لَهُ مَعِيْشَةً فَنْدُكُما وَتَعَشُرُ لَا يَوْمَد الْقِيلَةِ وَالْحَلَى ﴾ اور اس کے بعد کی آیت ﴿ وَلَا تَمُنُدُنَ عَیْنَیْنَ وَالَی مَا مَتَعْمَا بِهِ اَزْوَاجًا مِیْنَهُ مُورَقًا اَلْحَیٰوِ قِا اللَّانَیا الِنَفْیَا اللَّه مَیْنَ وَیْ اِللَّه مِی اَنْ اِللَّهُ مِی اَنْ اِللَّه مِی اَنْ اِللَّه مُی اَنْدَ وَاللَّه مِی اللَّه مُی اللَّه مُی اللَّه مُی اللَّه مُی اللَّه مُی اللَّه مُی اللَّه مِی اللَّه مُی اللَّه مِی اللَّه مِی اللَّه مِی اللَّه مِی اللَّه مُی اللَّه مُی اللَّه مِی اللَّه مُی اللَّه مُی اللَّه مُی اللَّه مُی اللَّه مِی اللَّه مِی اللَّه مُی اللَّه مِی اللَّه مُی اللَّه مِی اللَّه مُی اللَّه مِی اللَّه مُی اللَّه مِی اللَّه مِی اللَّه مِی اللَّه مِی اللَّه مُی اللَّه مِی اللَّه مِی اللَّه مِی اللَّه مِی اللَّه مُی اللَّه مِی اللَّه مُی اللَّه مِی اللَّه مِی اللَّه مِی اللَّه مِی اللَّه مِی اللَّه مِی اللَّه مُی اللَّه مِی اللَّه مِی اللَّه اللَّه مُی اللَّه مِی اللَّه مُی اللَّه مُی اللَّه مُی اللَّه مُی اللَّه مُی اللَّه مِی اللَّه مُی اللَّه مُی اللَّه مُی اللَّ

نیزان آیت میں مکرین نبوت کو تہدیداور ملامت کرتے ہیں اور ان کا عمر اضات کے جوابات دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ لوگوں کے لیے حساب کا وقت بہت قریب آرگا ہے لین قیامت بہت ● قریب آرگئ ہے کیونکہ نبی الساعة لیمی نبی آرڈالز مان مُلاَ ﷺ مبعوث ہوگئے ہیں جن کا ظہور تیامت کی سب سے بہلی نشانی ہے حدیث میں ہے بعث انا والساعة کھا تبن ۔ لین میں اور قیامت ای طرح ساتھ بھیج گئے ہیں جیسے بیددوانگلیاں اور آپ مُلاَ ﷺ کا مرک گاؤی اور بھی کی انگلی کو طایا۔ مطلب بیتھا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اثنا ہی فاصلہ رہے گا جتنا کہ ان ووانگیوں میں ہے اور وہ انجبی تک غفلت میں پرٹے ہوئے ہیں اور اپنے اس اعراض ﴿ پر قائم ہیں۔ پرٹے ہوئے ہیں اور اپنے اس اعراض ﴿ پر قائم ہیں۔ پرٹے ہوئے ہیں اور اپنے اس اعراض ﴿ پر قائم ہیں۔ پرٹے ہوئے ہیں اور اپنے اس اعراض ﴿ پر قائم ہیں۔ پرٹے ہوئے کی ادائی تھا ہی کہر موقع یہ پرچوہوں تھی میں ان کا عمران کی انداز کی این دریافت کرنگیں وریافت کی ہر موقع یہ پرچوہوں تھی ایک ہی ہیں ویل ہو برخوں کا اعراف دیادہ میں اور تاریخ میں ان کو بہر ہوں کا اعراف دیادہ میں اور ہیں ہوئے ہی اور اپنے دیاں فرح میں ایک کو ہوئے کہر ہوں کا اعرافت کی اور برز میں ہا تر ان فرح ختم کردیتے میے ہیں گئی ہی ہی ہیں۔ بر برز میں کو برخوں کا اعرافت دیدامت اس وقت سب میار چرز میں گئی آپ کرائی میں خواج کی دیتے میے ہیں گئی ہو ہوں کو باد تھا۔ اعراف دیدامت اس وقت سب میار چرز میں گئی آپ کرائی میں کردیتے میں جمید کھی ایک درمین کا کہ کئی کو بیتے ہوئے ہیں گئی کو کردیتے میں جمید کی ہیں۔ بردیاں پکٹ کی کو کردیت کی جمید کی کو کردیتے میں جمید کی کو کردیتے میں جمید کی کو کردی ہائی کے دیا تھی ہوں کہ کردی ہوں کردی ہائی کہ کہران کو درکھوں کو کردی کو کردی ہوں کی ہوئی کردی کردی کردی کردی کرد

● ترجمہ پس بر لفظ ایمی 'بہت' اس لیے بڑھایا گیا کہ اقترب کے معنی افت میں زیادہ قریب ہونے کے ہیں۔ کساقال تعالیٰ ﴿ اِفْتَرَبَّ ہِ السَّاعَةُ ﴾ ﴿وَافْتُرَبَ الْوَعُدُ الْحَقِّ ﴾ لفظ اقترب میں بنسبت قرب کے زیادہ میا مذہب۔

● ﴿وَهُدُ مُعْوِطُونَ﴾ جُونکہ جمداسمیہ ہے جو بسااوقات دوام اور استمراد کے بیان کے لیے مستعمل ہوتا ہے اس لیے بیتر جمد کیا گیا تا کہ دوام اور استمراد کی طرف اش رہ ہوجائے۔ معدہ عضائلہ عند۔

ابوالعتامية كاشعرب-

غفلاتهم تطحن ورحي ( یعنی لوگ این غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور حالانکہ موت کی چکی چلی رہی ہے اور لوگوں کو پیس رہی ہے ) یہ آیت منکرین حشر کے بارے میں ہے گراب عام طور پرمسلمان بھی فکر آخرت سے غافل ہیں خاص کراس جدید تعلیم اورمغر لی تمدن نے تو آخرت کے ذکر اورفکر کوایک مجنونا نہ خیال قر اردے دیا ہے اور پیغفلت اس حد تک پہنچ گئ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی جدیداورنی نصیحت نہیں آتی جوان کوخواب غفلت سے بیدار کرے مگر وہ اس کوالی لا پرواہی کے ساتھ سنتے ہیں گویا کہ تھیل میں لگے ہوئے ہیں حق تعالیٰ کی طرف سے ان کی نفیحت کے لیے ایک آیت کے بعد دوسری آیت آرہی ہے <del>گروہ اس سے</del> نصیحت نہیں پکڑتے۔بہر حال ان کے دل اللہ کی یا دہے اور آخرت کی ۔ فکر سے بالکل غافل ہیں۔ ولیکن نبوت ورسالت کے مثانے کی فکر میں ملکے ہوئے ہیں اور پیظالم لوگ استحضرت نگافتا کم کے بارے میں آہتہ آہتہ اور چیکے چیکے ایسی سرگوشیوں میں لگے ہوئے ہیں کیسی کوخر نہ ہوایک دوسرے کے کان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تعخص یعنی محمد رسول اللہ مُلاہیم سوائے اس کے کہم ہی جیساایک معمولی آ دمی ہے جوتمہاری طرح کھا تا اور بیتا اور چلتا ادر پھرتار ہتا ہے۔ بھلا آ دمی اور بشر بھی کہیں نبی اور رسول ہوسکتا ہے۔ ایک مثل کا دوسرے مثل کی طرف رسول بنا کر بھیجنا ترجیح بلام جے ہے، پس جب وہ تم جیسابشر ہے توتم کس لیے اس کے پاس جاتے ہو۔ اگر خدا کو نبی بھیجنا ہوتا تو فرشتہ کو نبی بنا کر بھیجنا ادر پخص تم کو جوکر شے دکھا تا ہے وہ سب جا دو ہے اس کیاتم جا دو کے پاس آتے ہوحالانکہ تم ابنی آنکھوں ہے دیکھتے ہو کہ یہ جادو ہے اور میخص تم جیسا آ دمی ہے کوئی فرشتہ نہیں۔اول اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کوان کی ان کے جواب میں یہ کہا کہ میرا پروردگارآ سان اورزمین کی ہر بات کوخوب جانتا ہے۔ خواہ کیسے ہی جھیا کر کی جائے وہ تو ہر چیز کا سننے والا اور ہر چیز کا جانئے والہ ہے۔ اس سے تمہاری کوئی سر گوشی اور کوئی پوشیدہ بات مخفی نہیں وہ تمہار ہے مشوروں سے مجھے مطلع کر دیتا ہے اور ان ظالموں ے ان کو فقط جادوگر کہنے ہی پر اکتفانہیں کیا بلکہ انہوں نے ریجی کہا بیقر آن پراگندہ اور پریثان خوابوں کا مجموعہ ہے تعنی قرآن شریف الله کا کلامنہیں بلکہ محمد مُنافِیْل نے خواب میں جوخلط <sup>©</sup>ملط باتیں دیکھی ہیں یہ ان کامجموعہ ہے بھراس پر بھی قائم ندرے بلکہ کہنے لگے کہ بیہ قرآن تو محمد نے اپنی طرف ہے جھوٹ بنالیاہے جس کی واقع میں کوئی حقیقت نہیں ہے سب اس کے دل کی بنائی ہوئی باتیں ہیں جن کواس نے اپنے جی سے بنالیا ہے۔ پھرخیال آیا کہ محمد ناٹی اسے توجم سی ساری عمر میں جموث نہیں بولاتو کہنے <u>نگے کہ میخص</u> جھوٹا تونہیں بلکہ شاعر معلوم ہوتا ہے بیسب مضامین اس کے شاعرانہ خیالات ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ۔غرض بیر کہ لوگ حضور پرنور نٹاٹیلم کے بارے میں حیرت زوہ تھے۔مجھی آپ نٹاٹیلم کوساحر کہتے اور مجھی شاعر کہتے اور محى مفترى بتلاتے اور محى قرآن كوخواب وخيال بتلاتے كما قال تعالىٰ ﴿ أَنْظُرُ كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الْأَمْقَالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْقَطِيهُ عُونَ سَبِيهُ لا) غرض يه كه كفار كي بيرنگ برنگ كي با تيس يا تواس بات كي دليل بين كه بيسب حيرت زوه بين اور ِ حقیقت سے بے خبر میں یا اس بات کی دلیل ہیں کہ حق تعالیٰ کو بہچان چکے میں مگر سینہ زوری سے اس کو دفعہ کرنا چاہتے ہیں اس ■يلفظاضغاث كرمل من كاهرف اشاروب - كماقال تعالى ﴿وَ ؛ أَيْهِ يَاكَ فِيفُكُ ﴾ منه عفاالله عند

لیےادھرادھر کی واہی تباہی کر کے حق کورلا نااور چھپانا چاہتے ہیں پھراخیر میں یوں کہنے لگے کہا چھاا گراییانہیں جیسا کہ ہم کہتے ہیں بلکہ اللہ کے پاس سے رسول ہو کر آیا ہے تو اس خص کو چاہئے کہ ہمارے پاس ابنی نبوت اور رسالت کی کوئی الی نشانی لے آئے جیسی نشانیوں کے ساتھ پہلے بھیجے گئے تھے، جیسے حضرت صالح مالی اونٹنی لائے اور حضرت مویٰ مالی عصاار ید بیضالائے اور حضرت عیسلی مایشی مردوں کو زندہ کرتے تھے لہٰذااگر آپ مُالٹی کم مجن اس قشم کے مجزات ظاہر کردیں گے توہم آپ ظافیظ کورسول مان لیس کے اور آپ صلی متدعلیہ وسلم پر ایمان لے آئیں کے مشرکین عرب کا بیسوال تعنت اور عناد پر بنی تھااوران کی بیدورخواست اس لیے ہیں تھی کہ حسب فر ماکش ان کونشانی دکھلا دی جائے تو وہ ایمان لے آئیں گئے کیونکہ القدپاک حضور پرنور مُنافِظُ کواس قدرنشانات دے چکاتھا کہ وہ ان کی ہدایت کے لیے کافی اور وافی تھے۔ انکار کے لیے نئے نئے بہانے نکالتے رہتے تھے بیضروری نہیں کہ سارے پیغیبروں کے نشانات ایک ہی قتم کے ہوں۔اب آ گے اللہ تعالی ان کی ان باتوں کا جواب دیتے ہیں اور فریاتے ہیں کدان کفار قریش ہے پہلے کوئی بستی والے اس مشم کے فرمائشی معجز ات کود مکھ کرایمان نہیں لائے ادراس پر ایمان نہ لانے کی وجہ ہے ہم نے ان کوہلاک کی کہ منہ مانگے معجزات کود کھے کربھی ایمان نہیں لائے تو کیا کمہ کے بیہث دھرم ان مجزات کود کی کرائمان لے آئیں گے حالانکہ ان کا شبہ تو پھر بھی باقی رہے گا کہ بشر کارسول ہونامحال ہے اگر جہ وہ کیسی نشانی نہ دکھا دیے یعنی ہے لوگ ضدی اور عنادی ہیں ، ان کوخواہ کتنی ہی نشانیاں دکھلا وی جائیں یہ ہرگز ایمان نہیں لائمیں گے پس ان کونشانیاں دکھلا نا<u>ے فا</u>ئدہ ہے اب آ گے ان کے اس خیال کو باطل فر ماتے ہیں کہ بشررسول نہیں ہوسکتا۔ چن نچے فرماتے ہیں اور ہم نے آپ مُلاثیرًا سے پہلے کسی کو پیغیبر بنا کرنہیں بھیجا مگر جنس بشر سے مرودوں کو نبی بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی نازل کرتے تھے، سمجھی بھی فرشتہ کورسول بنا کراور نہ کی عورت کو نبی بنا کر بھیجا، نبی ہمیشہ مروہوئے۔ بس اگرنم خوب جانتے ہیں کہ اللہ نے بھی کسی فرشتہ کو نبی بنا کرنہیں بھیجا جب بھیجا تو بشر ہی کو بھیجا معلوم ہوا کہ بشریت نبوت کے منافی نہیں بلکهالله کی نعمت ہے کہ تمہاری جنس میں سے رسول بھیج تا کہ ہم جنس ہونے کی وجہ سے افادہ اور استفادہ میں سہولت ہو۔

#### ع بوئے جنسیت کندجذب صغات

الْخُلُكَ الْخَابِنُ مِنْ مِنْ فَهُمُ الْخَلِدُونَ ﴾.

ظل صدكلام : ..... كه خدا تعالى في جين بهي رسول بهيج وه سب بشر تصفالهرى اورجسماني حيثيت ساكر چدوه عام انسانول کے مشابہ تنے گر باطنی اور روحانی طور پروہ فرشتوں ہے بھی بالا اور بلند تھے۔سب آ دمی تھے بندوں کی ہدایت کیلئے مبعوث ہوئے کوئی ان پرایمان لا یا اور کسی نے اٹکار اور کفر کیا اور <del>فریقین میں مقابلہ ہوا۔ ابتداء میں کا فر</del>وں کوغلبہ ہوا۔ پھر چندروز بعد ہم نے پینمبروں سے نجات اور غلبہ اور فنخ کا جو وعدہ کیا تھا وہ سیج کر دکھلا یا۔ پس حسب وعدہ ہم نے ان کو اور جس کو چاہا نجات دی مین اہل ایمان کو بچایا جنہوں نے انبیاء کی پیروی کی ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کوعذاب سے بچالیس سے اوران ے دشمنوں کو ہلاک کر دیں گےسواس وعدہ کے مطابق ہم نے مونین کونجات دی اور کفر اور معصیت میں حدے گز رجانے والوں تعنی کا فروں اورمشر کوں کو دنیادی عذاب ہے ہلاک کیا، پس اے قریش مکہ ہوش میں آ جا وُاس قتم کا دعدہ ہم نے محمد رسول الله مُلَاقِعُ اور آپ کے اصحاب سے کیا ہوا ہے بعد از ال الله تعالی قریش کواپنی ایک خاص نعمت پر متنب فرماتے ہیں اور کتے ہیں اے قریش مکدالبتہ سخقیق ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت اور یا وہ ہانی \_\_\_\_\_ ہے اور وہ کتاب متطابتم کو دین اور دنیا اور معاش اور معاوی صلاح اور فلاح کی راہیں بتاتی ہے یا بیم عنی ہیں کہ اس میں تمبارے لیے شرف اور بزرگ ہے کہ تمہاری زبان میں اللہ نے کتاب ہدایت نازل کی محرتم نے اس نعت کی قدرنہ کی اور بجائے شکر کے اس کا کفراورا نکار کیا تو کیاتم سمجھتے نہیں کہ اپنے ظلم اوراسراف سے تائب ہوجا وَاوراس کتاب ہدایت کوسراور آئھوں سے لگاؤ۔ جوتمہارے لیے کیمیائے سعادت ہاور سجھ جاؤ کظلم اور اسراف یعنی حدسے گزر جانا تہر خداوندی کا سبب ہے تہہیں معلوم ہے کہ ہم نے سنتیاں جوظالم اورمسرف تھیں۔اس ظلم اوراسراف کی سز ا بیں ان کوتوڑ بھوڑ کر چورا چورا کردیا اور ایک ایک جوڑ کو دوسرے سے جدا کردیا۔ یعنی سب کوہلاک کرڈالا۔ اوران کے بعد دوسری قوم کوآبا دکردیا البذا اگرتم بھی اپنے کفراورظلم اور بغض سے باز نہ آئے توتمہاری بھی ہے گت ہے گی جوعلت ان کی ہلا کت کی تھی وہ تم میں بھی موجود ہے بعنی وہی ظلم واسراف اور خداا بہمی ہلاک کرنے کی تدرت رکھتا ہے۔ <del>پس جب ان ظالموں</del> اور حدیے گزرنے والول نے ہمارے عذاب کوآتے دیکھاتو پہ ظالم <sup>©</sup> فوران ہی جانوروں کی طرح بے تحاشان بستی سے بھا گئے گئے حالانکہ پہ ظالم اور مسرف میلے انبیاء ملیں اور اہل ایمان پر آوازے کسا کرتے ہتھے جب عذاب الہی کوآتے دیکھا تو بھا گئے لگے تو گویا ان کے خیال میں یہ آیا کہ بھاگ کہ عذاب الہٰی سے چھوٹ جائیں گے تواس وقت بطوراستہزاءاور بطرق نداق اورہنسی ان سے سیکہا ● نورأ بیلفظ اذا هم کا ترجمہ ہے اور بے تماثا ہما گنا اور دوڑنا ہیر کض کا ترجمہ ہے۔ رکض کے معنی لغت میں جانور کے بے تماثا دوڑنے کے ایں۔ منهعفااللهعنه

علیا کہ بھا گوئیں اورای عیش وعشرت کی طرف لوثوجی ہیںتم مست سے اوراپ مکا نات اور کلوں کی طرف لوثوجن ہیںتم مست سے اوراپ مکا نات اور کلوں کی طرف لوثوجن ہیںتم مست سے اور اپنے مکا نات اور جہاں بیٹھ کرتم اترات سے اور ٹجاں بیٹھ کرتم اترات سے اور ٹجاں ہی گھر والے سے مہارا حال پو چھا جائے لیخی تمہاری ٹیم یہ در یافت کی جائے یا حسب بی بی اب پھرای جگہ واپس طیے جاؤ شاید تم ہے تمہارا حال پو چھا جائے لیخی تمہاری ٹیم یہ در یافت کی جائے یا حسب بی تی تمہارات امور ہیں کوئی مشورہ پو چھا جائے اور خستہ حال کو کون پو چھنا بطور استہراء اور تمسخرتھا کیونکہ پوچھتے تو اس وقت ہیں کہ جب پھرشنان بنی ہوئی ہو۔ بگڑے ہوئے اور خستہ حال کوکون پو چھنا بطور خرض ہی کہ جب نے ہماری خرابی اور کم بخی تو خرض ہی کہ جب نے ہماری خرابی اور کم بخی تو کہاں کہاں کے ہائے ہماری خرابی اور کم بخی تو کہاں کہاں کے ہائے ہماری خرابی اور کم بخی تو خرابی اور کم بخی تو کہاں کے جائے ہماری خرابی اور کم بھر کیا یا اور ایذاء کے در بے ہوئے ، ان لوگوں نے جب عذاب دیکھا تو اور نے گناہ کا افرار کیا اور نادم ہوئے گئا ایکا کوئی جب ناہ کا افرار کیا اور نادم ہوئے گئا ایکا کی خواد ہوئے کہاں تک کہاں کوئی نے بعد ساعت نہیں ہوئے۔ ان لوگوں نے خواد ٹیکھاں تک کہاں کا خرار کیا اور ناد کے دور کے ہوئے اور مرجمائے ہوئے کر چھوڑا۔ یعنی سب مرکئے اور شینڈ ہے ہوگے کہ من وان کو جرٹ سے کئے ہوئے گاہ کی اور شینڈ ہے ہوگے کہ من وان کو جرٹ سے کئے ہوئے گاہ کی انداز میں کیا کی خواد کی دور ہوئی اور شیا ہے ہوئے کر چھوڑا۔ یعنی سب مرکئے اور شینڈ ہے ہوگے کہ من ورکئے دور اے بعنی سب مرکئے اور شینڈ ہے ہوگے کہ من ورکئی اور شیا ہے ہوئے کر چھوڑا۔ یعنی سب مرکئے اور شینڈ ہے ہوگے کہ من ورکئی اور شیا ہے ہوئے کر چھوڑا۔ یعنی سب مرکئے اور شینڈ ہے ہوگے کہ من ورکئی اور شینہ دی اور ان کی آ تش ظام ہالکل خاصور ہوگئی اور شیا ہے ہوئے کر چھوڑا۔ یعنی سب مرگئے اور شینڈ ہے ہوئے کہ میں۔

وَمَا خَلُقُنَا البَّهَا َ وَالْكُرْضَ وَمَا بَيْنَا مُهَا لِعِيدِينَ ﴿ لَوَ اَرَدُنَا اَنَ نَتَعِفَ لَهُوا لَهُ مَعَلَىٰ الْعَبَا العِيدِينَ ﴿ لَوَ الرَّمِ عَالِمَ عَلَيْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَوَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَوَا وَهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَوَا اللَّهُ عَلَيْهُ فَوَا اللَّهُ عَلَيْهُ فَوَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَاطِلِ فَيَلَمَعُهُ فَوَا وَالْمَعُ وَالْمِقَلَى عِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمَاطِلِ فَيَلَمَعُهُ فَوَا وَالْمَعُولُ الْمِعْ اللَّهُ عَلَى الْمَاطِلِ فَيَلَمَعُهُ فَوَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ وَاللَّهُ عَلَى الْمَاطِلِ فَيَلَمَعُهُ فَوَا اللَّهُ عَلَى الْمَاطِلِ فَيَلَمَعُهُ فَوَا اللَّهُ عَلَى الْمَاعِلِ فَيَلَمَعُ فَعَلَا الْمَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى الْمَا مَعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُورَاعِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلْعُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلِي الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلْعُ اللَّهُ عَلَى الْمَلْعُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمَلْعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْعُلِقُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْ ا

بتر میاویلناگ تغیرے، یا 'حرف نداے اور' ویل 'منادی ہے۔ منه عفا الله عنه۔

آمِ التَّخَذُوَ اللِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمُ يُنْشِرُونَ ﴿ لَوْ كَانَ فِيُهِمَا اللهَ اللهُ لَفَسَدَتًا عَ

کیا تھہرائے ہیں انہوں نے اور معبود زمین میں کے کہ وہ جلا اٹھائیں کے ان کو فیل اگر ہوتے ان ددنوں میں اور معبود سوات اللہ کے کیا تھہرائے انہوں نے اور صاحب زمین میں کے دہ اٹھ کھڑا کریں گے۔ اگر ہوتے ان دونوں میں اور حاکم، سوا اللہ کے،

فَسُبُحٰنَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴿ اَمِ

تو دونول خراب ہوجاتے فیل سو پاک ہے اللہ عمّل کا مالک ان باتوں سے جویہ بتلاتے بی فیل اس سے پوچھانہ جائے گا جو دونول خراب ہوتے ، سوپاک ہے اللہ بخت کا صاحب، ان باتوں سے جو بتاتے ہیں۔ اس سے پوچھانہ جادے کیا

= جب پوری قوت سے تم پر گرے گااس دقت کیسی خرابی اور بر بادی تمہارے لیے ہو گی۔ اور کون ی طاقت بچانے آئے گی۔

(تنبیہ) لَوْ اَرَدُنْآ اَن نَتَیْخِدَ لَهُوٓ الْیُ آخرہ کی تقریر کئی طرح کی گئی ہے۔ ہمارے نزدیک ساق ولحاق کے اعتبارے جومعنی زیادہ قریب اور ماف تھے وہ اختیار کیے بیل ۔ اور مین لَدُنَّ الوران کُنَّا فَاعِلِیْنَ کی قِود کے فوائد کی طرف طیف اٹنارے کردیے ہیں۔ واللہ اعلم۔

س بحروه تباه كرنا يا ب توكون بجاسكا ب اورتهال يناه مل سكتى ب ـ

کی بعنی فرشتے ہاو جو دمقر بین بارگاہ ہونے کے ذراقیخی نہیں کرئے۔اپ پر دردگار کی بندگی اورغلا می کوفیز سیمتے ہیں، وظائف عبودیت کے ادا کرنے میں بھی سسستی یا کا لی کوراہ نہیں دیتے ہے۔ بردزاس کی تبیج اوریاد میں لگے دیتے ہیں۔ بہتھکتے ہیں شاکناتے ہیں۔ بلکر بیج و ذکری ان کی غذاہے ہیں طرح ہم ہر وقت سانس لیتے ہیں اور دوسرے کام بھی کرتے رہتے ہیں، ہی کیفیت ان کی تبیج و ذکری بھمورد و کسی کام پر مامورہوں بھی خدمت کو بحالارہے ہوں ایک منٹ ادھرے نافل نہیں ہوتے جب معصوم ومقرب فرشتوں کا پر حال ہے وطلا کارانسان کوکیس زیادہ اسپے رب کی طرف جھکنے کی ضرورت ہے۔

فیل کینی آسمان والے فرشتے تو اس کی بندگی سے تحراتے نہیں بلکہ بمدوقت اس کی یاد اور بندگی میں شخص رہتے ہیں، پھر تیاز مین میں کچھالی ہمتیال ہیں جن کو مندا کے بالمقابل معبود تھہرایا جاسکتا ہے؟ اور جب منداان کے پہاریوں کو اپنے عذاب سے مارڈالے تو وہ ان کو پھر جلا اٹھائیں یا ہلاکت سے بچا لیس؟ ہر محرنہیں ۔

التَّخَذُنُوا مِن دُونِة الِهَدُّ قُلُ هَا تُوَا بُرُهَا نَكُمْ عَلَا ذِكُرُ مَن مَّعِي وَذِكُرُ مَن الْحَيْ وَرَكُرُ مَن الْحَيْ وَمَن مَعْ وَلَا كُرُ مَن الْحَيْ وَمَن الْحَيْ وَمُونِة اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ الله

وہ ہرگزاس لائق نہیں فکے سیکن وہ بندے ہیں جن کوعزت دی ہے اسے بڑھ کرنہیں بول سکتے اور دہ ای کے جتم پر کام کرتے ہیں ف اس کومعلوم ہے جو وہ اس لائق نہیں ، لیکن وہ بندے ہیں جن کوعزت دی۔ اس سے بڑھ کرنہیں بول سکتے ، اور ای کے حکم پر کام کرتے ہیں۔ اس کومعلوم ہے جو اس لائق نہیں ، لیکن وہ بندے ہیں۔ اس کومعلوم ہے جو اس کے وہ اس لائق نہیں ، لیک ہے، اس کے ملک میں شرکت کی گنجائش ہی نہیں ۔ دوخود مختار باد شاہ جب ایک اقلیم میں نہیں سماسکتے جن کی خود مختار باد شاہ جب ایک اقلیم میں نہیں سماسکتے جن کی خود مختاری مجازی ہے تو دوخوائل اور قادر مطلق ندا ایک قلم و میں کیسے شریک ہوسکتے ہیں ۔

فل یعنی مدار تواس بستی کانام ہے جوقادر مطلق ہے۔ جوقادر مطلق اور محال اور کو آرک ہواس کی قدرت دمشیت کوروکنا تو کا کوئی یو چھ پاچھ بھی جسس کرسکتا کہ آپ نے اللا کام اس طرح کیول کیا۔ ہال اس کوت ہے کہ وہ برخص سے مواخذہ اور باز پرس کرسکتا ہے۔

فی پہلے تو جدید دلیل عقی قائم کی تھی ۔ اب مشرکین سے ان کے دعوے پر دلیل منجے کا مطالبہ ہے یعنی خدا کے مواجومعودتم نے تجویز کیے بین ان کا اثبات کی دلیل عقی یا تھی ہے۔ اس مشرکین سے ان کے پاس بجزاو ہم دخون اور باپ دادول کی کورانہ تھید کے کیار کھا تھا۔ شرک کی تائید میں نے کو کی دار تھی ہے۔ دفیل عقی ہے۔ دفیل مقارشرک کی تائید میں نے کو خدا کے برابر کو کی دلیل مقلی مل مکتی ہے، نقلی جے بیش کر مکتے ۔ کندا قال المد خدس ون حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ پہلے ان معبودوں کو فرمایا تھا کہ جن کو خدا کے برابر کو کی محمد ایسے وہ ماکم ہوتے وہاں فرمائے ہے۔ کہ مراسم کے مہراتے ہیں جو خدا تھا کہ بین اور مائخت حکام کے مہراتے ہیں ۔ اور ان کو مالک کی مند چاہیے رہند بغیر نائب کیو بکرین مکتے ہیں۔ اگرمند ہے وہش کرو۔

قسلی یعنی میری امت اور پہلی خدا پرست امتول کی یہ بی ایک بات ہے کداس رب العرش کے سواکوئی دوسرا خدا نہیں جس کی عقلی دلیل پہلے بیان ہو چکی یتم اگر ملل سماویہ کے اس اجماعی عقیدہ کے خلاف کوئی دلیل رکھتے ہوتو پیش کرو میرا دعوی یہ ہے کہ یہ امت اور پہلی امتیں اس امت کی متاب (قرآن کریم) اور پہلی امتوں کی آسے میں اور پیشمار تحریفات کے پہلی متابول کی جلی امتوں کی آسے میں باوجو دبیشمار تحریفات کے پہلی متابول کی درق حید کا علی اور ترک کارد معاف مات یاؤ کے مگریہ جائل اس بات کو کیا تھے ہوئی تو حق بات کوئ کر ہرگزیڈ مات یہ اس کے اس مات یاؤ کے مگریہ جائل اس بات کوئیا تھے میں اور تھی بات کوئ کر ہرگزیڈ مات یہ دلیا تھے ۔

فی یعنی تمام انبیا دو مرسلین کا جماع عقید و توحید برر با بے تمی پیغمبر نے بھی ایک حرف اس کے قلاف نیس کہا ہمیشہ یہ بی تلقین کرنے آتے کہ ایک خدا کے سوا محل کی بندگی نہیں تو جس طرح عقلی اور فطری ولائل سے توحید کا جموت متنا ہے اور شرک کارد ہوتا ہے ۔ ایسے بی نقلی حیثیت سے انبیاء علیم السلام کا اجماع دعواستے توحید کی حقیقت پر قلعی دلیل ہے۔

ق عرب ك بعض قبائل ملائكة الدكونداكي بينيال كت تع موتلادياك يدنداكي ثال دفيع كالق نيس كدين بينيال بنائ راس يم نساري كارديمي موحميا

چ

ہن آئیں آئیں ہے ہے اور پھے فل اور وہ مغارث ایس کرتے سر اس کی جس سے اللہ رانی ہو فل مقرق میں خشیقہ ان کے آئے ہو اور پھے فل اور وہ مغارث ایس کرتے سر اس کی جس سے اللہ رانی ہو فل اور وہ اس کی بہت سے ان کے آئے اور چھے، اور وہ سغارث نہیں کرتے، گر اس کی جس سے وہ راض ہو، اور وہ اس کی بہت سے مشفوقة ق و و مقرق یک گوری ہے گرا گھٹ کو نہ فل لگ گھڑوی ہے ہے تھا کہ من یک میک کے دورے یک کا اس کی جس سے ورب، واس کی جم بلد دیں کے دورے یہ بلد دیت اس کو درج کو کی ان میں کے کہ میری بندگ ہے اس سے ورب، واس کو جم بلد دیں کے دورے یوں جم بلد دیت اس کو درج کو کی ان میں کے، کہ میری بندگ ہے اس سے ورب، واس کو جم بلد دیں دورخ وی جس جم بلد دیت ایس کو درج کو کی ان میں کے، کہ میری بندگ ہے اس سے درب، واس کو جم بلد دیں دورخ وی بی جم بلد دیت ایس کو درج کو کی ان میں کے، کہ میری بندگ ہے اس سے درب، واس کو جم بلد دیں دورخ وی بی جم بلد دیت ایس

الظُّلِمِينَ۞

بانسانون كوفس

بانصافول كو\_

### بيان تو حيدوا بطال *شرك*

قَالَالْهُ تُنْفَقَاكُ : ﴿ وَمَا خَلَقُهُ السَّمَآءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا لَعِيدُنَ ... الى ... كَلْلِكَ تَبْمُزِى الظّلِيدُن ﴾ ربط: ..... ابتداء سورت سے ليكريہاں تك كامضمون تحقيق نبوت ورسالت سے متعلق تھا، اب آئندہ آيات ميں توجيد كا اثبات اور شرك كا ابطال فرماتے ہيں اور تكم ديتے ہيں كه آسان وزمين كى بيدائش ميں غور وفكر كروتا كه تم كوالله كى معرفت حاصل ہوعالم علوى اور عالم سفلى كى تمام چيزيں الله كى وحدانيت پردلالت كرتى ہيں۔

(یابوں کہو) کہ گزشتہ آیات میں کفار کی غفلت اوراعراض اوران کے لہوولعب کو بیان کیااب آ گے یہ بیان کرتے ہیں کہ عالم کی پیدائش کھیل تماش نہیں بلکہ تق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے بیعالم پیدا کیا گیا ہے کہ کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ وہ دنیا میں آزاد ہے جو چاہے کرے نہ عذاب ہے اور نہ تواب ہے اور نہ کوئی وارو گیراور پکڑ دھکڑ ہے۔ والیختسب الْوِنْسَانُ آنُ یُکُوکُ

= جو صغرت من عليه السلام كو" ابن الله كهت مين نيزيهو د كاس فرقه كالبحى جو صفرت عزير كوخدا كابينا كهتا تصار

فل یعنی جن برگزید ہمتیوں کوتم خدا کی اولاد بتلاتے ہو و واولاد نہیں۔ ہال اس کے معزز بندے بیں اور ہاد جو دائنہائی معزز ومقرب ہونے کے ان کے ادب والحاعت کا مال یہ ہے کہ جب تک اللہ کی مزمی اور اجازت نہ پائیں اس کے سامنے خود آ گے بڑھ کرلب نہیں لاسکتے اور یکوئی کام اس کے حکم کے بدون کرسکتے میں مجو یا کمال عبو ویت و بندگی ہی ان کا طغرائے امتیاز ہے۔

ف حق تعالیٰ کاعلم ان کے تمام ظاہری و بالمنی احوال کو محیلا ہے ران کی کوئی حرکت اور کوئی قول وفعل اس سے پوشیدہ نہیں، چنانچہو ومقرب بندے ای حقیقت کو مجھے کر ہمر وقت ایسے احوال کامرا قبہ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی مالت اس کی مرض کے خلاف مذہور

ر با یک بیری سے بیری بال بار بیری کی سفارش بھی نہیں کرتے چونکہ مونین مومدین سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس لیے ان سکے تی میں و نیاوآ خرت میں استعفار کرناان کاوعمید ہے۔

ق پران کو خدا کیے کہا ماسکا ہے۔جب خدانیں تو خدا کے بیٹے یا بیٹیاں بھی نیس بن سکتے ۔ کیونکسی اولاد بنس سے ہوئی چاہیے۔ نام یعنی جن کوتم خدا کی اولادیا خدابنارہے ہوا کر بغرض محال ان میں سے کوئی اپنی نسبت ( معاذات اُلی بات کبہ گزرے تو وہ می دوزخ کی سزاجو صد سے محزر نے والے خالموں کوملتی ہے ہم ان کومجی ویں مے مصادے لامحدود اقتدار وجبروت سے وہجی باہر نیس ماسکتے ، پھر مجلا خدا کیے ہوسکتے ہیں۔ سگتی گا۔ تم کو چاہے کہ آسان اور زمین کی پیدائش کو گھیل اور تماشہ نہ مجھو بلکہ اس کے بجائب و غرائب میں نظر اور فکرے کام لواور

گزشتہ بستیوں کو جو ہلاک اور بربادکیا گیااس کی وجہ بھی بہی تھی کہ انہوں نے دنیا کو گھیل اور تماشہ بجھا اور جن تم فرض کے لیے دنیا پیدا کی

گن اس سے خفلت اور اعراض برتا۔ اور آسان و زمین کے جائب میں غور و فکر ہے اس کے صافع اور خالق کا پیدنہ دلگا یا اور انہیا ءور سل

نے جب ان کو نجر وارکیا تو ان کی تکذیب کی حق تعالیٰ نے اس تکذیب کی پاداش میں ان پرعذاب نازل کیا۔ چنا نچو فر ماتے ہیں اور

ہم نے آسان اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو گھیل اور تماشہ کے لیے اور دل بہلا نے کے لیے نہیں پیدا کیا۔

والوں کی طرح کو کی نادان میں گمان نہ کرے کہ بیساراعالم کھیل اور تماشہ کے لیے اور انسان دنیا میں کھیل تماشہ کے لیے اور مزے اڑا نے پیدا ہوا ہے جو اس کا جی چاہئے کرے۔ انسان کے لیے پیدا ہوا ہے جو اس کا جی چاہئے کرے۔ انسان مرنے کے بعد نیست و تا بود ہوجا تا ہے۔ مرنے کے بعد نہ تو اب بعد غیست و تا بود ہوجا تا ہے۔ مرنے کے بعد نہ تو اب بعد النے بندہ کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ آسان اور زمین کی جائب مندے میں غور دفکر سے اس کے خالق کی معرف حاصل کرے اور عالم کی اس ظاہر کی آر ائش اور رونق سے دھوکہ نہ کھائے اور خوب بجھ مندے میں غور دفکر سے اس کے خالق کی معرف حاصل کرے اور عمل کے اور کمال حکمت و مصلحت پر جن ہے۔

گدار سام کی پیدائش عیث اور بے فائد و نہیں بلک اظہار قدرت کے لئے اور کمال حکمت و مصلحت پر جن ہے۔

فبگر بچشم فکر که از عرش تافرش ور چی ذرہ نیست کہ سرے عجیب نیست اورمعرفت صانع کے بعدایے خالق اور پروردگار کی عبادت اور اطاعت کریں اور یقین کریں کہ بید نیا آخرت کے لیے پیدا کی گئی ہے وہاں پہنچ کر بندہ کو ہرنیک وبد کی جزا دسز املتی ہے اور ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے جبیبا کہ دوسری آیت میں ارشاد > ﴿ وَمَا خَلَقُنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا • ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ يعنى كافرول كا كمان يه كداس عالم كى بيدائش عبث اورب فائده ہے اور مرنے كے بعد حساب كتاب بچھنيں ۔ گزشته امتيں اس حيال باطل ميں مبتلا تقیں کہ بید نیا محصٰ کھیل اور تماشہ ہے اور جزاء وسز اکوئی چیز نہیں۔اس لیے سب کے سب تہد وبالا کر دیئے گئے تا کہ مجرموں اور منکروں کوائ*ں طرح سز*ادی جائے <del>اور اگر ہم کھیل اور تماشہ بنانے کا ارادہ کرتے</del> جس کے دیکھنے سے آ دمی کا دل خوش ہو<del>تا</del> ہے جسے بوی اور اولا دتویہ چیزیں ہم اپنے پاس سے بنالیتے جو ہماری شان کے لائق ہوتیں کیونکہ ہمارے یاس کی چیزیں جسمانی آلانشوں سے بالکل پاک اورمنزہ ہیں جیسے ملائکہ جن کوہم نے خالص نورسے پیدا کیا ہے آگرہم ایسا کرنے والے ہوتے تو ے پاس کیا کی تھی مگر ہم تواس سے منزہ ہیں۔ ہم کو بیوی بچول کی کوئی احتیاج نہیں اور ندیہ چیزیں ہماری شان کے لائق ہیں ب لیے ہم نے اس کونبیں چاہا۔اس آیت میں نصاری اور یہوداور مشرکین کے ردی طرف اشارہ ہے کہ جوخداوندیا کی طرف براور دختر اورجورو کی نسبت کرتے ہیں اور فرزندیت اور زوجیت کے دونوں قول باہم متلازم ہیں۔ کما قال تعالیٰ ﴿ لَوْ اَدَادَ اللهُ أَنْ يَتَخِفَ وَلَدًا لَاصْطَلَى مِنَا يَعُلُقُ مَا يَشَاءُ سُبُعْنَهُ مُواللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ يعن اكرالدتوالى فرزند بنانا جابتاتو المَى كُلُوقات مِن جَس كُوچِابتا جِهَانث لِيمَا مُكر باركاه اللهي اس مقدس ب وسُبُعْدَة أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُ ﴾ اوراكر بفرض مال مم بنا بى كيتے تووه بهارى بنائى بوكى چيز بوتى اورمخلوق اور حادث بوتى \_ خدااورمعبودتون بوتى \_ كىما قال تعالىي ﴿ لَوُ اَرُادَ اللّهُ أَنْ يَّقَضِلَ وَلَكُوا لَلْصَطَفَى مِنَا يَظَلُقُ مَا يَضَاءُ سُبُخَتَهُ وهُوَاللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ فرض بيآسان وزين كر بنانے سے مارا

مقصود کھیل اور تماشنہیں۔ ہماری ذات لہوولعب سے پاک اور منز ہ ہے بلکہ اصل بات رہے کہ ہماراارادہ بیہے کہ ہم او پر سے حق کو باطل پر پیپینک ماریتے ہیں پھر وہ حق اس باطل کا و ماغ اور تھیجہ پلپلا کردیتا ہے۔ پس وہ باطل نا گہاں بے جان ہوجا تا ہے ادراس كاسارا دمختم ہوجاتا ہے مطلب بدہے كەبدد نيا كھيل اور تماشنہيں بلكه ميدان كارزارہے۔ حق باطل پر حمله آور ہوتا ہے اور اس کاسر کچل ڈالتا ہے جس سے وہ باطل جانبر نہیں ہوتا اور حق میں دین کی تمام باتیں اور باطل میں کفرونٹرک اور معصیت کی تمام با تمی داخل ہیں۔جن وانس کی پیدائش سے مقصود خالق کی بندگی ہے اور اے باطل پرستوتمہارے لیے کم بختی اور بربادی ہے ان باتوں کی وجہ سے جوتم خدا کے اوصاف بی<u>ان کرتے ہو۔</u> بینی تم لوگ جو خدا تعالیٰ کے لیے بیٹا اور بیٹیاں تجویز کرتے ہو ہے سبتمهار اافتراء ہے اور تمہاری بلاکت اور بربادی کاسامان ہے۔اب آ کے یہ بتلاتے ہیں کہ آسان وزمین کی تمام چیزیں اللہ عی کی ملک ہیں۔اورسباس کی عبود بت اور بندگی میں لگی ہوئی ہیں۔ چنانچے فرماتے ہیں اوراللہ بی کی ملکیت ہے جو کوئی آ دمی یا جن یا فرشتہ وغیرہ وغیرہ آسانوں اور زمین میں ہے سب اس کی مخلوق اور مملوک ہے اور خاص کر جوفر شیتے اس کے پاس ہیں اور پروردگاراللی کے مقرب ہیں اور جن کوتم پوجتے ہو ان کی شان توبیہ کدوہ ذرہ برابر اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ ہمی اس کی عبادت سے تھکتے ہیں۔ دن رات اس کی سبیج اور تقدیس میں گئے رہتے ہیں بھی ست نہیں پڑتے۔ یعنی ان کی سبج و نہ ہمی اس کی عبادت سے تھکتے ہیں۔ دن رات اس کی سبیج اور تقدیس میں گئے رہتے ہیں بھی ست نہیں پڑتے۔ یعنی ان کی سبج تقدیس مسلسل اورمتواتر ہے۔ بیج میں وقف نہیں کیونکہ بیج ان کے بمنزلدسانس کے ہمعلوم ہوا کہ فرشتوں کومعبود بنانا حماقت ہاں آیت میں آسان کی چیزوں کے معبود بنانے کو باطل فرمایا۔اب آئندہ آیت میں زمین کی چیزوں کو معبود بنانے کا ابطال فرماتے ہیں کیا ان بت پرستوں نے زمین کی چیزوں میں سے یعنی اینٹ اور پتھر میں سے معبود بنالیے ہیں کیا یہ بت مردول کو زندہ کر سکتے ہیں بعنی معبودتو وہ ہے کہ جو جلانے اور پیدا کرنے پر قادر ہواوراییا توصرف اللہ ہی ہے لہذا ہتوں کومعبود ظهرانا کمال حماتت ہے کہان نا دانوں نے سفلیات کوادرالی چیز ول کوجو پیدا کرنے پر ذرہ برابر قادر نہیں ان کوخدا کا ہمسر تھم الیا اور جب تمبارے بیخودسا ختہ بت تمہارے اعتقاد میں مردوں کوزندہ کرنے پر قادر نہیں ، ان کوخداکھ برانا پر لے درجے کی بے وتو فی ہے غرض ہیکہ اس آیت میں مشرکین کی جہالت اور حماقت بیان فر و ئی۔اب آئندہ آیت میں متعدد معبود ہونے کے بطلان پرایک ر المعقل اور برہان قطعی قائم کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ تعددالہ قطعاً باطل ہے اور دلیل ہیہ ہے کہ ا<del>گر آسان وز مین میں چیدخدا</del> ان کے مدبراور ● ان میں متصرف ہوتے اورسب کے سب فی الحقیقت صفات الوہیت کے ساتھ بوجہ الکمال والتمام موصوف ہوتے اور کمال قدرت و اختیار کے ساتھ ان کے مد بر اور ان میں متصرف ہوتے تو بلاشبہ وونوں خراب اور بر باد ہوجاتے۔ لیتن 🗢 عالم کا جونظام دکھائی دیتا ہے وہ سب درہم برہم ہوجا تااور طلوع وغروب اور دان اور رات اور گری اور سر دی اور با دلول کا برسنا اور زمن سے پیدادار کا ہونا وغیرہ وغیرہ بیسارانظام لیکن ہم دیکھرہ ہیں کہ آسان اورزمین ابنی ابنی جگہ قائم ہیں اور جانداورسورج ا پنا این اور آسان سے یانی کا برسنا اور ون رات آرہ ہیں اور جارہ ہیں اور آسان سے یانی کا برسنا اور زمین سے روئریگی حسب دستورجاری ہے غرض میرسارا خانۂ عالم ایک ہی طریقہ اورایک ہی وتیرہ پرچل رہاہے۔معلوم ہوا کہتمام عالم کامد براور متصرف ●اشاره ال المرف ب كه فيهد الى ظرفيت باعتبارة برادرتعزف كي بهناكه بااعتباراستقر ارادر حمكن ك\_(ويكموروح المعانى: ١٢/ ٢٢) ●كذافي شرح المسايرة لابن الهمام وحواشيها، ص: ٥٥ وفي كتاب الانصاف للباقلاني، ص: ٣٣

صرف ایک بی خدا ہے جس کے علم سے بیسارا کارخانہ چل رہا ہے کسی دوسرے کے ارادہ اور تصرف کوذرہ برابراس میں وظل نہیں ہوت کے ارادہ اور تصرف کوذرہ برابراس میں وظل نہیں گئی ہوتے تو باہمی اختلاف اور کھکش کی وجہ سے تہیں گئی ہوتے تو باہمی اختلاف اور کھکش کی وجہ سے آسان وزمین کا نظام درہم ہوجا تا کیونکہ جس وقت حاکم متعدد ہوں تو لامحالہ رابوں میں تمانع اور تنازع یعنی باہم اختلاف پیش آیکا جس کالازمی نتیجہ یہوگا کہ نظام مملکت تباہ اور خراب ہوگا۔

ای طرح اگرعالم کے خالق اور مدبر دوخدا ہوتے تو آسان وزمین کا تمام نظام درہم برہم ہوجا تا ولیکن آسان وزمین کا قیام اورا نکا نظام باحسن وجوہ سب کے سامنے ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ دواللہ ( دوخدا ) کا وجود باطل ہے پس اگر ذرائجی بجھ ہے تو دنیا کے ظم ونسق کود کیھ کراس کی وحدانیت کے قائل ہوجا ئیں۔

#### عارف جامی تواهیغر ماتے ہیں:

گر خدا بودے از کے افزوں کے بماندے جہاں بدیں قانوں در فیض وجود بستہ شدے تار و پود بقا کست شدے ہمہ عالم عدم شدے باہم بلکہ بیرون نیا مدے زعرم داند آل کش ز عقل باشدبہر کہ دو شہ راچو جاشود یک شہر سلک جمیت از نظام افتد رضہ درکار خاص و عام افتد

اگرآ مان وز مین کے چند خدا ہوتے تو ان چند خداؤں کی خدائی میں بھی ضرورا نتلاف اور تزام ہوتا۔ اور ہرایک اپنا ہتھیاراور
علم چلانا چاہتا اس لیے کہ خدائی کے لیے انتہائی کبریائی اور قبراور غلبہ اور فوقیت لازم ہے جس میں برابری اور ہمسری کی ذرہ
برابر مخبی کش نہیں۔ دوخداؤں میں سلح واتفاق کا کوئی امکان نہیں۔ دنیا ہی دیکھ لوکہ برابر کے دوستقل اور با اختیار حاکموں میں
تنازع اور تمانع یعنی باہم اختلاف اور تزام کا واقع ہونا ایک لازی امر ہا اور تخالف اور تزام کے لیے فساد اور خرائی لازم ہے
خاص کر جبکہ ہرایک صاحب قدرت ہوئیں اگر خدا تعالی کے سواچند خدا ہوں جو اس عالم کے کاموں کی تدبیر کریں تو ہر خدا اپنی
ابنی رائے اور اختیار کو پورا پورا جاری اور نافذ کرنا چاہے گا اس لیے کہ قدرت کا ملہ اور اختیار کا ملہ کا ہونا ضروری ہے کہ ابنی
قدرت اور اختیار سے جو چاہے نافذ کر سکے۔ اور سب پر قاہرا ورغالب رہ اور کسی کو مجال دم زونی نہ ہو۔
قدرت اور اختیار سے جو چاہے نافذ کر سکے۔ اور سب پر قاہرا ورغالب رہ اور کسی کو مجال دم زونی نہ ہو۔

پس چند خداؤں کی موجودگی میں باہم اختلاف اور جنگ کا ہونا لازم ہے اور دوخداؤں کی جنگ کا نتیجہ ظاہر ہے کہ جب دوخداؤں میں جنگ ہونے گے اور خدائی میں رسے شی ہونے گئے تو لامحالہ آسان وزمین تباہ و ہر بار ہوجا کیں گی اور اگر ایجاد عالم سے پہلے ہی دونوں خداؤں کے ارادوں میں اختلاف ہوجا تا کہ ایک خداعالم پیدا کرنا چاہتا اور دوسرا سے چاہتا کہ پیدا نہ ہوتو پھر سرے سے عالم کے وجود میں آنے سے پہلے ہی دوخداؤں کے ارادوں میں ظراور رسکتی ہوگی تو اسی صورت میں کوئی چیز وجود ہی میں نہیں آسکتی اور اگر موجودہ چیز پر دوخداز ور آز مائی کرنے گئیں تو اس کھٹ میں وہ چیز ٹوٹ بچوٹ کر برابر ہوجائے گی۔

خلاصہ کلام ہے کہ آسین اور زمین تباہ اور برباد ہوجائے یا سرے سے وجود ہی میں نہ آئے لیکن ہم و یکھتے ہیں کہ آسان و زمین وونوں موجود ہیں اور اسپے نظام پر قائم ہیں اور آسیان اور زمین کے نظام میں کوئی فساد اور خلل نظر نہیں آتا آفاب اور ماہتا ہے کا طلوع اور غروب اور دلیل و نہار کی آمدور فت اور آسیان سے بارشوں کا برسنا اور زمین سے بھلوں اور غلوں کا پیدا ہونا ابتداء آفر نیش عالم سے بدستور ایک ہی طریقے پر جاری ہے سرمواس میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوا کہ ہے کا رخانہ عالم ایک ہی خدا کی تدبیر اور تصرف سے چل رہا ہے کوئی دوسرا خدا نہیں جو تدبیر عالم میں اس کا شریک اور تہم ہواور وہ صرف ایک ہے تی خدا کی تعداد اللہ کے ابطال پر جود لیل ذکر فرمائی ہے وہ دلیل عقل بھی ہے منطقی پیرا سے میں اس کی تعبیر سے ہے کہ اثبات مدی کے لیے ایک صفری چاہئے اور ایک کبری چاہئے کہ دونوں مقدموں کے ملانے سے نتیجہ میں اس کی تعبیر سے ہے کہ انتحد و بھی اور جب خدا کا متعدد ہونا باطل تھر اتو خدا کی وصدانیت ٹابت ہوگئی۔

اصطلاح علاء میں یہ دلیل "برہان تمانع" کے نام سے مشہور ہے اور تمانع کے معنی تزاحم اور تنازع اور تخالف کے ہیں۔ لہٰدااس دلیل کو دلیل تزاحم اور دلیل تنازع اور دلیل تخالف بھی کہد سکتے ہیں کیونکہ بیدالفاظ تقریباً مترادف ہیں۔ علامہ تغتاز آئی ہمینی فریاتے ہیں کہ اس آیت میں جس جست اور برہان کا ذکر ہے وہ اقناعی ہے اور شرط اور جزاء کے درمیان کزوم عادی ہے تفلی اور قطعی نہیں جیسا کہ بولتے ہیں کہ وہ با دشاہ ایک آلیم میں نہیں ساستیں عادی ہے تفلی اور قطعی نہیں جیسا کہ بولتے ہیں کہ وہ با دشاہ ایک آلیم میں نہیں ساستیں اور ایام فرزای مونی اور کی مونی اور دیگر حضرات مشکمین کی رائے ہے کہ بیہ برھان قطعی ہے حضرات اہل علم اس برہان

تے مطعی یا اقناعی ہونے کی تفصیل کے لئے۔

اتحاف شرح احیاءالعلوم: ۲ مراجعت کریں۔

حق جل شانہ نے اس دلیل کواس آیت میں مختصرا اور مجملاً ذکر فر ما یا ہے امام فخر اللہ بن رازی میں تھا ہوا وردیگر حصرات متکلمین نے جواس دلیل کی تقریر فر مائی ہے ہم اس کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ ہدید ناظرین کرتے ہیں تا کہ معلوم ہو کہ آیت کریمہ کے چندالفاظ کے تحت علم اورات دلال کا دریا کیساموجزن ہے۔

دلیل تمانع کی پہلی تقریر

خدادندعالم ایک ہے کوئی اس کا شریک اور سہیم نہیں اس لیے کہ دوخدا ؤں کے وجود کا قائل ہونا محال کومتلزم ہےاور جو چیزمحال کومتلزم ہووہ خودمحال ہے لبندا دوخدا ؤں کا وجود قطعاً محال اور ناممکن ہے دلیل کا اصل یہ ہے کہ آگر دوخدا فرض کیے جائمیں اور دونوں صفات الوہیت کے ساتھ علی وجہ الکم ل موصوف ہوں توضروری ہے۔

ا - که جرایک خدا قادر مطلق موادراس کی قدرت تمام کا نئات کومیط موادر جمله مقدورات پر قادر موکوئی ذره اس کی قدرت سے باہر نه موادراس کے سواجو پچھ ہے سب اس کے قبضہ قدرت میں منخر اور مقبور نه مو بلکه اس کی قدرت غیرمحدوداور غیر متنا ہی ہو۔

۲-اورخداکے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہرتشم کے عیب دفقص سے پاک ہو۔

س- اورسب سے اعلیٰ اور بالا اور برتر ہو یکتا اور بے مثال اور بے نظیر ہو۔

م - اورغی مطلق ہو یعنی جمیع ماسوا سے مستغنی اور بے نیاز ہو۔

۵-اور عجز اور لا چارگی اور مجبوری کے شائبہ ہے بھی پاک اور منز ہ ہو بغیران صفات کمالیہ کے خدائی ناممکن اور محال ہے در نہ پھر بندوں نے کیا تصور کیا کہ وہ خدانہ بن سکیں۔

پی اول تو یہ صفات الو ہیت ہی وصدانیت کی دلیل ہیں اس لیے کہ سب سے اعلی اور بالا اور سب سے برتر ہونا اور اور اس کی تدرت کا غیر متابی ہونا اور کی کا اس سے بڑھ کرنہ ہونا ایک ہی ذات میں مخصر ہے اگر کوئی دو سرااس کے برابر کا ہوتا تو وہ اس کے قبضہ قدرت میں سخر نہ ہوگا تو وہ پہلا خدا قاہر مطلق اور قادر بالا نہ رہے گا اور جو دو سرااس کے برابر کا ہوگا تو وہ اس کے قبضہ قدرت میں سخر نہ ہوگا تو وہ پہلا خدا قاہر مطلق اور قادر طلق نہ رہے گا اور اگر بایں ہمہ پھر بھی کوئی تعدد المہہ لینی چند خدا وک کے وجود کا قائل ہوتا ہے تو ہم ہے ہیں سے کہ آگر آسان وز مین میں دویا دوسے زیادہ خدا ہیں تو لا محال اور اس کی تندیر اور اس کا انتظام دونوں خدا وک کے فیل شہوتے ہے تو اب دیکھنا ہے دونوں خدا وک کی تحقیق اور اس کی تدبیر اور اس کا انتظام دونوں خدا وک کی وصور تیں افراج کی فی جائے محال لازم آئے گا۔ اتفاق کی دوصور تیں افراج کی تو توں اور اجتماعی قدر توں سے پیدا ہوا ہے یا ہیں۔ ایک صورت تو ہے کہ بیر عالم دونوں خدا وک کی مجموعی تو توں اور اجتماعی قدر توں سے پیدا ہوا ہے یا جی صورت تو ہے کہ بیر عالم دونوں خدا وک کی مجموعی تو توں اور اجتماعی قدر توں سے پیدا ہوا ہے یا دوسری میں مورت اتفاق کی ہیں آگر اتفاق کی پہلی دوسری صورت اتفاق کی ہیں آگر اتفاق کی پہلی دوسری مورت اتفاق کی ہیں اگر اتفاق کی پہلی دوسری صورت اتفاق کی ہیں آگر اتفاق کی پہلی دوسری صورت اتفاق کی ہیں آگر اتفاق کی پہلی

صورت کی جائے اور بیکہا جائے کہ بیدونوں خداؤں کے اتفاق سے دونوں کی مجموع تو توں سے کارخانہ عالم کا کام چل رہاہے
تواس صورت میں بیرمحال لازم آئےگا کہ دونوں میں سے کوئی ہمی متنقل خدا نہ رہے گا بلکہ دونوں یا تینوں کا مجموع کی کرخدا ہوگا۔
علیمدہ علیحدہ کوئی بھی خدا نہ ہوگا بلکہ ایک میٹی ٹل کرخدا ہے گی اس لیے کہ اس صورت کا حاصل تو یہ ہوگا کہ ایک خدا سے کام نہیں
چل سکتا تھا ، اس لیے دونوں خداؤں نے ل کرعالم کا انظام کیا ایس جب سمی خدا کا بھی نتہا عالم کے انتقام پرقدرت نہوئی بلکہ
انظام کے لیے دوسری قوت اور قدرت کی محتاج ہوا تو معلوم ہوا کہ اس کی قدرت ناقص ہوا در جس کی قدرت ناقص ہوا ور
انظام میں دوسری قوت کا محتاج ہوتو وہ خدائییں ہوسکتا مثلاً اگر دوقو تیں ٹل کر کی پتھر کے لڑھکانے کا سبب بنیں تو اس کا صاف
مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص کی انفرادی قوت اس پتھر کے لڑھکانے کے لیے کائی نہیں بلکہ دونوں کے مجتم ہونے کی
ضرورت ہے تو اگر دوخداؤں میں بھی بہی صورت فرض کی جائے تو لازم آئےگا کہ دونوں خداؤں میں سے کوئی بھی خدانہ
رہا لیے کہ ہرایک قرار پائےگا تو اس صورت میں خدا کا مرکب ہونالازم آئےگا کہ دونوں خداؤں میں ہونا محال ہے کوئلہ جو
رہر کہ ہوتی ہے دوم وہ دائوں میں جو تی ہوئی ہوا دم اوروں عقدائوں میں ہونا محال ہے کوئلہ جو
رہر کہ ہوتی ہو دہ حادث اور ممکن ہوتی ہوا دوروں اعقلاً ضروری ہے۔

اتفاق کی دوسری صورت: .....اور دوخداؤل میں اتفاق کی دوسری صورت سیہے کہ ہر خداستقل خداہے اور ابنی ایجاد اور تا ثیر میں مستقل ہے اور دونوں یا تینوں خداکس ایک ارادہ پرسب متفق ہیں اور وونوں یا تینوں خداؤں کے ارادہ سے بیعالم وجود میں آیا ہے اور ہر خداکی قدرت اور تا جیر کومتقلا اس کے وجود میں خل ہے توبیصورت بھی محال ہے اس لیے کہ اس صورت میں پیزانی لا زم آئے گی کہ ایک مقدور پر دومستقل قدرتیں طاری اور وار دہوجائیں اور ایک شیئے واحد دعلتین مستقلتین کی معلول بن جائے اور عقلا بیا مرمحال ہے کہ ایک شیء کی وعلتیں تامہ ہوں ایک علت تامہ کے بعد دوسری علت تامہ فالتو ہے اور ایک قدرت کاملہ کے بعد دوسری قدرت کاملہ بریار ہے ایک مقدور کا دوستنقل قادروں سے وقوع اور حصول عقلاً محال ہے اس طرح تتمجھوا یک عالم کی ووعلت تامہ اور وہ خالق مستقل ہالیا خیز ہیں ہو سکتے ۔ جب ایک شک ایک خالق مستقل کی ایجا داور تا څیر سے دجود میں آئٹی توبیا مرمحال ہے کہ اب وہی شئ بعینہ دوسرے خالق کی ایجادا ورتا ثیرسے وجود میں آئے جوشی ایک خدا کے ارادہ سے وجود میں آئمی اور آ چکی تو دوسرا خدااس کو کیسے موجود کرے گا موجود، کوموجود کرنا محصیل حاصل ہے۔ ایجاد تو معدوم چیز کی ہوتی ہے۔موجود کی ایجاد محصیل حاصل ہے جو بلاشبہ عال ہے اور اگر بفرض محال بد مان لیا جائے کہ یہ عالم وویا تمین خداؤل کی ایجاداور تا تیرے وجود میں آیا ہے اور ہر خداا پی ایجاداور تا تیر میں سنقل ہے تو لازم آئے گا کہ عالم دووجود کے ساتھ موصوف ہو کیونکہ ایجاد کے معنی وجود کے عطا کرنے کے ہیں۔ پس اگر بیالم دوخدا وس کی ایجادے وجود میں آیا ہے اور ہر خدانے اپنے پاس سے اس کو وجود عطا کیا ہے تو لا محالہ اس عالم کے پاس دو وجو وہونے چاہییں حالا نکہ ہم دیکھتے ہیں بیعالم مرف ایک ہی وجود کے ساتھ موصوف اور موجود ہے اور بیا مربعنی عالم کا ایک وجود کے ساتھ موجود ہونا بدیمی اور مسلم ہے۔ ونیا میں کوئی عاقل عالم کے لیے دو وجود یا تین وجود کا قائل نہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ اس عالم کوایک ہی خدا کی طرف ہے وجود عطاموا ہے اور اس کا موجد یعنی معطی وجود ایک خدا ہے ورنداگر اس کو دوخد ای طرف سے وجود ملیا تو اس کے یاس دووجود

ہوتے مثلاً اگر کسی خفس کو دوآ دمی علیحدہ علیحدہ ایک روپید ہیں تواس کے پاس دورو پے ہونے چاہئیں۔عقلاً بیہ بات بجھ میں نہیں اسکتی کہ ایک فقیر کو دوآ دمیول نے علیحدہ علیحدہ روپید دیالیکن وہ دورو پے جب اس کی جیب میں پہنچ تو ایک روپید بن گئے۔ اس طرح اگر اس عالم کے دوخالتی اور دوموجہ ہوں اور ہر خالتی اس کو دجو دعطا کرتا تو اس کے پاس دو وجو دہوتے اور بیالم دو وجو دکے ساتھ موصوف ہوتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عالم کی ہر چیز ایک ہی وجو دکے ساتھ موصوف ہوتا کیان ہم دیکھتے ہیں کہ عالم کی ہر چیز ایک ہی وجو دکے ساتھ موصوف ہوتا کیان ہم دیکھتے ہیں کہ عالم کی ہر چیز ایک ہی وجو دکے ساتھ موصوف ہوا کہ اس عالم کو ایک ہی موجو دہو دکھاں چلا گیا، لہذا معلوم ہوا کہ اس عالم کو ایک ہی خدا کی طرف سے وجو د ملا ہے دوخدا کو ل کی طرف سے نہیں ملا ہیں ثابت ہوگیا کہ اس عالم کا خالتی اور موجد ایک ہی خدا ہے خدا کی طرف سے دوود کا بی خلات عطا کہا ہے۔

### اختلاف كي صورت

اگردوخداؤل میں تنازع اور تمانع لینی اختلاف کی صورت فرض کریں کہ ان دومعبودول میں بھی بھی بھی اختلاف بھی ہوجاتا ہے تو لامحالہ اختلاف کی صورت میں دونوں میں مقابلہ ہوگا۔ ایک خدا تجھ جائے گا اور دوسرااس کے خلاف چاہے گا۔ ایک خدا کسی شنے کا ہوتا چاہے گا اور دوسرااس کا نہ ہونا چاہے گا تو یہ صورت خدائی میں رسکتی اور زور آزمائی کی ہوگی۔ دونوں طرف کے خداؤں میں مقابلہ ہاور ہرایک کی قدرت کامل ہے پس جب دوخداؤں میں اختلاف اور مقابلہ ہوگا تو عقلا تمن ہیں۔ ہی صورتیں ممکن ہیں۔

مہلی صورت: ..... بہلی صورت ہیں ہے کہ مقابلہ میں دونوں برابر ہوں اور دونوں کا چاہ پورا ہوجائے یعنی دونوں خداؤں کا مراد پوری ہوتواں صورت میں اجتماع نقیضین لازم آئے گا اور بیمال ہے اس لیے کہ ایک ہی وقت زید کا پیدا ہونا یا نہ پیدا ہونا یا ایک ہی وقت میں زید کا حرکت کرنا یا نہ کرنا پورا ہوجائے بیتواجماع نقیضین ہے جو بالا نفاق عقلا محال ہے یہ کیے مکن ہے کہ وقت واحد میں زید ندہ بھی ہوجائے اورای وقت مرجی جائے اورای ہوت میں زید ندہ بھی ہوجائے اورای وقت مرجی جائے اورایک ہی وقت میں زید متحرک بھی ہواور ساکن بھی ہو۔ وومری صورت: .... اور دوسری صورت ہے کہ مقابلہ میں ایک خدا کا چاہا تو پورا ہوا۔ اور دوسری خدا کا چاہا پورا نہ ہواتو کہ وقت میں ایک خدا کا چاہا تو پورا ہوا۔ اور دوسرے خدا کا چاہا پورا نہ ہواتو اس صورت میں ایک خدا تو این اور دوسری موسکتا اس لیے کہ جو معاجر اور عاجر ہوا۔ اور عاجر خدا اور واجب الوجود نہیں ہوسکتا۔ خدا وہ ہے کہ جو ظاہر اور غالب ہولہذا اگر مقابلہ میں دو خدا کل میں سے ایک خدا کی مراد پوری نہ ہوئی وہ عاجر اور مغلوب اور مخلوب اور محمد ایک مراد پوری نہ ہوئی وہ عاجر اور مغلوب اور مقدا کی مراد پوری ہوئی وہ عاجر اور مخلوب اور مقدا نہ را معالم مقدا کی مراد پوری نہ ہوئی وہ عاجر اور معاورت میں خدا ایک رہا دوسرا خدا نہ رہا۔

تعیسر کی صورت: ..... اور دوخدا و ک میں مقابلہ کی تیسر کی صورت یہ ہے کہ اختلاف اور تزاحم کی صورت میں کسی خدا ک بھی مراد پور کی نہ ہوتو اس صورت میں اول تو ارتفاع نقیضین لازم آئے گا جو با تفاق عقلاء محال ہے، دوم یہ کہ دونوں خدا و ک میں سے کوئی خدا نہ رہے گا۔ اس لیے کہ دونوں اپنے ارادوں میں عاجز ہیں ہیں ثابت ہوا کہ دویا چند معبود مانے کی صورت میں محال ل زم آتا ہے تو ثابت ہوگیا کہ عالم عوی اور سفلی سب کا خدا ایک ہی ہے اب بحدہ تعالیٰ ہماری اس تقریر سے یہ شہد دور ہوگیا کہ جولوگ یہ کہتے ہیں کرمکن ہے کہ آسان وز مین میں کی خدا ہوں اور سب باہم متنق ہوں اور کارخانہ عالم سب کے اتفاق سے
چل رہا ہو جیسا کہ جمہوری سلطنوں میں ایسا ہوجا تا ہے تو ایسی صورت میں نظام عالم میں کوئی فساد لازم نہ آئے گا تو ہماری تقریر
سامند کی جواب ہوگیا الوہیت میں جمہوریت نہیں چاتی الوہیت میں بیصورت ناممکن اور کال ہے کہ ایک ہی چز پر دو
مستفل اور کامل قدر تیں جمع ہوں اور یہ کہا جائے کہ یہ چیز دوقد رتوں کے جموعہ دوجود میں آئی ہے اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ
ایک خدا کی انفرادی قدرت اس شے کے وجود کے لیے کائی نہیں۔ جب تک دونوں قدر تیں جمع نہ ہوجا کیں ، اس وقت تک یہ
شئے موجود نہیں ہوسکتی اور جب کی شئے کے وجود کے لیے کائی نہیں۔ جب تک دونوں قدر تیں جو تو اس کا مطلب تو یہ نکا اکہ ہر
غدا کی قدرت الگ الگ ناتھی اور ناتمام ہے اور تنہا ایک خدا اس چیز کے پیدا کرنے پر قادر نہیں تو پھر دونوں میں سے کوئی
مورت میں دوسرے خدا کی قدرت ہے کار ہوجائے گی اور دوسرا خدا خدا ندر ہے گا، اس لیے کہ وہ خدا تی کیا ہوا کہ جس
کی قدرت کے بغیر کوئی چیز پیدا ہو سکے ، یہ بارگاہ الوہیت ہے کوئی کارخانہ صنعت وحرفت تونہیں کہ جودوآ و میوں کی شرکت

بہرحال اگر دوقا درمطلق کی ارا دہ پر شفق بھی ہوجا کیں تواس اتفاق میں وہ مجبور نہیں اور ندان پر بیام واجب اور لازم ہے کہ وہ آپس میں ضرور شفق رہیں ورنہ ہرایک کا عاجز اور مجبور ہونا لازم آئیگا اور کوئی بھی خدا ندر ہے گا۔ ایک خدا پر دوسرے خدا کی موافقت واجب نہیں وہ اگر چا ہے تو دوسرے کے خلاف بھی کرسکتا ہے۔ ایک خدا دوسرے خدا کے ساتھ اتفاق کر مجبور نہیں ، اگر وہ اس اتفاق پر مجبور ہوجائے تواس کا نعل اضطراری ہوگا نہ کہ اختیاری حالا نکہ قدرت میں اختیار شرط ہے خدا وہ مجبور نہیں ، اگر وہ اس اتفاق پر مجبور نہ ہواور ظاہر ہے کہ اختلاف کی صورت میں ایک ہی خدارہ سکتا ہے دوسرا خدا نہیں روسکتا اور اگر بفرض محال تھوڑی ویر کے لیے بان لیا جائے کہ عقلاً پہ جائز ہے کہ دوخدا وک میں اختلاف نہ ہوتو لامحالہ اس کی وہ ہی صورت میں کرتا ہوں خلاف ارا دہ نہ کرنا وہ ہی صورت میں دوسرا خدا کی طرف سے مامورہ وگیا اور مامورا ورمحکوم خدا نہیں ہوسکتا۔

تواس صورت میں دوسرا خدا پہلے خدا کی طرف سے مامورہ وگیا اور مامورا ورمحکوم خدا نہیں ہوسکتا۔

اور دوسری صورت بیہ ہے کہ ایک خدا دوسرے خدا کے خلا دارادہ کرنے پر قادر ہی نہ ہوتو ہیے تجزا در مجبوری ہے اور عاجز اور مجبور کی ہے اور عاجز اور مجبور کی خدا دوسرے کے خلاف ارادہ کرنے پر قادر نہ ہوتو اس عاجز اور مجبور خدا نہیں ہوسکتا۔ یا دونوں خدا وُں میں سے کوئی خدا نہ رہے گا (دیکھو کتاب الانصاف للامام البا قلانی، صورت میں دونوں کا عاجز ہونالا زم آئے گا ادر دونوں میں سے کوئی بھی خدا نہ رہے گا (دیکھو کتاب الانصاف للامام البا قلانی، ص: ۲۰۰۷)

## بربان تمانع کی دوسری تقریر

قاضی بیضاوی مُشاہدے تمانع کی تقریر اورتعبیر اس طرح فرمائی ہے کہ اگر آسان وزمین میں چند خدا ہوں تو دوحال سے خالیٰ بیس کہ وہ یا تو باہم متفق ہو تکے یا باہم مختلف ہو تکے۔ پہلی صورت: .....یعنی اگر وہ چند خدا باہم متفق ہوں تو لازم آئے گا کہ ایک ہی چیز پر متعدد قدر تیس جمع ہوجا کیں اور ایک شئے دو قدر توں سے وجود میں آئے اور چند کاٹل اور مستقل قدر توں سے وجود میں آئے اور چند کاٹل اور مستقل مؤثر وں کا ایک بی اثر ہواس لئے جب ایک مستقل قدرت اس شئے کے وجود کے لیے کافی ہو و دوسری اور تیسری مستقل قدرت اس شئے کے وجود کے لیے کافی ہو و دوسری اور تیسری مستقل قدرت مستقل قدرت مستقل قدرت میں آئے اگر دوخدا ہوں اور دونوں کی قدرت مستقل بالتا ثیر ہواور حدوث عالم کے لیے ہر خدا کی مستقل قدرت کافی ہوتو پھر یہ کہن کہ وہ عالم دوخدا وی دوستقل اور کائل قدرتوں سے موجود اور حادث ہوا ہے تواس کا مطلب یہ گا کدرت کافی ہوتو پھر یہ کہن کہ دوخدا وی دوستقل قدرتوں سے وجود میں آیا ہے اور بیام بلاشب بالکل باطل اور مہل کے ایک معلول دوستقل علتوں سے اور ایک مقدور دوستقل قدرتوں سے وجود میں آبا ہے کہ ایک معلول ایک معلول ایک علت تا مہیں ہو گئی علت تا مہیں ہو گئی۔ کے معنی یہ بین کہ اس کے بائے جانے کے بعد فور أبلا کسی انظار کے معلول وجود میں آبا کے پس جب معلول ایک علت تا مہیں ہو گئی۔ اور قدرت بیکا رہوئی اور جود میں آبا ہے ہو معلت تا مہیں ہو گئی۔ اور قدرت بیکا رہوئی اور جود میں آبا ہے وہود میں آبات کے بین جب معلول ایک علت تا مہیں ہو گئی۔ اور قدرت بیکا رہوئی اور جود جین آبار ہے وہ علت تا مہیں ہو گئی۔



پس معلوم ہوا کہ حدوث عالم کے لیے ایک خداوند قدیر کا ارادہ کافی ہے اور دوسرے خدا کا ارادہ بیکار ہے اور جو بیکار ہے وہ خدانہیں ہوسکتا۔ حضرات اہل علم اگر منطق پیرایہ میں اس کی تعبیر کرنا چاہیں تو اس طرح کرلیں کہ خداوند قدوس ( لینی اس کا ارادہ ) حدوث عالم کی علت تا مہ ہے اور علت تا مہ متعدد نہیں ہوسکتی پس ثابت ہوا کہ خدامتعدد نہیں ہو کتے ۔

بالفاظ ویگر دلیل کے بیے ایک صغری چاہئے اور ایک کبریٰ اور پھرنتیجہ صغریٰ تو بیہ ہے کہ خداوند قدوس ( لیتن اس کا ارادہ ) حدوث عالم کی علت تامہ ہے اور کبریٰ ہیہ ہے کہ عدت تامہ ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے۔ نتیجہ بی نکلا کہ خدائے برحق ایک ہی ہوسکتا ہے۔

دوسری صورت: ..... یہ بے کہ دوخدا باہم مختلف ہوں پس اگر چندخدا ہوں اور ان میں باہم اختلاف ہوتو نظام عالم درہم برہم ہوئے گا (جیسا کہ پہلے بین ہو چکا ہے) اور اگر تخییق وتکوین عالم سے پہلے ہی دوخداؤں کے ارادوں میں اختلاف ہوجائے توسرے سے عالم کا وجود میں آنا ہی ناممکن ہوجائے اور بیددنوں با تمیں بالکل باطل ہیں نظام عالم باحسن وجوہ موجود ہوجائے معلوم ہوا کہ تعدداللہ (بعنی چندخداؤں کا وجود) باطل اور محال ہے اور ظاہر ہے کہ جب چندخداؤں میں اختلاف ہوگا تو معلوم ہوا کہ تعدداللہ (بعنی چندخداؤں میں اختلاف ہوگا تو معلوم ہوا کہ تعدداللہ (بعنی چندخداؤں کا م ہونالازم آئے گا اور عجز اور ناکا می خدائی کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتی۔

یه تمام کلام قاضی بیضاوی میوندید کی شرح اور تفصیل ہے حضرات اہل علم حاشیهٔ شہاب خفاجی علی تغییر البیضاوی:۲۱۲ دیکھیں۔ البیضاوی:۲۲۳۸/۲۱ورحاشیه ابن التجید اورحاشیہ تعوی علی التغییر البیضاوی:۲۱۲ دیکھیں۔

درہم برہم ہوجائیگا کیونکہ دو قادر مطلق کا ہرفعل اور ہرارادہ میں اور ہرمصنوع اور گلوق میں بالکل متفق ہوتا اور کسی مسم کا دونوں میں اختلاف نہ ہونا عقلا محال ہے۔ اور دوفر ہانروا اور ارکان دولت بعض مرتبہ انتظامی امور میں اتفاق کرتے ہیں سو وہ انکا اتفاق ، اختلاف سے بیچنے کے لیے ہوتا ہے اور بدر جہجوری ہوتا ہے کہ وقتی ضرورت ان کو اتفاق پر مجبور کر دیتی ہے جس سے ان کا عجز ثابت ہوتا ہے گویا بالفاظ دیگر اپنے عجز پر پر دہ ڈالنے کے لیے بنا برمصلحت آپس میں مجموعة کر لیتے ہیں کہ دونوں کی عزت اور آبرواس اتفاق میں ہے۔ سویہ امر بارگاہ الوہیت میں ناممکن اور محال ہے مجلس شور کی (پارلیمنٹ) کے مبرول میں ایسا اتفاق میں ہے۔ سویہ ایسا اتفاق بلا شبہ محال ہے کہ ضرورت اور مصلحت کی بناء پرموافقت دونوں کے عاجز اور مصلح ہونے کی دلیل ہے اور خدا اس سے پاک اور منزہ ہے۔

امام رازی پینظیفر ماتے ہیں کمن تعالی جل شانہ کا بیار شاد ﴿ لَوْ کَانَ فِیْهِمَا اَلِهَهُ اِلَّا اللهُ لَفَسَدَا ﴾ ایسا بی ہے جیسا کہ دوسری جگہ حق تعالیٰ کا بیار شاد دارد ہوا ہے ﴿ وَمَا کَانَ مَعَهُ مِنَ اللهِ إِذَّا لَّلَهُ عَبُ کُلُّ اِللهِ مِعَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْدِ وَمَا بَعْدُ وَمَا کَانَ مَعَهُ مِنَ اللهِ إِذَّا لَّلَهُ عَبُ کُلُّ اِللهِ مِعَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْدِ وَمَا مَن مَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

قال الله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ اللهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ اللهِ عِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعُضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾

یہ سور کا مومنون کی آیت ہے حق جل شانہ نے اس آیت میں توحید کی دو دلیلیں بیان فرما کیں (اول) تو یہ ﴿ وَمَا كُانَ مَعَهُ مِنْ اللهِ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اللهِ بِمَا خَلَقَ ﴾ یعنی اگر ضدا تعالی کے سواکوئی دو سرا خدا ہوتا تو لامحالہ ہر خدا کی مخلوق دو سرے خدا کی مخلوق سے جدا ہوتی کیونکہ جب صافع دو ہیں اور الگ الگ ہیں تو ان کی صنعت اور کاریگری بھی علیحہ و علیحہ ہونی جانے تاکہ معلوم ہوکہ یہ سی خدا کی مخلوق ہے

ووسری ولیل میہ ہے ﴿وَلَعَلَا ہَعْضُهُمْ عَلَىٰ ہَعْضِ﴾ یعنی اگر کی خدا ہوتے تو ایک دوسرے پر چڑھائی کر بیٹتا، کیوں کہ خدائی تو کمال کبریائی اور کمال علواور قبراور غدبہ اور استقلال کو مقتفنی ہے، وو خداؤں بیں صلح کا کوئی امکان نہیں۔

حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساراعالم متحد ہے اور ایک دوسرے سے مربوط ہے اور ایک خالق کی مخلوق دوسرے خالق کی مخلوق سے جدا اور ممتاز نہیں کہ دیکھ کر کہا جاسکتا کہ یہ چیز فلانے خدا کی پیدا کی ہوئی ہے اور یہ چیز فلانے خدا کی جیسے سی چیز پر کارخانہ کی مہر دیکھ کرمعلوم کر لیتے ہیں کہ یہ چیز فلانے کارخانہ کی بن ہوئی ہے۔

پس جب خالق دو ہیں تو ان کی مخلوق بھی الگ الگ ہونی چاہئے جب فاعل دو ہیں تو ان کے مفعول بھی جدا جدا ہوں ہونے چاہئیں اور ہرمخلوق پر کوئی علامت اور نشان ہونا چاہئے جس سے معموم ہوجائے کہ بیفلاں کی مخلوق ہے۔ تو حید کی ایک = وجود کے سنی مراد لیے جائیں یعنی عالم سرے سے پیدائی نہ ہوتا جیسا کے ملائد السواد مالعداد البطلان والاضماحلال او عدم التحون۔ (روح المعانی: ۱۲۳-۲۲۱)

دلیل توبیہ و نگاوردوسری دلیل بیہ ہے ﴿ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَی بَغْضِ ﴾ یعنی جب خدادوہ ول گےاوردونوں قادر مطلق اور قابر مطلق اور قابر مطلق ہوتئے تو لامحالہ ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے۔ پس جومقابلہ میں غالب آجائے گاوہ بی خدا ہوگا اور آگر مقابلہ میں دونوں برابر رہے وہ تب کہ ایک خدا دوسرے خدا کا اپورا دونوں برابر سرابر رہنے کا مطلب بیہ ہے کہ ایک خدا دوسرے خدا کا اپورا مقابلہ نہیں کرسکا جودلیل ہے کمزوری اور لا جاری کی اور کمزوری اور لا جاری خدائی کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتی۔ (ویکھو منہاج النة لابن تیمیہ: ۲۸ ۲۸۔ ۲۷)

#### توحيداوراسلام

مذہب اسلام کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس کی بنیا دو لاکل عقلیہ اور فطریہ پر قائم ہے۔اسلام کے اصول مسلمہ بیں ایک اصل توحید ہے جو اسلام کی اصل اول اور رکن رکین ہے اور دوسری اصل نبوت ورسالت ہے اور تیسری اصل مسلمہ بیں ایک اصل توحید ہے جو اسلام کی اصل اول اور رکن رکین ہے اور دوسری اصل نبوت ورسالت ہے اور تیسری اصل قیامت و آخرت ہے اسلام کے دیگر اصول کی طرح ۔ توحید بھی بیٹار دلائل عقلیہ سے ثابت ہے جن بیس ذرہ برابر شک اور شہر کی گنحائش نہیں۔

اسلام نے جس قسم کی توحید پیش کی ہے اہل اسلام جس قدر بھی اس پر فخر کریں اور شکر کریں سب بجااور درست ہے اجمالی طور پراگر چہ ہر مذہب میں توحید کا قراریا یا جاتا ہے مگروہ شرک کی نجاستوں سے آلودہ ہے۔

عیمائی تین فدامائے ہیں اس گروہ کے زدیک فدائی مثلث ہاور مجوس دو فدا کے قائل ہیں۔ آدھی تلوقی آیک فدائی اسلام خدائی اور آدھی ایک فدائی گویا کہ ہر فدا میں نصفا نصف فدائی کی کی رہی۔ اور ہندو کم از کم تین فدا کے قائل ہیں۔ برھا، بشن، مہادیو، او تا دول کی تو کوئی انتہائیس جو ان کے زدیک اوصاف فداوندی کے ساتھ موصوف ہیں۔ تو حید کا لی اسلام نے چیش کی کہ جس طرح فدائی ذات میں کوئی شریک نہیں ای طرح اس کی صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ قرآن اور صدیث والوئل تو حید کے ایک دلیل تمانی بھی ہے جو آیت مذکورہ بالا بعنی والو گائی اور صدیث والوئل تو حید کے ایک دلیل تمانی بھی ہے جو آیت مذکورہ بالا بعنی والو گائی الی کہ قبل الله کہ قسمتا کا بھی مذکور ہا اور جس کی تقریر برنا ظرین کے سامنے آپ بھی ہے کہ تا ظرین کوقر آن کی اس برہان کی معقولیت کا اندازہ ہوگیا ہوگا۔ اب میں نصار کی سے سوال کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے فدا تین میں فدا تعالی ، دو ہرا بیٹا یعنی سے فیا ایش ہیں اور بہ تینوں آپ کے زدیک غیر مخلوق اور فیا اور ایک کا در یوں سے میرا سوال ہے ہیں کہ ور سے میرا سوال ہے ہیں کہ ور ایک اس می تینوں ایک ہیں اور بھی کہتے ہیں کہ تینوں ایک ہیں اور بھی کہتے ہیں کہ تینوں ایک ہیں اور بھی کہتے ہیں کہ تینوں ایک ہیں اور بھی سے ہیں کہ تینوں ایک ہیں اور بھی سے ہیں کہتے ہیں کہ تینوں ایک ہیں اور بھی سے ہیں کہتے ہیں کہ تینوں ایک ہیں اور بھی سے ہیں کہتے ہ

﴿ هَا تُوْا بُرُ هَا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِيْنَ ﴾ اب پادر بوااگرتم دعوائے مثلیث میں سیچ ہوتواپٹی دلیل لاؤ۔ان شاء اللہ تعالیٰ قسم ہے خدائے وحدہ لاشریک کی کہنیں لاسکتے انہیں لاسکتے انہیں لاسکتے! اور علیٰ ہذا اگر ہندوستان کےسارے ہنو مان اور بھارت کے سارے پنڈت جمع ہوجا ئیں تو وہ اپنے عقیدہ پر کوئی عقلی دلیل نہیں لا سکتے۔ یہ ندہب اسلام کا طغرائے امتیاز ہے کہ وہ اپنے مسائل کوعقل اور فطری دلائل سے ثابت کرتا ہے۔ دلیل تو حبیار

توحید کی بیروشن دلیل جواس آیت میں ذکر کی گئی اور جو بر ہان تمانع کے نام سے مشہور ہے وہ ناظرین کرام نے پڑھ لی اب ہم مزیداطمینان اور مزید عرفان کے لیے اور چند دلائل تو حید ہدییا نظرین کرتے ہیں۔

ولیل (۱) .....: اما م غزالی مُولِظَیْه فَر ماتے ہیں کہ خداوند ذوالجلال واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی کوئی اس کے ہم پلہ اور ہم رشبہ ہیں۔ چنانچہ آفما ب کواس معنی کر واحد کہہ سکتے ہیں۔ کہ وہ روشنی میں یکتا ہے اور جو چیز کسی کمال میں یکتا ہواس پر واحد کالفظ بولا جاسکتا ہے

د کیل (۲): .....ای طرح جب خدا کو دا حد کہا جائے تو اس کے بیمعنی ہوئے کہ دہ صفات کمال اور سات جلال و جمال میں یکآ ہے کوئی دوسری چیز اس کے ساتھ شریک نہیں۔

پس اگراس کا کوئی شریک ہوتو تین احمال ہیں: (1) یا تو وہ جملہ صفات کمال میں ہراعتبار سے اور ہرطرح سے اس کا مساوی یعنی اس کے برابراور ہمسراوراس کا ہم پلہ ہوگا۔ (۲) یا اس سے اعلیٰ اور بالا اور برتر ہوگا۔ (۳) یا اس سے کم ہوگا اور تینوں با تیس باطل ہیں پہلی شق تو اس لیے باطل ہے کہ جن دو چیزوں پرلفظ دو کا بولا جائے ان کا باہم متغایر ہونا ضروری ہے ورنہ دو کہنا جائز نہ ہوگا کیونکہ تغایر کے لیے باہمی تمایز ضروری ہے۔

پس خداکاشریک تمام صفات اور سبت بیس من کل الوجوہ یعنی ہراعتبار اور ہرلی ظے سے خدا کے مماثل اور مساوی اور برابر ہواتو دونوں میں امتیاز کیے ہوگا۔ اور بغیر امتیاز کے تف یر ممکن نہیں لہذا دوسرے کو خدا کہنا غلط ہوگا۔ اور جب اثنینیت (دوئی) ختم ہوئی تو وحدت اور وحدانیت لازم آگئ اور دوسری شق اس لیے باطل ہے کہ خدا کاشریک خدا سے اس لیے اعلیٰ نہیں ہوسکتا کہ خدا اس کو کہ جا تا ہے کہ جو جملہ کمالات میں اپنے کل ماسواسے فائق اور اعلیٰ اور بالا ہو کسی صفت میں ہی کسی موجود سے بھی کم یا اس کے مساوی نہ ہوئی جس کا نام آپ خدا کاشریک رکھتے ہیں حقیقت میں خدا وہی ہوس کوآپ خدا بناتے ہیں وہ خدا نہیں اس لیے کہ اس پرخدا کی تعریف صادق نہیں آئی ، دونوں میں جواعلیٰ اور بالا اور برتر ہوگا وہی خدا ہوگا اور جو کمتر اور ناقص ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا اور تیسری شق اس لیے باطل ہے کہ جوشریک اس سے کم ہوگا وہ اس کاشریک نہیں کہلاسکتا تو جو کمتر اور ناقص ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا اور دیکھو کتاب الاقتصاد للا مام الغزالی رحمہ اللہ )

وكيل (۳): .....ام مشهرستاني ميشد وليل تمانع كي تقرير كے بعد فرماتے ہيں۔

نیز اگر دوخد اہو بھے تو لامحالہ دونوں برابر کے ہو نگے اور ہرایک دوسرے سے من کل الوجوہ بینی ہراعتبار سے مستغنی اور بے نیاز ہوگا تو دونوں میں سے کوئی بھی خدانہ ہوگا اس لیے کہ خداوہ ہے کہ جوسب سے بے نیاز ہواور اس کے سواکوئی بھی اس سے بے نیاز ندہو بلکہ سب اس کے محتاج ہول ہے۔ کہ اقبال تعالیٰ ﴿ وَاللّٰهُ الْفَعِيْنُ وَ ٱلْتُحَدُّ الْفَقَرَاءُ ﴾ نیز اگر دوخدا فرض کئے جائیں تو وہ دونوں یا تو صفات ذاتیہ میں متنق اور متحد ہوں کے یا مختلف ہوں کے اگر متنق ہوئے تو دونوں میں امتیاز اور با ہمی فرق کیسے ہوگا اور اگر مختلف ہوئے تو جوخدا صفات کمال کے ساتھ متصف ہوگا تو وہ خدانہ ہوگا اس لیے کہ جب ایک خدا تو کمال قدرت کے ساتھ موصوف ہوا تو دوسر اخدا جواس کے مخالف ہے وہ لامحالہ کمال علم اور کمال قدرت سے عاری ہوگا تو وہ خدا کیسے ہوگا۔

ولیل (۲۰): ..... نیز ایک خدا کاوجود تو دلائل عقلیه قطعیه سے ثابت ہاور دوسرے خدا کا وجود محض فرض فرہنی اوراحمال عقل کے درجہ میں ہے جس پر کوئی دلیل نہیں اور جو چیز فرض ذہنی کے درجہ میں ہو وہ خدانہیں ہوسکتی۔ (دیکھونہایة الاقدام، ص: ۹۰-۰۱)

ولیل (۵): ..... نیزتمام ممکنات وجود بے بل حالت عدم میں تھیں پس اگر دوخدااور دوخالق مانے جا نمیں توبیہ بتلایا جائے کہ کون سے خدانے اس ممکن کے وجود کواس کے عدم پرتر جیح دی ایک صافع اور خالق اور ایک واجب الوجود کا وجود ما نتا تولازی ہے کہ جس نے ممکن کو وجود عطا کیا اب دوسرے خدا واجب الوجود کے اثبات کے لیے کوئی ولیل چاہئے اس لیے کہ ترجیح بلا مرجح عقلاً محال ہے۔

ولیل (۲): ..... نیز اثبات صانع کاطریقہ یہ ہے کہ اس کے انعال وآثار قدرت سے استدلال کیا جائے پس آگروہ خدائے برحق مانے جائیں توہر خدا کے لیے علیحدہ دلیل چاہئے کہ یہ کہا جاسکے کہ بینشا نات قدرت وصنعت فلال صانع کے وجود کی دلیل ہیں اور بینشا نات قدرت فلال صانع کے وجود کی دلیل ہیں۔ (نہایة الاقدام ص ۹۳)

دلیل (۷): ..... نیز عقلاً بیام ممکن نہیں کہ بیکہا جائے کہ دوخدا دُل میں سے بعض چیز دل کو ایک خدا نے پیدا کیا اور بعض چیز دل کو دوسر سے خدا نے پیدا کیا در میان میں نصفا چیز دل کو دوسر سے خدا نے پیدا کیا کیونکہ اس صورت میں دونوں کا ناتھ ہونا لازم آئے گا کہ خدائی دونوں کے درمیان میں نصفا نصف ہے آ در ھے کا بیہ اکس سے اور آ در ھے کا دوسرا مالک ہے پوری ملکیت اور پوری مالکیت کسی کو بھی حاصل نہیں اور آگر بالغرض ساری خدائی ایک ہو تو اس کی ملکیت اور مالکیت میں زیادتی اور اضاف ہوجائیگا اور ظاہر ہے کہ کی اور زیادتی ساری خدائی ایک ہوت و از ل سے ابد تک کامل ہی رہتی ہے۔ اس میں کی زیادتی نہیں ہوتی ۔ خدا کی مالکیت تو از ل سے ابد تک کامل ہی رہتی ہے۔ اس میں کی زیادتی نہیں ہوتی ۔ فداؤں ولیل (۸): ..... نیز اگر ایجا دعالم کے لیے ایک خدا کائی نہیں تو پھر دواور تین بھی کائی نہیں ہوں سے حسب ضرورت خداؤں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔

یمان تک توحید کی آخر دلیلی موسی اوران کے علاوہ ایک دلیل دلیل تمانع تمی جس کا ذکر آیت ذکورہ جس تعا اورایک دلیل سورہ مومنون کی آیت تمی جس کی مختر تقریر اور تغییر ہم نے بیان کی یعنی آیت ﴿ وَمّا کَانَ مَعَهُ مِنَ إِلْهِ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلْهِ بِمَنَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ اس طرح یمان تک توحید کی وی دلیلوں کا بیان ہو کیا فتلك عشرة كاملة ۔

امام رازی قدس الله سره نے اس آیت لین ﴿ لَوْ كَانَ فِيهُمِهَا اللهَ اللهُ لَفَسَدَمًا ﴾ کی تغییر میں توحید کی چودہ ولیس عقلی ذکر کی ہیں اور نقلی دلائل اس کے علاوہ ہیں حضرات الل علم اصل تغییر کی مراجعت کریں۔ (تغییر

كبير:۲ر۵۰۱،۸۰۱)

اوراس ناچیز نے اپنی تالیف مسمی بیلم الکلام میں توحید باری تعالیٰ کی دس عقلی دلیلیں ذکر کی ہیں وہاں دیکھ کی جا کی۔ ایں سخن رانیست ہرگز اختام ختم کن واللہ اعلم بالسلام فاکرہ علم یہ وضحو سہ

متعلقه بآيت ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَ ٱللَّهَ أَلَّا اللَّهُ لَفَسَدَنًا ﴾.

بحمدہ تعالی برہان توحید کی تقریر ایسی صاف اور واضح کردی گئی کہ جوالل اسلام کی تسلی اور تشفی سے لیے کافی ہے اب ہم خالص الل علم کے لیے ایک علمی اور نحوی فائد ہ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

آیت ہذایعن ﴿ لَوْ كَانَ فِيْمِیمَ الله ﴾ بی جولفظ الا واقع ہے بیعام طور پراستناء کے لیے آتا ہے اورگاہ بھی بھی جیسے میں جولفظ الا واقع ہے بیعام طور پراستناء کے لیے آتا ہے اوراگاہ بھی غیر بھی تا ہے جو درحقیقت معنی وصفی کے لیے وضع ہوا ہے۔ سوسیبوبیا ورکسائی اور انحنش اور زجان اور جمہورا کم نحو بیت کی کم کم الاس آیت میں استناء کے لیے نہیں بلکہ بمعنی غیر ہے جواللہ کی صفت ہے اورای وجہ سے لفظ باعتبارا عراب کے مرفوع ہے نہ کہ منصوب کیونکہ بیصفت ہے مرفوع کی لہذا ہے بھی مرفوع ہوگا اگر بجائے لفظ الا کے لفظ غیر ہوتا تو وہ بلاشبہ مرفوع ہوتا تو لفظ غیر کا عراب الا کے بعد والے کم ہے برجاری ہوا جیسا کہ سی شاعر کا قول ہے۔

وكلاخمفارقهاخوه لعمرابيكالاالفرقدان

یعنی قسم ہے تیرے باپ کی عمر کی۔ ہر بھائی سوائے فرقدین کے اپنے بھائی سے جدا ہونے ولا ہے" فرقدان" دو ساروں کا نام ہے جو قطب کے قریب ہیں۔ سواس شعر میں الا بمعنی غیر ہے جو کل اخ کی صفت ہے جواسی وجہ سے مرفوع ہے یعنی فرقدان آیا ہے اور اگر اسٹناء کے لیے ہوتا توالا الفرقدین منصوب ہوتا۔

اس طرح آیت میں افظ الا اگر استفاء کے لیے ہوتا تو افظ الله منصوب ہوتا گرآیت میں ہجائے نصب کے رفع آیا ہوا آیت میں افظ الا کو استفاء کے لیے ایما اور افظ الله کو منصوب پڑھنا دودجہ سے ناجا کر ہے ایک وجہ توبیہ کہ اس آیت میں معنوی فساد لازم آتا ہے مثلاً اگر بیکہا جائے کہ لوجاء نبی القوم الا زیدا لفقلتھ می آواں کے معنی بیایی کہ اگر قوم میرے پاس ایس صالت میں آتی کہ زیدان سے متنی ہوتا تو میں ساری قوم کول کردیتا جس کا بطور ملہوم بیم طلب ہے کہ اگر میرے پاس ایس صالت میں آتی کہ زیدان سے متنی ہوتا تو میں ساری قوم کول کردیتا جس کا بطور ملہوم بیم طلب ہوتا اور لفظ الله مشعوب ہوتا تو زیدوں خراب ہوجا ہوتا تو ہو ہوتا تو اس سے جند خدا جن سے اللہ متنی ہوتا تو دونوں خراب ہوجا ہے تو اس سے بعد خدا ہوت کے ماللہ بی ساتھ ہوتا تو آسان وزمین میں ایسے چند خدا ہوتے کہ اللہ بھی ان کے ساتھ ہوتا تو آسان وزمین میں ایسے چند خدا ہوتے کہ اللہ بھی ان کے ساتھ ہوتا تو آسان وزمین میں ایسے چند خدا ہوتے کہ اللہ بھی ان کے ساتھ ہوتا تو آسان وزمین میں ایسے چند خدا ہوتے کہ اللہ بھی ان کے ساتھ ہوتا تو آسان وزمین میں ایسے چند خدا ہوتے کہ اللہ بھی ان کے ساتھ ہوتا تو آسان وزمین میں ایسے جند خدا ہوتے کہ اللہ بھی ان کے ساتھ ہوتا تو آسان ان درمین میں ایسے جند خدا ہوتے کہ اللہ بھی ہوتا ہو تو مطلب بیہ ہوگا کہ تعد دالہ ک صورت میں فیاد عالم کا تھی اس قید کے ساتھ مقید ہے کہ اللہ تعالی ان اللہ سے متنی اور خارج ہو درنہ نیس ۔ عالا نکہ یہ عنی باطل

اور غلط ہیں اس لیے کہ تعدداللہ کی صورت میں آسان وزمین کا فساد ہر حال میں لازم ہے خواہ القد تعالیٰ ان کے ساتھ ہویا نہ ہو تعدداللہ کی صورت میں فسادعالم لازم ہے خواہ اللہ تعالیٰ ان میں داخل ہویا ان سے خارج یا مستنیٰ ہوا درا گر لفظ الا ہمعنی غبر لیا جائے تو بھر یہ خرابی لازم نہ آئے گی اور یہ ہوگا کہ اگر اللہ کے سوا آسان اور زمین میں چند خدا ہوتے تو آسان وزمین دونو ل تبادہ برباد ہوجائے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ "المهة "محرہ ہے اور جمع جب نکرہ ہوتو محققین کے زود یک اس سے استثناء جائز نہیں اس لیے کہ جمع محرمیں ایساعموم نہیں کہ اگر استثناء نہ ہوتو مستنیٰ اس میں داخل ہوجائے ، یہ فائدہ علم یہ ہم نے خاص مدرسین تفریر کے لیے کہ جمع محرمیں ایساعموم نہیں کہ اگر استثناء نہ ہوتو مستنیٰ اس میں داخل ہوجائے ، یہ فائدہ علم یہ مائے میں استثناء کے علاوہ بدلیت پر بھی کلام کیا ہے حضرات الم علم حاشیہ شیخ زادہ ﷺ علیہ علی فیر البیضاوی: ۳۱ مراسی کی مراجعت کر س۔

درسین اس کی مراجعت کر س۔

حق جل شاندنے گزشتہ آیت میں تو حید کی ایک عقلی اور قطعی دلیل بیان فر مائی۔اب آئندہ آیت میں اپنی تبیح و تنزیبہ کو بیان فرماتے ہیں کہوہ خدائے وحدہ لاشریک لہ توشرک کے شائبہ اور واہمہ ہے بھی پاک اور منز ہے۔ پس اللہ جوعرش کا ما لک ہے وہ ان باتوں سے یاک اور منزہ ہے جومشرک اس کی شان میں کہتے ہیں تعنی نداس کا کوئی شریک ہے اور ندوہ اولاد ر کھتا ہے اس کی عظمت وجلال اور کبریائی کی توبیش ن ہے کہ اس کے کسی کام کے متعلق بطور باز پرس یا بطوراحتجاج سوال مھی تہیں کیا جاسکتا کہ بیکام کیوں نہیں کیا وہ مالک مطلق اور حاکم مطلق ہے وہ جوکرے حق ہے اس سے یو چھانہیں جاسکتا۔ • قال اهل النحوفي قوله تعالى ﴿ إِلَّا اللَّهُ لَقُسَلَتًا ﴾ الاههناب عنى غير صفة للنكرة قبلها الاانه لما تعذر الاعراب جعل ما استحقته من الرفع على ما بعدها والمعنى لوكان يتولاهما ويدبرامرهما الهة شتئ غير الواحد الذي فطرهما لفسدتا ولا يجوزان تكون الآستثناء وانالوحملناها على الاستشناء لكان المعنى لركان فيهما الهة مستثنئ منهم الله لفسدتا وهذا يوجب بطريق المفهوم انه لوكان فيهما ألهة معهم الله لا يحصل الفساد وذلك باطل لانه لوكان فيهما ألهة سوآة كان الله معهم اولم يكن معهم فالفساد لازم ولما بطل محلها على الاستثناء ثبت ما ذكرنا وهو ان المعني لوكان في السماء والارضالهة غيرالله لخربتا وهلك من فيها بوجود التمانع من الالهة قان كان كل امر صدر عن اثنين فصاعدا لايبقى على نظام واحد وانما تعذر الاستثناء لان الاستثناء قيد للحكم المتعلق بالمستثنى منه فيكون الشرط كون الهة فيهما تعين ان لا تكون معه تعالى فهكون الفساد لازماً لكون الالهة فيهما دونه تعالى الوجه الثاني لتعذر الاستثناء عدم شمول ماقبلها لمابعدها فان ماقبلها جمع منكر والجمع اذاكان نكرة لايستثني منه عند جماعة من المحققين اذلاعموم له بحيث يدخل فيه المستثنى لولا الاستثناء انتهى كلامه ملخصا حاشية شيخزاده على تفسير البيضاوي: ٢٣٥/٢\_ ولا يجوز النصب على الاستثناء لوجهين احدهما انه فاسد في المعنى وذلك انك اذا قلت لوجاءني القوم الا زيدا لقتلتهم كان معناه ان الفتل امتنع لكون زيد مع القوم فلو نصب في الآية لكان المعنى فساد السنوات والارض امتنع لوجودالله معالالهة وفي ذلك اثبات الالهمع الله واذار فعت على الوصف لايلزممثل ذلك لان المعنى لوكان فيهما غيرالله لفسدتا والوجه الثاني ان الهة هنا نكرة والجمع اذا كان نكرة لم يستثن منه عند جماعة من المحققين لانه لا عموم له بحيث يدخل المستثنئ لولا الاستثناء ولا يجوزان يكون بدلالان المعنى يصير الى قولك لوكان فيهما الله لفسدتا الاترى انك لوقلت ماجاءني قومك الازيدا على البدل لكان المعنى جاءني زيد وحده وقيل يمتنع البدل لان ما قبله ايجابا كذافي البحر المحيط:٢٠٥/١. علام کی مجال نہیں کہ وہ اپنے مالک سے باز پرس کرسکے اور بندے سب بی چھے جاتے ہیں۔ سب اس کے مخلوق اور مملوک بندے ہیں، قیامت کے دن بندوں سے سوال ہوگا کہ یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا اور ہرایک کواس کے مل کے مطابق جزاء سزا ملے گی، کیونکہ سب اس کے مملوک اور بندے ہیں سب پر مالک اور آتا کے تھم کی بجا آوری فرض اور لازم ہے اور جس سے سوال اور باز پرس ہوسکے وہ خدانہیں ہوسکتا۔

قال الله تعالى ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلَنَّهُمْ آجَتِعِيْنَ ﴿ عَمَّا كَانُوا يَعْبَلُونَ ﴾ .

پس جب کوئی اس کی عظمت میں شریک نہیں تو پھر الوہیت اور معبودیت میں کون اس کا شریک ہوسکتا ہے کیا خدا کی اس ہے مثال عظمت وجلال معلوم کر لینے کے بعد بھی ان لوگوں نے اللہ کے سواا یے معبود کھرائے ہیں جواس کی مخلوق ہیں اور اس ہے مثال عظمت وجلال معلوم کر لینے کے بعد بھی ان لوگوں نے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اگر بالفرض ہوتا تو یہ عالم بھی کا تباہ اور بربا وہوجا تا ادر اس کا نظام درہم برہم ہوجا تا۔

توحيدكودليل عقلى سيتوكبل آيت ﴿ لَوْ تَانَ فِينِهِمَا إليهَ أَلَّاللهُ لَقَسَدَتًا ﴾ يمن ثابت كرديا-ربى دليل نقل تووه يب كه يبي بات یعنی توحید میرے ساتھ والوں کی ہے اور یبی بات ہے مجھ سے پچھلے والوں کی کداس رب العرش کے سواکوئی رب نہیں لین قر آن اور توریت اورانجیل اور دیگرصحف انبیاسب ا*س پرشاہد بین ک*هالله وحده لاشریک له ہے کسی کمآب میں الله کاشریک ہونانہیں ملتا۔ ہر کتاب میں تو حید کا حکم اور شرک کی ممانعت موجود ہے بھرتم نے حضرت مسیح ملیکیا کوخدا یا خدا کا بیٹا کیسے بنالیا نچر نی مُلْکُلُان کویہ معلوم نہیں کہ ہم نے آپ مُلِنْکُم ہے پہلے دنیا میں کوئی رسول نہیں بھیجا مگراس کی طرف یہی وحی بھیجتے کہ میرے سواکوئی معبودنہیں سوتم میری ہی عبادت اور بندگی کرو۔ مطلب بیر کہ توحید تمام شریعتوں کامتفق علیہ مسئلہ ہے اور ان تا دانوں میں سے بعض نے ریجھی کہا کہ رحمٰن نے اپنے لیے اولا د بنائی ہے کوئی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مَایْنِیْ اور حضرت عزیز عاینی خدا تعالیٰ کے فرزند ہیں اور کو کی کہتا ہے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں سب غلط ہے التداس بات سے پاک اور منز ہے بلکہ جن کے حق میں ان کا بیگا<u>ن ہے وہ سب اللہ کےمعزز اورمحتر</u>م بندے ہیں جن کواللہ نے عزت وکرامت بخشی سلسل کیل ونہاران کی عیادت اور **برلح**د ولحظان کی بیج وتقدیس اس کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں معاذ اللہ اس کی اولا دنہیں۔اورایک دلیل ان کی عبدیت کی ہیہ ے کہ وہ آ واب عبودیت میں اس درجہ غرق ہیں کہ مسمی بات میں اللہ پر سبقت نہیں کرتے تعنی بغیراس کی اجازت کے کوئی حرف زبان سے بیں نکالتے اس کے تھم کے منتظرر ہتے ہیں اور وہ اللہ ہی کے تھم سے کام کرتے ہیں ہیں جب ان کی عبدیت اور اطاعت كايدحال بتوان كوشر يك فهرانا بالكل بيسود بمطلب سيب كدكفارات ول سيداميد لكال ديس كه فرشت ان كي شفاعت کریں مے فرشتے بغیراذن الہی ہے ہرگز شفاعت نہیں کرسکتے ۔ فرشتے کسی قول فعل میں تھم الہی سے سبقت نہیں کرتے للا كله ميں بيرطانت نبيس كه از خود اپني طرف سے كوئى بات كرسكيس يا اپنے ارادہ سے كوئى نعل كرسكيس كيونكہ وہ جانے 🗨 ہيں كه ملم • كمافي روح المعانى حيث قال فلايز الون يراقبون احوالهم حيث انهم يعلمون ذلك (روح المعانى: ٢١/١٤)

الى ان كومجط بـ فداخوب جانتا ب جوان ك آ ك باوران ك يحصب يعنى خدا تعالى كوان كرشداور آئده ك سب المال اوراحوال معلوم بين - كما في قوله تعالى ﴿ وَمَا نَتَلَاّ لُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْدَا وَمَا عَلَقَنَا وَمَا عَلَقَنَا وَمَا عَلَقَنَا وَمَا عَلَقَنَا وَمَا عَلَقَنَا وَمَا عَلَقَنَا وَمَا عَلَقَنَا

اور ای وجہ سے ان کے اوب کی یہ کیفیت ہے کہ وہ کسی کیلئے سفارٹی نہیں کرتے مگر اس مخف کے لیے کہ جس کے لیے خدا پہند کرے بینی جوموکن ہواور لا المه الا المله کا قائل ہوا ورخدا کی وحدا نیت کا مقر ہو فرشتے و نیا میں بھی المل ایمان ای شفاعت کرتے ہیں۔ ابن عہاں مگاہ فافر ہاتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ گناہ گارمسلما لوں کے لیے وجائے مغفرت کرتے ہیں اور وہ فرشتے ہر وقت خدا کے خوف سے اور اس کے قبر اور جلال سے کا پنچے اور تھڑ اتے رہتے ہیں۔ خدا کی عظمت ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے ہے اور آگر بالفرض کوئی ان میں یہ کے کہ اللہ کے سواجس معبود ہوں۔ جھے کو لیے جو تو ایسے کو ہم کہ کہ اللہ کے سواجس معبود ہوں۔ جھے کو لیے جو تو ایسے کو ہم کی سزاویں کے اور قرم خور اس کی سزا جہم ہے اور فرم خور اس کی سزاویں کے سامنے ہوں ہوں کہ خور اس کی سزاویں کے سامنے ہوں ہوں کہ کے ہم کی سزاویں کے سامنے ہوں ہوں کہ کے ہم کی سرا اور نہا و ملاح اس اور تر سال رہے ہیں اس کے سامنے ہوں ہم کی نہیں سکتے۔ پھر کس بناء پرتم نے ان کو خدا کی اولاد مشہرایا فرشتے اور انبیا و ملاح اس خدا کے بندے ہیں۔ محاذ اللہ اس کی سامنے ہوں ہم کی اولاد خور شتے اور انبیا و ملاح اس خدا کے بندے ہیں۔ محاذ اللہ اس کی اولاد خویں۔

فی ایسی محوماً جاشدار پیزی جوم کونفرآتی می بالواسله پائی سے بنال کئیں۔ پائی بی ان کا ماد ، ہے الا کوئی ایسی کلوق میں کی نبست داست ہو ماسے کہ اس کی بیدائش میں بائی کو دل بیس و متلئی ہوگی ۔ تاہم لملا کئو حکم المکل کے احتبارے یا کیے ماد تی رہے گا۔

فس يعنى قدرت كاي كفيفان اومكم العامات و يكور مى كالوكون وشاك وجود اوداس كي دمدانيت يديقين أيس آاا

وس اس کی تعریروروعل میں مور چی ۔

وَجَعَلْنَا فِيهَا فِيهَا فِيهَا مُعَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهُتَكُونَ وَوَجَعَلْنَا السَّبَاءَ سَقَفًا حَعُفُوظًا الرَّسِ اللهِ اللهُ اللهُ

## في فَلَكِ يُسْبَحُونَ ۞

#### محریں ہرتے ہیں فی

#### ایک ایک محریں پرتے ہیں۔

# بیان دلاک**ل قدرت برائے اثبات وحدا**نیت

فیل یعنی ایک طک کے لوگ دوسرے ملک والوں ہے مل سمیں۔ اگر پہاڑ ایسے ؤ صب پد بڑتے کدرایس بند ہو ہا تیں تو یہ ہات کھال ہو کی (کذا فی السوطنے) ان ی کٹن دورا ہوں کو دیکھ کرانسان جی تعالیٰ کی قدرت وکمت اورتو حید کی طرف راہ پاسکتاہے۔

لی یعنی در سنانی نے پہوئے دیدل جائے اور دیا لین کے اسر اق سع سے بھی تحفوظ ہے۔اور جمت اس لیے کہاکر دیکھنے میں جست کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ ایک کرکسی معلوط ومحکم اور دمیج و بلند جست اتنی مدت سے بدوان ستران اور محمیہ سے تھوئی ہے۔ در امارنگ وروشن اور پلاسٹر بھی ٹیس جڑتا۔ ایک بیان می آسمانی لوا بدرل کی قدر سے تفسیل ہوتی۔

ف يعل من العن العامل من مديدة المحكمة إس وكذب عن مسكلا سعظير معلم المسكلة المسكرة من من المسكرة والله اعلم

فشم اول

ابوسلم اصفهانی میشود سیر منقول ہے کہ رتق سے حالت عدم مراد ہے اور ''فقق'' سے حالت ایجاد مراد ہے اور مراد ہے اور مطلب سے ہے کہ کیا مشرکین کو بیم علوم نیس کی آسمان وزبین ایک وقت میں معدوم تھے جن میں باہم کوئی امتیاز نہ تھا پھر ہم نے ان کو پیدا کر کے ان میں امتیاز قائم کیا جب سب حالت عدم میں تھے اس وقت ان میں باہم کوئی امتیاز نہ تھا اور جب القد تعالی نے ان کو جدد عطاء کردیا تب ایک چیز دو مری چیز سے تمیز ہوئی۔ (ویچھ تفسیر کبیر: ۲۱ م ۱۱۱ وروح المعانی: ۱۲ م ۲۳)

اب اس تول کی بنا پر آیت کا بید مطلب ہوگا کہ کیا ان کا فروں کو معلوم نہیں کہ آسمان و زمین پہلے معدوم تھے ہم نے اپنی قدرت سے ان کو وجود عطاء کیا تو جب مشرکین خدا کو خالق اور موجد مانتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ دومروں کوعبادت میں کیوں شریک کرتے ہیں۔

عمر محققین اور جمہور علما تفسیر کے نز دیک سیح قول وہی ہے جوہم نے ابن عباس نظامی اور سعید ابن جبیر اور حسن بصری اور قباً دہ چیکتی سے نقل کیا۔

سوال: ..... بایہ سوال کہ شرکین نے آسان وزمین کی رقع اور فقق کو کب دیکھا جس پران کو ملامت کی گئی اور کہا گیا ﴿ اَوَلَمْ اِلَّانِیْنَ ﴾ الح کیا ان لوگوں نے ویکھا نہیں اورخود حق تعالی کا ارشاد ہے ، ﴿ مَا آشَهِ لَهُ اُلَّهُ خَلْقی السَّنَا وَ مِن وَ اِلْدُونِ تعالی کا ارشاد ہے ، ﴿ مَا آشَهِ لَهُ اُلَّهُ خَلْقی السَّنَا وَ وَ اِلْدُونِ وَ الْدُونِ وَ الْدُونِ وَ الْدُونِ وَ الْدُونِ وَ اللهُ وَ مِن اور اَن کے منہ پہلے بند سے بعد میں کھولے گئے کیونکہ بدد لالت عقل یہ بات واضح ہے کوروڈکر کریں تو معلوم ہو جو نیکا کہ آسان وزمین کے منہ پہلے بند سے بعد میں کھولے گئے کیونکہ بدد لالت عقل یہ بات واضح ہے کہ بیتمام اجرام علویہ اور سفلیہ سب حادث ہیں اور ان کے احوال اور کیفیات بھی سب حادث ہیں۔ آسمان سے بارش کا برسنا اور

زمین سے وقا فوقات مقسم کے نباتات کا اگنامیجی حادث ہے ان چیزوں کا حدوث آنکھوں کے مشاہدہ سے ثابت ہے اور ظاہر ہے کہ ہر حادث کے لیے کوئی مبتداً اور منتہا چاہے جس پرتمام اسباب وعلل کی انتہا ہوتی ہوا در ہر حادث کی منتہا واجب الوجود ہے جوان محدثات کا محدث اور موجد ہے (دیکھونفیر کہیر للا مام الرازی مِی اللہ بالا وحاشیہ تنوی علی التفییر البیضاوی: ۵ مرکما۲)

سے ناچیز عرض کرتا ہے کہ آسان وزمین کاجسم مصل ہونا ظاہرہ اور دقا فو قا آسان سے پانی کا برسنا اور زمین سے وقا فو قا روئیدگی کا ہونا یہ بھی سب کی نظروں کے ساسنے ہے اور عقل وفطرت کا بقاضہ یہ ہے کہ جب کی جسم مصل سے کوئی چیز مجمعی کھی وکھائی وکھائی و سے تو دیکھنے والا مجھے لیتا ہے کہ اس جسم مصل کا منداب بند تھا جب منہ کھاتو مشک میں سے یاشکی میں سے پانی شکنے لگا اور صندوق کا مند بند تھا، جب منہ کھلاتو اس میں سے تسم تسم کے گیڑے نگنے لگے بہی حال آسان اور زمین کا مجھوء کھار نے آگر چی آسان و زمین کے رقق اور فتق کوئیس و کھا گرآسان سے بارش کا ہونا اور زمین سے نبا تات کا آگنا تو و کھی است قدرت سے اس کو دیکھ کے ہیں کہ آسان سے بارش کا ہونا اور زمین سے نبا تات کا آگنا خود بخو دئیس بلکہ در پر دہ کوئی دست قدرت کا رفر ما ہے کہ وہ جب اور جتنا اور جس وقت چاہتا ہے اس وقت اتنا ہی پائی آسان سے برستا ہے اور یہی حال روئیدگی کا ہے بلکہ ہرسال موسم سر ما وگر ما میں جب بارش کے آنے میں دیر ہوتی ہتو سے کا فر آسان کی طرف و کھتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آسان کا منہ کھولتا اور بارش برساتا ہے تو زمین کا بھی منہ کھل جاتا ہے اور تسم سم کا منہ میں اس منظر کا مشا ہدہ وتا ہے کہ وہ تا ہے اور تسم سم کا منہ کو تا ہوں کا مشاہدہ وہ وتا ہے کہ بھی ہیں گائے ہیں اس کا منہ کھولتا اور بارش برساتا ہے تو زمین کا بھی منہ کھل جاتا ہے اور تسم سم کا منہ کھی سے اور تسم سم کی کھی منہ کھی ہوتا ہے اور تسم سم کی کہ بھی منہ کھی ہوتا ہے اور تسم سم کی کہ سے اس کی طرف و کھتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آسان کا منہ کھولتا اور بارش برساتا ہے تو زمین کا بھی منہ کھی جاتا ہے اور تسم سم کی کر اس کی کھر ہوتا ہے کہ کھر ہوتا ہے کھر تھی کو خود ای قدرت پر ایمان نہیں لاتے۔

تتمووم

اوركيا ان لوگوں كومعلوم نہيں كداس رتق اور فتق كے بعداس جہان كى برزندہ چيز ہم نے پانى سے بيداكى بر جاندار چيز بلاواسط پانى سے بيدا بوكى اور زندگى اور حيات كے ليے پانى كى مختاج ہے گويا كہ بر چيز كا مادہ حيات پانى ہى ہے جيما كدومرى آيات ميں ہے۔ ﴿وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ ﴾ اور ﴿وَمَا آنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْكُرُضَ بَعْدَ مَوْقِهَا وَبَتَّ وَيُهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ﴾.

اورمند احدیس ابوہریرہ ٹائٹو کے مروی ہے کہ آنحضرت مُلاَثو کے اسیء خلق من ماء ہرشے پانی سے پیدا ہوتی ہے۔ سے پیدا ہوتی ہے۔

اس بناء پر کہا جاسکتا ہے کہ فرشتے اگر چہنور سے بیدا ہوئے اور جن نار سے اور آدم ملیکا مٹی سے پیدا ہوئے لیکن اصل مادہ حیات سب کا بانی ہے اور ﴿ کَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْهَاءِ ﴾ سے پہل معلوم ہوتا ہے کہ پانی عرش سے پہلے پیدا ہوا۔ والله اعلم تو کیا یہ لوگ ہماری اس قدرت کود کھے کر ایمان نہیں لاتے ادر قادر مخاری وصدانیت کے قائل نہیں ہوتے۔

فا مدہ: .....گزشتہ آیت میں یہ بیان فر مایا تھا کہ آسان وز مین کے منہ بند تھے اور دونوں ایک چیز تھے، ہم نے آسان کا منہ کھولا تواس سے پانی برسااور زمین کا منہ کھولا تواس سے نہریں اور چشے جاری ہوئے اور شم سے نہا تات اسے اس لیے اس آیت میں جق تعالیٰ نے پانی کے متعلق اپنی قدرت کی نشانی کو بیان کیا کہ ہرجاندار کی اصل پانی ہے اور تمام کرہ زمین پانی سے محمرا ہوا ہے اور نمین بھی پانی ہرقائم ہے اس لیے فرمایا

كهم نے ہرزندہ چيزكو پانى سے پيداكيا۔

فشم سوم

اور بنائے ہم نے زمین میں محکم اور مضبوط بہاڑ بھاری ہوجھ والے جوز مین پرخوب جے ہوئے ہیں تاکہ ذمین اوکوں کو کی اور مضبوط بہاڑ تاکہ ذمین اوکوں کو کی اور مضبوط بہاڑ قائم کردیئے تاکہ زمین جم جائے اور مسکون کے لوگ اس پر قرار پکڑ سکیس۔ پوری زمین پائی میں ڈوئی ہوئی ہے، مرف چوتھائی زمین کھلی ہوئی ہے اس رائع مسکون کے باشندے آسان اور چاندسورج کامشاہدہ کر سکتے ہیں

\_\_\_ فشم چہارم\_

اور ہم نے اپنی قدرت سے زمین میں یا بہاڑوں میں کشارہ راستے بنادیے تاکہ لوگ اپنی معاشی ضرور یات کے لیے منزل مقصود تک راہ پاسکیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاسکیں جیسا کہ سورۃ نوح میں ہے والمشلک میں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاسکیں جیسا کہ سورۃ نوح میں ہے والم تشلک ایک اللہ کا اللہ کا وحدانیت تک پہنچ سکیں اور ہدایت حاصل کرسکیں۔

فشم پنجم

اور ہم نے اپنی قدرت سے زمین کواس عالم کے لیے فرش بنایا اور پھر آسان کواس زمین پر ایک محفوظ حجت بنایا جو باوجود بستون ہونے کے گرنے سے اور خراب ہونے سے محفوظ ہے کما قال تعالیٰ ﴿وَمُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنَّ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اللّهُ السَّمَاءَ أَنَّ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

خداکی بنائی ہوئی جہت ٹوٹے اور پھوٹے اور گھوٹے اور گرنے سے محفوظ اور شیاطین کے استراق سے بھی محفوظ ہے وہاں تک شیاطین کی رسائی نہیں۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَحِفظُا مِن کُلِّ شَینُظن مِّادِدِ ﴾ ﴿وَحَفِظُا بِن کُلِّ شَینُظن وَجِیتِ ﴾ اور بی مشاخلی و جہتے کی مشاخلی کی مشاخلی کی مشاخلی کی جہتے ہیں اور بین اس آسانی جہت کی نشانیوں سے بھی مند موڑے ہیں جیسے شمس وقمراور کوا کب اور نجوم اور ان کی حرکات اور ان کے طلوع و غروب میں بیلوگ نظر نہیں کرتے۔

فتمشثم

اورای خدانے پیداکیارات کواوردن کو تاکرات میں سکون اورراحت یا ویں اورون میں روزی کماویں اور پیدا کیا آفآب کو جودن کی نشانی ہے اور پیداکیا چاندکو جورات کی نشانی ہے ہرایک ان میں سے اپنے الیے فلک میں تیر تے اور سرکرتے ہیں اور ان میں سے ہر چیز کا وجود اور اس کی ہیئت اور اس کی حرکت اور سکون سب خدا کی قدرت اور اس کی ہیئت اور اس کی حرکت اور سکون سب خدا کی قدرت اور اس کی حداثیت کی دلیل ہے۔ خلا صدکلام یہ کراللہ تعالی نے اس مقام پر اپنی وحداثیت کی چیدلیلیں ذکر کی ہیں اور ہر دلیل کے تحت مد بادلیلیں مستور ہیں۔ کفاراگر ذراغور کریں تو ان پر اللہ تعالی کی الو ہیت اور وحداثیت روز روش کی طرح روش ہوجائے۔ ایک شہدنی سان دائر نانہ کے طاحدہ کا احتقاد ہیہ کہ آسان کوئی چیزئیس بلکہ بی خلا ہے انتہا ہے جس کی دوری کی کوئی صدئیں اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جم کودور بین سے پھونظر نہیں آتا۔

جواب: ..... بیدلیل بالکل مہمل ہے۔ کی چیز کا دور بین دغیرہ سے نظر نہ آنا بیاس چیز کے نہونے کی دلیل نہیں ہوسکا۔ نیز میں ورک خورہ سے اور دہ بالکل صاف شفاف جم ہے موجودہ دور بین ازروئے نصوص شریعت آسان زمین سے پانچ سوسال کی مسافت پر ہے اور دہ بالکل صاف شفاف جم ہونے پر دلالت کرتا ہے میں تو یہ قوت نہیں کہ اتنی دور کی چیز کو در یافت کرسکیں۔ البتہ آسان کا پانی میں عکس نظر آنا بیاس کے جم بھی کونکہ پانی میں عکس جم بھی کا نظر آسکتا ہے ، محض ظلمت اور تاریکی کا کوئی عکس نہیں ہوتا اور تمام کتب ساویہ اور تمام انبیاء آسانوں کے وجود پرشفن ہیں۔ اور ان لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ ظلاء ہے انتہا ہے توسوال بیہ ہے کہ کیا غیر متمانی چیز کا وجود عقلا ممکن نہیں کہ جس بعد اور دوری کو آپ نے اپنے محبور کو جود محد دوداور متمانی ہواور اس کے بعد کوئی جسم صاف شفاف موجود ہو آپ کو اب تک تھیں تا ہوا ہو اپنیس آنی تھیں جو اب نظر آنے گئی ہیں غرض ہے کہ کی نظر نہیں آتی تھیں جو اب نظر آنے گئی ہیں غرض ہے کہ کی فظر نہیں آسکا۔ جیسا کہ دور بین کی ایجاد سے پہلے بہت ی چیزیں کوئل کونظر نہیں آتی تھیں جو اب نظر آنے گئی ہیں غرض ہے کہ کی فظر نہیں آسکا۔ جیسا کہ دور بین کی ایجاد سے پہلے بہت ی چیزیں کوئل کونظر نہیں آتی تھیں جو اب نظر آنے گئی ہیں غرض ہے کہ کی فیل نہیں ہوسکا۔

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَيرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلُلَ الْفَايِنَ مِّتَ فَهُمُ الْخِلِلُونَ ﴿ كُلُّ لَفْسِ ذَا يَعَ اللّهِ وَمَا الرَّيْلِ وَإِي اللّهِ مِنَا الرَّيْلِ وَإِي الرَّوْمِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

كَالْلَمُنْ تَعَالَى : ﴿ وَمَا جَعَلُنَا لِبَّهُمِ قِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ... الى ... وَالْيُنَا تُرْجَعُونَ ﴾

ف ایسی مرح مذکور د بالاکلو قات کاوجود تی تعالی کی ایجاد سے ہوا تمام انسانوں کی زیر کی بھی ای کی مطاکر د ہے جس وقت پاہ کا تھین نے گئے۔ دت ہر ایک برخابت کرد ہے گئی کہ تہاری ہمتی تہار ہے تبغید سے ہیں ۔ چندروز کی جس بہل تھی جوخم ہوئی رضرت شاہ صاحب کھتے ہیں کہ کا فرحنور کی ہا تیں من کر کہتے گئے کہ برماری دھوم محض اس خفص کے دم تک ہے یہ دنیا سے دخست ہوت ہر کھو آئیں اس سے اگر ان کی عرض بھی کہ موت قابی در ہے ۔ اورا گرخس آئی کے قواس کا محسان ہو ہے ۔ اورا گرخس ہی کہ برمی موت فاری دہو ہمیٹرزئر، دہے ۔ اورا گرخس آپ کی موت فاری دہو ہمیٹرزئر، دہے ۔ اورا گرخس آپ کی موت فاری دہو ہمیٹرزئر، دہو ہمیٹرزئر، ایک انتقال ہو ہا ہے تو مہم کہ موت کا موام کے ہور ہے میں دے دیا ۔ یعنی فوجی کا ہے کہ کہ کہا تہا کہ کہا گئی ہو ہا ہے تو ہمی کا موام کے تو سے تو سے تو ہو گئی ہو ہا تھا ہم ہو گئی ہو ہا تھا ہو جو اس کو تو ہو گئی ہو ہا تھا ہم ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی

ربط: .....گزشته آیات میں الله تعالی نے دلائل قدرت کے ذیل میں چھتم کی نعمتوں کا ذکر فر مایا۔ جوتمام دنیوی نعمتول ک
اصل اور جڑ ہیں اب ان آیات میں یہ بتاتے ہیں کہ بید دنیا دار فناہے دار البقانہیں یہ پوری دنیا اور اس کی تمام چیزیں فانی ہی
اس دنیا کے بجائب وغرائب اور اس کی آرائش وزیبائش پر مفتون نہ ہوجانا۔ حق تعالی نے ان چیز وں کو آز مائش اور امتحان کے
لیے پیدا کیا ہے فنا اور موت ہر چیز کے لیے لازم ہے مرنے کے بعد تم کو خیر وشر کا بدلہ دیا جائے گا کوئی شخص ایسانہیں کہ جس کو موت نہ آوے۔ ہر مخص کومرنا ہے اور اینے فالق کی طرف لوٹناہے ، اینے انجام کوسوچ لو۔

شان نزول: ....اس آیت کاشان نزول به ب که کفار به کیتے تھے۔﴿ تَکُوبَیُّصُ بِهٖ دَیْبَ الْمَنْوُنِ﴾ لیعنی ہم محمر مُلَّقَّا کے لیے حادثہ موت کا انتظار کررہے ہیں۔

مطلب میتھا کہ کفار حضور پرنور مُلاہیم کی باتیں من کریہ کہتے تھے کہ بیساری دھوم دھام اس شخص کے دم تک ہے جب بیمرجا نمیں گے توبیددھوم دھام سب جاتی رہے گا تو یا کہ آپ کی موت پرخوش تھے ان کی شاتت کے جواب میں القد تعالیٰ نے بیآ یت نازل فرمائی کو یا دلائل قدرت بیان کرنے بعدرد کے شخن مسئلہ نبوت کی طرف بھیردیا گیا۔

چنانچ فرماتے ہیں اور اے نی ہم نے آپ طافی سے پہلے دنیا میں سمی بشرکوہی کی نہیں دی۔ خواہ ولی ہویا نی دنیا میں ابھا ہو اور دوام کسی کے لیے نہیں۔ کسی بشرکوہی کی نہیں۔ کا فرآپ کی موت کے منتظر بقہ اور دوام کسی کے لیے نہیں۔ کسی آگر تو مرج کے تو کیا یہ لوگ آپ کے بعد ہمیشہ رہنے دالے ہیں۔ کا فرآپ کی موت کے منتظر سے اللہ تعالی نے فرما یا کہ دنیا میں دوام اور بقاہم نے کسی کوہی نہیں و یا جو پیدا ہوا ہے وہ ضرور مرے گا۔ ہم شخص آپنے آپ وقت پرموت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ خضر طائی ایس یا عیسی طائی اہوں قیامت سے پہلے وہ بھی مرنے والے ہیں۔

ہر کہ آمد بجہاں اہل فنا خواہر بود آئکہ پاکندہ باقی است خدا خواہر بود

اورا ہے لوگوہم تم کواس دنیا میں برائی اور بھلائی کے ساتھ بطریق امتحان تم کوآ زمار ہے ہیں بھلائی سے مرادامیری اور عزت دراحت اور صحت و عافیت اور ہر شتم کا عیش و آ رام ہے اور برائی سے مراد یخی اور بیاری اور افلاس ہے برائی اور بھلائی میں پھنسا کر بندوں کے صبر وشکر کا امتحان لیا جاتا ہے، اور انجام تم سب کا بیہ ہے کہ مرنے کے بعد جمارے پاس لوٹائے جاؤگے اور ہرایک کو اس کے مل کے مطابق جزاویں گے۔ لہذا تم کو چاہئے کہ اس چندروز ہ زندگی کی بجائے مرنے کے بعد کی زندگی کی زیادہ فکر کرو۔

وَهُمْ بِنِ كُو الرَّحْنِ هُمْ كُفِرُونَ ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ السَّاوِيَكُمُ الْبِنِي فَلَا اور وہ رَّن كَ نام سے مثر بي فِل بنا ہے آدى بلدى كا اب دكھاتا ہے تم كو اپنی نثانیاں، مو جھ سے

اور وہ رَمِن كے نام سے مثر ہيں۔ بنا ہے آدي شال كا۔ اب دكھاتا ہوں تم كو اپنے نمونے، مو جھ سے

فل یعنی انجام سے بائل ہے فكر ہوكر يوكر يوكر النظيد وملم كی آئی اوران سے مُمُعَاكرتے ہيں۔ چنانچ استہزا وقتح سے كہتے ہيں ﴿ الْفَالَا اللّٰهِ عِلْمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ال

تَسْتَعْجِلُونِ۞ وَيَقُولُونَ مَتْي هٰنَا الْوَعْلُ إِنْ كُنْتُمُ طِيقِيْنَ۞ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ بلدی مت کرد فیل اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سیجے ہو فی**ل** اگر جان لیس یہ اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدو، اگر تم كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكَفَّوُنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ® نگر اس وقت کو کہ نہ روک سکیں کے ایپ منہ سے آگ اور نہ اپنی پیٹھ سے اور نہ ان کو مدد مینچے کی اس وقت کو، کہ نہ روک عمیں کے اینے منہ سے آگ، اور نہ اپنی چینے سے، اور نہ الن کو مدد پہنچ ک۔ بَلُ تَأْتِيُهِمُ بَغُتَةً فَتَبْهَتُهُمُ فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمُ يُنْظَرُونَ۞ وَلَقَدِ کھو ہیں وہ آئے گی ان پر نا گہاں پھر ان کے ہوش کھو دے گی پھر ند پھیر سکیں گے اس کو اور ند ان کو فرصت ملے گی منطق اور کوئی نہیں وہ آوے گی ان پر بے خبر، بھران کے ہوش کھو دے گی، پھر نہ شیس کے کہ اس کو بھیر دیں اور نہ ان کو فرصت ملے گی۔ اور اسُتُهُزِئَ بِرُسُل مِّنْ قَبْلِكَ فَعَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمُ مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ۞ ۗ مُنْجِے ہو چکے ہیں رسولوں کے تجھ سے پہلے پھر الٹ ہڑی تُشخصا کرنے والوں پر ان میں سے وہ چیز جس کا تشخصا کرتے تھے وہ منتھے ہو بیکے ہیں کتے رسولوں سے تجھ سے پہلے، پھر انٹ پڑی تھٹھ کرنے والول پر ان میں سے، جس چیز کا تھٹھا کرتے تھے۔ قُلْ مَنْ يَكُلُؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْنِ ﴿ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّغْرِضُونَ ۞ تو کھاکون گھہانی کرتا ہے تمہاری رات میں اور دن میں حمن سے فی کوئی تیس وہ اسینے رب کے ذکر سے مند پھیرتے ہیں قل تو کہد، کون چوکی دیتا ہے تمہاری رات میں اور ون میں رمن سے ؟ کوئی نہیں، وہ اپنے رب کے ذکر سے نال کرتے ہیں۔ = الَّابِي يَلُي مُ اللَّهَ تَكُمُ ﴾ ممايه بي شخص ہے جوتمهارے معبو دول كابرائى سے ذكر كرتا ہے ۔ انسى شرم نيس آتى كه خود قيقى معبو د كے ذكراور "من" كے نام تک سے چوت تے ہیں،اس کی بھی متاب کے منکرین،اور جو نے معبودوں کی برائی من کر پیل بجیس ہوتے ہیں۔اعدیں مورت بنبی کے قابل ان کی مالت هونی یا فریکن مقابل کی؟

فل شاہد مخارے سلیمہا راستہزا دوستوزی س کربعضوں کا جی چاہا ہوگا کدان ہے حیاؤں پرفر رامذاب آ جائے تو اچھا ہو،اور ہو دمخار بھی بطوراستہزا ، جلدی مجایا کرتے تھے کہ اگر واقعی ہم تمہارے نز دیک سمتی مذاب ہیں تو وہ مذاب فوراً میول آمیں لے آئے ۔ دونوں کو بتنا یا کہ انسان بڑا جلد ہاز ہے کو یاس کے خمیر میں جدی بڈی ہے، چاہیے کو تھوڑ اسامبر کردمنقریب میں اسپے قہروانتا م کی نشانیاں تم کو دکھلا دول گا۔

فال یعنی کتے رہے ہور قیامت آئے گی اور سپ کالم ممیشہ کے لیے دوزخ میں ملیں گے ما خریدہ مک پر راہو گا گرہے ہو قیامت اور جام کو ابھی میوں نہیں بالیقے۔ ان میں اس پر حقیقت منتشف ہوجائے اور اس ہولنا کے گوئی کو تھیک تھی کھی لیس کو بھی ایسی ور ٹواست نذکریں یہ بہا تیں اس وقت بے فکری میں سوجوری بیں، جب و وقت سامنے آجائے گاکر آئے چیچے ہر طرف ہے آگئے رہے ہوگی تو بھی طرف سے اس کو دلنے کر سمیں گے، نہیں سے مدد خانجے گی ، جہلت سلے گی، مار ہیں جسے اس کا کامل ایراز وہوگا یاس کے اچا نک سامنے آجائے ہے ہوش ہائیں گے تب پتہ چلے گاکر جس چیز کی نئی کرتے تھے وہ حقیقت تا ہوتھی ۔ فاسی یعنی جس چیز سے معنی کرتے تھے اس کی سرانے کھر لیا اور ان کی انسی ان بری الب دی تھی۔

م من من من من المسلم ا

اُم لَهُمُ اَلِهَةً مَّمُنَعُهُمُ مِّن دُونِنَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمُ وَلَا هُمْ فِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ظرف سے کوئی نسیحت کی جاتی ہے تو منہ پھیر بیتے ہیں کہ بیکہاں کی باتیں شروع کردیں۔ فیلے بعنی کیااسپ نرخی معبود در کی نبیت خیال ہے کہ و وان کی حفاظت کرتے ہیں؟ اور موقع آنے پر ضدا تعالیٰ کے غضب سے بچالیں مے؟ مود و مکین ان کی مدد اور حفاظت تو در کنار خود اسپ نوجود کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے وا گران کوکوئی تو ڑنے بھوڑنے نے گئے یا کچھ چیزان کے پاس سے چھین کرلے جائے واتی قدرت نیس کہ مدافعاد چھنا کے لیے خود ہاتھ یا تال ملاکیں یااسپے بھاتا کی خاطر ہماری امداد ورطاقت ماصل کرلیں۔

قت یعنی رحمان کی کا مت و حفاظت اور ہوں کا جزو ہے جارگی ایسی جیزئیں جس کو یاوگ مجھ رسکیں۔ ہات یہ ہے کہ بعث بایشت سے پرلوگ ہے اکری کی ان محمد جول کرنے اور کی ان کا ایک ان اور پیٹم بروں کی لیسم جول کرنے دیم کو اور کی اور کی لیسم جول کرنے سے مندمولالیا۔
۔ مندمولالیا۔

(متنید)اس منمون کی آیت مورورمد کے آخریں گزر چکی وہاں کے فوائد سلا حقہ کیے جائیں۔

فی یعنی جماما کام دی البی کے موافی نعیمت منادینا اورانجام سے آگاہ کردینا ہے۔ دل کے بہرے اگر اس پکارکو نینیں تو جمارا قسور نہیں ۔ ووجود اسپے بہرے من کاخریاز و مکتبل محمد لَيَقُولُنَ لِوَيْلَقَ إِنَّا كُنّا ظلِيهِ فَنَ ۞ وَنَضَعُ الْمَوَاذِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيلَةِ فَلَا تُظُلَّمُ منه اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قَالَلْمُتَنْ اللَّهُ : ﴿ وَإِذَا رَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا .. الى .. وَكَفَّى بِمَا حُسِيلَت ﴾

ربط: ......گزشته آیت میں آنحضرت مُلاَیُناً کے انقال پرشانت کرنے والوں کا جُواب تھااب ان آیات میں ان لوگوں کے انجام بدکو بیان کرتے ہیں جو آنحضرت مُلاَیُنا کے ساتھ منحرہ بن کرتے سے اور قیامت کا فراق اڑاتے سے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وفعتاً آجائے گی اور اس وقت ان کواپنے استہزاء اور تسنح کا مزم معلوم ہوجائے گا۔

وسلمید)" موازین" میزان کی جمع بے شاید بہت ی آزاد و تیں ہوں یاایک بی ہوم کو کمک اعمال دعمال کے اعتبار سے کی قرار دے وی کئیں ولاللہ اعلم والن اعمال اور میزان کے متعلق سورة" اعراف" میں کلام کیا جا ہے اسے دیکھ لیا جائے۔

فی یعنی ممارا حماب آخری اور نیملائن ہو گاجی کے بعد کوئی دوسرا حماب نیس دے ہم کو ماری محلوق کا حماب لینے یم کسی مدد کارٹی خرودت ہے ۔ آگے بتلایا کم الله اور کا اللہ کا اللہ ملید دسم کے داتے ہیں اعرائے مائیس میں ان سے ڈراتے ہائے گا۔ کرا لا اور تو بد کا سلملہ پہلے سے چلا آتا ہے ۔ آج جن ہاتوں سے صفرت محدر مول اللہ ملید دسلم ڈراتے ہیں اعرائے ساتھن میں ان سے ڈراتے ہائے گئی۔ آئے گئی۔ کوجلہ چاہتا ہے اور انجام پرغور نہیں کرتا اس لیے یہ مخرے عذاب النی میں بھی جلدی ہیں چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتے ہیں۔ عنظریب میں آم کواپنے تھر کی نشانیاں دکھا کوں گا سوتم جلدی مت کرو۔ شرکیں آخضرت تھا جواب میں فرماتے ہیں۔ عنظریب میں آبیں بیارت عذاب ہیں نہیں پکڑتا بلکہ ان کومہلت و بتا ہے پھر جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ عذاب وقت سے پہلے آتا نہیں اور آنے کے بعد مُل نہیں اور یہ لوگ جب عذاب اللہ کی دھمکی سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عذاب کا یہ وعدہ کب پوراہ کا گا آرتم اس کہ دجب وہ شاہ ہے چروں سے عذاب کوروک حکیل کے جواب میں فرماتے ہیں اگر یجلہ باز کا فراس ہولناک دفت کو جن لیس کہ جب وہ شاہ نے چہروں سے عذاب کوروک حکیل کے اور نہ ان کو اس وقت کوئی مدد بنتی سے جواللہ تعالیٰ ان کے اور نہ ان کو اس کہ بیٹ کے بیس اور دی کیس کے اور نہ ان کو اس وقت کوئی مدد بنتی سے کہ والم گرا گے اور نہ کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کوروک حکیل کے اور نہ کوروک کیس کے اور نہ ان کوروک کیس کے اور نہ کیس کے اور نہ ان کوروک کیس کے اور نہ کیس کے اور نہ کیس کے اور نہ کیس کے اور نہ کیس کے اس کو اس کوروک کیس کوروک کوروک کیس کوروک کورو

------عشرت میں رہیں گے اور بیانہ سمجھے کہ دنیا کی عیش وعشرت کر دوام اور بقانہیں ہے۔ \_\_

برجم زندايں بنا كز افزاشته اند

مغرورمشوكه دم بددم دست اجل

اللہ کی اور مہلت سے بیاوگ دھو کے میں پڑگے اور عذاب کا انکار کر بیٹے۔ کیا انکا گمان بیہ ہے کہ وہ بمیشہ الی عالت میں رہیں گے اور شر بے مہار کی طرح تجھے بھریں گے اور ضدا کی طرف سے کوئی پکڑنہ ہوگی۔ بس کیا مغرورین دیکھ مہیں رہیں کہ ہم زمین کفر کو یعنی دارالحرب کو ہر چہار طرف سے گھٹاتے اور کم کرتے چلے آرہے ہیں۔ پس کیا بیاوگ اس توقع اور گمان میں ہیں کہ بیا سلام پر غالب آ جا تیں گے یعنی دن بدن کا فروں کا زور گھٹتا جارہا ہے اور ان کے ملک اور شہر مسلمانوں کے قبضے میں آرہے ہیں اور مسلمانوں کا ملک دن بدن بڑھتا چلا جارہا ہے کیا ان لوگوں کو اس بات سے عبرت اور شعبیے نہیں ہوتی کہ اپنے کفر سے رجوع کریں اور مسلمانوں کا ملک دن بدن بڑھتا چلا جارہا ہے کہانان لوگوں کو اس بات سے عبرت اور شمیس کہ بیسب غیبی امداد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بے سروسامان بندوں کی یعنی اہل ایمان کی غیب سے مدو کر رہا ہے ہیں جب کفار مسلمانوں کے ساتھ بیتا ئید غیبی اپنی آ تھوں سے دیکھ رہے ہیں تو ان کو چاہئے کہ اپنے دل سے اپنے غلیہ کا خیال تکال دیں۔

یابیمعنی ہیں کہ دن بدن اسلام پھیلتا جاتا ہے اور سلمان بڑھتے جاتے ہیں اور کفر گفتا جارہاہے کیا اس مشاہدہ کے بعد بھی اٹکا گمان ہے کہ وہ غالب آجا نمیں گے۔

خوار کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ سوکس جان پر ذرا برابرظلم نہیں کیا جائے گا اور اگر کسی کا کوئی ممل نیکی یابدی رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا۔ اگر چہوہ پھر کے اندر ہویا آسان وز مین میں ہوتو ہم اسکووہاں لاکرسب کے سامنے حاضر کردیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے کو ہمیں کسی ترازو کی حاجت نہیں ہم سے کوئی چیز چھی ہوئی نہیں۔ شبلی موقعہ کوایک شخص نے خواب میں دیکھا تو بوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کی سلوک کیا تو بے فرمایا

حاسبونا فدققوا ثم منوا فاعتقوا هكذا سمة الملوك بالمماليك يرفقوا

یعنی انہوں نے ہم سے حساب لیا ہیں ذرہ ذرہ کا حساب لیا۔ پھرا حسان کر کے آزاد کردیا۔ اس طرح بادشہوں کی عادت ایسی ہی ہوتی ہے کہا پنے غلاموں پرنرمی کیا کرتے ہیں۔

وَلَقَدُ اتَدُنَا مُوسَى وَهُرُونَ الْفُرُقَانَ وَضِياً وَ وَذِي اللّهُ عَيْنَ ﴿ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله وَ رَدِي اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اسے رب سے بن دیکھے اور وہ قیامت کا خطرہ رکھتے ہیں فیل اور یہ ایک نسیحت ہے برکت کی جو ہم نے اتاری موکیا تم اس کو اپنے رب سے بن دیکھے، اور دہ قیامت کا خطرہ رکھتے ہیں۔ اور یہ ایک نشیحت ہے برکت کی، جو ہم نے اتاری۔ موکیا تم اس کو

مُنْكِرُونَ۞

ہیں ما<u>نے فت</u>

ہیں وینے ؟ میں وینے ؟

تفصیل احوال انبیاء سابقین صلوات الله وسلامه کیبهم اجمعین برائے اثبات تو حید ورسالت و قیامت

یہاں تک اللہ تعالی نے زیادہ تر توحیداور رسالت کے متعلق اور پھر منکرین نبوت و آخرت کے دنیاوی اور اخروی عذاب کے متعلق مضامین بیان فرمائے اب انہی مضامین کی تائید کے لیے چنداً نبیاء سابقین کے احوال کی پچھ تفصیل بیان فر اب کے متعلق مضامین بیان فرمائے اور اللہ مضامین کی تائید کے لیے چنداً نبیاء سابقین کے احوال کی پچھ تفصیل بیان فلے متعلق مضامین بین مضامین کی تائید کے اور اللہ منابق کی ایر میریوں میں روشنی پینم نے والی اور خوالی منابق کی ایر میریوں میں روشنی پینم نے والی اور خوالی و مناب کی ایر میریوں میں روشنی پینم نے والی اور خوالی و منابق کی ایر میریوں میں روشنی پینم نے والی اور خوالی و منابق کی ایک کی میریوں میں روشنی پینم نے والی اور خوالی و منابق کی ایر میریوں میں روشنی پینم نے والی اور خوالی و منابق کی ایر میریوں میں روشنی پینم نے والی اور خوالی و میریوں میں روشنی پینم نے والی اور خوالی و میریوں میں روشنی پینم نے والی اور خوالی میں میں میریوں میں روشنی پینم نے والی اور خوالی میں میں میریوں میں روشنی پینم نے والی اور خوالی میں میریوں میں میریوں میں میریوں میں روشنی پینم نے والی اور خوالی اور خوالی کی میریوں میں روشنی پینم نے والی اور خوالی کی میریوں میں روشنی پینم نے والی اور خوالی کی میریوں میں روشنی پینم نے والی اور خوالی کی میریوں میں میریوں میں میریوں میں میریوں میں میریوں میں میریوں میں میں میریوں میں میریوں میں میریوں میریوں میریوں میریوں میں میریوں میں میریوں میریوں میں میریوں میریوں میریوں میریوں میں میریوں میر

فیل قیامت کا خطرہ بھی ای سے رکھتے میں کدان کے دل میں مندا کا ڈرہے۔ ہروقت دل میں کھٹکانگارہتا ہے کہ دیکھتے وہال کیا صورت پیش آتے گی کہیں العیاد بانڈی تعالیٰ کی تاراخی اور مذاب کے موروزین مائیں۔ ناہر ہے ایسے ہی لوگ نعیمت سے منتقع ہوتے ہیں۔

فعظ بعنی ایک نسیعت کی مماب بدار آن تمهارے سامنے موجو دے جس کا جلیل القد مقیم انتقاد رکٹیر الخیر ہونا، اورات سے بھی زیادہ روٹن ہے ہیاا لیبی واضح اور روٹن مماب کے تم منز ہوتے ہوجہاں انکار کی کمنیائش ہی نہیں ۔ نراتے ہیں اس سلسلہ میں حق تعالیٰ نے دس قصے بیان فرمائے۔

# (۱) قصه موي و هارون عليهاالصلوق والسلام·

عَالَلْمُتَنَعَاكَ : ﴿ وَلَقَلُ النَّيْمَا مُوسَى وَهُرُونَ الْفُرْقَانَ . الى . آفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴾

اورالبت تحقیق ہم نے آپ نا پھڑے ہے قبل موکا اور ہارون کو ایسی چرعطاء کی جوتی اور باطل میں فرق کرنے والی اورایک کو دو سرے سے جدا کرنے والی تھی ، مراداس ہے توریت ہے جوتی اور باطل اورطال وحرام کفرق کو واضح کرنے والی تھی اور ان کو روشن عطاء کی جس سے تاریکیوں میں راستہ نظر آئے اور پر بیزگاروں کے لیے وعظ وقیحت کی چیز عطاء کی ۔ یہ بینوں صفتیں تو ریت کی ہیں جوتی اور باطل کا فیصلہ کرتی تھی ۔ اور شعل پر بیزگاروں کے لیے وعظ وقیحت کی چیز عطاء کی ۔ یہ بینوں صفتیں تو ریت کی ہیں جوتی اور باطل کا فیصلہ کرتی تھی ۔ اور شعل ہرایت تھی جس سے دل میں نور بیدا ہوتا تھا اور وعظ وقیحت تھی ۔ ایبے پر بیزگاروں کے لیے جن کا وصف بیہ ہم کہ جوا پنے پر درگار سے بغیر ویکھے ڈرتے ہیں اور خاص طور پر وہ تیا مت سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں اور توریت کے بعد یہ فرآن جوتمہارے پاس ہے یہ بھی ایک ظلیم برکت والی تھی جس کو ہم نے مقام عظمت وطال سے اتارا ہے اور جو اور اس کی نورانیت اور خیر ویرکت کو دیکھ کر بینیں سمجھتے کہ یہ کتاب اللہ نے اتاری ہے۔ اور برکت کی نورانیت اور خیر ویرکت کو دیکھ کر بینیں سمجھتے کہ یہ کتاب اللہ نے اتاری ہے۔ اثر کی ہے۔ میکو ہی بینی بینی ہوتے کہ یہ کتاب اللہ نے تو واس کتاب کو نیس بینی ہوتے کہ یہ کتاب اللہ عرب بھی ایک بینی ہی ہوتی ہیں بینی ہوتے کہ یہ کتاب اللہ علی بینی ہوتے کہ یہ کتاب اللہ علی بینی ہوتے کہ یہ کتاب اللہ عرب ہوتے اور اس کی نورانیت اس مبارک کتاب کی خیر وبرکت اور نورانیت اس کے دل میں پہنچی ہے جو اپنے پروردگارے ڈرورائیت اس کے دل میں پہنچی ہے جو اپنے پروردگارے ڈرورائیت اس کے دل میں پہنچی ہے جو اپنے پروردگارے ڈرورائی میں میں در تا ہوا ور قیامت سے لرزتا ہو۔

وَلَقُنُ اٰتَيْنَا اَبْرُ هِيْتُمَ رُشُكُ فَي مِنْ قَبُلُ وَكُنَا يِهِ عَلِيهِ بَنَ اَلَا عَلَيْهِ وَقَوْمِهِ مَا اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

كُنْتُمُ ٱنْتُمْ وَابَأَوُّكُمْ فِي ضَلَل مُّبِينِ، قَالُوَا آجِئُتَنَا بِالْحَقِّ آمُ ٱنْتَ مِنَ مقرر رہے تم اور تمہارے باپ دادے صریح حمرابی میں فل بولے تو ہمارے باس لایا ہے چی بات یا آ مقرر رہے ہو تم اور تہارے باپ دادے صریح غلطی ہیں۔ بولے، تو ہم پاس لای<u>ا</u> ہے کچی بات، ی<sub>ا</sub> تو اللَّعِينِينَ۞٥قَالَ بَلُرَّبُّكُمۡ رَبُّ السَّهٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِينَ فَطَرَهُنَّ ۖ وَاَكَا عَلى ذٰلِكُمۡ کھلاڑیا<u>ں کرتا ہے وقع بولا نہیں رب تہارا</u> وہی ہے رب آسمان اور زمین کا جس نے ان کو بنایا اور میں ای بات کا کھلاڑیاں کرتا ہے۔ بول منہیں پر رب تہارا وہی ہے، رب آسان اور زمین کا، جس نے ان کو بنایا، اور میں ای بات کا مِّنَ الشُّهدِينُن۞ وَتَأْللُهِ لَا كِيُلَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعُلَ اَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِيْنَ۞ فَجَعَلَهُمْ قائل ہول ن<mark>سل</mark> اور قسم اللہ کی میں علاج کرول گا تمہارے بتول کا جب تم جا چکو کے پیٹھ پھیر کر ف<mark>س </mark> پھر کر ڈالا قائل ہوں۔ اور قشم اللہ کی ! میں علاج کروں گا تمہارے بتوں کا، جب تم جا چکو سے جیٹے پھیر کر۔ پھر کر ڈالا جُلْذًا إِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمُ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۞ قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰنَا بِأَلِهَتِنَا إِنَّهُ لَهِنَ ان کو پھوے پھوے مگر ایک بڑاان کا کہ ثابداس کی طرف رجوع کریں فک کہنے لگے تس نے تحیایہ کام ہمارے معبود وں کے ساتھ ووتو کوئی ان كو ككڑے، مگر ایك بڑا ان كا، كه شايد اس پاس چر آوير۔ كہنے لگے، كس نے كيديد كام مارے شاكروں سے ؟ ووكولى الظُّلِيهِ إِنَّ ۞ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَّى يَّذُكُرُهُمُ يُقَالُ لَهَ إِبْرِهِيْمُ ۞ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَ بے انصان ہے فل وہ بولے ہم نے سام ایک جوان بتوں کو کھر کہا کرتا ہے، اس کو کہتے میں ایراہیم فیے وہ بولے اس کو لے آئے بانساف ہے۔ وہ بولے، ہم نے سنا ہے ایک جوان ان کو کچھ کہتا، اس کو پکارتے ہیں ابرائیم۔ وہ بولے، اس کو لے آؤ ف یعنی اس دلیل سے تمهاری حقانیت اور عظمندی ثابت منهوئی۔ ہاں پی ثابت ہوا کہ تمہارے باپ داد ابھی تمہاری طرح مگراہ اور پیوفون تھے جن کی کورا پرتھید یں تم تباہ ہورہے ہو۔

فیل تمام است معید، کے خلاف ابراہیم علیدالسلام کی ایسی سخت گفتگوین کران میں اضطراب پیدا ہومیا کہنے لگے کیا بچرج تیرا خیال اور معید، یہ ہی ہے یا محض نہی اور دل بھی کرتا ہے۔

ن این میرامقیده می یہ ہے اور پورے یقین وبعیرت ہے اس کی شہادت دیتا ہول کرمیرا تبھاراسب کارب و ، بی ایک مدا ہے جس نے آسمان زین پیدا کے اوران کی دیکو بھال رکھی کوئی و وسری چیزاس کی مدائی میں شریک نیس ہوسکتی ۔

فہ یہ بات دراآ ہت کی کبعض نے تن ، بہتول نے دینی بہنول نے تن اس کی مجھ بدواند کی ، مجوزے مجھ رہے تھے کہ تنہاایک نوجوان ساری قرم کے معودول کا کیا باکی زسکتا ہے ۔

ف جب و ولوگ شہر سے باہرایک میدیں مختت ابراہیم علیہ السلام نے بت خاندیں جا کر بتوں کو تو ڈوالا یصرف ایک بت کو ہاتی رہنے و یاجو ہاعتہار جڈ کے پاکستان کی سے نور انتخاب موجو یہ ہم کے ان کے نور کیک سب سے بڑا تھا، اور جس کلباڑی سے تو ڑا تھا وہ اس بڑے سے دور کا میں انتخاب کے بیس انتکا دی، تاکہ وہ لوگ جب واپس آ کریہ صورت مال دیکھیں تو قد رتی خور بران کا خیال اس بڑے بت کی طرف ہو یا الزاماً اس کی حرف رجوع کرایا جاسکے۔

فلے یعنی یکتا فی اور ہے اور کی حرکت ہمارے معبودول کے ساتھ کس نے کی یقینا جس نے یا کام کیا یرا عالم اور شریر ہے (استعفران کہ) یہ ثابدان اوالوں نے تہا ہوگا جن کے کان تک وَقَاللَّهِ لاکن مَن اَصْدَاعَ مُنْ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ ال اَعُمُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشُهَدُونَ ﴿ قَالُوا ءَ اَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِالْهَتِنَا يَابُرْهِيْمُ ﴿ اَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ن یعن اس کوبلا کر برملامجمع عامیں بیان ایا جائے۔ تا کہ عاملے وسب لوگ دیکھ کرخوداس کی باتیں ن کرکوا دریش کرجوسزااس کو قرم کی طرف سے دی جائے اُن چک دوراس کا متحق تھا۔ یہ تو ان کی بزش تھی اور صفرت ابراہیم علیہ السلام کا مقسود بھی یہ بی ہوگا کہ جمع عام میں ان کوموقع سلے کہ شرکین کو عاجز ومبہوت کریں

ارم فاردس الأشهاد غلبيت كالغبارجو

نا یعنی بھوسے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ یہ فرض کرلیا جائے کہ اس بڑے گرد گھنٹال نے بوقعی سالم کھڑا ہے ادر تو ڈنے کا آلہ بھی اس کے پاس موجود ہے، یہ کام کیا ہوگا۔ لیجئے بحث وقیق کے وقت بطور الزام و مبکیت میں یہ دعویٰ کیے لیتا ہوں کہ بڑے ہت نے سب چھوٹوں کو تو ڈالا۔ اب آپ کے پاس کیا کیا گیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہوا بحیا دنیا میں ایسا ہوتا نہیں کہ بڑے سانہوں کو ابڑی مجملی چھوٹی جس فی کھی کو نگل جاتی ہے۔ اور بڑے بادشاہ چھوٹی ملکنوں کو تابی کو نام میں اس لیے بہترین صورت میرے تمہارے درمیان فیصلہ کی یہے کہ فردایت الن معودوں می سے دریافت کرلوکہ یہ ماجراکس طرح مجاد کے کہ بول مکتے ہیں تو مجاا ہے۔ ہم معاملہ میں بول کر میرے جموث کے کافیسلہ کر دس کے؟

(تنبیہ) ہماری تقریر سے ظاہر ہوگیا کہ دوہ کی فقلہ کیپیؤ کھٹھ ہلکا) کہنا خلاف واقعہ خبر دسینے کے طور پر دیتھا جے حقیقة جموث کہا جا سے بلکہ ان کا کمین دلچمیل کے لیے ایک فرخی احتمال کو بصورت دعویٰ نے کربطور تعریض والزام کلام کیا تھا میں اکر کھٹ ومناظرہ میں ہوتا ہے اس کو جموٹ نہیں کہہ مکتے ۔ ان بظاہر صورت جموث کی معلوم ہوتی ہے اس لیے بعض اما دیث میں اس پرلاٹھ کذب کا الملاق صورت کیا تھا ہے ۔ مضرین نے اس کی توجیہ میں اور بھی کئی ممل بیان سمیے میں مرحم ہمارے دیک یہ بی تقریر زیادہ معاف بے تکلف اور اگرب الی الروایات ہے ۔ واللہ اعلیم۔

الكي يسل فرمندني سية تخواس ملاسط تعي

ف يعنى مان و بوكريم سايس امكن بات كامطالب كيول كرتاب كبيل بتعريجي بول ين

درجه دے رکھاہے بمیاتنی موٹی بات بھی تم نہیں سمجھ سکتے یہ

الکُمْ وَلِمَا تَعْبُلُون مِن دُونِ اللهِ اَفَلَا تَعْقِلُون ﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوَا اللهَ كُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اَلَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فی یعنی بحث و مناظرہ میں تواس سے جیت نیس سکتے۔اب مرف ایک ہی مورت ہے کہ (جومعبود ہماری بلکہ خود اپنی مدد نیس کر سکتے ) ہم ان کی مدد کر لک اور ان کے دشمن کو سخت ترین سرنادیں۔ اگر ایسانہ کرسکت تو ہم سنے کچھ کام یہ کیا۔ چنا مجھ اس مشورہ کے موافق حضرت ایرا ہیم علیدالسلام کو آگ میں جلانے کی سرنا مجھ ہو کر نہایت اہتمام اور مجھ بازی کو ایک آگ میں جلائے الیس آ خرطالموں نے جمع ہو کر نہایت اہتمام اور ہے۔ تو کی عالم حضرت ایرا ہیم علیدالسلام کو سنت ہوئی آگ کی غدر کردیا۔

ف کے بعن کویٹا آگ کوچکم ہوا کہ ایرا ہم عیدالسلام پر ٹھنڈی ہو جالیکن اس قدرٹھنڈی نہیں کہ برودت سے لکیت پہنچنے لگے \_ایسی معتدل ٹھنڈی ہو جوجسم و مان کو خوشکو ارمعل مہونے لگے ۔

و تنبید) آگ کا ابراہیم طیدانسلام پر ٹھنڈا ہو جاناان کامعجزہ تھا۔معجزہ کی حقیقت یہ بی ہے کہ فق تعالیٰ اپنی عام عادت کے خلاف سبب عادی کا مبب سے یامبب کوسبب سے جدا کرد ہے، یہاں احراق کاسبب (آگ) موجود تھی مگرمبب اس پر مرتب رہ دو امعجزہ وخیرہ کے متعلق مقسل کلام ہم نے ایک منتقل تحریریں کیا ہے جورمالہ المحمود "کے کئی نبرول میں جھپ چکی۔ فلیسر اجع۔

في يعنى ايراتيم طيد السلام كابرا چاست تحييكن خود تاكامى، ذلت اورخماده على يؤخيخ في صداقت برملا ظاهر بموئى اوران كالحمد بلند بوا\_ قال في المبحر المحيط" قداكثر الناس في حكايته ما جرى لابراهيم عليه السلام والذي صح هو ماذكر والله تعالى من انه عليه السلام القي في النار فجعلها الله عليه بر دأ وسلما"

ف یعنی صفرت ابرا میم علیدالسلام کومع حفرت او دا علیدالسلام کے معلی سالم ملک ثام میں لے محتے جہال بہت ی ظاہری و ہالمنی برکات و دیعت کی مجی میں۔ فل یعنی بڑھا ہے میں مینامان کا تھا، ہم نے ہم تا بھی دے دیا یعنی یعقوب علیدالسلام۔

فے بعن ابراہیم لوط اسحاق بیعقوب طِلم السلام افل در جہ کے نیک بندوں میں اِس یے ونکسب بی ہوسے اور انبیاء سے بڑھ کرنے کس میں ہوسکتی ہے۔

يَّهُ لُونَ بِأَمْرِ نَا وَأَوْ حَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعُلَ الْخَيْراتِ وَإِقَامَر الصَّلُوةِ وَإِيْنَاءَ الرَّكُوةِ وَكَانُوَا وَاللَّهُ اللَّهِ بَنَاتَ مِنْ مَازَادِ وَكُمْ فِي ادركُهُ لِيجابُم نَ ان كوكُونا فِيكُول كا اور قالمَ رَفَى نماز اور ديني زكاة في اور وه تح ويثواء راه بتاتے ہمارے علم ہے، اور كهه بهجا ان كوكرنا فيكول كا، اور كھڑى ركمنى نماز اور ديني زكوة۔ اور وہ تھے

# كَنَاعْبِدِيْنَ۞

#### ہماری بندگی میں لگے ہوئے فسل

#### ہماری بندگی میں <u>گلے۔</u>

## (۲) قصه حضرت ابراہیم مکٹالگانی

وَاللَّهُ وَكُانُوا لَنَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ید دسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ کا ہے جواہل عرب اوراہل کتاب کے مسلم بزرگ ہیں اور ابتداء عمر سے توحید کے دلداوہ اورشرک اور بت پرتی کے دشمن تھے اور حضرت ابراہیم ملائلااولوالعزم پیٹیبروں میں سے ہیں۔ چنانچے فر ماتے ہیں اور البية تحقيق ہم نے ابراہيم كو موك ملينا اور ہارون ملينا سے پہلے يا محدرسول الله مثالثی سے پہلے خاص ہدايت اور خاص صلاحيت عطا کی تھی۔ جوان کی شان کے لاکق تھے اور ہم ان کی ہدایت اور صلاحیت سے واقف اور باخبر تھے ہم ہی نے ان کو مکارم اخلاق اورمحاسن اعمال کامنبع اورمخزن بنایا تھا یا بیہ عنی ہیں کہ ہم نے ابراہیم ملیثی کو نبی ہونے سے پہلے ہی حق کی معرفت عطا کردی تھی یا ان کے بالغ ہونے سے پہلے ہی ہم نے ان کوخاص اور کامل رشدعطاء کی تھی ہم ان کی صلاحیت اور اہلیت سے ۔۔۔ باخبر تھے کیونکہ ان کے وجود کی طرح ان کی صلاحیت بھی ہماری عطا کروہ تھی اور اس کاظہور اس وقت ہوا۔ جبکہ ابراہیم مایٹا نے ابنباب سے اور اپنی توم سے کہا کہ بیمورتیں کیا ہیں جن کے تم معتلف اور مجاور بنے ہوئے ہواور جن کی عبادت برتم جے بیٹے ہو وہ بولے ہم نے اپنے باپ دادوں کوانہی کی بوجا کرنے والا پایا لہٰذا ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔حضرت ابراہیم ملیثی نے جواب و یا کہ بیٹکتم اور تمہارے باب داداے کھی گراہی میں پڑے دے ان کامیمل کسی جمت اور بربان کی بنا پر نہ تھا بلکہ تعن ان کے نفس کی خواہش تھی اور ایسی تھلی مگراہی تھی جو کسی عاقل پر خفی نہیں ہوسکتی وہ تبجب ہے بولے کمیا تو حقیقت میں کوئی حق بات لے کرآیا ہے یا توول کئی کرنے والول میں سے ہارے ساتھ ول کئی کرتا ہے۔ ابراہیم طا<u>ن</u>ی نے کہا بلکہ تم محمل اوردل کلی کرر ہے ہو ۔ حق اور حقیقت سے کہ تمہارارب وہ ہے جس نے آسان اور زمین کو پیدا کیا اوراس بات برتمام الم المحمد الرقمام علوق اللي شاہد اور كواہ ہے اور مس بھى عبمله شاہدوں كے ايك شاہد مول اور ميں اس امر واضح بردليل اور بربان مجی قائم کرسکتا ہوں اور میں اس کوخوب جانتا ہوں اور اس پر یقین رکھتا ہوں اور آ ہستہ سے کہا کہ خدا کی قسم میں تمہارے ان فالم يعنى البير كامل تھے كہ دوسرول كي يحسيل بھى كرتے تھے

فٹ یعنی ان کی فرون وی بھیمی جس میں ان امورکی تا میرچی ریدان کا کیال طمی ہوا۔

ت يسى فب ورود مارى بدكى مى كے رہتے تھے كى دوسرى فروت آ كھ افعا كر بعى ايس ديجھتے تھے ـ يدى اعياء كى ثان ہوتى بكران كابر كام خداكى بندگى كابلوليے علا اب \_ يمكى كمال ہوا \_ بتوں کی خوب گت بناؤں گا۔ جب تم پشت پھیر کران بتوں کے پاس سے کہیں چلے جاؤ گے۔ یعنی جب تم عید میں چلے جاؤ گے۔ بعنی جب تم عید میں چلے جاؤ گے۔ بتوں کا علاج کروں گا یعنی تمہارے بتوں کو توڑ ڈالوں گا جس سے افکا عاجز اور در ماندہ ہونا تمہارے مشاہدہ میں آ جائے گا۔ پس جب وہ لوگ اپنی عید میں جانے گئے تو ابر اہیم علینی مرض کا عذر کر کے پیچھے رہ گئے اور کہا کہ میں بار ہوں کس نے کیا خوب کہا ہے:

اگر تماشائے عید طلبند خلیل وار بدیثال بگو کہ بیارم

جب وہ چلے گئے تو ابراہیم طیشان کے بت خانہ میں وافل ہوئے تو ویکھا ایک بڑا بت رکھا ہوا ہوا ہاں کے دونوں جانب چیوٹے چیوٹے بت ہیں اوران کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے تو ابراہیم طیشا نے بطور استہزاان سے خطاب کیا ہوا کہ تو جیوٹے ہت ہیں۔ بعدازال کہا ہما آگئے کہ تنظیقہ ق کہ کو کیا ہوا کہ بولتے نہیں۔ بعدازال ایک تبر سے ان کوتو ڑ نا شروع کر دیا کھا قال تعالیٰ ہو فوڑا نے تماہیہ ہو ہو گئا یا اُتیابیہ بی اور سواے ایک بت کے جوسب سے بڑا تھا سب کوتو ڑ ڈالا اور کلہا ڑا اس بڑے بت کی گردن پر رکھ دیا۔ چنا نچے فرماتے ہیں۔ پس کر دیا ابراہیم طیشا نے ان بتول کو کوئے مرکبین اپنے اس بڑے بت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آ کر اس سے پوچیس کہ ان مرجوع کرتے ہیں اور آ کر اس سے پوچیس کہ ان حجوب کہ توں کو کس نے تو ڑا۔ ابراہیم طیشا کی غرض ان کوالز ام دینا تھا کہ جن کوتم نے معبود بنا رکھا ہے وہ ایسے عاجز اور ال چار حجوب بیں کہ ان کہ بڑے بتوں کی کوئی مدد نہ کی اور بجب نہیں کہ بڑے بت کا گردن میں کہا ڑا ایک کی بڑے بی کو گھرت کی بناء پر اس بڑے بیت کو غیرت آئی کہ مرب سے کہا ڑا ایک کرویا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا کہ کردن میں کہا ڑا ایک کی کوئی بناء پر اس نے ان سب کو ہلاک کردیا۔ میں مرب ساتھ ان جھوٹے بتوں کی بناء پر اس نے ان سب کو ہلاک کردیا۔

ظامہ کلام ہیکہ ﴿ لَعَلَّهُمُ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴾ مِن الميه ی ضمیر ﴿ كَبِيرُوّا لَّهُمُ ﴾ ليمن براح بت ) کی طرف داخل ہے اور مطلب ہے کہ شاید عمید ہے ابعداس بڑے بعداس بڑے بت کی طرف رجوع کریں جس طرح کہ وہ طلمت میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس منظر کو دیکھ کراس سے بہ کہیں کہ ان بتوں کو کیا ہوا کہ سب کے سب ٹوٹے پھوٹے پرے ہیں اور جھے کیا ہوا کہ توجی سالم ویسا ہی ہے اور یہ کہیا تیشہ ہے جو تیری گردن میں لئے اہوا کہ توجی کے کہ ہا اور برائی کے مالم ویسا ہی ہے اور یہ کہیا تیشہ ہے جو تیری گردن میں لئے اہوا کہ توجی سالم ویسا ہی ہے اور یہ کہیا تیشہ ہے جو تیری گردن میں لئے اور برائی کے مالک نہیں یہ توا سے عاجز ہیں کہ اپنے سے بھی ضرر کو دفع نہیں کر سکتے ۔ یہ کسے معبود ہو سکتے ہیں۔ اور بعض علی ایک اور برائی کے مالک نہیں یہ المیہ کی ضمیر ابراہیم مالی کی طرف دا جع ہے اور مطلب ہے کہ شاید وہ لوگ واپسی کے بعد ابراہیم مالی کی طرف راجع ہے اور مطلب ہے کہ شاید وہ لوگ واپسی کے بعد ابراہیم مالی کی طرف راجع ہے اور مطلب ہے کہ شاید وہ لوگ واپسی کے بعد ابراہیم مالی کی طرف راجع ہے اور مطلب ہے کہ شاید وہ لوگ واپسی کے بعد ابراہیم مالی کی طرف راجع ہے اور مطلب ہے کہ شاید وہ لوگ واپسی کے بعد ابراہیم مالی کی طرف رجوع کریں۔ کیونکہ وہ بتوں کی عداوت میں مشہور تھے۔

اوربعض علاء یہ کہتے ہیں کہ المید کی خمیرانقد تعالیٰ کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ شاید وہ اپنے بتوں کی عاجزی اور ان کی ذلت وخواری کو دیکے کر اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف رجوع کریں ،غرض یہ کہ اس بحث ومناظرہ میں دوطریقے اختیار کیے ایک قول اور ایک فعلی۔اول زبان سے ان کے بتوں کی بے بسی ثابت کی ۔ جب وہ اس سے قائل نہ ہوئے تو زبانی حجت سے گزر کرفعل سے بتوں کی بے بسی ثابت کی کہ وہ اپنی تھا ظت اور عدافعت سے بھی عاجز ہیں اس طرح قول اور

فعل دونوں طریق سے ان پر ججت قائم کر دی۔

پس جب وہ لوگ اپنی عید ہے واپس آئے اور بت خانے میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے بتوں کا حال ویکھیا بولے س نے ایسا کیا ہمارے بتوں کے ساتھ و وقی خس نے ایسا کام کیا بیٹک وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہے۔ لیعض نے کہا کہم نے ایک نوجوان کوسنا ہے کہ وہ انکا تذکرہ برائی کے ساتھ کرتار ہتاہے اس کانام ابراہیم ملیفا بتلایا جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یکام اس نے کیا ہے میکام اس کے سواکون کرسکتا ہے۔حضرت ابراہیم مانیں نے جب مشرکین سے گفتگو کی تھی تواس وقت ان كى زبان سے يەلفظ ئكلاتھا۔ ﴿قَاللهِ لَا كِيْدَنَّ أَصْنَامْكُمْ ﴾ الخ ميں تمهارے ساتھ ايك چال چلوں گا توجس شخص نے يولفظ حضرت ابراہیم علیدہ کی زبان سے سناتھااس نے بیکہا کہ میرا گمان بدے کہ بیکام اس نوجوان کا ہے کہ بتوں کابرائی کے ساتھ ذکر کرتا تھا۔ جب بیخبرنمر وداوراس کے ارکان دولت کو پہنچی تو بولے کہ پھرتواس کو لے آؤ۔لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تا کہ لوگ گواہی دیں کہ بتوں کوتو ڑنے والا ببی شخص ہے یا بیمعنی ہیں کہاس کولوگوں کےسامنے لاؤ تا کہاس کودیکھیں۔حضرت ابراہیم مالیلا بھی بہی جائے تھے کہ مجمع میں اس پر گفتگو ہوتا کہ ان لوگوں کی جہالت ادر بے عقلی ظاہر ہو کہ جوان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم مایٹی حاضر کیے گئے اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ میکام کیا ے، ابراہیم ملیکیانے جواب میں کہ بلکہ اس کام کوان کے اس بڑے نے کیا ہے جو سیجے سالم کھڑا ہے اور تیشہ ( کلہاڑا) اپنی گردن مں اٹھائے ہوئے ہے جوتو ڑنے کا آلہ ہے۔ شایداس کواس بات پرغصہ اورغیرت آئی ہو کہتم اس بڑے کے ساتھ اوراس کے سامنے ان جھوٹوں کو کیوں بوجتے ہواس کیے اس نے ان کوتوڑ دیا۔ کیاجب اس بڑے بت کامعبود ہوناممکن ہے تو کیا میمکن نہیں کہ بیکام بھی اس نے ہی کیا ہواور اگر تہہیں بیشبہ ہے کہ بیکام میں نے کیاہے سوتم ان جھوٹے بتوں بی سے پوچھلوا گریہ بول کتے ہیں بیخود ہی بتلادیں گے کہ بیکام کسنے کیا ہے۔تمہارےاعتقاد میں جب بیہ بت تمہاری حاجت روائی کر سکتے ہیں تو لامحالہ تمہارے سوال کا جواب بھی دے سکیں گے۔حضرت خلیل الله مائیلا کی مراد بیٹھی کہ جواس درجہ عاجز ہے کہ بولنے پر بھی قاد نہیں تو اس کومعبود بنانا حماقت ہے۔ کیونکہ جو ہو لئے ہے بھی عاجز ہے اور جس مکان میں بیوا قعہ پیش آیا اس کے علم سے بھی قاصر ہے تو وہ معبود کیونکر ہوسکتا ہے۔ بتوں کوتو ڑنے والے بلاشبہ حضرت ابراہیم ملیں متحلیکن ﴿ إِلَى فَعَلَهُ كَهدِيُرُهُمُ ﴾ كهدكر توڑنے کا حوالہ بڑے بت پرجو کیا تو وہ بطور جد (حقیقت) نہ تھا بلکہ بطوراستہزاؤ تمسنح تھا۔جس ہے مقصودان کی تحمیل تھی کیونکہ مورت حال ایس تھی کہ بیغل ( ہتوں کا توڑنا ) حضرت خلیل اللہ ملیکا اور بڑے بت کے درمیان دائر تھا جس میں سے ایک بلاشبه عاجز تھا لیعنی بت اور ایک بلاشبہ قادر تھا لیتن حصرت ابراہیم ما**ینا۔** اور عقلاء کے نز دیک بیہ قاعدہ مسلم ہے کہ جوفعل عاجز اور قادر کے درمیان دائر ہو یعنی ایک تواس نعل پر قادر ہواور دوسرااس نعل سے عاجز ہوقا درکوچھوڑ کرعاجز کی طرف اس نعل کی نسبت کی مائے تو عاجز کے ساتھ شسخراوراستہزاء ہے۔حضرت ابراہیم مایٹیا کو بقین تھا کہا حتمال کے درجہ میں بھی کا فروں کو بیز خیال نہیں آئے گا کہاس بڑے بت نے ان چھوٹے بتوں کوتوڑ کر کلباڑ ااپنی گردن پرلٹکالیا ہے محض استہزا کے طوران سے بیہ کہا۔ ہے، بیہ ایسا ہے جیسے کسی اعجاز رقم یعنی خوشنما تحریر کی کتابت کی نسبت کسی جاال اوران پڑھ کی طرف کردی جائے اوراس ان پڑھ سے کہا مائے کہ بیا عاز قم کتابت آپ ہی نے فر مائی ہے تو بلاشہ بیاس جالل کے ساتھ استہزا ہوگا اور بیمطلب ہرگز ہرگز نہ ہوگا کہ فی

الحقیقت اس کندہ نیر اش نے بیدخوشمناتحریرلکھی ہے بلکہ بیا ایک قسم کا طنز ہوگا اگر کسی جامال کو بیہ کہا جائے کہ تو بڑا عالم ہے تو کسی عاقل کے نز دیک بیچھوٹ شہر نہ ہوگا غرض بیے کہ اس قول ﴿ بُلِّ فَعَلَهُ کَیدِیْوْ هُمْ ﴾ سے حضرت ابرا ہیم عایا کامقصود کسی واقعہ کی خبر دینا نہ تھا کہ اس کو کذب کہا جا جا جا گھور کنا بیان کی تحمیق و تجبیل مقصود تھی۔ دیکھوتفسیر کبیر میں ۱۲۹ و حاشیہ شہاب خفاجی علی تفسیر البیضاوی: ۴ مردیکھیں۔ ' تفسیر البیض دی میں: ۱۲ ااور حضرات اہل علم اس مقام پر حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی: ۴ مردی سوروردیکھیں۔ '

حضرت ابراہیم ملیکا نے بتوں کے توڑے اور پھوڑنے کے متعلق صراحتا ندا قرار کیا اور ندا نکار کیا بلکہ ایسی بات کہی جس سے خود ظاہر
ابراہیم ملیکا نے بتوں کے توڑنے اور پھوڑنے کے متعلق صراحتا ندا قرار کیا اور ندا نکار کیا بلکہ ایسی بات کہی جس سے خود ظاہر
ہوگیا کہ توڑنے والاکون ہے جیسے ایک کو ٹھری میں فقط ایک شخص ببیٹا ہے اس نے زیدکو پکاراز یدنے متوجہ ہو کر وہاں آگر پو چھا
کداس کو ٹھری میں سے ججھے کس نے پکارا۔ اس نے جواب دیا کہ دیوار نے تو صاف مطلب یہ ہوگا کہ میں نے پکارا، اس لیے
کداس کو ٹھری میں میرے سواکوئی پکار نے والانہیں اور دیوار پکارتہیں سکتی۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ میں نے پکارا ہے۔ اس طرح اللہ اللہ اللہ بھی الراہیم ملیک کو پیکار ہوں کہ بھی اللہ اللہ بھی اللہ اللہ بھی کر سکتے ہیں
ابراہیم ملیک کو یہ کلام بطورا خبار نہ تھا بلہ طریق تحریف و توریدان کے الن ام اور تحریق و تجہیل کے لیے تھا اور اس کے بعد کا جملہ
وفیشنگائی کھٹے اِن کا لؤا این بلوگوں کے اس تجریک کو لیے تھا کہ یہ بیت آگر بول سکتے ہیں تو یہ کام مجمی کر سکتے ہیں
اور ظاہر ہے کہ ان کا بولنا تو بحال ہے تو معلوم ہوا کہ انکامی کام کرنا بھی محال ہے اور تم ہی نا دان ہو کہ ایک و ان نہیت کر مابلور
ہوئے ۔ اور بعض احاد یہ بیسی قور اس کی تبکیت اور تو بین اور تو بین اور وہ کھن ظاہری صورت کے اعتبار سے ہند کہ حقیقت کے
ہوئے۔ اور بعض احاد یہ بیل جو اس پر کذب کا اطلاق آتا ہے تو وہ کھن ظاہری صورت کے اعتبار سے ہند کہ حقیقت کے
اعتبار سے اور مقصود کھن الزام اور اتمام جست ہے۔ (دیکھو تھی بین تو وہ کھن ظاہری صورت کے اعتبار سے ہند کہ حقیقت کے
اعتبار سے ادر مقصود کھن الزام اور اتمام مجت ہے۔ (دیکھو تھی بین اور وہ کھن طاح ہیں وہ اس بالی کی اس اعتبار سے ہند کہ حقیقت کے
اعتبار سے ادر مقصود کھن الزام اور اتمام مجت ہے۔ (دیکھو تھی بین اور وہ کھن طاح وہ کے اس بین کا دیوار کے متبار سے ہند کہ حقیقت کے
اعتبار سے ادر مقصود کھن الزام اور اتمام مجت ہے۔ (دیکھو تھی بین وہ کو نین این کو دور اس کے اس کے اعتبار سے ہند کہ حقیقت کے

علام نسفی ہو ہے۔ اس آیت کی تفییر میں کیا خوب فرماتے ہیں فان من لاید فع عن نفسه الفائس کیف ید فع عن عامد نبول کی ہوا ہوں کے ہوا ہوں کی ہوا اور مصیبت کو کیے دفع مرسکت ہے ۔ غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیا کا یہ جواب لا جواب س کر سب خاموں رہ گئے۔ تب انہوں نے اپنی عقلوں کی طرف رجوع کی اور جہالت اور جہالت اور جمافت پر ستنبہ ہو کر شرمندہ ہوئے پھر آپس میں ہولے کہ بیشک تم ہی ظالم ہوتم نے اپنی جانوں جانوں پرظلم کیا اور جہالت اور جمافت پر ستنبہ ہو کر شرمندہ ہوئے پھر آپس میں ہولے کہ بیشک تم ہی ظالم ہوتم نے اپنی جانوں پرظلم کیا کہ ایک عاجز کو اپنا معبود بنایا۔ ابتداء میں شرکین نے حضرت ابراہیم علیا کو تو ظالم بتلایا اور جبرا و تبرا و تب

کونفع نہ پہنچا سکے اور اگرتم اس کی عبادت نہ کروتو وہ تہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے ایسی بیکار چیزوں کی کیوں پرستش کرتے ہو۔ تف ہے تم پراور اس چیز پرجس کوتم اللہ کے سوابو جتے ہو یعنی تم اور تمہار ہے معبود سب ذلیل اور حقیر ہیں تو کیا تم عقل نہیں رکھتے جو اتنا بھی سمجھ سکو کہ ایسی عاجز اور لا چار چیز کو معبود بنانا صریح حماقت اور جہالت ہے جو چیز تو ٹری اور پھوڑی جاسکتی ہے وہ معبود کیسے ہوسکتی ہے۔ حضرت ابراہیم مالیکانے ان کی جہالت اور حماقت سے گھراکر ان کو تف کہا کہ میں ایسے بیوتو فوں سے بری اور بیزار موں کہ جو با وجود جن واضح موجانے کے اور عذر قطع موجانے کے بھی اپنی جہالت پر جے ہوئے ہیں۔

حضرت ابراہیم ملیکیا کی اس تقریر دل پذیر کا جب کوئی جواب ندین آیا تو بمقتضائے اس قول کے۔ چوججت نماند جفا ہوئے را ہیر خاش برہم کشدروئے را

تو پر خاش اور بیکار وآ زار پراتر آئے تو آپس <del>میں کہنے لگے کہ اس کوآ گ میں جلا</del> دوجوسب سے زیا دہ ہولنا ک عذاب اور مزاہے اور اینے معبودوں کی مدد کرواگر بچھ کرسکتے ہو لینی اپنے معبودوں کی مدد کی صرف بیصورت ہے کہ اسے آگ میں جلا دوبغیراس کے ناممکن ہے جب تک بیزندہ رہے گا برابرتمہارے معبودوں کو برا کہتارہے گا۔اوران کی بےخرمتی كرتار بے گا۔ چونكدابراميم عليناالو گول كوآتش دوزخ ہے ڈراتے تھے اس ليے نمرود نے بيرائے دى كداس مخص كوآگ ميں ڈال کرجلا دیا جائے۔ جب نمرود اور اس کی قوم نے ابراہیم طابیہ کے جلانے پراتفاق کرلیا اور ایک ہولناک آگ کا سامان کرکے ابراہیم نافیل کواس آگ میں ڈال دیا ادراس وقت ہم نے آگ کو تھکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا کہ ابراہیم طافیل کواس ہے کوئی تکلیف نہ ہو۔ جنانچہ ایسا ہی ہوگیا اور ان کامقصود تو حاصل نہ ہوا بلکہ اسکے برعکس حضرت ابراجيم عليه كمزيدهانيت ظاهر موكئ - ابن عباس تله فرمات بي كما كرخدا تعالى بوداك ساته سلاما كالفظان فرماتے تو وہ آگ اس قدر شفندی ہوجاتی کہ ابراہیم ملیا اس کی برودت سے مرجاتے یا مخضرجاتے اور اگر "علیٰ ابراهيم" (عليه) كالفظ ندفر مات تودنياكى سارى آكيس شندى موجاتيس مطلب بيمواكدالله في آگ كوتكم دياكة وابراميم علیا کے حق میں ٹھنڈی ہوجا گر تیری برودت ایس معتدل اور خوشگوار ہو کہ ابراہیم ملیلا کی راحت کا سبب ہے۔ چنانچہ اللہ کے تحكم سے ایسا ہی ہوگیا اور کعب احبار اللظ سے منقول ہے كه آگ نے ابراہیم ملی کے صرف بند جلائے اوراس کے سواكوئي ايذاء نہیں پیچی۔اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ہے آگ کی روشنی باقی رکھی حرارت کومبدل بہ برودت کردیا جیسے دوز خ کے مہتم اور نتظم فرشته کودوزخ کی حرارت محسوس نبیس ہوتی ۔اورشتر مرغ گرم لو ہے کا نکڑانگل جاتا ہے اوراس کوکوئی تکلیف نبیس ہوتی اورسمندل ایک جانور ہے جوآگ میں رہنا ہے اورآگ ہی اس کی زندگی ہے اس طرح الله تعالیٰ نے آگ کواین خلیل طابع کے لیے بردوسلام بنادیا (دیکھوتفسیرغرائب القرآن: ۱۷۱۷ سابرحاشیدابن جریرادردیکھوتفسیر کبیر:۲۷۱س۱۱)

اوران لوگوں نے ابراہیم طائیا کے ساتھ فریب اور کمرکرنا چاہا اوران کوجلانا چاہا ہیں ہم نے انہی کو ہرزیاں کارے زیادہ تر زیاں کارے زیاں کارکردیا کہ اس کی ساری سعی بیکارگئی اور سب خسارہ اٹھانے والول سے بڑھ کران کوخسارہ اٹھانے والا کردیا اس طرح آگ کا ابراہیم طائیا کے معجزہ ہوا جوان کے لیے موجب مدعزے وکرامت اس طرح آگ کا ابراہیم طائیا کا معجزہ ہوا جوان کے لیے موجب مدعزے وکرامت اور سبب مدر نعت ہوا اور کا فروں کے لیے موجب مدذلت واہانت ہوا۔ اور معجزہ کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی بلاسی عادی

کے اپنی قدرت واختیار سے اپنے کسی برگزیدہ بندہ کی تائید وتقویت کے لیے کوئی ایساام رظا ہر فر مائے کہ ساراعالم اس کے مثل لانے سے اوراس کے مقابلہ سے عاجز ہو۔ من جانب اللہ یہ تو حضرت ابراہیم علیقی کئزت و کرامت کا سامان ہوا کہ آگ ان کے حق میں گلزار بن گئی اور نمرود کی ذلت اور اہانت کا بیسامان ہوا کہ القد تعالیٰ نے اس کی قوم پر ایک نہایت حقیر جانور مچھر کو مسلط کیا کہ نمرود کے دماغ میں ایک مچھر گھس گیا جو کسی تدبیر سے نہ نگل سکا یہاں تک کہ نمرود اس میں ہلاک ہو گیا اور مچھروں نے کا فروں کے گوشت کھائے اوران کے خون چوس لیے ۔ (دیکھو <sup>®</sup> تغییر قرطبی: ۱۱ر ۵۰ ۳)

# ذ كر<u>ېجر</u>ت سيد ناابراېيم عليه الص<u>لوٰه</u> والسلام

اور بعدازاں ہم نے ابراہیم علیمیں کواوران کے برادرزادہ لوط علیمیں کو کافروں سے نجات دی اوران سے بحیا کر اس زمین کی طرف پہنچادیا جس میں ہم نے جہان والول کے لیے برکت رکھی ہے مراداس ارض مبار کہ سے زمین شام ہے۔ ابراہیم ملیٹیا عراق میں رہتے تھے جہال نمرودر ہتا تھا۔ابراہیم ملیٹیا نے عراق سے شام کی طرف ہجرت فر مائی اوران کے ساتھ اور چندآ دمیوں نے بھی ہجرت کی جوان پرایمان لے آئے تھے جن میں حضرت لوط مایٹھ بھی تھے جوساری قوم کے خلاف ابراہیم السلام پرائمان لے آئے تھے۔﴿ فَأَمِّنَ لَهُ لُوظٌ ﴾ ادرآپ الله کی لی بی سارہ بھی آپ ملاہ کے ہمراہ تھیں۔اول جا کرحتان میں تھبرے پھر کچھ عرصہ بعد وہال سے مصر چلے گئے پھر وہاں سے شام آئے اورفلسطین کے علاقہ میں اقامت اختیار ک\_اورلوط علیمانے مؤتفکہ میں رہنااختیار کیا۔خدا تعالیٰ نے ان کوا<u>س علاق</u>ہ کا نبی بنادیا۔غرض بیکہان حضرات نے بحکم الہی ملک شام کی طرف بجرت فرمائی اور پھر ہجرت کے بعد ہم نے ابراہیم ملیکی کوان کی درخواست کے مطابق بیٹا اسحاق و ہااور برس کی ہوئی۔اول اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھا ہے میں اسحاق بیٹا عطاء کیا اور بھراسحاق ملیٹیں کا بیٹا یعقوب ملیٹیں پیدا ہوا اور حضرت ابراہیم ملیانے اپنی زندگی میں بوتے کو بھی ویکھااور بوتے کو خافلہ فرمایا اس لیے کہ خافلہ کے معنی زیادہ کے ہیں۔ بوتا چونکہ بيغ پرزياده إس لياس كونافلة كهايايكه ابراجيم عليها في الله عدوال صرف فرزند كاكيا تفارسوالله في دعا قبول كي اوران کواسحاق ماین افرزندعطا کیا اور بیقوب ماین بغیرسوال کے زیادہ ملے۔اس کیے ان کو نافلہ سے تعبیر کیا اور ان سب کو بعنی باپ اور بیٹے پوتے سب کو نیک بخت بنایا اور ہم نے ان کومخلوق کے لیے پیشوا بنایا کہ وہ لوگوں کو ہمارے تھم مےمطابق راہ بتا ئیں اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے کی عموماً اور نماز قائم کرنے کی اورز کو ق دینے کی خصوصاً و تی بھیجی نیک کاموں میں نماز اور زکو ق کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ عبادات بدئیہ میں نماز سب سے افضل ہے اور عبادات مالیہ میں زکو ق سب سے ◘ قال الامام القرطبي قوله تعالَىٰ ﴿وَارَادُوا بِهِ كَيْدًا﴾ اي أراد نمرود واصحابه ان يمكروا به جعلناهم الاخسرين في اعمالهم ورددنا مكرهم عليهم بتسليط اضعف خلقنا قال ابن عباس رضي الله عنهما سلط الله عليهم اضعف خلقه البعوض فماوح نمرودحتي رايعظام اصحابه وخيله تلوح اكلت لحومهم وشربت دمائم ووقعت واحدة في منخره فلم تزل تأكل الئ ان وصلت دماغه وكان اكرم الناس عليه الذي يضرب راسه بموزيه من حديد فاقام بهذا نحوا من اربعمائة (تفسير قرطبي: ٢٠٥/١١)

افضل ہے اور بیسب خالص ہماری عبادت کرنے والے اور ہمارے ساتھ کی چیز کوشریک نہیں کرتے ہتھے۔

خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیٰ ہِ پرطرح طرح سے احسان فرمائے۔اول تو یہ کہ بچپن ہی سے ان کورشد و ہدایت سے نواز۔ووم یہ کہ ظالم و جابر کے مقابلہ میں ان کوغلبہ عطا کیا۔سوم یہ کہ ان کو بابر کت زمین کی طرف ہجرت کرائی۔ چہارم یہ کہ ان کواولا دصالح عطاء کی۔ پنجم یہ کہ اولا دکوہمی مقتد ااور پیشوائے عالم بنایا۔ و ذلك فضل اللہ یؤ تبه مین پیشاء۔

## لطا ئف ومعارف

ا - ﴿ وَلَقَلُ النَّيُنَا ۚ إِبْرَ هِيْمَ رُشُدَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ كَاتْسِر مِن ايك تول يه ب كه ہم نے ابراہيم طين كوانكارشد پہلے ہى سے ديديا تھا، يعنى صغرى ميں ان كوحل كى معرفت اور الہام اور جمت عطا كردى تھى بياس امركى دليل ہے كہ انبياء كرام فين اگر چه نبوت سے پہلے نى نبيس ہوتے مگرصا حب الہام ومعرفت ضرور ہوتے ہيں۔

بلک اس حدیث میں کذب (جموث) سے تعریف اور کنایہ مراد ہے یعنی ایسی ذومعنی بات کہنا کہ جوعقیقت اور واقع کے اعتبار سے توضیح ہوا اور واقع کے مطابق ہوا ور ظاہری معنی اور سرسری مطلب کے لحاظ سے سننے والا ایسے معنی سمجھے کہ اس کی ہوتا البتہ می طلاف واقع ہوں ،حضر ات انبیاء کی زبان مبارک سے جو کلمہ لکاتا ہے وہ فی الحقیقت ہر گر خلاف واقع نہیں ہوتا البتہ می طلاف واقع ہوتا ہے توریہ کے معنی اخفاء یعنی چھپانے کے ہوتا البتہ می طلاف واقع ہوتا ہے توریہ کے معنی اخفاء یعنی چھپانے کے ہیں۔ متکلم نے کسی مصلحت کی بنا پر حقیقت حال سے چھپانے کے لئے ایسالفظ ہولاجس کو متعدد پہلو ہتھے ، سامع اسپنے تصور فہم کی وجہ سے اس کو پوری طرح نہ ہم جھ سکا۔ سامع کی نظر اس کل مام کے ظاہری پہلو پر گئی اور شکلم کی نظر اس کے خفی اور پوشیدہ پہلو پر تھی سویتوریہ ہے ۔ جمور نہیں چونکہ حضر ات انبیاء کر ام طالح کا مرتبہ بہت بلند ہے اس لیے بیا مرجمی ان کی شان بلند کے مناسب سویتوریہ ہے۔ جمور نہیں چونکہ حضر ات انبیاء کر ام طالح کا مرتبہ بہت بلند ہے اس لیے بیا مرجمی ان کی شان بلند کے مناسب

نہیں کہ ان کے کلام میں کوئی پہلوخلاف تو تع نکل سکے۔ توریہ اور کنایہ اگر چہ ہر بنائے مصلحت وضرورت جائز ہے گر درجہ رخصت میں ، مقام عزیمت ہے کہ بلاکی توریہ اور کنایہ کے امری کو صراحة واضح کیا جائے اور کھول کرصاف صاف بیان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ﴿ فَاصْلَاعُ مِیمَا تُوْقَرُ مِ ﴾ حضرت ابراہیم ملیہ اللہ تعالیٰ ﴿ فَاصْلَاعُ مِیمَا تُوقِقُو ہِ ﴾ حضرت ابراہیم ملیہ اللہ تعالیٰ ﴿ فَاصُلَا عَلَیٰ اللہ اللہ تعالیٰ ﴿ فَاصُلَا عَلَیٰ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہوئی اللہ اللہ تعالیٰ ہوئی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہوئی اللہ تعالیٰ کے مقام جلیل سے کئی ورجہ نازل تھا اس لیے قیامت کے ون حضرت ابراہیم ملیہ اللہ اللہ علیہ معدرت بنائیں گے۔

ان تین با توں میں سے حضرت ابراہیم علیا کی کوئی بات بھی خلاف واقع نہتی البتہ ایک و پنی اورشر کی ضرورت کی بناء پر تعریض اور کن بید کے باب سے تھی مگر ان کی شان رفیع اور مقام بلند کے لحاظ سے الیی تعریض بھی ان جیسی جبیل القدر ہستی کے حق میں کذب کا تھر بھی اکتریض اور تورید کے حق میں کذب نہیں اور وہ فی حد ذاتہ ج کز ہے نہ عصمت کے منافی ہے اور نہ نبوت کے منافی ہے۔ بعض مرتبہ خود حق تعالی نے اپنے کر نبیر وال کو اس کی اجازت دی ہے۔ ﴿ اَیّنَهُ مَا الْعِیْدُ اِنّدُ کُھُ لَسْمِ قَوْقَ ﴾

دوم یہ کہ حضرت ابراہیم علیا کی یہ تینوں باتیں محضّ دینی مصلحت کے لیے اور خالص اللہ کے لیے تھیں۔ حضرت ابراہیم علیا کی یہ تینوں باتیں محضّ دینی مصلحت کے بہاؤی کا یہ کہنا ہو آئی فقط کے بین کہ جن میں فررہ برابر بھی اپنا ذاتی نفع نہیں۔ البتہ تیسری بات ھذہ اختی یہ میری بہن ہاں میں من وجہ حضرت ابراہیم علیا کا پناذاتی نفع بھی تھا مگر ہر جگہ دینی مصلحت مدنظر تھی جیسا کہ ایک اینا فاقا قائے ہیں۔ ما منھا کذبہ الا ماحل بھا عن دین اللہ یعنی ابراہیم علیا کا ہر کذب (تحریض) محض اللہ کے دین کی حمایت اور مدافعت کے لئے تھا اینے ذاتی فائدہ اور غرض کے لیے نہ تھا۔

سوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نے ہے کلمات تعریض اور الفاظ توریہ ایسی شدت اور مصیبت کے وقت میں دین مضرورت کے لیے استعمال فرمائے کہ ایسی حالت میں صرح کند ب کا استعمال فقط جائز ہی نہیں رہتا بلکہ بسا اوقات واجب ہوج تا ہے فالم کے فلم دفع کرنے کے لیے صرح کند بہی ج ئز ہے اور کنا بیا ورتوریہ اور تعریض کے جواز میں توکسی کو کلام نہیں حضرت ابراہیم علیہ کی زبان سے جوالفاظ نکلے وہ سب درست تھے گر بایں ہمدان کے مقام بلند نے اس کو بھی محسوس فر ما یا اور دل میں بھی مجموب موری اس کے مقام بلند نے اس کو بھی محسوس فر ما یا اور دل میں بھی مجموب ہوئے اس لیے تیا مت کے دن جولوگ آپ علیہ کے پاس شفاعت کی درخواست لے کر جا میں محتوان تین باتوں کو شفاعت سے عذر کے لئے ذکر فر ما میں مح۔

حضرت حق جل شاند کا ابراہیم طائلہ کے اس قول ﴿ رَبِّ آرِنی کیف اُنعی الْمَدُو ٹی کے جواب میں بیفر مانا: ﴿ اَوَلَم اُنَّوْمِنَ ﴾ یک حضرت ابراہیم مائیلہ کے علوشان کی دلیل ہے کہ ان کے اس سوال کوعدم ایمان سے تعبیر کیا عمیا۔ اس طرح ابراہیم ملیلہ کے ان تعریض اور کنائی الفاظ پر کذب کا اطلاق ان کے عموشان کی دلیل ہے۔

خلاصہ کلام ہے کہ جن احادیث میں حضرت ابراہیم طالبا کے متعلق ہمیں باتوں میں کذب کی نسبت کی حمی ہے سویہ اطلاق محض ظاہراورصورت کے اعتبارے کیا عمیا ہے اور لم یکذب الافی ثلاث میں الااستثناء منقطع کے لیے ہے جس کا

مطلب بیہ ہے کہ ابراہیم ملیفہ توصد بق معظم اورصد ق مجسم ہے ان کی زبان ہے بھی کوئی کڈب نکلا ہی نہیں۔ مگر ساری عمر میں تین با تیں ان کی زبان سے الی نکلیں کہ نخاطب نے من کران سے جو سمجھا وہ خلاف واقع تھا۔ مخاطب کے اعتبار سے ان الفاظ کی صورت جھوٹ کی می تھی واللہ سبحانہ و تعالیٰ اغلام و علمہ اتم واحکم۔

سا- وہ لوگ حضرت ابراہیم علیا کی جت اور بر ہان ہے جب لا جواب ہوگئے توجعجمالکریہ طے کیا کہ ان کوا گ جس ڈ ال کر مجلا دیا جائے سوانہوں نے ایک بلندا ور باتھوں میں بیٹھارا پندھن جع کیا اور اس برتل چھڑک کر اس میں آ گ لگا وی اور حضرت ابراہیم علیا ہی گردن میں طوق اور ہاتھوں میں بیٹھا کہ اور سے آگ میں ڈالا جارہا ہے۔ ہمیں اجازت دیجئے کہ آگ میں چھینک دیا گیا۔ فرشتوں نے عرض کیا اے پروردگار آپ کا دوست آگ میں ڈالا جارہا ہے۔ ہمیں اجازت دیجئے کہ اس کی مدوکری خدا تعالی نے فرما یا وہ میر ادوست ہا گرتم ہے کوئی مدد چاہتے و بیری طرف ہا جازت ہے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ چنا نچے جبریل امین طابقان کے پاس پہنچا اور پوچھا کہتم کو پچھ حاجت نے فرمایا کہ تمہاری تو بچھے حاجت نہیں اور اللہ کو میرے حال کا علم ہے وہ میرے لیے کا ٹی ہو وہ میرا دب ہے میرے وال سے پہنے میزا حال جاتا ہے وہ میرے لیے کا ٹی ہے اور اس کا میرے حال کوجا ننا میرے سوال کرنے سے کا ٹی ہو اور ہو کھند بُدتا اللہ قرید تھے آئو کیٹن کی پڑھا۔ اللہ کے مقام میں دب۔ دھرت سے تمام آگ اس وقت بردوسلام بن گی اور آگ نے حضرت ابراہیم علیا گاس کے مقام میں دب۔ دھرت مگر ابراہیم علیا کی جسم کو آئج تک نہ پہنی کہ جاتا ہے کہ سات دن تک ابراہیم علیا اس آگ کے مقام میں دب۔ دھرت ابراہیم علیا کا بیان ہے کہ جیسا عیش بھے اس آگ میں نے ہوا ایسا عیش عمر بھر میں بھی نصیب نہیں ہوا۔ ایک فرشت ان کی لیا اس فرش کو بچھا دیا اور ان کے پاس بیٹھ کر با تیں کرنے گا اور کہا اے ابراہیم علیا تیرا پروردگار فرما تا ہے کہ کیا تھے یہ بات معلوم نہیں کہ آگی میرے دوستوں کونقصان نہیں پہنچاتی۔

پھر نمرود نے اپنے کل پر چڑھ کرابراہیم طائیں کو جھا نکا تو دیکھا کہ ابراہیم طائیں ایک گزاراور مبزہ زار میں بیٹے ہیں۔
اورا تش کدہ ان کے لیے گلتان اور بوستان بنا ہوا ہے اور ان کے پاس ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور ان کے چاروں طرف وہ آگر کو بین کر نمرود نے ابراکو جلا رہی ہے اور ابراہیم طائیں درمیان میں نہایت اطمینان سے بیٹے ہوئے ہیں، بیر دیکھ کر نمرود نے ابراہیم طائیں کو آواز دی کہ کیا تم اس آگ سے باہرنگل سکتے ہوجواب دیا کہ بال اور کھڑے ہوگے اور آگ میں چلئے بگرتی کہ اس اور کھڑے ہوگے اور آگ میں چلئے بگرتی کہ اس سے باہرنگل آئے اور نمرو داور اس کے ارکان دولت نے حضرت ابراہیم طائیں کا استقبال کیا اور بیکہا کہ اس اجراہیم طائیں کہ سے تیراسم (جاروں) بہت ہی بچیب ہے جو آگ پر بھی چل گیا۔ نمرو دید کھ کر بچھ گیا کہ اس محض کا مقابلہ مکن نہیں اور ابراہیم طائیں کا عروہ کے کہ کہ بی کہ مرقبوں کو ناکام بنایا اور ادھ نمرود کے بیجیا جھوڑ دیا اس طرح اللہ تعالی نے ابراہیم طائیں کو امریاب فرمایا اور وشمنوں کی تمام کوشٹوں کو ناکام بنایا اور ادھ نمرود کے دماغ میں ایک مجھر تھس گیا جس نے اس کو ہلاک کیا۔

بفقدرضرورت مخقراتهم نے بیقصہ ذکر کردیاباتی آٹار کی تفصیل اگر در کار ہے توتفسیر درمنثور: ۱۳۲۱ درتفسیرردح المعانی: ۱۱۷۱۷ ورالبدایة والنہایة: ۱۷۵۱ اورتفسیرروح البیان: ۳۸۸۷۵ دیکھیں۔ ان میں سے بہت ی روایتیں اسرائیلیات بھی ہیں گر قر آن وحدیث کے معارض نہیں ، اس لیے حسب ارش د نبوی مُلاہی احد ثوا عن بنی اسر انیل و لا حرج ان پرانکار بھی نہیں کیا جاسکتا۔

س-اس طرح آگ کابر دوسلام ہوجا نا حضرت ابراہیم ملیکا کامعجز ہ تھااور بیامرکوئی محال نہیں۔تمام کا مُنات عالم تل تعالی کے تصرف میں ہے اندرونی طور پران پر حکم نافذ کرتا ہے کہ یہ کرواوریہ نہ کروجس طرح ہمارے اعضاء ہمارے احکام ے سرتابی نہیں کر سکتے۔ باطنی طور پرنفس ناطقہ اعضاء کو جو تھم دیتا ہے اس کے مطابق اعضاء حرکت کرتے ہیں۔ ای طرح بسائط اورمر کمبات اللہ کے اندرونی تھم ہے سرتا بی نہیں کر سکتے۔اللہ تعالیٰ نے معدہ کے اندرایک خاص حرارت اور آتشی مادہ رکھاہے جو کھانے کوہضم کرتا ہے اوراس کو پکا تا ہے اور گلا دیتا ہے کہ آگ پر کمی ہوئی چیز بھی و لیے نہیں گلتی۔اورمعدہ اس چیز کو ا یبا گلا دیتا ہے کہاس کا نام ونشان بھی نہیں رہتا جیبا کہ بول و براز سے ظاہر ہے۔انسان گوشت ،روٹی وغیرہ کھا تا ہے گریہ الميازنبيس موتاكه بيفضله كس چيز كاب\_معده من بيني كرغذاك صورت نوعيه اورصورت شخصيه سب ختم موجاتي باورمعده كي حرارت بلا کی حرارت ہے گوشت تو کیاریت اور کنگر بھی وہاں جا کر پس جاتے ہیں۔جبیبا کہ پرندوں کے پیخال سے ظاہر ہے جن کی غذاکنگر دغیرہ ہے۔غرض بیر کہ معدہ میں اس بلا کی حرارت ہے کہ سخت سے سخت غذا کو گلا کراور باریک کر کے نکالتی ہے گرانتر یوں اور بدن کے پھوں کوہیں جلاتی معدہ کی حرارت عجب الخلقت حرارت ہے کہ کسی چیز کوجلاتی ہے اور کسی چیز کوہیں-یں جس خالق آتش نے معدہ کی آ گ کو بدن کی انتز یوں اور بدن کے پھوں کوجلا نے سے روک دیا اسی خالق نے آتش نمرود کو ابراہیم طابیا کے جلانے سے روک دیا۔ بہر حال آگ اللہ کی مخلوق ہے ادرای کے حکم کے تابع ہے جس کے جلانے کا حکم ہوتا ہے اس كوجلاتى باورجس كى حفاظت كاحكم موتاباس كى حفاظت كرتى بي جيساكرة تشمعده ميس آب في اس كامشابده كرليا-حکایت:..... عارف رومی پیزایش فی مثنوی میں ایک حکایت نقل کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بت پرست یا دشاہ تھالوگوں کو بت برتی پرمجبور کرتا تھا۔اس نے ایک آ گ جلائی ادراس کے پاس ایک بت رکھااور کہا کہ جواس بت کوسجد و کر ایکاوہ آ گ سے نجات یائے گاای اثناء میں ایک بچہ دالی عورت لائی گئ ادراس سے کہا گیااس بت کو سجدہ کر۔ وہ عورت مومن تھی اس نے بت کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔اس عورت کی گود میں ایک بچے تھا وہ اس سے چھین کرآ گے میں ڈال دیا عمیا کہ شاید عورت اپنے بیج کی جان بھانے کے لئے بت کوسجدہ کرے پھر بھی اس نے سجدہ نہ کیا اور بچہ آگ میں ڈال دیا عمیا۔ ماں بیتاب ہوگئ-یکا یک اس آگ میں سے بچے نے آواز دی اے مال تم بھی یہال آجاؤیہ توعشرت کدہ ہے یہاں تو خداکی رحمت جلوہ کر جور ہی ہے۔اندرآ کرحضرت ابراہیم ملیٹا کے اسرار کا جلوہ دیکھو۔جنہوں نے نمرود کی آگ میں گلاب اور چنبیلی کے پھول پائے تنے میں مجھے حق مادری کا واسطہ دیتا ہوں اندرآ جا یہاں توشہنشاہ حقیقی کا خوان گرم بچھا ہوا ہے۔اور اےمسلمانو!تم سب اندرآ جاؤ اور پروانہ کروجس طرح ہواس آگ میں کود پڑوا در مال اپنے بچیکا بیکلام س کرفورا آگ میں کود پڑی اور آگ میں کودنے کے بعداس مورت نے بھی چلا چلا کر یمی کہنا شروع کی کہا ہے مسلمانوتم بھی ای باغ میں آ جاؤیہ سنتے ہی لوگ ذوق وشوق کے ساتھ آگ میں کودنے کیے نوبت بایں جارسید کو جوسیا ہی پہرہ پر مقرر تھے، وہ لوگوں کومنع کرنے کیے، باوشاہ بیہ نظرو کیے کر پشیمان ہوااور حیران رہ ممیااوروہ جاہتا تھا کہلوگوں کوآگ ہے ڈرا کرایمان سے برگشتہ کر لےکین تقدیرالہی نے اس کی تدبیر

کو بالکل الث دیابیدد کی کر بادشاه کوجوش آگیااور آگ سے خطاب اور عمّاب شروع کیا۔ چنانچے عارف رومی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں۔

۔ عناب کردن جہو دآتش را کہ چرانمی سوزی وجواب او کا فر با دشاہ کا آگ کوعتاب کرنا کہ تو کیوں نہیں جلاتی اورآگ کا جواب

رو بہتش کرد شہ کا ہے تندخو آں جہاں سوز طبیعی خوت کو بادش ہونہ عادت اور مزاجی خاصیت یعنی بعن عادت اور مزاجی خاصیت یعنی حلانے والی خصلت کہاں چلی گئی۔

چوں نمی سوزی چہ شد خاصیت یاز بخت ماد گرشد نیست تو جلاتی کیوں نہیں۔ تیری طبیعی خاصیت کہاں چی گئی یا بماری بدشمتی سے تیری نیت یعنی تیری حقیقت اور اصل ماہیت ہی بدل گئ ہے اور کیا تو آگ نہ رہی۔

می نہ بخشائی تو ہر آتش پرست آنکہ نہ پر شد ترا او چوں پرست ایک نہ پر شد ترا او چوں پرست ایک نے است اے آگ آوتوا پے پرستش کرتاوہ تیرے جلانے سے کیوکر چکا گیا۔

ہرگز ای آتش تو صابر نیستی چوں نسوزی چیست قادر نیستی اےآگ توکسی حال میں بھی صابر نہیں کہ جلانے سے مبر کرے بھر کیا وجہ ہے کہ تونہیں جلاتی ۔ کیا تو جلانے پر قادر ہیں رہی ۔

چشم بنداست اے عجیب یا ہوش بند چوں نسوز اند چنیں شعلہ بلند
اے آگ بڑتے تعجب کی ہات ہادر عجب قصہ ہے کی نظر بندی ہے یا ہوش بندی ہے کہ اتنا بلند شعلہ جلاتا کیول نہیں۔
جادوئے کردت کے یا سیمیا ست یا خلاف طبع تواز بخت یا است
اے آگ کیا تجھ پرکس نے جادوکردیا ہے یا کوئی طلسم اور شعبدہ ہے یا ہماری برتستی سے تیرے مقتلانے طبعیت
کے خلاف سے کام ہور ہا ہے۔

جواب دادن آتش بادشاہ جمودرا بامر بادشاہ حقیقی بادشاہ حقیقی (حق تعالی) کے حکم سے بادشاہ مجازی کوآگ کا جواب دینا منت آتش من ہانم آتشم اندر آتا بین تابشم آگ نے (بحکم خداوندی) جواب دیا کہ جس وہی آگ ہوں۔ میری حقیقت اور ماہیت میں کوئی تغیر نہیں ہوا۔ تو اندرآتا کہ تجھ کومیری تہش نظر آئے اور میری حرارت کا مزہ تجھے۔ طبع من دیگر نگشت وعضرم تیخ هم بدستوری بُرم میری طبعیت اورمیری اصل نہیں بدلی۔ میں حق کی تلوار ہوں اسکی اجازت سے کا ثتی ہوں جس طرح تلوارا پے چیخ اور کا شنے میں مستقل نہیں بلکہ شمشیرزن کے ارادہ اور اختیار کے تابع ہے اس طرح میں جلانے میں مستقل نہیں کہ بلاحق تعالی کی اجازت کے کسی کوچلاسکوں۔

بر در خرگہ سگان تر کمان چاپلوس کردہ پیش مہان تم نے دیکھاہوگا کہ تر کمان کے دروازہ پر کتا ہیٹھار ہتا ہے جب کوئی مہمان آتا ہے تو وہ کتا مہمان کے آگے خوٹالہ کرنے لگتا ہے اور دم ہلانے لگتا ہے۔

در بخرگہ بگزرد بیگانہ او حملہ بیند از سگال شیرانہ او اوراگر کتن نیمہ کے پاس سے کوئی بیگانہ آدئی گزرتا ہواد یکھتا ہے توشیر کی طرح اس پر حملہ کرتا ہے۔

من زسگ کم نیستم در بندگی کم زتر کی نیست حق در زندگی من زسک کم نیست حق در زندگی آگ نے کہا کہ میں بندگی اور فرما نبرداری میں مختے ہے کم نہیں اور خداوند حی وقوم زندہ ہونے میں ترکی ہے کم نہیں۔ وور تک ای طرح سلسلہ کلام چلا گیا ہے حاصل ہے ہے کہ تمام اسباب اور مسببات بالذات اور بالطبح کسی چیز میں مؤثر نہیں اسباب کے سببیت اور اشیا کی خاصیت سب اس کے تمام کے تابع ہے۔

لیکن سبب را آل سبب آورد پیش بسبب کے شد سبب ہرگز زخو یش این سبب رآال سبب عالل کند باز گاہے ہے پر وعاطل کند این سبب رآال سبب عالل کند بیدنیاعالم اسباب ہر آئی اسباب ظاہرہ کوائی نے سبب بنایا ہے کوئی سبب خود بخو دسبہ نہیں بن گیا وہ قادر مطلق ہے جس نے سبب بنایا ہے وہ جب چاہتا ہے سبب کوکارگر بنا تا ہے اور جب چاہتا ہے اس کو بے اثر اور بیکار بنا دیتا ہے جس طرح ان اسباب کی تا ٹیراوران کی خاصیتیں بھی اس کے اختیار میں ہے اس طرح ان اسباب کی تا ٹیراوران کی خاصیتیں بھی اس کے اختیار میں ۔ حضرات اہل علم تفصیل کے لیے مثنوی مولانا روم ص ۵ کوفتر اول دیکھیں۔

بادد خاک و آب و آتش بنده اند بامن و تو مرده باحق زنده حل الله تعالی نے آگ سے خطاب فرمایا حق جل شانہ کاس قول ﴿ فَيْنَا أُر مُحْوَىٰ بَرُحُا وَسَلَمًا ﴾ میں بیندکور ہے کہ الله تعالی نے آگ سے خطاب فرمایا کہ تو ابراہیم ملینیا کے حق میں بردادرسلام ہوجا۔ اورنوح ملینیا کے واقعہ میں الله تعالی نے آسمان اورز مین کو تھم دیا کہ ہونا و شار معلوم المبلغین تما ایک و فیستا اور اورداؤد ملینا کے قصہ میں بہاڑوں اور پرندوں کو تھم دیا ﴿ لِمِیتِ مَعَلَمُ وَ الطّلَارُ ﴾ معلوم ہوا کہ بیسب چیزیں زندہ ہیں الله کے تھم کو تق اور ہوں کو تھا۔ گر ہر کو القرم والتقد پرعصاء موی اب کہیں سے ل جائے اور لکڑی میں بیخا میں میں موجائے کہ بیون کو تھا ہے آگر بالفرض والتقد پرعصاء موی اب کہیں سے ل جائے اور بالفرض والتقد پرکی طرح بیجی معلوم ہوجائے کہ بیون عصا ہے تب بھی وہ آثار نمودار نہ ہوں سے جوموی ملینا کے ہاتھ سے بالفرض والتقد پرکی طرح بیجی معلوم ہوجائے کہ بیون عصا ہے تب بھی وہ آثار نمودار نہ ہوں سے جوموی ملینا نے جو خردی ظاہر ہوتے تھے۔ لہٰ ذاعق کی انقاضا ہے کہ طبعیت اور فطرت اور یادہ ادر نیچر کے چکر میں نہ پڑے۔ خدا تعالی نے جو خردی

ہاں کو بے چون و جرا مان لے ہم کتنے ہی بڑے فلسفی اور سائنسدان ہوجاؤ۔ پوری حقیقت اور پوری ماہیت جہیں ایک چیز کی ہمی معلوم نہیں۔ پچھ طاہری چیز وں کی شد بدہوگئ ہے۔ سنے تم کومغرور بنادیا ہے،اللہ تم پررتم کرے۔ جواب ویگر: ......اگریہ سلیم کرلیا جائے کہ آگ کا طبعی خاصہ جلانے کا ہے تو کیا عقلاً میمکن نہیں کہ اللہ تعالی ایک قدرت کا ملہ سے حضرت ابراہیم علیظا کے جسم کی حفاظت کے لیے کوئی ایساسامان پیدا کردیں کہ آگ اثر نہ کرسکے۔ جیسے آج کل ایسی چیزیں ایجا وہوئی ہیں وہ جسم کوآگ کے جسم کی حفاظت کے لیے کوئی ایساسامان پیدا کردیں کہ آگ اثر نہ کرسکے۔ جیسے آج کل ایسی چیزیں ایجا وہوئی ہیں وہ جسم کوآگ کے جسم کی حفاظت کے لیے کوئی سامان پیدا کردے۔ مجمد بن اسحاق داوی ہیں کہ جنب ابراہیم علیظا آگ بیس فوالے گئے تو جرئیل ایمن علیظ جنت سے حریر کا ایک قیص اور ایک فرش لے کرآئے اس قیص کوتو ابراہیم علیظا کو پہنا دیا اور اس فرش کوان کے نیچ بچھا دیا (دیکھوروح المعانی: ۱۷ سالا ) تو کیا میمکن نہیں کہ جنت کا بیحریری قبیص اور حریری فرش اللہ کے خفر شار ایرا ہیم علیظا کو کہنا دیا اور اسلا کا کام دے سکے۔

۵-ایک کرامت: ..... یو حضرت ابراہیم عظائلہ کا مجرہ و تھا بعض مرتبہ حق جل شاند کی مقبول بندہ کواپنے نبی کے مجرہ کا کوئی نمونہ عطافر مادیجے ہیں۔ جواس کی کرامت ہوتی ہے اور دہ کرامت جوولی کے ہاتھہ ہوتی ہے وہ کمیت اور کیفیت کے لخاظ کے موجوہ ہوتی ہے وہ کر است جو وہ کی ہے مجرہ کا کا محت کی برکت ہے نبی کے مخبوہ و تبدیل ہیں بحق دار فت بھی بھی کوئی کرامت عطا ہوجاتی ہے۔ جیسا کہ خطیب میشد نے فوائد میں لکھا ہے کہ جو واقعہ حضرت ابراہیم ملیٹا کے ساتھ پیش آیا ای قسم کا ایک واقعہ (بطور نمونہ) ہمارے نبی اکرم مالیٹی کے بعض تبدیل کے مارے میں الراہیم ملیٹا کے ساتھ کے ایک واقعہ کہ میں ایک کہ میں ایک کہ اور اس میں ابوسلم خوال فی ڈائلو ہیں کہ اسور عندی نے جب نبوت کا دعویٰ کی کہ وہ اس میں کھڑے کہ بایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں آپ نے فر مایا میں نہیں سنتا یعنی میں نہیں گواہی دیتا ہے۔ جا کہ میں کو ہورے نبیل کو اسور عندی نے حکم دیا کہ کہ وہ اس میں کھڑے نہیں کو اسور عندی نے حکم دیا کہ کہ وہ اس میں کھڑے کہ اور اس میں ابوسلم کو ڈال دیا گیا۔ پھراس کو خبر دی گئی کہ وہ اس میں کھڑے نہی کہ جدد یہ یہ بین کو اسور عندی خوف زدہ ہوگیا وہ آگ آپ پر بردوسلام بنادی گئی۔ پھراس کو خبر دی گئی کہ وہ اس میں کھڑے کی اور اس میں ابوسلم میں کہ کہ کران کو اسور عندی ہوئے تو اس میں کھڑے کی وہ اس میں کھڑے کہ کران کو اسور تبیل کے درمیان بھلا یا اور کہا کہ المحد کیٹ کو کو کھر کو فاروق اعظم کھڑے کے درمیان بھلا یا اور کہا کہ المحد کید گئی کہ وہ اس میں ایا محض دکھلا دیا جس ابو بکر منافی کیا گئی کہ دوہ سے سیاحی کیا گیا تھا۔

وَلُوطا النّينَهُ مُكُمّا وَعِلْمًا وَالْجَيْنَهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ تَعْمَلُ الْحَبْيِفَ وَالْهُمُ الْوَرِيَةِ اللّيِي كَانَتُ تَعْمَلُ الْحَبْيِفَ وَالْهُمُ الْدِينَ وَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه

المُ كَانُوُا قَوْمَ سَوْءٍ فَسِقِيْنَ ﴿ وَأَدْخَلَنْهُ فِي رَحْمَتِنَا اللَّهِ مِنَ الطّلِحِيْنَ ﴿ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسِقِيْنَ ﴿ وَأَدْخَلَنْهُ فِي رَحْمَتِ مِن وَ بِي بَخُول مِن وَ لَي اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

وَالْغَيَالُ: ﴿ وَلُوطًا أُتَينُهُ حُكُمًا وَعِلْمًا الى إِنَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾

وَنُوَكَا إِذْ نَادَى مِنْ قَبُلُ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ فَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ اللهَ اورنوح كو جب ال نے پكاراال سے پہلے فق پھر تبول كرى بم نے ال كى دعا موبچا ديا ال كو اور ال كے گھر دالوں كو بڑى گھر ابت سے اورنوح كو، جب الى نے پكار الى سے پہلے، پھر من كى بم نے الى كى پكار اور بچا ديا الى كو اور الى كے گھر كو، بڑى گھر ابت سے ۔

وَنَصَرُنُهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كُنَّبُوا بِالْيَتِنَا ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاغْرَقُنْهُم اور مدد كى اس كى ان لوگول پر جو جملاتے تھے ہمارى آیش دو تھے برے لوگ پھر وہا دیا ہم نے اور مدد كى اس كى ان لوگوں پر جو جملاتے تھے ہمارى آیش۔ دو تھے برے لوگ، پھر وہا ہم نے فل بتى سے مراد سدم ادراس كے محلات يى دہاں كوگ فلان فعرت العال كے مرتحب اور بہت سے محدد ہے اس مول میں جلا تھے۔ ان ماقعہ بیلے كن بگر دیاء۔

فیل یعنی جب کو علیدانسلام کی قوم پرونداب بھیجا تو لو وعلیدانسلام اوراس کے ساتھیوں کو ہم نے اپنی مہر بانی اور رحمت کی بیاور بیار تاکر نیکوں کااور ہدوں کااعجام الگ الگ ناہر ہو جاتے۔

فت یعنی ابراہیم علیہ السلام اورلوط سے پہنے۔

● فقد اخرج إسحاف بن بشر والخطيب وابن عساكر عن الحسن (مرسلا) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر خصال عملتها قوم لوط بها اهلكوا اتيان الرجل بعضهم بعضها - ورميهم بالجلاهق والخذف ولعبهم بالحمام وضرب الدفوف وشرب الخمور وقص اللحية وطول الشارب والصفر والتصفيق ولباس الحرير وتزيدها امتى بخصلة اتيان النساء بعضهن بعضا ـ (روح المعاني: ١٢/١٤)

## اَجُمَعِيْن@

#### ان س**ب کوفیل**

ان سب کو۔

## (٤١) قصهُ نوح مَايْلِيا

مَّالَاللَّهُ اللَّالِيَّةِ اللَّهِ وَنُوْحًا إِذْ نَاذِي مِنْ قَبُلُ الى فَأَغِرَفُ الْمُمَ أَجْمَعِيْنَ ﴾

چوتھ قصدنو ح مایش کا بیان فرماتے ہیں اور اے بی ٹافیڈ نوح مایشا کا قصد ذکر سیجے جب کہ انہوں نے ان انبیا سے پہلے اپنے پروردگار کو فریاد کے لیے پکار ااور اللہ سے دعا کی۔ ﴿ آئی مَعْلُوثِ فَانْتَصِرُ ﴾ ﴿ وَتِ لِلَا تَذَكُو عَلَى الْأَدُ فِسِ مِنَ اللّٰهُ مِنِي مَعْلُوثِ فَانْتَصِرُ ﴾ ﴿ وَتِ لِلا تَذَكُو عَلَى الْأَدُ فِسِ مِنَ اللّٰهُ مِن مَعْلُوبِ اور عاجز ہول تو میر ابدلہ لے لے۔ اور روئے زمین پر کا فرول میں سے کوئی اللّٰهُ مِن مَعْلُوبِ اور عاجز ہول تو میر ابدلہ لے لے۔ اور روئے زمین پر کا فرول میں سے کوئی این والا باقی نہ چھوڑ۔ پس ہم نے ان کی دع قبول کی اور اس کو اور اس کے کنبدوالول کو ڈو بنے کی بڑی مصیبت سے نجات دی اور ہم نے اس کی اس قوم کے مقابلہ میں مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جٹلا یا تھا، بلا شبدہ وہ بہت ہی بر سے لوگ تھے پس ہم نے ان سب کوغرق کردیا۔ کوئی نہیں بیا۔ طوفان کے عام اور خاص ہونے کی بحث سورہ ہود میں گزرچکی۔

وَدَاوْدَ وَسُلَيْمْنَ إِذْ يَحُكُمْنِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمَ

اور داؤد اورسیمان کو جب لگے فیصل کرنے کھیتی کا جھڑا جب روندگئیں اس کو رات میں ایک قوم کی بکریاں، اور سامنے تھا ہمارے اور داؤد اورسلیمان کو، جب لگے فیصلہ کرنے کھیتی کا جھڑا، جب روندگئیں اس کو رات میں بکریاں ایک لوگوں کی، اور روبرو تھا ہمارے

# شْهِدِينَ ﴿ فَفَقَّهُ نَهَا سُلَيْلُنَ \* وَكُلَّا اتَّيْنَا حُكُمًا وَّعِلْمًا وَسَخَّرُنَا مَعَ دَاؤدَ الْجِبَالَ

ان کا فیصلہ پھر سمجھا دیا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو اور دونوں کو دیا تھا ہم نے حکم اور سمجھ فی اور تابع کیے ہم نے داؤد کے ساتھ ہماڑہ
ان کا فیصلہ پھر سمجھا دیا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو۔ اور دونوں کو دیا تھ ہم نے حکم اور سمجھ اور تابع کئے ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑہ
فل نوح علیہ السام مراز ھے نوسو برس تک قرم کو مجھاتے رہے اتن ہویل مدت میں سخت زہرہ گداز سختیاں اٹھا بیں۔ آ نردعا کی ﴿آئی مَعْلُوبٌ فَانْتَعِیرٌ ﴾
(قربر کوع ا) اور ﴿وَدِبُ لَا تَلَدُ عَلَى الاَرْحِس مِنَ الْمُلْفِرِيْنَ دَيَّادًا ﴾ (نوح ، بوع ۲) حق تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی کافروں کو مونان سے عزق کردیا اور فرع علیہ السام کومع ہم اہول کے طوفان کی گھراہن اور کھاراہن اور کھیہ السام کومع ہم اہول کے کوفان کی گھراہن اور کھاراہن اور کھیہ اللہ اس کومع ہم اہول کے کوفان کی گھراہن اور کھاراہن اور کھیہ کالیا۔ ان کامفول قصہ پہلے گزر چکا۔

ق حضرت داقد عید السلام الله کے پیفر تھے حضرت سیمان عید السلام ال کے ماجزاد ہے ہیں، اور خود نبی ہیں دونوں کو الندتعالی نے حکومت، قوت فیصلہ اور علم دمکرت عنایت فرمائے تھے حضرت سیمان بیجین ہی میں اس قد رغیر معمولی ہوگی باتیں کرتے تھے کہ سننے دالے جران رہ ہائیں ۔ حضرت داقد عید السلام کی خوت میں ایک مقدم پیش ہوا کہ ایک شخص کے کھیت میں رات کے دقت دوسرے اوکول کی بکریال آ تھمیں کیتی کا نقصان ہوا، حضرت داقد عید السلام نے یہ وکہ کہ کہ ایک مقدم پیش ہوا کہ ایک شخص کے کھیت میں رات کے دقت دوسرے اوکول کی بکریال آ تھمیں کیتی کا نقصان ہوا، حضرت داقد دعید السلام کے یہ مسلمان کے ایک دیکریال کھیتی والے بحد کہ ایک دیکریال کھیتی والے بھی میں میں مسلمان کی ایک میں اس میں دونوں ایسے باس رکھیا ور دود حسب اور بکریوں والے کھیت کی آ بیاشی اور دور کہ کہ میں میں میں میں میں دونوں کا نقصان ہوا کی مشارت داقد دیے بھی یہ فیصلائی کو میں فرمائی اور اسپنا دی ہوئی میں میں میں میں میں میں میں میں ہوئی مقدم کے توسیل کے مقابلہ میں قبول فرمالی۔ باب بھینے دونوں نے جو فیصلوشر کا مقدمہ کے تو میں کیا ۔ اس مقدمہ کے تو ہوئی اس میں میں اسلام کے دارت میں میں اس میں کو الذ تعالی نے بار میں میں اس میں کو الذ تعالی نے بار میں کو الذ تعالی نے اپنی طرف سے دیسلہ کرنے کی قت اور بھی میں اس میں اس میں کو الذ تعالی نے اپنی طرف سے دیسلہ کرنے کی قت اور بھی میں اس میں اس میں کو الذ تعالی نے بار سال میں کو الذ تعالی نے بار سے تھا اور دونوں نے جو فیصلوشر کا بھی اسلام کو سے دوسر سے تھا کی میں اس میں کو الذ تعالی نے اپنی طرف سے دیسلہ کرنے کی قوت اور بھی میں اس میں کو الذ تعالی نے اپنی طرف سے دیسلہ کرنے کی قوت اور بھی میں اس میں کو الذ تعالی نے اپنی طرف سے دیسلہ کرنے کی قوت اور بھی میں دونوں سے دیسلہ کرنے کی اس میں کو سے دونوں کے دیسلہ کرنے کی اس کو سے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دیسلہ کرنے کی اس کو دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں ک

يُسَبِّخَنَ وَالطَّيْرَ ﴿ وَكُنَّا فَعِلِيْنَ ﴿ وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةً لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنَ لِي يَرَا لَا يَكَ الرَاكِ وَكُلا يَا مَ بَايَا اِلِكَ تَهِارا لَهَ لَا يَكِ تَهِارا لَهِ لَكُو اِللَّهُ عَلَى الرَاكُ وَكُلا يَم نَ بَايَا اِلِكَ تَهَارا لِبِنَاوا، كَه بَهَا يَهِ مَهِ وَتَهَالِ بَعِ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

# وَيَعْمَلُونَ حَمَلًا دُونَ ذٰلِكَ \* وَكُنَّا لَهُمَ خِفِظِيْنَ ﴿

## اور بہت سے کام بناتے اس کے سوافے اور ہم نے ان کو تھام رکھا تھافی

اور کچھکام بناتے اس کے سوا۔ اور ہم تھے ان کوتھام رہے۔

= بحمادی و واس نتیجہ پر چہنچ جوالنہ کے نز دیک اسلح واصوب تھا،اور جے آخر کار داؤ دعلیہ السلام نے بھی قبول کیا۔اس داقعہ سے ظاہر ہوا کہ اعمیاء عیہم السلام باد شاہ ہو کر بھی مخلوق کے چھوٹے چھوٹے معاملات کی طرف اس قدرتو بہ فرم تے ہیں جیسے بڑے بہم کامول کی حرف ۔

ف حضرت داؤد علیہ السلام ہے انتہا خوش آ واز تھے اس پر پیغمبرانہ تاثیر اولت یہ ہوتی تھی کہ جب جوش میں آ کرز بورپڑھتے یا خدا کی تبیع دخمید کرتے تو ہیاڑ اور پر عدما نور بھی ان کے ساتھ آ واز ہے نہیج پڑھنے تھے ۔

فل یعن تعجب در کرکہ پھر اور ہانور کیے ہوئے اور تیج پڑھتے ہوں گے یہ ہر اکمیا ہوا ہماری لامحدود قرت کے اقاسے یہ ہا تیں کیا مستبعہ بھی ہائے ہیں۔
وسل می تعالیٰ نے صفرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ ہیں وہاموم کردیا تھا۔ اسے موڑ کرنہا یہ بلئی مشبوط ، جدید تسم کی ذر ہیں تیار کرتے تھے جولوائی میں کام ویں۔
وسل میں تمہادے فائد و کے لیے ہم نے داؤد علیہ السلام کے ذریعہ الیسی بھیب منعت نکال دی ، موچوکتم اس تسم کی فعمتوں کا کچھ شکر ادا کرتے ہو۔
و مضرت سیمان علیہ السلام نے دعاء کی تھی واقرت اغیفی ای قسل کی تعلق کی لا تھیں تھی ہوئی ہمیں تھی ہوئی ہمیں کے اللہ تعالیٰ نے ہوا اور جن ان کے سلے محرکو کردیے مضرت سیمان علیہ السلام نے ایک تحت تیار کرایا تھا جس پر مع اعیان دولت بیٹھ جاتے اور ضروری سامان بھی بار کرایا جاتا ، پھر ہوا آئی ،
و درے اس کو زیمن سے اٹھا تی ، پھر او پر جا کر زم ہوا ان کی ضرورت کے مناسب چتی جیرا کہ دوسری جگہ فرمایا۔ ور تھی ایک ایک ہمیا تھی اس میں بہت سے دائغین دوسری جگہ فرمایا۔ ور تھی تھیں ہمیت سے دائغین دوسری جگہ فرمایا۔ ور تھی تھیں بہت سے دائغین اس میں بہت سے دائغین الکے بیغیم کی فاطرائی قدرت سے ہیں کو مہینہ کی رام اسٹیم اور الیکٹرک سے کرسکتا ہے خدا تعالی ایک پیغیم کی فاطرائی قدرت سے ہیں کو مہینہ کی رام اسٹیم اور الیکٹرک سے کرسکتا ہے خدا تعالی ایک پیغیم کی فاطرائی قدرت سے ہیں کرسکا۔
اس قسم کے دافعات کا اگار کرتے ہیں بربی اور پر جو الکورک سے کرسکتا ہے خدا تعالی ایک پیغیم کی فاطرائی قدرت سے ہیں کرسکا۔

فل ككس وكل تسم كامتياز دينامناب ب، ادر وادغير وعنامر كس طرح كامليا واسكاب.

ی سال میں اور سے ہوا میں ان سے صفرت سلیمان علیہ السلام دریا جس ہو گواتے تاکہ ہوتی اور جوابراس کی تبدیس سے نکالیس اور عمارات میں بھاری فکے خیافین سے مراد سرکٹر جن بیں ان سے صفرت سلیمان علیہ السلام دریا جس نو لڈگواتے تاکہ ہوتی اور جوابراس کی تبدیس سے نکالیس اور عمارات میں بھاری کام کرداتے اور توض کے برابر تاہیے کے لگن ادر بڑی عقیم الشان دیکیس جوابئی جگہ سے کی نشریکی اور دوئی آقوں سے کراتے ہیں اس وقت نفی ادر دوئی آقوں سے کراتے ہیں۔ جوتا ہے کہ جم نے اپنے اقتدا مالاس سے ان جائیں توسیمان کی قید میں اس طرح تھام کھا تھا کہ جو چاہتے ان سے مار لیتے تھے۔ اور دوئو کی ضربیمان علیہ المسلام کو نہیں بہنچا سکتے تھے۔ دینا دی کی کیا کہ اور شام اور انہوں کو اس کے کاور نمیروں میں جو کرکھ کھوڑے واقع تھے نین مقدر دیدی کی اور شام اور کا میں کہا ہے۔

## (۵) قصد دا ؤدوسلیمان منظما

وَ الْمُعْتَمَةُ إِنَّ وَ وَوَسُلَيْهُ وَإِذْ يَعَكُنُونِ فِي الْحَرَّثِ لِلَّهِ وَكُنَّا لَهُمْ خَفِظِفَتَهُ یہ یا تجال قصد معرت داؤد وسلیمان فظ کا کے جو ابرائیم ملا کانسل می سے ہیں اور باوجود بادشاہت اور فر مانرودنی کے خدا پرست تھے اور خایت ورجہ کے عاول اور منصف تھے۔ امیر کی اور فقیری اور شاعی اور درو کئی دونوں کے حامع تصابح بكروتم الله كى حلافت داؤد وسليمان فيقا كى بارثابت كانموزتنى داؤد والكاورسليمان والله في تصاور الله ك خلیفہ تنے ایبر ابو بکر وعمر کے تی نہ تنے بگر الل ورجہ کے ولی تنے اور خاتم الا نبیا تھا کے خلیفہ تنے۔ چنانچے فرماتے ہیں اور واؤواورسلیمان فیکا کا تصر بیان کیج جبکروودونوں کھتی کے مقدم می فیعلد کردے تھے جبکدرات کے وقت اس کھیت میں <u>کچاہ گوں کی بکریاں ج گئی تھی ہور ہم اس کے فیصلہ کے وقت موجود تتے ، ہمارے روبر دیے فیصلہ ہوا۔ صورت یہ ہو کی کہ ایک</u> من کی بھریوں نے ایک شخص کا کھیت بالک جرایا۔ فریقین ابنا مقدر مرلیکر فیصلہ کرانے کے لیے حضرت داؤد میں ہے یاس آئے۔کھیت والے نے کیا کہ اس شخص کی بکریاں رات کومیر اسارا کھیت جر گئیں اور اس میں نال تک نہ چیوڑی ، حضرت واؤر المجائے ہال من کر حیاب کیا تو معلوم ہوا کہ کل بکریوں کی قیت کھیت کی قیت کے برابر ہے لہٰذا آپ بالکانے تھم دیا کہ بیا بر پاں سے کھیت والے ورے دی جائی کو تکہ کھیت کے نقصان اور بکر یوں کی قیمت برابر تھی، وہ بیفیلدی کروہاں سے جل ديئ دهرت سليمان عظ كوجب ال فيعله كاعلم بواتوكها كداكر من فيعله كرتا توييفيله ندكرتا - من دومرى طرح فيعله كتار حعرت سليمان على في كما مير يزديك فيعلد كى ببتر صورت يدب كديريال تو كهيت والي كود يدي جاكس كدوه ون كودوده اورنسل سے قائد واقعائے اور بحريوں والے كھيت كى آبيا ئى اور تر دوكر يں بيال تك كرجب سال آسكو وال كا کمیت بجراس حالت پر آجائے کہ جس دن وہ کھایا گیا تھا تو بریوں دالا اس کا کھیت اس کے حوالے کروے اور اپنی بکریاں اس سے واپس نے لے۔ اس می دونوں کا فائدہ ہے نتصان کی کانہیں۔ حضرت داؤد مالیکا کوجب اس فیصلے کاعلم ہوا تو اس نیلے وہت پند کیا اورا پنے فیصلہ سے رجوع فر مایا۔ چنانچ فرماتے ہیں ہی ہم نے فیصلہ کابیطر بیتہ سلیمان طیکا کو سمجھادیا کہ جودونوں فریق کے ق می مغید ہوگیا اور ہرایک کو تعنی باپ اور بیٹے کو ہم نے علم و حکمت عطا کیا ہرایک نے ایے علم کے منابق فيله كيادونون فيطيق تصدونون كالمتصديرتها كهاس فقصان كاتاوان اورضان ولاياجائ واؤد وليتكاف صان كي مورت اختیار فرمائی کہ بکریوں کی ملک ان کے مالک سے ذاکل کرے کھیت والے کی ملک کروی اور سلیمان الم اے کی کی مك ذاك نبيس كى بلكه بكريوں كے منفعت سے اس كے نقصان كى على فى كردى كداتى عدت تك بكريوں كى منفعت كھيت والے ك ليحلال كردى جب تك و وكهيت الني اللي عالت برندا جائ كهيت والا بكريول كرج جان كي وجد اليخ كهيت كي منعت ہے مربم ہوگیا تھا۔ اس کی علافی کے لیے ایک مت تک بحریاں اس کے حوالد کردی ممکن کراس سے منتفع ہوتا ہے جون اس کے کی بریوں کی ملک ان کے مالک سے زائل ہونتھان کی طافی منفعت سے فرمادی۔

حطرت داؤد الملك في بكر يال كميت دا ليكود ين كانيسلسال ليفر مايا كدان كي شريست من يظم تعاكر جوجورى

کرے تواس کو خلام بنالیا جائے ،اس کے مطابق سی تھم دیا۔ ﴿ قَالُوْ اَ جَزَا اُوْ اَ مَن وَ حِلَ فِیْ رَحْدِلِهِ فَہُوَ جَزَا اُو اُو اَلَّ الْمَالِيْ اِلَّهِ الْمِلِيَا اِلْمُلِيَا اِلْمِلِيَا اِلْمُلِيَا اِلْمُلِيَا اِلْمُلِيَا اِلْمُلِيَا اِلْمُلِيَا اِلْمِلِيَا اِلْمِلِيَا اِلْمُلِيَا اِلْمُلِيَا اِلْمُلِيَا اِلْمُلِي اِلْمُلِيَا اِلْمُلِيلِي اِلْمُلِيلِي اِللَّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

زکریا علیه کویبی خوف تھا کہ میرے بعد نہ معلوم میرا جائٹین کیسا ہوگاس لیے دعا ما تکی ﴿ وَاتِی خِفْتُ الْمَوَالِي مِنُ وَرَاءِی وَ وَرَاءِی وَ وَالْمَا اَلِی عَفْدُ الْمَوَالِی مِنُ الْمُوالِی مِنْ الْمُوالِی مِنْ الْمُوالِی مِنْ الْمُوالِی مِنْ الْمُوالِی مِنْ الْمُوالِی مِنْ الْمُوالِی وَرَاءِی وَ وَالْمَا وَالْمَالِی مِنْ الْمُولِی وَرَاءِی وَ وَالْمَالُورِ بِرَو ہولؤت جَرَا وَرَاءِی وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ

## ذكربعض معجزات وكرامات حضرت داؤد وحضرت سليمان عيهلهم

حق جل شانہ نے ان آیات میں حضرت داؤد ملینا اور حضرت سلیمان ملینا کوہم وحکمت کے عطاء کرنے کا ذکر فرمائے فرمایا۔ اور بینعت اور کرامات خاصہ کا ذکر فرمائے فرمایا۔ اور بینعت اور کرامات خاصہ کا ذکر فرمائے ہیں ہے۔ جو اللہ تعالی نے خاص طور پر ان دو پینیمبروں کوعطاء کیے چنانچے فرمائے ہیں اور ہم نے علم وحکمت کے علاوہ حضرت واؤد ملینا کے ساتھ پہاڑوں کو سخر کردیا تھا کہ وہ واؤد ملینا کے ساتھ بہاڑوں کو سخر کردیا تھا کہ وہ بھی داؤد ملینا کے ساتھ تبیا ور پرندوں کو بھی سخر کردیا تھا کہ وہ بھی ان کا ایک مجزو تھا۔ داؤد ملینا جب انہاء خوش آواز سے اور پرندوں کو بھی ان کا ایک مجزو تھا۔ داؤد ملینا جب زبور پر معتے تھے وان کے ساتھ تجراور ججراور پہاڑاور پرندسب آواز کے ساتھ تبیح کرنے لگتے اور بیان کا مجزو در اور میں ماتھ تھے اور پرندسب آواز کے ساتھ تبیح کرنے لگتے اور بیان کا مجزو

تھا۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہ تھی ہم ہی ہے کام کرنے والے تھے پہاڑ وں اور پرندول کی تغیر اور تبیج یہ ہماراہی کام ہے ہماری قدرت کے اعتبارے کوئی عجیب چیز تبیس اس معلوم ہوا کہ مجزہ نبی کا فعل ہے اللہ کا معتب کے مقبول بندے کے ہاتھ پر پیدا کردیتا ہے اور ہم نے وا کو کو تمہارے لیے ایک قسم کا لباس یعنی ذرہ بناے کی صنعت سکھلائی تا کہ وہ لباس لڑ ائی میں تمہار ابجا و اور حفاظت کرسکے اور اسکی وجہ سے تم دشمن کی زداور اس کے وارے محفوظ روسکو۔

داؤد طالیا سب ہے پہلے تحض ہیں جنہوں نے زرہ کو صلقہ اور کڑیوں کے ساتھ بنایا۔ خدا تعالیٰ نے لوہ کو ان کے لیے زم کردیا۔ بغیرا آگ کے انہیں کے ہاتھ ہیں موم کی طرح نرم ہوجا تا تھا۔ اور دو اس سے زرہ بنالیا کرتے ہے کہ اقال الله تعالیٰ ﴿ وَ اَلْتَا لَهُ الْحَدِيدَى ﴾ و اؤد طالیٰ ﴿ وَ اَلْتَا لَهُ الْحَدِيدَى ﴾ و اؤد طالیٰ کی ہے۔ داؤد طالیٰ ہو آگتی اللہ علی نہ تھیں تبعی جہالی وہر کی طرح یہ بھی داؤد طالیہ کا معجزہ تھا کی سبت کا شکر کرد گے۔ ای طرح زرہ سازی کی بیصنعت اللہ کی نعمت ہوالی وہر کی طرح یہ ہوا کہ جو آئی تک جاری ہے۔ ہم کو چاہے کہ اس کا شکر کرد اب آ کے سلیمان طالیہ کے مجے زات کا ذکر وہرات کے بی کا فیض ہے جو آئی تک جاری ہے۔ ہم کو چاہے کہ اس کا شکر کرد اب آ کے سلیمان طالیہ کے مجے زات کا ذکر وہرات ہیں اور ہم نے زور رہے چلنے والی ہوا کو سلیمان طالیہ کے لیے ہوا کو مخر کردیا کہ وہ وہ اسلیمان طالیہ کے جو ان اس میں منظم کی طرف۔ اللہ تعد لی نے سلیمان طالیہ کے لیے ہوا کو مخر کردیا تھا۔ ہوا ان کے تابع تھی ۔ زور سے چلنے والی ہوا کو سیخ مالی ان ایشا کو حرف دیا تھا۔ ہوا ان کے تابع تھی ۔ زور سے چلنے والی ہوا کو سیخ ملی اور ہر کہ تو اور ہم وہوا آئی وہ ہوا آئی وہ ہوا آئی وہ ہوا آئی وہ ہوا سلیمان طالیہ کی کے اصحاب کو یمن سے شام اور شام سے یمن پہنچا دیتی جو ان اور ہر کہ والی جہاز بنادے اور ہم اس کے تابع تھی کہ ہوا کی جاتے ہیں کہ ہوا کی جاتے ہوا کی جاتے ہوا گی جہاز بنا وہ ہوا کہ ہم کے سلیمان طالیہ اس کی خور ہے اگر بندہ اپنی طاقت سے ہوا کی جو مخال ہوں کی خور سے اور ہم ہم کر ہے کے جاتے ہوں تھی معلوم تھا کہ وہ اس نعت و کرامت کے ملئے کے جدمغرور نہ مور سے ہونے ہلکہ ان کی تواضع اور فر وہ تی ہیں اور اضافہ ہوگا۔

غرض یہ کہ اس آیت میں القد تعالی نے سلیمان طینی کا ایک مجرزہ بعنی مجرزہ تغیر ہواؤ کرفرہ یا اب آئندہ آیت میں ان کے دوسر مے مجزہ بعنی تغیرہ کا ذکر فرماتے ہیں اور ہم نے جنات کی جماعت میں سے سلیمان مائیلا کے لیے ان شیطین کو مخرکر دیا کہ جوان کے واسطے دریا میں غوطرلگتے ہیں اور اس کی تہد سے جواہرات نکال کرلاتے ہیں اور اس غواصی کے علاوہ بھی ان کے بہت سے کام کرتے ہیں اور کاموں سے مراز نفس ممارتیں بنا نا اور عجیب عجیب صنعتوں کا ایج وکرنا یہ سب کام جنات کیا کرتے تھے۔ اور ہم ان کے نگہ ہان اور نگران تھے، کسی کی بحال نبھی کہ سلیمان مائیلا کے تھے سے باہر ہو سکے نکوئی مطالبہ تھا اور نہ کوئی پڑتال تھی اور نہ کسی کی تخواہ تھی ۔ ملک کے تمام کارخانے انہی جنات اور شیاطین کی محنت اور قدمت نہی مطالبہ تھا اور نہ تھے کا مرب ہے تھے۔ یہ خدا تعالی کی عطافر مودہ محضی بادشا ہے چل رہا تھا اور بیسب کے سب ان کے فر، نبردارا ورغلام تھے اور بلا تخواہ کے کام کرر ہے تھے۔ یہ خدا تعالی کی عطافر مودہ محضی بادشا ہے ہی کوئی جہوری اور تو می حکومت نہیں ۔ سارے ملک میں سلیم ن فائیلا کی سلیم ن فائیلا کی از مربت تھی۔ یہ خدا تعالی کی عطافر مودہ محضی بادشا ہے تھی کوئی جہوری اور تو می حکومت نہیں کے شبنشائی کا آئید ہیں۔ ان کے تعمر سلیم ن فائیلا کی یہ آمریت تھی۔ میں ان کے تم میں کا آئید تا ہے گئیں سلیمان مائیلا کی یہ آمریت تھی۔ مور تا کریت تھی۔ مور تو تھی تی ہا آمریت تھی۔ مور تا کوئی کی شبنشائی کا آئید تھی۔

حافظ ابن کثیر مینالهٔ کست بین که سلیمان طاید کا تخت لکڑی کا تھا اور اس کے گردایک تخت تھا جس برضروری اشیار کی جاتھ تھیں۔ سلیمان طاید کشیر سلیمان طاید کی سلیمان طاید کا تحت اور خرص اور خیصے اور فرش بھی جس قدر چاہتے ساتھ رکھ لیتے اور برنداو پر سے آ کر ساید کر لیتے اور بوا کو تھم ہوتا کہ چلے جدھر چاہتے۔ وہاں لیکررواں ہوجاتی اور جہاں چاہتے وہاں اترت کے ما قال تعالیٰ ﴿فَسُخُورُ فَا لَهُ مُورُ وَرَوَا حُھا لَہُ مُورُ ﴾ کما قال تعالیٰ ﴿فَسُخُورُ فَا لَهُ الرِّیْ فَحَدُ وَ مُوا کَا تھا اور دوسرا مجرو شیاطین کا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین اور جنت کوسلیمان طاید اس می معراور مقہور کردیا تھا جس سے وہ چاہتے کام لیتے۔ نہ کوئی بھاگ سکتا تھا اور نہ سرشی کرسکتا تھا۔ کہا قال تعالیٰ ﴿مُقُورُ لِیْنَ فِی الْحَدُ اللّٰ اللّٰ ہُورِ اللّٰحَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰحَ اللّٰمَ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّ

وَالْيُوبَ إِذْ نَالَى رَبَّهُ آيِّ مَسَنِى الطُّرُ وَانْتَ اَرْحَمُ الرَّحِيْنَ ﴿ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ الرَّحِينَ ﴿ فَالْسَتَجَبُنَا لَهُ الرَّحِينَ ﴿ فَالْسَتَجَبُنَا لَهُ الرَّحِينَ ﴿ فَالْسَتَجَبُنَا لَهُ الرَّحِينَ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْ اللَّهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْ اللَّهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْ اللَّهُ وَمِثْلُهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْ اللَّهُ وَمِثْلُهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْ اللَّهُ وَمِثْلُهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عَنْ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ وَمِثْلُهُمْ مَعَهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِثْلُهُمْ مَعَهُمْ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْ اللَّهُ وَمِثْلُهُمْ مَعْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ

غ است کے است کی اور است کا اور است کا است کے اس کو اس کے گھر والے اور استے ہی اور ان کے ساتھ فل رحمت اپنی طرف سے اور نصیحت بیار اور اشا دی جو اس برتھی تکلیف، اور دیے اس کو اس کے گھر والے، اور ان کے برابر ساتھ ان کے اپنے پاس کی مہر سے اور نصیحت

# لِلْعٰبِدِينَ۞

بندگی کرنے والوں کو ف<mark>ل</mark>

بندگ والول کو۔

## (٢) قصدا يوب مَايِنِكِا

قَالَ اللَّهُ تَغَالَىٰ : ﴿ وَآلِتُو بِ إِذْ نَادَى رَبُّهُ آنِي مَسَّنِي الطُّرُّ وَآنْتَ آرْحَمُ الرَّحِينَ ... الى ... وَذِكْرَى لِلْغِيدِينَ ﴾

ف حضرت ایوب عید السلام کوئی تعالی نے دنیا میں سب طرح آسود ، رکھا تھا، کھیت ، مواشی ، ونڈی ، غلام ، اولاد صالح اور عورت مرخی کے موافی عطا کی تی ۔
حضرت ایوب عید السلام کرئی الدر ندے تھے لیکن افد تعالی نے ان کو آزمائش میں ڈالا ، کھیت بل گئے ، مویشی مر گئے ، اور اولاد اکنی وب مری ، ووست آٹا اسک ہو مجتے ، بدن میں آ بلے پڑ کر کیڑے پڑ گئے ایک بیجی رفیق ربی ، آخرہ ، بیچاری بھی اکتا نے تھی مگر حضرت ایوب علید السلام میلے نعمت میں ٹاکر تھے ویے کی بلا میں صابر رہے ۔ جب تعلیف واذیت اور وشمنول کی شما تت مدے گزرگئی ربلکہ دوست بھی کہنے لگے کہ یقینا ایوب علید السلام نے کوئی ایراسخت محتاہ کیا ہوئے ہوئے کی میں خوالی میں میں ہوئے گئے کہ میں کا مزالے ہوئے تھا کہ دریا نے دہمت امنڈ پڑا ۔ اف تعالی نے مرک ہوئی اولاد سے دمی اولاد دی ، ذمین سے چٹر نکلا ۔ ای ہے پائی پی کراور تھا کر تدرست ہوئے ۔ بدن کا مادار دگ جاتا رہا ۔ اور میرما کہ مدیث میں ہے ہوئے کی بربائیں ، خوض سے خرح درست کردیا ۔

فی یعنی ایوب میدانسلام بریرم بربانی ہوئی اور ترم بندگی کرنے والوں سے لیے ایک نصیحت اور یاد کارقائم ہوگئی کہ جب سمی بندے پر و نیاییں براوقت آئے تو ایوب علیدانسلام کی طرح سبر واشتقال دکھا نااور سرف اسپ پرورد کارسے فریاد کرنا چاہیے جق تعالیٰ اس پرنظر منایت فرمائے کا راور تحض ایسے ابتلا مو و یکھ کرکئی شخص کی نسبت یک ن نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے بہال مبنوض ہے۔ یہ چھٹا تصدابوب نائیل کا ہے جوطرح طرح کی مصائب سے آزمائے گئے اور بے مثال مبر فرمایا۔ان کا صبر خودایک مستقل مجز ہوتھا حضرت ابوب مائیل بڑے خوشحال پغیبر سے اللہ تعالی نے طرح طرح ہے آ سودہ کررکھا تھا۔ باغ اور کھیت اور مولی اور مال و دولت اور اولا دصالح اور مرضی کے مطابق عورت وغیرہ دے رکھی تھیں۔اس خوشحال میں وہ خدا کے شکر کر اربند سے سے پھر خدا تعالی نے ان کو مصیبت سے آزمانا چاہا۔ مال اور اولا داور باغ اور کھیت سب فنا ہو گئے اولا دم گئی اور موست آ شناسب الگ ہو گئے ۔صرف ایک بیوی رفیق رہ گئی اور اخیر میں وہ بھی پچھے جرائ گئی گر ابوب عالی جس طرح نعت میں خدا کے شکر گزار رہے اس طرح وہ بلا میں بھی صابر رہے ندزبان سے کوئی حرف شکایت اور خدل میں شکایت کا کوئی خطرہ گرزرا، جب پیاری حدسے گزرگئی تب اللہ تعالی سے دعا کی ، اللہ نے ان کی دعا قبول کی ۔اور ان کو صحت اور عافیت عطا کی۔ اور جو اولا ددب کرم گئی تھی اس کو بھی ود بارہ زندہ کر دیا اور اتن ہی اولا داور عطا کر دی اور اپنے فضل سے ان کی پھروہ ہی خوشحالی کی حالت کر دی بلک اس سے بہتر۔

ان اب آیات میں ابوب مالی کا قصد ذکر کرتے ہیں تا کہ صابروں اور شاکروں کے لیے عبرت ہو چنا نجے فرماتے ہیں اور اے نبی ہمارے صابر بندہ ابوب کا قصہ ذکر کرو جبکہ ان کو اللہ کی طرف سے جان اور مال اور اولا دیس ہر طرف سے بلا پیچی ،حتی کہ جسم کو کوئی حصہ بھی زخموں ہے محفوظ ندر ہا۔ بقول بعض اٹھارہ برس ای تکلیف میں گزارے اور حیاوشرم کے مارے حق تعالیٰ ہے اپنی عافیت اور تندری کی دعاہمی نہ کی کہ سالہا سال حق تعالیٰ کی نعمتوں میں گزارے ہیں جب تک آئی مت تک اس کی بلاؤں پرصرنه کرلوں اس وقت تک کس منہ ہے مانگوں حتی کہ اگر بدن کے زخم ہے کسی وقت کوئی کیڑا گرجا تا تواس کوا ٹھا کر پھرای جگہ رکھ دیتے اور کہتے کہ یہ میرے پر درگار کی جیجی ہوئی بلا ہے اے بلاتو میرے بدن کواچھی طرح کھا۔ بيكمال رضاء بقضاء اورصبر به بلاء ہے كەپەتكلىف انتهاء كوپنجى ہوئى ہے گرحال يەہے كە "ايلام دوست بداز انعام دوست" بالآخر ابوب نے اپنے رب کو پکارا اور بیدو عاکی کہ اے پروردگار تحقیق مجھ کو تکلیف پنجی ہے اور توسب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر ندكيا حق تعالى كى غايت رحمت كا ذكركيا اورا پنى عاجزى اوراؤ چارى ظاهركى اور خاموش مو كئے مطلب يہ تھا كەمىس تيرى بارگاه رحمت میں کیاعرض کروں۔عرض کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے آپ ارحم الراحمین بیں اور میے میری بیاری اور لا چاری آپ کے سامنے ہے جو چاہیں کریں میں آپ کا بندہ ہوں لیکن آپ کی رحمت کا مختاج ہوں <mark>پس انکا پہ کہنا تھا کہ ان کی دعا تبول کی سوجو</mark> تكليف اور بمارى ان كولاحق تقى وه يك لخت بم في دوركردى اورجم في ان كوبعينهان كالل وعمال عطاء كردي يعنى ان كو زندہ کردیا اورا ہے ہی اوران کے ساتھ دے دیے ، یعنی جواد لا دم کئی تقی اس کوہم نے زندہ کردیا۔اور آئی ہی اولا داس کے بعد بدا كردى جو كزشته اولاد كے برابرتنى ، ابوب مليك نے جب اپند رب كو پكاراتو دريائے رحمت جوش ميں آئليا اور آواز آئی۔اے ابوب علیا اپنایا ون زمین پر مار۔ایک چشمہ نمودار ہوا۔اس سے ابوب ملیا نے مسل کیا۔اس سے ان کی تمام باری کے لخت ماتی رہی اور خوبصورت بدن لکل آیا۔ بوی بے دیکھ کر جیران رو گئی۔ ابوب مین نے کہا میں وہی ابوب ہوں ، الشدتعاني نے مجھ پر رحم كيا۔ اور مجھ پرميرا مال اور اہل وعيال سب واليس كرديا۔ چنانچدالله تعالى فرماتے ہيں كريہ جو سيجھ ہم

نے ایوب کے ساتھ کیا وہ اپنی خاص رحمت اور مہر بانی سے کیا تا کہ معلوم ہوج ئے کہ ارحم الراحمین کی رحمت اور عنایت الی ہوتی ہے اور تا کہ مباردت کر ماردت کی مبر اور شکر میں حضرت ہوتی ہے اور تا کہ مباردت کر میں اور شکر میں حضرت اور جبرت ہو کہ صبر ایسا ہوتا ہے ۔ لوگوں کو چاہیے کہ صبر اور شکر میں حضرت ایوب مایش کی اقتداء کریں۔

اس واقعہ ہیں ایوب مایشہ کو چارا بتا پیش آئے (۱) ال جاتا رہا (۲) اور ومرگی (۳) بدن بیماری سے بھٹ گیا (۳) سوائے ہوں کے سب نے جھوڑ ویا اور شات کرنے گئے کہ ایوب مایش نے کوئی ایساسخت گناہ کیا ہے جس کی سز االی سخت ملی ہے۔ ایوب مایش نے اس ابتلاء اور بلا برصبر کیا۔ اول تو دع برجھی راضی نہ تصحیح اور شرم کی وجہ سے صحت کی وعاجمی نہ کرتے سے بائے خربوی کے اصرار سے اپنی صحت کے لیے وہ کی۔ استد تعالی نے قبول کی۔ اللہ تعالی نے صحت اور تندر تی بھی عطاکی اور جو و و دمرگی تھی اس کو دوبارہ زندہ کر دیا چونکہ جو اولا واکھی ہی دب کر مرگئی بظاہر وہ موت اجل نہ تھی۔ بلکہ موت ابتلاء آز ، سُن تھی اس کو دوبارہ زندہ کر دیا چونکہ جو اولا واکھی ہی دب کر مرگئی بظاہر وہ موت اجل نہ تھی۔ بلاک کر دیا گیا جیسا آز ، سُن تھی اس لیے ان بنی سرائیل کی طرح دوبارہ زندہ کر دی گئی جن کو طاعون سے بھاگئے کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا جیسا گئے تھی اللہ موقع کہ اللہ موقع کہ تو ایوب مایشا کو پہلے کی طرح مال ودونت بھی عطا کر دیا جس قدر مال انکا جاتا رہا تھا ای قدر امد نے بھران کو دے ویا بلکہ اس سے زائد۔

قدر امد نے بھران کو دے ویا بلکہ اس سے زائد۔

صحیح بخاری میں ہے کہ شخصرت ناٹی نے فرمایا کہ ایوب نالی ایک ون شسل فرمار ہے تھے کہ او پر سے سونے کی ٹڈیال بر سے لیس ایوب میں جمع کرنے سگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے ایوب کیا میں نے تجھ کوائ ٹڈیال بر سے لیس ایوب میں جمع کرنے سگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے ایوب کیا میں نے تجھ کوائ چیز سے خی نہیں کہ جس کو تو دیکھتا ہے۔ عرض کیا کیوں نہیں تیری برکت سے غنانہیں۔ مطلب بیتھا کہ میر اسونے کی ٹڈیوں کی طرف رغبت کرنا دنیاوی غنا حاصل کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے کہ سونے کی ٹڈیاں تیری طرف سے بلاسب خل امری کے برس رہی ہیں اور بدیر کت ہیں اور بندہ کتنا ہی مالدار ہوجائے مگر خداکی برکت سے غنی اور بندہ کتنا ہی مالدار ہوجائے مگر خداکی برکت سے غنی اور بنین نہیں البیت غیر اللہ سے سوال قناعت کے منافی ہے۔

# إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿

#### د و میں نیک بختول میں

وه بین نیک بختوں میں۔

ق یین ان سب نیک بنددل کو یاد کرو یا اسماعیل اورادریس طیبها السلام کاذ کر پہلے ہورہ " مریم" میں گزر چکا ۔ ذوالکفل کی نسبت اختا من ہے کہ نی تھے میں کہ انسیا کے ذیل میں تذکرہ فرمائے سے الابرہوتا ہے یا تحض ایک مردمائے تھے رکہتے ہی کہ ایک شخص کے ضامن ہو کرکئی برس قیدرہے اور لللہ یمخت اٹھائی ۔ (تنبیہ) مندامام اممداور جامع ترمذی میں ایک شخص کا قصد آتا ہے جو پہلے مخت بدکاراورفائق وفاجرتھا، بعدہ ، تائب ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی =

# (4) قصهُ حضرت المعيل وا دريس وذ والكفل عَيْلًا

قَالَاللَّهُ نَهَاكُ : ﴿ وَإِسْمُعِيلَ وَإِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ . الى .. إِنَّهُمْ قِنَ الصَّلِعِيْنَ ﴾

ربط: .....گزشته آیات میں حضرت ابوب ملینه کے صبر کا قصہ بیان فرمایا۔ اب بیسا توان قصدان تین حضرات کا ہے جوا پنے زمانہ میں صبر اور خل میں بے مثال یہ اس قصد سے اور گزشته قصد سے آنحضرت مُلَّقِیْم کی تسلی مقصود ہے اور اسے نبی ملاقیا امرادریس اور فرواکن فل ملینی کا فرکر سیجے۔ ان میں سے ہرایک صابرین میں سے تھا اور ہم نے ان کوا بنی خاص الخاص رحمت میں داخل کرلیا تھا اور یہ لوگ بلاشہ صداح میں کامل شھے ان کی صلاحیت میں کسی قسم کانقص اور کدورت کا شائبہ نہ تھا۔

ان تمنوں پغیبروں نے بڑی بڑی تکالیف اور آز ماکشوں پرصبر کیا۔ اسمعیل طابیہ نے ذرئے کی تکلیف پرصبر کیا اور خدا کے لیے جان دینے پرراضی ہو گئے اور ابتداء جو مکہ میں تیام کیا۔ اس میں بھی بڑی مشقتیں برداشت کیں۔ اور ادریس طیا کی عبادت کا قصہ سورہ مریم میں گزر چکا ہے کہ وہ ترک طعام و شراب کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ کمحق ہوگئے ہے اور ذوالکفل عابیہ بقول اکثر محققین نبی سے اور ظاہر قرآن ہے بھی بہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی ہے اور الکفل عابیہ کہنے کی وجہ یہ کہ وہ تو میں عدل وانصاف کے فیل سے اور دن میں روزہ رکھتے اور شب میں تبجد کے فیل سے اور بعض کہتے ہیں وجہ یہ کہوں نے دوس اور سکینوں کی پرورش کی کفالت اپنے ذمہ کی تھی۔ (واللہ اعلم)

بہر حال جمہور علماء کے نز دیک ذوالکفل الیکا نبی صالح متے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی نہ تھے بلکہ ایک مرد صالح تھے علما مختقین کے نز دیک پبلا ہی تول صبح ہے۔

وَذَا النُّونِ إِذَ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ آنَ لَّنِ نَّقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُهْ فِ آنَ لَّا اللَّهُ

اور جھلی والے کو جب چلا محیا غصہ ہو کر فیل چر مجھا کہ ہم نہ پکؤسکیں کے اس کو فیل پھر پکارا ان اندھیروں میں فیل کہ کوئی عالم نہیں اور چھلی والے کو جب چلا محیا غضہ سے لڑ کر، پھر سمجھ کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے، پھر پکارا ان اندھیروں میں، کہ کوئی عالم نہیں ادر چھلی والے کو جب چلا میں اوکوں کو سادی ،اس کانام مدیث میں گفل" آیا ہے۔ بظاہریدو" ذوالمخل" نیس جس کاذکر آن کرم نے میا۔ والمله اعلمہ

عارے زمانے کے بعض مستفین کا خیال ہے کہ" ذوالعفل" و و ہی میں جن کا"حرقیل کہا جاتا ہے۔ والله اعلم۔

الله اَنْتَ سُبُحْنَكَ ﴿ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ ﴿ وَنَجَيْنَهُ مِنَ الْغَيْمِ الْعَيْمِ الْعَيْمِ الْعَيْمِ الْعَيْمِ وَالْعَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# وَكَنْلِكَ نُمْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ۞

اور یوننی ہم بچاد ہے بیں ایمان والو**ں کو ف**ی

اور یوں ہی ہم بحادیتے ہیں ایمان والوں کو۔

## (٨) قصه يونس علينِهِ

قَالَالْمُنْ تَكُالَ : ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذُّهَبَ مُغَاضِبًا الى وَكَذٰلِكَ نُعِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾

سے تصوال قصہ یونس علیم کا ہے جن کو ذوالنون کہا جاتا ہے۔" نون" کے معنی مچھلی کے ہیں کیونکہ مجھلی نے ان کولقمہ کرلیا تھا اس لیے انکا لقب ذوالنون ہوا یعنی مجھلی والے۔ وہ اپنی تو م سے خفا ہو کر چیے گئے تھے، جب ویکھا کہ قوم کفرادر سرکتی پر تلی ہوئی ہے تو یونس ملیم اس سے مبر نہ ہوسکا اس لیے ناخوش ہو کر ان کے درمیان سے نکل گئے اور رہا ایک میں ہجرت تھی کہ کا فروں کے ایمان سے نامید ہوئے تو ناراض ہو کر ان کے درمیان سے نکل گئے اور انکا پی غصہ اپنی وجہ سے نہ تھا۔ بلکہ خدائے عزوجل کی نافر مانی کی وجہ سے نہ تھا۔ بلکہ خدائے عزوجل کی نافر مانی کی وجہ سے تھا اور یہ غصہ اگر چوتی اور درست تھا، مگر چونکہ ان کا استی سے نکل جانا بدون تھم الہی کے تھا اس لیے ان پر عما ب آیا کہ ان کو چاہئے تھا کہ اس بارے میں وحی اور تھم الہی کا انتظار کرتے اس طرح سے تھمرا کرایک دم

= دفعہ یؤس عیدالسلام کے نام پرنگلنا، ہا۔ یہ دیکھ کر اون عیدالسلام دریا میں کو دہڑے۔ فوراایک مجھلی آ کنگل گئی۔اند تعالیٰ نے مجھلی کو حکم دیا کہ ایس علیہ السلام کو اپنے ہیں۔ اس کا ایک بال بیکا نہو۔ یہ تیری روزی آبس بلکہ تیرا پیٹ ہم نے اس کا قید خانہ بنایا ہے۔اس کو اپنے اندر حفاظت سے رکھنا رائل وقت ہوئس علیہ السلام نے اندکو بکا رائد ہوا گئے آت میں بلکہ تیرا پیٹ ہم نے اس کا اعترات کیا کہ بیشک میں نے جلدی کی کہ تیرے حکم کا انتقار کیے بدون بستی والوں کو چھوڑ کر کئل کھڑا ہوا گو کوئس علیہ السلام کی منطق اجتہادی تھی جوامت کے بق میں معاصلہ میں وتی آنے کی امرون انتقار کیے قوم کو چھوڑ کر چلا جانا ایک نبی کی شان کے لائق ماتھا۔ اس مناسب بات بدور وارو کی شروع ہوگئی۔آخرتو بسے بعد علاق ماتھا۔ اس مناسب بات بدور وارو کی شروع ہوگئی۔آخرتو بسے بعد علیہ بعد عبارہ برائی کر اگر ویا۔اوراس بستی کی طرف تھے جسے گئے۔

فی یعنی یزنیال کرلیا کہ ہمائ وکت پرونی دارو میرند کریں ہے، یاای طرح نکل کر بھ کا جیسے کوئی اول مجھ کرجائے کہ آب ہمائ کو پڑو کروا پس نیس لاسکیں ہے۔
مح یہ بتی سے نکل کر ہماری قدرت ہے ی نکل محیا۔ یہ مطلب نہیں کہ معاذاللہ این الواقع ایسا سمجھتے تھے۔ ایسا خیال تو ایک اونی مومن بھی نہیں کرسٹا
بلکہ عزض یہ ہے کہ صورت مال ایسی تھی جس سے اول منعزع ہوسک تھا۔ تی تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ کاملین کی اوٹی تر نے ہو کرائیں چھوٹی می فرو گزاشت بھی
ہے۔ میسا کہ ہم پہلے تی مگر کھو بھے میں اور اس سے کاملین کی تقیم نہیں ہوئی ۔ بلکہ جلالت شان ظاہر ہوتی ہے کہ است نے بڑے ہو کرائیں چھوٹی می فروگزاشت بھی
میسل کرتے ہیں۔
میسا کہ ہم پہلے تی مگر کہ ہے جس اور اس سے کاملین کی تقیم نہیں ہوئی۔ بلکہ جلالت شان ظاہر ہوتی ہے کہ است بڑ سے ہو کرائیں چھوٹی می فروگزاشت بھی

یوں رہے ہاں۔ مید بعد میک

وسل یعنی در یاکی ممبرائی جمیلی کے پیٹ اورشب تاریک کے اندھیرول میں۔ وال یعنی میری تطام و معان فر مائے بیٹک جمرے تعلی ہوئی۔

ے تامین میں اسلام کے ساتھ محتوم نہیں ، جوابماندارلوگ ہم توائ طرح بکاریں گے ہم ان توبلاؤل سے نجات دیں گے ۔ا مادیث میں اس د ما کی بہت فنسیت آئی ہے۔اورامت نے شدا مد دنوائب میں ہمیشداس تو تم ب بایا ہے ۔

ے نکل کھڑا ہونا ان کی شایان شان نہ تھا بمقتضائے بشریت گھبرا کرنکل گئے بیان کی اجتہادی خطائقی جوامت کے حق میں معاف ہے جب يونس مليِّه نے اپن رب كو يكارا - ﴿ لَّا إِلَّا أَنْتَ سُبُعْدَكَ وَإِنَّى كُنْتُ مِنَ الظَّلِيدُين ﴾ ورا بك خطاكا اعتراف کیا تو مچھلی کوظم ہوا کہ کنارہ پر آ کراگل دے۔اس نے کنارے پر آ کراگل دیا۔ سیجے سالم بھرا پنی سابق بستی کی طرف وا پس آ گئے جس سے ناراض ہوکر نکلے تھے۔ چنانچے فرماتے ہیں اور بیان سیجئے آپ ناٹینم ان سے مجھلی والے بی کا قصہ جب کہ وہ اپنی قوم سے ایمان ندلانے کی وجہ سے ناخوش اورغضب ناک ہوکر بستی سے چلے گئے۔ امتد تعالیٰ نے پونس بن متی طابیق کوشہر مینوی کے لوگوں کی طرف بھیجا جوموصل کے شہروں میں سے ایک شہرہے، یونس ملینیہ نے ان کواللہ کی طرف دعوت دی اور سمجھا یا مگرانہوں نے نہ ما نا اورا بینے کفریرا ڑے رہے۔ یونس ملائل عصہ میں آ کران کے درمیان سے نکل گئے اوراس نکلنے میں ومی خداوندی اور حکم اللی کا انتظار نه کمیا وران سے بیوعدہ کرکے مطلے گئے کہ تین دن کے بعدتم پرعذاب آئے گا۔ نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ جب آثار عنداب کے شروع ہوئے تو گھبرا کرسب بستی سے باہر چلے گئے اور گریہ وزاری کی۔اور سیجے دل ہے تو بہ ک عداب ل گیا۔ بعدازاں حضرت یونس علیق کی تداش میں نکلے۔ ادھر یونس علیق کی موجوں نے کشتی کوآ گھیرا۔سب کوغرق کاخوف لاحق ہوا۔ شتی والوں نے ہو جھ ہلکا کرنے کے لیے ارادہ کیا کہ ایک آدی کو نیچے بھینک دیا جائے اس آ وی کے تعین کے لیے قرعداندازی ہوئی اور دوتین مرجبہ ہوئی ہر مرجبہ قرعہ حضرت مینس علیا کے نام پرنکاتار ہا۔ کما قال تعالیٰ ﴿فَكَانَ مِنَ الُمُنُ يَحْضِينَ ﴾ يونس عليَّه سمجھ گئے كہوہ بھا گا ہوا غلام ميں ہى ہوں جواپنے آقائے برحق كے بغيرا جازت كےبستى سے نكل آیا۔ بیدر کیچیر بونس ملینیا خود دریا میں کودیڑے۔فوراایک بری مجھلی نے آپ ملینیا کالقمہ بنالیا۔اللہ تعالیٰ نے مجھلی کو تھم دیا کہ ہارے اس بندہ کی اینے بیٹ میں حفاظت کرنا۔ یہ بندہ تیری روزی اور تیرارزق نبیں بلکہ تیرے بیٹ کوہم نے چندروز کے لیے اس کا قید خانہ یا حفاظت خانہ یا عبادت خانہ بنایا ہے۔فقط چندروز کے لیے اس کونظر بند کر،مقصود ہے اس کے گوشت و پوست میں ہے کھانے کی تجھ کوا جازت نہیں ہمارا بندہ بغیر ہمارے تھم کے اپنی قوم سے ناراض ہو کرنگل گیا ہے اگر جہ اس کا سہ غصہ ہماری ہی دجہ سے ہے لیکن اس کو جائے تھا کہ ہمارے حکم کا انتظار کرتا۔ بہر حال بونس علیدہ ان کوچیوڑ کرنکل گئے ، ابن عباس على الدرمجابد اورضاك اورقاده اورحس بصرى المنظمات مردى المكالة ايت من لن نقدر عليه كمعنى لن نضیق علیہ کے ہیں یعنی یونس علیا نے بیگان کیا کہ ہم ان کی تنگی اور آزمائش میں نہیں ڈالیں سے اور ان بر کوئی سختی نہیں کریں مے معاذ اللہ بیمعنی نبیس کہ یونس مالیٹانے بیر کمان کیا کہ معاذ اللہ خدا تعالیٰ ان پر قادر نہ ہوگا ادریہی قول جمہورمفسرین کا باورای کوامام ابن جریر مین اختیار فرمایا-

يوس النا كاريكان الله كارمت اورعنايت كى بنا پر بطور نازتها بيے كوئى غلام النة آقاك لطف وكرم كى بنا پر بطور نازتها بيے كوئى غلام النة آقاك لطف وكرم كى بنا پر بطور نازتها بيے كوئى كام بغير حكم كر كر را ہے اور قدر بمنى ضيق لغت عرب ميں اور قر آن كريم ميں بكرت آيا ہے۔ كما قال تعالىٰ ﴿ وَمَنْ قُدِدَ عَلَيْهِ مِدْ قُدْ فَلْمُنْ تُعْفِقُ عِنَا الله الله الله الدِّدْق لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقُدِدُ ﴾ (اى يوسع ويضيق) ﴿ وَاَمْنَ إِذَا مَا الْهَلَامُ فَقَدَدَ عَلَيْهِ مِدْ قَدْ لَا عَلَيْهِ مِدْ دُقَهُ الله يعنى ضيق) -

اور بعض مفسرین نے لن نقدر کوقدرت سے مشتق مانا ہے اور مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بیگمان کیا کہم ان کے

پکڑنے پرقادر نہ ہوں گے۔ اس تفسیر پراشکال ہے ہے کہ ایس عقیدہ اور گمان تو اونی مسلمان بھی نہیں کرسکتا چہ جا ئیکہ خدا تعالیٰ کا نہیں کہ مطلب یہ نبی ہے گمان کرے جواب ہے کہ یونس علیہ نبی نہیں کہ ایس کے علیہ کہ مطلب یہ کہ مطلب یہ کہ اس طرح بلا انظار وہی کے نکل کر چلا جا تا گو یا اس شخص کے حال کے مشابہ ہے کہ جس کا یہ گمان ہو کہ گو یا اب ہم اس کو دو بارہ پکڑ کروا پس نبیس لا سکیس گے۔ چونکہ یونس علیہ حق تعالی کے پیغیر تھے ان کی شان رفیع کے مناسب نہ تھا کہ اس طرح جلے جا سمیں اس لیے بطور شکوہ محبت حق تعالی نے اپنے محبانہ عماب کو ان لفظوں کے ساتھ تعبیر کیا تا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے ہوشیار ہوجا سمیں۔

موشیار ہوجا سمیں۔

پی جب خدا کے جم سے ان کوایک جھلی نگل گئی اور دہ اس کے شم کی تاریکوں میں گھر گئے تو ہوئی طیفی نے ان باتریکیوں میں اللہ کواس طرح نیکارا۔ اے بروردگار تیرے سوا کوئی معبود نیس جو بناہ دے سکے تو برعیب سے یاک ہیں میشکہ تیرے صور والوں میں سے ہوں کہ بغیر تیرے حکم کے ابنی قوم سے نکل گیا۔ ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کی اورائ کم سے ان کو نجات دی۔ چنا نچے مجھلی نے سمندر کے کنارہ پر آکران کواگل دیا۔ اور اللہ کی امانت سیح سالم واپس کردی۔ ہوئی ایک صحیح سالم اپنی سابق بھی کے بیٹ میں جالیس دن رہے اور بعض کئے تیں کہ یونس طیفیا کی سیانی بیٹ میں جالیس دن رہے اور بعض کئے بیل کہ سالم اپنی سابق بھی کے بیٹ میں جالیس دن رہے اور بعض کئے بیل کہ سالم اپنی سابق بھی کے بیٹ میں جالیس دن رہے اور بعض کے بیٹ کہ سالم اپنی سابق بھی کے بیٹ میں جالیس دن رہے اور بعض کئے بیل کہ سالم اپنی سابق بھی کے بیٹ میں طرح شکم مادر سے حجے سالم نکلتا ہے اور جم طرح شکم مادی ہے تھی کہ بیٹ سے نکلتا ہے اور جم کا مادر سے حجے سالم نکلتا ہے اور جم کے دور بیت گاہ تھی۔ پیک پاک وصاف ہوتا ہے اور جس طرح ہم نے یونس طیفیا کواس تم سے نبات دی اور ہم ایمان والوں کوئم سے نبات دی اور ہم کے استفاظہ کرے ہم ایمان والوں کوئم سے نبات دیت ہیں۔ جو مونس بندہ اپنی کئی گوشت ہوتا ہے۔ ایک طرح شرے میں ہوئی کئی گوشت ہوتا ہے۔ اللہ الگو آئف میٹھا تک ایک کے دور سیال کے بیٹ سے نبات دیت ہیں۔ جو بندہ پریشانی کے وقت میں چاک تا تا کہ ایک کئی گوشت ہوتا ہے۔ اللہ الگو آئف میٹھا کواس کی کہ بیٹ ہی ہی جو بندہ پریشانی نواس کی کر شان اور اپنی طرف ظم کی نبست کرنا ایمانی تھا جیسا کہ در اب میلئیا کھولیا گوئٹ کا کھولیا گوئٹ کے وقت الظالمیہ تری ہوں الظالمیہ تری ہوتا ہے۔ درجات ہیں ایک طرف عظم کی در برا کی کوئٹ کے ہیں جس کے مرات اور درجات ہیں ایک طرف عظم کی در برا برجی ہوتا ہے۔ درجات اور اپنی طرف علم کی در برا برجی ہوتا ہے۔ درجات ہیں ایک طرف علم کوئٹ کے ہیں جس کے مرات اور درجات ہیں ایک طرف عظم کوئٹ کے اور جس کے درجات اور کہ کے ہیں جس کے در بردی کی کیس کے درجات کیں اور کی کے ہیں جس کے در بردی کی کہوں کی کھولیا کوئٹ کے درجات کیں اور کی کے ہیں جس کے در بردی کی کوئٹ کے درجات کیں اور کی کے ہیں جس کے درجات کی طرف طلم کوئٹ کے درجات کی سے درجات کی درجات کی در اور کوئٹ کے درجات کی درجات کی درجات کی در کی کوئٹ کے درجات کی درجات کی

فا کدہ (۲): .....اورحدیث میں جوآیا ہے کہ مجھ کو یونس بن متی ناپیل پر نفشیلت نددو۔ سواس کی مرادیہ ہے کہ ایسی نفشیلت نددو کہ جوان کی تنقیص کا باعث ہے کیونکہ ان کے حق میں التقام حوت کا جو واقعہ پیش آیا وہ ظاہر میں اگر چہ عمّا ب تھا مگر درحقیقت و معراج نزولی ہی ۔ چھلی کے پیٹ میں اور سمندر کی تاریک جول میں انٹد تعالی نے اپنی عظمت اور جلال کا ان کومشاہدہ کرادیا لیکن یہ مشاہدہ باطنی تھا اور بر نگ تنبیدو عمّا ب تھا اور شب معراج میں آنحضرت ناتی آئے کو جومشاہدہ ہواوہ مشاہدہ و پیدار ظاہری طور پر تھا اور مظاہدہ الی تعالی کے ساتھ مقرون تھا۔ اور قرب کا اعلی ترین مقام تھا۔ اور واقعہ معراج از اول تا آخر معراج عروجی تھا جس سے مقصود اعزاز واکرام تھا وہ مقادہ میں انہیں والے میں والے تو معراج کی کی رسائی نہیں۔

## وَيَلُعُونَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ﴿ وَكَانُوْا لَنَا خُشِعِيْنَ ۞

ادر بکارتے تھے ہم کوتو قع سے اور ڈرسے اور تھے ہمارے آ کے عاجز فع

اور بکارتے تے ہم کو قع سے اور ڈر سے۔ اور تے ہمارے آ گے دبے۔

### (٩)قصهُ زكر يامَايِّهِ إ

عَالَلْمُدُنَّهَاكَ : ﴿ وَزَكْرِ تِلَّا إِذْ نَادْى رَبُّهُ . الى . وَكَانُوْ الْنَا خُشِعِيْنَ ﴾

ربط: .....ان آیات میں نوال قصد حضرت ذکر یا علینه اور کینی علینه کا ذکر کرتے ہیں جس سے آنحضرت مالینی کی خاطر عاطر کی تصفی مقصود ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں اور اے نبی ذکر یا علینه کا قصد ذکر کیجے جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اے میرے پروردگار مجھ کوتنہا یعنی لا وارث اور باولا دنہ چھوڑ اور توسب وار تول سے بہتر وارث ہے لینی ظاہری وارث سب فنا ہوجا کیں محصرف ایک تو ہی باتی رہے گا۔ بس ہم نے ان کی دعا تبول کی اور ان کو بینی ہیں بینی بی بی بی کی جو کہ بانجھ تھیں ان کی اصلاح کردی تعنی ان کے بانجھ بن کو دور کر کے بچے جننے کے قائل بنادیا یا یہ معنی ہیں کہ ان کی بوئی کی برخلق کو خوش خلق سے بدل دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی بدز بان تھیں۔ منصل قصہ سورہ مریم اور سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔ خوش خلق سے بدل دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی بدز بان تھیں۔ منصل قصہ سورہ مریم اور سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔

یے تمام انبیا جن کا اس سورت میں ذکر ہوا نیک کا موں میں دوڑتے تھے ادرامید دہیم اور خوف ورجا اور رغبت اور خوف سے ہم کو پکارتے تھے اور ہمارے میا سے نیاز مندی اور عاجزی کرنے والے تھے۔ پس جس کواللہ کی رحمت میں داخل ہونے کی طبع ہوتو اس کو چاہیے کہ رغبت اور رہبت کے ساتھ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرے نیاز مندی کو اختیار کرے تاز کو مجھوڑ دے۔

ف لیمنی اولا دوے جومیرے بعد قرم کی مندمت کر سکے اورمیری تعلیم کو چیلائے بیما کرمورہ مریم کے فوائد میں کھا جاچا ہے۔

قل دارث السركرب في وارف والمن والمرية والمرية والمرية والمريم والمراع الله المرية والمراء والمراء المراء والمراء

والم يعلى بالمحمورة كوولادت كي قابل كرويا-

ت من براد اود اود اود المعلق المراجع المراجع

# وَالَّتِيَّ ٱحْصَنَتُ فَرُجَهَا فَنَفَخُنَا فِيُهَا مِنُ رُّوْحِنَا وَجَعَلَنْهَا وَابْنَهَا ايَةً لِللْعليانِ®

اورد ، تورت جس نبقابو مس کھی اپنی شہوت فیل پھر پھونک دی ہم نے اس تورت میں اپنی ددح فیلے اور کیا اس کو ایسٹے کوشانی جہان والول سکو اسطے فیلے اور وہ عورت جس نے قید میں رکھی اپنی شہوت ، پھر پھونک دی ہم نے اس عورت میں اپنی روح ، اور کیا اس کو اور اس کے بیٹے کونمونہ جہان والول کو۔

# (١٠) قصهُ حضرت عيسيٰ ومريم عياله

قَالَالْمُ النَّهُ اللَّهُ وَالَّتِيَّ آخْصَنَتُ فَرْجَهَا ... الى .. وَجَعَلُنْهَا وَاثِنَهَا أَيَّةً لِلْعُلِّيدُن ﴾

ید دسوال قصد حفرت عیسی طائیلا اور حفرت مریم علیباالسلام کا ہے جس پرا نبیاء کے قصول کوختم فرما یا اوراس سے پہلے حفرت زکر یا طائلا کا قصد مذکور ہوا۔ ان دونول قصول میں غایت درجہ مناسبت ہے کہ وہاں ہوڑ ھے مرداور بوڑھی اور با نجھ عورت نے کہ پیدا ہونے کا ذکر ہے اور یہال کواری سے بغیر شوہر کے لاکا پیدا ہونے کا ذکر ہے جواس سے زیادہ مجیب ہے چنا نچے فرماتے ہیں اور اے نبی اس عورت کا واقعہ ذکر سے جم سے اپنی ناموں کی پوری اور کامل طور پر حفاظت کی تو ہم نے اس عورت کے اس میں جرائیل مائیلا کے واسط سے اپنی ایک خاص روح چھونک دی جس سے اس کو بغیر شوہر ہی کے حمل رہ گیا اور اس کے بینے عیسی علیلا کو اس کے جہان والوں کے لیے اپنی ایک برگزیدہ نبی جناب سے خال والوں کو معلوم ہوگیا کہ خدا تعالی بغیر باپ کے حمل رہ گیا کہ خدا تعالی بغیر باپ کے حمل رہ گیا کہ خدا تعالی بغیر باپ کے حمر ف عورت کے بطن سے لاکا پیدا کرنے پر قادر ہے۔ مفصل قصہ سورہ مریم اور سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔

إِنَّ هٰنِهَ ٱمَّتُكُمُ أُمَّةً وَّاحِلَةً ۗ وَّانَا رَبُّكُمُ فَاعْبُلُونِ ﴿ وَتَقَطَّعُوۤا ٱمۡرَهُمُ بَيُنَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ المَّرَهُمُ بَيْنَهُمُ

یلوگ بی تمہارے دین کے سب ایک دین پر اور میں ہول رہ تمہارا مومیری بندگی کروف اور ٹکوے بھوے بان لیالوگول نے آپس میں اپنا کام فھ یلوگ بیں تمہارے دین کے سب ایک دین پر اور میں ہول رہ تمہارا، سومیری بندگی کرو۔ اور ککڑے بلاے بانٹ لیالوگول نے آپس میں اپنا کام۔

الْمُ كُلُّ الْيُنَا رْجِعُونَ ﴿ فَمَنْ يَّعْمَلُ مِنَ الطّلِحْتِ وَهُوَمُوْمِنٌ فَلَا كُفُرَانَ لِسَعْيِهِ ، وَإِنَّا

سب ہمارے پاس پھر آئیں گے فل سوجو کوئی کرے کچھ نیک کام اور وہ رکھتا ہو ایمان سوا کارت نہ کریں گے اس کی سعی کو اور ہم اس سب ہمارے پاس پھر آویں گے۔ سو جو کوئی کرے نیک کام اور وہ یقین رکھتا ہو، سو اکارت نہ کریں گے اس کی دوڑ، اورہم اس فل یعنی معال وحرام دونوں طریقوں سے محفوظ تھی۔

فل يعنى مليدالسوم كوجور روح الله كالعب سيملقب بين اس كے بيث ميں برورش ميا۔

فعل ال كا" نشاني" جونامورة آل ممران اورمورة مريم مين بيان جوچ كا ب\_\_

و من سابھی ایک اور تنہار اامل دین بھی ایک ہے ۔ تمام انبیا مامول میں متحد ہوتے ہیں جوایک کی تعلیم ہے وہ بی دوسروں کی ہے ۔ رہا فروح کا افتلات وہ زمان ومکان کے افتلاف کی وجہ سے میں صلحت وسمت ہے ۔ افتلاف مذموم وہ ہے جواصول میں ہو، پس لازم ہے کہ سہمل کرندا کی بند کی کریں اور جن امول میں تمام انبی متنق رہے ہیں ان کومتحدہ ملاقت ہے پکزیں ۔

ف ہم نے آواسول کے اعتبارے ایک دین دیا تھا اوگوں نے خوداختد ف ڈال کراس کے بھوے بھوے کر لیے اور آپس میں بھوٹ ڈال دی۔ فلے یعنی ہمارے پاس آ کرتمام اختلہ فات کا فیسلہ ہو ہائے گا جب ہرایک تواس کے کیے کی جزاملے گی۔ آ کے اس جزا کی تفسیل ہے۔

## لَهُ كُتِبُوُنَ®

#### كوككه ليتين بين فيل

#### كولكھتے بيں۔

# بيان اجماع انبيا كرام برتو حيد خداوندانام

# عَالَلْمُتُنَوَاكَ : ﴿إِنَّ هٰلِهَ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً .. الى .. وَإِنَّا لَهُ كُتِبُونَ ﴾

ربط: ..... یہاں تک حضرت انبیا کرام نظام کے فقص کا بیان ہوا چونکہ بیسب حضرات تو حید کے دائی تھے اس لیے اخیر میں بلور نتیجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ تمام انبیا کرام تو حید پر شفق رہے اس بارے میں کی کا انتقال ف نہیں ۔ لہٰ داتم کو چاہئے کہ تو حید کے بارے میں انتقال ف نہیں اے خاطبین بی تو حید تمہاری ملت ہور ان خدائے و صدہ الشریک لہ کی عبادت کر و چنا نچے فرماتے ہیں اے خاطبین بی تو حید تمہاری ملت ہور آنحا لیکہ وہ ملت واحدہ ہے جس پر تمام انبیا گزرے اس میں کی کا پھھا نشلاف نہیں تو حید پر تمام انبیا کا انتقاق ہے اور میں تمہارا پر در دگار ہوں اپس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ لوگوں کو چاہئے تھا کہ سب طریقہ تو حید پر چلتے جو تمام انبیا نظام انبیا نظاق ہو گئے اور انہوں نے اپنے وین کو تمام انبیا نظام کا طریقہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے وین کو تمام انبیا نظام کا طریقہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے وین کو تمام انبیا نظام کا طریقہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے وین کو تمام کا کرنے کر لیا اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے گئے اور آخرت سے منہ موز کر دنیا کی زندگی پر بھروسہ کر بیٹھے۔ سب مکاری طرف لو شے والے ہیں ہم ان کو ان کے اعمال کی مزادیں گے ہیں جو تحقیق ہم اس کے اعمال کو کلصے جاتے گی بلکہ اس کی مشکور ہوگی اور البیت تحقیق ہم اس کے اعمال کو کلصے جاتے ہیں۔ ہیں۔ جات کی بیں۔ جو تقدی کے ہیں۔ جو تیں۔

# وَحَرْمٌ عَلَى قَرْيَةٍ آهَلَكُنْهَا ٱنَّهُمُ لَا يَرْجِعُونَ۞ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ

اور مقرر ہو چکا ہر بہتی پر جس کو غارت کردیا ہم نے کہ وہ پھر کر نہیں آئیں کے قال یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں یا جوج و ماجوج اور مقرر ہو رہا ہے ہر بہتی پر جس کو ہم نے کھیا دیا، کہ وہ نہیں پھرتے۔ یہاں تک کہ جب کھول دیں یا جوج و ماجوج کو،

# وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ® وَاقْتَرَبَ الْوَعْلُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبُصَارُ

اور وہ ہر اوبان سے بھسلتے ملے آئیں قتل اور زدیک آلکے سما وحدہ پھر اس دم اور نکی رہ جائیں منکرول کی آ تھیں۔
ادر وہ ہر اجان (او فی جگہ) سے پھلتے آویں۔ اور نزدیک پہنچ سما وعدہ پھر جبی اوپر لگ رہیں منکروں کی آٹکھیں۔
فیل یعنی کی محنت اکارت ندجائے گی۔ نکی کا میٹھا کھل موں کوئل کررہے گارکوئی ادئی سے اوٹی نکی بھی ضائع ندہو گی ہر چمونا پڑا ممل ہم اس کے اعمال تامہ
میں شبت کردیتے ہیں جو قیامت کے دن کھول دیتے جائیں گے۔

ق پہلے ہات ہانے والے موشن کا ذکر تھا اس کے بالمقابل اس آ ہے میں الماک ہونے والے کافروں کا مذکور ہے یعنی بن سے لیے الاک اور فارت ہوتا مقد ہوچا و ، مجمی اسپے کفر وصیان کو چھوڑ کرا در آو ہر کر کے خدائی طرف رجوع ہونے والے اس بندو ، مجمی دنیا میں اس عرض سے واپس کیے جاسکتے ہیں کہ دو بارہ میاں آ کر گڑ ڈھ زندگی کی تقسیر اس کی تانی کریس بھران کو مجات وفلاح کی آوقع کد حرسے ہوسکتی ہے ۔ ان کے لیے آو صرف ایک ہی وقت ہے جب وود و بارہ زندہ ہو کر خدائی طرف رجوع کریں سے اور اپنی زیاد تھال کے معترف ہو کریشماں ہوں کے معمومان کھراس دآت بیشمان کھرکا من آ سے گی وہ وقت ہ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴿ يُويُلَنَا قَلُ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ لِمَنَا بَلَ كُنَّا ظُلِمِيْنَ® إِنَّكُمْ وَمَا ائے کم بختی ہماری ہم بے خر رہے اس سے فل آہیں، یر ہم تھے محناہ کار فل تم اور جو کھ اے خرابی ہماری ! ہم بے خبر رہے اس سے نہیں پر ہم تھے گنگار۔ تم، اور جو کچے تَعُبُكُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴿ ٱنْتُمْ لَهَا وْرِدُوْنَ ﴿ لَوْ كَانَ هَٰؤُلَّاءِ الِهَةُ مَّا تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے ایند من ہے دوزخ کا تم کو اس پر پہنچنا ہے قط اگر ہوتے یہ بت معبود تو یہ پہنچے پوجتے ہو اللہ کے سوا، جھونکنا ہے دوزخ میں۔ تم کو اس پر پہنچنا ہے۔ اگر ہوتے ہے لوگ ٹھاکر نہ پہنچے وَرَدُوْهَا - وَكُلُّ فِيُهَا خُلِدُونَ ﴿ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ الّنِينَ اس يد اور سارے اس ميس سدا پڑے ريس كے وسى ان كو وہال جلانا ہے اور وہ اس ميس كچھ نه سيس كے في جن كے ليے اس پر۔ اور سارے اس میں یڑے رہیں گے۔ ان کو وہاں چانا ہے، اور وہ اس میں بات نہیں سنتے۔ جن کو

= قیامت کا ہے جس معے مبادی قرید میں سے ہے خروج " یا جوج وماجوج" آ کے اس کو بیان فر ماتے ہیں۔

**نٹ** یعنی قیامت کے قریب زول میسیٰ علیہالسام کے بعد سدٰ ذوالقر میں تو ژکز یاجوج ماجوج " کانشکرٹوٹ پڑے گا۔ یہلوگ اپنی کنٹرت واز دحام کی وجہ ہے۔ تمام بلندی ویستی پر چھاجائیں مے۔ مبدحرد یکھوان ہی کا ہجوم ظرآ ئے گا۔ان کا ہے یہ ویلا ہاایی شدت اور تیز رفتارے آئے گا کے کی انسانی طاقت روک مد سے گئی۔ یہ معلوم ہوگا کہ ہرایک ٹیلدادر بہاڑ سے ان کی فوجیں پھسلتی ادرزھکتی ہی آ رہی ہیں یسورہ "کہف" کے آخر میں اس قوم کے متعلق ہم جو کچھ ککھ چکے ہیں اس کاایک مرتدمطالعد کرلیا عاتے یہ

ول يعنى جزاء وسرا كاوعده جبز ديك آيگے گااس وقت منكرول كى آنھيں مارے ندت ہول كے پھٹى رہ جائيں كى اورا بنى غفلت ير دست حسرت مليں مے كافوس آج كے دن بم كيے بے خرر ہے جوالي كم بخى آئى يكاش بم دنيا ميں اس آفت سے فيحنے كى فكر كتے ي

فع يعنى بے خبری بھی كيسے كہيں ، آخرا نبياء عليم اسلام نے كھول كھول كر آگاه كرديا تقاليكن بم نے نود ہى اپنى جانوں پر ظلم كيا كدان كا كہا يہ مانااور برابر شرارتول او محتابوں پر اسرار کرتے رہے۔

الله ينظاب مشركين مكركوب جوبت يوجة تھے يعنى تم اور تمهارے يدمعودس دوزخ كاليندهن بنيل مے ﴿وَقُو كُمَّا النَّاسُ وَالْمِهَارَةُ ﴾ (بقره، ركون ٣) ال كمعنى ينبيل كدامنام (بت )معذب موس ك يبلك غرض يد بهكر بت يرستول يرجحت زياده لازم مو يبيرا كرآ مك فرمايا ولا تأتي معذب موس ك يبلك غولا واللهة ما وَدَكُوْهَا ﴾ اوران كى حسرت برصاور تماقت زياد ، واضح موكرت سے خيركى توقع كھتے تھے وہ آج خوداسينے كور بجاسكے بھر بمارى حفاظت بمياكر سكتے ہيں۔

(تنبيه)" وَمَاتَعْبُدُ فِنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ " عمراديبال مرف اصنام بل يجونك خطاب ان بي ك برسارول سع ب ليكن امر "ما "كومام رکھا جائے تو "بشرط مدم المانع" کی قیدمعتبر ہو کی یعنی جن فرض معبودول میں کوئی مالع دخول نارسے نہ ہودہ اسپنے عابدین کے ساتھ دوزخ کا ایند من بناتے مالک مے معنا شامین واسنام۔ باتی حضرت سے وعزیراورمناعکة اللہ جن کو بہت لوگول نے معبود مغہرالیا۔ ان حضرات کی معبولیت و و ماہت مانع ہے کہ (معاذالند) اسموم من شامل ركع مائل راى ليمة معتصر كأفرماد يا وإنّ الّذِين سَمَعَت لَهُ عَر قِدًا الْحُسْلَى أولِيك عَلْمًا مُهُ عَدُونَ ﴾

ف<sup>یم</sup> یعنی سب ماہدومعبو دہمینے دوزخ میں پڑے ری*ں گے* یہ

ف یعنی شدت ہول اور مذاب کی سخت تکلیف اور اسینے ملائے کے شور سے مجھڑ کی ندد سے کا۔ این معود رضی اللہ عند سے منتول ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ہر دوز فی کو ایک لوے کے صندوق میں بند کر کے او پر مین صونک دی جائیں گی۔اور جہنم کی تہدیں چھوڑ دیسے جائیں گے ۔شاید کچھونہ ن سکن اس وقت كامال ہو \_

قَالَاللَّهُ نَهَالِن : ﴿ وَحَرْمٌ عَلَى قَرْيَةٍ آهُلَكُنُهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ الى إِنَّا كُنَّا فَعِلْمُن ﴾

قال الله النهائية النائلة النهائية النهائية المسلمة النهائية المسلمة النهائية النه

م یعنی قبروں سے اٹھنے یا جنت میں ، اعل ہوئے کے وقت فرشتے ان کااستقبال کریں گے ادر کیس کے کرجی دائی مسرت وراحت کا تم سے وعدہ کیا تھا آئاس کے بوراہونے کاوقت آ مماے ۔

فی یعنی جب قیاست آئے گی تو آسمانوں کی منیں لہیت وی جائیں گی جس طرح دشاویز کا لکھا ہوا کا ہذلہیت کردکھ دیا جا تاہے ﴿وَالسَّمَا وَتُعَمَّعُ مَعَلُوثِیثُ وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالْمَا مُوا کا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَالسَّمَا وَاللّهُ اللهِ اللهُ ال

فل يعنى ميرسولت سے دنياكو بلى بار پيداكياته اى طرح دوباره بيداكردى مائے كى ـ يى دهده ب جويقيناً إورا بوكرر بكا۔

<sup>• ﴿</sup> وَالْحَدَّتِ لِلنَّامِينِ حِسَانِهُمُو ﴾ كِساته ربلاكي طرف اثاره ب جيها كه ﴿ وَالْحَدَّتِ الْوَعْنُ الْحَقِ ﴾ آل باره بم امرح وي مفظ بجوشره عسورت شرقار

ایک وقت معین ہاس کے بعد فنا کردی جائیگی اور اس فنا کی ابتدائی علامت خروج یا جوج و ماجوج ہاس کے بعدوہ وعدہ بہت قریب آسکے گا۔ خملہ علامات قیامت حضرت عیسیٰ علیمالسلام کا آسان سے نازل ہونا اور وجال کول کرنا ہے۔ وجال کول ہوجانے کے بعد یا جوج ما جوج کا خروج ہوگا جن کی تعداد کی کوئی حذبیں۔ فی الحال یہ لوگ اس وقت اس آسمیٰ دیوار کے پیچے محصور ہیں جس کوذ والقرنین نے بنایا تھا کو گلوق خداان کے فقت ہے تحفوظ رہے۔ قیامت کے قریب وہ دیوار اور ورو کھل جائے گااور سیصند قوم وہاں سے ٹلٹری دل کی طرح نکل پڑے گا۔ اور ہم طرف چھیل جائے گا۔ کی اور اس وقت قیامت کا سچا وعدہ قریب پیا کھڑئے گا۔ اس وقت قیامت کا سچا وعدہ قریب آئی گئو گئے گا۔ اس وقت قیامت کا سچا وعدہ قریب آئی گئا۔ اس وقت تعالیٰ ہو تھا ہا مکان میں آپنچ گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیشا الل ایمان کو ہمراہ کیکر کوہ طور پر بناہ لیس گے۔ باقی لوگ ایپ طور پر کسی قلعہ یا مکان میں محفوظ ہوجا کیں گے بعداز اس حضرت عیسیٰ علیشا جناب باری میں یا جوج ماجوج کی ہلاکت کی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیشا کی گردنوں میں ایک طاعونی گئی بیدا کردے گا جس سے سب ایک دم مرجا نمیں گے۔ عیسیٰ علیشا کی دعا سے ایک دم مرجا نمیں گے۔ عیسیٰ علیشا کی دعا سے ایک دم مرجا نمیں گے۔

حق جل شاند نے ان آیات میں اس خوف و دہشت کو بیان کیا ہے جو قیامت کے قریب پیش آئے گا۔ چن نجے فرماتے ہیں اورجس بستی والوں کو ہم نے عذاب یا موت کے ذریعے ہالک کردیا تو اس بستی والوں کے لیے یہ بات محال اور ناممکن ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو کر ہماری طرف نہ لوٹیس یعنی یہ نہیں ہوسکتا کہ مرنے والے ہماری طرف نہ لوٹیس اور ہمارے حضور میں حساب و کتاب کے لیے حاضر نہ ہوں کفار کا یہ خیال کہ مرمرا کر خاک میں مل جا عیں گے اور نیست و نابود ہو جا عیں گے سوان کا یہ خیال بالکل غلط ہے ایک روز ضرور ہماری طرف واپس لائے جا عیں گے۔ اور قیامت قائم ہوگی اور ہوجا عیں گے سوان کا یہ خیال بالکل غلط ہے ایک روز ضرور ہماری طرف واپس لائے جا عیں گے۔ اور قیامت قائم ہوگی اور ان کا حساب و کتاب ہوگا پس یہ جملہ در حقیقت گرشتہ جملہ ﴿ کُلُّ اِلَیْهَ اَلْهِ عَوْقَ ﴿ فَمَنَ یَعْمَ لُلْ مِنَ الصّٰ لِلْحَا مِن قیامت اور منکرین و ایک اللّٰد کارد مقصود ہے۔ اللّٰ اللّٰد کارد مقصود ہے۔ اللّٰ اللّٰد کارد مقصود ہے۔

# آیت ہذا کی تفسیر میں دوسرا قول

اور بعض علما یقفیریہ کہتے ہیں کہ ﴿ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ مل لا زائدہ ہا اور رجوع کے سے رجوع بجانب و نیا مراد ہاور مطلب یہ ہے کہ جولوگ ہلاک ہو چکے اور مر چکے افکا تدارک ما فات اور اپنے اعمال کی وری کے لیے و نیا میں دوبارہ واپی آنا ممکن اور محال ہے جلے جانے کے بعد دوبارہ اس دار العمل کی طرف ناممکن اور محال ہے ایک مرتبہ جب د نیا ہے رخصت ہو گئے تو اس دار العمل سے چلے جانے کے بعد دوبارہ واس دار العمل کی طرف رجوع ممکن نہیں کہ دوبارہ واپی آکر پھرائیمان لا سکیس اور اس طرح اپنی برائیوں کا کفارہ کرسکیں تو یہ بات محال اور ناممکن ہے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ ﴿ قَلَلَا يَسْتَطِيْعُونَ تَوْصِيّةٌ وَلَا إِلَىٰ اَهْلِيهِ هُمْ يَرْجُونَ ﴾ اس قول کی بناء پر حرف " لا" اصلی ہے ذائد نہیں۔ البتہ آگر مرنے کے بعد کی نبی کی دعاء سے کوئی مردہ زندہ ہوجائے تو یہ محال نہیں جیسا کہ سورۂ بقرہ میں ﴿ اللّٰهِ تَوْ اِلَىٰ اللّٰهِ اِنْ عَلَیْ اِللّٰہُ اَنْ عَمْ وَجُوا مِنْ دِیمَانِ اِللّٰ اللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ

الُوْفَى حَلَةِ الْمَوْتِ، فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوْتُوا، ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ﴿ كَتَفْيرِ مِن بَنَ اسرائِلَ عَدوباره زنده مونے كا تصد كررا اور پاره سوم كثروع مِن حضرت ارمياه يا حضرت عزيز كاسوسال كے بعددوباره زنده مونے كا تصد كرر چكا ہے۔

بہر حال کی مردہ کی قدرت اوراختیار میں پنہیں کہوہ مرکر دوبارہ دنیا میں واپس آسکے لیکن حق تعالٰی کی قدرت سے باہر نہیں کہ وہ سر کر دوبارہ دنیا میں اندگی عطاکی وہ باہر نہیں کہ وہ سی حکمت اور مصلحت کی بناء پر کسی مردہ کو دوبارہ زندہ کر سکے جس خدانے اس کو پہلی مرتبہ دنیا میں زندگی عطاکی وہ اگر جا ہے تو اس مردہ کو پھر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔

## تيسراقول

اوربعض علاء یہ کہتے جیں کہ مطلب ہے ہے کہ جس کوہم نے کفراور گمراہی میں مبتلا کر کے ہلاک کردیا اور کفر کی مہراس کے دل پرلگا دی اس کا اپنے کفر ہے لوٹنا محال اور ناممکن ہے۔

خلاصۃ کلام ہے کہ ہلاکت اور فنا کے بعد دونوں با تیں ناممکن اور محال ہیں مرنے کے بعد دنیا کی طرف لون ہجی ممکن نہیں کہ لوٹ کر ہمارے پاس نہ آئیں اب آگے اس کی انتہا ● بناتے ہیں کہ رجوع الی الد نیا یا عدم رجوع بہوئے خالق ان پر کب تک حرام اور ممنوع رہے گا بین جب تک اس کا وقت نہ آجائے اور وہ وقت آیا مت اور اس کی علامتوں کا ظہمتوں کے ظہمتوں کے طبع کہ ہے بالکین (ہلاک ہونے والے) برابراپنی ہلاکت اور بربادی اور فنا پر مستمر رہیں گے اور ای کفر دشرک کی حالت پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ جب علامت قیامت کا ظہور شروع ہوجائے اور یا جوج وہ وہ جوج وہ ہوج ہوجائے اور یا جوج وہ وہ جوج کی مند ہیں وہ ٹوٹ جائے اور یا جوج وہ وہ جوج کے دور ہوج وہ اس کے پیچھاس وقت یا جوج وہ باجوج وہ ہوج ہوجائے اور یا جوج وہ وہ جوج کی بند ٹی کشرت کی وجہ ہے لڈی دل کی کن بندش کھل جائے جو قیامت کی شروع نشانیوں میں ہے ہور کہ وہ باجوج وہ ایس اور ہر طرف وہ ہو ہو تھا وہ کی کشرت کی وجہ ہے لڈی دل کی طرح ہر بلندی سے دوڑتے ہے آ ویں اور ہر طرف وہ ہیں آئیں گارور فد ڈالیں اور جس پر گزریں اس کوتہاہ کردیں جب موجائے گا اس وقت یہ لوگ ہماری طرف وہ ہوگا جو قیامت کی نشانی ہم مطلب ہے کہ ہلاکت اور فنا کے بعد جب قیامت قائم ہوگ مشاہدہ کے بعد کفر اور شرک سے رجوع (دونیا کی طرف لوٹے کا امکان بالکلیخ تم ہوجائے گا اور علامات قیامت کے مشاہدہ کے بعد کفر اور شرک سے رجوع (دونیا) یعنی اس سے تو ہو کہ اکس ادر فنا کے بعد جب قیامت قیامت کے مشاہدہ کے بعد کفر اور شرک سے رجوع (دونیا کی طرف لوٹے کا امکان بالکلیخ تم ہوجائے گا اور علامات قیامت کے مشاہدہ کے بعد کفر اور شرک سے رجوع (دونیا کی طرف لوٹے کا امکان بالکلیخ تم ہوجائے گا اور علامات قیامت کے مشاہدہ کے بعد کفر اور دشرک سے دوغ کے اور دنیا کی طرف لوٹے کا امکان بالکلیخ تم ہوجائے گا اور علامات قیامت کے مشاہدہ کے بعد کفر اور دی کی اور دنیا کی طرف لوٹے کا امکان بالکلیخ تم ہوجائے گا اور علامات قیامت کے مشاہدہ کے بعد کفر اور دی کی کھور کے دوئی کی ہوگی کی شرف کے اور دنیا کی طرف کی کھور کے کا دور دنیا کی طرف کی ہوگی کی کھور کے کو کھور کے کا دور دنیا کی طرف کی کی کھور کے گا دور دنیا کی طرف کے کو کے کھور کے گا دور دنیا کی طرف کر کی ہور کی کھور کی کھور کے گا دور دنیا کی طرف کی کھور کے کو کھور کی کھور کے کو کھور کی کھور کے کھور کے کو کھور کے کو کھور کی کھور کے ک

اورخروج یا جوج و ماجوج کے بعد قیامت اور رجوع اور بعث کا سپاوعدہ قریب آجائے گا یعنی خروج یا جوج و ماجوج کے بعد قیامت قریب آجائے گا یعنی خروج یا جوج و ماجوج کے بعد قیامت کے بعد قیامت کے بعد قیامت آجائے گا۔ اس کے بعد کوئی بجھیرا پالے گا تو اس پر سوار نہ ہوسکے گا کہ قیامت آجائے گا۔ پس ٹا گاہ اس اگرکوئی شخص خروج یا جوج و ماجوج کے بعد کوئی بجھیرا پالے گا تو اس پر سوار نہ ہوسکے گا کہ قیامت آجائے گا۔ پس ٹا گاہ اس وقت قصہ کی یہ ہوگا کہ خوف اور دہشت کی دجہ سے کا فروں کی نگاہیں کھلی کی کھی اور پھٹی کی بھٹی رہ جا کہ معلوم کریں کہ اس کا معلوم کریں کہ سے خوف اور دہشت کی دجہ سے مذکور ہاں کی خایت ہے۔ امامنہ عفا اللہ عنه کا اللہ عنه کی ایش معلوم کریں کہ حنی کس چیزی خایت ہے۔ ہا منہ عفا اللہ عنه کا اللہ عنه کی ایش میں بھی کا خیر شعبہ ہے۔ امامنہ عفا اللہ عنه کا اللہ عنه کی ایس کس چیزی خایت ہے۔ ہوگا کے میں جنی کس جنی کس کے کہ کی گا کہ تو ایس کس کے کہ کا کہ کا بیت ہے۔ ہوگا کی خور میں مغیر مغیر قصہ ہے۔ ا

یے ہیں گے کہ ہائے ہماری کم بخق اور بربادی کہ ہم دنیا میں اس قیامت سے اور خدا کی طرف رجوع سے اور حساب و کتاب کے لیے حضوری سے غفلت میں بڑے ہوئے تھے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم غافل اور بے خبر نہ تھے اس لیے کہ انبیا اور ان کے دارنوں نے ہم کو بار بار قیامت سے ڈرا دیا تھا اور خوب غفلت ہے ہم کو جگا دیا تھا اور اول روز سے ہی ہم کو اس ہولناک واقعہ سے واقف کردیا تھا۔ لبندا ہمارا قیامت کو جھٹلا ناغفلت اور بے خبری کی بنا پر نہ تھا بلکہ عنا داور تکبر کی بنا پر تھا اور حقیقت میہ ے کہ ہم بلاشبہ ظالم شخصے جان ہو جھ کرہم نے اپنی جانوں پرظلم کی انبیا ﷺ نے تو ہم کو بیدار اور ہوشیار کردیا تھا ہم نے خود ہی دیدہ ودانست حق کی تکذیب کی غرض یہ کہ جولوگ اللہ کی طرف رجوع کے قائل نہ تھے وہ قیامت کود کی کررجوع اور بعث کے قائل ہوجا تھیں گے مگراس دفت کا قائل ہونااور مجبور ہوکرا پنے ظلم اور جرم کا اقر ارکر ناان کوسود مند نہ ہوگا اس لیے کہ اب فیصد کا ونت سر پرآپہنچا یہ کام تو دنیا میں کرنے کا تھا اور وہ اب ختم ہو چکی اور وہ فیصلہ بیہ ہوگا کہ مشرکیین مع اپنے معبودوں کے جہنم کا ایندهن بنادیئے جائمیں گےاورا ال ایمان مور داعز از واکرا م اور کل احسان وانعام ہول گے، چنا نچیفر ماتے ہیں کہاہے مشرکو! ستحقیق تمہارا فیصلہ اب یہ ہے کہ تم اورتمہارے معبود جن کوتم املہ کے سوابو جتے ہوسب دوزخ کا ایندھن ہیں تم دونوں فریق عابد اورمعبود جہنم کے لئے حاضر ہونے والے اور اس میں داخل ہونے والے ہیں اگریہ بت اور یہ مورتنس واقعی میں خدا ۔ ہوتے توجہنم میں داخل نہ ہوتے اور بیذلت اور خواری ان کولاحق نہ ہوتی کہ جہنم کاایندھن بنتے بت تو بہر حال پتھر ہیں وہ تو ا بندھن بنانے کے لائق ہیں لیکن جو پھر وں کو پو جتا ہووہ پھر ہے بھی زیادہ پھر ہے وہ اسی قابل ہے کہ پھر کے ساتھ اس کو تھی دوزخ کا ایندھن بنا ویا جائے۔جاننا چاہئے کہ بتوں کا جہنم میں جانا اس لیے نہیں کہ ان کوعذاب ویا جائے بلکہ اس لیے ہوگا کہ شرکین پر جحت قائم ہوجائے کہ یہ بت لائق معبودیت نہیں ور ندآ گ میں کیوں جھو نکے جاتے۔ اور اس قدر عاجز ہیں کہ آگ میں سے نکل بھی نہیں سکتے۔ اور ہر واحد لیعنی عابداور معبود دونوں ہی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے سمجھی اس سے نکلنانہ ہوگا <u>اور ان مشرکین کے لیے جہنم میں چ</u>خنااور چلانا اور لیباسانس ہوگا جس سے دم نکلنے لگتا ہے <u>اور وہاں</u> شور وغل کی وجہ سے ۔ شرح نہیں سن عمیں گے۔ یااس دجہ سے کہ وہاں جا کر بہرے ہوجا نمیں گے جیسے دنیا میں حق کے سننے سے بہرے تھے۔ یہ تواہل شقاوت کا حال ہوا۔ اب آ گے اہل سعادت کا ذکر کرتے ہیں۔ تحقیق جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی یعنی سعادت ازلی سابق اورمقدر ہو چک ہے اور جنت کا حکم ان کے لئے صادر ہو چکا ہے وہ جہنم سے اس قدر دورر کھے جا تھیں گے کہ جہنم کی آ ہٹ اور آ واز کو بھی نہیں سنیں گے تعنی جہنم میں کا فروں کے اجسام جلائے جا نمیں گے ان کے جلنے اور جلانے ک آ واز بھی ان کے کان میں نہیں آ دے گی کیونکہ وہ آ واز مکروہ ہوگی ا<del>ور جس عیش کوان کا جی چاہے گا اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں</del> ے۔ معے بیتو اہل سعادت کی نعمت اور راحت اور لذت کا بیان ہوا۔ اب آ گے بیہ بتلاتے ہیں کہ وہ ہرفتیم کی پریشانی اور گھبراہٹ ے مامون اور محفوظ ہوں عے ان کو قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ بھی غم میں نہیں ڈالے گی اور جب ان سعد ا کوفزع ا کبر (سخت گھبراہت) سے غم اور پریشانی نہ ہوگی تو اور چیزوں سے بدرجہ اولی پریشانی نہ ہوگی۔جس دن تمام عالم جیرانی اور پریشانی میں مبتلا ہوگا اس دن ساہل سعادت فزع اکبرے محفوظ ہول نے۔ اور قبروں سے نکلتے اور ایٹھتے وقت فرشتے ان کا استقبال کریں گے اوران کو بشارت اورمبارک با دویں عے اور کہیں مے ہیتمہارا وہ ون ہے۔جس کاتم ہے دنیا میں وعد و کیا

جاتا تھا کہ تم کودار آخرت میں رنعتیں اور کرامتیں ملیں گی سویددن وہی ہے جس میں تمہارے پروردگارنے تم سے بقا کا وعدہ کیا تھا پیروز وصال ہے جس کے بعد فراق نہیں ہیکشف نقاب کا دن ہے جس کے بعد نہ کوئی حجاب ہے اور نہ کوئی عما ہے۔

نیک مردال را نعیم اندر نعیم عشقبازال رالقا اندر لقا حصهٔ آنها وصال دور عین بهرهٔ اینها جمال کبریا

### لطا يُف ومعارف

(١) آيت مذكوره ﴿ وَحَرْهُمْ عَلَى قَرْيَةٍ أَهُلَكُنْهَا أَنَّهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ كَاتْسِر مِيل منسرين كِ كُنْ تُول إن -

پہلاقول: ..... یہ ہے کہ جس بستی کوہم نے تباہ و برباد کردی موت کے ذریعہ اس کو ہلاک کردیا تو یہ ناممکن ہے کہ دہ حساب د
کتاب سے لیے محشر کی طرف رجوع نہ کریں اس آیت سے منکرین حشر کا رد کرنامقصود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حشر دفشر کوئی چیز
نہیں۔ مرنے کے بعد آ دمی زمین میں مل کر خاک ہوجا تا ہے اور نیست و نابود ہوجا تا ہے اس قول کی بناء پر حرف لا آیت میں
اصلی ہے ذائر نہیں اور رجوع سے محشر کی طرف رجوع کرنام راد ہے۔

و مراقول: ..... بیے کہ جس بستی کو ہم نے کفروشرک سے ہلاک کردیا اور ان کی گمراہی کا قطعی تھم کردیا ان کا کفرے اسلام کی طرف لوٹنا ناممکن اور محال ہے۔

تيسراقول: ..... بيه كهرجوع برجوع الى الدنيام او بادر ترف "لا" آيت مي زائد باور مطلب بيه به كهمر في كمر في كمر في كمر في كمر في الدنيام الدنيام كالوث كرآنانام كن ب-

ے بعد یاں کا ایک استدلال: .. ... مرزانے قادیان اور اس کے تبعین ابنی مطلب براری اورلوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے سرسری طور پر اس تبسرے قول کو ذکر کرتے ہیں۔ مرزائے قادیان نے اول توبید دعویٰ کیا کہ عینی ماینی مرچکے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیظا کے رفع اور نزول کے بارے میں جوآیات اور احادیث متواترہ وارد ہوئی ہیں ان میں طرح طرح سے تحریف کی۔ اور اس میں بڑازور لگایالیکن مرزاصاحب بڑے ہوشیاراور عیار تھے۔ اب ان کو یہ خوف لاحق ہوا کہ عیسیٰ علیکا کی وفات تسلیم کرنے کے بعد بھی بیا ختال رہ جاتا ہے کہ مکن ہے کہ خداتی لی ان کو دوبارہ زندہ کرکے آسان سے زمین پر بھیج دے تو مرزاصاحب کی میسے سے ختم ہوجائے اس لیے بید عوی کیا کہ مرنے کے بعد کی کا زندہ ہوتا ناممکن اور محال ہے اور اس آیت وکر اُحداثہ میں اور محال ہے اور اس آیا ناممکن ہوگر تا میں آنا ناممکن ہوجائے اس میں میں۔

"اس میں شک نہیں کہ اس بات کے نابت ہونے کے بعد کہ درحقیقت میں بن مریم شیالا اسرائیلی نبی فوت ہو گیا ہے ہرایک مسلمان کو ماننا پڑے گا کہ فوت شدہ نبی ہرگز دنیا میں دوبارہ آنہیں سکتا کیونکہ قر آن اور حدیث دونوں بالا تفاق اس بات برشاہد ہیں کہ جوفنص مرگیا بھردنیا میں ہرگز نہیں آئیگا اور قر آن کریم ﴿آئیکہ مُد لَا یَوجِهُونَ ﴾ کہہ کر ہمیشہ کے لیے ان کو رخصت کرتا ہے"انتی

جواب: ...... مرزائے قادیان کا بیاستدال کرنا" مردہ کا دوبارہ زندہ ہونا" قطعاً غلط ہے ہم نے بتلادیا کہ اس آیت کی تغییر میں کئی قول ہیں اگر آیت میں رہوع سے رجوع الی الشرم اولیا جائے جیسا کہ پہلے قول میں ذکر ہوا تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جن بہتی والوں کو ہم نے ہلاک کردیا ان کے لیے یہ بات حرام اور ممنوع ہے کہ وہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے ہماری طرف ندلوثیں ہم ان کے اعمال کلھور ہے ہیں اگر وہ مرجھی جائیں تو ہماری طرف انکا لوشا اور ہماری حضوری میں حاضر ہونا ضروری ہے اس روز ان کو ان کے اعمال کا بدلد دیا جائیگا اور آیت کے بیم منی ۔ آیت کے بقیہ الفاظ ہوئی یہ تعمیل میں الشالح ہوئی ہیں اگر آیت کے بیم منی ۔ آیت کے بقیہ الفاظ ہوئی یہ تعمیل میں الشالح ہوئی ہیں اگر آیت کے بیم منی ۔ آیت کے بقیہ کو فرز ہو ہوگا کے بیم کو نیان ہیں اور اگر آیت میں رجوع سے دنیا کی طرف رجوع کے ساتھ اس آئیس کے کہ اس آیت میں رجوع سے دنیا کی طرف رجوع کر دوبارہ و تیا ہیں آئیس کے بھر دنیا میں وہ بارہ رجوع کا کوئی بیان نہیں اور اگر آیت میں رجوع سے دنیا کی طرف رجوع کا کوئی بیان نہیں اور اگر آیت میں رجوع سے دنیا کی طرف رجوع سے دنیا کی طرف رجوع کے بعد خود زندہ ہوکر دوبارہ و دنیا میں آئیس ہیں کہ مرزا صاحب کے لیے ذرہ برابر مفید نہیں اس لیے کہ آیت کا مطلب بیہ ہے کہ آدی بیاس اور عاجز ہے بیا بیات آدی کی قدرت میں نہیں جیسا کہ دوسری جگہ برائیوں کا کفارہ کر سے اور زمانہ ماضی کی تقصیرات کی تلا فی کر سے۔ یہ بات آدی کی قدرت میں نہیں جیسا کہ دوسری جگہ ارشور جرع نہیں کرسکا۔ کا کھرائی کی کھرف رجوع نہیں کرسکا۔

معاذ الله معاذ الله يه مطلب برگزنبيس كه اگر خدا بهي كى كوزنده كرنا چاچين تونبيس كريكتے ، قر آن كريم جي متعدد مواضع جي اكارونيا جي مردون كادوباره زنده كرنا فذكور ہے اس سلسله بين ذيل جي چندوا قعات پيش خدمت ہيں۔ مواضع جي اكارونيا جي مردون كادوباره زنده كرنا فذكور ہے اس سلسله بين ذيل جي چندوا قعات پيش خدمت ہيں۔ پہلا واقعہ: .....مثل حضرت ابراہيم طافي كو تصديم مرافيات في قين الظائم في من الفيات في المقال على على كان تحقيق المراہيم طافيات خدمت الله تعالى سے درخواست كى ۔ ﴿ رَبِ آرِنى كَنْ فَ مَنْ الله الله تعالى سے درخواست كى ۔ ﴿ رَبِ آرِنى كَنْ فَ مَنْ الله الله تعالى سے درخواست كى ۔ ﴿ رَبِ آرِنى كَنْ فَ مَنْ الله الله تعالى سے درخواست كى ۔ ﴿ رَبِ آرِنى كُنْ فَ مَنْ الله الله تعالى الله تعا

المتوفی المتوفی المتوفی المتوفی التوفی التو

دومراوا قعه: .....اوراس طرح قرآن كريم مين حضرت عزير ماينا كا قصه مذكور ب كه الله تعالى في ان كوموت دى اوراس كى سواری کا گدھا بھی مرگیا۔سوسال اس حالت میں پڑے رہے اور ان کا کھانا اور بینا بغیر کسے تغیر کے سب ای طرح ان کے یاس رکھار ہاسوسال کے بعدوہ زندہ ہوئے اوران کا گدھاجومر چکا تھااس کی بوسیدہ ہڈیاں اپنی حالت پردھری تھیں وہ بھی ان . کے روبروزندہ ہوا۔ اور اپنی آنکھوں ہے اپنی مردہ سواری کا زندہ ہونا دیکھ لیا اور کرشمہ قندرت کا مشاہدہ کیا۔ کہا قال الله تعالى ﴿ آوُ كَالَّالِي مُرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَّةٌ عَلَى عُرُوشِهَا • قَالَ اللَّهُ يُعَي هٰذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا • فَأَمَاتَهُ اللهُ مِأْتَةُ عَامِ ثُمَّ يَعْقَهُ قَالَ كَمْ لَيِثْتُ قَالَ لَمِثْتُ يَوْمًا أَوْ يَعْضَ يَوْمِ \* قَالَ بَلْ لَيثت مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرُ إِلْ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَتَّهُ وَانْظُرُ إِلَى حَمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ايَّةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرُ إِلَى الْعِظَامِر كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكُسُوْهَا كَيْمُ وَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْمٍ قَدِيْرٌ ﴾ وغرض به كه حضرت عزير علينا سوسال ك بعدزنده كت مُك اورلوكوں كے ليے خداكى قدرت كى نشانى بے - كما قال الله تعالىٰ ﴿ وَلِنَجْعَلَكَ إِيَّةً لِلنَّاسِ ﴾ تفسير درمنثوريس حضرت علی اور ابن عباس اور کعب اورحسن اوروهب شفاتی اسے مروی ہے کہ عزیر ملی المقیقة مر گئے تھے اور ملک الموت نے ان کی روح قبض کی تھی اور سوسال کے بعدان کی آئکھوں میں جان آئی جس سے وہ بوسیدہ بڈیوں کودیکھ رہے تھے بعدازاں وہ مگدها جوان کے سامنے مردہ پڑا تھاوہ ان کے روبروزندہ کیا گیا۔بعض دیدہ دلیرمرزائی تو یہ کہتے ہیں کہ بیساراوا قعدخواب و خیال تھا خواب میں ایسا دیکھا تھاا درسور ہ بقرہ میں پہلی امت کا دا قعہ ندکور ہے کہ کی ہزار مخص موت کے ڈرے اپنے وطن سے بماک منے۔ایک منزل پر کہنچ کر بھکم الہی سب مر گئے۔ پھر سات دن بعد پیٹیبر مانیں کی دعا سے زندہ ہو گئے۔ کے ما قال الله تعالىٰ ﴿ اللَّهِ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ الْوُفَّ حَلَرَ الْمَوْتِ وَهَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوْتُو . فَمَّ أَخْيَاهُمُ وْ إِنَّ اللَّهُ لَكُوْ فَطْلِ عَلَى الدَّاسِ ﴾.

حن جل شانہ نے قرآن کریم میں مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے دا قعات منکرین حشر کی تر دید کے لیے ذکر

فرمائے ہیں۔ تاکہ معلوم کریں کہ مردوں کو زندہ کرنا خدا تعالی کی قدرت سے خارج نہیں اور پھین کرلیں کہ خدا نے جو آمت قائم ہونے کی خبردی ہے وہ حق ہے۔ خدا تق لی قاور مطلق ہے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے کی کوموت و ہا البتہ خداوند بندے عاجز اور بے بس ہیں۔ بندوں میں بیطا قت نہیں کہ مرنے کے بعد وہ خودلوث کر دنیا میں دوبارہ آسکیں۔ البتہ خداوند ذوالحبلال جس کودوبارہ دنیا میں لا نا چاہیں تو لا سکتے ہیں۔ اور خداوند تع لی کے زدیک قیامت کے وقت اور قیامت سے پہلے کسی کو زندہ کرنا کیساں ہے بندا تم احیاء موتی کوی لسمجھ کر قیامت کا انکار نہ کر وہم ہر طرح سے قاور ہیں نہ کوئی زندہ ہماری قدرت سے خارت ہوسکتا ہے اور نہ کوئی مردہ۔ ہم جس زندہ کومردہ کریں تو وہ از خود زندہ نہیں ہوسکتا اور جس مردہ کوز ندہ کرنا چاہیں تو اس کی مجال نہیں کہ ہمارے ادادہ ادر مشیت سے سرتا بی کرسکے۔ مرنے کے بعد بندہ از خود و نیا کی طرف دوبارہ نہیں لوٹ سکتا البتہ اگر خدا تعالی چاہے تو وہ مردہ کو دوبارہ دنیا کی طرف لوٹا سکتا ہے۔

حق تعالیٰ نے قر آن کریم میں چندمردوں کے زندہ کرنے کا حال بیان قرمایا اور عقل بھی بہی کہتی ہے کہ حفدا تعالیٰ قادر مطلق ہوا در مطلق ہوا در اس ہور ہے کہ خدا تعالیٰ علام کے قدرت کا اظہار مقصود ہے کہ جو چیز تمہیں محال دکھائی دیتی ہم نے اپنی قدرت سے واقع کردیا۔ عرم زا اور مرزائی احیاء موتی کو محال بھے ہیں اور جن آیات میں مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا حال مذکور ہے طرح طرح سے ان کی تاویلیس کرتے ہیں کہی کہتا ہیں کہ جن آیات میں مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا حال مذکور ہے طرح طرح سے ان کی تاویلیس کرتے ہیں کہی کہتا ہیں کہ جن آیات میں موت کا لفظ آیا ہے اس کے متی بہوتی یا نیند کے ہیں اور احیا کے متی دگا نے اور ہوش میں لانے کے ہیں اور احیا کے متی دگا ہے کہ ان میں کردہ میں کہ ان کے ہیں اور احیا کے متی دو اس کی تحق جل شائن نے اور کہی کہتے ہیں کہ دو مسمریز می عمل ہور کے گھر ہے بھا گ جانے اور مرجانے کا اور پھراان کے زندہ ہونے کا واقعہ ذکر کیا ہے کیاوہ نیند اور ہیر آئی ہے کا واقعہ و کر کو ہیں ہور کیا ہے کیاوہ نیند اور ہیر آئی ہے کا واقعہ و کر کو گا ہی ہور کہ کا ان ان پر ہوا ہی فضل فریا یا کہ نیند اور ہیر گئی ہے کہ ان پر ہوا ہی فضل فریا یا کہ نیند اور ہیر گئی ہے کا دیا ہور ان کو بھا دیا وہ موال کی اور کی گئی ہے ہور کو کو کہ بارچیور کر ہماگ ان کو موسال کی بیر وادی کو بھا دیا ہور ان کے بیان فرمایا اور کیا ہی موتارہا۔ القد نے سوسال کے بعد دونوں کو خواب سے بیراد کیا ۔ نیا موادی کی حجر اور کو کی جو کہ کی جانے ہیاں فرمایا کی سے جند میں سے کوئی واقعہ میں خواب کی موتارہا۔ القد نے سوسال کے بعد دونوں کو خواب سے بیراد کیا ۔ خورت میلی ماجو تھی خواب سے بیراد کیا ۔ خورت میلی ماجوں کی موتارہا۔ اس میں موتارہا کیا ہور کیا گئی ہے کہ دان میں سے کوئی واقعہ میں میں میں موتارہا۔ اس میں موتارہا کو موتارہا کیا ہور میں گئی ہور دو کرک کر کے گئی ہے۔ کہ ان میں سے کوئی واقعہ کی موتارہا۔ کوئی میٹھے سے مسرین م کے مل سے چند منٹ کے لیان میں موتارہا کی میٹھے سے مسرین م کے مل سے چند منٹ کے لیان میں موتارہا کیا گئی ہور کوئی گئی ہور کوئی کیا ہو کیا گئی ہو کہ کی گئی ہور کے گئی ہور کوئی گئی ہور کیا گئی ہور کوئی گئی ہور کوئی گئی ہور کیا گئی ہور کوئی گئی ہور کوئی کئی ہور کوئی کئی ہور کوئی کوئی ہور کی

جس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ طالب ایک معمولی جاددگر ہتے جومسمریزم میں مشاق ہتے اور قریب الموت بکاروں کوسمریزم میں مشاق ہے اور قریب الموت بکاروں کوسمریزم سے حرکت دے دیے ہے جس سے دنیا کودھو کہ دینا مقصود تھا کہ لوگ بیدد کچھ کران کے معتقد ہوجا نمیں کہ یہ مردوں کوزندہ کرتے ہیں۔اور طرف مید کہ خدا تعالی نے بھی ان کے مسمریزی عمل کو بطور مدح اور منقبت قرآن میں بیان کیا اور ان میں بیان کیا اور کے معتقد میں اس کا ذکر کیا اور ایسے الفاظ میں اس کو بیان کیا کہ لوگ سمجھیں کہ احیاء اموات حضرت بیسیٰ والی کا معجز وقعا

اور باذن الله كهه كراوراسكومحكم كرديا كه بيسب بهار عظم سے تھا۔

مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عیسیٰ طایعا نے فی الواقع کی مردہ کو زندہ نہیں کیا بلکہ بیسب مسمریزی ممل تھا جو میری نزدیک قاجو میری نزدیک قابل نفرت نہ ہوتا تو میں ان اعجو بنمائیوں ہیں مسم بن مریم عظام اے کم نہ رہتا۔ سب کومعلوم ہے کہ مسمریزم کاعمل سو برس سے ایجاد ہوا ہے مگر مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ قر آن کریم میں جو میسی مایعا کے احیاء اموات کا ذکر ہے وہ سب مسمریزمی تحریک تھی۔

اے مسلمانو! جس خدانے حضرت عیسیٰ مالیے کواحیاء موتی کامعجزہ عطاء کیا کہ دہ خدا کے حکم سے مردے زندہ کرتے تھے تو کیا اس خدا کو یہ قدرت نہیں کہ وہ عیسیٰ مالیے کو دوبارہ زندہ کرکے بھردنیا میں بھیج دے اور مرزاصاحب دیکھتے عی رہ جا کیں۔

اے مسلمانو! کیااس سے بڑھ کربھی کوئی بیبا کانتریف ہوسکتی ہے کہ اس تسم کی بیبا کی صریح آیات قرآنیہ کا انکار نہیں مرزا صاحب کو سے موجود بننے کا بہت شوق تھالیکن اس کے لوازم ادرآ ثار سے بالکل عاری اور خالی تھے اس لیے مرزا صاحب کو ڈر رہوا کہ دعوائے میسی میں تھا احیاء موتی اور ابراء اس کمہ اور ابرا کی امجوزہ بھی چاہئے اس لیے سرے سے دھ رت مسلم میں خالیا کے احیاء موتی کے مجز ہ کا انکار کر دیا اور کہد دیا کہ دہ مجز ہ نہ تھا بلکہ مسمریزی عمل تھا اور بیس اسے قابل نفرت ہجھتا ہوں اس طرح اپنی جان بھائی۔

چوتھا واقعہ: ..... ایک واقعہ احیائے موتی کا قرآن کریم میں بہ مذکور ہے کہ موکی طبیقا کے زمانہ میں ایک شخص مارا گیا جس کا قاتل معلوم نہ تھا۔ موئی علیقا نے فرمایا کہ اللہ کا تھم بیہ ہے کہتم ایک گائے ذرج کرے اس کا ایک گلزاس مردہ پر ماروتو وہ زندہ ہو کرخودا سے قاتل کا نام بتلادیا۔
کرخودا سے قاتل کا نام بتادے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور وہ مقتول زندہ ہوگیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتلادیا۔

بیوا قدسورہ بقرہ کی اس آیت ﴿ وَا فَ قَتَلْتُهُ وَ نَفُسًا فَالْاَ وَلَهُ فِيْهَا ﴾ الح من مذکور ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہلیٰ قدرت کا ملہ اور موئی طابیہ کے جزہ کا حال ظاہر فر، یا اور ای وجہ سے اس قصہ کے تم پر بیفر ما یا ﴿ گَذُلِكَ يُعْنِی اللهُ الْمَتُونِی وَ فَیْ یَکُمُ الْبِیّہِ لَعَلَّمُ مَا تَعْظِیُونَ ﴾ مرده زندہ نہیں ہوا تھا بلکہ معمولی بات تھی کہ میر توقدرت خداوندی کا کرشمہ تھا اور نہ موئی تھی ۔ معاذ اللہ قاد ہوں گئے میں ہوا تھا بلکہ معمولی بات تھی کہ معمرین م کے مل سے مرده کو حرکت ہوگئی تھی ۔ معاذ اللہ معاذ اللہ اللہ معمولی حرکت تھی تو قاتل کا می معلوم ہوا اور کس نے بتالیا اور بیسمرین می سے بیلیس کو قاتل کے معلوم ہوا اور کس نے بتالیا اور بیسمرین میں سے بیلیس کو قاتل کے معلوم کرنے کا بڑا عمدہ طریقہ ہے جس سے بیلیس کو قاتل کے معلوم کرنے کا بڑا عمدہ طریقہ ہے جس سے بیلیس کو قاتل کے معلوم کرنے کا بڑا عمدہ طریقہ ہے جس سے بیلیس کو قاتل کے معلوم کرنے دیا دیے تو بڑا انعام ملتا۔

پانچال تصدن اورمون طین می کایک دوسرے تصدیل ہے۔ ﴿ وَالْمُ قُلُكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله عَلَى لَوْ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

موکٰ طینا کی دعا سے مرے پیچھے ہم نے تم کو دو ہارہ زندہ کیا شاید کہ تم شکر کرو کہ اللہ نے تم کو دو ہارہ زندگی بخشی اور تغییر در منٹور میں ہے کہ وہ ستر آ دی تھے جن کومویٰ علینا اپنے ساتھ کوہ طور پر کلام الٰہی سننے کے لیے لے گئے تھے وہ سب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے۔

چھٹا واقعہ: ..... ایوب علیہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اور نہایت خوشحال تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلا پیش آیا کہ مال و دولت سب جاتا رہا اور اولا دوب کر مرگئ اور خود طرح کی بیاریوں میں جتلا ہوئے بالآخر جب اللہ تعالیٰ خوقا آئینہ کہ اُفلہ تعالیٰ خوقا آئینہ کہ اُفلہ نے ان کوصحت اور عافیت عطاکی اور مرک ہوئی اولا وکو دوبارہ زندہ کردیا۔ کہ قال اللہ تعالیٰ خوقا آئینہ کہ اُفلہ و میں اولا دان کی مرگئ تھے ہوئے ہیں عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس میں مردی ہے کہ جو اولا دان کی مرگئ تھی بعینہ وہ دوبارہ زندہ کردی گئے۔ اہم قرطبی میں مردی ہے کہ دہ بعینہ زندہ کردی گئے۔ (دیکھوتنے قرطبی بی اور مردی کا دوبارہ زندہ کردی گئے۔ (دیکھوتنے قرطبی بی معلوم ہوتا ہے کہ دہ بعینہ زندہ کردیئے گئے۔ (دیکھوتنے قرطبی بی اور مردی گئے۔ (دیکھوتنے قرطبی بی اور مردی کا دوبارہ زندہ کردی گئے۔ (دیکھوتنے قرطبی بی اور مردی کا دوبارہ نا مردی کا دوبارہ اور میں اور مردی کا دوبارہ کردی کا دوبارہ کی معلوم ہوتا ہے کہ دوبارہ کردیئے گئے۔ (دیکھوتنے قرطبی بی اور مردی کا دوبارہ کی اور میں اور مردی کا دوبارہ کی دوبارہ کردی گئے۔ (دیکھوتنے قرطبی بی اور مردی کا دوبارہ کی دوبارہ کردی گئے۔ دوبارہ کردی گئے۔ دوبارہ کردی گئے۔ دوبارہ کردی گئے۔ دوبارہ کردی گئے دوبارہ کردی گئے۔ دوبارہ کردی گئے۔ دوبارہ کردی گئے۔ دوبارہ کردی گئے دوبارہ کردی گئے۔ دوبارہ کردی گئے دوبارہ

کیا مرزا صاحب کے نز دیک بیسارامسمریزم تھ ادر کیا اس زمانہ ہیں مسمریزم موجود اور شاکع تھا جس کولوگ استعال کرتے تھےسب کومعنوم ہے کہ اب سے سوسال پہلے مسمریزم کا کہیں وجود ہی نہ تھا غرض بیہ کہ مرز ااور مرز ائیوں نے قر آن کریم کوایک کھنونا بنار کھاہے جوزبان پرآیاوہ کہددیا۔

خلاصة كلام يركمان آيات مين التدتعالى في ان چندوا تعات كاذكر فرمايا كه جن مين مردول كادوباره دنيا مين زيمه كرناذكر فرمايا جس مقصودا ظهار قدرت بكرالقد تعالى الى طرح قيامت كروزمردول كزنده كرنے پر بھى قادر به لهن اگر مرز ااور مرزا ئيول كنز ديك اجماع نقيضين اورار تفاع نقيضين كى طرح احياء موتى عقلا محال اور نامكن بتو پجر قيامت كا بحى كل كرانكاركر دين كيونكه قيامت نام بى احياء موتى كا به جو تاويل احياء اموات كى ان آيات مين كى به دونكا على ان آيات مين كى به دونكا مورد تيام كان آيات مين كى به دونكا حال تيامت كى آيات مين بهي بوسكتي به حالانكه قر آن كريم مين "يحيى المدوتي اور احياه هم" وغيره وغيره ان تم كان الفاظ صراحة ندكور جين اوران آيات كے علاوہ متعدد احادیث سے بطور مجز واحياء اموات ثابت بے تفصيل كے ليے ذرقانی شرح مواجب اور نعيم اريا فن شرح شفائ عياض ديمين ۔

بلکہ بطریق کرامت اولی ءاللہ ہے بھی احیا ءاموات ثابت ہے مگریہ روایتیں تاریخی ہیں اور کتب معتبرہ میں مذکور ہیں

اوران کا انکار بھی نہیں کیا جاسکتا بہر حال مرزائے قادیان کے تکذیب اور تر دید کے لیے کافی اور وافی ہیں اور مرزا اور مرزائی اس بارے ہیں ایک حدیث ہے ہی استدلال کرتے ہیں وہ حدیث ہے ہے کہ حضرت جابر ڈٹاٹٹؤ کے والد حضرت عبداللہ ڈٹاٹٹؤ کے استدلال کرتے ہیں وہ حدیث ہے ہے کہ حضرت جابر ڈٹاٹٹؤ کے والد حضرت عبداللہ ڈٹاٹٹؤ کے بعداللہ تعالیٰ سے بیدور خواست کی کہ مجھ کو پھر دنیا میں رجوع کی اجاز ت ہوتا کہ دنیا میں جاکہ دوبارہ تیری راہ میں مارا جا وک اور شہادت حاصل کروں اس پر ارشاد ہوا۔ انبی قضیت انہم لایو جعون اور ایک روایت میں ہے قد سبق القول منی انہم لایو جعون یعنی میں پہلے یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ مرنے کے بعدلوگ دوبارہ دنیا کی طرف نہ لوٹیں گے۔

جواب: ..... بیہ ہے کہ اس کا مطلب وہی ہے کہ جو پہلے بین کر چکے کہ اگر کوئی شخص دنیا ہیں دوبارہ آنے کی آرز و کرے کہ دنیا ہیں دوبارہ آکر اعمال صالحہ کرسکوں اور درجات عالیہ کے حصول کا سامان کرسکوں تو بیآ رز و پوری نہ ہوگی۔ بارگاہ خداوندی کا عام قانون اور عام قاعدہ بھی ہے اس بناء پر حضرت عبداللہ بڑا ٹھڑ کی درخواست منظور نہ ہوئی لیکن اس کا بیمطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ کو بیقدرت بھی نہیں کر وبطور خرق عادت کس مردہ کوزندہ کرسکے، خاص کر جب کہ خدا نے خودا پنے کلام ہیں خبردے دی ہے کہ ہم نے بہت سے مردول کو دنیا ہیں دوبارہ زندہ کیا تا کہ منکرین حشر کو معلوم ہوجائے کہ اس طرح خدائے تعالیٰ قیامت میں مردول کو زندہ کر سے میں مردول کو دنیا ہیں دوبارہ زندہ کیا تا کہ منکرین حشر کو معلوم ہوجائے کہ اس طرح خدائے تعالیٰ قیامت میں مردول کو زندہ کرنے یہ تا کہ منکرین حشر کو معلوم ہوجائے کہ اس طرح خدائے تعالیٰ قیامت میں مردول کو زندہ کرنے یہ تا دول کو زندہ کرنے یہ تا کہ منکرین حشر کو معلوم ہوجائے کہ اس طرح خدائے تعالیٰ قیامت

### مرزائیوں سے ایک سوال

بالفرض اگریے سلیم کرلیا جائے کہ عیمی طیناہ فات پا چھے ہیں اور پیجی تسلیم کرلیا جائے کہ مرنے کے بعدان کا دوبارہ
زندہ ہوکر دنیا ہیں آنا محال اور ناممکن ہے تو سوال ہیہ ہے کہ آپ کو حضرت عیمیٰ طیعا کی موت اور حیات ہے کیا بحث مرزا
صاحب اپنی مسیحت کے مدمی ہیں ان کو جائے کہ اپنی مسیحت کو دلائل ہے تابت کریں کسی نبی کے دفات پا جانے ہے مرزا
صاحب کی پاکسی اور کی مسیحت یا نبوت کیے تابت ہو سکتی ہے۔ بیتو سب کو معلوم ہے کہ مرزاصا حب اس کا اقرار ہے کہ
حضرت عیمی علیما کی وفات سند ۴۰ سااھ میں نہیں کہ ہیہ جائے کہ حضرت عیمیٰ علیما کے مرتے ہی مرزاصاحب ان کے خلیفہ
اور جانشین ہوگئے بلکہ اس ہے اٹھارہ سوسال پہلے ہوچکی ہے تو اب مرزاصاحب بتلا میں کہ دوہ کی دلیل ہے حضرت عیمیٰ کے
اور جانشین ہوگئے بلکہ اس ہے اٹھارہ سوسال پہلے ہوچکی ہے تو اب مرزاصاحب بتلا میں کہ دوہ کی دلیل ہے حضرت عیمیٰ کے
میں انکا خلیفہ اور جانشین پیدا ہوگا اور یہ بتلا میں کہ عیمی طیما کے بعد دوسرے تا عیمی کے نامی تک اس قدر مدت
کیوں درکار ہے ان تمام باتوں کو دلائل ہے تابت کریں اور میں دعوئی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ساری امت مرزائیہ مربھی جائے
سیمی ان باتوں کو تابت نہیں کرستی فیل میں کہتے۔ غرائط اور
سیمی ان باتوں کو تابت نہیں کرستی نے خوش یہ کہ جب مرزاصاحب مدتی عیمویت ہیں تو اپنے والے عیمویت کو میم شرائط اور
سیمی ان باتوں کو تابت نہیں کرستی نے خرض یہ کہ جب مرزاصاحب مدتی عیمویت ہیں تو اپنے کو اپنی کے مسئلہ پر گفتگو کریں۔ ہمارے خود کی سیمی مائیا کے مسئلہ پر گفتگو کریں۔ ہمارے زا گرفت جھد تی تو ہیں گئی کریں۔
سیمی میں ان باتوں کو دار جماع امت سے تابت ہے۔ آپ اپنی عیمیویت کے دلائل پیش کریں۔

**(r)** 

# ﴿حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ ِيَأْجُو مُ وَمَأْجُو مُ وَهُمْ مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُونَ

یا جوج و ما جوج و ما جوج کا خروج کے محلنے ہے اس دیوار ذوالقر نین کا کھلن مراد ہے جس کے پیچھے وہ بند ہیں یا جوج و ما جوج کا خروج حضرت عیسی مالیہ کے خزول اور دجال کے آل کے بعد ہوگا اور یا جوج و ما جوج نسل آدم مالیہ ہیں اور آرک انہی میں کی تعداد کی کوئی حذیبیں بیلوگ یافٹ بن نوح نائیہ کی ایک شاخ حذیبیں بیلوگ یافٹ بن نوح نائیہ کی ایک شاخ ہیں جوسد ذوالقر نین کے پیچھے متر وک یعنی جیوڑ دیئے گئے تھے اس لیے ان کوترک کہتے ہیں تفصیل سور ہ کہف کے اخیر میں ذوالقر نین کے قصہ میں گزر چکی ہے اور خروج یا جوج و ما جوج کا ذکر بہت میں احاد بیث میں آیا ہے جن میں چار حدیثیں بہت مفصل ہیں جن کو حافظ ابن کثیر میں ایک تفسیر میں ذکر کیا ہے وہاں دیکھی جا سے۔

خلاصها نکایہ ہے کہ اول شام اور عراق کے درمیان ہے د جال خروج کرے گا اور فتنہ بریا کرے گا پھرعیسیٰ مانظا جامع مسجد دمشق کے مشرقی منارہ پرآسان سے نازل ہوں گے اور دجال کواپنے نیز ہ سے ماریں گے بعد از ال و بوار ذوالقرنین کے ٹوٹ جانے سے یا جوج و ماجوج نکل پڑیں گے اور کٹرت کی وجہ سے ہرطرف پھیل جائیں گے چشموں اور نہروں کا یانی بی جائیں گےلوگ اپنے مکانات اور قلعول اور تہدخانوں میں محصور دمستور ہوجا ئیں گےاور اپنے مواشی کو بھی ساتھ لے جائمیں گے جب بظاہر کوئی آ دمی باہر نظرنہ آئے گا تو یا جوج و ما جوج میں ہے کوئی کہنے والا کیے گا کہ زمین والوں سے تو ہم نے فراغت یائی اب آسان والے رو گئے ایک آ دمی اپنا تیرآ سان کی طرف چلائے گا۔اللّٰہ کی طرف سے ان کوفتنہ میں مبتلا کرنے کے لیے وہ تیر اویر سے خون میں ڈوبا ہواوالی آئے گا۔ وہ مجھیں گے کہ ہم نے آسان والوں کا بھی کام تمام کردیا اس طرح سے یاجوج وماجوج ہرطرف پھیل جائیں گے اورلوگوں میں ان کے مقابلہ کی طاقت نہ ہوگی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے حضرت عیسیٰ ملیٹا پر دحی نازل ہوگی کہ آپ ملیٹا میرے بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں پھرعیسیٰ ملیٹا اور ان کے اصحاب اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور دعا مآتگیں گے اللہ تعالی ان کی دعاہے یا جوج و ماجوج کی گردنوں میں ایک طاعونی کیڑا پیدا کردیں مےجس سے دہ سب ایک ہی رات میں مرجا تھیں گے اور ان کی عفونت اور بد بو کی وجہ سے زمین پر کھڑا ہونا مشکل ہوجائے گا توعیسیٰ ملینا اوران کے اصحاب اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور دعا مانگیس کے تواللہ تعالیٰ آسان ہے اپنے پرندے نازل کرے گا جن کی گردنیں بختی اونٹول کی طرح لمبی ہوں سے وہ ان لاشوں کواٹھا کر جہاں خدا تعالیٰ جاہے لے جا کر پپینک دیں گے پھراللہ تعالیٰ آسان سے ایک عظیم اور عام بارش نازل کرے گاجو چالیس دن تک برابر برستی رہے گی اس بارش ہے زمین دحل جائیگی اور کھیتوں اور باغوں کی پیداوار کی کوئی حد نہ رہے گی اور جانور اس قدر فربہ ہوجا تھیں سے کہ ایک بمری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا بعد از ال حضرت عیسیٰ ملیٹل خانہ کعبہ کا حج کریں سے اور حج اور عمرہ کے بعد مدینہ منورہ جائمیں مے اور وہیں انتقال فرمائیں مے اورمسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں مے اور آمخضرت مُلاہم کے قریب عائشہ صدیقه نگانی کے جمرہ میں مدفون ہو تکے بعدازاں بچھ عرصہ تک لوگ ای فراخی اورخوش حالی میں ہو تکے کہ اللہ تع لی ایک پاکیزہ ہوا بھیج کا جس سے ہرایک مومن بندہ کی روح قبض ہوجائے گی اور زمین پرصرف بدکارلوگ رہ جائیں مے جوگدھوں کی طرح

عورتوں سے تعلم کھلا جفتی کریں گے اور بیاوگ بدترین خلائق ہوں سے بادجود بکہ صورت انسانی ہوگی مگر گدھوں کی طرح بعقل ادر بے حیااور بے شرم ہو تکے اور انہی پر قیامت قائم ہوگ ۔ (٣)

# ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾

اس آيت من ﴿ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ من صرف إصنام (بت) مراوين كيونكه خطاب بت پرستول اي سے ہے کیکن اگر کلمہ ﴿ مَنا ﴾ کوعام رکھا جائے تو پھراس میں شرط عدم المانع کے قید معتبر ہوگی۔ یعنی عابدوں کے ساتھ معبودوں کے جہنم کا ایندھن ہونے کا تھم اس شرط کے ساتھ مشر وط ہے کہ بشر طیکہ ان فرضی معبود وں میں کوئی امر مانع دخول نار سے نہ ہو۔ جیسے انبیاءاور ملائکہ اور حضرت مسیح اور حضرت عزیر نیٹل جن کو بہت ہے لوگوں نے معبود تھم رالیا ہے ان حضرات کی مقبولیت اور وجابت ال امرے مانع ہے كدوه ال علم ميں شريك مول جيماكة كنده آيت ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُ مَ مِنْ الْحُسْلَى . أوليك عَنْهَا مُبْعَدُون ﴾ بل اس كى تصريح فرمادى اور بتعاديا كه ضداك وه متبول اور برگزيده بندے جوسعادت ازلى سے بہرہ یاب ہو بچکے ہیں اگر چہ کا فروں نے ان کومعبود بنالیادہ اس حکم میں داخل نہیں شیاطین اوراصنام اپنے عابدین کےساتھ جہنم کا پندھن بنیں گے اور خدا کے بیمقبول بندے جہنم سے بہت دور رہیں گے کیونکہ بید حفرات لوگوں کوخدائے وحدہ لاشریک لہ کی عبادت کا تھکم دیتے اور کفرا درشرک سے نہایت تختی کے ساتھ منع کرتے تھے بیہ حضرات تو کفرا درشرک سے بری اور بیز اراور اس نے منع کر نیوالے تھے،ان کو دوز خ سے کیا واسط ان کے لیے تو وہم وگمان سے بڑھ کر نعتیں اور کرامتیں ہوں گی۔ بالفرض اگر کوئی انبیاءاور ملائکہ کومعبود بنامجی لے توان کے معبود بنانے سے بچھ بیں ہوتا۔ بید هنرات اپنے عابدوں کے ساتھ ہر گرجہنم میں نہیں جائیں گےان کے لئے ہماری طرف ہے پہلے ہی ہے سعادت اور عزت اور کرامت کا تھم صادر ہو چکا ہے۔ ان مشرکین کے اصل معبود تو شیاطین ہیں جن کے اغواء سے انہوں نے کفراورشرک کیا وہ اپنے عابدین کے ساتھ

جہنم کاا بندھن بنیں گےاورعذاب میں مبتلا ہو تگے۔

اور بت ادر بتھر کی مورتیں تو بے قصور ہیں۔ان پر جہنم کا عذاب نہیں بلکدوہ بحکم خداوندی کا فرول کے لیے عذاب ہوں گے اور بیبت اور پتھر کا فروں کوعذاب دینے کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے تا کہ کا فروں پرغم اور حسرت کا ضافہ ہو کہ ان کی پرستش کی وجہ ہے جہم میں داخل ہوئے۔ شجر اور حجر لکڑی اور پتھر پر نہ کوئی عذاب ہے اور نہ کوئی تو اب ان كاجہم میں ڈالا جانا كافروں كى تونيخ اور تمكيت كے ليے ہوگا جيسا كەاكىكى حديث ميں آيا ہے كہ جانداورسورج كومجى لیبیٹ کرجہتم میں ڈالا جائے گا چانداورسورج کاجہتم میں ڈالا جانا بطور عذاب کے ندہوگا بلکہ چانداورسورج کے پرستاروں کی تحقیروتذلیل کے لئے ہوگا۔

(4)

﴿يَوْمَ نَطُوى السَّمَاءَ﴾ جس دن ہم آ سانوں کولپیٹ دیں ہے۔

اور دوسری جگه به ارشاد فرمایا ﴿ وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدُوهِ وَالْكَرْضُ بَحِینَهُ فَیَ فَیْدِهِ وَالْكَرْضُ بَحِینَهُ فَی اَوریمین کا ذکر آیا ہے سوفرقد مجسمه اورمشبهہ کے نزدیک والسّه ہوئے مقطویٰ یہ بینینیدہ اس آیت میں جو ﴿ وَبُضَتُهُ الله مَثْلَى ، اوریمین کا ذکر آیا ہے سوفرقد مجسمه اورمشبهہ کے نزدیک اس سے عضومعروف مرادہ اورتمام الل سنت والجماعت کا اس براتفاق ہے کہ آیت میں قبضه اوریمین سے عضواور جارحہ کے معنی مرادبیں اس لیے کہ اللہ تعالی جسمانیت اورمشابہت سے پاک اورمنز ہے بلکہ اس سے کمال قدرت کا اظہار مقصود ہے کہ باجسام عظیمہ یعنی آسان وزمین اللہ کے سامنے ایسے تقیر اورصغیر ہیں جسے ہماری شخص میں کوئی چیز ہوتو ظاہر ہے کہ وہ ایک معمولی اور حقیر ہوگ ۔

(4)

## ﴿كَتَلِي السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾

علاء پہ کتے ہیں کہ جل ایک فرشتہ ہے جونامہ ہائے اعمال پر مقررہے جب کوئی بندہ مرجاتا ہے تواس کا نامہ اعمال جل کے پاس
علاء پہ کتے ہیں کہ جل ایک فرشتہ ہے جونامہ ہائے اعمال پر مقررہے جب کوئی بندہ مرجاتا ہے تواس کا نامہ اعمال جل کے پاس
آجاتا ہے اور وہ اس کو تہہ کر کے قیامت کے لیے رکھ لیتا ہے اور بعض علاء یہ کہتے ہیں کہ جل ایک کا تب وحی کا نام ہے جو
آخصرت ظافی کی جس کی کتابت کیا کرتا تھا یہ دونوں قول ضعیف ہیں اس بارے میں جور دایتیں آئی ہیں وہ موضوع ہیں یا
قریب بہموضوع ہیں نیز تشبیہ ہے مقصور تنہیم ہوتی ہے اور ریہ جب ہوتا ہے کہ جب کسی معروف شخنے کے ساتھ تشبید دکی جائے
جسے عام طور پرلوگ جانے ہوں اور صحابہ کرام میں کوئی شخص بجل کے نام سے معروف ومشہور نہ تھا۔ کا تبین وحی سب کے سب
معروف ومشہور شے ان میں ہے کسی کا بھی نام بجل نہ تھا اور نہ کسی فرشتہ کا نام بجل ہونا ثابت ہے لہذا سے قول یہ ہے کہ بیل

## بشارت وراثت زمين برائے عبا دصالحين

قال المذر المناف المراق المرا

پھرا خیر میں فرمایا ﴿ وَمِنَا اَرْ سَدُنَا اِلَّا اَرْ مَنَا اِلَّالَٰ اَرْ مَنَا اَلَٰ اللّٰهِ اَلٰهِ اَلٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ اللللللّٰمُ الللّٰمُ الللللللللللللللل

گیااوریہ بتلادیا کہ یہ پیشین گوئی ایک قطعی اور حتمی ہے کہ اس کو خدائی قبالہ اور دستاویر سمجھو کہ جس کی تمام انبیاء کے محیفوں میں رجسٹری ہوچکی ہے اور سب جگہ اس کا ندراج ہو چکا ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔

اوربشارت اوربيخ شخرى قرآن كريم كى متعدد آيتون من فدكور بم مجمله ان كايك آيت استخلاف ب- ﴿ وَعَلَا اللهُ الَّذِينَ المَّنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ اللهُ الَّذِينَ أَمْنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَا اللهُ اللهُمْ فِي التَّوْلُالَةِ وَمَعَلُهُمْ فِي النَّوْلُولِينَ مَعْلُهُمْ فِي التَّوْلُالَةِ وَمَعَلُهُمْ فِي اللَّوْرُلَةِ وَمَعَلُهُمْ فِي اللَّوْرُلَةِ وَمَعَلُهُمْ فِي اللَّوْرُلَةِ وَمَعَلُهُمْ فِي اللَّوْرُلَةِ وَمَعَلُهُمْ فِي اللَّهُ وَلِينَ مَنْ اللَّهُ وَلِينَ مَنْ اللَّهُ وَلِينَ مَنْ اللَّهُ وَلِينَ اللهُ مُنْ اللهُ ا

ز بور: سسال آیت میں زبورے یا توحضرت داؤد طائیا کی کتاب مراد لی جائے یا آسانی صحیفے اورنو شنے مراد لیے جا نمی جو القد تعالی نے انبیاء وسابقین طائیم پراتارے کیونکہ لفظ زبور کے معنیٰ ازروئے لغت نوشتہ یعنی کھی ہوئی چیز کے ہیں اس آیت میں دونوں معنی بن سکتے ہیں۔

فر کر: ...... ذکر کے معنی لغت میں نصیحت کے ہیں اور اس جگہ ذکر ہے تو ریت کے معنی مراد ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ذکر ہے لوح محفوظ کے معنی مراد ہیں اور مطلب میہ ہے کہ تو ریت کے بعد ہم نے زبور میں میدکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نگ بندے ہو نگے۔

الارض (زمین): .....ارض کے معنی زمین کے ہیں اس بارے میں مفسرین کے چارقول ہیں ( قول اول) یہ کہ زمین سے ملک شام کی زمین مراد ہے۔ ( قول دوم ) یہ کہ زمین سے روم اور ایران کی زمین مراد ہے۔ ( قول سوم ) یہ کہ ارض سے معمور وارض مراد ہے۔ ( قول چہارم ) یہ کہ زمین سے جنت کی زمین مراد ہے۔

صحیح اور رائج قول، قول اول اور قول دوم ہے اور تیسر نے قول کا مراد لینا بھی سیحے ہے اور مطلب ہے ہے کہ شام اور
ایران کی زمینیں فتح ہونگی اور دنیا کی جو دو بڑی سلطنتیں ہیں یعنی ایران اور روم وہ اسلام کے زیر تگین آئیں گی اور تمام معمورہ
ارض پر اسلام کو اقتد اراعلی حاصل ہوگا اور قول چہارم نہایت بعید ہے۔ اور سیاق وسباق کے خلاف ہے۔ بہر حال آیت میں
زمین سے دنیا کی زمین مراد ہے اور بیتمام زمینیں یعنی شام اور ایران کی زمین حضرت ابو بکر مظاملی اور مطابق تھی
خلافت میں مفتوح ہو کی ۔ لہذاروزروش کی طرح واضح ہوگیا کہ ان دونوں حضرات کی خلافت خدا کے اس وعدہ کے مطابق تھی
اوروہ اور ان کے دفقا بلاشہ عماد صالحین ہے۔

ببرصورت آیت میں اسلام کے ظہوراورغلبہ کی طرف اشارہ ہے اور خالفین کے لیے تہدید یہ ہے کہ یہ نہ مجھنا کہ اسلام مٹ جائیگا اور اگر آیت میں "الارض" سے ارض مقد سهمرا وہوتو اہل کتا ب کو تہدید ہوگی کہ تمہارا قبلہ عنقریب مسلمانوں کے زیر حمین آئیگا اور وہ اس کے مالک اور وارث ہو نکے اور عنقریب قیصر روم کی سلطنت ملک شام سے ختم ہوجائے گی اور مسلمان اس پر قابض ہوجا کمیں ہے۔

اور بیزمینیں حضرت ابو بکر نگانٹٹا اور حضرت عمر نگانٹٹا کے زمانہ میں مسلمالوں کے تبعنہ میں آئی جوان کی حسن تدبیر سے فتح ہوئی معلوم ہوا کہ خلفا وراشدین بلاشہ عباد صالحین کا مصداق تنے۔ جن کی خلافت قرآن سے پہلے توریت اور زبور

م م لکسی جاشکی تھی۔

چانچے بیضمون اب بھی موجودہ بائبل کے زبور کسامی مذکور ہے چندآ یتیں ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ ۹ - لیکن جن کوخداوند کی آس ہے ملک کے دارث ہو نگے۔

۱۱- جوطیم ہیں ملک کے دارث ہو تگے جن کو دہ برکت دیتا ہے دہ زمین کے دارث ہو تھے۔دیکھومجموعہ بائبل، من:۸ ۲۸ از زبور۔

اورتوریت میں ابھی اس زمین کی وراخت کی تصرح موجود ہے چنانچہتوریت کتاب پیدائش باب ۱۷درس ۸ میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم ملکہ دوں گا۔ (الخ) کو حان کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم ملکہ دوں گا۔ (الخ) کو حان کے ملک سے زمین شام مراد ہے دیکھو باب ۱۷ازادل تا آخر جو نبی اکرم طافی کے طہور سرایا نور کی بشارت پرمشمل ہے۔ کے ملک سے زمین شام مراد ہے دیکھو باب ۱۷ازادل تا آخر جو نبی اکرم طافی کے ساتھ میں ؟

اس آیت کی تفسیر میں علاء شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں نزول عیسیٰ بن مریم عین اور ظبور مہدی ماین کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ماقبل میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم عین کا قصد مذکور ہے اور قیامت کا بھی ذکر ہے اس لیے ارض سے تمام روئے زمین مراد ہے جس پرامام مہدی ملینا کے زمانہ میں قبضہ ہوگا۔

# اللسنت والجماعت كهتے ہيں

کری قول قطعاً سی تہیں ہے اس لیے کہ اس آیت سے مقصود صحابہ کوخوشخبری سنانا ہے اور ظاہر ہے کہ صحابہ کو الی چیزی خوشخبری سنانا ہے اور ظاہر ہے کہ صحابہ کو الی چیزی خوشخبری سنانا جس کا ظہور قیامت کے قریب ہوا ور اس چیز میں سے ان کو بچھ نہ ہے۔ یہ خوشخبری نہیں بلکہ ایک قسم کا خداق ہے جس سے اللہ تعالیٰ پاک اور منزہ ہے۔ نیز اس آیت میں جو لفظ ﴿ عِبَادِی الصلیفون ﴾ کا خدکور ہے جس کے لفظی معنیٰ نیک بندوں کے بین اس سے با جماع مفسرین صحابہ کرام شاکھ ہم او بیں جو اس بشارت کے اولین مصداق ہیں جن کے باتھوں پر شام اور ایران کتھ ہوا اور حسب وعدہ اللی وہ اس کی زمینوں کے وارث ہوئے اور تمام معمورہ ارض پر ان کو اقتد اراعائی حاصل ہوا۔

بہرحال اس آیت میں خلافت راشدہ کی بشارت اورخوشجری دی گئی ہاں لیے کہ کلام کی ابتداء ﴿ وَلَقَلُ الّذِیْکَ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللل

نير أس آيت مس يَعْنَ ﴿ وَلَقَلُ كَتَهْمَا فِي الزَّهُورِ مِنْ بَعْدِ اللِّهِ كُو أَنَّ الْأَرْضَ يَوِ فَهَا عِمَادِي الطَّيْعُونَ ﴾

میں جس وعدہ کا ذکر فرمایا ہے یہی وعدہ آیت انتخلاف یعنی آیت ﴿وَعَلَ اللهُ الَّذِيثَنَ ٱمّنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الطّبِلِعْتِ لَيۡسَتَغۡلِفَةَ لِمُمۡ فِي الْاَرْضِ ﴾ میں صراخت وصاحت کے ساتھ مذکور ہے جس کا بیان ان شاء اللہ تعالی سورہ کورکی تغییر میں آئے گا۔

اورعلى بذاسورة فنح كي آيت ﴿ وَلِكَ مَقَلُهُ مَد فِي التَّوْرُنةِ وَمَقَلُهُ مَد فِي الْرِنْجِيْلِ ﴾ مِن بهى الكمضمون كوبيان كيا كيا بـ-

اور بخاری ادر سلم کی حدیثوں میں واضح الفاظ کے ساتھ صحابہ کرام کے لیے بیہ بشارت مذکور ہے کہتم قیصر و کسر کی کے خزانوں کو فتح کرو گے۔اوران کو با ہم تقتیم کرو گے اوران کو خدا کی راہ میں خرچ کرو گے۔

(اطلاع) اس بارے میں جوتاریخی روایات اور واقعات منقول ہیں وہ شار سے باہر ہیں اگران کی تفصیل در کار ہو تو از البة الخفاء مؤلفہ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کی مراجعت کریں۔

## ایک شبهاوراس کاازاله

حضرت علیم الامت مولا نامحمد اشرف علی تھا نوی صاحب قدس سرۂ اسپنے ایک وعظ میں فرماتے ہیں کہ اس آیت یعنی و کو لَقَ الدَّ ابْور مِنْ بَعْدِ اللّٰہِ کُو اَنَّ الْاَرْضَ يَوِ مُهَا عِبَادِی الصّلِعُون ﴾ میں بیشبہ نہ کیا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ کافر نہیں ، بلکہ مخض ایک قضیہ مطلقہ عامہ ہے کہ ایک زمانہ میں خدا کے نیک بندے زمین کے وارث ہول گے۔

ینہیں کہا گیا کہ وارث ہمیشہ ہمیشہ نیک بندے ہی ہوا کریں گے اور کافر بھی وارث نہ ہوں گے اور اطلاق کے صدق کے لیے ایک مرتبہ کا وقوع کافی ہے چنانچہ بحد اللہ حضرات صحابہ نخافظ روئے زمین کے مالک بن چکے ہیں زمانہ عروئ اسلام میں کوئی سلطنت مسلمانوں کے مقابلہ کی تاب نہ رکھتی تھی اور اگر آیت میں زمین سے جنت کی زمین مراوہ وتو پھر کوئی اشکال بی نہیں اس لئے کہ ظاہر ہے کہ جنت کی زمین کے وارث نیک بندے ہی ہوسکتے ہیں۔ (واللہ اعلم)۔ (کذافی النعنم المد غویہ مس ۱۲ وعط نمبر ۱۲ ازسلمار تبلیغ)

بينا چيز كبتا كرتم بين جهال كبين بهي مسلمانول عليه وفت اورنفرت كاوعده كيا كيابر جكدايمان اورمل صالح كى قيدادر شرط فدكور ب - كما قال الله تعالى ﴿ وَلا عَينُوا وَلا تَحْزَنُوا وَ اَنْتُهُ الْاعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُهُ مُوْمِينُونَ ﴾ والفظ فذكور ب اوراك آيت من ﴿ عِنْ اللهُ عَلَوْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الله الله الله الله تعالى ﴿ وَعَلَى اللهُ الله

الأزين ﴾ اس آيت ميں الله تعالى نے جس سلطنت كا وعد و فرما يا ہے وہ اہل ايمان اور صالحين سے فرما يا ہے۔

اب اس زمانہ میں اسلامی سلطنوں پر جوزوال اور اختلال کے بادل منڈلا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ارکان دولت محض زبان سے رعایا کے خوف سے اسلام کانام لے لیتے ہیں ور ندور پردہ ایمان اور عمل صالح ہے کورے ہیں۔ محض نام کے مسلمان ہیں اور اندرو فی طور پردشمنان اسلام کے نمک خوار اور حاشیہ بردار ہے ہوئے ہیں اور ظاہری طور پردشمنان اسلام کے ہمرنگ ہے ہوئے ہیں اور اندرو فی طور پردشمنان اسلام کے ہمرنگ ہے ہوئے ہیں کھانا اور ببننا اور اختا اور بولنا اور لکھنا پڑھناسب انگریزی وغیرہ وغیرہ ۔ اسلام اور مسلمانوں سے اللہ تعالی نے خلافت ارضیہ اور زبین کی وراثت کا کوئی وعدہ ان لوگوں کوکوئی ہمدردی نہیں اس قتم کے نام کے مسلمانوں کی بہت کی سلطنتیں ہیں اور مال و دولت سے مالا مال ہیں گر اسلام کے رنگ سے خالی ہیں اگر خلفائے راشدین کے طریقہ پر چلیں تو بھروہ بی عروج حاصل ہوسکتا ہے اللہ کا وعدہ اپنی جگہ پر برحق اور صدق ہے ساراتھوں ہماراتھوں ہم

هنوز آل ابر رحمت درفشال است خم و خخانه بامبر و نشال است

حق جل شانه کاارشاد ہے ﴿وَاَوْفُوا بِعَهْدِي ٓ اُوْفِ بِعَهْدِ کُمْ ﴾ اے بندوتم میرے عہد کو پورا کروہیں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔

بس است المسترور من المسترور من المسترور المسترو

ببرتنزيل كتاب مدايت وبعثت رسول رحمت عليظ ليظام

وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ

ف یدر الت کے ساقد تو حید کا بیان ہوا لیعنی جور تمت عظیمہ لے کر آپ می الدعلیہ دسلم تشریف لائے ہیں اس کالب لباب تو حید کا مل ہے اوریہ ایسان وواقع معمون ہے جس کے قبول کرنے میں آ دمی کو کچھ کسی وہیش نہ ہونا چاہیے یہ کہا تم حکم مانے اور تق کے سامنے گردن ڈال دیسے کے لیے تیار ہو؟ اگر ہوتو فہا وقعمت ، ورنہ میں تبلیغ کرکے بری الذمہ ہوچکا یتم ایناانجام موچ کو ۔

فی یعنی اس قدراتمام جمت کے بعد بھی ندمانو بڑو میں تم تو خبر کرچکا کداب میں تم سے بیزاداد رتم جھ سے عیود و بتماراتمل تمہار سے ماقد اور میراثمل میرے ماقد بہر ایک کاجو نتیجہ ہوگا سامنے آب سے گاحضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ' دونول طرف برابریعنی انجی تم دونول بات کر سکتے ہو ( قبول کرویارد کرد و ) ایک طرف کا ذور نہیں آیا '' قسع یعنی تمہار سے ندما سنے یہ جوعذاب کا دعدہ ہے دقوع تو اس کا ضرور بالغرور ہو کررہے گارلیکن میں بنیس جانیا کہ جلد ہوگا یا بدیر ہ

فع وه ی برایک فلی جمی بات و مانا ہے اور یہی مانا ہے کس بات کی میابر املنی جا ہے اور کب ملنی جا ہے۔

ف یعنی تا خیرمذاب میں ممکن ہے تم کو مامچنا ہوکداس مدت میں کچر بھولوا درشرارتوں سے باز آ ماؤ ۔ یا محض ڈھیل دینا ہوکدایک مدت تک دنیا میں مجنس کر شقادت کا پیانہ پوری طرح بسر بز کرلو۔

فل یعنی بینے ہرمعاملاکا فیمل انسان کے ماہ کرنا آپ کی ثان ہے،ای کے موافی میرے ادرمیری آم کے درمیان بلدی فیمل فرماد یجے۔ فیے یعنی ای سے ہم فیمل چاہتے ہیں اور کافروں کی فرافات کے مقابلہ میں ای سے مدد مانکتے ہیں۔ای طرح کی دعاء انبیا ملیام کیا کرتے تھے وقتا تنا افتیعے تنہ لکتا قام کا تاقیق قالت تعری اللہ تعریق کی (احراف، دکوع) ا) کیونکہ اس میں لیس راور میات ہونے کا مقتنی ہے۔ انہیں اپنی مقانیت و مدالت اور حق تعالیٰ کے مدل وانساف بر بی راوثوتی واحمار ہوتا تھا۔ تم سورة الانبہاء واللہ ال حصد والمسنة۔ ربط: .....یسورت کا فہ تمہ ہے جس میں یہ جالاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے یہ قرآن نازل کیا اور ایسے نی کوتمہارے لئے مبعوث کیا جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے جس کے اتباع کی برکت سے تم کو دینی اور دنیوی نعمت اور سعاوت اور زمین کی وراشت اور باوشاہت میسرآئی۔اللہ نے تم پر ججت پوری کردی۔ نبی کے ذمہ صرف تبلیخ ہے سووہ آپ کر چکے اب رہ گیا کہ قیامت اور حساب و کتاب کا وقت کب آئے گاجس کے متعلق بیا الی غفلت اور معترضین آپ منافقا سے سوال کرتے ہیں تو کہد دیجئے کہ مجھے اس کا علم نہیں کہ وعدہ حساب و کتاب قریب ہے یا بعید ہے، خدائی اس کوخوب ہو نتا ہے میں توصر ف اتنا کہ سکتا ہوں کہ شاید عذا اب کی تا خیر تمہارے لیے آز مائش اور چندر دز قتیع اور مہلت ہو۔ (واللہ اعلم)

شروع سورت میں بھی قرب قیامت اور حساب آخرت کا ذکر تھاادر سورت کے اخیر میں بھی بہی مضمون ذکر فرمایا اور ای مضمون پر سورت کوشتم فر مایا۔اس طرح خاحمہ سورت کو ابتداء سورت کے ساتھ غایت درجہ مناسبت ہوگئی۔

چنانچ فرماتے ہیں سخفیق اس قرآن میں جو محدرسول القد نافیظ پرنازل ہوا جو وعدہ اور وعید اور حکمت و موعظت پر مشتل ہے۔ عبادت گزاروں کے لیے کفایت ہے کہ اس کے ذریعہ دینی اور دنیوی سعاوت حاصل کر سکتے ہیں اور بیقرآن مسافران آخرت کے لیے کافی ہے عابدین سے وہ لوگ مراو ہیں جن کامقصود زندگی ہی بندگی اور اطاعت ہے۔ ہیں جن کامقصود زندگی ہی بندگی اور اطاعت ہے۔

اورجس طرح ہم نے اس قرآن کو ہدایت اور دھت کے لیے نازل کیا ہے اس طرح اے نبی ہم نے تجھ کو بھیجا ہے تو ونیا جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ آپ منافیظ نے خدا کا راستہ بتلا یا اور صال وحرام کی تفصیل کی اور اخلاق کا ملہ اور آواب فاضلہ کی تعلیم کی اور آپ منافیظ کے اتباع کی برکت ہے آپ منافیظ کی امت کو وراثت زمین اور فر ما زوائی کا پروانہ ملا اور آپ کی برکت سے خسف اور سنے اور قذف کا عذاب استیصال اٹھالیا گیا۔ جو گزشتہ امتوں پرونیا میں نازل ہوا اور اس وجہ سے صدیث میں آیا ہے انسا انا رحمہ مھدا ہ یعنی جزایں نیست کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیئہ رحمت ہوں اور قیامت کے دن آنحضرت منافیظ کی شفاعت یہ بھی اس موں اور قیامت کے دن آنحضرت منافیظ کی شفاعت یہ بھی اس موں اور قیامت کے دن آنحضرت منافیظ کی شفاعت یہ بھی اس کو مقام کا ایک فرد ہے۔

عاصیان پر گنه در دامن آخر فرمال دست در دامان تو داندو جان در آستیل ناامید از مغفرت بانصرتت نتوال شدن چوں توکی در ہر دو عالم رحمت للعالمین

اے نبی آپ ان مشرکین سے کہدد بیجئے کہ میری طرف توبس یبی وقی نازل کی جاتی ہے کہ تمہارامعبود صرف ایک عی معبود ہے میری بعثت کا مقصداول بھی تو حید ہے۔ پس کیاتم اس کا تھم مانتے ہو یعنی تو حید اور اخلاص کی جو دحی میری طرف آتی ہواس کو مانو پھراگر دواس کے مانے ے منے موڑیں تو کہہ و یجئے کہ میں نے تم کوصاف طور پر خبر دار کردیا ہے کہ اس کے جاننے میں ہم اور تم سب برابر ہوئے۔ واضح طور پرسب کواس کی اطلاع دے دی گئے۔

اور میں نہیں جانتا کہ جو وعدہ تم ہے کیا جاتا ہے اس کا وقوع قریب ہے یا پچھدور ہے اور دعدہ سے قیامت اور حشر کا وعدہ مراد ہے یا اسلام اور مسلمانوں کے غدید کا وعدہ مراد ہے۔

میٹک اللہ خوب جانتا ہے آشکارا ہوت کو۔اوراس بات کو بھی خوب جانتا ہے جو تم سینوں میں جھیاتے ہو اس کوتمہارا جھیااور کھلا حال سب معلوم ہے۔

اور میں نہیں جانا شایداس وعدہ کی تا خیرتمہارے لیے آز ماکش ہو اور شاید تمہارے لیے ایک وقت معین تک مہلت ہو کیمکن ہے کہ اس مہلت ہے کھ فا کدہ اٹھالو کہ اللہ تعلی کے آخیر میں کیا مصلحت ہے بعد از اس رسول نے بھکم خداوندی بید دعا کی کہ اے میرے پر دردگار میرے اور میرے جھٹانے تا خیر میں کیا مصلحت ہے بعد از اس رسول نے بھکم خداوندی بید دعا کی کہ اے میرے پر دردگار میرے اور میرے جھٹانے والوں کے درمیان انصہ ف سے فیصد کر دیجئے بینی تن کو باطل پر اور صادق کو کاذب پر فتح اور غلبہ ویکر فیصلہ کر دیجئے جیسا کی تعلی نے انبیا کی بید دعا نقل کی ہے۔ ہو رہ آئی افقہ کے ہیں تن کو باطل پر اور مارا پر وردگار بر امہر بان ہے جس سے مدد جابی جاتی ہاتی ہو تھا کی بید دعا قبول فر مائی چنانچ حق تعلی کے بدر کے دن فیصلہ کر دیا اور ہمارا پر وردگار بر امہر بان ہے جس سے مدد جابی جاتی ہاتی ہو تھے کہ ان باتوں کے مقالہ کی ہو تھا ہے کہ بہ تھے کہ اگر بید بن حق ہے تو ہم پر عذا اب کیوں نہیں آتا وہ کہتے تھے کہ اسلام تو عنظریب نتم ہوجائے گا اور بھی کہتے کہ بی خص تو ساح ہے یہ شاعر ہے یا مجنون ہے۔ کفار کی اس مسم کی باتوں کے اسلام تو عنظریب نتا تھی ہونے کی مدد فرمائی اور اپنی رحمت اور عنایت سے بارے میں آخیضرت مائی ہوا نہ کی مدد فرمائی اور اپنی رحمت اور عنایت سے اسلام تو عنظریہ کو غیر عطافر مایا۔

مرادخولیش زدوگاه بادشای خواه که نیج کس نشود ناامیدزال درگاه الحمد لله بونت نمازصبی ۱ زی الحجة الحرام یوم کیشنبه سنه ۹ ۱۳ هسورهٔ انبیا می تفسیر سے فراغت پالی۔ فلله الحمد اولا واخر '۔

> سم الله الرحن الرحيم تفسير سورة الحج

 منداحداورسنن ابی داؤدوتر مذی میں عقبہ بن عامر بالٹیؤے مردی ہے کہ رسول اللہ مُلاَقِعُ نے فرما یا کہ سورہ کجے کو دوسری سورتوں پراس لیے فضیلت دی گئی کہ اس میں دوسجدے ہیں۔ امام تر مذی فرماتے ہیں کہ اس صدیث کی سندقو ی نہیں۔ صحابہ کرام بھائی کی ایک جماعت ہے بہی منقول ہے کہ اس سورت میں دوسجدے ہیں اور عبداللہ بن مبارک اور امام شافعی اور امام احمد اور اسحاق بن را ہویہ فیمین کے بھی بہی منہ ہے اور بعض صحابہ اس طرف کئے ہیں کہ اس سورت میں صرف ایک بی سجدہ ہے یعنی صرف بہلا سجدہ اور امام ابوضیفہ میں کہ اس فیمین اور ماماء کوفہ کا خرب بھی بہل ہے کہ اس سورت میں ایک سجدہ ہے صرف ایک سجدہ ہے صرف کے اس سورت میں ایک سجدہ ہے صرف کہا سکت کے لیے شرح بخاری اور ہداید دیکھیں۔

(٢٧ سُوَةَ الحَدِ مَنْفَةُ ١٠٢) ﴿ فِي بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمُ فِي الرَّحِيْمِ إِنَّ السّامِ ١٧ كوعاتها ١٠

آیگی النگاس انگو ارتبک کم این زلز که الساعة شی عظیم این کو دیمو کے بول بات گی النگاس انگو این اس کو دیمو کے بول بات گی لوکو ازر این رب سے بیک بونیال قامت کا ایک بڑی چیز ہے جم دن اس کو دیمو کے بول بات گی لوکو ! درو این رب سے بیک بونیال قامت کا ایک بڑی چیز ہے۔ جس دن اس کو دیمو کے، بول بادے گی کُلُّ مُرْضِعة علی اَرْضَعت و تَضَعُ کُلُّ ذَاتِ مَمْلِ مَمْلُ اَلَّا اَرْضَعَت و تَضَعُ کُلُّ ذَاتِ مَمْلِ مَمْلُ اَنْ اور ان کے درو این اس کو دیمو کے، درو اور دال کو دیمو کے، اور دال درور این اس کو دیکو کو اور دال دے گی ہر بیٹ دال ابنا بیٹ اور تو دیکھے لوگوں پر نشر اور ان پر ہر دور این بانے دال این بائے کو، اور دال دے گی ہر بیٹ دال ابنا پیٹ، اور تو دیکھے لوگوں پر نشر، اور ان پر ہر دور سے بائے دال این پر بیٹ دال ابنا پیٹ، اور تو دیکھے لوگوں پر نشر، اور ان پر

هُمْدِيسُكُرْى وَلَكِنَّ عَنَى ابِ اللهِ شَيِينُكُ

نٹرنیں برآ نت اللہ کی تخت ہے <u>ف</u>

نشنبیں برآ فت الله کی مخت ہے۔

آ غازسورت بحکم تقو کی که آل بهترین زاد آخرت است ونخویف از زلزلهٔ قیامت که ذکر آل غفلت است

عَالَمْتُنَوَاكِ : ﴿ إِلَّا يُهَا النَّاسُ اتَّقُوارَبُّكُمْ ... الى ... وَلَكِنَّ عَلَى ابَ اللهِ صَدِيدً ﴾

قل قیامت کے عظیم الثان زلا ہے ( ہو جہال) دویں ۔ ایک عین قیام قیامت کے دقت یا نفی ٹانید کے بعد دوسرا قیامت سے کچھ پیشر جو علا مات قیامی میں سے ہے ۔ اگر یہاں دوسرا سراد ہوتو آیت اپنے فالم سراد ہوتو دونوں احتمال میں ، حقیقة زلزلدا سے اور دورہ پلانے والی یا ماسلا ہورتیں اپنی ای بیت بیمٹور ہوں ۔ یا زلزلہ سے سراد وہال کے اہوال دشدا عہول ادر ﴿ نَعَ قَدُ مَنَّ وَاللَّا كُلُّ مُرْضِعَةِ ﴾ الحجومتی ایس قدر مجرا ہوں اور اس کے اہوال دشدا عہول ادر شرق نہا گلف کُلُّ مُرْضِعة ﴾ الحجومتی ایس قدر محمل میں اور ماسلا ہوتوں کے مل میں اور ماسلا ہوتوں اور اہوال و مالا ہو ہائیں ۔ اس وقت اوگ اس فقد رمد ہوش ہول کے دیکھنے والا شراب کے نشر کا گلان کرے مالا نکد ہاں نشر کا کیا کام ۔ خدا کے مذاب کا تصور اور اہوال و شاعر کی تی ہوش کم کروے گلائے۔

( حتیب ) اگریگراہٹ سے و مام ہوتر ولا ہمتر نہم القرع الا مماؤ) میں نی بامتبار اکثرا حوال کے اور بیال ا جات بامتبار مامت قبلا کے لیا مائے گا۔اورا گرتا ہے ماضر واکثر ناس کے حق میں ہوس کے حق میں نہ ہوتر سرے سے اشکال ی نہیں۔ ربط: ..... پہلی سورت یعن سورة الانبیا کا آغاز بھی قیامت کے حساب و کتاب ہے ہواتھا۔ اس سورت کا آغاز بھی قیامت کے جوانی کا کا کا کا آغاز بھی قیامت کے حساب و کتاب ہے ہواتھا۔ اس سورة الانبیا کا آغاز بھی قیال تعالیٰ جولناک زلزلد سے فرما یا اور سب سے پہلے تقویٰ کا حکم دیا۔ اس لیے کہ تقویٰ بہترین توشہ و آخرت ہے کہا قال تعالیٰ جولَقَلُ وَطَیْدَا جَوْدَوَ وَحُدُوا فَیانَ خَوْدَ الزّادِ التَّقُوٰی ﴾ نیز تقویٰ تمام انبیا کرام کی متفقہ وصیت ہے کہا قال تعالیٰ جولَقَلُ وَطَیْدَا الَّیانَدُنَ اُو تُوا الْکِتْبِ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ اِیّا کُمْ اَنِ التَّقُوا ﴾ .

قول اول: ..... بدزنر لددنیا میں ہوگا اور بدزنزلہ قیامت کی نشانیوں میں ہے ہا خیر زمانہ میں قیامت کے قریب ظہور ہوگا اور اس کے بعد آفاب مغرب سے طلوع کر بگا یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے زمین زلزلہ میں لائی جائیگی کما قال الله تعالیٰ ﴿ اِذَا دُلُوِ لَبِ الْادُ صُ وَلُوَ اللَّهَا أَنْ وَالْحَرَجَتِ الْاَدُ صُ اَثُقَالَهَا ﴾ ﴿ وَ حُمِلَتِ الْاَدُ صُ وَ اَلْجِهَا لُ وَلُ كُمّا وَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّ

<sup>🗨</sup> اشار واس طرف ب كرتقوى كى سے دومعن بيں: (١) دُر نے سے اور (٢) بيخ سے ۔ آيت مِس برمعني كامراوليها درست ہے۔

اشارها ک طرف ہے کہ وحک اڑھ تعد اس ما اسموسول ہے معن المذى يا بمعن متن جس سے مراد بچ ہے اور يا محکمتن ہے کہ وحک اڑھ تعد المحکمة المحد المعدد يه اوليان عن ارضاعها ١٦١

د نیا سے متعلق اور بیزلز لداخیر عمر د نیامیں روز قیامت سے پہلے ہوگا اور زلز لہ کی اضافت قیامت کی طرف اس لیے ہے کہ اس کے قریب ہوگا جھے اشراط الساعت کہتے ہیں۔

قول سوم: ..... بیزلزلهاس دقت ہوگا کہ جب لوگ نفحهٔ ثانیہ کے بعد اپنی قبروں سے اٹھ کرمیدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے حافظ ابن کثیر میکنٹی خرماتے ہیں کہ امام ابن جر پرطبری میکنٹ نے اس قول کواختیار کیا ہے اور اس بارہ میں چندا حادیث ذکر کی ہیں جن سے سیمعلوم ہوتا ہے کہ بیزلزلہ قیام قیامت اور قبروں سے اٹھنے کے بعد ہوگا۔

امام رازی مُواطِیعُ ماتے ہیں کہ آیت قرآنی میں اس زلزلہ کے وقت کی کوئی تصریح نہیں۔للندالظم قرآنی میں سب ک مخبائش موجود ہے۔(دیکھوتفسیر کبیر)

قول چہارم: ..... به ہے که آیت میں زلزلہ سے روز قیامت کے ایوال اور دہشت ناک احوال مراد ہوں جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ ﴿ مَسَّعُهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالطَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا﴾ اور حدیث میں ہے۔ اللهم اهزمهم و زلزلهم ( دیکھوتغیر قرطبی: ۲۱۲ س)

پی اگراس آیت میں قیام قیامت سے پہلے دنیا میں زمین کا زلزلہ مراد ہوتو یہ آیت اپنی حقیقت برمحمول ہوگی کہ جس وقت بیزلزلہ آئیگا تو اس وقت حقیقتا ایسا ہوگا کہ حاملہ عورتوں کا حمل ساقط ہوجائے گا اور دودھ پلانے والی دودھ پلانے سے غافل ہوجائے گی۔

کی ارب یارے براس برلبیک کہنے کے لیے تیار رہتاہے۔

اس صدیث سے دو با تیں معلوم ہوئیں ایک تو یہ کہ زلزلہ قیامت کے دن ہوگا۔ دوم بیہ کہ بیہ دونوں آیتیں غزوہ بی المصطلق سے واپسی میں نازل ہوئیں معلوم ہوا کہ بیآ یتیں مدنی ہیں۔

قتل یعنی شطان مرید کے معلق یہ ہے شدہ امر ہے کہ جواس کی رفاقت اور پیروی کرے وہ اسپے سر قواسے بھی ہے دُو بتاہے اور **گراہ کر** کے ووزخ ہے ورے =

مُصْفَعَةٍ مُحَنَّقَةٍ وَعَنْيِرِ مُحَنَّقَةٍ لِنَّبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَاعُ إِلَى اَجَلِ مُسَمَّى عِدِ بِهِ مِعْ فَا اِللَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وس يعني الريده دهوكالگ رباب كدريزه ريزه موكردوباره كيے جي اض محتو خود اپني پيدائن ميں غور كروكس طرح بونى ہے۔

ف یعنی اول تمیارے باپ آ دم کو ٹی ہے، پھرتم کو قطروئی ہے بنایا، پایہ مطلب ہے کہ ٹی سے خذا نکالی جس سے کئی منزلیس کے ہو کرنطخہ بنا، پھرنطخہ سے کئی درجے ملے کر کے تمہار کا تشکیل تخییق ہوئی۔

فل یعنی نطخہ سے جما ہوا خون اورخون سے کوشت کا وقتر ابنیا ہے۔جس پر ایک وقت آتا ہے کہ آوی کا پورانقش (ہاتھ، پاؤل، آکھ، ناک وغیرہ) بنادیا جاتا ہے۔اور ایک وقت ہوتا ہے کہ ابھی تک نہیں بنایا محیا۔ یا پیمطلب ہے کہ بعض کی پیدائش مکس کر دی جاتی ہے اور ایک وقت ہوتا ہے بعض عیب دار۔
بول مجاما ہے کہ بعض سے عیب ہوتا ہے بعض عیب دار۔

وس یعنی بتنی مدت جس کورتم مادر میں تم برانامناسب ہوتا ہے تم ہراتے ہیں یم ازئم چر نمینے اورزیادہ سے زیادہ دو برس یا چار برس کلی اختلات الاقوال۔
میں یعنی جس طرح اندررہ کر بہت سے مدارج مے بحیے ہیں ، باہر آ کر بھی تدریا تباہت سے شرنا بڑتا ہے ۔ ایک بھی کا زمانہ ہے جب آ دی بالکل کر درو تا توال ہوتا ہے اور اس کی تمام قوتیں بچی ہتی ہیں ۔ بھرایک دقت آ تا ہے کہ کاکن (پوشیدہ) قوتیں ظاہر ہوتی ہیں ۔ جممانی حیثیت سے ہر چیز کمال شاب کو پہنچ جاتی ہو ہوائی ہی میں مرجاتے ہیں اور بعض اس محرکو ہینچ ہیں جہال پہنچ کرآ دی سے اعضاء دقوی جواتی می میں مرجاتے ہیں اور بعض اس محرکو ہینچ ہیں ہوگہ ہوئی ہوری کو کھر تھیں جاتا ہے ۔ یاد کی ہوئی چیز یس بھول جاتا ہے اور جاتی ہوئی چیز دل کو کھر تیس جاتا ہو یا بوڑ ھا ہو کر پھر بچہ ہن

م بالسبد. قص یعنی زمین مرده پژی همی، رحمت کا پانی پژیتے ی جی انفی اور زوتازه ہو کرلہم سفاقی قیمقس کے فوش منظر، فرمت بخش اورنشا دافزا پودے قدرت نے الادہے یہ وَانَّهُ يُعْمِى الْمَوْفَى وَانَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيرٌ ﴿ وَانَّ السَّاعَةَ الِيّبَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا وَانَ السَّاعَة الِيّبَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا وَانَ الد وه بلاتا بمرد له و ادر ده بر بيز رَكّا به ادر يه كه قامت آنى به الله يشرو وكا نيس ادر يه الله يَبْعَثُ مَنْ فِي اللّهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي اللّهُ يَبْعَدُ عِلْمِ وَلَا هُلّى وَلَا اللّهَ يَبْعَدُ عَلَيْ عِلْمِ وَلَا هُلّى وَلَا اللّهُ يَبُعَدُ مِنْ فِي اللّهُ يَبْعَدُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ اللّهُ يَعْمَلُو عِلْمِ وَلَا هُلّى وَلَا اللّهُ يَكُو لِ وَهِ مِن النّاسِ مَنْ يُبْعَالِلُهِ فِي اللّهُ يَعْمَلُو عِلْمِ وَلَا اللّهُ اللّهُ يَعْمَلُو اللّهُ اللّهُ يَعْمَلُو اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قیامت کے دن جلن کی مار آگا یہ اس کی وجہ ہے جو آئے بھیج بھے تیرے دو ہاتھ اور اس وجہ سے کہ اللہ نہیں علم کرتا بندوں پر فی مت کے دن جلن کی مار آگا یہ اس کی وجہ ہے جو آئے بھیج بھے تیرے دو ہاتھ، اور سے کہ اللہ علم نہیں کرتا بندوں پر فیل انسان کی پدائش اور جیتی کی مدوں ہے جو ایک بھی ناب ہوتی ہیں۔ (۱) یک یقینااور باتھیں انڈمو جو دے وردا ایسی منظم میں اور جمان مستمیں کہاں سے ظاہر ہوئیں۔ (۲) یک خدا تعالیٰ مرد و اور بے جان چیزوں کو زند و اور جان در بنادیتا ہے۔ چناخی مشت خاک یا قطو و آب سے انسان بنادیا اور افاد و در میں میں روح نیال کی مدات ہوئی کے بعد کو کی دو مربی زندگی ضروم منی چاہے کیونکہ استے بڑے اور آفاد و در میں فی در کی خروم کی انسان کی در کی خور میں کہ است بڑے مشت کی انتقامات میں کہا میں میں کر سکا تھا۔ (۲) یک قیام نامل طور کر تی افراد و قدرت کا ملاسے انسان کو ایسی مجیب و غریب مندے کیا اعتقامات میں کو اور کی اور رفاد و میں میں مورت کی استعداد است میں کا اور میں استعداد و متعادت و متعادت نیال ہوگی جو گرائیس بھینا انسان کی یہ میں مورت کی استعداد است انسان کو ایسی میں مورت کی استعداد اپنا کی استعداد اپنا کی استعداد اپنا کیا جائی ہوگی کہ جو کو استعداد کی استعداد اپنا کا میں مورت کی استعداد اپنا کا میں مورت کی استعداد اپنا کا میں بھین کی مورت کی استعداد اپنا کا میں مورت کی استعداد اپنا کی مورت کی استعداد اپنا کی کہ بھینا پر نے جائی ہور بوری ہوئی۔ و تی مورد کی مند میں مورد کی کا متعداد اپنا کی مورد اس کو تین و در سے کی کین یا کہ استعداد کی ہورد کی ہورد کی کے بعد و کر بور بر میں کہ کو کہ کور کی دورد سے کی جو رومان کو تیں ودر بعد کی کین یا کہ کورنا کی کام جو دورد تم کر نے کے بعد و کی جو در دی گری ہوں کہ کورت کی کام میں مورت کی کام میں مورت کی کور کی در سے استعداد کی جو دور کی بر ہوں کی کورنا کی کام میں کورنا کی کام جو دور دور تم کر نے کے بعد و کی جو در دور کی کی ہوئی کی میں میں کورت کی کام میں کورت کی کام جو دور در تم کرنے کے بعد و کی کی بر ہوں کورت کی کام میں کورت کی کام جو دور در تم کرنے کے بعد و کی کی بر ہوں کی کام میں کورت کی کی کام کی ک

فٹ یعنی ایسے دامنے دلائل و شواد سننے کے بعد بھی بعض کجے دواد رضدی لوگ اللہ کی باتوں میں یوں بی بے مند جمگورے کرتے رہتے ہیں۔ان کے پاس بیکوئی علم ضروری ہے، بددلیل متلی مزدلیل مملی مجنس او ہام وظن سے بیچے پڑے ہوئے ہیں۔

فت یعنی امراض دنجبر کے ساتھ یہ

ے۔ فت یعنی بوشنم بدون جمت و دلیل محض مناد سے مندائی ہا تول میں جمکو تا ہے اور فرض یہ ہوکہ دوسر سے بوگوں کو ایمان ویقین کی راہ سے بیٹاد سے اس کو دنیا میں مندا تعالیٰ ذلیل کرے گاادرآ فرت کامذاب رہا سوالگ ۔

🕰 يعنى جب سزاديل محيوك باعداك فرن سيكي يرقلموزياد في نيس يتيرب القول في كروت برجس كامز وآج مكورياب .

## ا ثبات *حشر ونشر وا*بطال شبهات مجاد <del>لین دمنکرین قیامت</del>

قالنان تقایان : ﴿ وَمِن القَاسِ مَن الْجَارِ اللهِ مِعَنْدِ عِلْمِهِ ... الى وَآقَ اللهَ لَيْسَ بِطَلَّا مِر لَلْعَينِ اللهِ وَاللهُ اللهِ مِعَنْدِ عِلْمِهِ ... الى وَآقَ اللهَ لَيْسَ بِطَلَّا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

#### دليل اول

ا ہے لوگو اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے ہیں تم شک اور ترو میں پڑے ہوئے ہواور دوبارہ زندہ ہونے کو تاممکن اور محال بچھے ہوتو تن تعالی کی دلیل قدرت ہیں ذراغور کرلواور پہلے اپنے حال پرنظر کرد۔ تحقیق ہم نے تم کوئی ہے پیدا کیا بعنی تمہاری اصل خلقت مٹی ہے ہاں لیے کہ آ دم طابط جوسب کی اصل ہیں وہ مٹی سے پیدا ہوئے بھر پیدائش آ دم طابط کے بعد جب سلسلہ توالد و تناسل جاری ہواتو مرتبہ دوم میں ہم نے تم کو نظفہ ہے۔ پھر مرتبہ جہارہ میں ایسے یارہ گوشت ہے کہ بھی اس کی پوری صورت بن جی تی میں کوئی عیب اور نقصان نہیں رہتا اور بھی بوری صورت نہیں بنی جوایا م پورا ہونے سے پہلے ہی گرجا تا ہے۔ ہیں ہم نے تم کواس تر تیب دخدر تن کے ساتھ پیدا کیا تا کہ ہم تم پر اپنی کمال قدرت ظاہر کریں گرتم بہلی برگ خلقت سے دوسری بارکی خلقت کو بھے سکو ۔ کہ جو چیز مہلی بارتھے اور کون کو قبول کرسکتی ہے وہ دوسری بارجھی اسے قبول کرسکتی ہے اور جان لوکہ بیسب قادر مطلق کی صنعت اور مہلی بارتھے اور کون کو قبول کرسکتی ہے وہ دوسری بارجھی اسے قبول کرسکتی ہے اور جان لوکہ بیسب قادر مطلق کی صنعت اور کار گری ہے کی ہدی وہ دوسری بارجھی اسے قبول کرسکتی ہے اور جان کو بیا ہے ہیں میں میں تم کر بی بی ہو کر اور جی کو بیتے ہیں تا کہ تم ایک گراویے ہیں جو کر کہ بیا کو کر اور جی بین کر اس مدت معید کے بعد تم کو بی بین میں اس کہ بین ہوائی کو بی بین جوائی کو بی جوائی کو بین جوائی کو بی جوائی کو بی جوائی کو بی جوائی کو بی جوائی کو بین جوائی کو بی کر اس کے بید میں کر اس کے بید سے کا کر اس کے بید سے کا کر اس کے بید سے کو کر اور کی کو بی جوائی کو بی خلاص کر دور کر ایک میں جو بی کر کر اس کے بید جوائی کو بی جو بی کو بی جوائی کو بی جو کو بی جو بی جو بی کو بی جو بی کو بی جو بی ک

ہے بعض وہ ہے جو بڑا ہونے سے پہلے ہی مرج تا ہے اور کوئی تم میں سے تلمی عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تا کہ جانے پہچا ننے کے بعد انجان اور بے خبر بن جائے یعنی ہوش وحواس میں فتور آ جائے اور جیسا بچپین میں قلیل انعلم اور قلیل الفہم تھا ویسا ہی پھر ہوجائے اور جاننے کے بعد بچھ نہ جانے لیس جوخدا ایک انسان پر اس قدر مختلف حالتیں طاری کرسکتا ہے اور اخیر میں انتہا کے بعد پھر ابتدا کی طرف لوٹا سکتا ہے تو کیاوہ گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ پیدائیوں کرسکتا۔

یہ بعث بعدالموت کی ایک دلیل ہوئی اب آئندہ آیت میں دوسری دلیل بیان کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کوزندہ اور تروتازہ کرنے پر قادر ہے۔ای طرح وہ مردوں کوزندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ دوسری دلیل

اوراگران منکرین قیامت کایی گمان ہے کہ انسان کی پیدائش میں جس قدر تغیرات اور انقلابات پیش آتے ہیں وہ سبب شکم ماور میں ہیں شکم قبر میں یہ تغیرات اور انقلابات نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مخاطب تو زبین کو مردہ کی طرح خشک اور بے رونق دیکھتا ہے کہ عرصہ تک بجسی ہوئی آگ کی طرح خشک پڑی رہتی ہے جس میں سبزہ کا کہیں نام ونشان نہیں ہوتا۔ اس طرح قبر میں مردہ بھی خشک پڑار ہتا ہے بھر جب بچھ عرصہ بعد ہم اس پر پائی برساتے ہیں تو اس خشک زمین کی قوت نامیہ جوش میں آجاتی ہے اور بہر اور پھو لئے تق ہے۔ اور ولا دت حمل کی طرح خروج نیا تات کے قوت نامیہ جوش میں آجاتی ہے اور بخر ان دی تھر باذن اللی ہر قسم کے تروتازہ اور خوش نما چیزا گاتی ہے جس طرح بطن مادر سے ایک خوشمنا بچے نمودار ہوتا ہے ہیں جو خدا اس طرح مردہ زمین کے زندہ کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ اس بر حال مردہ نی کے مردوں کے اجزاء متفر قدکو مجمع کر کے پھرای حال پر لے آئے جس پر وہ پہلے تھا کیا پیٹم شجر نطفہ کے مشا بہیں ۔ برقاد رئیس ہو کہ تا ہے جس طرح نطفہ کے مشا بہیں ہو کہ اس میں ڈوال دیا جاتا ہے تو گل سرخ کر ریزہ ریزہ ہوجا تا ہے اس طرح تم ریزی کے بعدروئیگی کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے اس طرح تم ریزی کے بعدروئیگی کے لیے بھی ایک ہوت مقرر ہے۔

یہاں تک دونوں دلیلیں ختم ہو کیں اب آئندہ آبیت میں ان دونوں دلیلوں کا نتیجہ ذکر فر ماتے ہیں۔اور وہ پانچ باتیں ہیں۔

<sup>(</sup>اول) میسب جوابتداء خلقت انسان سے احیاء زمین تک ہوا۔ اس کی وجہ اور سبب میہ ہے کہتم جان لوکہ اللہ جو ہے تھی خدائے برحق وہ ہے کہ جس کی قدرت کا ملہ سے میسب کچھ ہور ہا ہے۔

<sup>(</sup>دوم) اوریہ کہ تحقیق وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے جیسا کہ نطفہ کو اور مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے تمہاری نظروں کے سامنے ہے جواس بات کے دلیل ہے کہ موت اور حیات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔

<sup>(</sup>سوم) اور بیر کدوہ بلا شبہ ہر چیز پر قادر ہے اس کی قدرت مردہ زمین کے ساتھ مخصوص نہیں وہ تمام ممکنات پر قادر ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنَ يَعُبُلُ اللّهَ عَلَى حَرُفٍ ، فَإِنْ أَصَابُهُ خَيْرٌ اطْمَانَ بِهِ ، وَإِنْ أَصَابُتُهُ اللهِ الرَّبَيْ اللهِ عَلَى حَرُفِ ، فَإِنْ أَصَابُهُ خَيْرٌ اطْمَانَ بِهِ ، اورا الرّبَعُ فَى اللهِ الرّبَعْنَا فَعَلَى مَا اللهُ اللهُ عَلَى كنارے بر بھرا الرّبُخ الله الله على وَجُهِهِ الله خَسِيمَ اللّهُ نُمِياً وَ الرّخِرَةُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

لَهَنْ طَرُّكُا اَقْرَبُ مِنْ لَّفُعِهِ لَمِنْسَ الْهَوُلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ® اس کو جم کا ضرر پہلے میننے نفع سے فیل بینک برا دوست ہے اور برارین فل البتہ جم کا ضرر پہلے بینج نفع سے۔ بینک برا دوست سے اور برا رئی۔

مذمت مذبذبين ومترددين دربارهٔ دين متين

قَالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ اللَّهِ وَلَي مُسَ الْعَشِيْرُ ﴾ قَالَاللهُ عَلى حَرْفِ الله وَلَي مُسَ الْعَشِيرُ ﴾

ربط: ..... گزشته آیات میں منکرین اور مجادلین کی مذمت تھی۔ جو تھلم کھلا اور صریح طور پر قیامت کے منکر ستھ۔ اب ان آیات میں مذبذ بین اور مترودین کی مذمت بیان کرتے ہیں جو محض دنیا وی طمع پر اسلام لے آیئے ہیں مگر ان کے دل میں ابھی تک تر دد باتی ہے ابن عباس مظافیا سے مروی ہے کہ مدینہ میں کچھلوگ آتے اور اسلام لے آتے بس اگر انہیں وہاں مال اور ادلا دکی ترقی معلوم ہوتی تو کہتے دین اسلام اچھا دین ہے اور اگر بچھاس کے خلاف ہوتا تو کہتے کہ اسلام بچھا چھا دین ہیں۔ اس پربیآیت نازل ہوئی جس میں متزلزل اور متذبذب لوگوں کا حال بیان کیا کہ ایسےلوگ د نیا وآخرت دونوں میں زیاں کار ہیں۔ان لوگوں کے نز دیک حقانیت کا میعار دنیاوی منفعت ہے ہیں جواسلام محض دنیوی منفعت پر ہنی ہووہ اسلام شریعت میں معتبر نہیں اس لیے آئندہ آیات میں اہل شک اور اہل نفاق کا حال بیان کرتے ہیں اور لوگوں میں ہے کوئی ایسا بھی ہے کہ اللہ کی بندگی ا<del>س طرح کرتا ہے</del> کہ گویا ایک کنارہ پر کھٹراہے بعنی دل جما کراللہ کی عبادت نبیس کرتا۔ شک اور تر دومیں پڑا ہوا ہے۔اللّٰہ کے دعدہ اور دعید کا اس کو یقین نہیں سواگر اس کو کو کی و نیادی تجابی کی چینچے گئی۔ جیسے صحت اور مالداری تو اس خیر اور بھلائی کی وجہ سے اس کودین بر بچھ اطمینان ہوجا تا ہے اوراگر اس کوکوئی و نیاوی تکلیف پہنچے سٹی جیسے بیاری اور تنگدسی ۔ تو پھرالٹا اپنے منہ پر پلٹ جاتا ہے، یعنی دین اسل م سے مرتد ہوجا تا ہے توایسے تخص کا انجام یہ ہے کہ اس نے دنیا بھی گنوا کی اورآ خرت بھی گنوائی۔ یہی تو کھلا ہوا خسارہ اورنقصان ہے کہ دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا۔ دنیا کا خسارہ تو یہ ہوا کہ مرا دکونہ بہنچا اور آخرت کا خسارہ بیہ ہوا کہ سارے اعمال نیست و نا بود ہو گئے بیاس خص کی حماقت ہے کہ اس نے دین اسلام کو دنیا دی فوائد حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا۔ دنیا کا نفع ونقصان ہر حال میں انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے باطل کے اتباع ہے دنیا کے نقصان سے محفوظ نہیں ہوج تا۔ یہ مرتد یا مشرک اللہ کے سواایسے معبود کو پکارتا یا پوجتا ہے کہ اگر و واس کو نہ پونے تو و و اس کو = ہب ہائے نگل بھاکے۔

فت یعنی خدا کی بندگی چوڑی، دنیا کی محلائی نه مطنے کی و جہ سے اب پکارتا ہے ان چیزوں کو جن کے اختیار میں نه ذر ، برابر مجلائی ہے نه برائی یمیا خدا نے جو چیز جس دی تھی و ، پتھروں سے ماصل کرے گا؟اس سے بڑھ کرکھلی تما تت کیا ہوگی ۔

ف یعنی بتوں سے نکع کی توامید موہوم ہے (بت پرستوں کے زعم کے موافق ) لیکن ان کو پوجنے کا جو ضرر ہے وہ قلعی اور پیقینی ہے اس لیے فائد و کا موال تو بعد کو دیکھا جائے گا بقصان امجی ہاتھوں ہاتھ پہنچ مجا۔

فی جب آیامت میں بت پری کے نامج سامنے آئیں گے توبت پرست بھی پہل گے " لَیِفْسَ الْعَوْلَی وَلَیِفْسَ الْعَشِیمُو "نعنی جن سے بڑی امداد ورفاقت کی توقعی وہ بہت ہی برے دنین اورمد دگار ثابت ہوئے کفع تو کیا پہنچائے الٹاان کے مبہ سے نقسان پہنچ کھیا۔ مہر کی تجویے توقعی ہے گرتا

نقصان نہیں بہنچا سکتا۔ اورا گراس کی عبادت کرے تو اس کو نفع نہیں بہنچا سکتا۔ یہی تو پر لے درجے کی گمراہی ہے جوراہ حق ہے بہت وور ہے ایک عاقل بالغ آ دمی کا ایسی چیز ہے روزی اور مدد مانگنا کہ جوندس سکے اور نہ بول سکے پر لے در ہے کی بيونونى ب\_بينادان السي چيزكوريكارتاب جس كانقصان بنسبت اس كے خيالى نفع كے بہت زياد وقريب ہے -آخرت كاضررتو بعد میں ہوگا۔ بت برت کا جوضرر پیش آیا وہ اس کے سامنے ہے کہ ایک بے جان چیز کے بوجنے کی وجہ سے دنیا میں احمق اور نادان مرااور البتہ تحقیق ایسا کارساز بھی بہت برااور ایسار فیق بھی بہت برا۔ جو کہ کسی کام ندآ وے۔ "مولی" سے مراد بت ہے جس کودہ اللہ کے سوایکارتا ہے اور "عشیر" ہے اس کا دوست اور یاروید دگارہے جوشب دروز اس کے ساتھ خلط ملط رکھتا ہے اور اس کو کفروشرک برآ مادہ کرتا ہے خدا تعالیٰ تک بہنچنے کا ذریعہ ایمان اورا ممال صالحہ ہیں جیسا کہ آئندہ آیت میں اس کا ذکر ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُكْخِلُ الَّذِينَ كَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جَنَّتٍ تَجُرِى مِنْ تَحْيَهَا الْأَنْهُو ۚ إِنَّ الله داخل كرے كا ان كو جو ايمان لائے اور كيں مجلائياں باغوں ميں بہتى بي ينيح ان كے نهريں فل الله داخل كرے گا ان كو جو يقين لائے اور كيں بھلائياں، باغوں ميں بہتی نيچے ان كے نبري-اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيُكُ® مَنْ كَانَ يَظُنُّ آنَ لَّنَ يَّنْصُرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْإِخِرَةِ فَلْيَمُكُدُ الله كرتا ہے جو جاہے تل جس كو يه خيال جو كه جرگز مدد كرے كا اس كى الله دنيا يس اور آخرت يس تو تان لے الله كرتا ہے جو جاہے۔ جس كو يہ خيال ہوكہ بركز مدد نه كرے كا اس كو الله دنيا ميں اور آخرت ميں، تو تانے بِسَبَبِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لَيَقُطَعُ فَلَيَنْظُرُ هَلَ يُنْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيْظُ ﴿ وَكَذٰلِكَ ایک ری آسمان کو پھر کاف ڈالے اب دیکھے کچھ جاتا رہا اس کی اس تدبیر سے اس کا غصہ فیل اور اول ایک ری آسان کو، پھر کاٹ دے، اب دیکھے، کیا گیا اس تدبیر سے اس کے جی کا غصر۔ ادر ہول ول منکرین محادثین اورمذیذیین کے بعد بیال مؤنین مخلصین کاانجام نیک بیان فرمایا۔

فل جن كومناسب جانے سزاد سے اور جس بر چاہے انعام فرمائے ۔اس كا كوئى ہاتھ چكونے والانہيں ۔

آنزَلْنٰهُ ایْت بر بیتنیت در آن کلی بایس اور یہ ہے کہ اللہ عجما دیتا ہے جس کو باہ نال ایمان میں میں کو باہ نال ایمان وضیبت و خسران وشمنان بدسگالان بیان فلاح اہل ایمان وضیبت وخسران وشمنان بدسگالان

عَالَالْمُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ يُدُخِلُ الَّذِينَ المَنُوا.. الى ... وَآنَ اللهَ يَهُدِي مَن يُرِيدُ

ربط: .....گزشته آیات میں ان لوگوں کا حال بیان کیا جوایمان اور اسلام میں متذبذب اور متزلزل تنصےاب ان آیات میں ان ایمانداروں کا حال ذکر کرتے ہیں جوایمان پر جے ہوئے ہیں اور اعمال صالحہ پر ثابت قدم ہیں۔ حق جل شانہ نے ان آیات میں اول توایسے موسین مخلصین کی فلاح اور کامیالی کا ذکر کیا اور اس کے بعد دشمنان اسلام کی ناکامی اور نامرادی کو بیان کیا کہ ان مجادلین فی الدین اوران منافقین کا مگان بیہ ہے کہ التد تعالی محمد رسول الله مُلاَقِظِم کی دنیا اور آخرت میں کوئی مدنہیں کرے گااور چند روز میں دین اسلام ختم ہوجائے گا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کاریگان غلط ہے، ان کے دل میں اسلام کا غیظ وغضب بھراہوا ہے وہ جتی چاہیں تدبیریں کرمیں مگرخوب مجھ لیں کہان کا مقصر مبھی پورا نہ ہوگا۔ چنانچے فرماتے ہیں کہ بیشک اللہ تعالٰی ان لوگوں کو جو صدق دل سے ایمان لائے اور انہول نے نیک کام کیے ایسے باغوں میں داخل کر یگا کہ جن کے مکانوں اور درختوں کے نیے شہریں جاری ہوں گی بیٹک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے دوستوں کوعزت اور کرامت اور فنح ونصرت سے نو از تا ہے اور مرتدین و منافقین کو ذلیل وخوار کرتا ہے جو محض بے گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی دنیا وآخرت میں مد نہیں کریگا یعنی دنیا میں اس کو ۔ دشمنوں کے مقابلہ میں غلبہبیں دیگااورآ خرت میں اس کے درجے بلندنہیں کریگا توجس شخص کا پیرخیال ہوتو اس کو چاہئے کہ ایک ری کے ذریعے آسان تک پہنچ جائے بھروہاں پہنچ کرآپ کی مدد کو طع کردے اگروہ اس پر قادر ہے کیونکہ آسانی مدوکورو کنابغیر آسان پرینیچ ہوئے مکن نہیں لبذااس کو چاہئے کہ کی ذریعہ ہے آسان پر چڑھے اور وہاں پہنچ کرآپ کی نصرت اور مدد کوقطع کر دے کیونکہ دنیا دی وسائل تو آپ کے پاس موجو دنہیں۔ آپ کوجو نفرت پہنچ رہی ہے وہ آسان ہی ہے پہنچ رہی ہے تو اگر اس سے میمکن ہےاور سیاس پر قادر ہے تو آسان پر جا کراس کوقطع کردے بھردیکھے کہاس کی بیتد بیراس کے سینہ کے غیظ وغضب کودور کرتی ہے یانہیں۔مطلب یہ ہے کہ غیظ وغضب ہے جو چاہے تدبیر کرلومگر کوئی حیلہ اور تدبیر آسانی مدد کونہیں روک سکتی۔پس جب بيامرناممكن بتو بجراس غيظ وغضب سے كيا فائده۔

اوربعض علما یہ کہتے ہیں کہ طابی السّماء کی سے لفظ سماء ہے آسان کے معنی مراد نہیں بلکہ جھت کے معنی مراد ہیں۔ کلام عرب میں سماء کا اطلاق جھت بربھی آتا ہے۔ کل ماعلا فہو سماء۔ جو شے تیرے او پر ہے وہ تیرا آسان ہے اور مطلب میرے کرجس کو چاہئے کہ اپنے گھر ہے اور مطلب میرے کہ جس کو چاہئے کہ اپنے گھر

<sup>=</sup> کا کاٹ دینانا امید ہومانا اور آسمان سے مراد بلندی ہے۔ واللہ اعلم۔ میں بعز کیسی لیاں کیاں تیاں مرکم میں م

ف یعنی کیسی سان مان مثالیں اور کلی ہاتیں ہیں مے مجمعتاد ، ی ہے جے مدا مجمودے۔

کی جہت میں ایک رسی با ندھ لے پھراس رسی میں بھندالگا کراپنا گلا گھونٹ لے اور رسی کوتو ڑوے یہاں تک کہ مرجائے پھر
ویکھے کہ اس تد برسے اس کا غصہ فروہ وتا ہے یا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو آنحضرت نا پینے کی فتح ونصرت پرغصہ آتا ہواس کو ویضہ کے مارے اپنا گلا گھونٹ لے یہاں تک کہ مرجائے اور جان لے کہ اللہ تعالی اپنے رسول کی مدد کرنے والا ہے
اس کا غصہ اس کوکوئی نفع نہیں وے گا اور اپنا گلا گھو نٹنے کا نام لیکر اس لیے کہا کہ حاسد کی آخری تدبیر بہی ہے کہ وہ غصہ میں آکر
اپنا گلا گھونٹ لے اور اس تعبیر میں آپ نا پینے کی حاسدول کے ساتھ استہزا اور مسخر مقصود ہے کہ خواہ کتنا ہی غصہ کرو۔ گرتم
سوائے گلا گھو نٹنے کے اور کی خواہ کتنا ہی کر سے جو جا ہے کرلو۔ تمہار استصد کسی حال میں پورانہ ہوگا کہ اقال اللہ تعالیٰ ﴿ قُلُ اللّٰ اللّٰہ تعالیٰ ﴿ قُلُ اللّٰہ نِیْ اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کہ اللّٰہ کہ کا قال اللّٰہ تعالیٰ ﴿ قُلُ اللّٰہ نِیْ اللّٰہ اللّٰہ کے کہ اللّٰہ کہ کہ اللّٰہ کھی نے کہ اللّٰہ کہ کہ اللّٰہ کے ہے۔

اکشرمفسرین نے آیت کی تفییر اس طرح کی ہے جوہم نے ذکر کی ہے کی دھرت شاہ عبدالقادر میں ہوئے ہے اس آیت کو ﴿ وَمِن الدَّا اِس مَن یَعُبُلُ اللهٔ عَلَی دوسری طرف تفییر فر مائی جونہایت لطیف ہے۔ حضرت شاہ صاحب میں ہوئے ہے اس آیت کو ﴿ وَمِن الدَّا اِس مَن یَعُبُلُ اللهٔ عَلی حَرْفِ ﴾ کے ساتھ مر بوط اور متعلق قر اردیکر فر مایا کہ ﴿ مَن کَان یَطُنُ آن لَّن یَتُنہُ وَ اللهٰ علی معالی اور تکالیف ہے گھراکراللہ ہے امید قطع کر کے اس کی بندگی چور کرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو خصص و نیا کی مصائب اور تکالیف ہے گھراکراللہ ہے امید قطع کر کے اس کی بندگی جور کرف وقع تو ہے کہ اگر ری کو بی جنہ لگھ اس کی مثال ایس ہے کہ کو بی شخص او نجی نئی تو دی تو بھر کیا توقع رہی گویا کہ آسان سے بلندی توقع تو ہے کہ اگر ری کو بی افراد انہارہ ہے اور دی بریٹانیوں سے تامید ہوجا نا مراد ہے۔ بندا انسان کو چاہئے کہ ایک کن رہ پر کھڑا ہو کرعبادت کرنے والا سنے ،اور دنیا و کی پریٹانیوں سے تامید ہوجا نا مراد ہے۔ بندا انسان کو چاہئے کہ ایک کن رہ پر کھڑا ہو کرعبادت کرنے والا سنے ،اور دنیا و کی پریٹانیوں سے تامید ہوجانا مراد ہے۔ بندا انسان کو چاہئے کہ ایک کن رہ پر کھڑا ہو کرعبادت کرنے والا بنے ،اور دنیا و کی پریٹانیوں سے گھراکر خداسے امید کی رس کو نہ کاٹ ڈالے اور خداوند آسان سے امید قطع کر کے غیراللہ کی پوجانہ کرے۔

اوراییا ہی اتارا ہم نے یہ قر آن واضح اور روثن آیتیں جن میں کوئی خفاءاور ابہا منہیں جو مخص ان میں غور کرے اس پرصاف صاف حق واضح ہوجائے اور حقیقت رہے کہ سختیق اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے۔ مطلب رہے کہ دلائل خواہ کتنے ہی واضح اور روثن کیول نہ ہول مگر ہدایت اللہ ہی کے قبضہ میں ہے جسے وہ مجھودے وہی مجھتا ہے۔

اِنَّ الَّذِي اَنَ الْمَدُو اوَ الَّذِينَ هَا دُو الصَّيِينَ وَالنَّطِرَى وَالْمَجُو سَ وَالَّذِينَ اَشَرَكُو اللَّهِ عِلَى اور مُحِلَ اور مُحَلَ اور مُحِلَ اور مُحِلَ اور مُحِلَ اور مُحِلَ اور مُحِلَ اور مُحَلَ اور مُحِلَ اور مَحْلُ اللَّهُ عَلَى مُلِلَّ مَعْلَى اللَّهُ عَلَى مُكِلِّ مَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُكِلِّ مَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُكِلِّ مَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الل

رَ يَهِ هُمُ اللّٰهِ يَنَ كُفُرُوا قُطِعَت لَهُمْ ثِيَابٌ مِن ثَارٍ ﴿ يُصَبُّ مِن فَوْق رُءُوسِهِمُ اللّٰهِمُ اللّٰهُمُ اللّٰهِمُ اللّٰهُمُ اللّٰهِمُ اللّٰهُمُ اللّٰ

۰۰ ۔ فک یعنی تمام مذاہب وفرق کے نزاعات کاملی اور دوٹوک فیصلہ تقالیٰ کی بارگاہ سے قیامت کے دن ہوگا۔سب جدا کرکے اسپنے اسپنے ٹھکانے یہ پہنچا دئے جائیں گے۔اللہ ی جانتا ہے کہ کون کس مقام یا کس سزا کامتحق ہے۔

ف ایک بحدہ ہے جس میں آسمان وزین کی ہرایک مخلوق ٹامل ہے وہ یک الندگی قدرت کے آگے تکویناً سب مطبع ومنقاد اور ماجزو ہے بس میں خواہی خواہی سب کواس کے سامنے گردن و النااور سر جھکانا پڑتا ہے۔ دوسرا سجدہ ہے جر چیز کا مبار وہ یک جس کی جس کے لیے بنایا اس کام میں گئے، یہ بہت آدی کرتے میں بہت نہیں کرتے میں کرتے میں اس بھیز کا اپنی شان کے لائق سجدہ مراد کرتے میں بہت نہیں کرتے میں النے میں اس کے النا سے النا سے النا سے مراد مراد کرتا ہے۔ اللہ مقدر نکالا جائے گا۔

فل یعنی مجدوسے الکارواعراض کرنے کی بدولت عذاب کے تحق ہوئے۔

قسط یعنی خداتعالی جس کواس کی شامت اعمال سے ذکی کرناچاہے اسے ذرت کے گڑھے سے نکال کرعوت کے مقام پرکون پہنچا مکتاہے؟ فیلی یعنی پہلے ہوا ق الَّذِیْن اَمْدُوْ اوَ الَّذِیْنَ هَا کُوُا وَالْصَّینِ اِلَّیٰ آخر ہیں جن فرق کاذکرہواان سب کوئی و باطل پرہونے کی جیٹیت سے ووفر لئی کہد سکتے ہیں۔ایک مونین کا گروہ جواسپے رہ کی سب باقوں کوئن وعن ملیم کر تااوراس کے احکام کے آ کے سر بہوں جو کہ ان م نصاری ، مجوں ، مشرکین ، مائیس وغیرہ ہم سب شامل ہیں۔ جو ربانی ہدایات کو قبول نہیں کرتے اوراس کی اطاعت کے لیے سر نہیں جو کہتے ، یہ دوفول فر لئی دعادی میں ، بحث ومنا عمرہ میں اور جہاد و قبال سے مواقع میں بھی ایک دوسرے کے مدمقابل رہتے ہیں۔ بیساکہ بدر سے کے میدان مبارز و میں حضرت ملی ، صفرت محزہ اور میدہ بن الحارث دخی المنظم میں کافرول ( عقب ابن رہید بھی ایک دوسرے کے مدمقابل پر تکلے تھے ، آ کے دونول فریان کا نام با مبتا ہے ہیں۔ و الْحَيْدِهُ ﴿ يُصُهُرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِ مُ وَالْجُلُودُ ﴿ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيْنِ ﴿ كُلَّمَا اللَّهِ بَا إِنَ اللَّهِ بَا إِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

## الْقَوْلِ ﴿ وَهُدُوا إِلَّى صِرَاطِ الْحَمِيْدِي ١٠

#### بات کی فے اور پائی اس تعریفوں والے کی راہ فل

بات کی۔اورراہ یا گی اس خوبیوں سراہے کی۔

= ف<mark>ک</mark>ے یعنی جس طرح لباس آ دمی کے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے ۔ جہنم کی آ گ ای طرح ان کومجیط ہو گئی۔ یائسی چیز کے کپڑے پہنائے جائیں گے جوآ گ کی کمرمی سے بہت سخت اور بہت جلد تینے والے ہول ۔

ف دوزنیوں کے سرہتھوڑے سے کجل کرکھولیا ہواپانی اوپرے ڈالا جائے گا جو د ماغ کے راسۃ سے پیٹ میں بینچے گا جس سے سب انتزی اوجرئ کٹ کٹ کرئل پڑے گی اور بدن کی بالائی سطح کو جب پانی مس کرے گا تو بدن کا چڑا گل کرگر پڑے گا۔ پھراسکی عالت کی طرف لوٹائے جائیں گے اور بار باریہ می ممس ہوتا رہے گا۔ ﴿ کُلُّتِهَا مَصِيَّتِ جُلُوکُهُمُهُمُ بَدِّلًا لِهُمُ جُلُوگا عَلِرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَلَابَ ﴾ (نمام، رکوع ۸) اللّهم اعذنا من غضبك وعذا بك۔

فیل یعنی دوزخ میں کھٹ کھٹ کر ماہیں مے کہیں ہونکل ہما گیں ،آگ کے شعلے ان کوادید کی طرف اٹھا کیں سے پھرفرشے آ ہی گرز مارکر نیچے دھیل دیں ہے۔ اور کہا جاتے کا کہ واقی مذاب کامز و چکھتے رہوجس سے نکنا کھی نصیب نہ ہوگا۔العماد باللہ۔

ت یعنی فری آ رائش اورزیب وزینت سے ریس مے اور ہرایک عنوان سے جمل وقعم کا اظہار ہوگا۔

ن پہلے وقع لیسٹ انھنے بیتا ہے ہیں گار کے میں دوز نیوں کالباس مذکور ہوا تھا، اس کے بالتھابل بیبال جنتیوں کا پہنا وابیان فرماتے ہیں کہ ان کی ہوشا ک یضم کی ہوگی حضرت شادمها مب تھتے ہیں یہ جوفر مایا کرو ہال کہنا اور وہال ہوشاک معلم ہوایہ دونوں (چیز سیسردول کے لیے ) بیبال نہیں ۔ادر مجھول میں سے گفن اس داسطے کے فلام کی حدمت بہند آئی ہے تو کوے ہاتھ میں ڈالتے ہیں ۔"

(تنهيه) اماديث من بي كرجومرد بدال ريشم كالهاس يهيغ كا أفرت من نبس يهيغ كا محروه بيضي دالا كافر بيت تو خاهر بيك و وجنت من دافل =

# بيان فيصله انتلاف ملل وإمم درروز قيامت

قَالَاللَّهُ اللهِ : ﴿ إِنَّ اللَّهِ انْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ربط: ......گزشتہ آیت میں کفارکا دین اسلام اور اہل ایمان کے ساتھ انتقاف کا ذکر تھااب ان آیات میں بیہ بتلات ہیں کہ
دین کے بارہ میں لوگ مختلف ہیں۔ ہر تخص اپنے کوئی اور ہدایت پر بتلا تا ہے اس اختلاف کا عملی فیصلہ قیا مت کے دن ہوگا ال
دن اہل جن کوعزت اور کرامت حاصل ہوگی اور اہل باطل کو ذلت اور ابانت طے گی اور اس دن معلوم ہوجائیگا کہ عزت و ذلت
دن مالک کون ذات ہے کہ جس کوتمام آسمان اور زمین کی چزیں آفاب و ماہتاب اور شجر و حجر سب سجدہ کرتے ہیں چنا نج
فرماتے ہیں شخصی جولوگ قرآن کریم کی آبات بینات پر ایمان لائے اور دین اسلام میں داخل ہوئے یعنی مسلمان ہوئے
اور جولوگ یہودی ہوئے اور ستارہ پرست ہوگ جو کوا کہ اور نجوم کی تا شیر کے معتقد ہیں اور دوخدا مانے ہیں۔ خالق خیرکو "یزوان "
منسوب کرتے ہیں اور نصاری اور جوئوگ یعنی آتش پرست جوآگ کو پوجتے ہیں اور دوخدا مانے ہیں۔ خالق خیرکو "یزوان "
کہتے ہیں اور خالق شرکو" اہر من "کہتے ہیں اور دہ لوگ جومشرک ہیں سینی برست ہیں۔ کل چھائل او بیان ہیں ان میں سے
صرف ایک دین والے یعنی مسلمان جن کا لذہب اسلام ہے دہ تی پر ہیں اور ان کا دین اللہ کا دین ہواور باقی یا نجول باطل پر
مسلم نوں کو جنت میں واخل کر دے گا اور کا فرول کو دوز ن میں مینک اللہ تعالی ہر چیز پر مطلع ہے اس سے کسی کا عمل مختی نہیں۔
مسلم نوں کو جنت میں واخل کر دے گا اور کا فرول کو دوز ن شیل مینک اللہ تعالی ہر چیز پر مطلع ہے اس سے کسی کا عمل مختی نہیں۔
مسکم ان کے عمل کر دے گا اور کا فرول کو دوز ن شیل مینک اللہ تعالی ہر چیز پر مطلع ہے اس سے کسی کا عمل مختی نہیں۔
مسکم ان کے عمل کر کے عمل کر دے گا ور کا قرار ہو کو کر ہیں۔

عام طور پر دنیا میں چھ فریق ہیں (۱) اہل ایمان جن کو ﴿الَّالِیمُنَ اَمَنُوۤا﴾ سے تعبیر کیا یہود (سوم) نصار کا۔ (چہارم) مجوی یعنی آتش پرست (پنجم) مشرکین یعنی بت پرست ۔ بیسب مشہور ہیں۔ (مششم) صابحین ۔ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس فرقد کا کیا فرہب ہے۔

### صابئین کے بارے میں تین قول

پہلا قول: .....امام شہرستانی میں بلطہ ملل ونحل میں فرماتے ہیں کہ یہ کوا کب پرستوں کا گروہ ہے جو حضرت ابراہیم مالیا کے زمانہ میں نقا کوا کب اور نجوم کی تعظیم ان کا مذہب تھا بعض یہ کہتے ہیں کہ اس عالم کی تدبیرا نہی کوا کب کے سپر دہے اور بعض سرے علی تقا کوا کب اور نجوم کی تعظیم ان کا مذہب تھا بعض یہ کہتے ہیں کہ اس عالم کی تدبیرا نہی کوا کب کے سپر دہ اور اس لا متنای مت عن نہوگا کہ جنتوں کا لباس پہنے ۔ ہاں اگرمون ہے قرشایہ کچھ مدت تک اس اس سے عودم رکھا جائے پھر ابدالآباد تک پہنتا رہے اور اس لا متنای مت کے مقابلہ میں مقبل زمانہ غیر معتدر مجماعات ۔

 سے قادر مخار کے منکر تھے اور تغیرات عالم کوانہی کی طرف منسوب کرتے تھے اوران کی اصلاح اور ہدایت کے لیے ابرا ہیں مایش مبعوث ہوئے تھے بیفر قدصابئین نہ کسی ملت اور ندہب کا قائل تھا اور نہ پینمبراور پینمبری کا قائل تھا اس فرقہ کے مقابل فرقہ کا نام حنفاءتھا جوابرا ہیم مایش صنیف کے منے والے تھے۔

وسراقول: ..... صابعین ایک قوم ہے جوفرشتوں کو پوجتی ہے اور تبلہ کی طرف نماز پڑھتی ہے اور زبور پڑھتی ہے اور صابعین اہل کتاب میں کا ایک فرقہ ہے۔

تمیسراقول: ..... صابئین ایک قوم ہے جو مجوس اور نصاری کے درمیان ہے اور ان کا کوئی دین نہیں اور ندان کی کوئی شریعت ہے اور ان کا کوئی دین نہیں اور ندان کی کوئی شریعت ہے اور نہ کسی ملت کی جانب منسوب ہیں اور نہ کسی پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں۔ انہی مختلف اقوال کی بنا پر فقہا ، میں اختلاف ہے کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام اور ان کی عور توں سے نکاح جائز۔ جن فقہا ، کے نز دیک صابئین اہل کتاب میں کا کوئی فرقہ ہے تو ان کے نز ویک ان کا ذبیحہ حلال ہے اور ان کی عور توں سے نکاح جائز ہے اور جن فقہا ، کے نز دیک میہ دین فرقہ ہے ان کے نز دیک ان کا ذبیحہ حلال ہے اور ان کی عور توں سے نکاح جائز ہے۔

خلاصة كلام يدك يہ چودين ہيں جن ميں سے پانچ دين شيطان كے ہيں اور ايك دين رحمان كا ہے۔ اللہ تعالى قيامت كدن اويان مختلف كا فيصله فرمائيں ہيں ہے۔ اہل ايمان اور اہل اسلام كوجنت ميں داخل كريں گے۔ اور ان كے سواسب كا فروں كوخواہ وہ يہودى ہوں يا نصر انى يا تجنى ياصا في يامشرك سب كوجنى ميں داخل كريں گے اور يہ فيصله علم كى بناء پر ہوگاس ليے كہ اللہ تعالى برقول وفعل پر شہيد ہے كوئى شے اس سے فائب نہيں اور ان چوفر قول كے علاوہ ايك ساتواں فرقد اور بھى ہے جوفر قد و ہر يہ كے نام سے مشہور ہے كہ جوفد اكامنكر ہے اور حوادث عدم كوز مانه كی طرف منسوب كرتا ہے دنيا كا گراہ ترين فرقد بحر يہ كے نام سے مشہور ہے كہ جوفد اكامنكر ہے اور حوادث عدم كوز مانه كی طرف منسوب كرتا ہے دنيا كا گراہ ترين فرقد كى ہا الله دُنيا فيمون كوئي اللہ تعالى الله دينا وَمَا يُهلِ كُناً إِلّا كَالُونَ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّٰ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اس آیت بین اللہ تعالی نے اپنے کمل علم کو بیان فر ما یا۔ ان آئندہ آیات بین اپنی کمال قدرت اور کمال عظمت اور کمال عظمت اور کمال حکومت وسلطنت کو بیان کرتے ہیں کہ کوئی شئے اس کے اصلا تنخیر اور دائر اسلطنت سے خارج نہیں چنانچ فر ماتے ہیں اسے مخاطب کیا تو نے اس پر نظر نہیں کی اور عقل کی آئلہ سے بہیں دیکھا کہ اللہ بی کو سجدہ کرتا ہے جو آسانوں بیں ہے اور جو بائے اور بہت سے آدی ہرایک اپنی اپنی حالت کے مطابق اللہ کو سجدہ کرتا ہے، ایک سجدہ تو یہ ہے کہ جس بیں زبین و آسان سب شامل ہیں وہ یہ کہ تو ہی طور پر اللہ کی قدرت کے مسابق اللہ کو سجدہ کرتا ہے، ایک سجدہ تو یہ ہے کہ جس بیں اور اس عام سجدہ کے علاوہ ایک اور سجدہ ہے جو ہر چیز کا الگ الگ الگ المت بین اور اس کے تعم کے متبع اور فر ما نہر دار ہیں اور جدا جدا ہے وہ ہے کہ جس جی میں اور اس کام میں گی ہوئی ہے۔ سب اس کے تعم کے متبع اور فر ما نہر دار ہیں اور جدا ہو جہ اس کو کو سے کہ ان پر عذا بی کہ بین و بیا ہو اس کو جو اس کی عرب میں ان پر عذا بیک بیکن بہت سے لوگوں نے اس کے سجدہ سے اور فر ما نہر دار ہیں ایک بین میں ہو چکا ہے اللہ تو جاس کی ہوئی عرب کہ تعناء وقدر میں ان پر عذا بیا کہ میں کی ہوئی ہوئی عرب کہ تعناء وقدر میں ان پر عذا بیکن بہت سے لوگوں نے اس کے سجدہ سے اور فر کی کے اور جس کو اللہ ذکر سے دیس کرتا ہے وہ عزت اور ذلت کا مال کے جس کو چا ہے عزت دسے اور جس کو چا ہے ذلت دے۔ زبین کو پر تن نہیں کہ چا ہا ہا کہ ایک ہے جس کو چا ہے عزت دسے اور جس کو چا ہے ذلت دے۔ زبین کو پر تن نہیں کہ چا ہا ہا کہ اور خس کو چا ہے خزت دسے اور جس کو چا ہے ذلت دے۔ زبین کو پر تن نہیں کہ چا ہو کرت اور جس کو چا ہے خزت دسے اور جس کو چا ہے ذلت دے۔ زبین کو پر تن نہیں کرتا ہے کرتا ہو کہ کرتا ہو کہ کہ کو پر تن ہو کہ کہ کو بیاں کی کھر کو پر تن نہ کرتا ہے کرتا ہو کہ کرتا ہے کرتا ہے در خال کا مال کے جس کو چا ہے عزت دسے اور جس کو چا ہے خزت دیں در خور کی کو پر تن نہ کرتا ہو کرتا ہو کہ کو پر تن نہ کرتا ہے کرتا ہو کہ کی کھر کی کھر کی کو بیاں کی کھر کی کھر کی کھر کی کور کی کھر کے کہ کو جس کر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کی کھر کی کور کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کھر کی کھر کی کھر کھر کے کہ کھر کے کہر

حق تعالی سے سوال کر سکے کہ میں نے کیا قصور کیا جو مجھ کو پست بنایا اور آسان نے کیا خدمت انجام دی کہ اس کے صلہ میں اس کو بلندی عطاء ہوئی۔ •

مسکلہ: ..... بيآيت سحده كى ہاں كے پڑھنے اور سننے والے پرسحدہ واجب ہے۔

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل حق اوراہل باطل کے فیصلہ کا ذکر فر ما با اور تفصیل کے ساتھ اہل باطل کی انواع و اقسام کو بیان فر مایالیکن میتمام فرقے جن کااو پر کی آیت میں ذکر ہواحق اور باطل ہونے کی حیثیت سے دوفریق ہیں۔اس لیے فریاتے ہیں یہ دونوں کیعنی مومن اور کافر اور اہل اطاعت اور اہل معصیت <del>دو جھگڑنے والے فریق ہیں۔ ایک فریق</del> مسعما نوں کا ہے اور دوسرا فریق کا فروں کا ہے جس میں یہود اور نصاریٰ اور مجوی اور صابحین اورمشر کیین سب داخل ہیں اس لیے کہ بمدا قسام کفرملت واحد ہیں۔ ہدایت ربانی اور کتاب آسانی کے نہول کرنے میں سب شریک ہیں اور ایک ہیں۔غرض یہ کہ بید دوفریق میں جنہوں نے اپنے پروردگار کے ہار نے می<del>ں جھگڑا کیا۔</del> مسلمانوں نے اللہ کے دین کوقبول کیا اور باقی یانچ ندکور ہ فرقول نے یعنی یہوداورنصاری اور مجوی اورصابحین اورمشرکین نے دین اسلام قبول کرنے سے انکار کیا۔ اور باہم جنگ وجدل اوتنل وقبال كاسلسله شروع ہواجس كا آغازمعركه بدرسے ہوا۔ چنانچہ بدر كےميدان ميں حضرت على اور حضرت جمز واور حضرت عبيده بن الحارث نثاثيثه عتبه اورشيبه ادرر بيعه كے مقابله پر نكلے۔ الله نے مسلمانوں كوعزت دى اور كا فروں كا ذكيل كيا۔ اب آ گے دونوں فریق کے اخروی انجام کو بتلاتے ہیں۔ سو جن لوگوں نے کفر کیا سواول تو ان کے لیے ان کے جثہ کے مطابق آگ کے کیڑے قطع کیے جائیں گے یعنی حقیقتا آگ کا لباس ہوگا جوان کی مصیبت کا سامان اور ان متکبرین کی ذلت کا نشان ہوگا اور دوم ان کے سروں کے او پر سے کھولتا ہوا یا نی ڈالا جائےگا جس سے ان کے پیٹوں کی انتز یاں اور بدن کی کھالیں كَيْصَلْ جَاكِيلَ كَيْ اور يُشِران كوويها بى كرويا جائكًا جيب يبلي تقد ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلَهُ فُهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَنْ وَقُوا الْعَذَابَ ﴾ اور سوم ان كے مارنے كے ليے لوہ كے بڑے بھارى گرز موں مے جوان كے سرول پر مارے جائیں گے اور بھی اس مصیبت سے ان کونجات نہ ہوگ ۔ <mark>چنانچہ جب بھی شدت غم کی وجہ سے اس آگ سے باہر نگلنا جاہیں</mark> <u>گے تو پھراس میں لوٹا دیئے جائیں گے</u> اور فرشتے ان ہے کہیں گے کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو جس کی تم و نیامیں تکذیب کیا كرتية بتقمه

یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ایک فریق مخاصم یعنی فریق کفار کا حال بیان فر مایا اب آئندہ آیات میں دوسرے فریق مخاصم یعنی فریق مونین کا حال بیان فر ماتے ہیں کہ بیلوگ آخرت میں غایت درجہ ناز ونعمت اور عیش وعشرت میں ہوں گے اس آیت میں الل ایمان کی چارنعتوں کا ذکر فر مایا ، چنانچے فر ماتے ہیں۔

(۱) محقیق القدتعالی داخل فرمائے گاان بندوں کوجوایمان لائے القد براوراس کے رسول پراور نیک کام کیے ایسے باغوں میں جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی و ہال ان کوسونے کے اور موتیوں کے نئن پہنائے جا نمیں عگے۔ امام قرطبی میں ہون فرمتے ہیں کہ جنت میں مومن کو تمن قسم کے نئن پہنائے جا نمیں سے ایک نئن سونے کا اور ایک چاندی کا اور ایک موتی کا۔ سونے ادر موتی کے نئن کا دومری آیت میں ہے۔ ﴿وَحُمْلُو السّاوِد مِن سُونے ادر موتی کے نئن کا دومری آیت میں ہے۔ ﴿وَحُمْلُو السّاوِد مِن

فِظَية ﴾ اور ان كالباس وہاں ریشمین ہوگا۔ اہل جہنم كے ثیاب النار كے مقابلہ میں ان كالب س حريرى ہوگا۔ ﴿ عٰلِيَهُ مُو فِيْ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِهُ الللّٰلِ الللّٰلِي اللللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰلِهُ اللّٰلِ

اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْهَسْجِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْفُهُ لِلنَّاسِ

جو لوگ مثر ہوئے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ ہے اور مجد حرام ہے جو ہم نے بنائی سب لوگوں کے واسطے
جو لوگ مثر ہوئے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ ہے اور اوب والی مجد ہے، جو ہم نے بنائی سب لوگوں کے واسطے
سوّا الْحَاکِفُ فِیْدِوَ الْبَادِطُ وَمَنْ یُرِدُفِیْدِ بِالْحَادِ بِظُلْمِ ثُنْنِ قُهُ مِنْ عَنَّ ابِ اَلِیْمِ فَیْ بَالِیْمِ فَیْ بِالْحَاکِمُ بِظُلْمِ ثُنْنِ قُهُ مِنْ عَنَّ ابِ اَلِیْمِ فَیْ بَالِیْمِ فَیْ بَالِیْمِ فَیْ بَالِیْمِ فَیْ بِالْحَادِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الل

برایر ہے اس میں رہنے والا اور باہر سے آنے والافیل اور جواس میں جائے ٹیڑھی راہ شرارت سے اسے ہم چکھا ئیں مگے ایک مذاب وردنا ک فیل برابر ہے اس میں نگا رہنے والا اور باہر کا۔ اور جو اس میں جائے ٹیڑھی راہ شرارت سے اسے ہم چکھاویں گے ایک وکھ کی مار

قائد بواقع المرابیم و بارا بیم و بگراس گرئی و گرفتی از گفتیم کی بیشی از گفتیم کی بیشی الظا بیفین اور باک رکی بم نے ابرا بیم و بگراس گرئی و کا ناس گرئی و کرن میرے ماق کی کوفی اور پاک رکی میرا گر طواف کرنے والوں کے واسطے اور جب شیک کردی بم نے ، ابرا بیم کا نوکا ناس گرکا ، کمشریک نیر سرے ساتھ کی کواور پاک رکھ میرا گر طواف کرنے والوں کے لئے ، فل پہلے ﴿ خلف تحضیٰ الحقی میں المحتری ال

. (حتبیه) یوت مکرکی سنیت اوریخ وشرا ، وغیر ه کامتله ایک منتقل منته ہے جس کی کافی تفصیل روح المعانی وغیر ، میں کی گئی ہے۔ یبال اس کے بیان کاموقع نہیں ۔

ے ہوں، ہوں ہیں۔ قتل یعنی جو تعص حرم شریب میں مبان ہو جو کر بالاراد ، ہے دینی اور شرارت کی تو ٹی ہات کرے گا اس تو اس سے نیاد ہو کام کرنے پر ملتی ہے ۔اس سے ان کا مال معلوم کرلو جو تلم د شرارت سے مونین کو یسال آئے سے روکتے ہیں ۔

ت کہتے ہیں کعبہ شریف کی جگہ پہلے سے بزرگ تھی ، بھرمدتوں کے بعدنشان مزرہ تھا۔ صفرت ابراہیم علیہ انسام کوئٹم ہواکہ بیت اندتھم سرکروں اس معظم جگہ کا =

وَالْقَالِيهِ يَنِ وَالرُّتَى وَالرُّتَى عِلَى السَّجُودِ ﴿ وَاَدِّنَ فِي التَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُونَ كَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِ الدَكْرِ عَرَبِ اللَّهِ عَلَى الدَرَا وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَي اللَّهُ وَ اللَّهُ وَيَلَّ كُرُوا اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

= نشان دکھلا یا محیا حضرت ابراہیم عیدالسلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کوساتھ لے کرفاندکھ بتھیر کیا۔ (تنبیه) "مسجد ترام" کاذکر پہلے آیا تھااس کی مناسبت سے کعبد کی بنا کا حال اوراس کے تعلق بعض احکام دورتک بیان کیے گئے ہیں۔ وسی یعنی اس گھر کی بنیاد خالص تو حید پردکھو کوئی شخص یہاں آ کراند کی عبادت کے سواکوئی مشرکاندرسوم نہ بحالات کے کفارمکہ نے اس پرایراعمل کیا کہ دہاں تین سو سر شربت لاکرکھڑے کر دینے رابعیاذ باللہ جن کی گندگی ہے ہمیشہ کے لیے خاتم الانبیار ملی الدعلید دسلم نے خدا کے گھرکو پاک کیا۔ فلک دال حدد والمہ ند

ف يعنى فانص ان ى لوگول كے سيے دے اورسب سے پاك كياجائے حضرت ثاه صاحب لکھتے ہيں" پہلى امتول ميں ركوع يقايد فاص اى امت محديد كى الله الله على ا

فی جب کعبتھم ہوگیا توایک ہیا ٹر پھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکاراکدلوگوا تم ہداللہ نے بج فرض کیا ہے جج کو آؤ یق تعالیٰ نے یہ آواز ہر طرف ہرایک روح کو پہنچادی (بلاتنبیہ بیسے آجکل ہم امریکہ یا ہندومتان میں بیٹھ کر لندن کی آواز یس کن لیتے ہیں) جس کے لیے جج مقدرتھا اس کی روح نے لیک کہا۔ وہ بی شوق کی و بی ہوئی چنکاری ہے کہ ہزاروں آوی با پیادہ علین اٹھانے ہوئے ماضر ہوتے ہیں اور بہت سے اتنی دور سے سوار ہو کر آتے ہیں کہ جلتے اوسٹون کی دولی ہر منزلیں قلع کرتے ہیں۔ یہ کو یااس دعا کی مقبولیت کا از ہے جو صفرت ابراہیم علید السلام نے کہ تھی وقائے تھی افٹیت قاتین النایس تابلہ تھی (ابراہیم رکوع ہد)۔

ف بعض تفارکا خیال تھا کہ تربانی کا موشت خود تربانی کرنے واکے و تکانا پاہیے۔اس کی اصلاح فرمادی کہ ہوق سے تھاق دوستوں کو دواو معیب زدہ می جوں کو کھو ڈ خلک و و من یک تی تا کے اللہ کے و میں اللہ فکھ کے کو گانے عندار ہے۔ واُحِلَّت لکھ الْاَنْ عَالَم اللّا مَا يَن عَلَى اور جو کو لَى بِرَا لَى رکھے اللہ کی مورہ بہتر ہے اس کے ہے اسپنے رب کے پاس نے اور طال ہیں تم کو چو ہے ۔ مگر جو تم کو بہتر ہے اس کو اپنے رب کے پاس۔ اور طال ہیں تم کو چو ہے ۔ مگر جو تم کو یک علقے گھر فالحج تنوب کو اللہ کے اللہ علی میں الرّا و تکان واجت نبی کو الله کو و کے کہ تفاقا لله علی علی کھر فالحج تنوب وا الرّر جمس میں الرّا و تکان واجت نبی کو الله کو کو کی کھنے کا علی الله کو مون کے ہو کر طالے میں میں الد نکتے رہو جو لُی بات سے نے ایک الله کو مرت کے ہو کر مانے ہیں ، مو بچت رہو جو س کی گندگ سے اور بچت رہو جو لُی بات سے ایک الله کا مرت کے ہو کر مانے ہیں ، مو بچت رہو بو س کی گندگ سے اللہ کا کھر ہو جو لُی با اللہ کا مو جے گہذا آسمان سے پھر الجھے ہیں اس کو رک سے ماتھ شریک بنا کر والے اور جس نے شریک بنایا اللہ کا ، مو جے گہذا آسمان سے پھر ایکھے ہیں اس کو نہ اس کے ساتھ ساتھ میں بنا کر۔ اور جس نے شریک بنایا اللہ کا ، مو جے گہذا آسمان سے پھر ایکھے ہیں اس کو اللہ ہماں سے ایک کر دو خرار پورہ جات ہماں کے بادو میں تا کر۔ اور جس نے شریک بنایا اللہ کا ، مو جے گر بڑا آسمان سے پھر او پہتے ہیں اس کو اللہ ہماں کے ایکھ میں بادل میں تا کہ اس میں بھر اور کی سے تام کر دو خرار پورہ جات ہماں کہ کے بی ہوں ہوں کہ کر بیا آسمان ہماں کر دو خرار پورہ جات ہماں کر کے بارہ برائے کر کہ میں تھا کہ کہ کے بارہ میں تاری کو سے بیاں میں تاری کو سے بیاں میں تاری کو سے بیاں کہ کہ کے بارہ کہ کہ کے بارہ کو برائے کہ کہ میں کہ کے برائے کہ کہ کہ کے اور کہ کہ کے برائے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کو کہ کے کہ کہ کے کہ کو کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کو کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کو کہ کے کہ کہ کہ کے ک

ہے۔ واللہ اعلم۔ (تنبید) "عتبق" کے معنی قدیم پرانے کے ہیں،اوربعض کے نزدیک" بیت عتبق "اس لیے کہا کہ اس گھرکو پر باد کرنے کی عزض سے جو الماقت الجھے گی حق تعالیٰ اس کو کامیاب نہونے دے گا۔ تا آ نکہ نو داس کا اٹھ لینامنظور ہو۔

پین کر طواف زیارت کو جاتے میں، جس کو ذیح کرنا ہو پہلے ذیح کرلیتا ہے۔ اور ابنی منتیں پوری کرنے سے بیرمراد ہے کہ اپنی سرادوں کے داسطے جومنتیں مانی

ہوں ادا کریں ۔اصل منت اندکی ہے اور کسی کی نہیں بعض کے زدیک" نذور "کے لفظ سے مناسک جج یاوا جبات جج مرادیں ۔اوریدی اقرب معلوم ہوتا

فل یعنی حرام چیزوں کو بھاری مجھ کرچھوڑ دینا یااللہ نے جن چیز دل کو محترم قرار دیا ہے ان کاادب تعظیم قائم رکھنا بڑی خوبی اور نیکی کی بات ہے جس کا انجام نبایت اچھا ہوگا یمحترم چیزوں میں قربانی کا جانور بیت اللہ صفامرہ و مئی ،عرفات ، مجدیں قرآن ،بلکرتمام احکام النہیہ آجائے ہیں خصوصیت سے میہال مجد حمام اور بدی کے جانور کی تعظیم پرزور دینا ہے کہ خدائے واحد کے پر شارول کو وہاں آنے سے دروکیں مقربانی کے آئے ہوئے جانوروں کو داپس جانے بر مجور کریں بلکہ قیمتی اور موٹے تا زے جانور قربان کریں۔

فل یعنی ان کے ذبح کرنے کا حکم تعظیم حرمات اللہ کے خلاف نہیں یہونکہ جس مالک نے ایک چیز کی حرمت بتلائی تھی ای کی اجازت سے اور ای کے تام پر دو قربان کی جاتی ہے۔

ت يعنى جن ما نورول كاحرام بوناوقا فوقا تم كوسنا ياماتار باب ميها كرورة" انعام" ميل تقعيلاً كزرجاد وملال أيس -

قع یعنی مانوراندگی عنوق دمملوک بین،اس کی امازت سے اس کے نام پر ذبح کیے جاسکتے بی اوراس کے تعبد کی نیاز ہوسکتے بی ،جو مانورس بیاد یوی دیوتا کے استمان پر ذبح سما محماد ومر دارہوا۔ایسی شرمیات اورمحندے کاموں سے بچنا ضروری ہے ۔

ف جموفی بات زبان سے نالنا جموفی شبادت وینا الله کے پیدا کیے ہوئے جانور کوغیران کے نامزد کرکے ذیج کرنا بھی چیز کو جادلیل شرک ملال دحرام کہنا، سب " فغل الرُّ فور " میں داخل ہے۔ " فَوْلَ الرُّ فور " کی برائی کا انداز واس سے ہوسکتا ہے کہ تِی تعدل نے اس کو ببال شرک کے ساتھ و کرفر مایا ہے اور دوسری مگرار شاد ہوا۔ " وَاَنْ کَشُورُ کُوا باللّٰهِ مَالَمْ يُنَوِّلُ بِهِ سُلْطِنَا وَآنَ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُونَ " (اعراف، رکوع ؟) امادیث میں بڑی اس میں تشدید سے آپ کی ان فرمایا ہے۔ اس کی منع فرمایا ہے۔

فل يعنى برطرف سے بث كرايك ان كے بوكر بويتهار سے تمام العال ونيات بالكليد بلاشركت غير سے خالص خدا كے ليے بونے جائيں ۔

بِهِ الرِّيُّحُ فِي مَكَانٍ سَحِيْقِ® ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ يُتَعَظِّمُ شَعَاْبِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَى ارُ نے والے مردارخور، یا جاڈالا اس کو ہوائے کسی دوسرے مکان میں فیل یہن میکے اور جوکو کی ادب رکھے الند کے نام نگی چیزول کا، مود ودل کی ارتے جانور، یا لے ڈالا اس کو باؤنے کسی دور مکان میں۔ بیس چے ! اور جو کوئی اوب رکھے اللہ کے نام کگی چیزوں کا، سوده دل کی الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيُهَا مَنَافِعُ إِلَى آجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ عَيِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ پر میز کاری کی بات ہے فیل تمہارے واسطے جو پایوں میں فائدے میں ایک مقرر دعدہ تک بھر ان کو پہنچنا اس قدیم کھر تک فیل برمیزگاری سے ہے۔ تم کو چوپایوں میں فائدے ہیں ایک تھبرے وعدہ تک، پھر ان کو پینچنا اس قدیم تھر تک۔ ۚ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَنُ كُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ شِنُ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ · اور ہر امت کے واسطے ہم نے مقرر کردی ہے قربانی کہ یاد کریں اللہ کے نام ذیح پر چوپایوں کے جو ال کو (اللہ نے دیے) اور ہر فرقے کو ہم نے تھہرا وی ہے قربانی، کہ یاد کریں نام اللہ کا ذرج پر چویایوں کے جو ان کو دیے۔ فَإِلْهُكُمُ إِلَّهٌ وَّاحِدٌ فَلَهَ ٱسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُغْبِيِّيْنَ۞ الَّذِينَى إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلْتُ سو الله تمهارا ایک الله ہے سو ای کے حکم میں رہو ہی اور بشارت سادے عاجزی کرنے والول کو 🙆 وہ کہ جب نام کیجیے الله کا ڈر جا یک مو الله تمہارا ایک اللہ ہے سو اس کے تکم میں رہو۔ اور خوشی سنا عاجزی کرنے والوں کو۔ وہ کہ جب نام کیجئے اللہ کا، ڈر جاویں ف یہ شرک کی مثال بیان فرمائی، خلاصہ یہ ہے کہ تو حید نہایت اعلی اور بعند مقام ہے ۔ اس کو چھوڑ کرجب آ دی کسی مخبوق کے سامنے جھکتا ہے تو خود اپنے کو ذلیل كرتااورآ سمان توحيد كى بلندى سے يہتى كى طرف گرا تا ہے۔ ظاہر ہے كداس قدراد پنجے سے گر كرز مدہ نيج نہيں سكن اب يا تو اہوا و افكار رديہ ہے مردارخور جانور جارد ل طرف سے اس کی ہوایاں فوج کر کھائیں مے یا شِطان تعین ایک تیز ہوا کے جھکڑ کی طرح اس کواڈ الے مائے گااورا سے مجرے کھڈیٹ کا جہاں کوئی ب پنگی کمل نظرنہ آتے۔ یا یوں کہوکہ مثال میں دوقعم کے مشرکوں کا لگ الگ مال بیان ہوا ہے ۔ جومشرک ایپے شرک میں پوری طرح یکا نہیں مذبذب ہے جمی ايك المرف تحك ما تات مجمى دوسرى طرف، دو" فتَحْطَفْهُ الطَّيْرُ "كا ادرجومشرك اين شرك يس يورى طرح يكالل موروو" تبغوي يو الزينخ في متكان ستجيئق" كامصداق ب ياتخطفه الطَّيْرُ ب مرادلوكول كي باتھول مادا جانااور مَهوى بدالرِّيْحُ فِي متكان ستجيئق علم عيموت مرنام ادمود المرمغسرين في و برشيد كے بيان ميں اس طرح كے احتمالات ذكر كيے بي ليكن حضرت شاه ماحب لفتے بين كرجس كي نيت ايك الند برہے وہ قائم ہے اور جہال نیت بہت طرف محی و اسب اس کو ( بریشان کر کے ) داہ میں سے اچک لیس کی۔ یاسب سے منکر ہو کر دہری ہوجائے گا'' فی یعنی شعائر الله کی تعظیم شرک میں داخل نہیں ہے دل میں ہدر ہر گاری کامضمون اور مندائے دامد کاڈر ہو گادہ اس کے نام لگی چیزوں کاادب ضرور کرے ا۔ یدادب کرنا شرک نہیں بلک مین توحید کے آثاریس سے بے کہ مندا کاعاش ہراس چیز کی قدر کرتا ہے جو پالخصوص اس کی طرف منسوب ہو جائے۔ فی قدیم مربیت الند شریف ب ادر ببال شاید توسعاً ساراحرم مراد موریعتی اونت ، کاستے ، بکری دغیر ، سےتم بہت فرائد ماسل کر سکتے ہو مشافا سواری کرو، دوھ

عب سے ہم حربیت استعریت ہے اور بیباں حالیہ وصلا حارہ رہم راد ہوں اور سے ہم جات واعد ماس رہتے ہو سے ہو سے اور می مجانس چلاق آدان دخیر و کو کام میں لاقر مگریداس وقت کدان کو ہدی نہ بناؤ ۔" ہدی" مضے بعداس قسم کا انتقاع ( ہدون شدیدترین ضرورت کے ) نہیں کر سکتے ۔ اب تواس کا مقیم الثان افر دی فائد دیدی ہے کہ کعبہ کے پاس لے ما کرمندا تعالیٰ کے نام پرقربان کردو ۔

فی مینی الله کی نیاز کے طور پرموافی قربان کرنا ہر دین سماوی میں حیادت قرار دی تی ہے۔ اگر یہ مبادت غیر الله کی نیاز کے طور پر کرو گے قو شرک ہوجائے گا جس سے بہت پدئیز کرنا چاہیے۔ مومد کا کام یہ ہے کہ قربانی اکیلے ای ندا کے لیے کرے جس کے نام پر قربان کرنے کا تمام شرائع میں حکم رہا ہے۔ اس کے حکم سے باہر نہ ہو۔

ف یعنی ان وکول کورضائے الی کی بشارت مناد میجئے جو سرف ای ایک مندا کا حکم سامنے ہیں ای کے سامنے جمیعتے ہیں ای پر ان کا دل جمتا ہے اور ای کے جلال دجروت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تمهارے بس میں دیے ہم نے وہ جانور، شایدتم احمان مانو۔ اللہ کونٹین سَنْجَۃ ان کے گوشت اور نہ آہو، لیکن اس کو پنچتا ہے التَّقُوٰی مِنْکُمُر ﴿ كَذٰٰ لِكَ سَخْرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَى مَا هَلْعَكُمُ ﴿ وَبَيْتِمِ

تہارے دل کا ادب قل ای طرح ان کو بس میں کردیا تہارے کہ اللہ کی بڑائی پڑھو اس بات پر کہتم کو راہ بھائی اور بٹارت سنا دے تہارے دل کا اوب اس پر کہتم کو راہ سمجھائی۔ اور خوشی سنا تہارے دل کا اوب اس کے طرح ان کو بس میں دیا تمہارے کہ اللہ کی بڑائی پڑھو اس پر کہتم کو راہ سمجھائی۔ اور خوشی سنا قبل یعنی مصائب وشدا تدکو صبر واشتقال سے برداشت کریں بوئی تخی اٹھا کرراہتی سے قدم نہ ڈکھائے۔

۔ وکل بیت اللہ تک بہننے میں بہت معائب دشدائد پیش آتے ہیں ہفرین اکثر نمازوں کے فوت ہونے یا قضا ہوجانے کا اندیشہوتا ہے، مال بھی فرج کرنہ پڑتا ہے، ٹاید اس مناسبت سے ان اوصاف دخعیال کا پیال ذکر فرمایا۔

وس پہلے مطلق شعائر انند کی تنظیم کا حکم تھا۔ اب تصریحاً بتلادیا کہ اونٹ وغیر و قربانی کے جانو بھی شعائر اندیل سے بیل ۔ جن کی ذوات میں اور جن کو ادب کے ماتھ قربانی کرنے میں تھا ہے۔ ماتھ قربانی کرنے میں تمہارے لیے بہت ہی دنیاوی واخروی مجلائیاں بی تو عام ضابط کے موافق چا ہیے کہ اندکانام پاک لے کران کو ذکے کرو ۔ بالخصوص اونٹ کے ذکع کا بہترین طریقہ تحرب کہ اس کو قبار رخ کھڑا کر کے اور ایک ہاتھ وا ہنایا بایاں باندھ کرمینہ پرزخم لگا تیں جب سارا طون کل چکا و م کر میڑا تب بھوے کرکے استعمال کریں اور بہت اونٹ بوں تو قطار باندھ کرکھڑا کریں ۔

قیم یخ آج کی دولیس بندیس ایک جومبر سے بیٹھا ہے ، سوال نہیں کرتا تھوڑامل مائے آوای پدفناعت کرتا ہے دوسرا جو بے قرار ہو کرسوال کرتا بھرتا ہے مجھیل مائے تب مجھی قرار نہیں ۔

فلا اس میں از بانی کاامل فلسنہ بیان فرمایا یعنی مانو کو ذیح کر کے مخص کوشت کھا نے میاس کا طون گرانے سے تم اللہ کی رضار بھی مامل نہیں کر سکتے۔ نہ کوشت اور خون افد کراس کی بار کا ویک پہنچتا ہے اس کے بیبال تو تہدرے در کا تقویٰ اور اوب پہنچتا ہے کیسی خوش دلی اور بوش مجت کے ساتھ ایک قبیتی = م الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ إِنَّ اللّهَ يُلْفِعُ عَنِ اللّهِ يُلْفِعُ عَنِ اللّهِ يَكُورُ ﴿ اللّهَ لَا يُحِبُّ كُلّ حَوَّانِ كَفُورٍ ﴿ اللّهِ مَا اللّهِ يَكُولُ اللّهِ لَا يُحِبُّ كُلّ حَوَّانِ كَفُورٍ ﴾ الله والول من الله كل والول كو فل الله والول من الله كو فوش نبيل آتا كوئى وفا باز ناظر الحسان كرنے والول كو الله وشمنوں كو بنا دے كا ايمان والول من الله كو فوش نبيل آتا كوئى وفا باز ناظر

# مذمت كفارِلئام برمزاحمت ابل اسلام وزيارت مسجد حرام وبيان بعض احكام متعلقهُ آلِ مقامِ واجب الاحتر ام

وَالْمُنْتَعَاكَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِي الْحَرَامِ ... الى ... إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ

كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾

=اور نیس چیزاس کی اجازت سے اس کے نام براس کے بیت کے پاس لے جا کر قربان کی یکو یااس قربانی کے ذریعہ سے ظاہر کردیا کہ ہم خود بھی تیری داو میں اس طرح قربان ہونے کے لیے تیاریں یہی وہ تقویٰ ہے جس کاذکر ہوؤمن یُعقِلم شعکارِ تا الله فیا تھا میں تلقوی الْقُلُوبِ کی میں کیا محیا تھا۔اور میں کی بدولت خدا کا عاش ایسے مجوب حقیقی کی خوشنو دی حاصل کرستا ہے۔

ق لے بعن "بسم اللہ اللہ اللہ اللہ م لک قرینات ام کرن کرواوراللہ کا حکواوا کروک اس نے اپنی مجت وعبودیت کے اظہار کی کیسی اچی راہ مجمادی، اورایک جافر رکی تربانی کو کھیا خود تمہاری جان تربان کرنے کے قائم مقام بنادیا۔

فی فاق الدفت کفروا و تصدی می سیدل الله و المت بین الله و المت بین ان مفار کاذ کرتما بوسم ما نوس کورم شرید کی زیارت اورج وعمره و فیره سے رو سے تھے درمیان میں مجرم ام اور اس کے متعلقات کی تعظیم وادب کے احکام بیان فرمائے راب بھر مضمون سابن کی طرف مود کیا محیا ہے ۔ یعنی معلمان معلمی من اند تعالی منتر یب دشمنوں سے ان کارامة معاف کر د ہے گا ہے موادب کے احکام بیان فرمائے راس کے متعلق احکام کی میں کرنے میں کوئی محالفان رکادٹ ہائی د سے کی اند تعالی منتوب و شرح و میں اند تعالی منتوب و شرح و میں اند تعالی منتوب و خطرح و مور و اوا کریں کے کویا" و تین فیر الشخصینیات " میں جو بشارت دسینے کا امر تھا اس کا ایک فرد یہ وقتے رک ہوئی ۔ مسلم اور حکمتوں کی مسلم اور حکمتوں کی مسلم اور حکمتوں کی مسلم اور حکمتوں کی بین میں میں ہوتا ہے کہ الم بین مالن ہوں اور ہا مل پرستوں کو رامة سے جماعت دیا جائے ۔

سلام ● اوراہل اسلام کی عداوت اور خصومیت پراس درج تلے ہوئے ہیں کہ وہ فقط اپنے کفر اور شرک اور اپنی گراہی پر قافع نہیں بلکہ شدت اختصام اور جذبۂ انتقام کی بناء پراہل اسلام کی ہدایت بیس مزاحم ہے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ ہے لیے دین اسلام اور طریق حق ہے اور معبد جمام کی زیارت اور حاضری ہے روکتے ہیں کہ اس معبد بیس جا کر کوئی خالص اللہ کی عباوت نہ کر سکے اور اس معبد کی صفت رہے کہ ہم نے سب لوگوں کے لیے اس کو قبلہ اور معبد بنایا ہے کہ اس میس مقتم اور مسافر اور شہری اور پردلی سب کو شہر نے اس میس میس کے مساویا نہ حقوق واصل ہیں ہر آیک وہاں جا کر عبادت کر سکتا ہے کی کورو کئے کاحق واصل ہیں ہر آیک وہاں جا کر عبادت کر سکتا ہے کی کورو کئے کاحق واصل نہیں اس میں سب کاحق مساوی ہے۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے مسجد حرام کے بارے میں شہری اور بیرونی کو برابر قرار دیا ہے۔علا کا اس میں اختلاف ہے کہ کس چیز میں مساوات اور برابری مراد ہے۔

﴿سَوَاءٌ الْعَاكِفُ ﴾ مِن اقوال

**قول اول:** ...... امام شافعی مینهٔ در استے ہیں کہ عبادت اور مناسک جج کی ادائیگی میں برابری مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ محد حرام کی حاضری اور وہاں آ کر عبادت کرنے میں شہری اور بیرونی سب برابر ہیں کسی شہری کو بی<sup>و</sup>ی نہیں کہ وہ کسی بیرونی کو محد حرام میں عبادت کرنے سے روک سکے۔

<sup>●</sup> اس کلام میں اشارہ اس طرف ہے کہ واق الّذِيث گفتروا کی خرمخدوف ہے اور جملہ وقت بھوت کے تنہ ہوتی الملع خرمخدوف پرمعطوف ہے اس آ مت کے اعراب میں کلام بہت طویل ہے معرات درسین البحرالحيد اورحواثی بيناوی اوروح المعانی: ١٢٥ /١٥ کی مراجعت کریں۔ والله اعلم

امام شافعی میشدنفر ماتے ہیں کہ اراضی مکہ وہاں کے باشندوں کی ملک ہیں ان کوئیچ وشراء کا اور اپنے مکا نات کا کرایہ پر دینا جائز ہے اور اس پر چند جمتیں قائم فر مائمیں۔

(۱) الله تعالیٰ نے مہاجرین کے حق میں فرہ یا ہے۔ ﴿الَّذِینَ ٱلْحَیرِ جُمُوۤا مِنْ دِیٓارِ ہِمۡ ﴾ ۔ (اپنے گھروں سے نکالے گئے )اس آیت میں گھروں کی اضافت ان کی طرف فر مائی معلوم ہوا کہ گھران کے مملوک ہے۔

(۲) آنحضرت مُلَّظِیَّا نے فتح کمہ کے دن فر ما یا جو محض ابوسفیان ڈلٹٹؤ کے گھر میں داخل ہوا وہ امن سے ہےاور جس مخص نے اپنے گھر کا درواز ہ بند کرلیا دہ بھی امن سے ہے۔معلوم ہوا کہ وہ گھراس کی ملک ہے۔

(۳) صحیحین میں اسامہ بن زید طالبی ہے مروی ہے کہ اسامہ طالبی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ طالبی کیا آپ کل کو کہ میں اسامہ بن زید طالبی نے مروی ہے کہ اسامہ طالبی نے ہمارے لیے کوئی مکان جھوڑ اہے اور بات بیتی کہ جب ابوطالب کا انتقال ہوا تو عقبل اس وقت کفر پر ہتھے اور حضرت جعفر طالبی اسلام پر تھے تو ابوطالب کی جب ابوطالب کا انتقال ہوا تو عقبل اس وقت کفر پر تھے اور حضرت جعفر طالبی ہوتا اور طالب کی جینے کہ میراث اس چیز ہیں جاری ہوتی ہے میراث عقبل کو پنجی کیونکہ مسلمان کا فر کا اور کا فر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا اور ظاہر ہے کہ میراث اس چیز ہیں جاری ہوتی ہے جس کا میت یا لک ہو

(۳) حضرت عمر ولانتخانے مکہ میں قید خانہ کے لیے ایک مکان خرید فر ما یا اور صحابہ ٹفکٹی نے اس پر کوئی اٹکارنہیں کیا اور ظاہر ہے کہ غیر مالک ہی مالک سے خریداری کرتا ہے تا کہ مالک بن جائے۔

لیکن ان دلائل کے جواب میں یہ ہاجا سکتا ہے کہ دیاری نسبت سے بیلازم نہیں کہ یہ اضافت ملک ہو ممکن ہے کہ بیان بیان سافت باعتبار سکونت اور عمارت کے ہو کہ وہ عمارت تو ہر حال ان ہی کی ملک تھی ۔ علاوہ ازیں زمان اسلام سے پہلے ان مکانات کو اپنی اطلاک جانے تھے اور امام ابو بوسف بھالیہ کا بھی یہی فدہب ہے کہ مکہ کی زمینوں کی نیچ اور مکانوں کو کرایہ جائز ہے۔ ہدایہ کی کتاب الکر اہمیة میں ہے کہ بیوت مکہ کی عمارت فروخت کرنے میں کوئی مضا کقہ نہیں ولیکن زمین سمیت عمارت کا فروخت کرنے میں کوئی مضا کقہ نہیں ولیکن زمین سے فروخت کرنا مکروہ ہے۔ یہ امم ابوحنیفہ بھیلیہ کا فدہب ہے اور امام ابوبوسف بھیلیہ اور امام ابوحنیفہ بھیلیہ کا فدہب ہے اور امام ابوبوسف بھیلیہ اور امام محمد مکھ کی زمینوں کی فروخت کرنے میں بھی کوئی مضا کہ نہیں اور امام ابوحنیفہ بھیلیہ کے ایک روایت میں بیتوں بھی مواہے کہ مکہ کی زمینوں کی تی اور مکانات کا کرایہ جائز ہے اور کتب فاوی میں بیسی آیا ہے کہ اب فتو گا ای قول بھی منقول ہوا ہے کہ مکہ کی تعمیل کے لیے مثروح نہدایہ اور شروح بخاری دیکھیں۔

تفصیل کے لیے ہدایہ کی کتاب الکر اہمیة و بیکھیں اور مزیر تفصیل کے لیے شروح نہدایہ اور شروح بخاری دیکھیں۔

حرم محترم میں گناہ کا ارادہ کرنے ہے بھی آ دمی عذاب کامتحق ہوجا تا ہے اگر چہ اسکا ارتکاب نہ کرے اور صدود حرم سے باہر جب تک گناہ کا ارتکاب نہ کرے اس وقت تک محض ارادہ اور خیال پروہ عذاب کامتحق نہیں ہوتا

ان آیات میں مسجد حرام ہے رو کئے کوظلم قرار دیااور حرام میں الحاداور بے دینی کے ارادہ پروعید فرمائی اب آئندہ آیات میں اس مقام محترم میں ظلم عظیم یعنی شرک کونے پر وعیداور تبدید فریاتے ہیں اور بتل<u>اتے ہیں کہ اس محترم مقام کی ابتدا</u> اور بنیا دی توحیدادر خالص الله کی عبادت سے ہوئی چنانچ فرماتے ہیں ادراے نبی یا دکرو اس وقت کوجبکہ ہم نے خانہ کعبہ کی جگہ ابراہیم کے لئے ٹھکا نا بنادیا اور خانہ کعبہ بنانے کے لیے جگہ معین اور مقرر کردی اور بذریعہ وی کے ہم نے ابراہیم مالیٹی کو یے بھم دیا کہ عبادت کے لیے اس جگہ کعبہ بنا وَاور بی بھم دیا کہ میرے <del>ساتھ کی چیز کوشریک نہ کر داور میرے اس گھر کو</del> تفراور شرک کی نجاستوں اور پلیدیوں ہے <u>پاک رکھوطواف کرنے والوں کے لیے</u> ادرنماز میں کھٹرے ہونے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اور ہم نے ابراہیم ناپیلا کو یہ بھی تھم دیا کہ لوگوں میں جے کے لیے پکاردو کہ اللہ کا گھر تیار ہوگیا اور اس کا حج فرض ہے ابراہیم مَالِیا نے عرض کیا کہ اے پروردگار میری آواز لوگوں کو کیسے پہنچے گی۔ تھم ہوا کہ تمهارے ذمه صرف بکاردینا ہے۔ پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچا براہیم ملط جبل ابوتبیس پر کھڑے ہوئے اور بکارااے لوگو! تمہارے پروردگارنے ایک گھر بنایا ہے اورتم پراس کی زیارت فرض کی ہے حضرت ابراہیم ملیا کی یہ آواز تمام اقطار زمین تک پہنچ گئی ادر قیامت تک پیدا ہونے والوں نے اس آ واز کوسنا جس کے مقدر میں اللہ نے حج لکھ دیا تھا اس نے لبیک کہا۔ غرض بدكه الله تعالى نے ابراہيم علين كو كلم دياكه إيل كواتم برالله نے ابن كھركا حج فرض كيا ہے بس تمبارے اس اعلان کے بعدلوگ آئیں گے تیرے پاس یا بیادہ اور بعضے سوار ہوکرد ملے دسلے اور کمزوراونٹوں پر۔ چلی آئیں گی بیسوار بال ہر دور دراز راہ ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جج کے لیے مکہ جانا گویا کہ ابراہیم ملیٹا کے پاس جانا ہے اور ان کی زیارت کرنا ے اور وہ لوگ اس لیے آئیں گے تا کہاہنے دینی اور دنیاوی فائدو<del>ں پر حاضر ہوں</del> اور وہاں پہنچ کر دنیا وآخرت کے منافع حاصل کریں، دنیا کی تخارت بھی کریں اور آخرت کی بھی تخارت کریں اور منافع حاصل کریں اور اس لیے آویں تا کہ مقررہ دنوں میں ان چو پایوں پر جواللہ نے ان کو دیئے ہیں یعنی ادنٹ اور گائے اور بکری اور بھیٹر پر ان کے ذیج كرتة وقت الله كاتام ليس" أيام معلومات" ي بعض مفسرين ميني كنزد يك عشره ذى الحج مراد ب اورفقها مكت ہیں کہ ایا منحر یعنی ایام قربانی مراوہیں۔ دسویں اور گیار ہویں اور بار ہویں ذی انج مراد ہے۔ کفار بتوں کے نام پرقربانی کرتے تھے اور خود اس میں ہے کچھ نہ کھاتے تھے اللہ نے تھم دیا کہ ذرج کے وقت اللہ کا نام لو پھر اس قربانی کے گوشت ے تم خود مجمی کھا وَاور عاجز اور در ماندہ فقیر کو بھی اس میں میں سے کھلاؤ۔ تمام علاء کا اجماع ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت سے پچوکھا تا اور کھلا نامستحب ہے واجب نہیں اور علی ہذار بھی ضروری نہیں کہ اس میں سے فقیر ہی کو کھلائے بلکٹنی کو بھی کھلا تا جائزے پر قربانی کے بعد اینے بدن کامیل کچیل دور کریں بعنی احرام کھول ڈالیس اور سرے بال منڈوائمی اور تاخن ترشوا كي اور بغلوں كے بال معاف كرائي اور موجيس كتر وائي اس كے لئے دسويں ذى الج مقرر ہے۔ بدى ذرج کرنے کے بعد ان میلوں کو دور کریں اور احرام سے باہر ہوجا نمیں اور اپنی نذریں پوری کریں اللہ کے لیے جومنیں مانی

ہوں وہ پوری کریں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نذور سے مناسک جج اور واجبات جج مراد ہے جب سے احرام شروع ہوا تھا۔ اس مدت میں بدن تھا اور لبیك اللهم لبیك کہا تھا اس وقت سے بالوں کا کثوانا اور نا خنوں کا ترشوا ناممنوع ہو گیا تھا۔ اس مدت میں بدن پرمیل کچیل چڑھ گیا تھا۔ جب وسویں تاریخ ذی الحجہ کو قربانی کرے احرام ختم ہوا تو تھم ہوا کہ اب حجامت بنوا دُاور بدن کا ممیل کچیل دور کرو۔ اور خسل کر واور خوشبولگا وُاورا پی منیس پوری کرواور پھر قربانی کے بعدا نہی ایام معلومات میں اس تدیم میں کھرکا یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ اس طواف کو طواف زیارت اور طواف افاضہ بھی کہتے ہیں جوفرض ہے اور رقی جمار اور قربانی اور حلق کے بعد دسویں ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔

فائدہ(ا): ..... جانا چاہئے کے طواف تین ہیں۔ اول طواف قدوم جب آدی مکہ میں داخل ہوکر طواف کرے وہ طواف قدوم ہے۔ دوم طواف زیارت جی حواف نیارت ہے۔ دوم طواف زیارت جس کوطواف افاضہ بھی کہتے ہیں اس آیت میں جس طواف کا تھکم مذکور ہے وہ یہی طواف زیارت ہے جو مکہ ہے جو دسویں تاریخ ذی الحجہ کورمی جمار اور سرمنڈوانے کے بعد ہوتا ہے اور بیطواف فرض ہے۔ سوم طواف و داع ہے جو مکہ ہے رخصت ہوتے وقت کیا جائے بیطواف و اجب ہے۔

فائدہ (۲): ....اس آیت میں خانہ کعبہ کو بیت عتیق کہا گیا۔ عتیق کے معنی قدیم کے بھی آتے ہیں اور آزاد کے بھی آتے ہیں پس بعض کہتے ہیں کہاس کو بیت عتیق اس لیے کہا گیا ہے کہاللہ تعالیٰ نے اس کوظالموں کے ہاتھوں سے آزادر کھا ہے کوئی جبار اس پرغالب نبیس آیا۔

اور بعض کہتے ہیں کہ بیسب سے پہلامعبد ہے جواللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا یہ وجہ قر آن کریم کی اس آیت ﴿إِنَّ اَوَّلَ ہَیْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّانِیْ بِہَنَّ ہَا ﴾ سے ماخوذ ہے۔

یہ تھم و تو تم من چکے اور اواء من سک اور احرام کعبہ کے متعلق بات پوری ہوئی اور اب دیگر احکام کے متعلق دوسری بات سنو کہ جو شخص اللہ کی محرم چیزوں کی تعظیم اور اور احرام اور احرام کو تو نو تعظیم دوسری بات سنو کہ جو شخص اللہ کی محرم چیزوں کی تعظیم اور اور احرام کے بیاں اس کے لیے بہتر ہے لین جن چیزوں کو اللہ تعالی نے محترم اور قائل اوب قرار دیا ہے۔ اور اور اس کا انجام بہت خوب ہے۔ ان کے اور اس کا انجام بہت خوب ہے۔

﴿ وُمُومُنتِ اللّه ﴾ كالفظى ترجمة وبيب كه جو چيزي الله كنز ديك قابل احترام اور قابل تعظيم ہيں جو بظاہر تمام احكام البيد كوشامل ہے تكراس مقام پرخصوصيت سے معجد حرام اور قربانی اور صفا اور مروہ اور منی اور عرفات اس قسم كے مناسك حج اور شعائر اسلام مراد ہيں كدان كى تعظيم اوراحترام كولموظ ركھ اور جس طرح حق تعالیٰ نے ان كے بارے بيس تعلم ويا ہے اى طرح ان كو بجالائے۔

اور اے مسلمانو! تمہارے کھانے کے لیے حالت احرام میں اور بلدحرام میں چو یائے اونٹ، کائے، بکری، بھیڑ حلال کردیئے گئے سوائے ان چیزوں کے جن کی حرمت تم کودیگر آیات قر آنیہ میں پڑھ کر سنائی جاتی ہے جیے سورہ ما کدہ صلال کردیئے گئے سوائے ان چیزوں کے جن کی حرمت تم کودیگر آیات قر آنیہ میں پڑھ کر سنائی جاتی ہے اور ای

طرح بمی افقاذلك كربائ لفظ هذا لا ياجاتاب (روح المعانى: ١٢٧ م)

ادر سور او انعام میں ان محر مات کا ذکر ہے سوہ چیزیں تمہارے لیے کی حال میں طال نہیں جیسے مردار اور دم مسفوح اور خزیر اور بھوں کے نام پرذنج کیا ہوا، یہ چیزیں قطعاً حرام ہیں کہتر توں کی اندگی ہے بچو یعنی بتوں کی بندگی اور ان کے نام پرذنج کر نے کو چھوڑ دو۔ یہ سب گندے افعال ہیں اور تلبیہ میں لبیك الملھم لبیك کے ساتھ الاشریک اھولك تملكہ وما ملك کہنے ہے بھی بچے۔ یہ گندہ قول ہے اور جھوٹی بات ہے احتراز کرو خدا کا شریک قرار دینا اور جھوٹی گوائی دونوں برابر ہیں۔ شرک بھی تو آخر ایک شم کا جھوٹ ہے اور زجاج میں تھی و خدا کا شریک تا اور جھوٹی گوائی دونوں برابر ہیں۔ شرک بھی تو آخر ایک شم کا جھوٹ ہے اور زجاج میں تھی تو اس کے ساتھ الا نظریت کی تول مواد ہوں کہ میں تو اس میں تو اس کے سوئی کا یہ تول مواد ہوں کہ بیار ہوں کا یہ تول مواد ہوں کی بلیدی ہے اور جھوٹ ہو نے سے احتراز کرو۔ سب سے ہٹ کر اور نیج کر خدا کی طرف جھک جانے اے سے سلمانو اہم بنوں کی بلیدی ہے اور تھوٹر اور ہوں کو بلاک ہوائے اور اس کے ساتھ شرک کی اور ایس ہوگیا کہ گویا آسان ہے گر بڑا۔ پھر پر نداس کو ایک و بلاک ہوائے اس کو کی دور در از مکان میں لے جا کر بھینک دیا۔ تو ایسا تحقی کہ بلیدی ہے گر بڑا۔ پھر پر نداس کو سے شرک کی ہوئی کی طرح نوبائی خواہشوں نے اس کی ہوٹیاں نوج کیس یا وسر شیطانی کی شداور تیز ہوا نے اس کو سے جو کہ اور اس کی تمام ٹریاں اور پہلیاں الگ الگ ہوگئیں۔ حاصل کلام یہ کہشرک کرنے والا اس طرح میں جھینک دیا جس سے اس کی تمام ٹریاں اور پہلیاں الگ الگ ہوگئیں۔ حاصل کلام یہ کیشرک کرنے والا اس طرح بلاک ہوتا ہے کہ کو خواہشوں نے آن نہیں رہتی۔ (دیکھو تھیں کو اس کے اور کی امید بی نہیں رہتی۔ (دیکھو تھیں کے اس کی ہوئیات کی کو کی امید بی نہیں رہتی۔ (دیکھو تھیں کے اس کی اس کی کو کی امید بی نہیں رہتی۔ (دیکھو تھیں کے دور کی امید بی نہیں رہتی۔ (دیکھو تھیں کی اس کی میں کو کی امید بی نہیں رہتی۔ (دیکھو تھیں کی کو کی امید بی نہیں رہتی۔ (دیکھو تھیں کی کو کی امید بی نہیں رہتی۔ (دیکھو تھیں کی کو کی امید بی نہیں بی نہوں کی کو کی امید بی نہیں رہتی۔ (دیکھو تھیں کی کو کی کو کی امید بی نہیں رہتی۔ (دیکھو تھیں کی کو کی کو کی امید بی نہیں بی کی کو کی کو کیاں کو کی کو کی کو کیا کی کو کی کو کیاں کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کیا کی کو کی کو کی کو کیا کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی

اس کوخدا کے نام پر ذرج کیا جائے۔ حدود حرم سے باہر ذرج جائز نہیں باتی مسائل جوان آیات سے ماخوذ ہیں وہ کتب نقد می دیکھے جائیں۔

اورآپ نا الحقی سے بہلے ہم نے ہرامت کے لیے قربانی کاطریقہ اور مکان معین اور مقرر کیا تھا تا کہ ان چو پایول پر جواللہ نے ان کود سے ہیں۔ فن کرتے وقت اللہ کانام لیں اللہ کنام پر قربانی کرنے کا حکم تمام شریعتوں میں رہا ہے کہ ذن کرتے وقت اس خدائے وحدہ لاشریک لہ کانام لیں جس نے یہ نعت عطاء کی۔ خدا کے سواکس کے نام پر ذن کر کرنا اور اس کی ندرو نیاز کرنا میہ ہوئے والوں کی اطاعت کرواور اس کی اطاعت پر ہے رہو۔ اور اس نی خوشخبری سناو ہجئے۔ اللہ کے سامنے کرواور اس کی اطاعت پر ہے رہو۔ اور اس نی خوشخبری سناو ہجئے۔ اللہ کے سامنے کرواور اس کی اطاعت کرواور اس کی اطاعت کرواور اس کے سامنے جا اور اس کے سامنے کہ والوں کو اور اس کے سامنے خوالوں کو اور اس کے سامنے ہوئے والوں کو اور ہندگی میں عاجزی اور فروتی کرنے والوں کو جن کے دل خدا کی عظمت سے اس درجہ لبریز ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کاذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کا نب اضح ہیں اور دو ہری صفت ان کی ہے کہ وہ مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہیں مصیبت کے وقت ان کے قدم استفقامت میں کوئی تزلز لنہیں آتا اور تیسری صفت ان کی ہے کہ وہ نماز کو قائم رکھنے والے ہیں۔ خوالے میں کہ خوالے ہیں۔ خوالے ہیں کہ نہاز ان کی آتھوں کی ٹھنڈک ہے اور چوشی صفت ان کی ہے کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے جکھ ہماری راہ میں خوش کرتے ہیں گی مال کا مجمود ہمارے نام پر قربان کرتے ہیں تا کہ النہ کالقر ب حاصل ہو۔

اور قرب البی کے حصول کا قریب ترین ذریعہ ایا منج میں جانور کی قربانی ہے اس لیے کہ ہم نے قربانی کے جانوروں کو لین اونٹ اور گار گاری کو تمہارے لیے اللہ کے وین کی نشا نیوں اور علامتوں میں ہے بنا دریا ہے۔ جن کے ذبح کرنے میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی مجلائی ہے ان دنوں میں ضدا کے لیے قربانی اور اس کے دنیا کرتے وقت اللہ کانام لو۔ خدا کے سوا اور کسی کانام نہلو۔ لیے خوان بہانے ہے بہتر اور بڑھ کرکوئی عمل نہیں ہیں تم کوان کے ذبح کرتے وقت اللہ کانام لو۔ خدا کے سوا اور کسی کانام نہلو۔ در آنحا لیکہ وہ قطار باند ھے کھڑے ہوں یا بیم عنی ہوں کہ وہ اپنے تین پاؤل پر کھڑے ہوں۔ اونٹ اسی طرح ذبح کیے جاتے ایل اور کسی سنت ہے ہیں تم ان جانوروں کواس طرح فالص اللہ کانام لیکر اللہ کے لیے قربان کرو پھر جب ان کے پہوز مین پر حکمر جب ان کے پہوز مین پر حکم سنت ہے ہیں آور ان کی جانوز مین پر حوالی تھر کہ ہوں کہ ہو ان کر جانوں کر اور ہو تھی اس میں ہے کھلا کو اور کھلا نے ہو سوال نہیں کر تا اور سوال کرنے والے فقیر کو جو موسلہ کو بھر ان میں میں ہوائے تھر میں بیغیا ہے اور سوال نہیں کر تا اور سوال نہیں کر تا اور سوال کرے اور محتر ہوں ہوں کہ جو چاپلوی کے ساتھ تیرے سامنے آئے اور سوال نہیں کر تا اور سوال نہیں کر تا ہوں ہوں کہ جو چاپلوی کے ساتھ تیرے سامنے آئے اور سوال نہر کے دو تیری طرف بی تھی اور سوال نہر کے دو تیری طرف بھی اور سوال کرے اور محتر ہوں ہوں کہ جو چاپلوی کے ساتھ تیرے سامنے آئے اور سوال نہرے کے دو تیری طرف بھی اور ان کی مرف کے بین کی مرف ان ہوں کہ مور دو ہونے مدجو تین کے اس مین کی طرف انسارہ کرنے کے بین کہ جن تیں مرب نے تر مرکز۔ (والملہ اعلم)

مطلب رہیہ ہے کہ مبارک گوشت میں سے خود بھی کھا ؤاور دوستوں اور فقیروں کوبھی کھلا ؤ۔اور بیتکم استخبانی ہے وجو لی نہیں۔اگر سب صدقہ کرد ہے تو بیجی جائز ہے اور اگر سب اپن ہی لیے رکھ لے تو بیجی جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تہائی صدقہ کردے اور تہائی اقارب اور احباب کو ہدیہ کردے اور تہائی اپنے لیے رکھ لے۔ <u>اس طرح ہم نے ان جانوروں کوتمہارے لیے منخر کردیا</u> کہ اتنے عظیم الجنتہ بڑے بڑے جانورتمہارے قبضہ میں کر دیئے کہتم ان کو بکڑتے اور باندھتے ہواور اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو تاکہتم ہمارااحسان مانواورشکر کرو گر بجائے شکر کے شرک ادر ناشکری کرنے گئے ہم کو چاہئے کہ جس طرح ہے جانورتمہارے سامنے گردن جھا کئے ہوئے ہیں اس طرح تم بھی خدا کے سامنے گردن ڈال دو۔ان جانوروں کوجوالند کا عطیہ ہیں ان کوخالص اللہ کے نام پر ذنج کرو ،کسی غیر کا نام اس میں شریک نہ کرواور قربانی میں مشرکوں کا طریقہ نہ اختیار کرو۔عرب کےلوگ ز مانہ جاہلیت میں جو قربانی کرتے تھے تو اس کا خون بتوں پر چھڑ کتے تھے اور کعبہ کی دیواروں پر بھی ملتے تھے، اس کے بارے میں آئندہ آیت میں نازل ہوا کہ ہرگزنہیں چنچتے القد کوقر بانی کے گوشت اور ان کے خون کیکن پہنچتا ہے اس کو تمہارے ول کا تقویٰ اورادب کتم نے کس جذبہ محبت واخلاص سے ایک قیمتی چیز خالص اس کے نام پر قربان کی اور شرک ہے بیجے پس تمہارا یہ اخلاص اور تقوی یعنی شرک سے پر میز گاری اور جذبہ جال شاری قبولیت کا سبب بنااور پھر جب تم نے اس گوشت کومخاجوں کی حاجت رفع کرنے کے لیے محض خدا کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرج کیا تو بارگاہ خداوندی میں تمہاری میہ چیز قبول ہوئی ورنداس کی ذات والاصفات اس سے بالا اور برتر ہے کداس کی بارگاہ میں جانوروں کا موشت اورخون پہنچے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالی نے ای طرح ان جانوروں کوتمہارے لیے مسخر کردیا ہے تا کہتم اس بات پر <u> الله کی عظمت اور الله کی کبریا ئی کو بیان کرو کہتم کواللہ نے اپنے قرب اور رضا کے حصول کے لیے قربانی کی ہدایت اور تو فیق دی</u> اور جہالت اور جا ہلیت کے مشر کا ندر سمول ہے تم کوآ گاہ کیااوراے نبی ان اخلاص سے قربانی کرنے والوں کو ہمارے قرب و رضااور قبولیت کی بشارت سناد بیجئے اور بتلا و بیجئے کہ خدا کی طرف جو چیز پہنچتی ہے وہتمہاراتقوی ادرا خلاص ہے ادراس مضمون كوالله تعالى في ﴿ وَلِيتِيمِ الْمُحْسِينِةِينَ ﴾ برخم فرمايا - اشاره اس طرف بيكا حمان يعنى اخلاص اورصد ق نيت تمام اعمال مالح کی روح ہے۔

تتمه كلام سابق (يعنى الل ايمان كى طرف سے مدافعت)

﴿إِنَّ اللَّهَ يُذْفِعُ عَنِ الَّذِينَ امْنُوا وَإِنَّ اللَّهِ لَا يُعِبُّ كُلُّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾

دی جارتی ہے بیکلام شروع کلام کا تمہہ ہے آغز کلام اس آیت ہے ہوا تھا۔ ﴿ إِنَّ الَّيْلِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُلُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْبَسْجِيدِ الْحِرَامِ کَی زیارت ہے روکتے ہیں اب آخر ہیں اہل اسلام کو الله وَ الْبَسْجِيدِ الْحَرَامِ کَی نیارت ہے روکتے ہیں اب آخر ہیں اہل اسلام کو الله وَ الله الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ ال

اُخِنَ لِلَّانِيْنَ يُفْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِ هِمْ لَقَدِيْرٌ ﴿ الَّذِينَ أُخُرِجُوا حَكَم بهوا ان لوگوں کو جن سے کافرلاتے ہیں اس واسطے کہ ان پرظلم ہوا فیل اور اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ وہ جن کو نکالا تھم ہوا ان کو جن سے لوگ لاتے ہیں اس واسطے کہ ان پرظلم ہوا۔ اور اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ وہ جن کو نکالا

مِنْ دِیَارِ هِمْ بِغَیْرِ حَقِی إِلَّا أَنْ یَّقُولُوا رَبُّنَا اللهُ ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ ان کے گرول سے اور دعوی کچھ نہیں موائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے وقع اور اگر نہ ہٹایا کرتا اللہ لوگوں کو ان کے گھروں ہے، اور بچھ دعویٰ نہیں موا اس کے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ اور اگر نہ ہٹایا کرتا اللہ لوگوں کو

فی یعنی اپنی قلت اور ہے سروسامانی سے دکھرا تک ۔انڈتھائی می ہمر فاقد متول کو دنیا کی فوجوں اور سلفنتوں پر غالب کرسکتا ہے ۔ کی الحقیقت یہ ایک شہمتا ہائے طرز میں مسلمانوں کی نصرت وامداد کا دعد ہتھا۔ میسے دنیا میں ہاد شاہ اور بڑے فوگ دعدہ سے موقع پراپتی شان وقار واستغناء دکھنانے کے لیے ہم دیا کرتے ہی کہ ہاں تہارافلاں کام ہم کرسکتے ہیں۔ شاید یہ منوان اس لیے اختیار کمیا جا ہا ہے کہ کا طب مجھ لے کہ ہم ایسا کرنے میں کسی سے مجور نہیں ہیں جو مجھ کریں مے اپنی قدرت واختیار سے کریں ہے۔

قت یعنی مسلمان مهاجرین جواسین محرول سے نکالے مصحان کا کوئی جرم دتھا ندان پرکسی کا کوئی دعوی تھا، بجزاس کے کرو وا کیلے ایک خدا کو اپنارپ کیول کہتے بی ۔اینٹ پتھروں کو کیول نہیں ہی جتے بچویاان پرسپ سے بڑااور عین الزام اگر نگایا جاسکتا ہے تو یہ بی کہ جرطرف سے نوٹ کرایک خدا کے کیول ہورہے۔ 

#### الْأُمُوْدِ ©

#### ہرکام کاف**س**

#### پرکام کا۔

# اجازت جہاد و وعد ہُ نصرت وحمکین براعدائے دین

وَاللَّهُ نَهَاكُ : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِنَ لِلَّذِنَّ يُفْتَلُونَ مِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا . الى وَيله عَاقِبَهُ الأُمُولِ ﴾

قتل بیان ی مسلمانوں کا بیان ہے جن پر قلم ہوئے اور جن کو گھروں سے نکالا محیا یعنی خداان کی مدد کیوں شکر سے گا جب کدو ایسی قوم ہے کہ اگر ہم اسے زیمن کی سلطنت دے دیل تب بھی خداسے فافل دہوں ۔ بذات خو ویدنی و مالی نیکیوں میں لگے ریں ۔ اور دوسروں کو بھی ای راہ پر ڈالنے کی کوسٹسٹس کریں ۔ چنا خوج میں تعالیٰ نے ان کو زمین کی حکومت مطابر کی اور جو چیٹین کوئی گھی جرف بھی ہوئی ۔ خلفہ الحسد علی ذالک ساس آیت سے محابر بنی انڈیم خسوسا مہا ہم کن اور جو چیٹین کوئی کی گھی جرف بھی ہوئی ۔ خلفہ الحسد علی ذالک ساس آیت سے محابر بنی انڈیم خسوسا مہا ہم کن اور ان جس اخس خسوس کے طور یہ صفرات ضغائے رائد بن بنی انڈیم کی مقانیت اور مقبولیت و منتب تابت ہوئی ۔

ت یعنی آج مسلمان کروراور کافر فاب و آق نفرآت میں لیکن الدتعالی کے قبضہ میں ہے کہ آخرکار انھیں منصور و فائب کردے یا پیمطلب کہ پیامت خدا کا ویکن قائم کرے کی ایک مدت تک آخران میں جانے محاجو گا۔

نازل ہوئی۔ (تغییراین کثیر: ۳۲۵)

ایذائیں دیجے تھے یہاں تُلُب کہ کفار نے مکہ ہے مسلمانوں کو نکال دیا۔مسلمان کافروں کی ایذاؤں سے تنگ آ کر کافروں سے لڑنے کی اجازت ، نگتے نتھے کہ ہم بھی انکامقابلہ کریں اور ان سے لڑیں اللہ تعالیٰ نے اجازت نے دی۔ اور صبر اور توکل کا حکم دیتے تھے، یہاں تک کہ باطنی جہاد کی منزلیں طے ہوگئیں اور نفوس ایسے یاک اور مقدس ہو گئے کہ ہمرنگ ملائکہ ہو گئے اور ادهر كفارنا بجارك منهم راني انتهاء كويني كن تب الله تعالى في مسلمانون كوتسلى دى - وفاق اللة يُلفِعُ عَنِ اللّذِينَ أَصَعُون اللّه لَا يُحِيثُ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ﴾ كەللىدىغالى مىلمانول سے كفارى مفنرت كودوركرے گااور كافرول ئے شركومسلمانول سے دفع م التعلیم کریگااور به بات جباد ہے حاصل ہوتی ہے اس لیے اجازت دی جاتی ہے کہ خدا کے شکر گزار بندے خدا کے کفر کرنے والول اور خیانت اور دغا بازی کرنے والوں کی سرکو بی کے لیے کھٹرے ہوجا تیں۔سب سے پہلی آیت 🇨 جو جہاد فی سبیل اللہ کی اجازت کے بارے میں نازل ہوئی وہ یہ آیت ہے۔اجازت دی گئی مسلمانوں کوجن کے ساتھ مشرکین قال کرتے ہیں کہ کا فروں سے جہاد وقبال کریں اور یہ جہاد وقبال کی اجازت <del>اس لیے دی گئی کہ وہ مظلوم ہیں کا فروں نے ان پرظلم کیا ہے اور</del> ستحقیق التد تعالی ان بےسروسامان مظلومین کی مدد کرنے پر بوری قدرت رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو جہاد کی اجازت اس لیے دی گئی کہ بیلوگ مظلوم ہیں اورمظلوم کا ظالم کےظلم کا مقابلہ تمام مذاہب میں نہصرف جائز ہے بلکہ واجب اور لازم ہے اور حق کو باطل کی سرکو بی کا ہروقت حق حاصل ہے تی کہ اگر حق مصلحت سمجھ قبل اس کے کہ باطل سرا تھائے ۔سرا ٹھانے سے يهلي بى اس كاسركيل ديا جائة ويجى عين حق باوركمال تدبرودانا أني باورانتظار مين رمنا كهجب باطل مجه يرحمله آور بوتو ہے۔ اس کی مدافعت کرونگا تو یہ معقل ہےاورمسلمان چونکہ بے سروس مان تھے اور تعداد میں بھی بہت قلیل تھے۔ اس لیےان کی تسلی ك ليفرمايا كما مسلمانواتم جهادوقال كا اجازت عقمرانانبين ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِ هِمْ لَقَدِيْرُ ﴾ بيتك الله تعالى تمهاری مدد پر قادر ہے اگر چے تمہاری تعدا دلیل ہے گرتم اپنی قلت ادر دشمن کی قوت اور کثرت پر نظر نہ کرو۔ ہماری قدرت پر نظرر کھوید کلام مسلمانوں کے لیے عجیب عنوان سے فتح کی بشارت ہے اور کا فروں کے لیے تہدید سے بیابیا ہے جیسا کہ بادشاہ کمال مہر بانی کی حالت میں اپنے وفاداروں سے یہ کہے کہ کیا ہم تمہارے سرفراز کرنے پر قدرت نبیس رکھتے اور غصہ کی حالت میں باغیوں سے بیہ کے کہ کیا ہم تمہارے تباہ اور برباد کرنے پر قادر نہیں۔ میختصر ساکلام صریح وعدہ اور وعیدہ سے بدرجہ زیادہ بنن ہے۔ والکنایة ابلغ من التصریح۔ اب آ کے بی بتلاتے ہیں کہ کون لوگ تے جن کو کافروں سے جہادوقال ک اجازت دگ گئی اوران کی فتح ونصرت کا دعدہ کمیا گیا سویہ لوگ وہ مومنین صادقین متھے کہ <mark>جو بدون کسی وجہ کے ناحق اور بلاقصور</mark> ا پے گھروں سے نکالے مجئے۔ کوئی کام ان سے ایساسرز دنہیں ہوا تھا کہ جوان کے نکالنے کا سبب بنا۔ محمحض اس سہنے کی وجہ سے کہ ہمارا پروردگارالقدہے ان کوان کے گھروں سے نکالا گیااس عنوان میں کافروں کے ساتھ عجیب تبکم اوراستہزاہے کہ بیلوگ عجیب نادان ہیں کداول تومسلمانوں کواس کے تھروں سے بغیر کسی تصور کے اور دوسرایہ کہ تو حید کو کہ جوتعظیم و تو قیر کا سبب تھی اس کوجرم اور گنا ہ قر اردیکرموحدین کے ساتھ مجربین کا سامعا ملہ کیا اور ان کے اخراج کے دریے ہوئے مسلمانوں کا اگر کوئی 🗨 معفرت ابن عماس مناتظا در مجابد اورعروه بن زبيراسلم اور مقاتل بن حيان اوراق وه تفاقي وغير بم معقول ہے كہ بير كيلي آيت ہے كہ جو جهاد كے بارہ ميں

کوئی جرم اور گناہ تھا توصرف بیتھا کہوہ بی کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار ایک اللہ ہے مطلب سیے کہ مشرکین کے نزد یک توحید ايمابرا كناه تقاجس كى بناء برمسلمانو بكوان كے تعرول سے نكال ديا۔ كما قال الله تعالى ﴿ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّا كُمْ آنُ تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ ﴾ ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴾ ﴿ هَلُ تَنْقِمُونِ مِثَّا إِلَّا أَنْ أَمَنَّا بِالله ﴿ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ امَنَّا بِأَيتِ رَبِّنَا ﴾ حالانكة وحيد خداوندى عقلاً اخراج كاسبب بيس موسكق - خدا برق جرم مہیں البتہ بت پرستی اورصلیب پرستی عقلا جرم ہے ہیں یہ پہلی آیت ہے کہ جو جہاد کی اجازت کے بارہ میں نازل ہوئی ۔اورالله نے جونصرت کا وعدہ فرمایا تھا وہ پورا کردیا کہ مہ جرین اور انصار کو قیصر و کسر کی کے تخت کا ما مک بنادیا اور ﴿ الَّذِينَ ٱلْحُوجُوا مِن دِیتَارِ هِمْ ﴾ میں مہاجرین کے محب صادق ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ ان لوگوں نے ہماری محبت میں اپنے گھروں سے نکلنا اورا کینے خویش وا قارب سے جدا ہونا گوارا کیا مگر ہمارے دین کوچھوڑ نا گوارا نہ کیا۔ جاننا چاہئے کہ اس وعدہ میں اگر جیہ تمام صحابہ کرام شریک ہیں گرآیت کا سیاق وسباق بتلار ہاہے کہ اس آیت میں نصرت اور تمکین فی الارض کا جووعدہ ہے وہ اولا مہاجرین اولین سے ہے اس لیے کہ ﴿الَّذِينَ أُخْدِ جُوْا مِنْ دِیٓاَدِ هِمْ ﴾ کا مصداق مہاجرین اولین ہیں۔ اور ای وجہ سے حدیث میں ہے۔ الایمة بعدی من قریش یعنی میرے بعد میرے فلیفه مہاجرین میں سے ہو گئے۔ اس لیے کہ ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّهُمْ ﴾ كَضمير ﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَادِهِمْ ﴾ كاطرف راجع بجس كا مصداق بالكي شبك مہاجرین ہیں۔اب آئندہ آیت میں اجازت جہاد کا دوسرا سبب بیان فرماتے ہیں اور اگر اللہ تعالی شریر اور بدکاروں کو ایمانداروں اور نیک کاروں کے ذریعہ دفع نہ کرتا اوران کے شرادر فساد کو نہ دور کرتا تو زمین میں فساد بریا ہو جاتا اور راہوں کے بہت سے خلوت خانے اور نصاریٰ کے کلیے اور یہود کے کیے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیاجاتا ہے سب منہدم اورمسمار کر دیئے جاتے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت جہاد کا دوسرا سبب بیان فر مایا۔ یعنی جس طرح مظلوم کے لیے ظالم کےظلم کی مدافعت اجازت جہاد کا سبب بن۔اس طرح اجازت جہاد کا ایک سبب ایک دین مصلحت بھی ہے وہ یہ کہ اللہ کی حکمت اس امر کی مقتضی ہے کہ ہرزہ نہ میں دین حق انبیاء کرام اور ان کے نائبوں کے ہاتھ غالب ہوتارہے۔ اگر جہاد کی اجازت نہ ہوتی توتمام کارخانۂ ملت و مذہب درہم ہرجم ہوجا تاحتیٰ کہ ہرمذہب کےعبادت خانے اور درویشوں كے خلوت خانے ويران موجاتے جيما كدوسرى آيت مل ب- ﴿ وَقَتَلَ دَاؤدُ جَالُوْتَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْمِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ عِنَا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ مَعْضَهُمْ بِمَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ

یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جہادی اجازت اور مشروعیت کا سبب بیان فرمایا اور مجاہدین سے نفرت کا وعدہ فرمایا اب آئندہ آیات میں شرا نظانفرت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالی ضرور بالضرور اس کی مدد کرے گا جواس کے دین کی مدد کریکا یعنی خداکی طرف سے مدد جب آتی ہے کہ جب وہ خص بھی دین کی مدد کا ادادہ کرے اور دل وجان سے مراحت کلمہ کالی سے کہ بند کرنے کے باندھ لے ۔ بغیراس کے وعدہ نفرت کا سخت نہیں ہوتا۔ جیسا کدوسری جگر فرمایا ﴿ الّٰ اِلمَا الّٰ اِلمَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ ا

آسکن - بیشک الندتوالی قوت اور عزت والا ہے دم کے دم میں جس کو چاہ عزت دے اور جس کو چاہ و لیل وخوار کرے۔ خدا
جس کی مدد کرے وہ منظر و منصور ہے اور خداجس کی مدد شرے وہ وہ لیل وخوار ہے۔ قال الله تعالیٰ ﴿ وَاِنْ بِیَّا لُمُ مُّ فَتِنْ مُلُا اللّٰهِ تعالیٰ ﴿ وَاِنْ بِیَّا لُمُ مُّ اللّٰهِ مُنْ اِللّٰهِ مُنْ اِللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ وَاللّٰهُ و

فائدہ: .....اس آیت کوآیت تمکین کتے ہیں جس میں صحابہ کرام ٹوکھ اورورویثان اسلام سے تمکین فی الارض کا وعدہ فر مایا۔

اس آیت بیں خلافت راشدہ کی طرف اشارہ ہے جس کی حقیقت الی تمکین فی الارض ہے جس کے ساتھ اقا مت صلاۃ اورایتاء

الزکۃ اورام بالمعروف اور نبی عن المنکر بھی ہولین حکومت کے ساتھ ولایت بھی ہوجی جل شاند نے اس آیت میں جوالل شکیین کے اوصاف بیان فرمائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یولوگ جن کو جہاد کی اجازت دی گئی عقریب ان کوروئے زمین کی حکومت اور سلطنت عطاہ وگی اور بیلوگ سلطنت ملئے کے بعدوین کے قائم کرنے والے ہو سکتے لیس بیآیت ضافائے اربعہ کی حکومت اور سلطنت مصحت اور حقائی نے اس وعدہ کے بموجب ان کو نظافت کی حک اور بیلوگ سلطنت میں ہو جہالکمال موصوف ستھے بیآیت چاروں طلفت کی خلافت نے تین کی حکمین علی اور بیاروں طلفت کی کیا خوبی ہے کہ فرانروا ہواور ان چاروں مفتوں کا جامع ہو باوشاہ می ہو اور ولی بھی ہو۔ امیری اور فقیری ایک کمبل میں جمع ہوں۔ جانیا چاہیے کہ خلافت اور ولی بھی ہو۔ امیری اور فقیری ایک کمبل میں جمع ہوں۔ جانیا چاہیے کہ خلافت اور ولی بھی ہو۔ امیری اور فقیری ایک کمبل میں جمع ہوں۔ جانیا چاہیے کہ خلافت راشدہ کے دوجز ہیں ایک حکمین فی الارض یعن حکومت اور سلطنت اور دو مرا اقامت وین یعنی قانون شریعت کا اجراء اور نفاذ جو انجاز کی ایک کمبل میں جمع ہوں۔ جانیا چاہیے کہ خلافت راشدہ کے دوجز ہیں ایک حکمین فی الارض یعن حکومت اور سلطنت اور دو مرا اقامت وین یعنی قانون شریعت کا اجراء اور نفاذ جو انجاز کیا کہ نام اور خوبیان کی خاوم ہو اس لیے تی تھی تھیں فی الارض کے بعد جو اصحاب حمکین کے اوصاف بیان کیے ان میں پہلا وصف یہ بیان فرمائی نی الارض کے بعد جو اصحاب حمکین کے اوصاف بیان کیے ان میں پہلا وصف یہ بیان فرمائی ہو انتیا کہ اس کے تعد ہو اصحاب حمکین کے اوصاف بیان کیے ان میں پہلا وصف یہ بیان فرمائی کر اور کی کور کیا کہ کور کور کے اس کی خواص کے اس کے تو کور کی کی کی کی کی کور کی کور کی کی کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور

الطّلُوقَ وَاتُوا الْوَالُوقَ الْمَارِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللل

كلته: .... سورة جي كي اس آيت كوآيت مكين كت إلى ادرسورة نوركي آيت يعني ﴿ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ المَدُوْ ا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الطيلخي ليَسْتَخْلِفَةً مُهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ إلى كوآيت التخلاف كهته بين مقصود دونون كاايك بما كرج عبارت مختلف ب-﴿ليَسْتَخُلِفَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ اور ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَّكُنَّهُمْ ﴾ ادر ﴿لَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَطَى لَهُمْ ﴾ ادر ﴿ اَقَامُوا الصَّلُولَا وَاتَوُا الزُّكُوةَ وَامْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوَا عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ سبكامنهم ايك ٢١٥ ﴿ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنُ بَعُدِ خَوْفِهِمْ آمَنًا ﴾ اور ﴿إِنَّ اللهَ يُلْفِحُ عَنِ الَّذِينَ أَمَنُوا ﴾ ﴿وَلَوْ لَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ ﴾ كامفهوم أيك ب-ايك مضمون کو مختلف عیارتوں ہے اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ ایک عبارت سے دوسری عبارت کامضمون نص اور محکم ہوجائے۔ غرض یہ کہ دونوں آیتیں حقیقت میں ایک ہیں اور عہارت میں مختلف ہیں اور دونوں خلفائے راشدین کی خلافت پر دلالت کرتی اللہ کیونکہ بیضدا تعالی کا وعدہ ہے جس کا پورا ہونا ضروری ہے بینامکن ہے کہ اللہ وعدہ کرے اور پورانہ کرے۔ ﴿ قَلْ تَحْسَدَ مِنْ اللة مخلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ ﴾ الح اورنه كى جباروتهار من بيطاقت بكرخدا كے وعد وكو بورانه مونے دے یا اے اپنے لیے غصب کرے۔اس آیت میں حق تعالی نے خبردی ہے کہ مہاجرین اولین کو مکین دین عطافر ماسمیں مے اوران کے ہاتھوں پر دین حق قائم ہوگا۔آیت میں اگر چان اشخاص کے ناموں کی تصریح نہتی لیکن جب خلفائے راشدین کے ہاتھوں ہے حمکین دین اور اعلا مکلمۃ اللہ اور امر بالمعروف اور نہی عن السکر کاظہور ہو گیا توحقیقت ہے پردہ اٹھ گیا اور سب نے جان لیا بلکہ د کیولیا کہ و محفص کون کون ہیں کہ جن کے ہاتھ پرانٹد نے ان دعدوں کے ظہور کومقدر فر مایا تھا جب استخلاف فی الارض اور ممکین فی الارض کا قرعه خلفائے راشدین کے نام پرلکلاتو متعین ہو گیا کہ آیت میں بہی اشخاص مراد ہیں۔ جیسے واقعہ خیبر میں جب آمحضرت مُلاکا نے بیفر مایا کہ کل میں جمنڈ اایسے مخص کے ہاتھ میں دوں گا جواللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور انتدا وررسول اس کو دوست رکھتے ہوں سے ،لوگوں کومعلوم نہ تھا کہکون اس دولت اورعز ت ہے سرفر از ہوگا۔ جب

دوسرے دن حضرت علی مظاہمۂ کو جھنڈا عنایت ہوا تو سب کو معلوم ہوگیا کہ وہ مردموصوف حضرت علی مرتضی ملاہ ہیں ای طرح ان آیات کے نزول کے وقت لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ کن اشخاص کے سروں پراستخلاف اور تمکین فی الارض کا تاج رکھا جائے گااور کار پرداز ان قضاء وقدراس تمکین دین میں کسی کے معین اور مدد گار ہوئے ۔ پس جب تمکین دین کا ظہور خلفاء کے ہاتھ پر ہوا تو متعین ہوگیا کہ اللہ کے علم میں یہی اشخاص مراد شھے۔ (از الہ الحفاء)

وَإِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَلُ كَنَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَّعَادُّ وَّمُمُودُ ﴿ وَقَوْمُ إِبْرِهِيُمَ وَقَوْمُ ادر اگر تجھ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے جھٹل چکی ہے نوح کی قوم اور عاد اور ٹمود ادر اہراہیم کی قوم ادر اور اگر تجھ کو جھٹناویں، تو ان ہے پہلے جھٹل کے ہیں نوح کی قوم ادر عاد اور شمود۔ اود اہراہیم کی قوم اور · · · · لُوْطٍ ﴿ وَّاصُعْبُ مَنْ يَنَ ، وَ كُنِّبَ مُوْسَى فَأَمُلَيْتُ لِلْكُفِرِيْنَ ثُمَّرَ اَخَنَ مُهُمُ ، فَكَيْفَ لوط کی قوم اور سدین کے لوگ فیل اور موی کو جھٹوایا نی بھر میں نے ڈھیل دی منکروں کو پھر پکڑ لیا ان کو تو کیما ہوا لوط کی قوم۔ اور مدین کے لوگ۔ اور موک کو جھٹوایا، پھر میں نے ڈھیل وی منکروں کو، پھر ان کو پکڑا۔ تو کیے ہوا كَانَ نَكِيْرِ ۞ فَكَأَيِّنُ مِّنُ قَرُيَةٍ آهُلَكُنْهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرٍ میرا انکار فلط سوکتنی بستیال ہم نے غارت کر ڈالیس اور وہ گناہ گار حیس اب وہ گری پڑتی میں اپنی چھتوں پر فہم اور کتنے کتو میں میرا انکار؟ سو کی بستیاں ہم نے کھیا دیں، ور وہ گنہگار تھیں، اب وہ ڈھے پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، اور کتنے کؤیم مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ۞ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْ بُ يَّغِقِلُونَ بِهَأ کے پڑے اور کتنے محل کچکاری کے فی کیا بیر نہیں کی ملک کی جو ان کے دل ہوتے جن سے سمجتے یا تختے بڑے اور کتنے محل سیج گیری کے۔ کی چرے نہیں ملک میں، جو ان کو دل ہوتے جن ہے بوجھتے، یا آوُ أَذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنَ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الِّيْ فِي کان برتے بن سے سنتے فلے سو کچھ آنگیں اندھی نیس ہوتیں پر اندھے ہوجاتے ہیں ول جو کان ہوتے جن سے سنتے ؟ سو پچھ آنگھیں اندھی نہیں ہوتیں، پر اندھے ہوتے ہیں دل جو فل جن كى المرف حفرت العيب عيد السام معوث بوئ تھے .

فی یعی معرک تبلیول نے ۔

سے یعنی مسلمانوں کے نلبہ دنسرت کے جو دعدے بیے جادہے ہیں بحفارا پی موجود ، تعرّت وقت تو وقیقے ہوئے ان کی تکذیب ندکریں ، بیندا کی ڈھیل ہے۔ پسی قرمول نے بھی ندا کی چندروز ، ڈھیل سے دھوکہ کھا کراہے ، پیغبر وں توجمننا یا تھا۔ آخرجب پکڑے مصنے تو دیکھولوان کا حشر کیرہا ہوا۔ اور خدا نے اپنے مذاب سے ڈراکران کی شرارتوں یہ جوانکار فرمایا تھا و کمی طرح سامنے آسمیا۔ اگلی آیت میں اس کی تفصیل ہے ۔

فعلی بعنی بنیادیں منے سے اول چھیں گریڈیں چھرد یواریں اور سرامکان گر کر چھت کے ڈھیرید آرہا۔ یدان کے تہدو بالا ہونے کا نقرہ کھیتے ہے۔ فصے بعنی تنویں بن بدیانی کھنچنے والوں کی بھیڑر بتی تھی۔ آجان میں تولی ڈول چھاننے والا مذر ہا۔اور بڑے بڑے پہند عالیتان بلی چونے کے مل ویران کھنڈر بن کررہ گئے۔ بن میں تو کی بہنے وال نہیں۔ الصُّلُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَنَابِ وَلَنْ يَعْجُلِفَ اللهُ وَعَلَا وَانَّ يَوَمًّا عِنْلَ رَبِّكَ مِن مِن مِن فِل اور جَم ہے بلدی مائلتے ہیں خاب اور اند ہر از دیا ہے گا بنا وعدہ اور ایک دن تیرے رب کے بہاں میں میں۔ اور تجہ ہے جلدی مائلتے ہیں عذاب، اور اند ہر از نالے گا ابنا وعدہ اور ایک دن تیرے رب کے بال کالَفِ سَسَنَةِ حِبِّنَا تَعُدُّونَ وَ کَایِّنَی مِن قَرْیَةٍ اَمُلَیْتُ لَهَا وَهِی ظَالِمَةٌ فُحَمَّ اَخَلُونَ مِن کَالُونِ سَنَا مِن کَر مِن مِن اَن وَ وَ کُلُونِ مِن اِن اَن کَالُونِ مِن اَن اَن کَالُونِ مِن اَن اَن کَو بَدُن اِن کَو بَدُن اِن کَالُون مِن اَن وَ وَمِل دی اور وہ کُن بُون مِن اِن کَر بُر اِن کَالُون مِن اُن وَصِل دی اور وہ کُن بُر اَن کو بَدُن اِن کَر بُر اِن کَر بُر اُن اِن کَر بُر اُن اِن کَر بُر اَن اِن کَر بُر اَن اِن کَر بُر اُن اِن کُون اِن اِن کَر بُر اُن اِن کُر بُر اُن اِن کُر بُر اُن اِن کَر بُر اُن اِن کَر بُر اُن اِن کُر بُر اُن اِن کَر بُر اُن اِن کُر بُر اُن اِن کُر بُر اُن اِن کَر اُن اِن کَر اُن اِن کَر بُر اُن اِن کَر بُر اُن اِن کَر بُر اُن اِن کَر اُن اُن کَر بُر اُن اِن کَر بُر اُن کَر بُر اُن اُن کَر بُر اُن کَر بُر اُن اُن کَر بُر اُن اُن کَر بُر اُن کَر بُر اُن اِن کَر بُر اُن اُن کَر بُر اُن کَر بُر اُن کَر بُر اُن کِر بُر اُن کِر اُن کَر بُر اُن کَر بُر اُن کَر بُر اُن کِر بُر اُن کِر اُن کَر بُر اُن کِر بُر اُن کَر بُر اُن کَر بُر اُن کَر بُر اُن کِر بُر اُن کِر اُن کَر بُر اُن کِر اُن کَر بُر اُن کِر اُن کِر بُر اُن کِر اُن کُر بُر اُن کِر بُر اُن کَر بُر اُن کِر بُر اُن کِر اُن کُر بُر اُن کِر بُر اُن کُر بُر اُن کُر بُر اُن کُر بُر اُن کِر اُن کُر بُر اُن ک

### آضخبُ الْجَحِيْدِهِ ®

دوزخ کے رہنے والے۔ لوگ دوزخ کے۔

= فل یعنی ان تباه شده مقامات کے کھنڈر دیکھ کر کبھی غوروفکر زیمیا، ورندان تو پھی بات تی مجھآ جاتی اور کان کھل جاتے۔ فل یعنی آئکھوں سے دیکھ کراگر دل سے غور زیمیا تو و ، نہ و بچھنے کے برابر ہے رکواس کی ظاہری آٹھیں کھی ہوں پر دل کی آٹھیں ایمی بیں۔اور حقیقت میں زیاد ہ خعرنا ک اعدما ہیں و ہی ہے جس میں دل اعر ہے ہوجائیں۔(العیاذ ہائد)

فل يعنى مذاب اسين وقت يريقيناآ كررب كاراسبرا ، وتكذيب كى راه سے جلدى محانانسول ب

قت یعنی تمبارے ہزار برس اس سے بہاں ایک دن سے برابر یں ۔ بیسے عجرم آج اس سے قبضہ میں ہے ہزار برس گزرنے سے بعد بھی ای طرح اس سے قبضہ واللہ استار کے بیسے ہوم آج اس سے قبضہ اس سے برار برس گزرنے سے بعد بھی ای طرح اس سے قبضہ واللہ دن میں کرسکتا ہے میگو کرتاوی ہے جواس کی حکمت وصلحت کے موافی ہو کئی سے جلای می ہے جاس کی حکمت وصلحت کے موافی ہو کئی سے جلال می اس کے جلال می اس کے بیان ہواکہ واللہ اس کے بیان ہواکہ واللہ دن اپنی شدت و ہول کے لیا تا جس ارسال کے برابر ہوگا ہم السی معیبت کو بلانے کے لیے مجول جلدی میں جس میں میں ہوتے ہیں جلدی میں جس کے بیان ہواکہ واللہ کے برابر ہوگا ہم السی معیبت کو بلانے کے لیے مجول جلال کے برابر ہوگا ہم السی معیبت کو بلانے کے لیے مجول جلدی میں جب ہور برا

ن ملی یعنی میاد میں دسینے ہے و کہیں بکل کرمیا گر کئیں، آخر سب کولوٹ کرجماری ہی فرن آنابذ اادر بم نے ان کو پکؤ کرتاہ کردیا۔ فیصے یعنی میرا کام آگاہ و ہوشیار کر دینا ہے۔مذاب کا لے آنامیرے قبضہ میں نیس مندای کے قبضہ میں ہے کسب مطبع و مامی کا فیعلہ کرے گااور ہرا یک کو اس

کے مناسب مال مکر پر پہنچا ہے ۔ فک یعنی جنت میں میو ہے میں اور عمد وعمد والو ال نعمت اور تن تعالی کا دیدارنسیب ہوگا۔

## تسلیهٔ رسالت مآب وتهدید کفار براستعجال عذاب ووعدهٔ مغفرت ورزق کریم برائے اہلِ طاعت ووعیدعذاب جحیم برائے اہل معصیت

عَالَاللَهُ تَغَالَ : ﴿ وَإِنْ يُكَنِّبُوكَ فَقَلُ كُنَّهَتْ قَبُلَّهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ .. إلى .. أُولِيكَ آصْخُبُ الْجَعِيْمِ ﴾ ربط: .....گزشته آیات میں کفار کے جدال وقال اوران کی ایذ اءرسانی کی بناء پرمسلمانوں کو جہاد قبال کی اجازت دی گئی اب ان آیات میں آنحضرت خلیظم کی تسلی فر ماتے ہیں کہ آپ مُلاقظم ان کفار کی مخالفت اور تکذیب اور عداوت سے ملول نہ ہوں ہمیشہ سے عام انبیاء کی تکذیب ہوتی جلی آئی ہے اور کا فروں نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا اور بیا کا فر ملک شام کو جاتے ہوئے راستہ میں ان مقامات ہے گزرتے ہیں جہاں ان پرعذاب نازل ہواتھا پھربھی عبرت نہیں بکڑتے کیا ان کی آٹکھیں اندھی ہوگئی ہیں اور اس درجہ دلیر ہو گئے ہیں کہ جدی عذاب کی خواہش کرتے ہیں اور آپ مُلافظ سے مجادلہ اور مخاصمہ کرتے ہیں آپ مُنْ اللِّيمَ كہدد يجئے كەمىل تو ۋرانے والا ہوں ۔عذاب كا نازل كرنا ميرے اختيار ميں نہيں و وتو الله كے اختيار ميں ہے۔ عذاب ضرورآ ئے گا مگراپنے وقت پرآ ئے گاجس کاعلم اللہ ہی کو ہے۔ چنا نچے فر ماتے ہیں اور اگریے کفارآ پ کی تکذیب کریں اور اپنی موجودہ قوت وکثرت کے گھمنڈ میں یہ ہیں کہ آپ مُلاُٹی جوان فقراءمہاجرین کو ممکین فی الارض کی خبر دے رہے ہیں بیرسب حجوث اور غلط ہے اور ناممکن اورمحال ہے اورمحض ایک خواب و خیال ہے تو آپ مگافیظ ان کی تکمذیب کی پرواہ نہ کریں اوران سرداران مکہ سے پہلے تو م نوح نے نوح مالیہ کی اور قوم عاد نے ہود مالیہ کی اور قوم شود نے صالح مالیہ کی اور قوم ابراہیم نے ابراہیم مالیٹیا کی اور قوم لوط نے لوط مالیٹیا کی اور اصحاب مدین نے شعیب مالیٹیا کی اور موکی مالیٹیا جیسے صاحب معجزات کی بھی میں نے ان کوعذاب میں پکڑا، پس دیکھ لوکہ میری گرفت کیسی سخت ہوئی کہ کوئی نکل نہ سکاا در کس طرح رسوا ہوئے۔" تکیر" ے معنی انکار کے ہیں ہیں یا توکیر سے عذاب مظر یعنی عذاب شدید مراد ہے جیسا کہ دوسری جگہ آیا ہے۔ ﴿فَيْعَالَّهُ مُعَالَمُ اللَّهِ عَلَّالمًا وُكُوًّا ﴾ كەشدىت اورىختى كى وجەسے اس عذاب كومنكر كہا گيا كەرە عذاب ايسا قفا كەجس كوكوئى جانتااور بېچانتا ہى نەتفاپ يانكير کے معنی الت دینے اور بدل دینے کے ہیں کہ القد تعالی نے ان کی حیات کوموت سے اور ان کی آبادی کو بربادی سے بدل دیا اورجس حالت پر تھےاس کو بری حالت ہے متغیراور متبدل کرویا۔ پس آیت میں نکیرے بایں معنی انکار مراد ہے اور بیمعنی نہیں کہ زبان ہے انکار کردیا الغرض کفار خدا تعالیٰ کی چندروزہ مہلت سے غرہ میں پڑ گئے۔ بالآخر کر فتار ہو کرسخت عذاب میں مبتلا ہوئے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کومہلت دیتا ہے پھر جب اس کو پکڑتا ہے تو وہ حجبوث نہیں سکتا اور پھر آپ ٹاٹیل ن يراً يت ﴿ وَكُلْلِكَ أَخُدُرَيِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْى وَهِي ظَالِمَةُ وَإِنَّ أَخُذَةَ الِيُمْ شَدِيدُ ﴾ وتلاوت فرمالً -

سوجان لوکہ ہم نے گتی ہی بستیوں کو ہلاک کرد یا اور وہ بستیاں بڑی ظالم تھیں۔ خدا کے رسولوں کی تکذیب پرتلی ہوئی تھیں پس وہ بستیاں اب اپنی چھتوں پر کر بڑی ہیں کوئی ان میں رہنے والا اور بسنے والانہیں انہیاء کی تکذیب کرنے والوں کا نام ونشان نہیں رہا اور کتنے ہی کوئیں ہیں جو بیکار پڑے ہیں بینی جن کنوؤں پر بھیٹر رہتی تھی اب وہاں کوئی پانی

بھرنے والا اور ڈول ڈالنے والانظرنہیں آتا۔ اور کتنے ہی اونچے اور قلعی چونہ سے بنے ہوئے مضبوط محل ہیں جو کھنڈر بنے پڑے ہیں جن میں کوئی آ دم اور آ دم زاد ، دکھائی نہیں دیتا <del>یس کیا</del> اہل مکہ نے ملک کی سیرنہیں کی اور بیمواضع عبرت ان کی نظروں سے نبیں گزرے تا کہ ہوتے ان کے لیے ایسے <del>دل جن سے</del> وہ ان مکذبین کے انجام کو بمجھ لیتے یا یسے کان ہوتے جن سے وہ گزشتہ مکذبین کے انجام کو سنتے اور ہوش میں آ جاتے ، پس حقیقت یہ ہے کہ آٹکھیں تو اندھی نہیں ہوتیں ولیکن وہ دل اندھے ہوجاتے ہیں جوسینوں کے اندر ہیں <sup>تین</sup> جب یہ مکذبین گزشتہ مکذبین کی بستیوں کود کھیتے ہیں اورعبرت نہیں پکڑتے تو معلوم ہوا کہ بیدول کے اندھے ہیں۔ بصارت رکھتے ہیں گربصیرت نہیں رکھتے اوراصل اندھاوہی ہے جودل کااورعقل کا اندھا ہواور بیدل کے نابینا آنحضرت مُنافِظِم کی محکذیب اورعداوت میں ایسے اندھے ہو چکے ہیں کہ آپ سے جلد عذاب طلب كرتے ہيں اوراب بيرتقاضا كرتے ہيں اور كہتے ہيں كہاچھاجس عذاب كے نازل كرنے كا اللہ نے آپ مُلاَثِمُ اسے وعدہ كي ہے وہ جلد لیے آ و اور ان کو جان لینا چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کونہیں ٹالے گا عذاب اپنے وقت پر آ کررہے گا۔ ان کا جلدی مجانا فضول ہے اور دنیا کے دن تو حجو ئے ہیں اور تحقیق ایک دن تیرے پروردگار کے نز دیک ان ہزار برس کے برابر ہے جوتم شار کرتے ہو۔ وہلیم وکریم اگرتم کواپے علم سے ایک ہزار سال کی بھی مہلت دیدے تواس کی قدرت کے اعتبار سے ایک دن کی مہلت اور ایک ہزار سال کی مہلت برابر ہے۔عذاب کی تاخیر سے اس کی قدرت میں کوئی فرق نہیں آتا۔لوگوں كنزديك جومدت طويل بوه خداك نزديك تيصرب- ﴿ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بَعِينًا ا ﴿ وَنَزْمُهُ قَرِيْبًا ﴾ وه ال كودورد يكت ہیں اور ہم اس کوقریب و کیھتے ہیں اس کی قدرت کے اعتبار سے ایک دن اور ہزار برس برابر ہے اوراس کی قدرت کے اعتبار ہے وقوع عذاب میں استعجال اور تا خیر بکساں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پرفضل فر ، یا کہان کومہلت وی پس اگروہ قادرمطلق کسی کواینے حکم ہے ایک ہزارسال کی بھی مہلت دیے تواس کے نز دیک بمنزلہ ایک روز کے ہے وہ اپنے حکم ہے جتنی جاہے طویل سے طویل مہلت دے دے گرکوئی چیزاس کے قبضہ قدرت سے نکل نہیں سکتی۔ وہ جب جاہے پکڑسکتا ہے۔ ہاوش ہ لوگ مجرم کے پکڑنے میں اس سے جلدی کرتے ہیں کہ مجرم کہیں نکل کر بھاگ نہ جائے گر اللہ کے قبضہ قدرت سے نکل کر کوئی بھاگ نہیں سکتا اس لیے خدا تعالیٰ کوکوئی جلدی نہیں کہ وہ اپنے مجرم کوفو رأ پکڑے۔پس مجھلو کہ خدا تعالیٰ کا مہلت دینا عجز کی بنا پرنہیں بلکہ حکمت ومصلحت کی بنا پر ہے اس کی ذات والاصفات زمان اور مکان سے پاک اور منزہ ہے اس کے نز دیک زمانہ کا دجود اور عدم اور مدت کی قلبت اور کثرت سب برابر ہے پھر مینا دان کس لیے عذاب میں جلدی کرتے ہیں بس اگر خدا تعالیٰ اپنی کسی ے محکمت اور مصلحت سے ایک ہزار سال بھی عذاب کومؤخر کر دے تو تمہ رے حساب سے تو ایک ہی ون کی تاخیر ہوئی اور ایک دن کی تا خیر کوئی تا خیرنبیرں۔

میتمام تشریح تغییر کبیر: ۱۹۱۱ور حاشیت زاده علی تغییر البیضاوی: ۳۸۸ سے ماخوذ بے حضرات الل علم اصل کی مراجعت فرما نمیں اور بعض مغسرین نے یہ کہا کہ آیت میں عذاب سے عذاب آخرت مراد ہے اور دن سے روز قیامت مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہاں کا ایک دن ہزار سال کے برابر ہوگا گریتغییر سیاق وسباق کے بالکل خلاف ہے۔ خاام لظم قرآنی کا اقتضا ویہ ہے کہ اس جگہ عذاب سے عذاب دنیوی مراد ہے۔ ( دیکھ تغییر ابواسعو دو تغییر روح المعانی)

یابیمعنی ہیں کہ جن لوگوں نے بیکوشش کی کہ خدا کی آیتوں کومٹادیں اور مقابلہ کر کے اہل جق کو عاجز کردیں کہ وہ حق پر نہ چل سکیں مطلب ہے ہے کہ معاجزین سے مخالفین اسلام مراد ہیں جولوگوں کو دین اسلام میں واخل ہونے ہے روکتے ہیں (تفسیر قرطبی: ۱۲ ۸۷) انکا گمان ہے کہ ان کی کوشش سے اسلام مٹ جائیگا تو ایسے لوگ اہل دوزخ ہیں نہ ان کے لئے مغفرت ہے اور نہ دزق کریم ہے۔

= ولى الله قدى سروا في الله البالغة على أشار مياب رصرت شاه ماحب موتع القرآن من للحق من أي وايك حكم ( ياايك خبر ) الله كي طرت سے آتی ہے۔اس میں ہرگز ذرہ بھرتفاوت نہیں ہوسکا۔اورایک اسپے دل کا خیال (اوررائے کا اجتہاد) و مجمی تھیک بڑتا ہے بھی نہیں۔ بیسے حضرت ملی الناعلیه وسلم سنے خواب میں ویکھا (اور نبی کاخواب وی ہوتاہے) کہ آپ مدینہ سے مکرتشریف لے مجھے اور عمرہ محیار خیال میں آپا کہ ثایہ امسال ایما ہوگا (چامجيمروكي نيت سے مفرشروع محياليكن درميان ميں احرام كھولنا بڑا) ادرائلے مال خواب كي تعبير يوري ہوئي يادعده ہوا كەكافرول بەغبىر ہوگا۔خيال آيا كە اب کی لوائی میں۔اس میں میں موا، بعد کو ہوا۔ پھر اللہ جتلا دیتا ہے کہ جتناحکم یاویدہ تھا اس میں سرموتفاوت نہیں۔" ہاں نبی کے ذاتی خیال واجتہا ومیں تفاوت ہوسکا ہے گوبنی اصل پینٹگوئی کے ساتھ ملا کراسیے ذاتی خیال کی اشاعت نہیں کرتا بلکہ دونوں کو الگ دکھتا ہے۔ باتی اس صورت میں "القا" کی نسبت شیطان كى فرت وليى بوكى جيسے ﴿ وَمَا آنسُونِيهُ إِلَّا الشَّيْظِيِّ أَنْ آذُكُونَ ﴾ من انهاء كانبت اس كى فرت كى كى بد والله اعلم احتر كوزويك بهترين ادر مهل ترین تغییروہ ہے جس کی مختصرامل سلف سے منقول ہے یعنی " تعدنی " موجمعنی قراءت وتلاوت یا تحدیث کے اور " آمنینیَّت " توجمعنی متلویا صدیث کے لیاجائے مطلب پر ہے کہ قدیم سے بیمادت رہی ہے کہ جب کوئی نبی یارسول کوئی بات بیان کرتا یااند کی آیات پڑھ کرسنا تاہے ۔ شیفان اس بیان کی ہوئی بات یا آ بت میں فرح طرح کے شبہات ڈال دیتا ہے یعنی بعض با توں کے متعلق بہت اوگوں کے دلوں میں وموساندازی کرکے شکوک وشیهات پیدا کردیتا ہے۔ مناتي ني آيت ﴿ إِنَّهَا حَدَّة مَا مَدَيْكَة وَالْبَيْدَة ﴾ الحويدُ هركساني، شيطان فيشد ذالاكرديكهوا بنامارا بواتو طال اورالله كامارا بواترام كبيته بين \_ ياآب ف وانكُف وما تَعْبُدُون مِن حُون الله حصب جَهَدَّم ﴾ برهاراس فشروالاك "مَاتَعْبُدُ وْنَ مِنْ دُون الله "الخص صرت يح دور اورملاتكة الذمي ثامل يس \_ ياآب في صفرت مح محتعل بر صافحة كليته الفيها إلى مزيّة ودُوع منه في شان في ممايا كراس معضرت مح كى بديت والومیت ثابت ہوتی ہے۔ اس نقاشیطانی کے ابطال در ذہیں پیغمبرسلی اندعلیہ وسلم اندتعان کی دوآ بات سناتے ہیں جو بالکل معاف اومحکم ہول ادرایسی یکی باتیں بتلاتے میں جن کوئن کرشک وشید کی قلعاً گنجائش مدے کویا"متتابہات کی ظاہری سطح کو لے کرشیطان جواغوام کرتاہے" آیات محکمات اس کی جو کاٹ ریتی ہیں جنہیں من کرتمام شکوک وجبہات ایک دم کافورہ وجاتے ہیں۔ یہ دوقع کی آیٹیں میوں اتادی جاتی ہیں؟ شاطین کو آئی وسوسا ہدازی اورتصر ف کاموقع میں دیاماتا ہے؟ اور آیات کا جواحکام بعد و کیا جاتا ہے ابتدای سے کیول نہیں کردیا جاتا؟ پیسب اموری تعالیٰ کی غیرمحدو وعلم و مکست سے ناشی ہوتے ہیں۔ الدقعالي فياس دنيا كوعكما وعملة وارامتحان بناياب به جنائية ال قسم كى كارروائي مين بندول كى جائج بكركون شخص اسينة دل كى بيمارى يايختى كى وجد سه يادر ہواشکوک دشہات کی دلدل میں پھنس کررہ جاتا ہے اورکون مجھ دارآ دی اسے علم دکھیں کی قت سے ایمان وقعات کے مقام بلند پر پہنچ کر دم لیتا ہے ، کج توبید ہے کہ آ وی نیک بنتی اور ایماعدادی سے مجھنا چاہے تواللہ تعالی دستیری فرما کراس کومیدی راویہ قائم فرمادسیتے میں ردھے منکرین وشککین ان کو قیامت تک المینان مامل ایس ہوسکتا یہ ہرچیمیر علتی طلت شود ہے ہماری اس تقریب میں دورتک بحق آیتوں کامطلب بیان ہومیا سمجھ دارآ دمی اس کے اجزاء کو آیات کے اجزاء ير يا تعد منطبق كرسكا ب يدة يات بيراك بم في سورة "آل عمران" ك شروع بن بيان كيا تما- ﴿ هُوَ الَّذِي الْآلَ عَلَيْكَ الْكِنْتِ مِنْهُ الْبُ المناسقة الإس بهت مثاب في - و إلا إذا تبتاق القيفان في أمييته إلى متنابهات كادر ﴿ فَرْ يُعْرِدُ اللهُ النبه المن محكمات كاذكر وا-اور ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْظِي فِتْدَةً ﴾ الحيس زاتنين كي دوليس مذكور بوئي - بن يس ألَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ كا كام ابتغا تاويل، اور ﴿الْقَاسِيِّةِ ﴾ فَلْوَيهم كَي عُم ابتناء فتندب ، آ ك ﴿وَلِيتَعْلَمَ الَّذِيثَ أَوْتُوا الْعِلْمَ ﴾ كرآيت ﴿وَالرَّبِيعُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ﴾ في مكمموادر د إلى جرد ما فرزيتا لا وراع عُلُورَتا بَعْدَ إِلَى عَدَيْتَنا ﴾ كَتْ يَبال الى فالبات الذكر ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِيثَ امْنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ ﴾ س كإكادر ﴿ وَلَا مَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِبَوْمِ لَا مَنْتِ فِيهِ ﴾ كمناس ﴿ وَلَا يَلَالُ الَّلِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ عَلَى السَّاعَةُ ﴾ الى توله وتقلد تنظف من

المستند المست

مَا يُلَقِى الشَّيُظنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَّضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۖ وَإِنَّ جو کچھ شیطان نے ملایا اس سے جانچے ان کو کہ جن کے دل میں روگ میں اور جن کے دل سخت میں اور محمنہ کار تو میں اس شیطان کے ملائے سے جانچے ان کو جن کے ول میں روگ ہے، اور جن کے دل سخت ہیں۔ اور گنگار تو ہی الظُّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيْدِ ﴿ وَّلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّك مخالفت میں دور جا پڑے اور اس واسطے کہ معلوم کرلیں وہ وگ جن کو سمجھ ملی ہے کہ پیرتحقیق ہے تیرے رب کی طرف سے مخالفت میں دور پڑے۔ اور اس واسطے کہ معلوم کریں جن کو سمجھ ملی ہے، کہ یہ شخفیق ہے تیرے رب کی طرف ہے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوْبُهُمُ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ امَّنُوٓا إِلَى صِرَاطٍ پھر اس پریقین لئیں نرم جوجائیں اس کے آگے ان کے دل اور الذہمجھانے والا ہے تیقین لانے والوں کو راہ پھر اس پر تھین مائیں اور وہیں اس کے آگے ان کے دل۔ اور الله سوجھانے والا ہے، یقین لانے والول کو، راہ مُّسُتَقِيْمٍ ® وَلَا يَزَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أؤ میدهی فل اور منکرول کو جمیشہ رہے گا اس میں دھوکا جب تک کہ آیہنی ان پر قیامت بے خری میں یا سیدھی۔ اور منکرول کو بمیشہ رہے گا اس میں رھوکا، جب تک آپنچے ان پر قیامت بے خبر، یا يَأْتِيَهُمُ عَنَابُ يَوْمِ عَقِيْمِ ﴿ ٱلْمُلُكُ يَوْمَبِنِ لِلَّهِ ﴿ يَخْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴿ فَالَّذِينَ امَنُوا آ بہنچ ان ير آفت ايے دن كى جس يس راو بيس خدى كى فيل راج اس دن الدكا ہے ال يس فيصله كرے كا فيل سوجو يقين لائے آ پنچ ان کو آفت ایک دن کی جس میں راہ نہیں خلص کی - راج اس دن اللہ کا ہے۔ ان میں چکوتی (فیصلہ) کرے گا۔ سو جو یقین لائے وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيُمِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكُنَّابُوا بِالْيِتِنَا فَأُولَبِكَ لَهُمُ اور کیں بھلائیال نعمت کے باغول میں بی اور جو منکر ہوئے اور جھٹلائیں ہماری باتیں سو ان کے لیے ہے اور کیں جھائیاں نعمت کے باغول میں ہیں۔ اور جو منکر ہوئے اور جھٹلائیں ہماری باتیں، سو ان کو ہے

# عَنَابٌمُّهِينٌ۞

ذلت كاعذاب

ذلت کی مار <sub>س</sub>

فِل " موضح القرآن" میں ہے۔" یعنی اس میں گراہ بہتے ہیں موان کا کام ہے بہکنا،ادرا یمان والے اورزیاد ،مضبوط ہوتے ہیں کہ اس کلام میں بندہ کا وظل میں ۔اگر ہوتا تو یہ بھی بندہ کے خیال کی طرح بھی تھے بھی خلائلگا۔اور جس کی نیت احتقاد پر ہو۔انڈاس کو یہ بات بھی اتا ہے ۔" صفرت شاہ ما جب نے یہ فائدہ اسپے مذاق کے موافی کھاہے ۔ہمارا جوخیال ہے اس کی تقریر گذشتہ فائدہ میں گزر چکی ۔ واللہ اعلم۔ اسپے مذاق کے موافی کھاہے ۔ہمارا جوخیال ہے اس کی تقریر گذشتہ فائدہ میں گزر چکی ۔ واللہ اعلم۔ فیل یعنی فنم میں مقام مائے جس سے کوئی رستاری کی شکل نہیں ۔

#### ذكرفتنه شيطان برائے امتحان مخلصان ومنافقان

تلك الغرانيق العلئ وانشفاعتهن لترتجى

ریشہباز (ہت) ہڑے بلند پر واز اور معظم ومحتر م ہیں اور ان کی سفار قبول ہونے کی امید کی جاتی ہے۔

شیطان نے بی عبارت آپ مٹالیخ کے لیجے میں آپ مٹالیخ کے کلام کے ستھا کی طرح ملا کر پڑھی جس سے لوگوں

نے بیس بھا کہ بیالفاظ آپ مٹالیخ ہی کی زبان سے نکلے ہیں ، کا فران الفاظ کوئن کر بہت خوش ہوئے اور کہنے گئے کہ آج محمد مٹالیخ کا محارے موافق ہوگئے کہ بتوں کی تعریف میں آپ مٹالیخ کی زبان سے بیالفاظ نکلے اور اس قدرخوش ہوئے کہ جب مسلمانوں

نے اس سورت کے ختم پر سجدہ کیا تو مشرکیین نے بھی سجدہ کیا اور کا فروں میں کوئی ایساندر ہا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ سوائے ولید

بن مغیرہ کے اس نے سجدہ نہ کیا اور ایک مٹھی سنگریزوں کی بھر ٹی اور اس پر سجدہ کیا۔ مکہ میں جب یہ خرمشہور ہوئی تو قریش بہت

مؤش ہوئے اور کہنے گئے کہ اب محمد مثالی نے آب بی دین کی طرف رجوع کیا ہے آخضرت مثالیخ کو جب اس کا علم ہوا تو

آپ مٹائی ہم ہوئے اور کہنے گئے کہ اب کہ میری اثناء تلاوت میں وہ چیز بھی پڑھ دی کئی جوانلد کی طرف سے مجھ پر تازل نہیں ہوئی تھی اور

آپ مٹائی است کے دن ایکے ندائی ہو شاہت کام کرے گئی کی ڈا ہری دعارت دائے نام بھی باتی درے گی ۔ اس وقت سرد یا کا بیک وقت میں دورے میں کی میں کی کی میں درے نام بھی باتی درے گی ۔ اس وقت سرد یا کا بیک وقت سرد کی کی کہ میں کی کہ بیا تھا ہی کا قسیل آئے مذہور ہے ۔

خوف زدہ اور پریشان ہو گئے۔اس پرآپ مالٹیلم کی سلی سے لیے یہ آپیس نازل ہوئیں۔

یہ تصدعبداللہ بن عباس بھائھ وغیرہ سے مروی ہے جس کوامام قرطبی اور حافظ ابن کثیراور جلال الدین سیوطی ٹوکٹھ نے ا اپنی تفاسیر میں ذکر کیا ہے۔

# اس قصہ کے بارہ میں علما کے دوگروہ

چونکہ میقصہ بظاہر منصب نبوت اور شان عصمت کے خلاف معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو بیقدرت حاصل ہوجائے کہ نبی کی اثنا تلاوت میں اپنی طرف سے کوئی آمیزش کر سکے اس لیے اس قصہ کی روایت کے بارے میں علماء کے دوگروہ ہوگئے۔علما کی ایک جماعت میہ کہتے ہے کہ بیقصہ بالکل باطل اور بے اصل اور موضوع ہے اور علما کی دوسری جماعت میہ ہوگئے۔علما کی ایک جماعت میہ ہوگئے۔علما کی دوسری جماعت میہ ہوگئے۔ کہ بیقصہ بالکل بے اصل نہیں بلکہ فی الجملہ کی درجہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے جس کوروایت کی تفصیل دیکھنا منظور ہووہ تفسیر درمنثورکود کھے۔

بہرحال اس قصد کی روایت کے بارے میں علا کے دوگروہ ہو گئے اور ہرگروہ نے اپنے اپنے مسلک کی بنا پر آیت کی اس طرح تغییر کی کہ جومنصب نبوت اور عصمت کے خلاف نہ ہو کیونکہ عصمت انبیا کا مسئلہ دین کے اصول مسلمہ میں سے ہے جس پر تمام امت کے علا کا اجماع ہے۔ علا کا جوگروہ کسی درجہ میں فی الجملہ اس قصد کے ثبوت کا قائل ہے عصمت انبیا کے اجماعی مسئلہ سے وہ بھی غافل نہیں بیگروہ کثر ت طرق اور تعدد اسانید سے مجبور ہوکر اس قصہ کو فی الجملہ ثابت ماننے کے بعد آیت کی ایسی تغییر کرتا ہے کہ جوعصمت نبوت کے منافی ندر ہے جیسا کہ عنقریب ان شاء القدواضح ہوجائے گا۔
آیت کی ایسی تغییر کرتا ہے کہ جوعصمت نبوت کے منافی ندر ہے جیسا کہ عنقریب ان شاء القدواضح ہوجائے گا۔
گروہ اول: ۔۔۔۔۔۔امام بیبی اور امام ابن خزیمہ اور قاضی عیاض اور اہ مرازی ادر امام برار اور امام ابومنصور ماتریدی وغیرہ و خیرہ الشداور دیگر حضرات محققین بیفر ماتے ہیں کہ یہ قصہ بالکل باطل ہے اور ملاحدہ اور زنا دقہ (بدرین لوگوں) کا بنایا ہوا گھڑا ہوا ہو ہو ا

امام رازی قدس الله سر دُ تغییر کبیر میس فرماتے ہیں کہ اس قصہ کا موضوع اور باطل ہونا دلائل نقلیہ اور برا ہین عقلیہ سے ثابت ہے۔

(١)قالالله تعالى ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاقَاوِيْلِ۞ لَاَخَذُنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ۞ ثُمَّر لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ﴾

اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر بالفرض پیغیبر ہماری نسبت کوئی غلط بات کہتو یقینا ہم ان کو پکڑتے اور ہلاک کرڈالتے۔ پیمعلوم ہوا کہ نبی کی زبان سے خدا کی نسبت غلط بات کا نکلنا محال ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تقول (افتراء) کو بصیغہ لموتجیر فرمایا ہے جومحالات اور ناممکنات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

(٢)﴿ وَكُلْ مَا يَكُونُ إِنَّ أَنْ أَبُدِلَهُ مِنْ تِلْقَايِ نَفُسِينَ اِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوْ خَيْ إِلَى ﴾ اے بی آپ تَاثِیْ کُمدد بِجَ کمرے لیے یہ مکن نہیں کداس قرآن میں اپنی طرف سے ذرہ برابر تغیرہ

تبدل كرسكول مين توصرف الله كي وحي كا تا بع ہوں۔

یعنی میں خدا کے کلام میں ایک شوشہ کا بھی تغیر و تبدل نہیں کرسکتا۔

(٣)﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ اللَّهَوْي ﴿ إِنْ هُوَ الَّا وَحُي لَّوَ لَى اللَّهِ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ اللَّهَوْي ﴿ إِنْ هُوَ اللَّا وَحُي لَّوَ لَى ﴾ .

خدا کی قسم آپ مل این افسانی خواہش ہے کوئی بات نہیں کہتے آپ جو کہتے ہیں وہ محض خالص الله کی وی ہوتی ہے جو الله کی طرف ہے آپ کو بیجی جاتی ہے۔

یعنی آپ کی زبان مبارک سے جو نگلتا ہے وہ سرتا پا وحی ہوتا ہے اور نفسانی اور شیطانی آمیزش سے بالکل میہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کو شم ہے ستارہ کی کہ تمہارا پنج سر بھی گراہ اور پاک ہوتا ہے بیسور ہُ نجم کی آیت ہے جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کو شم ہے ستارہ کی کہ تمہارا پنج سر بھی گراہ اور بے راہ نہیں ہوا کو نفسانی سے نہیں نگلتی وہ جو بولتا ہے وہ وحی البی ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے بھیجی جاتی ہے۔

پس جب اس سورت میں خدا تع لی نے تسم کھا کرآپ ناچیج کی نزاہت اور عصمت کو بیان فر مایا تو یہ کیونکرممکن ہے کہاس سورت کے اثناء تلاوت میں شیطان تعین آپ ناچیج پر پچھالقا کرے اور بتوں کی مدح کے الفاظ اس میں ملا دے اور آپ مالٹیج کی زبان مبارک سے نکلوادے۔معاذ اللہ۔معاذ اللہ۔

ایک صحیح حدیث میں عبداللہ بن عمروبن العاص بڑا جا سے مروی ہے کہ میراطریقہ یہ تھا کہ آنحضرت مٹا ہڑا کی زبان مبارک سے جو نکلتا وہ میں لکھ لیا کرتا تھا۔ قریش مجھے منع کرتے اور کہتے کہ رسول اللہ بشر ہیں جا سے میں ہوتے ہیں۔ وہ کہ میں حالت عضب میں ہوتے ہیں۔ سوتم آپ مٹا ہڑا کی ہر بات نہ لکھا کرومعلوم نہیں کہ غصہ کی حالت میں زبان سے کیا نکل جائے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص ڈاٹٹو کہتے ہیں کہ میں نے یہ حال آنحضرت مٹا ہڑا ہے۔ بیان کیا تو آپ مٹا ہڑا ہے فر ما یا اے عبداللہ جو بچھ میں سے سے ساکرولکھ لیا کہ وہیں کہ میں نے یہ حال آنحضرت مٹا ہڑا ہے۔ میں میری جان ہے اس ذبان سے اس ذبان سے اس ذبان سے اس ذبان سے اس ذبان مبارک کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس ذبان سے سوائے حق کے سے سنا کرولکھ لیا رابنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فر ما یا۔ پس جب آپ کی زبان مبارک سے سوائے حق کے اور پہنیون نکل سکتا تو پھر یہ کو کرمکن ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے بتوں کی تعریف میں کوئی لفظ نکل سکے۔ اور پہنیون بیس میں کوئی لفظ نکل سکے۔

رس ) نیز ای سورت میں شرک اور مشرکین کی ندمت مذکور ہے تو یہ کیسے مکن ہے کہ ای سورت کی اثناء تلاوت میں بتوں کی مدح کے متعلق آپ مُلاَثِیْنِ کی زبان مبارک سے الفاظ تکلیں ۔

(۵) نیز نبی تو تو حیدی دعوت اور کفروشرک سے زجراور ممانعت کے لیے مبعوث ہوتا ہے اس کی زبان سے بتوں کی مدح جس کسی لفظ کا نکلنا جن ملکن ہے۔ امام ● رازی میر بیٹیٹر ماتے ہیں کہ نبی کی زبان سے ایسے الفاظ کا نکلنا جن میں بتوں کی تعظیم اور مدح ہو بلا شبہ محال اور ناممکن ہے۔ ایسا کلمہ تو نبی کی زبان سے نہ قصد انگل سکتا ہے۔ اور نہ ہوا اور نہ نسیا نا کل سکتا ہے اور نہ ہوا اور نہ نسیا نا کل سکتا ہے اور نہ جراوتی ہوں کی تعظیم اور مدح مور کرد ہے جس میں بتوں کی تعظیم اور مدح مور قصد اور عمد اتو ایسا کلمہ نبی کی زبان سے اس لیے نہیں نکل سکتا کہ قصد انہوں کی تعظیم اور اس کی مدح کفر اور شرک ہے اور نبی مور قصد اور عمد اتو ایسا کلمہ نبی کی زبان سے اس لیے نہیں نکل سکتا کہ قصد انہوں کی تعظیم اور اس کی مدح کفر اور شرک ہے اور نبی

و مُعَوِّنْتِيرِ كِيرِ:1 ر 190

کی زبان سے قصداً تو کیاسہوا بھی کفروشرک کا کلمہ نکانا قطعاً محال ہے اور جوخص نبی کی زبان پر بتوں کی تعظیم اور مدح کوجائز قرار وے وہ بلاشبہ کا فرہے۔ نبی کی تمام ترسعی اور جدو جہدشرک اور بت پرتی کے مثانے کے لیے ہے نہ کہ ان کی مدح اور تعظیم کے لیے۔ ● اور سہوا اس وجہ سے می ل ہے کہ تلاوت وحی اور امور تبلیغیہ میں نبی سے سہواور نسیان اور خفلت کا صدور ناممکن اور محال ہے جن تعالیٰ شانہ کا ارشاو ہے۔

﴿سَنُقُرِثُكَ فَلَا تَنْسَى ﴿ إِلَّا مَا شَأَءَ اللَّهُ ﴾.

ہم آپ کو یہ قرآن پڑھائیں گے ہیں آپ اس میں سے کوئی حرف نہیں بھولیں گے مگریہ کہ خدا تعالیٰ ہی کسی حکمت اور مصلحت سے اس لفظ کو ہاتی ندر کھنا چاہے۔

صدیث میں ہے کہ جب جبریل امین ملیک وی کیکر آتے تو حضور پرنور منافظ مجی جبریل ملیک کے ساتھ ساتھ پڑھنے کہ کہیں کوئی حرف بھول نہ جاؤں اس پریہ آیت نازل ہوئی ﴿ لَا مُحَیّرِ آئِ بِهِ لِسَالَتَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿ اِنَّ عَلَیْمَا عَنْهَ اللّٰهِ عَلَیْمَا عَنْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِلِي الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِلْ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

غرض مید که تداوت وی اوروعوت و تبلیغ میں نبی کوسہوونسیان کا پیش آجانا بالا جماع ناممکن اورمحال ہے البتہ نبی کواپ ذاتی افعال میں جیسے نماز وغیرہ میں سہوونسیان کا لاحق ہوناممکن ہے جیسا کہ نماز ظہریا عصر میں آپ مالینظم نے بھولے سے دو رکعت یا تمین پرسلام پھیردیا اور بعدیا دآنے کے سجدہ سہوکیا تو یہ ہوونسیان بھی حکمت ومصلحت پر بنی تھا جس سے سجدہ سہوکی تشریح مقصودتھی کداگر نماز میں سہوچیش آجائے تو امت کو کیا کرنا چاہئے۔ اور لیلتہ التعریس میں جوحضور پر نور مظافیظ کی نماز فوت ہوئی تو اس سے قضاء فائعتہ کی تشریح مقصودتھی کہ اگر بھولے سے نمی زقضا ہوجائے توکس طرح اس کی قضا کی جائے میسہوونسیان جوآپ شافیظ کوچیش آیا اس کا وی رسالت اور تبلیغ شریعت سے کوئی تعلق نہ تھا۔

کوقدرت اورغلبہ نہیں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ اگر نبی اور رسول پر بھی شیطان کا زور چل سکے تو پھر نبی اورغیر نبی بیل فرق ہی کیا رہا۔ نیز نزول وی کے وقت فرشتول کا بہرہ ہوتا ہے اس وقت کی شیطان کی بجال نہیں کہ دہاں کوئی پرمار سکے بیاس کے قریب کے گزر سکے جیسا کہ سورہ جن بیس ہے ﴿ الّا حَنِ ازْ قطبی مِن دَّسُولِ فَا اَنَّهُ فِی اَنَّهُ فِی اِنَّ مَنْ اللّهُ مِنْ اَنْ اَللّهُ مِنْ اَللّهُ مِنْ اَللّهُ مِنْ اَللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

نیزقر آن میں ہے۔ ﴿ وَانَّهُ لَکِتُ عَزِیْوْ ﴾ لَا تَانِیْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَدُن یَدَیْهِ وَلَا مِنْ خَلْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَدُن یَدَیْهِ وَلَا مِنْ خَلْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَدُن یَدَیْهِ وَلَا مِنْ خَلْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَدُن یَدَیْهِ وَلَا مِنْ خَلْمِ اللّهِ عَنِیْ اس کتاب عزیز کی حفاظت کاحق تعالیٰ خود ذمه دار ہے کی باطل کی مجال نہیں کہ وہ آگے یا چھپے ہو وہاں آسکے بہر حال بیام قطعاً محال ہے کہ آخصرت خالیجا شیطان اور وہ بیل علیجا میں اور قرآن اور غیر قرآن میں تمیز نہ ہواور معاذ اللّه آپ خالیج کی زبان سے قرآن میں کوئی حزف اور کوئی لفظ زیادہ ہوجائے جواللہ نے آپ خالیج کی برنازل نہیں کیا اور شیطان وحی خداوندی میں کوئی آمیز شروے اور آپ خالیج کی کوئی اور اس بیل کوئی اور ایس بیل کوئی اور میزید القاشیطان ہے۔ غرض یہ کہ امر ناممکن ہے کہ نبی کووی اور خیروجی میں کوئی اشتباہ لاحق ہوجائے۔ اشتباہ کا واقع ہونا علامت ہے قلت بصیرت کی اور الله کا نبی اس ہے پاک اور منزہ خور میں میں کوئی اشتباہ لاحق ہوجائے۔ اشتباہ کا واقع ہونا علامت ہے قلت بصیرت کی اور الله کا نبی اس ہے پاک اور منزہ میں کوئی اشتباہ لاحق ہوجائے۔ اشتباہ کا واقع ہونا علامت ہے قلت بصیرت کی اور الله کا نبی اس ہے پاک اور منزہ میں دوئی میں کوئی اشتباہ لاحق ہوجائے۔ اشتباہ کا واقع ہونا علامت ہے قلت بصیرت کی اور الله کی اس ہے پاک

(۱) نیز اگراس وا قعدکو تیج مان لیا جائے تو علاوہ اس کے کہ یہ وا قعد آیات ذکورہ کے خلاف ہے ایک خرائی یہ لازم آئے گی کہ قر آن کریم اور وجی البی سے وثو تی اور اعتادا تھ جائے گا اور امان اور اطمینان زائل جوجائے گااس لیے کہ اس وا قعد کی طرح دوسری جگہ بھی القاشیطانی سے وتی البی اور بیغام خداوندی میں کی اور زید دتی کا جواز اور امکان تکل جائے گا کہ مکن ہے کہ دوسرے مواقع پر بھی القاشیطانی سے احکام البیداور پیغامات خداوندی میں ای تسم کی کی اور زیادتی اور تیار اور آبار کی اور تیار تی اور کی پوری بوری اور اور لازم آئے گا کہ حسب تھم خداوندی ہو آئے گا الرائی ہو گئی آئی آئی آئی آئی تیا تھیں تا ہو اس سے محداوندی ہو آئی آئی آئی آئی آئی آئی آئی تی تا ہو اس کے مداوندی کی پوری بوری اور مصبح میں تا زل ہوئی ہو تی البی پر یقین نہیں رہ سکتا کہ بالیقین یہ پوری آؤر تی گئی آئی تی تا ہو کہ سے نازل ہوئی ہے کہ القاشیطانی کی وجہ سے اس میں غیر وتی کی آئی تی ترش ہوگئی ہو تو تی ہے۔ (ویکھو تھی تبیر: ۲ رسم آ اور و حساس میں وتی البی پر اعتماد اور یقین نہیں رہ تا بلکہ وتی البی مشکوک اور مشتبہ ہوج تی ہے۔ (ویکھو تھی تبیر: ۲ رسم آ اوروح البی مشکوک اور مشتبہ ہوج تی ہے۔ (ویکھو تھی تبیر: ۲ رسم آ اوروح المعانی: ۱۲ المانی: ۱۲ المانی)

(2) نیز ایک خرابی به لازم آئے گی که نظم قرآنی باہم متضاد اور متناقض اور مختلف ہوجائے گی اس لیے که ﴿ اَلْحَوَ وَ اَلْعُنَا اِلْمَ عَلَى اِللَّهِ اللَّهِ وَالْعُنَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَالْعُنَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَالْعُنَا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّاللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ناممكن ہے كەصاحب نبوت يربيدا ختلاف اورتضاد مخفى رہے۔

(۸) نیز ایک خرانی بیلازم آئے گی کہ تلک الغرانیق العلیٰ ایک معمولی عبارت ہے اور نظم قرآنی حداعجاز کو پنجی ہوئی ہے دونوں میں زمین وآسان کا فرق ہے کیا حاضرین مجلس بران دو مختلف النوع کلاموں کا تفاوت مخفی رہا اور وہ اس فرق پر متنبہ نہوئے اور اس سے بڑھ کریہ ہے کہ حضور پرنور نظافی پروٹی البی مشتبہ ہوگئی اور آپ مظافی کو وجی رحمانی اور وجی شیطانی متنبہ نہوئی اور آپ مظافی کو وجی رحمانی اور وجی شیطانی میں فرق نہ معلوم ہوا اور قرآن اور منزل من اللہ اور غیر منزل من اللہ میں آپ مظافی کو فرق نہ معلوم ہوا اور فرشتہ اور شیطان آپ پر کیسے ملتب اور مشتبہ ہوگئے اور ملک معصوم اور شیطان ضبیث میں آپ منافیق نہ کیا اور تو حیداور شرک اور فرشتہ اور شیطان کا فرق نہ کیا اور تو حیداور شرک اور فرشتہ اور شیطان کا فرق آپ منافیق میں آپ منافیق کے اور ملک معصوم اور شیطان ضبیث میں آپ منافیق کے فرق نہ کیا اور تو حیداور شرک

(۹) نیز اس آیت کاسیاق وسباق بتار ہاہے کہ بیآیت حضور پرنور شافیج کی سلی کے لیے نازل ہوئی نہ کہ عماب اور تنبید کے لیے نازل ہوئی نہ کہ عماب اور تنبید کے لیے مقصود آیت آنحضرت مُلافیج کو کینا ہے کہ آپ مُلافیج ان معاجزین اور معاندین کی سعی فی ابطال الآیات ہے رنجیدہ نہ ہوں پس اگروا قعد مذکورہ مجمع ہوتا تو آپ مُلافیج پرعماب نازل ہوتا۔

بہرحال اس تصدکا موضوع اور باطل ہونا دلائل نقلیہ اور عقلیہ سے ثابت ہے اور صحیح روایتوں میں صرف اس قدر مذکور ہے کہ آنمحضرت خلافی نے سورہ بھم کی تلاوت فر مائی اور مسلمانوں کے ساتھ مشرکین نے بھی سجدہ کیا سب نے سجدہ کیا گر مشرک کے ساتھ مشرکین نے بھی سجدہ کیا سب نے سجدہ کیا گریش کے ایک شیخ نے مٹھی بھر کنگریاں کیس اور ان کو اپنی بیشانی پراٹھا یا اور ان پر سجدہ کیا ۔ صرف ہم کنگریاں کیس اور ان کو اپنی بیشانی پراٹھا یا اور ان کو بھی ہم کنگریاں کے سے میں واقعہ غرانیق العلیٰ کا کہیں ذکر نہیں ۔

#### آمديم برسرمطلب

اب ہم آیت ہذا کی تغییر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لیکن تغییر آیت سے پہلے یہ بتلا وینا ضروری سجھتے ہیں کہ اس آیت میں دولفظ مذکور ہیں ایک متمنی دوسرا" القاء" آیت تغییر سے پہلے ان دونوں لفظوں کی تشریح ضروری معلوم ہوتی ہے۔ لفظ و جمعنی بی نسس جانا چاہئے کہ لفظ و جمعنی بی دومعنوں میں مستعمل ہوتا ہے ایک جمعنی قراءت و تلاوت جس کے معنی پڑھنے کے جیں اور دومرے معنی دلی آرز و اور تمنا کرنے کے ہیں۔ یہ لفظ کلام عرب میں دونوں معنی میں مستعمل ہوا ہے سورہ جم میں ہے۔ واکھ لیکڑ نسسان منا تھا تھی ہی یہاں سے و تھی ہی ہے دلی خواہش اور آرز و کے معنی مراد ہیں اور سورہ لبقرہ میں و قریم نہ فر الحقیق کا کہنو تھا آئے گئے تھا ہے ہیں اس سند ہے صرف زبان سے الفاظ توریت پڑھنے کے معنی مراد ہیں۔ لفظ القائے ۔۔۔۔ الفاظ القائے اصل معنی ڈالنے کے ہیں اس میں دوا حمال ہیں ایک توبی آیت میں انقاسے لفظ کے اعتبار سے القالم مراد ہے لیعنی شیطان مراد ہے لیعنی شیطان ایسے الفاظ القاکر تا ہے جن کوئ کرلوگ فتنہ میں پڑجائیں یا معنی کے اعتبار سے القام ادر ہے لیعنی شیطان میں کوئی ایسی چیز القاکر سے جو ان کے فتنہ کا سبب بن جائے تو آیت میں تمنی اور القاکے دونوں معنوں میں جو نے معنی بھی مراد لیے جائیں تو آیت میں تو تو آیت میں تو تو آیت میں تو آیت میں تو تو آیت میں تو آیت میں تو آیت کی مراد لیے جائیں تو آیت کا مطلب سے اور درست ہو سکتا ہے۔

تفسيراول

ا کٹرمفسرین کے نز دیکے تمنی کے معنی قراءت کے ہیں اورالقا سے القامعنوی مراد ہے یعنی جب بھی کسی نبی نے اللہ کی وحی کی قراءت کی تو شیطان نے ان کی قراءت اور تلفظ میں کا فروں کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک اورشبہات ڈال دیے پس آگر اس آیت میں تمنی سے تلاوت اور قراءت کے معنی مراد لیے جائیں اورامنیہ کو بمعنی مبتلو اور مقه و ءلیا جائے لعنی وہ الفاظ مراد لیے جائیں جن کونبی نے پڑھا ہے اور القاسے باعتبار معنی کے القامراد لیا جائے یعنی شیطان نے انہیا کی قراءت کے بعدلوگوں کے دلوں میں سجھ شبہاور دسوسہ ڈال دیا جس سے وہ دحی متلوادرمفر **دلوگوں پرمشتبہ ہوگئی تو اس** صورت مِن آیت کی صحیح تغسیر اس طرح ہوگی اور اے نبی آب مُلاَثِیمُ ان کفار معاجزین یعنی معاندین کے مجادلہ سے رنجیدہ اور ملول نہ موں اور بیلوگ جو ابطال آیات کی سعی اور جدو جہد میں لگے ہوئے ہیں اس کی فکر میں نہ پڑیئے بیکوئی نئی بات نہیں ہم نے کوئی تھم خداوندی پڑھ کرسنایا یا اللہ کی آیتوں کو پڑھ کرسنایا تواس وقت شیطان نے اس کی تلاوت کروہ چیز کے بارہ میں لوگوں سے دل میں بذریعہ دسوسہ بچھ شکوک اور شبہات ڈال دیئے جس سے لوگ نبی کی تلادت کر دہ لینی اس کی بردھی ہوئی اور سنائی ہوئی چیز کے بارے میں شک اور شبہ میں پڑ گئے مطلب سے ہے کہ قدیم سے سے عادت رہی ہے کہ جب بھی اللہ کے کی رسول اورنبی نے کوئی آیت تلاوت کی یا الله کا کوئی تھم پڑھ کرسنایا یا کوئی بات بیان کی توشیطان نے اللہ کے تھم اور اللہ کی بات اورنی کی بیان کردہ چیز کے متعلق لوگوں کے دلول میں بذریعہ وسوسہ شکوک اورشبہات ڈال دیئے بعد از ال کفارشیاطین کے المی القا مکردہ شبہات اور اعتراضات کی بنا پر انبیا ورسل سے مجادلہ کرتے تصاور اپناس مجادلہ باطلہ سے انبیاورسل کی بیان كرده چيزوں كے ابطال اور كوكى سرتوز كوشش كرتے تھے كرنتيجہ يہ بوتاتھا كدان كى سى اورجد وجہدنا كام بوتى تھى ۔ كما قال الله تعالىٰ ﴿ وَإِنَّ الشَّيْطِينَ لَيُوْحُونَ إِلَّى أَوْلِيْمِهِمْ لِيُجَادِلُو كُمْ ﴾ وقال الله تعالىٰ ﴿ وَكَلْلِكَ جَعَلْمَا لِكُلِّ نَبِي عَلُوًّا شَيْطِكَ الْإِلْسِ وَالْجِنِّ يُوَحَىٰ بَعْضُهُمْ إِلْ بَعْضِ لُخُرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ﴾.

۔ پس ای تسم کے شبہات سے کفار مکہ آیات ضداوندی کے ابطال کی سعی میں لگے ہوئے ہیں جیسا کہ ﴿وَالَّالِمُنُ

آب مثلاً بعب بن کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آیت ﴿ الْمَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْبَیْدَة ﴾ پڑھ کرسائی توشیطان
نے لوگوں کے دلول میں بیشبرڈ الدکہ دیکھو سلمان ابنی ماری (یعنی ذبیعہ) کوتو حلال بتاتے ہیں اور خداکی ماری ہوئی چیز (یعنی میپیۃ اور مروار) کو حرام بتاتے ہیں۔ اس پر القد تعالیٰ نے اپنا بی تول نازل کر کے اس کو منسوخ یعنی زائل اور باطل میں مردیا یعنی ﴿ وَلَا ثَا تُکُولُوا مِعَالَمُهُ مِیْ کُورُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاتّٰهُ لَفِیسَیْ ﴾ اور ﴿ فَکُلُوا مِعَالَمُهُ وَاللّٰهِ عَلَیْهِ وَاتّٰهُ لَفِیسَیْ ﴾ اور ﴿ فَکُلُوا مِعَالَمُهُ مِیْ لَکُورِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَاتّٰهُ لَفِیسَیْ ﴾ اور ﴿ فَکُلُوا مِعَالَمُهُ مِیْ لَکُورِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَاتّٰهُ لَفِیسَیْ ﴾ اور ﴿ فَکُلُوا مِعَالَمُ مِی اللّٰہ کا نام نیا اللّٰہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہے اور جس پر اللّٰہ کا نام نیا یا ہوئے وہ حمال ہے۔ جان ڈ النا اور جان نکا لنا بیا اللّٰہ کا کا مان نے والا اور جان نکا لنا ہے اس کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ اللّٰہ کا نام لے کر چھری چلاؤ تو النون اور ضابطہ یہ ہے کہ اللّٰہ کا نام لے کر چھری چلاؤ تو اللّٰہ ہوئے وہ نے اللّٰہ کا نام ہوئے کہ اللّٰہ کا نام ہوئے وہ نور میال ہے۔ ور نہ حرام ہے۔

پھرشیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کے ازالہ کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی ان آیات بینات کے مضامین کوجن کو بن کا مختلف اور مضبوط تعلیٰ اور مضبوط بنادیتا ہے وہ آیتیں اگر چہ پہلے ہے محکم اور مضبوط تعلیٰ محکم اور مضبوط تعلیٰ محکم اور مضبوط تعلیٰ محکم اور مضبوط تعلیٰ محتل ہے القاشیطان کے القاشیطان کے القاشیطان کے القاشیطان کے القاشیطان کے بعد انگا استحکام اور زیادہ روشن ہوج تا ہے جس سے القاشیطان کی جڑبی کٹ جاتی ہے اور شیطان کے القاکر دوشہات لیکا خت کا فور ہوجاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے جواب کے بعد کسی شک وشبہ کی ذرہ برابر مختج اکثر باتی نہیں

رہتی اور اللہ جانے دالا اور حکمت والا ہے تعنی شیطان نے جوالقا کیا۔اللہ اس کوخوب جانیا ہے اور شیطان کو جواس القا پر قدرت دى اس ميں الله كى حكمتيں اور مصلحتيں ہيں اس كا ہر حكم اور ہر كام حق ہوتا ہے اور حكمتوں پر مبنى ہوتا ہے ، بس الله تعالىٰ شیطان کواس القاکی اس لیے قدرت دیتا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ شیطان کی القا کو دہ چیز کوان لوگوں کے لیے ایک فتنہ اور آز مائش بنائے جن کے دلوں میں شک اور نفاق کی بیاری ہے اور تر دداور تذبذب کی دلدل میں تھنے ہوئے ہیں اور نیز ان لوگوں کے لیے بھی آز مائش بنائے جن کے ول بالکل ہی سخت ہیں یعن تھلم کھلا کا فر ہیں اور اپنے کفر پر پچنگی سے قائم ہیں اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو دار ابتلا اور دار امتحان بنایا ہے۔ شیطان کے ذریعہ لوگوں کا امتحان کرتا ہے اللہ نے شیطان کو ہیدا ہی بندوں کے ابتلاءاور آزمائش کے لیے کیا ہے۔﴿ الَّذِينَ فِي قُلُونَ مِنْ قُلُونَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّالَةَ الللَّهِ اللّلْلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا جیے منافقین اور مذبذ بین جوتا ہنوز حیرت میں پڑے ہوئے ہیں اور ﴿ وَالْقَسِيّةِ وَلَوْ مُهُمَّ ﴾ سے وہ سخت دل اور سنگ دل لوگ مراد ہیں جو باطل پر جے ہوئے ہیں اوران کےول بالکل سیاہ پتھر کی طرح سخت ہو بچکے ہیں۔سوالقاء شیطانی کا بیفتندان وونول گروہوں کی آ زمائش کے لیے ہے تا کہ خبیث اور طیب ایک دوسرے سے متاز اور جدا ہوج سمیں اور حق اور باطل کا فرق واضح ہوجائے۔ اور بلاشبہ بیدونوں مذکورہ گروہ 🛈 منافقین جودل کے بیار ہیں اور 🏵 کفارمجاہرین جوسنگ دل ہیں۔واقعی یہ دونوں ظالم گروہ حد درجہ کی مخالفت میں جوحق سے بہت دورو درا زنگل گئے ہیں ظاہراساب میں حق کی طرف ان کی واپسی بہت بعید ہےادراسی طرح القاء شیطانی میں ایک حکمت بیہے کہ تا کہ وہ لوگ جن کو من جانب اللہ مجمع علم اور صحیح فہم عطا کیا گیاہے اس بات کو جان کیں اور ت<u>قین کر کی</u>ں کہ وہی حق ہے جو تیرے پروردگاری طرف سے نازل ہوا اور جو کچھ جتی مقدار میں انہوں نے آپ نا فیل کی زبان مبارک سے سنا ہے اور سمجھا ہے صرف اتنا ہی حق ہے اور اس کے سواجر کیجے بھی ہے وہ سب غلط ہے ہیں جو نبی ہے مثیں اور مجھیں اس پرایمان لائمیں اوراک کوحن جانیں ۔ایمان تو پہلے ہی ہے تھا۔مرادیہ ہے کہان کا ایمان اورمضبوط ہوجائے پھرنبی نے جوان کو پڑھ کرسنایا ہے اس کے سامنے اس کے دل جھک جائیں اور دل وجان سے اس کے تھم کی تعمیل کریں بس اس القاشیطانی اور اس کے از الہ کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اہل ایمان کا ایمان اور ایقان پہلے سے زیادہ محکم اورمضبوط ہو گیا اور یہی صراطمتقیم ہے جونہایت باریک ہاوراس پرقائم رہنا بہت مشکل ہے اور بیشک اللہ تعالیٰ سیرحی راہ پر انہیں بندوں کو چلاتا ہے جو اسکی باتوں کو مانتے ہیں اور اس پریقین رکھتے ،اس آیت میں اہل ایمان کی صراط متقیم کی طرف ہدایت کرنے ہے ان کی استقامت اور حفاظت مراد ہے کہ اللہ تعالی اہل حق کو ہدایت پر محفوظ اور متقیم رکھتا ہے اور معاندین اورمیادلین اورمعاجزین کواین توفیق ہے سرفراز نہیں کرتا۔

یہاں تک آیت کی پہلی تغییر ختم ہوئی اور بیتمام تغییراس صورت بیل تھی کہ آیت بیل تمنی سے قراءت اور تلاوت لینی پڑھنے کے معنی مراد لیے جائیں اورالقا سے ازردئے معنی القامرادلیا جائے یعنی وسوسے شیطانی مرادلیا جائے۔اس صورت بیس آیت کا خلاصہ مطلب بید لکلا کہ شیطان کی قدیم عادت یہ ہے کہ جب کوئی پنجبرکوئی چیزلوگوں کو پڑھ کرسنا تا تو شیطان لوگوں کے دلوں جس اپنی تاویلات فاسدہ اور شبہات واحیہ کا القاء کرتا جس سے بی کی تلاوت کردہ چیزلوگوں پر مشتبہ ہوجاتی اورلوگ شبہ میں پڑجاتے۔ بعد جس اللہ تعالی تاویلات باطلہ بسویلات مہملہ کومنسوخ یعنی نیست اور نا بودکردیتا ہے جس سے وہ تمام القا

شیطانی باطل اورزائل ہوجا تا ہےاورحق پہلے سے زیادہ واضح اور سنحکم ہوجا تا ہے۔علامہ آلوسی مُحطَّفِی نے روح المعانی میں اک تفسیر کواختیار کیا ہے۔

# آیت کی دوسری تفسیر

اوراگر آیت میں تمنی کے معنی بجائے پڑھنے کے دل سے تمنااور آرز دکرنے کے لیے جا تھی اور القاسے معنوی القا مراد لیا جائے تو پھر آیت کی سیح تفسیر دوسری ہوگی جس کو حضرت شاہ ولی اللّٰہ د ہلوی اور حضرت شاہ عبد القادر دہلوی قدس سرہانے اختیار فرمایا ہے جس کواب ہم ہدیۂ ناظرین کرتے ہیں۔

حضرت شاہ عبدالقادر میں اس آیت کی تفییر اس طرح فرماتے ہیں جس کوہم ذراوضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں جس کوہم ذراوضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کواللہ کی طرف ہے کوئی تھم آتا ہے اس میں ذرہ برابر بھی ہرگز کوئی تفاوت نہیں ہوسکا کیونکہ وہ انڈی بات ہوتی ہے اور ایک نبی کی طرف ہے اس کے دل کا طبعی میلان اور خیال ہوتا ہے۔ اور اس کی دلی آرزد ہوتی ہے وہ بھی شیک پڑتا ہے اور بھی نہیں کیونکہ وہ نبی کی طبعی اور ذاتی آرز وہوتی ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی اس لیے اس میں فرق ہوسکتا ہے کہ پوری نہ ہو۔

مثلاً آنحضرت نا الله المناح خواب میں دیکھا کہ آپ نا الله کا کہ سے مدین تشریف لے گئے اور عمرہ کیا۔خواب تو صرف اس قدر تھا جس میں کسی وقت کا ذکر نہ تھا مگر دلی آرز واور شوق کی بناء پر بینخیال آیا کہ شایداس سال ایسا ہوجائے۔ای آرز واور خواب خیال کی بنا پر عمرہ کی نیت سے مکہ کا سفر اختیار فر ، یا مگر اس سال آپ نا الله کی عمرہ نہ کر سکے۔اور واپس آ گئے اور ا گلے سال خواب کی تعبیر یوری ہوئی۔

یا مثلاً الندتعالی نے آپ مُلِیْج ہے وعدہ فرمایا کہ آپ کوکا فروں پرغلبددے گا آپ کو خیال آیا کہ شایدای لڑائی میں فتح ہوگی مگراس لڑائی میں آپ مُلِیْج کوغلب نہ ہوا بعد میں ہوا۔

مترجم گویدمثلاً آنحضرت ناتیج بخواب دیدند که جمرت کرده اند بزمینے که نمل بسیار دارد پس وہم بجانب بمامد د بجر رفت درنفس الامریدینه بود۔ ومثلاً آنحضرت ناتیج بخواب دیدند که بمکه درآیده اندوطلق وقصری کنند پس وہم آید که درہمال سال ایس معنی واقع شود درنفس الامر بعد از سال ہائے چند تحقق شدو درامثال ایس صورت امتحان مخلصان ومنافقان درمیان می آید۔ والله اعلم (فتح الرحمن)

یعنی آخضرت نالیخ نے ہجرت سے پہلے خواب میں دیکھا کہ آپ نالیخ نے اسی سرز مین کی طرف ہجرت کی ہے کہ جہاں مجور کے درخت کو سے ہیں آپ کو خیال آیا کہ عجب نہیں کہ دہ سرز مین ہجریا یما مدہو۔ بعد میں معلوم ہوا کہ دہ بہتی مدینہ ہجریا یما مدہو۔ بعد میں معلوم ہوا کہ دہ بہتی مدینہ ہجریا تدروی آسانی تھی وہ دی تھی اس میں سرموتفاوت نہیں ہوا۔ البتہ آپ نالیخ کے خیال اور دہم و گمان میں فرق کلااور پورانہ ہوا اور آپ نالیخ نے ہجراور یمامہ کی بات جو خیال فرمایا تھا وہ بھی فلط نہ تھا کیونکہ جوخواب آپ نالیخ کو دکھلایا میں اسی سی کی تعیین نہتی میں مرف اس تدرتھا کہ آپ نالیخ نے السی بہتی کی طرف ہجرت کی جہاں مجود کے درخت میں اسی میں میں بہترت مجود کے درخت سے اس لیے آپ کا خیال اس طرح کیا کہ شایدوہ بہتی ہجریا کمامہ وبعد میں یہ نگل کہ وہ بھل ہوری کہ البتہ نمی کی مسی خوال اور دیکا سکتا ہے۔ البتہ نمی کی مسی خوال اور دیکا سکتا ہے۔ البتہ نمی کو کی ظل نہیں پڑتا۔ نمی بمختضا سے بشریت بھی کوئی آرز و پوری نہ ہوا تا ہے مرکسی حکمت غیبی سے وہ پوری نہ ہوتا ہو سے متعدومعانی کا اس میں احتمال تھا اللہ کی منانی نہیں۔ ابتدا میں احتمال تھا اللہ کی طرف ہے۔ متعدومعانی کا اس میں احتمال تھا اللہ کی منانی نہیں۔ ابتدا میں احتمال تھا اللہ کی طرف ہے۔ متعدومعانی کا اس میں احتمال تھا اللہ کی منانی نہیں۔ ابتدا میں احتمال تھا اللہ کی دیدے متعدومعانی کا اس میں احتمال تھا اللہ کی دیدے متعدومعانی کا اس میں احتمال تھا اللہ کی دیدے متعدومعانی کا اس میں احتمال تھا اللہ کی دیدے متعدومانی کا اس میں احتمال تھا اللہ کی دیدے متعدومانی کا اس میں احتمال تھا اللہ کی دیدے متعدومانی کا اس میں احتمال تھا اللہ کی دیدے متعدومانی کا اس میں احتمال تھا اللہ کی دیدے متعدومانی کا اس میں احتمال تھا کہ کو کی تعرف میں احتمال تھا اور اجمال کی دیدے متعدومانی کا اس میں احتمال تھا اور اجمال کی دیا ہے۔

طرف ہے کوئی تعیین نہھی۔ایسے مجمل اورمحمل وعدہ میں نبی کا خیال اور اس کی آرز و کسی ایک معنی کی طرف چلی جاتی ہے تواللہ تعالی بذر بعد دحی کے بتلادیتے ہیں کہ اس مجمل اورمحمل سے ہماری مراد فلاں معنی ہیں۔سوید نہ کوئی خطا ہے اور نہ کوئی ملطی ہے اور نبوت اور عصمت کے منافی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ اگر تمنا سے پہلے معنی لینی پڑھنے کے معنی مراد لیے جائیں اور القاسے باعتبار معنی کے القامراد ہوتو آیت کی وہ تغییر ہوگی جسکوسب سے پہلے ہم نے جمہور مفسرین سے نقل کیا اور اگر تمنا سے آرزواور دلی خواہش کے معنی مراد ہوں تو آیت کی وہ تفییر ہوگی جو ہم نے شاہ ولی اللہ میشید اور شاہ عبدالقادر موشد سے نقل کی اور یہ دوسری تفییر تھی اور یہاں ایک تیسری تفییر بھی ہے وہ سے۔

## تيسرى تفسير

بعض علمایہ کہتے ہیں کہ آیت میں تمنی سے اپنی تو م کے ایمان کی حرص اور تمنا مراد ہے یعنی ہرنبی اپنی تو م کے ایمان اور ہدایت کی تمنا کرتا ہے مگر شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں طرح طرح کے شبد ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان شبہات کا از الدفر مادیتے ہیں۔

آیت ہذا کی تفسیر میں علماء کا دوسرا گروہ:....ابتدا کلام میں ہم یہ بتلا یکے ہیں کہ قصہ غرانیق عکیٰ کے بارے میں علماء کے دوگروہ ہیں ایک گروہ وہ ہے جواس قصد کو بالکل باطل اور موضوع قرار دیتا ہے جمہور کا یہی مسلک ہے اور گزشتہ تین تفسیریں ای تول پر مبنی تھیں جو گزرگئیں دوسرا گروہ علم کا وہ ہے جویہ کہتا ہے کہ یہ قصہ اگر چہ پوراضچے نہیں مگر بالکلیہ باطل اور بےاصل بھی نہیں بلکے فی الجملہ ثبوت رکھتا ہے۔ حافظ عسقلانی میشاد اور جلال الدین سیوطی میشاد کا میلان اسی طرف ہے اس لیے کہ یہ قصہ متعدد اسانید سے منقول ہے اگر چہان میں سے بعض روایتیں مرسل ہیں اور بعض منقطع ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وا قعہ کی کچھنہ کچھاصل ہےاس گروہ کے نز دیک بھی آیت ہذا کی تفسیر میں مختلف اقوال ہو گئے ہیں جن کوامام قرطبی 🗨 میلایئے ا پنی تفسیر میں ذکر فر مایا ہے پھراخیر میں فر ماتے ہیں کہا گر کسی درجہ میں اس قصہ کو ثابت مانا جائے تو بر نقذیر ثبوت آیت کی تفسیر میں سب سے بہتر قول یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ آنحضرت مُلْقَالُ نے ایک مرتبہ مجلس میں سور ہ مجم پڑھی تو وہاں بشکل انسان شيطان بھی حاضرتھا جب آپ الليم پڑھتے پڑھتے ﴿مَنْوةَ القَّالِقَةَ الْأَخْرَى ﴾ پر پنچتو آپ الليم نے حسب عادت سكوت فر ما یا اس لیے کہ آپ کی عادت بیتھی کہ آپ مُلاَثِیْنَ تُصْبِر تُصْبِر کر پڑھتے تھے شیطان نے آپ کے اس وقفہ کوغنیمت اور فرصت جانا اورآب ظافيم كآوازين آواز ملاكرآب مَلْ في كراءت كمتصل ان الفاظ كويعن ملك المغر انيق العلي كويره ديا-نیز قریش کا پیطریقہ تھا جب آپ ناٹیٹل قر آن پڑھتے تو بہت شور وغل مچاتے تا کہ آپ ناٹیٹل کی قراءت کسی کوسنا کی نہ دے۔ پس الیک حالت میں شیطان نے آپ کی آواز بنا کریے الفاظ بڑھ دیئے جو کفار اور مشرکین شیطان کے قریب تھے انہوں نے ان الغاظ کو سنا ادر کمان کیا کہ بیدالفاظ حضور ہی کے ہیں اور حضور پرنور مُلافِئل نے ای طرح پڑھا ہے مشرکین ان الفاظ کوس کرخوش ہو سکتے قال الامام القرطبي واما الماخذ الثاني فهر مبنى علئ تسليم الحديث لوصح الى قوله وهذا التاويل احسن ما قيل في هذا ـ (قرطبي: ۸۲/۱۲) کہ آج تو ہمارے بتوں کی تعریف کی گئی اور تمام مکہ میں اس کو مشہور کروی اور شیطان کی ہے آواز صرف ان چند کفار نے تی جو شیطان کے قریب سخے باتی مسلمانوں نے صرف ای قدر سنا جو آپ ٹالٹھٹا نے ان کو پڑھ کر سنایا اس کے سوا پھی ٹیس سنا۔ مشرکھیں کی مشہور کر وہ فہر کو جب مسلمانوں نے سنا تو تعجب اور چرے میں بڑگئے کہ ہم نے توبید الفاظ حضور طالٹھٹا کی زبان سے مشرکھیں کی مشہور ہے کہ آج آج آج آج اس شہرت کا علم ہوا کہ مکہ میں آپ ٹالٹھٹا کے متعلق یہ مشہور ہے کہ آج آج آپ ٹالٹھٹا نے اس طرح پڑھا ہے تو آپ ٹالٹھٹا کے اس شہرت کا علم ہوا کہ مکہ میں آپ بناٹھٹا کے متعلق یہ مشہور ہے کہ آج آب تا تیتیں نازل اس طرح پڑھا ہے تو آپ ٹالٹھٹا کے اس شہرت کا علم ہوا کہ مکہ میں آپ بناٹھٹا کے آپ ٹالٹھٹا کے لیے ہے آبیت نازل کی سے اور آٹھٹا کی تعلی کے لیے ہے آبیت میں نازل کی سے سالٹھ کے لیے ہے آبیت میں نازل کے جب الند کے پغیبر نے خدا کی طرف سے کوئی بات بیان کی تو شیطان نے موقع پاکروتی الہی کے ساتھ اپنی طرف سے کوئی بات بیان کی تو شیطان نے موقع پاکروتی الہی کے ساتھ اپنی طرف سے کوئی بات باتھ المی النا کا اس ناز دریا ہو جاتا ہے جب بھی ایسا فتہ پٹی آ تا ہے تو الند تعالی اس احت شیطانی کی نیست و نا پود کروی تا ہے بندوں پر ظا ہر کردیتا ہے کہ اتنا حصہ القاشیطانی ہے اور اتنا حصہ وجی ربانی اور القا آسانی ہے پس اس طرح وتی ربانی ۔ القاشیطانی ہے جو اشتاہ ہوا تھا ور متاز ہو جاتی ہے اور دونوں کا فرق لوگوں پر واضح ہو جاتا ہے اور اس وقتی خلط ملط اور عارضی آ میزش سے جو اشتباہ ہوا تھا ور دونو جاتا ہے ۔ ( دیکھوتھیں مظہری گے 10 ہو اس میالٹھا کے اور اس وقتی خلط ملط اور عارضی آ میزش سے جو اشتباہ ہوا تھا ور دونو جاتا ہے۔ ( دیکھوتھیں مظہری گے 10 ہو باتا ہے اور اس وقتی خلط ملط اور عارضی آ میزش سے جو اشتباہ ہوا تھا ور دونو باتا ہے۔ ( دیکھوتھیں مظہری گے 10 ہو باتا ہے اور اس وقتی خلط ملط اور عارضی آ میزش سے جو اشتباہ ہوا تھا ور دونو باتا ہے۔ ( دیکھوتھیں مظہری گے 10 ہو باتا ہے اور اس کی دور باتی دور بات

اسی طرح آنحضرت منافظ نے جب مجلس میں سورہ بٹم پڑھی توشیطان نے موقع پاکرآ کی آواز میں آواز ملاکراس فسم کا کلام ان مشرکین کے کانوں میں ڈالا جواسکے قریب تھے جس سے انہوں نے یہ خویل کیا کہ یہ کلام ہے آنحضرت منافظ کی کاری گری تھی۔ اور شیطان کی عادت ہے کہ وہ اس فسم کے زبان سے نکلا ہے حالا تک نفس الا مر میں ایسانہ تھا بلکہ وہ شیطان کی کاری گری تھی۔ اور شیطان کی عادت ہے کہ وہ اس فسم کے مجموث کے لئے موقع کا متازش رہتا ہے اور انسان کی صورت میں ظاہر ہوکر کفار کی مجالس میں حاضر ہوتا ہے۔ اور ان کو مشورے ویتا ہے۔ مثلاً مشرکین دار الندوہ میں حضور پرنور منافظ کی مشورہ کے لیے جمع ہوئے توشیطان شیخ مجدی کی صورت میں ظاہر ہوا اور ان کومشورہ دیا۔

اورای طرح جب قریش جنگ بدر میں جانے کے ارادہ کررہے تھے تواس موقع پرشیطان سراقد بن مالک کی صورت میں ظاہرا ہوا اوران کوغلبہ اور کامیا بی کا اطمینان دلایا کما قال الله تعالیٰ ﴿وَاذْ زَیْنَ لَهُ هُو الشَّی فِطْنُ آعُمَالَهُ هُو صورت میں ظاہرا ہوا اوران کوغلبہ اور کامیا بی کا اطمینان دلایا کما قال الله تعالیٰ ﴿وَاذْ زَیْنَ لَهُ هُو الشَّی فِطْنُ آعُمَالَهُ هُو وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ ﴿وَاذْ زَیْنَ لَهُ مُولَ اللهُ مَالُونَ مِن النَّاسِ وَانِی جَارٌ لَّکُونُ وَلَمَا تَرَاءَتِ الْفِقَالُونِ لَکُمُ عَلَى عَلِیْ بَیْنَ مِن اللهُ اللهُ عَلَىٰ مِن اللهُ عَلَىٰ مُولِدت مِن اللهُ مَان کی صورت میں مُن ہوا ہوا ورد ہاں بیٹھ کریہ الف ظ پڑھے ہوں۔ دیکھو حاشیہ فیخ زادہ علی تفیر البیضاوی: ۱۹۰۳۔

■ قال القاضى ثناء الله الفانى فتى رحمه الله قال بعضهم أن الرسول لم يقرأه ولا سمع منه اصحابه منه اصحابه ولكن الشيطان الشيطان القى ذلك بين قراءته فى اسماع المشركين فظن المشركون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأه او جرى على لسانه ... وهو يخل بالوثوق بالقران وقلناقد تكفل الله الوثوق بقوله فينسخ الله ما يلقى الشيطان اى يبطله ويظهر على الناس انه من القاء الشيطان ثم يحكم الله أياته اى يثبته او يحفظها من لحوق الزيادة من الشيطان (كذا في التفسير السظهرى: ٢٢٩/١)

غرض یہ کہ یہ الفاظ حضور پرنور مُلگی آ واز میں آ واز ملا کر پڑھ دیے جن کو کفار نے سن کرمشہور کرد یا جو فتنہ کا سب بن گیا۔
تصور بھی نہ تھا شیطان نے آپ کی آ واز میں آ واز ملا کر پڑھ دیے جن کو کفار نے سن کرمشہور کرد یا جو فتنہ کا سب بن گیا۔
آٹحضرت مُلگی کو جب اس خبر کاعلم ہوا تو بہت رنجیدہ ہوئے القد تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتلا دیا کہ بیسب القا شیطانی تھا وی ربانی نہ تھی اور بتلادیا کہ ہماری یہ قدیم عاوت ہے کہ ہم شیطان کوائ قسم کے القا پر اول قدرت دیے ہیں اور بعد میں اس کا ازالہ کردیتے ہیں اور ہمارا مقصود اس سے ایک قسم کا امتحان اور آ زمائش ہوتا ہے جس سے سے اور کے ایمان والوں اور بذبذ بداور کے ایمان والوں کا حال ظاہر کردیا جا تا ہے لہٰذا اے نبی آپ مُل الحقی اس سے رنجیدہ اور ملول نہ ہول۔ حضرات الل بذبذ بداور کے ایمان والوں کا حال ظاہر کردیا جا تا ہے لہٰذا اے نبی آپ مُل القرآن للجھا ص: ۱۲ سر ۲۰ اور حاشیہ فیخ نفیر قرطبی: ۱۲ سر ۲۰ اور احکام القرآن لا بن العربی: ۱۳ سر ۲۰ اور احکام القرآن للجھا ص: ۱۲ سر ۲۰ سر ۲۰ اور حاشیہ فیخ زادہ و علی تفیر البیضاوی: ۱۲ سر ۲۰ سر دردیکھیں۔

خلاصة کلام ہے کہ اس آیت کی تفییر میں علما کے دومسلک ہیں ایک مسلک تو جمہور علما کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ قصہ مذکورہ
بالکل باطل ہے، اول کی تین تفسر یں اس مسلک پر جنی ہیں۔ اور دوسرا مسلک یہ ہے کہ یہ قصہ بالکل ہے اصل نہیں بلکہ فی الجملہ
کسی درجہ میں کچھ اصلیت اور ثبوت رکھتا ہے۔ اس دوسرے مسلک کی بنا پر صرف ایک تفسیر ہے جس کو قاضی ابو بکر بن
عربی مختلفہ اور قاضی بیضا وی مختلہ نے اس عنوان ہے ذکر کیا کہ اگر بالفرض والتقد پر کثر ت طرق اور اسانید پر نظر کر کے اس
واقعہ کوکسی درجہ میں ثابت مان لیا جائے تو پھر آیت کی تفسیر اس طرح کی جائے جوہم ان حضرات سے نقل کر چکے ہیں اس تغییر
سے اگر چہ پورے اشکالات دور تے ہوں گے مگر ان شاء اللہ اکثر اختکالات توضر در دور ہوجا کیں گے اور امام قرطبی مختلہ اور قاضی
ابو بکر بن عربی مختلہ نے بہی فرمایا ہے کہ اگر بالفرض والتقد پر اس قصہ کوکسی درجہ میں ثابت مان لیا جائے تو آیت کی اس طرح
تفسیر کی جائے تا کہ کوئی اشکال لازم نہ آئے۔

# دوسرى اور تيسرى تفسير

جن لوگوں نے اس قصہ کو بدرجہ مجبوری کسی درجہ میں ثابت مانا تو بعض نے اس قصہ کی بہتا ویل کی ہے کہ غرانیق عکی سے طائکہ مقربین مراد ہیں۔ بت مراد ہیں ادر بعض نے بہ کہاہے کہ یہاں حرف استفہام مقدر ہے اور مطلب بیہ ہے کہا ہے تریش کیا بیغرائیں جو جمہارے نزدیک بڑے عالی مرتبہ ہیں کیا ان سے کسی شفاعت کی امید کی جاسکتی ہے ہرگز نہیں ، مگر بید دونوں قول سراسر تکلف ہیں جن سے قلب مطمئن نہیں ہوتا (والله سبحانه و تعالیٰ اعلم)

#### تتمه بیان سابق

اب ال کے بعد آئدہ آیات بیان سابق کا تتہ اللہ جن میں یہ بتلاتے ہیں کہ کفار مجاولین اور معاجزین ہمیشہ قال البیضا وی وهو (ای ماروی عن قصة الفرانیق) مردود عند المحققین وان صح فابتلا دیتمیز به الثابت علی الایمان من المتزلزل فیه وقال ابن الشیخ والظاهر ان مبنی الصحة ان یت کلم به الشیطان عند سکوته علیه السلام بعد قولم فوق مُلواً الفیائی فانه اقرب الاحتمالات المذکورة الی الصحة فیکون المعنی مامن رسول ولانبی قبلك الامکنا الشیطان ان یلفی فی قراء تك عند ما تسنیت فلا تهتم لذلك فانا نجعل ذلك لاضلال قوم وهذیة الحرین بین الثابت علی الایمان والمتزلزل فیه انتها کلام شیب خزاده حاشیة البیضا وی۔

آپ ناگان کی نبوت ورسالت میں شک کرتے رہیں گاورآپ ہے بجاولہ کرتے رہیں گاورابطال آیات کی سعی کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ قیامت آجائے ہیا ان کوموت آجائے اس لیے فرماتے ہیں اور ہمیشہ پڑے رہیں گے وہ لوگ ہو ایمان نہیں لائے قرآن کی طرف سے یا القاشیطانی کی وجہ ہے شک اور شہری میں یا بھیشہ جدال و خصام میں گے رہیں کے پہل تک کہ آپنچ ان پرنا گہانی قیامت کبری یا قیامت صغری لیخن ان پرموت آجائے یا آپنچ ان پرایک منحوں دن کی بھی ہرکا دن مراد ہے یا قیامت کبری یا قیامت مغری لیخن ان پرموت آجائے یا آپنچ ان پرایک منحوں دن کو گئی نے رہیں ہو۔

گو یا کہ وہ دن با نجھ مورتوں کی طرح ہو جو کی خیراور بھلائی گؤئیس جنے گا۔مطلب یہ ہے کہ معاجزی اور معاندی ان ان ہے کفراور معاندی بیان ہو کہ معاجزی اور معاندی ان اور معاندی ان ہے کا داور معاندی ان ہو کے معاور وہ کا کہ ان اور معاندی ان اور معاندی ان ہو کہ کا موروٹ کی معاور وہ کی گئراس وقت کا بزآنا معاند دین اور باوشاہت کا دوگوئی اس مورش کے مورس کی مورس کے کفراور معاندی اور باوشاہت کا دوگوئی ہے جا گراس روز سوائے خدا کی باوشاہت اور باوشاہت کا دی کی حکومت کا فل ہری اور بجازی طور پر بھی نام وفشان ندر ہے گا۔ اور اور اور میں کہ کو مورس کے خوامی کی حکومت کا فل ہری اور بازی طور پر بھی نام وفشان ندر ہے گا۔ اور اور میں ہوگا۔ ای باوشاہ ہو گا اور وہ فیصلہ ان دو فر بی باوشاہ ہو گا۔ اس دو فر بی کے مار دیا جائے گا کہ جن مشکم رین نے انبیا کا مقابلہ کیا سوان کے اعذاب کے مقابلہ میں ان کو فراس کے دومیان اس طرح فیصلہ کردیا جائے گا کہ جن مشکم رین نے انبیا کا مقابلہ کیا سوان کے انتکبار کے مقابلہ میں ان کو ذرمیان اس طرح فیصلہ کردیا جائے گا کہ جن مشکم رین نے انبیا کا مقابلہ کیا سوان کے انتکبار کے مقابلہ میں ان کو ذرمیان اس طرح فیصلہ کی اور ابل حق کے ذری کے خوام کی کا عذاب دو گا۔

واللّذِي مَا جَرُوا فِي سَدِيلِ اللّهِ فُمْ قُتِلُوا أَوْ مَالُوا لَكُورُ قَنْهُمُ اللّهُ رِزْقًا حَسَنًا الدر جو لوگ مُر جهورُ آئ الله كر راه يس بحر مارے عن يا مرعے البته ان كو دے كا الله روزى خاص اور جو لوگ مُر جهورُ آئ الله كر راه يس، نجر مارے عن يا مرعے بحر البته ان كو دے كا الله روزى خاص واق الله لَعَلِيْمُ مُلْخَلًا يَرْضُونَهُ وَقَالُ اللّهُ لَعَلِيْمُ وَاقَى اللّهُ لَعَلِيْمُ مُلْخَلًا يَرْضُونَهُ وَاقَى اللّهُ لَعَلِيْمُ الدور الله به بهر روزى دينه والا البته بهنائے كا ان كو ايک بلد بن كو بند كريں كے اور الله ب بهر بات به اور الله ب بهر روزى دينا البته بهنات كا ان كو ايک بلد بن كو بند كريں كے دور الله سب بات بحليم والله والله والله والله بهر الله والله و

<sup>●</sup> اثنارہ اس طرف ہے کہ میزینگ کے درسخی آتے ہیں ایک فلک ادر شہر کے اور دو مرے مغنی مرا واور جدال کے یعنی مجادلہ اور فاصت کے آتے ہیں۔ آیت می برسخ میج اور درست ہے۔ (واللہ اعلم)

الله لَعَفُو عَفُورٌ فَلِكَ بِأَنَّ الله يُوبِ النَّهِ لِي النَّهَارِ وَيُوبِ النَّهَارِ فِي النَّهَارِ وَيُوبُ النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فَي النَّهَارِ فَي النَّهَارِ وَيُوبُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

# هُوَالْعَلِيُّ الْكَبِيُرُ®

وی ہے۔ ہے او پر بڑان میں

وہی ہےاو پر بڑا۔

# بشارت مہاجرین ومجاہدین دنعمائے آخرت ووعد ہ فتح ونصرت وتنبیہ بر کمال قدرت وحکمت

## عَالِنَامُنْتَخَالِنَ : ﴿ وَالَّذِيثَنَ هَاجَرُوا فِي سَيِيلِ اللهِ الى ... وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾

= خواہ وہ لڑائی میں شہید ہوں یاطبعی موت سے مریں وونوں صورتوں میں اللہ کے ہاں ان کی خاص مہمانی ہوگی کھانا پینا، رہنا سہناسب ان کی مرضی کے موافق ہوگا۔اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کس چیز سے راضی ہول گے اور یہ بھی جانتا ہے کہ کن لوگوں نے خالص اس کے راستہ میں اپنا گھربار ترک کیا ہے ۔ایسے مہاجرین و مجاہدین کی فروگز اشتوں پرحق تعالی تھل کرے گا۔اور شرن عفوسے کام لے گایا "علیم" و"صلیم" کی صفات اس عرض سے ذکر کیں کہ اللہ سب کو جانتا ہے ان کو بھی جنہوں نے ایسے ملص بندوں کو تکلیفیں دے کر گھرچھوڑنے پرمجور کیا لیکن اپنی پر دباری کی و جدسے فی رأسز انہیں ویتا۔

فی یعنی مظلوم اگر ظالم سے واجی بدلدلے ہے۔ پھراز سرنو ظام اس پر زیادتی کرے تو وہ پھر مظلوم ٹھبر گیا۔ بق تعالیٰ پھر مدد کرے کا جیسا کہ اس کی عادت ہے کہ مظلوم کی آخر تمایت کرتا ہے۔ قراقتی دَعْمَوَةَ الْمَهَ ظُلُوم فَاقَام لَیْسَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ اللّٰہِ حِجَاب

بترس از آو مظلومان که بنگام دما کرد ناجابت از در حق بهر انتقبال می آید

ف یعنی بندوں کو بھی چاہیے کہ اسپنے ذاتی اور معاشرتی معاملات میں عفو و درگز رکی عادت یکھیں۔ ہروقت بدلہ آلینے کے دریے یہ ہول یے صرت شاہ صاب گھتے ہیں یہ بینی واجبی بدلہ بینے والے کو خداعذاب نہیں کرتاا گرچہ بدلہ نہ لینا بہترتھا" بدر" کی لڑائی میں مسل نوں نے بدلہ لیا کافروں کی ایذا کا یہ احد" و" احزاب" میں زیادتی کرنے کو آئے یے مراند نے بوری مدد کی یہ

فی یعنی و اتنی بڑی قدرت والأ ہے کہ رات دن کا الٹ بلٹ کرادر کھٹانا بڑھانا ہی ہے ہاتھ میں ہے اس کے تصرف سے بھی کے دل بڑے بھی کی راتیں بڑی ہوتی بیں۔ پھر میاد واس پر تادر نہیں کہ ایک مظلوم قوم یاضعی کو امداد دے کرظالموں کے پنجہ سے نکال دے بلکہ ان پر غالب دمسلو کر دے۔ پہلے مسلمان مہاجر بن کا ذکر تھا اس آتا ہے میں اشار و فرماد یا کہ منقریب مالات رات دن کی طرح پیٹا کھانے والے بیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کو دن میں لے لیتا ہے اس طرح کفر کی سرز میں کو اسلام کی آ خوش میں واقل کردے گا۔

ف یعنی مطلوم کی فریاد سنا اور قالم کے کروت و محمقا ہے۔

مسل یعنی اللہ کے سوالے عظیم الثان القلابات اور کس سے ہوسکتے ہیں۔ واقع میں سیح اور سپاندا تو وہ ہی ایک ہے باتی اس کو چھوڑ کر خدائی کے جو ووسرے ہا کھنڈ مجیلائے گئے ہیں سب ملاجموٹ اور باطل ہیں۔ای کو خدا کہنا اور معبود بنانا جا ہے جوسب سے اوبداور سب سے بڑا ہے اور یاثان ہالا تعاتی اس ایک ایک اللہ کی ہے۔

ربط: ..... گزشته آیات میں عرم مونین صالحین کی فضیلت بیان فرمائی ان آیات میں خاص مہاجرین ومجاہدین کی فضیلت بيان فرمات إلى آيت مذكوره بالا ﴿ أَذِنَ لِلَّذِي يُفْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِ هِمْ لَقَدِيْرُ ﴾ ملى مهاجرين كو جہاد کی اجازت اور فتح ونصرت کی بشارت سناتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی ان مہاجرین کی ضرور مدد گے اس لیے کہ بیہ مظلوم ہیں اور میہ بتلاتے ہیں کہلوگوں کو چاہئے کہان مہاجرین کی بےسروسامانی کی طرف نظر نہ کریں بلکہاںٹند کی قدرت کی طرف نظر كري- بلاشبالتدتعالى ان كى مدود پرقادر بحبيا كدوه كزشتآيت من بتلاچكاب- ﴿وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِ هِمْ لَقَدِينُوكِ . چنانچے فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور خدا کے لیے اپنے اہل وعیال کوادر خویش وا قارب کواور اپنے عظم کواور وطن کو جیموڑ اجن کا ذکر گزشته آیت ۔﴿الَّذِينَ أَخْبِرِ جُوْا مِنْ دِيَادِ هِمْ ﴾ مِسْ ہو چکا ہے پھر وہ لوگ جہاد میں قبل اور شہید ہوئے یا ویسے ہی ابنی موت سے مرگئے ہیٹک املد تعالی ان کومتر و کہ اموال کے بدلہ میں ایک عمدہ رزق دی<u>گا اور ہی</u>ٹک الله تعالی مبترین روزی دینے والا ہے وہ ہرجگہ بہتر ہے بہتر روزی دینے پر قادر ہے اور متر وکدم کا نات کے بدلہ میں البتہ تحقیق الله تعالی ان کوایسے مقام پر پہنچاد ہے گاجس کو بیلوگ نہایت پسند کریں گے اورایسی نعتیں ملیس گی جو بھی خواب و خیال میں بھی نہ گزری ہوں گی اور بلا شبہاللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان ہوگوں نے خدا کی راہ میں کتنی مشقت بر داشت کی اوروہ ہڑ ابر دبار \_\_\_\_ ہے کہ دشمنوں پرعذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا ہیہ بات ● توہوگئی اب دوسری سنواوروہ یہ ہے کہ جس مظلوم نے ظالم سے اپنابدلہ لے ایابمقد راس کے کہتنی اس پر تعدی اور زیادتی کی گئتی کے صرف اس قدر بدلہ لیا کہ جس قدراس برظلم اورزیاوتی کی گئی تھی بعنی اس مظلوم نے اپناواجی بدرلیا۔ بدلہ لینے میں اس نے کوئی ظلم اورزیاو تی نہیں کی اس طرح دونوں ً برابر ہو گئے پھر اس مظلوم پر اس نطالم دشمن کی طرف ہے از سرنور وبارہ زیادتی کی گئی یعنی وہ ظالم پھر بھی اپنے ظلم سے بازند آیا اور دوبارہ اس نے ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ ا<del>س مظلوم کی ضرور مدوکر یگا</del> ادرا ب کی بارظ کم کوگزشتہ کی طرح مہلت نہ دے گااس لیے کہ یہ مظلوم پہلی بار بھی مظلوم تھ اوراب دوبارہ پھرمظلوم ہوا۔اوراس نے انتقام لینے میں کوئی ظلم اورزیا دتی نہ کی تھی تو اللہ تعالی اس مظلوم کی ضرور مد د کرے گا اورای مدوکرے گا کہ ظالم سراٹھ نے کے قابل نہ د ہے گا

بیشک الله تعالی برا معاف کرنے والہ بخشنے والا ہے تعنی مظلوم کوظالم سے انتقام لینے کی جواجازت دی گئی تھی اس میں مما ثلت کی قیدتھی لیکن بعض اوقات باوجودتی الا مکان کوشش کے انتقام میں مما ثلت نہیں رہتی بلکہ سہوا اور نسیانا کچھزیاوتی مجمی ہوجاتی ہے تو اللہ تعالی اس کومعاف کرنے والا ہے ایسی خفلت پر الله کی طرف سے مؤاخذہ نہیں اور نداس کی وجہ سے وعدہ نصرت میں کوئی خلل پڑتا ہے ایسی کوتا ہی معاف ہے۔

یہ مظلوم کی مدو اس وجہ ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے اور مجملہ اس کی قدرت کے یہ ہے کہ وہ رات کو دن

قال الزجاج ای الامر ما قصصنا علیك من انحاز الوعد للمها جرین الذین قتلوا اوماتوا تغیر كير:۲۰۰۷ زباح كائي كتے

ہیں كہ ذلك كے منى بين كہ بات ہے كہ جوہم نے بيان كردى كہ فاص مباجرين كے ليے ہم نے وعدہ كيا ہے اس كو ضرور ہوراكر يں محفواہ وہ جہ دیس فیمید وہوں کی اور با بعد كا كام كام متأنف ہے دوسرى مورت ہے كہ ذلك كومبتد ابتایا جائے ادر فبر كاند فائی جائے ہے۔

میں داخل کردیتا ہے اور دن کورات میں داخل کردیتا ہے حالا نکہ وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ پس وہ اپنی قدرت ہے کی کو غلب دیتا ہے اور کسی کو پست کرتا ہے بس اسی طرح وہ اس پر بھی قادر ہے کہ بندول میں ہے جس کو چاہے زیروز برکرے اور بین سکتا ہے اور کوئی حال اس سے پوشیدہ نہیں۔ ظالم اور مظلوم سب اس بیشک القد سننے والا اور دیجھنے والا ہے وہ سب کی آ وازیس س سکتا ہے اور کوئی حال اس سے پوشیدہ نہیں۔ ظالم اور مظلوم سب اس کی نظروں کے سامنے ہیں یہ سب اس وجہ ہے کہ اللہ تعالی تو خدائے برحق ہی ہے کسی میں بی قدرت نہیں کہ اس کی نظروں کے سامنے ہیں یہ سب اس وجہ ہے کہ اللہ تعالی تو خدائے برحق ہیں جنی جن بتوں کو بید پاکارتے ہیں وہ میں باطل ہیں بعنی جن بتوں کو بید پاکارتے ہیں وہ میں خلط ہے وہ نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع۔ اور اللہ وہ بی ہے جو بلنداور برتر ہے اور سب اس کے سامنے ذکیل اور حقیر ہیں وہ جس کو چاہے بلند کرے اور جس کو چاہے بست کرے یہ شان تو اللہ ہی کی ہے۔ بتوں میں بیقدرت کہاں ہادر القداس پر قادر ہے کہ حقیر ہیں وہ جس کو جاہے بلند کرے اور باطل کو بست کرے یہ شان تو اللہ ہی کی ہے۔ بتوں میں بیقدرت کہاں ہادر القداس پر قادر ہے کہ حقیر کی بی بیقدرت کہاں ہادر

قتل و می جانا ہے کئی طرح بازش کے پانی سے سزواگ آتا ہے۔قدرت اندری اندرالی تدبیر دتسر ف کرتی ہے کہ ختک زیبن پانی وغیر و کے اجزاد کواہے اندر ہذب کر کے سرمبز و ثاداب ہوجائے ای طرح و واپنی مہر بانی بطیف تدبیر وقر بیت اور کمال خبر داری و آگا ہی سے قلوب بنی آدم کو فیوض اسلام کامینہ برساکر سرمبر و ثاد اب بناد ہے گا۔

فی یعنی آسمان وزمین کی تمام چیزیں جب ای کی مملوک وکلوق بی اورسباواس کی امتیاج ہے وہ کمی کا مختاج نہیں تو ان میں جس طرح بیا ہے تصرف اور اول بدل کرسے بھوئی مانع ومزاح نہیں ہوسکتا۔ البتہ باوجو و خنائے تام اوراقتدار کامل کے کرتاوہ بی ہے جوسر ایا حکمت و مسلحت ہو۔ اس کے تمام افعال محمود بی اوراس کی ذات تمام فوجوں اور صفات جمیدہ کی جامع ہے۔

# آخيًا كُمْ اللَّهُ يُحِينُكُمْ لُمَّ يُعُينِكُمُ النَّالْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ١

تم کو ملایا بھرمارتا ہے بھرزندہ کرے گافل بے شک انسان نافکراہے ف<u>گ</u>

تم کوجلایا، پھر مارتا ہے، پھرجلاوےگا۔ بیشک انسان ناشکرہے۔

# <u>بيان بعض د لائل كمال قدرت وحكمت بالغه وكمال تسخير</u>

وَالْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ مَن شَرِينَ مِن اللَّهِ مِن مِن مِن مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِ

ربط: ......گزشته آیات کی طرح ان آیات میں بھی اپنی کمال قدرت اور کمال حکمت اور کمال تسخیر کے پچھود لاکل بیان کرتے میں جوچھ دلاکل قدرت بھی ہیں اور دلائل نعت بھی۔

ر میل اول د میل اول

﴿ اللهُ تَرُ آنَ اللهَ الْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُغْضَرَّةً ﴿ إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيْرٌ ﴾

اے خاطب تو نے بینیں دیکھا کہ اللہ نے آسان سے پانی اتارا بھراس سے زمین سرسبز اور تروتازہ ہوجاتی ہے بینی ہرتشم کے نبا تات اگاتی ہے بینک اللہ بڑامہر بان ہے کہ اس نے بندوں کی زندگی کا سامان اگا یا اور بیٹک وہ خبردار ہے بندوں کا حال اور ان کی ضرور توں کو خوب جانتا ہے بیسب اللہ کی نعت ہے اور اس کے کمال قدرت کی دلیل ہے کہ بیسارا کارخانہ اس کی مشیت سے چل رہا ہے جس میں کسی کا بچھ ذل نہیں۔ پس اس ہے ماس کی معرف حاصل کرو۔ کارخانہ اس کی مشیت سے چل رہا ہے جس میں کسی کا بچھ ذل نہیں۔ پس اس سے تم اس کی معرف حاصل کرو۔ دلیل دوم

﴿لَهُ مَا فِي السَّهُ وَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَيْثُ الْحَيِيلُ ﴾

اور الله ہی کا ہے جو بچھ آسانوں میں ہے اور جو بچھ زمین میں ہے سب اس کی ملک ہے اور سب اس کے قبضہ قدرت میں مقبور اور منخر ہیں اور اس کے زندہ رکھنے سے زندہ ہیں اور اس کے ترکت دینے سے متحرک ہیں اور اس کے رندہ مرشان رکھنے سے ساکن ہیں اور ہیں اور ہرشان میں اور ہیں اور ہیں اور ہرشان میں دہی مستحق حمد وستاکش ہے اسے اپ دوستوں کی مدوکر نا اور ان کوغلبر دینا کیا مشکل ہے۔

ولیل سوم

﴿ الَّهُ تَرْ آنَ اللَّهُ مَعْرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ ﴾

= قام یعنی اس کوتهاری یائسی کی کیا پر داخی محض شفقت و مهر بانی دیکھوکر کس طرح فکی اور تری کی چیز دل کوتهارے قابویس کردیا۔ پھرای نے اسپین دست قدرت ہے آسمان ، پیاند ، سورج اور شاری کو اس فضائے ہوائی میں بدون کسی فاہری تھے یاستون کے تقام رتھا ہے جواپنی جگہ ہے ہے آس سرکتے رور دیگر کر اور عمرار کر تہاری نیاش کو باش باش کردیتے ۔ جب جگ اس کا حکم نہ ہو یہ کرات ایل بی اپنی جگہ قائم ریس سے عبال آپس کہ ایک افجے سرک جا تیں۔ " الکہ پارڈ ذہ" کا استنا جھن اہبات قدرت کی تائمید کے لیے ہے ۔ بیاثا یہ قیامت کے واقعہ کی طرف اثنارہ ہو۔ وائلہ اعدم۔ قبل ای طرح کفروجمل سے جو قرم رومانی موت مرجی تھی ، ایمان ومعرف کی روح سے اس کو زیمر کردے گا۔ قبل میں استنا حمانات وانعامات دیکھ کر بھی اس کا حق آپس مانا منتام تقفی کو چھوڑ کردوسروں کے سرخے تھنے لگتا ہے۔ اے منکر توحید کی تونے بینیں دیکھا کہ اللہ ہی نے تمہارے لیے منخر کردیا ہے جو پچھ زمین میں ہے کہ جس طرق چاہواس میں تصرف کر رہے جو پچھ زمین میں ہے کہ جس طرق چاہواس میں تصرف کر رہے جو پی تصرف کرنے کے جس طرق کرنے کی تعرف کر رہے تا کہ منافع حاصل کروا کے ضعیف انسان کو اتنی بڑی زمین اور اس کی چیزوں میں تصرف کرنے کی قدرت آخر کس نے دی پس جس ذات نے اس کر ہ ارضی کو تمہارے بس میں کردیا وہی تمہار اضدا ہے۔ ولیل جہارم دیا وہی تمہار اضافیا کہ اس کر دیا وہی تمہار اضافیا کہ اس کر دیا وہی تمہار اضافیا کہ اس کر دیا ہوں تھی اس کر دیا ہوں تا کہ اس کی تعرف کے تاریخ کی تعرف کے تاریخ کی تعرف کی تعرف کی تعرف کے تاریخ کی تعرف کے تاریخ کی تعرف کی تعرف کے تاریخ کی تعرف کی تع

﴿وَالْفُلْكَ تَغِرِيُ فِي الْبَعْرِيا مَرِهِ

ا اور اس خدانے مشق کو تمبارے لیے مخرکردیا جوای کے تم سے دریا میں چلتی ہے یہ مجی اسکی نعمت ہادراکی قدرت کا کرشمہ ہے۔

دليل پنجم

﴿ وَمُحْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ اللَّهِ بِالْحَنِهِ • إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَّءُ وَ فَ رَّحِيْمُ ﴾

اور منجمله دلائل قدرت كے بيہ كه وہ آسان جيعظيم كو تھا ہوئے ہے اور زمين پرگرنے سے اسكورد كے ہوئے ہوائے اوراس كى مشيت سے وہ اپنے مقام پر قائم ہے زمين پرگرتانہيں مگريد كه اس كا تكم ہوجائے توفوراً كر پڑے اور بندے ہلاك ہوجائے من وہ اپنى رحمت ہے۔ بيشك الله اپنے بندول پر بڑاشفیق اور مہر بان ہے۔ قیامت كه دن بيز مين وا سان سب لپيٹ ديے جائيں گے۔

دليل ششم

﴿وَهُوَالَّذِينَ آحْيَاكُمْ الْمُ يُمِينَتُكُمْ لُمَّ يُحْيِينُكُمْ - إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴾

اور دہ وہ ہے کہ جس نے تم کوزندگی بخشی اور عدم کے بعد تم کو وجود عطا کیا اور تم میں جان ڈالی پھر جب تمہاری اجل آ جائے گی تو تم کوموت دیگا اور دن رات تم اسکا مشاہدہ کرتے رہتے ہو کہ اس عالم میں اب کوئی آ رہا ہے۔ اور کوئی جارہا ہے پھر قیامت میں تم سب کو جز اس اے لیے زندہ کریگا لی بجھالو کہ دہ موت اور حیات اور وجود اور عدم کا مالک ہے پس اس کی قدرت پرنظر کرواور جہالت اور تمافت سے قیامت کا انکار نہ کرو۔ بیشک انسان بڑا ناشکرا ہے کہ اس کواس قدر کشر نعتیں دی جس مگر دہ ہماری ان نعتوں کا شکر نہیں ہوتا۔

بینک تو ہے سیدھی راہ سوجھا۔ اور اگر جھڑنے لگیں تو تو کہہ، اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ يَعُكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ فِيهَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَغْتَلِفُونَ۞ٱلَّمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فیملے کرے گاتم میں قیامت کے ون جس چیز میں تہاری راہ جدا جدا تھی فل کیا تجھ کو معوم نہیں کہ اللہ جانا ہے جو <u>چکوتی کریگا تم میں قیامت کے دن، جس چیز میں</u> تم کئی ررہ تھے۔ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتْبِ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيُرُ ۞ وَيَعُبُدُونَ مِن کچھ ہے آسمان ادر زمین میں یہ سب لکھا ہوا ہے کتاب میں یہ اللہ پر آسان ہے فی ادر پوجتے ہیں ہے آسان و زمین میں۔ یہ ہے لکھا کتاب میں۔ یہ اللہ پر آسان ہے۔ اور پوجے ہیں دُون اللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْنًا وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴿ وَمَا لِلظَّلِينَ مِنَ <u>الله کے سوا اس چیز کو جس کی سد نہیں اتاری اس نے اور جس کی خبر نہیں ان کو قتل اور بےانصافوں کا کوئی نہیں </u> اللہ کے سوا، جس کی سند نہیں آثاری اس نے ور جس کی خبر نہیں ان کو۔ اور بےانصافوں کا کوئی نہیں نْصِيْرٍ ۞ وَإِذَا تُتَلِّي عَلَيْهِمُ الْتُنَا بَيِّنْتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوْمِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْهُنْكُرَ الْ مددگار قیم اور جب سائے ان کو ہماری آیٹی صاف تو پیجانے تو منکروں کے مند کی بری شکل مددگار۔ اور جب سنایے ان کو ہاری آیٹیں صاف، تو پہیانے منکروں کے منہ بری شکل۔ يكَاكُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتُلُونَ عَلَّيْهِمُ الْتِنَا ﴿ قُلُ اَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّنَ ذَٰلِكُمْ ﴿ زدیک ہوتے میں کد ممد کریزیں ان پرجو پڑھتے میں ان کے پاس ہماری آیٹی فی تو کہد میں تم کو بتلاؤل ایک چیزاس سے برتر ول تمام انبیاءاصول دین میں متفق رہے ہیں ۔البتہ ہراست کے لیے اللہ تعالی نے بندگی کی صورتیں مختلف زمانوں میں مختلف مقرر کی ہیں ۔جن کے موافق و و امتی مدانی عبادت بحالاتی ریں ۔اس امت محمدی کے لیے بھی ایک فاقس شریعت بھیج تئی سکن اس دین ہمیشہ سے ایک بی رہا بجزامند کے بھی تحک و دسری چیز کی عبودے مقررتبیں کی گئی۔اس لیے تو حیدوغیر و کے ان متنقق علیہ کا موں میں جھگڑا کرنائسی کوئمی مال زیبانہیں۔جب ایسی کھلی ہو کی چیز میں بھی جمیش تکا لی مائیں تر آپ کچھ پروانہ کریں ۔ آپ جس سدھی راہ پر قائم بیں لوگوں کو اس طرف باتے رہیے ۔ادرخواہ مخواہ کے جمگزے نکالنے والوں کامعاملہ ضرائے واحد کے میرو مجھے ۔ وہ خود ان کی تمام ترکات ہے واقف ہے ۔ قیامت کے دن ان کے تمام اختا فات اور جھگزوں کا مملی فیصلہ کردے گا۔ آپ دعوت و تبلیغ کا فرض ادا کر کے ان کی محریس زیاده دردسری دا تھا ئیں ۔ ایسے ضدی معاندین کاعلاج مداکے باس ہے۔

( تنبید ) ﴿ وَلَا يُتَازِعُنَكَ فِي الْأَمْرِ ﴾ كامطلب يہى بوسكآ ب كدب برامت كے ليے الله تعالى نے بداگا دوستورالعمل مقرري ہے، پھراس پنجبر كى امت كے سيخى شريعت آئى تو جھۇن نے كى محيابات ب يعض مضرين نے "مناستك" كے معنى ذيح وقربانى كے ليے ہيں، مگرا قرب و ، يى ب

مومتر مجملت قدس الذرومه نے انتیار فرمایا روانداسم۔

ا من من الدر الدرول من المراس الدر المالي المالم و رمن و آسمان كى تمام چيزدل كو محط به او بعض مصالح او حكتوں كى بنده براى علم محموافی تمام واقعات لوئ محفورة ميں اور بنی آدم کے تمام الممال ان كے الممالناموں ميں لكھ بھى ديے تھے يل اس كے موافی قيامت كے ون فيصله بولا اور اتنى بيشمار جي واقعات لوئ محمولات اور المحك بيشمار جي المحك المحكم بين ا

زدیک ہوتے ہیں کہ دوڑ پڑیں ان پر جو پڑھے ہیں ان کے پاس ماری آیٹیں۔ تو کہ، میں تم کو بتاؤں ایک چیز اس سے بری

# التَّارُ ﴿ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿ وَبِئُسَ الْمَصِيْرُ ﴿

وہ آگ ہے اس کاوعدہ کردیا ہے اللہ نے منکروں کو اوردہ بہت یری ہے بھر مانے کی جگه ف

وہ آگ ہے۔اس کا دعدہ و یا ہے اللہ نے منکروں کو۔اور بہت بری ہے چرجانے کی جگ۔

# تهديدمجادلين دربارهٔ احكام شريعت

قَالَلْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَعَلَنَا مَنْسَكًا .. الله وَبِنْسَ الْبَصِيْرُ ﴾

<sup>=</sup> قام سب سے بڑا تلم اور بے انصافی یہ ہے کہ خدا کا کوئی شریک تفہرایا جائے۔ سوالیے ظالم اور بے انصاف لوگ خوب یاد رکھیں کہ ان کے شرکا مصیب بڑنے پر کچوکام نہ آئیں گے نادر کوئی اس وقت مدد کرسکے گا۔

یڈنے یہ کچوکام نہ آئیں گے نداور کوئی اس وقت مدد کرسے گا۔ فطے بعنی قرآن کی آئیس (جوتو حید وغیر ہ کے صاف بیانات پر مشل میں ) س کر کفار و مشرکین کے چیرے بعث اور مارے ناعوشی کے تیز بیاں بدل ہائی نیل یحق کر شدت مینا و مضب سے پاکل ہو کر ماہتے ہیں کہ آیات سانے والوں پر مملد کرویں۔ چناعج بعض اوقات کر بھی مگز رتے ہیں ہے

فل یعن تمارے اس جند وضف اور ناکواری سے بڑھ کرجوآ یات اللہ کے ہڈھے مانے یہ پیدا ہوتی ہے، ایک سخت بری تاکوار چیز اور ہے جس پر کمی طرح مبری ندکرسکو کے اور و و و زخ کی آگ ہے جس کا دمد و کافروں سے محیام چکا ہے۔ دونوں کا مواز ندکر کے فیصلہ کرلوکرکونرا تلخ مکمونٹ پینا تم کونہیں آس مان ہوگا۔

اتنا کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے جوتم کرتے ہو۔ وہ تم کوتمہارے اعمال کی سزادیگا اور یقین رکھو کہ اللہ تعالی قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں اختلاف کرتے ہواس روز تمہیں معلوم ہوجائیگا کہ کون حق پر ہےا درکون باطل پر۔

امام رازی مینی فریاتے ہیں کہ اس آیت میں "منسك" سے شریعت اور منھاج یعنی طریقہ عبادت کے معنی مرادی مینی فریقہ عبادت کے معنی مرادی افظ منسك سے ماخوذ ہے جس کے معنی عبادت کے ہیں اور بعض علاء یہ کہتے ہیں کہ منسك سے ذرك اور قربانی کے معنی مرادی میں گررانج قول یہ ہے کہ منسك سے شریعت اور مطلق طریقہ عبادت مراوہ جس کے عوم میں ذبائح میں داخل ہیں۔ (دیکھو تفسیر کہیر: ۲۱ / ۲۰ اور روح المعانی: ۱۷۸ /۱۷)

اب آئندہ آیات میں اثبات تو حیداور ابطال شرک کے لیے اپنے کال علم کو بیان کرتے ہیں کہ الشکاعلم آسان اور مین زمن کی تمام چیز وں کو محیط ہے چن نچے فرہ تے ہیں اے خاطب کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ جانتا ہے جو پچھ آسانوں اور زمین کی تمام چیز وں کا جانتا اور از روئے علم انکا میں ہے اور یہ سب پچھلوح محفوظ میں انکا شہرت ہی آسان ہے۔ اللہ کاعلم اور اس کی قدرت غیر محدود تمناہی بالفعل ہے اطلہ کرنا اور لوح محفوظ میں انکا شبت کرن اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ اللہ کاعلم اور اس کی قدرت غیر محدود تمناہی بالفعل ہے وہاں کی دقت اور مشقت کا کوئی امکان ہی نہیں اب آ گے شرکین کی جہالت اور حہ قت کو بیان کرتے ہیں چنا نچے فرماتے ہیں اور یہ شرک لوگ انلہ کے سوال کی جو جو ہیں جن کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دیل نہیں ناز ل کی ۔ بولیل ان کو بوجے ہیں جس کی بابت ان کوکوئی علم نہیں۔ یعنی محض جہالت کی بناء پر ان کی عبادت کرتے ہیں نہ کوئی تعلی دیل کی بناء پر نہیں کرتے غرض ہی کہ جن بتوں کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے ان کے پاس نہ کوئی تعلی دیل ہے۔ اس ہوان کے پاس نہ کوئی تعلی دیل ہے۔ اس ہوئی عقلی دلیل ہے۔ دلیل ہوا ہے ان کے پاس نہ کوئی تعلی دلیل ہوا ہے۔

# وَمَاخَلُفَهُمْ \* وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۞

#### اورجو کچھان کے بیچھے اور اللہ تک بہنچ ہے ہر کام کی فت

اور جوان کے پیھیے۔اور امتد تک پینے ہے ہر کام کی۔

ف یہ تو حید کے مقابلہ میں شرک کی شائمت و تبح ظاہر کرنے کے لیے مثال بیان فر مائی جے کان لگا کرسننا او رغور وفکر سے مجھنا چاہیے تا کہ ایسی دکیک و ذکیل حرکت سے باز رہویہ

فیل یعنی بھی بہت بی ادنی ادر حقیر جانورہے۔ جن چیزوں میں آئی بھی قدرت نہیں کدسب مل کرایک بھی پیدا کر دیں، یا تھی ان کے چودھاوے وغیرہ میں سے کوئی چیزے جستے تواس سے واپس لے سکیں ان کو "خالق المسموات والارضین" کے ساتھ معبودیت اور خدائی کی کری پر بھاویتا کمی قدر سے کوئی چیزے جستے تواں کے بت کو دراور بتول سے پڑھ کران کا بوجنے والا کمزورہے جس نے اسے حیائی جس میں میں درجا جستے دالا کمزورہے جس نے اسکی حقیرادر کمزور چیز کواینا معبود درجا جت روا بنالیا۔

فی سیجت آوائی کتا فی کیوں کرتے کیااند کی ثان رفیع اور قدر دمنزت آئی ہے کہ ایس کرور چیزوں کو اس کا ہمسر بنادیا مائے؟ (العیاذ باللہ) اس کی آت و عزت کے سامنے آوبڑے بڑے مقرب فرشتے اور پیغمبر بھی مجورو ہے بس بی ۔ آ مے ان کاذ کر کہاہے ۔

ق یعنی بعض فرختوں سے پیغامبری کا کام لیتا ہے (مثل جرائیل علیہ السلام) اور بعض انسانوں سے جن کو مندااس منصب کے لیے انتخاب فر ساتے کا یقاہر ہے ان کادر جہ دوسری تمام عل تی سے اعلیٰ ہونا جا ہے۔

ف یعنی ان کی تمام با توں کو اور ان کے ماضی وستعبل کے تمام احوال کو دیکھتا ہے اس لیے وہ بی حق رکھتا ہے کہ جس کے احوال واستعداو پر نظر کر کے منصب رسالت پر فاؤ کرنا چاہیے فاؤ کر دے۔ واللهٔ آغائم سخیف تبغیل پر شالکتہ ﴾ (انعام، رکوع ۱۵) حضرت شدما مب لکھتے ہیں یہ بینی ساری خلق ہیں بہتروہ وگ بیل بینی ہے اس بہنی نے والے فرشتوں میں بھی وہ فرشتے اگل ہیں۔ ان کو (یعنی ان کی ہدایات کو) چھوڑ کر بتوں کو ماسنتے ہو بھی قدر رہے تکی بات ہے۔ وک میں وہ بھی اختیار ہیں رکھتے ، اختیار ہر چیز میں اندکا ہے (کہ افعی العوضع)

#### بیان مثال معبودات باطلبه برائے ابطال شرک

قَالَالْمُتَعَالِنُ : ﴿ إِلَّا يُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ.. الى ... وَإِلَّى الله تُرْجَعُ الْأُمُونُ ﴾

ربط: .....گزشتہ آیات میں مشرکین کی جہالت کو بیان کیا کہ جن چیزوں کی بیلوگ پرستش کرتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل اورسندنہیں اب ان آیات میں شرک کی شاعت اور آپ حت کواورمشر کین کی حماقت کوایک مثال کے ذریعہ واضح کر تے ہیں کہ جن چیز وں کو بیمعبود بنائے ہوئے ہیں وہ چیزیں قابل عبادت نہیں ۔عبادت کے لائ**ق تو وہ ذات ہے کہ جو قا** در مطلق ہو اور بیبت تو عاجز مطلق ہیں۔ان میں کسی چیز کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں بیتواس قدر عاجز ہیں کہا ہے او پر سے کھی دفع کرنے کی بھی قدرت نہیں رکھتے۔ چنانچے فرماتے ہیں ، اے انسانو! تمہارے سمجھنے کے لئے ایک مثال بیان کی جاتی ہے تو اس مثال کو کان کھول کر خوبغور ہے سنو تحقیق جن بتوں کوتم اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے بیکار تے ہووہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے حالانکہ وہ ایک نہایت حقیر وصغیر جانور ہے اگر چہ وہ سب اس کام کے لیے جمع بھی ہوجا نمیں اور شفق ہو کر بیدا کرنا عاہیں تو مکھی جیسی جھوٹی اور حقیر چیز کو بھی پیدانہیں کرسکیں گے اور پیدا کرنا تو در کناران کی عد جزی کا حال تو یہ ہے کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اس سے چیز انہیں کتے مشر کین اپنے بتوں پر زعفران لگاتے اور ان کے سامنے کھانے اور منهائیاں رکھتے تو کھیاں جمع ہوج تیں اور اس میں سے ہے جانئی توبیہت ان کھیوں سے بھی بدتر ہوئے اور وہ کھیاں ان بتوں ہے بہتر ہوتھیں کہوہ ان سے چھین لے جاتی ہیں اور یہ بت ان سے پچھنین چھین سکتے ۔ <mark>طالب اور مطلوب دونوں ہی ضعیف</mark> اور ناتوال ہیں۔ " طالب " سے عابد اور بت برست مراد ہے اور" مطلوب " سے انکا معبود یعنی بت مراد ہے افسوس کران نادانوں نے اللہ کی قدر نہ جانی ۔ جیبا کہ اس کاحق تھ، جہالت اور حماقت کی حدہے کہ خالق السموت والارض کے ساتھ ان بتوں کومعبودیت میںشریک بنالیا کہ جوایک مکھی کے سامنے بھی عاجز اور لا چار ہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ قوت والا اور عزت والا ہے، عبادت تو اس کاحق ہے۔ تو ی اورعزیز کوجھوڑ کرایک حقیر و کمزور چیز کوخدا بنانا پر لے درجہ کی حمافت ہے اور انسانیت کو ظاک میں ملا دیتا ہے۔ بندہ میں بیقدرت نہیں کہ وہ اللہ کوشیح طور پریپچان سکے اس لیے اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت کے لیے ر سول بھیجتا ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کی ذات وصفات ہے آگاہ کریں بندے اس بات سے عاجز ہیں کہ وہ محض اپنی عقل ہے خدا کو بہجان عمیں ،اس لیے آئندہ آیت میں نبوت کا مسلہ بیان فر ماتے ہیں اللہ بی انتخاب کرتا ہے فرشتوں میں سے پیغام ہنچانے والے اور اس طرح لوگوں میں ہے تیغیروں کواینے پیغامات اوراحکام پہنچانے کے لیے نتخب کرتا ہے مطلب سے ے کہ پیغام پہنچانے کے لیے انتخاب کرنااللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ اپنا پیغام دیکر ملائکہ کوانبیا کی طرف بھیجتا ہے اور انبیا کو لوگوں کی المرف بھیجتا ہے۔ پیغام لے جانے کے لئے ریضروری نہیں کہ دوفرشتہ ہی ہوخدا کواختیار ہے کہ فرشتہ کے ذریعہ بھیجے

پنجبروں اور تمام احوال سے اور ان کے ماضی اور حال اور استقبال سے پور اپور اباخبر ہے۔ اس کو اختیار ہے کہ جس کو چاہا بن رسالت کے لیے منتخب کرے ﴿ اَلَٰهُ ٱعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ بِسَالَتَهُ ﴾ ۔ اور تمام امور کا مرجع اللہ ،ی کی ذات بابر کات ہے، ہر چیز کا اختیار اس کو ہے اللہ کے سوااختیار کسی کنہیں۔

فیل اسپینفس کودرست رکھنے اور دنیا کو درتی پرلانے کے لیے پوری محنت کرو جواشنے بڑے اہم مقسد کے شایان شان ہو ۔ آخر دنیاوی مقاصد میں کامیا لی کھٹے تنگیش افعاتے ہو ۔ یہ تو دین کااور آخرت کی دائی کامیا لی کاراستہ ہے جس میں جس قد رمحنت برواضت کی جاسے انسافا تھوڑی ہے ۔

( تنبید ) لام مهاده میں برقسم کی زبانی عمی ممالی، بدنی کوسٹ شامل ہے۔ اور جہاد کی تمام قیس ( بہادی انظمی، جہادی العیطان، جہادی

الكفار، جهادمع البغات، جهادمع المهطلسين كاس كے يتيم مندرج إلى \_

فی کسب سے اللی واقعن میغبر دیاورتمام شرائع سے اکمن شریعت منابت کی تمام دنیاش ندا کا پیام پہنچا نے سے سیم کوچھاٹ لیاورسب امتوں پرفضیلت بخشی۔ قب دین میں کوئی ایسی مشکل نہیں کمی جس کا اٹھا ہا تھن ہو۔احکام میں ہرطرح کی خصتوں اور سبولتوں کا کھا تا رکھا ہے۔ یہ دوسری ہات ہے کہم طود اسپینا او یہ ایک آسان چیز کوشکل بنالو۔

ف ایرامیم ملیدانسلام چونکه صنورس الله ملیدوسلم کے ابداد میں بین اس لیے ساری امت کے باپ ہوسے، باید سراد ہوکہ مربوں کے باپ بین محوظہ اولین تعالمب قرآن کے وہ وی تھے ۔

الصّلوق وَاتُوا الزَّكُوق وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَمُولْكُمْ وَفَيْعُمَ الْمَوْلَى وَلِعُمَ ناز اور دینے رہو زکوۃ اور منبوط پرو اللہ کو وہ تہارا مالک ہے ہو فوب مالک ہے اور فوب نرز اور دینے رہو زکوۃ، اور گئے پرو اللہ کو وہ تہارا صحب ہے۔ ہو فوب صاحب ہے اور فوب

النَّصِيْرُ۞

مددگارف

بدوگار۔

# خاتمه ُ سورت برترغیب اعمال و تا کیداعتصام بملت اسلام

وَالْإِسْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُما الَّذِينَ أَمَنُوا ازْكَعُوْا وَاسْجُدُوا الى وَيعُمَ النَّصِيرُ ﴾

(تنبیه) دوسر مضرین نے وہ فی بیش اور وہ بیتا اور کو بیتی اور وہ بیتی ہے اور کی کہ بیتی ہے۔ قیامت کے دن جب دوسری اُسی انکار کریں گی کہ بینیم ول نے ہم کہ جبنی نہیں کی اور چینیم ہوا ہے۔ کی بیٹیم ول نے دموت دہوت وہ بیٹی کریں گے بیامت کو ای دے گی کہ بیٹک پیغیر ول نے دموت دہوت وہ بیٹی کریں گے بیامت کو ای دے گی کہ بیٹک پیغیر ول نے دموت دہوت وہ بیٹی کرے خدا کی مجمن کی اور پیغیر ول اسے دموالی ہوگا کرتم کو کیسے معلوم ہوا۔ جو اب دیں مے کہ ہمارے نبی نے اطلاع کی جس کی صداقت پر خدا کی محفوظ ہوتا ہے دیا گیا گہر ہوتا ہے دیا می اگر آئی کرتم کا ایک بڑے عظیم الثان مقدمہ میں بطور معزز کو او کے کھڑا ہوتا ہے ۔ لیکن تمہاری کو ای کی سماعت اور وقعت بھی تمہارے پیغیر کے طفیل میں ہے کہ وہ تمہاراز کریے کریں گے۔

قل يعنى انعامات الهيدكى قدركرو، است نام ولقب او نُفل وشرف كى لاج ركمور الرجموكة بهت بزے كام كے ليكوئ كي محت و اس ليه اول است كؤي من بنا وزاد كى قدركرو، است نام ولقب او نُفل وشرف كى لاج ركمور الرجموكة بهت بزے كام كے ليكوئ كو مواد ، فق سادم كؤي من بنا وزاد كار الله بنا كار الله وزائي قدم باد ، فق سادم وجوز دو ، تنااى كو اپنامون ادر مالك جمود الله و مدد كاراوركون سلاك؟ واجه خلا الله و مدد كاراوركون سلاك؟ وتت اجتمال من فقيني المصلوة و مُوقي المؤكوة والمنتصبين بك والمتنوكين عليك فائت مؤلائا وناصر كافيفم المتولى التكوية والمنتصبين بنده الصلوة والتسليم.

اگرتم ہماری رضااور خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہوتو ہماری عبادت اور بندگی کواختیار کرو۔ رکوع اور سجدہ کرو اورون رات اپنے پروردگار کی بندگی میں لگےرہو اور عبادت کے علاوہ ہر خیر اور نیکی کا کام کرو جوخدا کے نز دیک نیکی اور بھلائی ہے امید ہے کہ تم فلاح پاؤگئے۔ اس آیت پر امام شافعی میٹیو کے نز دیک سجدہ ہاس سورت میں جو پہلا سجدہ گزراوہ تومشفق علیہ ہاور بید دسمرا سجدہ مختلف فید ہے امام شافعی میٹیو اور امام احمد موسطہ کا فدہب یہ ہے کہ سورہ کے میں دو سجدے ہیں جیسا کہ ترفدی اور ابود و اور کی ایک حدیث میں ہو جیس میٹیو میں دو سجدے ہیں دو سجدے ہیں دو سجدے ہیں دو سجدے ہیں داور کو کا ایک حدیث میں ہو جھے۔ ان عامر مخالف نے ہے کہ سورہ کے میں دو سجدے ہیں دو سجدے ہیں دو سجدے ہیں داور کی ایک حدیث میں اور جو خص دو سجدے ہیں دو سجدے ہیں دو سجدے ہیں ایک ان کی ایک ان کی ایک میں دو سجدے ہیں میں میں دو سجدے ہیں دو سبعدے ہیں ہیں دو سبعدے ہیں ہیں دو سبعدے ہیں دو سبعدے ہیں دو سبعدے ہیں دو سبعدے ہیں دو

اورامام ابوصنیفہ نوشیہ اورامام مالک موشیہ کا ندہب یہ ہے کہ اس آیت پرسجدہ نہیں۔ کیونکہ اس سجدہ کا ذکررکوئے کے ساتھ ہوا ہے لبندا سیسجدہ نماز کا ہے۔ تلاوت کانہیں۔

اور اگرتم قرب اوررضا کے بلندمقام پر پہنچنا چاہتے ہو توانٹد کی راہ میں جہاد کروجوحت ہے اس کے جہاد کا۔ ظاہری دشمن یعنی کا فروں اورمشر کوں سے بھی جہا دکر داور باطنی دشمن یعنی نفس ا تارہ اور نفسانی خوا ہشوں کے نشکر سے اور شیطان کے نشکر سے بھی جہاد کرواورایسا جہاد کروکہ جہاد کاحق ادا ہوجائے۔ خدائے برحق نے تم کو اپنی عبودیت اوراپیے دین کی خدمت کے لیے منتخب کیا ہے اور اس لیے تم کومنتخب کیا ہے کہتم اس کی عبودیت اور اس کے دین کی خدمت میں اپنی جان و مال اور جد وجہد کو یانی کی طرح بہا دو۔اورخدا کے ظاہری اور باطنی دشمنوں کامقابلہ کرواور دین کے بارہ <del>میں اللہ نے تم پر کو کی تنگی اور حتی نہیں</del> ر تھی۔ خدا نے تم کوکوئی تھم ایسانہیں دیا کہ جوتمہاری طانت سے باہر ہواور ضرورت کے دفت تم کو خصتیں عطا کیں جیسے سفر میں نماز کا قصر کرنا اور بیاری کی حالت میں تیم کرنا اور سفر اور بیاری کی وجہہے روز ہندر کھنا غرض بیر کہ اللہ نے فرائض اور واجبات مسطرح طرح کی خصتیں اور سہولتیں رکھی ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے المدین یسسر دین اسلام بہت آسان ہے لہذاتم اين باب ابرائيم كي ملت كولازم بكرو • جونهايت آسان ب اورحديث من ب بعثت مع الحنيفية السمحة من ابراہیم حنیف ملیکل کی ملت اور آسان شریعت دیکر بھیجا گمیا ہوں اور ابراہیم ملیکلا اکثر عرب کے باپ متھے اور ان کی حیات جسمانی کے سبب متھے اور ان کی ملت جوآپ ملیکالیکرآئے ہیں، وہ قیامت تک کے لئے تمام عالم کے روحانی حیات کا سبب ے۔ اللہ تعالی <sup>©</sup> نے تمہارانام مسلمان رکھا ہے اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے محز شتہ کتابوں میں اور اس قرآن میں ممی تمہارا نام مسلمان رکھااور "مسلم "اور" مسلمان " ہے معنی فرما نبردار اور وفادار کے ہیں توتم کو جاہیے کہ اس نام کی لاج رکھواورا ہے آپواس کے حوالہ اور سپر دکرواوراس کے علم کے سامنے گردن ڈال دو۔ اسدلام کے معنی لغت میں تسایم کے ہیں بینی اپنے آپ کوئسی کے سپر دکروینے اور اس کے سامنے گردن ڈال دینے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قر آن میں اور ا**کل** • اثاره اس طرف ب كر ملة ابيكم منصوب على الاغراء يعنى الزموا مقدركا مفول ب اورزجاج كك كت بي كرمن ربي اتبعوا

صلة ابدكم ابر اهيم واورفراء مكافئة يركم على المنصوب بنزح المخافض ب يعنى كسلة ابديكم ابر أهيم وفيره وفيره و اشاره اس طرف ب كه وهو تطويع كالممير هوخدات لى كالمرف وافئ بهاور بعض كته الى كه فمير ابرابيم الميالا كي طرف واقع ب. (ويكموتغير كبر: ٢٠١١)

وفتربيلناس

کتابوں بین تہمارا نام سلمین اور مونین اور عباداللہ رکھا ہے۔ پس فر مانبردار بندہ بن کردکھاؤ تا کہ اسم سلمی کامصداق بن سکو اور امتداق بن سکو اور امتداق بن سے عطاء کیا تاکہ قیامت کے دن رسول خدا تم پر گواہ ہوں اور تم تمام امتوں پر گواہ بنو۔ قیامت کے دن جب تمام امتیں اور ان کے رسول جمع ہو گئے تو وہ امتیں یہ بین گی کہ ہم کو پیغبروں نے تبلیغ امتوں پر گواہ بنو۔ قیامت کے دن جب تمام امتیں اور ان کے رسول جمع ہو گئے تو وہ امتیں یہ بین گی کہ ہم کو پیغبروں نے تبلیغ نہیں گی۔ پیغبروں نے تبلیغ کم بین کے کہ ہم نے ان کو تبلیغ کر دی تھی ، اللہ تعالیٰ پیغبروں سے گواہ مات جمہ بیہ کو بطور گواہ بیش کریں گئے۔ امت جمہ بیہ گواہی دے گی کہ پیغبروں نے امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھ تو اس وقت امت جمہ بیہ سوال ہوگا کہ تم کو کے درسول اللہ مظاہم کی خبر دی تھی۔ بعداز ان آنحضرت منافظ اس کی تصدیق فرمانمیں گے۔

پس اے مسلمانو! اللہ نے تم کو جو تمام امتوں میں سے منتخب کیا ادر تم کو خیر الاہم بنا یا اور تمہارانا م ہی مسلمان رکھا۔ اس کی وجہ ہے کہ قیامت کے ایک بڑے مقدمہ میں تم کو بطور گواہ کھڑا کرنا ہے تا کہ تمنہاری شہادت سے تمام امتوں کے مقابلہ میں تمہاری عدالت اور فضیلت ظاہر ہو۔ پس اس عزت و کرامت کی لاخ رکھنا اور خدا کی فربا نبر داری اور و فا داری میں کوئی کسر نافع الکھنا۔ پس جب خدا تعالی نے تم کو یہ فضل و شرف عطا کیا ہے تو تم نماز کو تھیک ٹھیک ٹائم رکھواورز کو ق و خیرات و بے نرہو اور ہر حال میں اللہ کے وین کو مضبوط پکڑے رہو۔ وہی تمہر را آقا ہے سوکیا ہی اچھا آقا ہے اور کیا ہی اچھا لمددگار ہے۔ لہذا ای پر بھر وسدر کھواور کسی پر نظر نہ کرو۔ اس سے تعلق رکھنے والا بندہ بھی ذلیل و خوار نہیں ہوسکتا۔ فلاح دارین کا دارو مدار اس حاصل ہوتی ہے۔ سے وابعثی اور تعلق پر ہاس کے بعد سورہ مومنون آتی ہے جس کے شروع میں ان اعمال خیر کا ذکر ہے جن سے انسان کو فلاح حاصل ہوتی ہے۔

سبحان ربك رب العزة عمايصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين و الحمد لله آج بتاريخ ١٨ محرم الحرام سنه ٩١ ١١ هـ دوز سرشنيه بعداذ ان ظهر بمقام جامعه اشرفيدلا بور \_ سورة مج كانفير سي فراغت مولى \_ إ \_ الله اپنى رحمت سے بقية ترآن كى تغير بحى كمل فرما \_ آين يارب العالمين \_ اور قبول فرما \_ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم .

#### تفسيرسورة مومنون

یہ سورت بالا تفاق کی ہے۔ اس میں ایک سواٹھارہ یا ایک سوائیس آئیس اور چھرکوع ہیں چونکہ اس سورت کی ابتدا مومنوں ہو گیا اور بیا وصاف در حقیقت ایمان کے اہم شعبے ہیں۔ مومنوں ہو گیا اور بیا وصاف در حقیقت ایمان کے اہم شعبے ہیں۔ ربط: .....گزشتہ سورت کے آخر میں اعمال خیر کے کرنے کا تھم مذکور تھا ﴿وَافْعَلُوا الْحَدَیْنَ ﴾ جس میں فلاح کا وعدہ فرمایا تھا ﴿وَافْعَلُوا الْحَدَیْنَ ﴾ جس میں فلاح کا وعدہ فرمایا تھا ﴿وَافْعَلُوا الْحَدَیْنَ ﴾ اب اس سورت کا آغاز فلاح سے فرماتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ فلاح کا دارو مدارایمان اورایمان کے شعبوں پر ہے اور گزشتہ سورت کے اخیر میں جن اعمال خیر کرنے کا تھم تھا اس سے یہی ایمان کے شعبے مراد ہیں جو ان کو بجالائے گا وہ فلاح یا ہے۔

نيز مورة في كاس آيت ﴿ فَإِمَّا خَلَقُنْكُمْ مِّنَ ثُرَابٍ ثُمَّ مِنْ ثُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ ﴾ شمانسان كى بيرائش كاذكر تقار ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلِلَةٍ مِّنْ طِيْن (٢٢ سُوَةً الدُومِ لُونَ مَيِّيَةً ٧٤ ﴾ ﴿ إِنْ مِراللهِ الرَّحْمُ فِ الرَّحِيْدِ ﴾ إلى الما اللهُ عاتما ٢٩ كوعاتما ٢ ﴾

قَلْٱفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ۞ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلَاتِهِمُ خَشِعُوْنَ۞ وَالَّذِينَنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو نکال لے گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں جھکنے والے میں فیل اور جو عمی بات ہ جو اپتی تماز میں نوے مُغْرِضُونَ۞ۚ وَالَّذِينَنَ هُمُ لِلزُّكُوةِ فَعِلَوْنَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمُ خِفِظُوْنَ۞ إِلَّا دھیان نہیں کرتے ہے اور جو زکوۃ دی<sub>ا</sub> کرتے ہیں ہے اور جو اپنی شہوت کی جگہ کو تھامتے ہیں مگر وھیان نہیں کرتے۔ اور جو زکوۃ دیا کرتے ہیں۔ اور جو اپنی شہوت کی جگہ تھاہتے ہیں۔ مم وَ السِّ خَوْعٌ" كَمْ مَنْ مِن مَن كِهِ مِن مَن وهِبت كِهاته ساكن اور بست ہونا، چنانچهابن عباس مِنى النَّه منهما نے " خایشہ عون " كَي تغيير " خانفون ساكنون" ك كى برادرآيت ﴿ تَرَى الأرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا آنْزَلْعًا عَلَيْهَا الْبَآءَ اهْتَزَتْ وَرَبَتُ ﴾ بحى دلالت كرتى بيك خوع من ايك لمرح ا سکون د تذلل معتبر ہے۔ قرآن کریم میں تختوع " محووجوہ ابسار ،اصوات وغیرہ کی صفت قرار دیاہے ۔اور ایک مِگر آیت **والکھ یا**ن لِلَذہ ہے الم<mark>نوا آن مخط</mark>فع قُلُونِهُ مَدِ لِلرَّي اللَّهِ ﴾ مِن قلب كي صفت بتلائي ہے معلوم ہوتا ہے كه اصل خوع قلب كا ہے اور اعضائے بدن كاختوع اس ميے تابع ہے ۔ جب تماز ميں قلب خاشع و خالف اورساکن و پست ہوگا تو خیالات ادھرادھر بھٹکتے نہیں پھریں گے ،ایک ہی مقصود پر جم جائیں گے ۔پھرخو ف و بیبت اورسکون وخنوع کے آ ٹاریدن پرنجی ظاہر ہوں کے مثلاً باز واورسر جھکا نا تھا ہ پست رکھنا ،اد ب سے دست بستہ کھڑا ہو نا ،ادھرادھرینة اکنار کپیڑے یا ڈاڑھی وغیر ہ سے یکھیلنا ،انگلیال نہ چئانا،اورائ قسم کے بہت سے افعال واحوال واز مختوع میں سے ہیں ۔ا مادیث میں حضرت عبدان دین زبیراور حضرت ابو بکر صدیلی رخی الذعنبما سے منتول ہے کہ نماز میں ایسے سائن ہوتے تھے میسے ایک ہے مال ککوی ،او رکہا جا تاتھا کہ یہ نماز کا ختوع ہے فتہا مکاس میں اختلات ہے کرتا یانماز بدون ختوع کے مجج و متبول ہوتی ہے یانبیں ماحب روح المعالی نے کھا ہے کہ خوع اجزائے سلے شرونہیں۔ ہاں تبعل ملؤ ہے لیے شرط ہے میرے نز دیک ہوں کہنا بہتر ہولا کر من بول کے لیے شرط ہے۔ واللہ اعلم- سال تعمیل کا موقع نہیں ۔احیاء انعلم اور اس کی شرح میں تعمیل ملاحظہ کی مائے بہر مال اتنہا ف فلاح ادراعلی کامیانی ان می مونین کو مامل ہو کی جوخش کو وضوع کے ساتھ نمیاز اداکرتے میں اوران اوساف سے موسوف ایس ہو آ مے بیان سے محتے میں۔ فیل یعنی فغول و مکارشغلول میں وقت ضائع نہیں کرتے کوئی دوسراشخص بغواورنگی بات ہے توادھرے سنہ بھیر لیتے ہیں ۔ان کو وظائف مبودیت سے اتنی فرصت 🛎

عَلَى اَزُوَاجِهِمُ اَوْ مَا مَلَكُ اَيُمَا اَهُمَا اَهُمَا اَهُمَا اَهُمَا اَهُمَا اَهُمَا اَهُمُ عَيْرُ مَلُومِيْنَ ﴿ فَمَنِ الْبَعْلِي وَرَآءَ خُلِكَ اِنَى وَرَقِ لِ لَا اللهِ اللهُ اللهُ وَاللّهِ اللهُ وَاللّهِ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

په خوش گفت ببلول فرخنده خو چوبگذشت بر عادت جنگو گر ایل مدگی دوست بشناختے به پیکار دشمن بد پرداختے

قل یعنی پنی منکو وعورت یاباندی کے سواکوئی اور داست قضائے شہوت کا ڈھوٹھ ہے ، د وطال کی صدے آ مے کل جانے والاہے۔ اس پس زنا اواطت اور استمنا باید وغیرہ سب سورتیں آمکیں، بلک بعض مفرین نے حرمت متعہ پر بھی اس سے استدال کیا ہے وفیہ کلام طویل لایسعہ المقام۔ راجع روح المعانی تحت ہذہ الایة المکریسہ۔

فی یعنی امانت اور قول دقر ارکی حفاظت کرتے میں خیانت اور بدعهدی نبیس کرتے ندانلہ کے معاصر میں مد بندول کے۔

سے معاملات میں بڑا دوات برآ داب وحقوق کی رمایت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ بندول سے معاملات میں بڑ کرعبادت البی سے فافل نہیں ہوتے ۔ یہاں کل سونیں مطلحت میں بڑ کرعبادت البی سے فافل نہیں ہوتے ۔ یہاں کل سونیں مطلحت کی چوصفات و خصال بیان کیں ۔ (۱) ختوع وضوع سے نمازی پڑھنا، یعنی بدن اور دل سے اللہ کی طرف جمکنا۔ (۲) باطل لغواد کھی باتوں سے مطیعہ و رہنا۔ (۳) زکوۃ یعنی مالی حقوق ادا کرنا یا اپنے بدن بھس اور سال کو پاک رکھنا۔ (۳) شہوات نغمانی کو قابو میں رکھنا۔ (۵) امانت و عہد کی مناقد ادا ہوں مناقد سے مانے ادا ہوں میں میں میں میں میں ہے ساتھ ادا ہوں میں میں سے میں سے میں کہتے اور سے میں کہتے اور سے میں کے ساتھ ادا ہوں میں سے طاح میں کہتے فرمایا۔

فی جنت کے میراث ہونے پر پسلے می مگر بم کھو چکے ہیں۔

#### فِيُهَا خُلِلُونَ ١

#### اس میں ہمیشدر میں کے

اسی میں رہ پڑے۔

# صفات مومنین فلحسین

وَالْغَمَاكُ: ﴿ قُلُ أَفُلُحُ الْمُؤْمِنُونَ .. الى .. هُمْ فِيهَا خُلِدُونَ ﴾

ربط: ..... گزشته سورت کے اخیر میں اعمال خیر کا تھم اور فلاح کی امید کا ذکر تھا۔ اب ان آیات میں مونین صالحین کے بے وقوع فلاح کی خبر دیتے ہیں کہ بلاشبہ وہ مسلمان کا میاب ہیں جن میں بیسات صفتیں پائی جاتی ہیں۔ چنانچے فرماتے ہیں تحقیق فلاح پائی اہل ایمان نے جس کی پہلے ہی سے اہل ایمان کوامیداور توقع تھی۔ اہل ایمان سے اہل تھمدیت اور اہل اطمینان مراد ہے۔ اب اس بشارت کے بعد ان مونین کی صفات بیان کرتے ہیں

## اول صفت: خشوع

ان میں سے پہلی صفت میہ ہے جواپئی نماز میں خشوع اور ججز وزاری تحریف والے ہیں یعنی ان کے دل میں اللّٰد کی عظمت اور ہیبت ادراس کا ادب ایسا ہے کہ جس کا اثر ظاہر پر نما یاں ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تولرزاں اور تر ساں ہوتے ہیں گویا کہا پنے خدا کود کھے رہے ہیں۔

## دوسري صفت: اعراض عن اللغو

اور دوسری صفت سے ہے کہ مید مسلمان اور اہل ایمان لغویعنی بریکار باتوں سے اعراض کرنے والے اور مند پھیرنے والے ہیں۔ والے ہیں یعنی جس چیز کا خدا تعالیٰ سے تعلق نہ ہواور آخرت میں کام نہ آئے اس سے اعراض کرنے والے ہیں۔

#### تيسري صفت: اداءز كو ة

اور تیسری صفت ہے ہے کہ وہ زکوۃ ادا کرنے والے ہیں لیعن مالی حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی نہیں کرتے اصل زکوۃ مکہ کرمہ میں شروع ہوچکی تھی۔البتہ زکوۃ کی مقداراورنصاب کی تعیین مدینہ پہنچ کر ہوئی۔

# چوهی صفت: عفت وعصمت

سے گزرجانے والے ہیں اور عصمت اور عفت کے دائرہ سے باہر نکلنے والے ہیں کہ حلال کی حدود سے نکل کرحرام کی حن وہیں داخل ہو گئے۔ایسے لوگ بلاشبہ قابل ملامت ہیں۔شریعت نے جبتم کو بیوی اور بائدی سے قضاء حاجت کی اجازت دے دی تو ضرورت پوری ہوگئ۔اس کے بعد قضائے شہوت کے لیے کوئی راہ ڈھونڈنا جیسے زنا اور متعہ اور جلق اور وطی بہائم وغیرہ وغیرہ یہ سب حدسے گزرنا ہے۔

فائدہ: ..... اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ متعہ حرام ہے کیونک زن متعہ نہ تو بچی ہے اور نہ لونڈی ہے بیوی تو اس لیے نہیں کہ مزو پراس کا نان ونفقہ نہیں اور نہ اس کے لیے طلاق ہے اور نہ عدت ہے اور نہ عراث ہے اور نہ اس کے نیج اس کی بچے و شرا اور ہبداور عمق صحح نہیں اور جب زن متعہ نہ از وائی میں سے ہے اور نہ وقعاً ملک ہے آنجا آنج ہے ہے ہے تو لامحالہ وفقی ایڈ بھی قدا اور لیے گئے الیا گئے آنجا ہے گئے الیا گئے گئے اور کہ تا اور عمل کو جود کر حرام میں پڑن ہوگا۔ جن کی تفصیل پارہ پنجم کے شروع میں گزر بھی ہے۔ غرض بید کہ متعہ والی مورت نہ بوی طال کو چھود کر حرام میں پڑن ہوگا۔ جن کی تفصیل پارہ پنجم کے شروع میں گزر بھی ہے۔ غرض بید کہ متعہ والی مورت نہ بوی ہے نہ بانہ کی اور اس کی جرام ہے کہ متعہ حرام ہے اور اس کی اس کے حسب آیت نہ کورہ لامی لہ وہ حرام ہوگی اور اس پر تم میں بدوتا بعین کا اجماع ہے کہ متعہ حرام ہے اور اس کی پر چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔ اگر حسب زعم شیعہ، متعہ کی شم کا نکاح ہوتا یا کوئی خیرو برکت کی چیز ہوتی تو نکاح کی محمد کے لیے بھی دعوتی جاتو کی خطوط اور ولیمہ وغیرہ بھی ہونا چاہئے تھا اور اعزا اور اقار ہے اور احداب کو نکاح متعہ کی کشرکت کے لیے بدعو کیا جاتا اور مرطرف ہے مبار کباد کی آوازیں آئیں اور سننے والے اس پر آمین کہتے۔ متعہ کو چھیا کہ کہ متعہ شیعوں کے زو یک بھی جرم ہے جس کو حیایا جاتا ہے۔

### یا نجویں اور چھٹی صفت : اداءا مانت اور ایفاءعہد

اور پانچویں صفت بیہ ہے کہ جوابی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ امانت خواہ اللہ کی ہو یابندوں کی ہو اور چھٹی صفت بیہ ہے کہ جوابی امانتوں کی دور اللہ ہواور چھٹی صفت بیہ ہے کہ جوابی عبد اور ہیچان کی پوری رعایت اور نگہبانی کرنے والے ہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے اور عبد کا پاس رکھتے ہیں عہد اور پیان کر کے اسے تو ڈتے نہیں بلکہ اس پرقائم رہتے ہیں۔

آئكهاوركان اوراعضا ورجوارح سب الله كامانتين بين ان كوخلاف تقم خداوندى استعال كرنا امانت مين خيانت كرنا ب وقال الله تعالى ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينُ الْمَنُوالَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوَا اللهُ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمْنُدِي إِلَى اَهْلِهَا ﴾ ﴿ وَاَوْفُوا بِالْعَهْنِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾.

## ساتوین صفت: نمازی پابندی

اور ساتویں صفت ہے کہ جواپتی ہ جُوگانہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی نمازوں سے خفلت نہیں کرتے بلکہ ان پرقائم اور ثابت قدم رہتے ہیں اور اپنے وقت پران کوادا کرتے ہیں۔ شروع کلام میں نماز کا ذکر فرمایا تا کہ معلوم ہوجائے کہ فلاح کا زیادہ تر دارویدارنماز پر ہے۔ ایسے ہی اہل ایمان جن میں ایمان کے بیشعبے اور بیسفتیں جمع ہوں۔ فردوس بریں

کے دارث ہوں گے جو جنت میں سب سے اعلی مقام ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ندمریں گے اور نہ وہاں سے نکالے جا کیں گے اور کامیا بی کا بلندترین مقام ہے۔ حضرت شاہ ولی الله دبلوی و کھلینے فرماتے ہیں کہ سورہ مومنون کی ہے اور شروع سورت میں جن مومنین مخلصین کی صفات فاضلہ کو بیان کیا گیا ہے اس کے اولین مصاوق مہاجرین اولین اور ظفاء، راشدین سے جن کورین اور دنیوی فوز وفلاح ہے نواز اگیا۔ (ازالیة الخفاء)

وَلَقَلُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنَ سُلْلَةٍ مِنْ طِيْنِ ﴿ ثُمَّ جَعَلُنٰهُ نُطَفَةً فِي قَوَارٍ مَّكِيْنِ ﴾ اور بم نے بنایا آدی کو بنی بول کی سے ایم بی بی اس کو بند کر کر ایک ہے ہوئے محکادی اور بم نے بنایا ہے آدی، بن لی می سے بحر رکھ اس کو بند کر کر، ایک ہے مغموا کا گھر خَلَقْنَا النَّطْفَة عَلَقَةً فَتَلَقْنَا الْعَلَقَة مُضْغَةً فَتَلَقْنَا الْمُضْغَة عِظْمًا فَكَسُونًا الْعُظْمَ خَلَقْنَا النَّطْفَة عَلَقَةً فَتَلَقْنَا الْعَلَقَة مُضْغَةً فَتَلَقْنَا الْمُضْغَة عِظْمًا فَكَسُونًا الْعُظْمَ خَلَقْنَا النَّطْفَة عَلَقَةً فَتَلَقْنَا الْعَلَقَة مُضْغَةً فَتَلَقْنَا الْمُصْغَقَة عِظْمًا فَكَسُونًا الْعُطْمَ خَلَقْنَا النَّعْطَة عَلَقَة مُضْغَةً فَتَلَقْنَا الْمُصْفَعَة عِظْمًا فَكَسُونًا الْعُطْمَ خَلَقْنَا اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنُ الْمُولِي بِي بِينا اس بول سے بنان اس بول سے بول سے بنان اس بول سے ب

ف یعنی رحمها در میں جہاں سے کہیں مل مذیحے ۔

س یعنی کچھ حصر کوشت کاسخت کر کے بڑیاں بنادیں۔اور پڑیوں کے ڈھاپنچ پر پھر کوشت پوست منڈھ دیا۔ بورہ " جج " میں ای کے قریب کیفیت جھیق انسان کی بیان ہو چکی ہے۔

فی یعنی روح حیات بھونک کرایک میں جا حمان ان بنادیا۔ جس برآ کے چل کربچین ، جوانی بھولت اور بڑھا ہے کے بہت سے احوال واد وارگز رتے ہیں۔ فکے جس نے نہایت خوبصورتی سے تمام اعضاد قوئ کو بہترین سانچے میں ڈھالااوراس کی ساخت عین مکمت کے موافق نہایت موز وں متناسب بنائی۔ فلے یعنی تمہاراوجود ذاتی اور خارز اونہیں بمتعاراور دوسرے کاعطیہ ہے۔ جنانچے موت آ کرسب نقشہ باکا ڈریتی ہے یتم اس وقت اس کے زبروست نج ہے

فیلے میسی تمہاراو جوو ذالی اورخانہ زاد ہیں بمتعاراور دوسرے کاعملیہ ہے۔ چنا مجیموت آئسرسب تقشہ بکا ژدی ہے یہ آس اپنی ہتی کو نہیں بمپاسکتے یہ یعینا کو ٹی اور قاہر ملاقت تہارے او پر ہے جس نے وجود کی باگ اسپنے ہاتھ میں تھام رکھی ہے جب میاہے ڈھیں چھوڑ دے، جب جائے کینچ ہے یہ

ف جس نے لیل مرتبہ پیدائیا تھادہ ہی دوبارہ بنا کر کھڑا کرے گا۔ تاکہ پہلے دجود کی متورقو تیں اوراعمال کے نتائج اپنی کامل ترین صورتوں میں ظاہر ہو کر ثابت کردیں کہ یہ اتنا پر اکار فاریو کی میکاراور بے تھے و صونگ نہیں بنایا میں تھا۔

طَرَآبِقَ ﴿ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلُقِ غُفِلِيُنَ ۞ وَآنُزَلْنَا مِنَ السَّهَاءِ مَآ ءٌ بِقَدِرِ فَأَسُكُنَّهُ فِي تے فل اور ہم نہیں بی خلق سے بے خبر فل اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی ماپ کر فیل پھر اس کو ممبرا دیا راہیں، اور ہم نہیں ہیں خلق سے بے خبر۔ اور اتارا ہم نے آسان سے پانی ماپ کر، پھر اس کو مغمرا ویا الْأَرْضِ ۗ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقْدِرُونَ۞ۚ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنَ تَخِيُل زمِن میں فیل اور ہم اس کو لے جائیں تو سے جائے میں فھے پھر اگا دیے تمہارے واسطے اس سے باغ میمجور زمین میں، اور بم اس کو لے جاویں تو کتے ہیں۔ پھر اگا دیئے تم کو اس سے باغ مجبور وَّاعْنَابِ مَ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْلِ اور انگور کے تہارے واسطے ال میں میوے بیل بہت اور انہی میں سے کھاتے ہو فل اور وہ درخت جو کلیا ہے اور آگور کے، تم کو ان سے میوے ہیں اور انی میں سے کھاتے ہو۔ اور وہ درخت جو نکا ہے سَيْنَآءَ تَنٰۡبُتُ بِالدُّهۡنِ وَصِبۡخِ لِّلٰا كِلِيۡنَ۞ وَإِنَّ لَكُمۡ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبۡرَةً ۚ نُسُقِيۡكُمۡ سینا بیاڑے لے اگت ہے تیل اور رونی ڈبونا کھانے والوں کے واسطے فے اور تمہارے لیے چوبایوں میں دھیان کرنے کی بات ہے بیل تے ہیں ہم تم کو سین پہاڑ ہے، لے اگنا ہے تیل، اور روٹی ڈبونا کھانے والوں کو۔ <u>اور تم</u> کو چو<u>یایوں میں دھیان کرنا ہے۔ پلاتے ہیں تم کو</u> مِّتَا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمَ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَأْكُلُونَ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلُكِ ن کے بیٹ کی چیز سے اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے بی اور بعضوں کو کھاتے ہو ف کو اور ان یا اور کشیول پر لدے ان کے پیٹ کی چیز ہے، اور تم کو ان میں بہت فائدے ہیں، اور بعضوں کو کھاتے ہو، اور ان پر اور کشتی پر لدے ول" طوانق" کے معنی بعض مفسرین و غویین کے نزدیک طبقات کے ہیں یعنی آسمان کے ساتھ طبقے او پر نیچے بنائے۔ فیھذا کہا قال " کیفت خَلْقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمُوتِ طِبْاقاً" (اوح، يوع) اوربعض نے طرائق كورائتوں كمعنى من لياہے يعنى مات آسمان بنائے جوفرشوں كى كرر يامي یں بعض معاسم منفین نے "سبع طرائق" سے سات سارول کے مدارات مراد لیے یں ۔ والله اعلم۔ قل برچیز پورے انتظام واحکام اور خبر داری سے بنائی ہے اوراس کی حفاظت وبقہ کے طریقوں سے ہم پورے باخبر ہیں۔ اجرام سماویہ اور گلوقات سفایہ میں كولى جيرنيس جوممارے امادة علم وقدرت سے باہر ہو۔وردرار انتقام بى درہم برہم ہوجائے۔ ﴿ تَعْلَمُ مَا يَلِيْ فِي الْكُرُفِ وَمَا يَعُونُ مُ مِلْهَا وَمَا يَكُولُ مِنَ السَّمَا مِوْمَا يَعُمُ مُحْفِيَّهَا ﴾. اخ

فل داس قدرزیاد اکدونیا ہے وقت اور سے موقع تبا ہوج تے ۔ اور شائنا کم کفروریت کو کافی شہر۔

في يعنى بارش كا پانى زين ايساندر جذب كرليتى ب من كو بم موال وغير وكهود كرنكات يل-

ے بعنی ندا تارنا چایل تو ندا تاریل اورا تاریخے کے بعد تم کو اس منتفع ہونے کی دسترس نددیں مطلاً، س قدر گہرا کردیں کہ تم نکالنے میں کامیاب ندہوسکو ،یا خنگ کر کے ہوایس اڑا دیں ، یا کھاری اور کڑوا کر دیں ، تو ہم سب کچھ کرسکتے ہیں ۔

فلے یعنی ان کی بہار دیکھ کرخوش ہوتے ہوا دربعض کو بطور لفکہ ادربعض کو بطور مذا اعتمال کرتے ہو۔

ے ماں ماہ روست روں اور میں ہے۔ فکے یعنی زیتون کا دردہ جس میں سے رولمن نکلیا ہے جو مالش وغیر و کے کام آتا ہے ادر بہت ملکول کے لوگ سالن کی مبکداس کا استعمال کرتے ہیں۔اس ارنٹ کاذ کرضومیت سے فر مایا کیونکہ اس کے فوائد کثیر ہیں اور فاص نفل وشرف رکھتا ہے۔ای لیے سورہ " تین" میں اس کی قسم کھائی مئی جبل فور کی طرف =

### تُخْمَلُون ®

*بھرتے ہو*فل

# پرتے ہو۔ ذکرمبداُ ومعاد و دلائل تو حید

قَالَ اللهُ تَغَالَ : ﴿ وَلَقَلُ خَلَقْنَا الْإِلْسَانَ مِنْ سُللَّةٍ مِّنْ طِيْنِ ... الى .. وَعَلَى الْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ﴾ ربط: ..... گزشته آیات میں اہل سعادت اور اہل فلاح کا ذکرتھا۔ اب آئندہ آیات میں ان کے مبدأ اور معاد کو بیان کرتے

ربط دیکر: ..... کو شنه آیات میں مونین مفلحسین کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ تھا تومنکرین حشراس بات کوئیس مانتے تصاس کیے آئندہ آیات میں اللہ تعالی نے انسان کی ابتدائی ہیدائش کا حال ذکر فر مایا تا کہ اس کی کمال قدرت ثابت ہواور قیامت کے لیے دلیل ہے اور انسان کو اپنامبداً اور معادمعلوم ہوجائے۔

و بطرد میرنست کو شنه آیات میں الله تعالی نے ابن عبادت اور بندگی کوفلاح اور کامیابی کا دار و مدار بتلایا۔اب آئدہ آیات میں اپنی الوہیت اور وحدانیت کے دلائل بیان کرتے ہیں جس سے عابد کو اپنے معبود کی معرفت کا ملہ حاصل ہوای سلسلہ حق جل شاند نے چارفتم کے دلائل ذکر فر مائے۔

(اول) انسان کی بیدائش کواورمختلف اطوار اورا دوار ہے ہے اس کے گزرنے کو اور پھرمرنے کے بعد اس کے دو ، رەزندە مونے كوبيان فرمايا ـ

(ووم) آسانوں كى عِائب صنعت كوذكر فرما يا كما قال الله تعالى ﴿ وَلَقَدُ خَلَقَتَ ا قَوْقَكُمُ سَمَّعَ طَرَابِقَ ﴾ . (سوم) آسان سے یانی نازل کرن کما قال الله تعالیٰ ﴿ وَآنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِمَاءُ يِقَدَي ﴾

(جهارم) حيوانات مختلفة الاوضاع اورمختف المنافع كابيدا كرنابيان كياكما قال الله وتعالى وقال الكفري الْأَنْعَامِ لَعِنْزَةً ﴾ الح تاكمان دلائل عص تعالى كى كمال قدرت خوب واضح بوجائ اوريقين كرلے كه خدا تعالى كودوبار،

= نبست کرنا بھی اس کی نسیلت و برکت ظاہر کرنے کے لیے ہے رو ہاں اس کی پیداوارزیاد ، ہو تی ہو گئی \_

ف ناتات کے بعدیہ جوانات کاذ کر ہوا بعنی جانورول کا دو دھ ہم اپنی قدرت سے تم کو بلاتے ہیں۔ اور بہت کچھ فائدے تمہارے لیے ان کی ذات میں رکھ ویے ایس حتی کر بعض جانوروں کا موشت کھانا بھی طال کردیا۔

ف یعن ختی میں جانوروں کی بیٹھ ہداور دریامیں جہازوں اورکشیوں پر سوار ہو کرئیس سے کہیں علی جاتے ہواور بڑے پڑے وزنی سامان ان بر ہار کرتے ہو۔ تھی کی مناسبت سے آ مے ہوج عبیدالسلام کا قصہ ذکر فرماتے ہیں کئس طرح الند تعالیٰ نے ان سے تھی بنوا کی جوطوفان عظیم کے وقت مونین کی عمات کا ذریعہ بنی ۔ پھرنوح علیہ السوم کی مناسبت سے بعض دوسرے انسیا کے واقعات بھی ذکر فرماد سینے ۔ ثابدیبال ان قسص کے بیان میں یہ بھی اثارہ ہو کا کہ من فرح او بدكی آیات میس تباری جسمانی ضرور پات كانتها مدكورتهاای طرح مداوندرهمان سے تبهاری رومانی حوالج وضرور پات كاسرانجام كرنے كے ليے ابتدائے د نیاسے وی ورساست فاسلومی قائر فرمادیا۔ یایوں کہ لوکداد یہ قدرت کے نشانات بیان فرما کرتو حید کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ اس کی محمیل کے لیے بیاں سے سمسر نبوت کابیات شروع کردیا۔ جس کے من میں انہیااوران کے متبعین کی ٹوش انجامی اورمکذ مین ومعاعرین کی بدانجامی بھی و ہن ٹیمن کر دی مھی ۔

زندہ کرنا کو کی مشکل نہیں چنانچے فر ماتے ہیں۔

### فشم اول

﴿ وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلِلَةٍ مِنْ طِينِ الى ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ تُبْعَثُونَ ﴾

اور بیشک ہم نے نطفہ کو جما ہوا خون بنایا پھراس جے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا پھراس گوشت کے طرے کو ہم نے لکھا پھرہم نے نطفہ کو جما ہوا خون بنایا پھراس جے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا پھراس گوشت کے طرے کو ہم نے بڑیاں بزیا پھران بڈیوں کو ہم نے گوشت کا لباس بہنایا پھرہم نے اس میں روح پھونک کر اس کوایک نئی صورت میں کھڑا کیا بین پھرہم نے اس کوانسانی صورت وشکل عطا کی جس سے اس کی خلقت اور پیدائش ہی دوسری ہوگئی کہ روح پھونکنے سے وہ حرکت کر نے لگا اور بیحفے لگا۔ جمادیت سے نیا تیت میں داخل ہوا اور پھر حیوانیت میں داخل ہوا اور پھر حیوانیت میں داخل ہوا۔ ان بھیب وغریب تغیرات اور انتقلابات میں ذراغور کروکہ دوسری حالت بہلی حالت سے بالکل مغایرہ مباین ہے۔

اور پھر پیدائش کے بعد ہے بڑھاپے تک جوتغیرات پیش آتے ہیں دہ سبتمہاری نظروں کے سامنے ہیں تو کیا یہ تغیرات پیش آتے ہیں دہ سبتمہاری نظروں کے سامنے ہیں تو کیا یہ تغیرات خود بخو دہیں آتے ہیں یاکس بے شعور مادہ اور نیچر کا طبعی اقتضا ہے یا محض کوئی اتفاقی امر ہے یہ پھر نہیں بلکہ صرف ایک علیم وقد برک کاریگری اور اس کی قدرت کا ملہ کا کرشمہ ہے۔ پس بڑا ہی بزرگ ہے اللہ جوسب کاریگروں میں سب سے بہتر ہے کہ کسی صنع کی صنعت اور کاریگری کوئیس پہنچ سکتی ۔ ع

كه كرداست برآب صورت كري

اس آیت میں" خالقین" سے خالق حقیق کے معنی مراد نہیں تا کہ یہ شبہ کیا جائے کہ خالق حقیقی متعدد ہو کہتے ہیں بلکہ خالق کے معنی صناع اور کاریگری کے ہیں۔

پھر اس پیدائش کے پچھ عرصہ بعد بلاشہ تم مردہ ہوجاتے ہو اور تمہارا ساراحسن و جمال خاک بیں بل جاتا ہے،
مطلب ہے کہ اس پیدائش کے بعد تمہاراانجام موت ہے، پھر تم قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے ای مئی سے زعہ و کرکے اٹھائے جاؤگے ۔ پہلی پیدائش بھی تمہاری مئی سے ہوئی تھی اور پھر دوسری پیدائش بھی ای مٹی سے ہوگی، پس جوذات اجزاء نطفہ کو انسان بنانے پر قاور ہے وہ اس اجزاء منتشرہ کوجت کرکے اس میں دوبارہ جان ڈالنے پر بطریق اولی قادر ہے۔
انسان کا مبداً ہی اس کے معاد کی دلیل ہے جو فلاسفہ حشر اجساد کو ناممکن سیمجھے ہوئے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اجزاء مستشرہ میں دوبارہ انسان ہونے کی استعداد اور صلاحیت پیدا کرنے پر قادر ہے وہ انسان کے اجزاء مستشرہ میں دوبارہ انسان ہونے کی استعداد اور صلاحیت پیدا کرنے پر قادر ہے وہ انسان کے اجزاء مستشرہ میں دوبارہ انسان ہونے کی استعداد اور حسامت کی دوبارہ تنہ ہوئے کے بعد دوبارہ زندہ اور شکلم بناتا کی درہے وایک زندہ اور دیکھم انسان ورمشکلم انسان بنانے پر قدر ہے وایک زندہ اور دیکھم انسان مونے کی اور تمہارے وجود اور عدم کی ما مک ہے وہ کی تمہارا خدا ہے جس طرح

اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ای طرح تم کو وہ دوبارہ مرنے کے بعد پیدا کرے گا۔اور یقین رکھو کہتم کیسے بی توانااور داناور فلسفی اور سائنسدان بن جاؤ مگرانجام تمہاراموت ہے اور سمجھ لو کہ اس جہان کی زندگی اس جہان کی زندگی کانمونہ ہے سفر در پیش ہے تیاری کرلو۔فلسفہ اور سائنس موت سے نہیں بچ سکتا۔

فشم دوم

﴿ وَلَقَلُ خَلَقُنَا فَوُقَكُمُ سَبْعَ طَرَ آبِقَ ﴿ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِلِيْنَ ﴾

اورالبۃ تحقیق ہم نے تمہارے او پرراستوں والے سات طبق پیدا کیے گینی سات آسان پیدا کیے ایک طبقہ کے اور البۃ تحقیق ہم نے تمہارے او پر دوسرا طبقہ جس بیں فرشتوں کی آ مدورفت کی راہیں ہیں اور وہ راہیں اس قدر بلندہیں کہ نگا ہیں ان کے ادراک سے قامر ہیں اور چونکہ آسان زبین سے پانسوئیل کے راہ پر ہاں لیے دور بین بھی وہاں کا منہیں دیتے اور کسی چیز کا دور بین وغیرہ سے نظر آنا بیاس شنے کے معدوم ہونے کی دلیل نہیں ہوسکتا اور کسی چیز کا محض اس بنا پر انکار کر دینا کہ بیہ چیز ہمارے دائرہ ادراک اوراحساس سے خارج ہے۔ جہالت اور حماقت ہے۔

جن چیزوں کا انسان ادراک کرسکا وہ محدود اور تعیل مقدار میں ہیں ادر جن چیزوں تک انسان کی رسائی نہیں ہوئی وہ غیر محدود اور غیر متنا ہی جائی ہوئی دہ غیر محدود اور غیر متنا ہی جمافت کی دلیل ہے۔
عیر محدود اور غیر متنا ہی ہیں اور محدود تجربہ کی بنا پر غیر محدود جین کا کوئی حال ہم سے پوشیدہ نہیں ہے تمام کا ئنات اس کے علم اور قدرت سے قائم اور محفوظ ہیں ہے سب ہی ری مخلوق ہے ہم سے کیسے پوشیدہ روسکتی ہے۔
علم اور قدرت سے قائم اور محفوظ ہیں ہے سب ہی ری مخلوق ہے ہم سے کیسے پوشیدہ روسکتی ہے۔
قشم سوم

﴿وَآنَزَلْنَامِنَ السَّمَاءِمَاءً بِقَلَدِ ... الى .. وَصِبْغِ لِّلْأَكِلِيْنَ ﴾

اورہم نے آیک اندازہ کے ساتھ آسان سے پانی اتارا پھرہم نے اس کوز بین بین تھرایا تاکہ وہ پانی تمہاری حیات اور نہیں کا سامان بے اور جس طرح ہم اس پانی کے لے جانے پر قادر ہیں بلاشبہ ای طرح ہم اس پانی کے لے جانے پر قادر ہیں کہ زمین کو خشک اور بخر بنا دیں۔ اور تم پیاسے مرجاؤ پھر ہم نے اپنا اس نازل کر دہ پانی سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگورادر بھی بہت سے میوے ہیں۔ کھجوروں اور انگورادر بھی بہت سے میوے ہیں۔ جس سے تم لذت حاصل کرتے رہو، اور ان باغات میں سے کھاتے بھی ہو اور ہم نے اس پانی سے تمہارے لیے زیتون کا درخت بیدا کیا جوطور سینا سے بمثرت اگناہے جوتیل کو اور کھانے والوں کے لیے سالن کو لے کر اگناہے۔ وہ زیتون کا ورخت ہے جس سے دغن نکلتا ہے جوسینہ کے امراض کے لیے غایت درجہ مفید ہے اور کھانے والوں کے لیے وہ سالن کا کام دیتا ہے ہو برام برک درخت ہے جس سے دمافع کیر ہیں اس لیے خصوصیت سے اس کا ذکر فرمایا۔

فشم چہارم

وَالْكِالْ: ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِنْزَةً الى . وَعَلَى الْفُلُكِ تُعْمَلُونَ ﴾

نباتات کے بعد حیوانات میں اپنی قدرت اور اپنی نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ تم ان کے گوشت اور پوست اور ان کے دودھ ہے اور ان کی سواری نفع اٹھاتے ہوان نعتول سے اپنے منعم حقیقی کو پہچانو۔ چنا نچہ فرماتے ہیں اور اسے لوگو! تحقیق ان چو پایوں میں تمہارے لیے بڑی عبرت اور نصحت کا سامان ہے اگرتم ان میں نحور وفکر کر وقو خدا کی قدرت کو اور اس کی نعت کو بھو سکتے ہو ہم ان کے بیٹوں میں سے جو خالص دودھ نکا لتے ہیں اس میں سے ہم تم کو پلاتے ہیں خدا کی عجیب قدرت ہے کہ وہ خدا فرث اور درم یعنی گو بر اور خون کے درمیان سے تمہارے لیے ایک نہایت نوش و اکتما اور خوشگوار اور لذیند غذا تکالتا ہے جس میں گو بر اور خون کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی یعنی دودھ جو تمہاری غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے اور کھانا بھی ہے اور دوا بھی ہے اور کھانا بھی ہے اور دوا بھی ہے اور اور اور کوئی ہے ) اور اس کے علاوہ اور بھی تمہارے خدا تو الی کے کون ایسا کرسکتا ہے۔ (اس مضمون کی زیادہ تضیر سورہ نمل میں گزرچکی ہے ) اور اس کے علاوہ اور بھی ہو نم بہت سے فو اند ہیں۔ ان کے گل اور کھی اور کھی اور اور اور اور اور نوی کی میات ہو اور ان کے ہو اور ان بر سوار ہوتے ہو اور ان سے بار برداری کا کام لیتے ہو اور تر کی میں تم کشتیوں پر لدے لدے پھر تے ہو اور ان پر سوار ہوکر ایک گھر سے دومری جگر بھی جو اور ان سے بار برداری کا کام لیتے ہوا در تر کی میں تم کشتیوں پر لدے لدے ہو ہیں۔

اب آ گے شتی کی مناسبت سے نوح علیا کا قصہ ذکر فرماتے ہیں جن سے شتی کی صنعت کا آغاز ہوااوراس کے بعد دیگرانبیاء کرام مُظِلاً کے واقعات ذکر فرماتے ہیں جن میں یہ بات بتلاتے ہیں کہ انبیاء کرام ہمیشہ توحید کی وقوت و بے رہاور یہ بتراتے ہیں کہ منکرین توحیداور مکذبین رسل کا کیاانجام ہوالہذاان کے واقعات سے عبرت پکڑو۔

وَلَقَلُ اَرْسَلْنَا نُوْ عَالِي قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ الهِ عَيْرُهُ الْكَا ادر بم نے بیجا نوح کو اس کی قرم کے پاس قو اس نے کہا اے قرم بندگی کرواند کی تہارا کوئی ما کم نیس اس کے سوائے کیا تا الدیم کے بیجا نوح کو اس کی قوم کے باس تو اس نے کہا: اے قوم بندگی کرواند کی، تہارا کوئی ما کم نیس اس کے سوا، کیا تم کو کُنٹون کو فَقَالَ الْمَلَوُّ اللّٰذِینُ کَفُولُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هٰلَا اللّٰ بَشَرٌ مِّفُلُکُمْ لا يُولِيُنُ اَنْ الْمَلَوُّ اللّٰذِینُ کَفُولُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هٰلَا اللّٰ بَشَرٌ مِّفُلُکُمْ لا يُولِينُ اللّٰهُ کُولُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هٰلَا اللّٰ بَشَرٌ مِّفُلُکُمْ لا يُولِينُ اللّٰهُ کُولُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هٰلَا اللّٰ بَشَرٌ مِّفُلُکُمْ لا يُولِينُ اللّٰهُ کُولُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هٰلَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ لا يُولُولُ مَلْ مَا مُعَلِيمُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا مَعْمُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ ال

ک نام اے لگے۔ موانے لگے۔ اِنْ هُوَالَّا رَجُلِ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى جِيْنِ۞ قَالَ رَبِ انْصُرْنِي بِمَا كَنَّهُونِ۞ ادر کچھ نمیں یہ ایک مرد ہے کہ اس کوسودا ہے سوراہ دیکھواس کی ایک وقت تک فیل بول اے رب تو مدد کرمیری کہ انہوں نے مجموع مجملا یافی اور پھینیں بدایک مرد ہے کدال کوسودا ہے، سوراہ دیکھوال کی ایک وقت تک ۔ بولا اے رب ! تو مدد کرمیری کدانبول نے محد کو جملایا۔ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَحِ الْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ آمُرُنَا وَفَارَ التَّنُّوُرُ ﴿ پھر ہم نے حکم بھیجا اسکو کہ بناکثی ہمری آنکھول کے مامنے اور ہمارے حکم سے پھر جب جم نے تھم بھیجا اس کو کہ بنا کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے تھم ہے، فَاسُلُكُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ مِنْهُمْ بہنچے ہمارا حکم اور البلے تؤرتو تو ڈال کے کثنی میں ہر چیز کا جوڑا دو دو اور اپنے گھر کے لوگ ف**سل** مگر جس کی قسمت میں پہلے سے ٹھہر چکی ہے بات ف**سل** <u>پھر جب پہنچے ہمارا تھکم اور البلے تنور تو تو ال لے اس میں ہر چیز کا جوڑا دو ہرا، اور اپنے گھر کے لوگ مگر جس کی قسمت میں آ محے پڑچکی بات</u> وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴿ إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴿ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ آنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ اور مجھ سے بات نہ کر ان ظالموں کے واسطے بیٹک ان کو دُوبنا ہے۔ فک پھر جب چودھ بچکے تو اور جو تیرے ماتھ ہے اور نہ کہہ مجھے سے ان ظالمول کے واسطے، ان کو ڈوینا ہے۔ اور پھر جب چڑھ چکے تو اور جو تیرے ساتھ ہے عَلَى الْفُلُكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي نَجُّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِيدَين ﴿ وَقُلُ رَّبُ آنْزِلْنِي ٹی پر تو کہہ شکر اللہ کا جس نے چیزایا ہم کو گناہ گار لوگوں سے فل اور کہہ اے رب اتار مجھ کو شی پر۔ تو کہہ، شکر اللہ کا جس نے چھڑایا ہم کو گنبگار لوگوں ہے۔ اور کہہ اے رب! اتار مجھ کو مُنْزَلًا مُّلِرَكًا وَآنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ۞ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايْتٍ وَإِنْ كُتَّا لَمُبُعَلِيْنَ۞ برکت کا اتارنا اور تو ہے بہتر اتارنے وال فے اس میں نثانیاں میں اور ہم میں ہانچنے والے فی برکت کا اتارنا، اور تو ہے بہتر اتارنے والا۔ اس پس نشانیاں ہیں اور ہم ہیں جامجے والے۔ ف معلم موتا ہے کاس غریب کادماخ مل محیار بھلا ساری قرم کے خلاف اورائے ہاپ دادول کے خلاف ایسی بات زبان سے نکا لناجوکوئی شخص باورز کرسکے ۔ کھلاجنون نیس تواور کیا ہو گابہتر ہے چندروز مبر کرواور انتظار کرو، ثاید کھ ونوں کے بعداسے ہوش آ جائے اور جنون کے دورہ سے افاقہ ہویا ہوں ہی مرمرا کر قصہ ختم ہوماتے ۔(العیاذ بالنہ) سٹیہ

فی یعنی جب وح کی ساری کوشف شیں میکار ثابت ہوئیں ساز مے نوسو برس مختیال جمیل کرجی ان کوراہ راست پرلانے میں کامیاب ماہو سے تو مذاسے فریاد کی کہ اب ان اشتیا کے مقابلہ میں میری مدد فرمایئے کیونکہ بظاہر یاوگ میری کذیب سے باز آ نے والے نیس ۔اوروں کو بھی فراب کریں مے۔

فس طوفان وح ـ يقصه پلے سوری مود وغير ويس كزرجا بروبان الفاظ كي تغيير ملاحظهو ـ

ف يعنى كافرول كو بلواه تير كنبه كيهول موادمت كر

ف یعنی حکومی خاب کا ہو چکا یافیسدائل ہے، ف درہوکردے کا۔اب ظالمول میں سے کمی کو بچانے کے لیے ہم سے معی سفارش شکر نا۔ فیل یعنی ہمکوان سے علیمہ د کر کے مذاب سے مردون رکھے۔

#### قصه نوح مَنْظَوْتُهُمُ

وَالْأَلْمُنْ وَالْ اللَّهُ ال

اورالبتہ تحقیق ہم نے نوح ملیکھ کواس کی قوم کی طرف بغیبر بنا کر بھیجا تو اس نے اپنی قوم ہے کہا کہ اے میری ۔ پس تم ڈرتے نہیں کہا پنے خالق کے ساتھ دوسرے کوعبادت میں شریک کرتے ہوکہیں وہ خالق تم کوتباہ نہ کردے۔ اس پر ا<del>س کی قوم کے سرداروں اورصاحب تروت لوگوں نے عام لوگوں سے میہ ہم نہیں ہے</del> یہ شخص جوتم کوتو حید کی طرف بلاتا ہے گر تم بی جیسا ایک آ دمی ہے بیغیری کا دعویٰ کر کے تم پراپنی فضیلت اور برتری حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا مقصدیہ ہے کہ سردار بن کرتم کواپنا تا بع اورمحکوم بنائے اور اگرالقد تعالیٰ بندوں کواپنا پیغام بھیجنا چاہتا توفرشتوں کوا تارویتا ۔علاوہ ازیں بیانو تھی بات ہم نے اپنے باپ دادوں میں بھی نہیں سی کہ آ دمی بھی مخبوق کی طرف پینمبر بنا کر بھیجا جاتا ہے بیتو سیچھ بھی نہیں صرف ایک آ دمی ہے جس کو جنون آلگاہے، ساری دنیا کے خلاف بیے کہتا ہے کہ معبود صرف ایک ہے سوایک وقت تک انتظار کرو۔ یا تو | مرجائے اور قصہ ختم ہویا جنون سے ہوش میں آ جائے۔نوح نایٹائے جب دیکھا کہان کی دعوت اورنصیحت کارگرنہیں ہوئی اور ای مشکش میں نوسوسال گزر گئے تو ان کے ایمان ہے ، یوس ہوکر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اے میرے پرور دگار میری مدد سیجے اور میرا بدلہ لے کیجئے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا یا اور طرح طرح کی ایذائیں پہنچائیں لینی ان کو غارت کر کہ میرے حجٹلانے کی سزایا تعیں بیس ہم نے ان کی دعہ قبول کی اوران پر وحی نازل کی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق نجات یا تمیں۔ <del>پس جب ہماراتھم</del> عذاب کے متعلق آپہنچ تو تنور جوش میں آجائے، لینی تنور میں سے یانی الملنے لگے تواس وقت اس کشتی میں ہرفتہم کے حیوانات ہے ایک جوڑ ایعنی نر ماوہ ، دوعدد ، بٹھلالینا جس کی انسان کوضرورت ہوتی ہے اوراپنے محمروالوں کوبھی سوار کرلومگران تھے والوں میں ہے جس کی بابت اس کے تفر کے باعث ڈو بنے کا حکم صادر ہو چکا ہے ۔اس کو سوارمت کرد۔اشار دنوح علیہ کے بیٹے کنعان اوراس کی بیوی کی طرف ہے جو باوجود سمجھانے کے تفریر قائم رہے اور بیجی س لوکہ مجھے سے ان لوگوں کے بارہ میں کوئی بات نہ کرنا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی تفرکیا ان کی کی نجات کے ہارے میں کوئی حرف سفارش کا زبان پر ندلا ناتحقیق ہیلوگ ضرورغرق کیے جائیں سے ۔ان کا فروں کے لیے نجات کی دعا نہ کرناممکن ہے کہ ان کی ہلاکت کو دیکھ کر ممتلف کے شفقت ورحمت آپ مائیلان کے لیے دعا ما تکنے لکیس تو ایسا نہ کرنا براوگ دریائے منلالت میں تو پہلے ہی غرق ہو چکے ہیں اب وقت آعمیا کہ ان کو دریائے ہلاکت میں بھی غرق کر دیا جائے۔ پھر جب عذاب اللی کے ظہور کے وقت تو اور جو ایمان والے تیرے ساتھ <del>ایں۔</del> اطمینان کے ساتھ سب مشق میں سوار موجا تھی توانشد کا شکر بجالا نااور بیکہنا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے نجات دی ہم کوظا کم قوم سے کہ ان کے درمیان سے • ذکے بعنی تنی میں ایکی آ رام کی جگہ دے اور کتی ہے جہاں اتارے جائیں وہاں بھی کو کی تلایت مذہوبے برخرح اور ہر جگہ تیری رحمت و برکت شامل مال رہے۔ الم كون ان شانون وي كرمبرت ونسيمت مامل كرتا بي ون أيس كرتار كسافال نعالى ﴿ وَلَقَالَ لَوْ عَلِمَ ٓ ا يَقَفَقِل مِن مُدَّ كِو ﴾ (قرر روع)

ہم کو نکال لیا ، کا فروں کے درمیان میں رہناایک مصیبت ہے اور خدا کے دشمنوں سے علیحدہ ہوجانا اللہ کی عظیم نعمت ہے جس کاشکروا جب ہے۔

بائحِتِاں باش دائم منشیں تا توانی روئے اعدار اسبیں

فُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْنِ هِمْ قَرْنَا أَخْرِيْنَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُلُوا اللهُ فَمُ اَنْ اَلْهَ اللهُ ال

ف یه ذکر ماد کا ہے یا مشود کا۔ قط یعنی صنرت ہودیا صنرت میں مح علیمیاالسلام۔

و یعنی اس کے معتقد دیتھے کے مرنے کے بعد ایک دن مذاسے منا ہے۔ ہی دنیا کی زندگی اور اس کا میش وآرام ہی ان کااوڑ منا مجبونا تھا۔

گُلیسرُون ﴿ ایکی کُمُ اَنْکُمُ اِذَا مِتُمُ وَ کُنْتُمُ تُواایاً وَعِظَامًا اَنْکُمُ اِنْکُمُ اَنْکُمُ اَنْکُمُ اِنْکُمُ اِنْکُمُ اِنْکُمُ اِنْکُمُ اِنْکُمُ اِنْکُمُ اللّٰو اَنْکُمُ اللّٰکُمُ اللّٰمُ اللّٰکُمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰکُمُ اللّٰمُ اللّٰکُمُ اللّٰکُمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰکُمُ اللّٰمُ اللّ

# بِالْحَقِّ فَجَعَلْنُهُمْ غُثَاءً ۚ فَبُعُكَّ الِّلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ۞

تحقیق فے چرکردیا ہم نے ان کوکوڑاف مود در ہوجائی گناہ کارلوگ فی محقیق کھی کردیا ہم نے ان کوکوڑا۔ مودور ہوجادی کنے کارلوگ۔

= في يعنى بظامر كولى بات ال من تم سے سوانيس ـ

ف یعنی اس سے بڑی خرابی اور ذلت میں ہو گی کہ اسپ میسے ایک معمولی آ دمی کوخوا جم امخدوم ومطاع تمہر الیا ماستے۔

فی یعنی می قدر بعیدازعقل بات کہتا ہے کہ ہُ یوں نے ریزے ٹی کے ذرات میں مل جانے کے بعد پھر قبروں سے آ دمی بن کرافیس مے ؟ ایم جمل بات ماسنے وکون تارہ والا ۔

ا یعنی کہال کی آخرت، اور کہال کا حماب کتاب بہ ہم آو جائیں یہ کی ایک دنیا کاسلسلدادریدی ایک مرنااور مینا ہے جوسب کی آ تکھول کے رہنے ہوتار ہتا ہے کوئی پیدا ہوا ہو کی فیا ہو کہا آ کے کھوئیں۔

ن کے کہ میں اس کا پینمبر ہوں اور وہ مردوں کو دو ہروزندہ کر کے عذاب دواب دے گا۔ یہ دونول دعوے ایسے بیں جن کو ہم بھی تسیم نہیں کر سکتے ہے وارمخوار جھونے اور در دمری کرنے ہے کہافائدہ؟

ف یعنی آ فرایغبر نے تفار کی فرف سے ناامید موکر دعائی۔

فل يعلى مذاب، يأيا بتاب بس ك بعد وكمتائي مح اورد ويكمتانا نفع ندد عاد

فك الى عابرمر في بوتا برك يقعة ثموة كاب كده بها اسم عير عيل والله اعلم

ف میں ملا بنس د فاٹاک تو ہما ہے ہا تا ہے ، اس فرح مذاب البی کے کیل میں میں جے ہے ۔

فل من دالي بمت سے ر

# قصة قوم عاديا قوم ثمود

وَالْمُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّا مِنْ مَعْدِهِمْ قَرْنَا إِخْرِيْنَ ... الى .. فَهُعُمَّا لِلْقَوْمِ الظّلِيمَينَ

ر بط: ....ان آیات میں بھی امم سابقہ قصہ بیان کرتے ہیں۔ گر ان آیات میں اس بات کا ذکر نہیں کہ بیکس نبی اور کس قوم کا ذكر بعض كہتے ہيں كہ مود طائفا كاذكر ب اور بعض كہتے ہيں كہ قوم شود طائفا كاذكر ب - اور بعض كہتے ہيں كه شعيب طائفا كى قوم کا ذکر ہے۔ یہ قصے پہلے گز ریچے ہیں جن کے مطالب داضح ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں پھرہم نے قوم نوح مایٹا کے بعد ابتلا اور آز مائش کے لیے دوسری قوم کو پیدا کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ قوم عادمراد ہے اور بعض کہتے ہیں کہ قوم شمود مراد ہے چرہم نے ان میں انہی میں ہے ایک رسول بھیجا۔ ہود مائیلی مراد ہیں یا صالح مائیلی مراد ہیں۔ اور بدیں تھم بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے سواجمہارے لیے کوئی معبودنہیں پس کیا شرک کرے تم کو ڈرنہیں کہتم پر اللہ کا کوئی عذاب آ جاوے، یہ تو اللہ کے رسول نے ان کوہدایت اورنصیحت کی اب آ گے ان کی قوم کا جواب مذکور ہوتا ہے اور ان کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے گفر کیا تھا اورآ خرت کی ملاقات لیعنی حشر ونشر کو حبشلا یا تھا اور ہم نے ان کو دولت وٹروت دے کر دنیاوی زندگانی کے عیش وعشرت میں ایباغرق کردیا تھا کہ اترانے لگے تھے۔ توان متکبرین نے اپنے رسول کی بات سن کر ہیرکہا کہنیں ہے بیخض مگرتم ہی جیسا ایک آ دمی ہے جس چیز سے تم کھاتے ہوای سے بیکھ تا ہے اور جس سے تم پیتے ہوای سے یہ پیتا ہے بیخص تم سے س بات میں بڑھا ہوا ہے جو نبوت ورسالت کا دعویٰ کرتا ہے ادرا گرتم اپنے جیسے آدمی کے مطبع اور فر مانبر دار بن گئے تو انسی حالت میں بلاشیتم بڑے گھائے میں رہو گے بیان کا فروں کی حماقت تھی کہ آخر دنیا کے حاکم اورسر دار بھی تو تمہاری ہی طرح کھاتے اور یہتے ہیں، پھر کیوں ان کی اطاعت کرتے ہو۔اوراس سے بڑھ کرحماتت یہ کہا پنے جیسے بشر کی اطاعت کوتوعیب جانا اور شجراور . مجمراور بت کی عبودت کوعیب نہ جانا جوایئے سے کھی کوبھی دفع نہیں کرسکتے ۔اپنے سے بدتر پتھروں کے بندے بننے میں تو عار نہ آئی اور بشرکورسول ماننے سے عار آئی اور باجود آیات بینات کے دیکھنے کے ول ان کی اطاعت پر آمادہ نہ ہوا۔ یہ بات تو کا فروں نے انبیاء کرام کٹالا کے متعلق کہی کہ اپنے جیسے معمولی آ دی کو اپنا مخدوم اور مطاع بنالینا بڑی ذات ہے، اب آ مج قیامت کے متعبق اپنا خیال ظاہر کرتے ہیں کہ کیا ہے پنجبر تم کواس کا دعدہ دیتا ہے کہ جب تم مرجا وسطے اور مٹی اور ہڑی ہوجاؤ کے توتم حساب وکتاب کے لیے دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے نکالے جاؤگے بہت بعید ہے۔ بہت بعید ہے وہ بات جس کاتم ک ، عد ہ دیا جار ہاہے تیامت کا قائم ہونا اور مردوں کا قبروں سے اٹھنا بعید ازعقل وامکان ہےجس کا وقوع تبعی نہیں ہوسکتا۔ نہیں ہے کوئی زندگی مگریمی ہاری دنیاوی زندگی قدیم سے اس طرح سلسلہ جاری ہے کہ ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں اور پیسلسلہ ہمیشہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اور ہم نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرکے قبروں سے اٹھائے جا تمیں بی منح<u>ض تو کچو بھی نبیں گرایک آ دمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ یا ندھا ہے کی</u>نی پر کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور کہتا ہے کہ مرنے کے بعد آ دی دوبارہ زندہ ہوگا۔ بیسب جھوٹ ہےادر ہم تو ہرگز اس بات کو ماننے والے نہیں اور ہمیں اس مخص کی خبر کا بالکل یقین نہیں۔اس پر رسول نے <del>کہااے می</del>رے پروردگاران کی تکذیب اور عداوت کے مقابلہ میں میر<del>ی مد</del>وفریا۔اللہ

قال نے قرمایا ۔ گھراؤنہیں۔ عنقریب بیلوگ اپنے کفرادر تکذیب پرسخت نادم ہوں گے۔ ہم نے ان کو جومہلت دی ہوہ زراپوری ہوجائے۔ چنا نچہ جب وہ مہلت بوری ہوگئ تو ایک کرخت آ واز نے ان کو وعدہ برحق کے موافق کچڑ کیا کہ جریل این طاب نے ایک سخت آ واز دی جس سے ان کے دل اور جگر بھٹ مجئے لیس ہم نے ان کوخس و خاشاک کی طرح ریزہ ریزہ کر یا۔ ہیں پھٹکار ہو ظالموں پر ۔ جس طرح سیلا ب خس و خاشاک کو بہالے جاتا ہے، ای طرح عذاب الہی کا سیلاب ان کو بہا کے جاتا ہے، ای طرح عذاب الہی کا سیلاب ان کو بہاکے جاتا ہے، ای طرح عذاب الہی کا سیلاب ان کو بہاکے جاتا ہے، ای طرح عذاب الہی کا سیلاب ان کو بہاکے جاتا ہے، ای طرح عذاب الہی کا سیلاب ان کو بہاکے جاتا ہے، ای طرح عذاب الہی کا سیلاب ان کو بہاکے جاتا ہے، ای طرح عذاب الہی کا سیلاب ان کو بہاکے جاتا ہے، ای طرح عذاب اللہی کا سیلاب ان کو بہاکے جاتا ہے، ای طرح عذاب اللہی کا سیلاب ان کو بہاکے جاتا ہے، ای طرح عذاب اللہی کا سیلاب ان کو بہاکے جاتا ہے، ای طرح عذاب اللہی کا سیلاب ان کو بہاکے جاتا ہے، ای طرح عذاب اللہی کا سیلاب ان کو بہائے کے ایک کو بہائے کے ایک کو بہائے کے ایک کو بہائے کو بہائے کا کہ بہائے کے ایک کو بہائے کے ایک کو بہائے کے ایک کو بہائے کو بہائے کی دور ہو گئے۔

فا كرون ......﴿ وَمَا عَذَهُ وَهُمُ الطَّيْعَةُ ﴾ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیقصہ قوم فمود کا ہے اس لیے کہ صیحہ یعنی کرخت آوازاور چگھاڑے وی نوگ بلاک کیے گئے۔ (والله اعلم)

# وَّجَعَلُنْهُمُ آحَادِيْتَ ، فَبُعْدًا لِّقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ۞

اور كردُالا ان كوكهانيال في سود ورجوجائي جولوگ نبيس ماسنة في

اور کرڈ الاان کوکہانیاں ،سود ور ہوج<u>اویں جولوگ نہیں</u> مانے۔

# قصه بعض ديگرامم سابقه بطريق اجمال

وَالْمُنْتَوَانَ : ﴿ فُمَّ ٱلْمُأْنَامِنُ يَعْدِهِمْ قُرُونًا أَخَرِثُنَ الى فَبُعُمَّا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

فل یعنی ہرایک قرم سے پیغبروں تی تحذیب کی تھی۔ ہے اسے وحدہ پر الماک کی جاتی رہی ، دومیعاد کمی قوم کی تھی اسے آگے پچھے نہوئی۔ قال یعنی ربولوں کا تاقاب ندھ دیا کیے بعد ویگر ہے پیغبر بھیجتے رہے اور مکذیبن میں بھی ایک و دوسرے کے پچھے بھت کرتے دے ۔ ادھر پیغبرول کی بھٹ کا او مادھ کا ک جونے والوں کا نمبر لگا دیا۔ پینا تھی بہت قریس ایسی تباہ و بر باد کی کئیں جن کے قصے کہانیوں کے سواکو کی چیز ہاتی نہیں ری ۔ آج ان کی دامتا نیس محل مبرت کے سے پذھی اور بنی مالی بیل ۔

ت یعنی رتعالی جت ہے۔

کوئی امت ابنی میعاد ہلاکت سے ندآ کے جاسکتی ہے اور نداس سے پیچےرہ کتی ہے بلکہ ٹھیک اس وقت ہلاک ہوئے جوغدا
نے ان کے لیے مقرر کردیا تھ پھران کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے جب بھی کسی امت کے پاس اس کارسول آیا
تو انہوں نے اس کو چھٹلا یا تو ہم نے بھی ان کو ہلاکت بھی ایک دوسر سے کے پیچے نگادیا۔ یعنی تباہی اور بربادی بیس ان کا تا تا
باندھ دیا اور ہلاک ہونے والول کا نمبر لگایا اور ان کی پچھلی امتوں کے لیے قصد اور افسانہ بنا دیا وہ توختم ہوئے اور ان کی استانیں عبرت کے لیے باتی رہ گئیں پس لعنت اور پھٹکار ہوائی تو م پر جوایمان بلائی، جوایمان لایا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔
قریب ہوا۔ اور جس نے کفر کیاوہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔

الله المرابع المرابع

يَهْتَلُون۞

راه پائیں وسل

را و يا ديس \_

# قصه مویٰ و ہارون علیہاالصل<del>وٰ ۃ والسلام</del>

وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّسَلْمَا مُوسَى وَآخَاهُ هُرُونَ الى لَعَلَّهُمْ يَهُمَّدُونَ ﴾

ربط: .....ان آیات میں حضرت موکی طایع کا حال اور فرعون اور اس کی قوم کی کندیب اور ان کا غارت ہونا بیان کیا، چنانجے فرماتے ہیں پھر ان کے بعد ہم نے موکی اور ان کے بعد کی ہارون کو اپنی نشانیاں اور کھلا غلبد سے کر فرعون اور اس کے ملک کے مرداروں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ایمان لانے سے تکبر کیا اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے حق کے سامنے جھکنے پرتیار نہ فالے اس بے خدائی چنام کو خافر میں خلاق کی بروغ ورکے نشر نے ان کے دمانوں کو بائل محل کر کھاتی ۔

ے میں میں میں ہوئی ہوئی اسرائیل ) تو ہماری نوا می کرری ہے ان میں کے دوآ دمیوں کو ہم اپناسر دائیں مرح بناسکتے ہیں۔ فتکے یعنی فرعونے ساتی ادکت کے بعد ہم نے ان کو قورات شریف مرحمت کی تا کروگ اس پر ہٹل کر جنت اور زمنا ہے الہی کی منز ل تک پہنچ سکیں۔ ہوئے تو ہولے۔ تو کیا ہم نے اپنے جیسے دوآ دمیوں پر ایمان لے آئی حالانکہ ان کی کل قوم ہماری غلام اور تابعدار رہی ہے۔
ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کے تابعدار بنیں کپی فرعون اور اس کی قوم نے موٹ اور ہارون وونوں کی تکذیب کی پس ہو گئے وو

غارت شعے والوگوں میں سے ۔ اس تکفی یب کہ وجہ سے بحرقلزم میں غرق کردیئے گئے اور ان کے ہماک ہونے کے بعد ہم نے

موک مائی کو سمتا ہو گئی تو رات عطاکی تاکہ بن اسرائیل ہدایت پاویں اور احکام شریعت برعمل کر کے خدا تعالیٰ تک بہنیں۔

وَجَعَلُنَا الْبَنَ مَرْيَحَ وَأُمَّةَ أَيَّةً وَالْوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوعٌ ذَاتِ قَرَادٍ وَمَعِنْنِ ﴿ يَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

كَالْلِلْلُنْكَاكُ : ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّةَ أَيَّةً وَّاوَيْنَهُمَا إِلَّى رَبُوةٍ ذَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِيْنٍ ﴾

ربط:.....اس آیت میں حضرت سے ملیفی اور ان کی والدہ مریم صدیقہ علیم السلام کا نہایت اختصار کے سرتھ حال بیان کیا کہ خدا تعالیٰ نے ان کوابنی قیدرت کی نش نی بنایا اور بغیر باپ کےان کو پیدا کیا چنانچے فر ماتے ہیں اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو باپ کے ہیدا ہونے سے خدا تع لی کی قدرت عیال ہے اور ہم نے ان دونوں کو آیک بلنداور او ٹجی زیمن پرٹھکانہ دیا جو کھبر نے <u>ے قابل تھی اور چشموں والی تھی</u> یعنی سرسبز وشا داب تھی جہاں پانی کے جشمے جاری تھے۔ بیہ مقام شام یافلسطین میں واقع ہے نے کیتی قدرت الہیے بی نشانی ہے کہ تنہا مال ہے بن باپ کے حضرت میسی عبیہ السلام کو پیدا کردیا۔ جیساکہ" آل عمران" اور بورہ" مریم" میں اس کی تقریر کی مانچکی۔ فل ثايديدوه ي نيادياد في زين جوجهال وضع عمل كوتت صرت مريم شريف ركمتي تعيس- جناني مورة مريم كي آيات وفقة الدينا من تختيجة ألا تعية بي لِكُ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْمَدُ يَا مَا يَهِ فِي حِنْجَ الدُّهُ لَهُ فِي عَلَيْكِ رُطَامًا جَدِيًّا ﴾ دلالت كرتي ثل كده مكر بلزهي حشم يانهر بهرري هي راور مجور اورخت زديك تعار (كذاً فسر وابن كشير رحمه الله إكن تموماً مفريك لكت إلى كه يحضرت كي كيكن كاوا تعدب رايك ظالم باوثاه زمر دوس ائی فجومیوں سے من کرکہ حضرت میسیٰ کو سر داری ملے کی الز کین ہی میں ان کادشمن ہوگیا تھا او قبل کے دریے تھا حضرت مریم انہام ربانی ہے ان کو لے کرمصر مل کئی اوراس ظام سے مرینے کے بعد پھر ثام واپس چل آئیں۔ چنانچہ" انجیل تی" میں بھی یہ واقعہ مذکورے اورمسر کاادعما ہونا باعتبار رو دنیل کے ہے وریہ فرق اوجاتااور "ماه معین "روونیل ب بعض نے " ربوه " (او پی مک ) سے مراد شام یافسطین لیا ہے۔اور کھر بعید نہیں کرجس ٹیلہ پرولادت کے وقت موجودهی و بی اس خطره کے وقت بھی بناه دی می بناه دی می مور والله اعلم بر برمال الل اسلام می کئی نے " ربوه" سے مراد کشمیر نیس لیا۔ دصرت می علیه اللام کی قرقم **میں بتوئی البیتہ صادے ز**مانہ کے بعض زانعنین نے " دیوہ " سے شمیر مراد لیا ہے اورو میں حضرت میسیٰ عبید السلام کی قبر بتلائی ہے جس کا کوئی ثبوت تاری علیت سے نہیں محض کذب و دروخیالی ہے معلا فال یار شہرسری عجر میں جوقر اور آست کے نام سے معبورے اور جس کی بابت تاریخ اعلی سے سن معن مام افرافل کی ہے کہ لوگ اس کوئی نبی کی قبر بتاتے میں و وکوئی شہزاد او تھااور دوسرے ملک سے بہال آیا" اس کو صفرت میسی عبیدالسلام کی قبرہا ہا ہے در بہ کی بے حیاتی اور سفامت ہے۔ ایسی اعل پچوں قیاس آ رائیوں سے صفرت سے علیہ السلام کی حیات کو ہالل تغبرانا بجر خوا اور جنون کے کھو امی اگراس قبر می تین مطوب بواور یک بوز آست کون تھا تو جناب منٹی مبیب اندصاحب امرتسری کارسالہ دیکھو جونامی اس موضوع پرنسایت تحقیق و تدقیق تحمامي ہے ۔ اور جمل میں اس محمل نبال کی دھجاں بھے دی تھی ایس ۔ فیجزا دانلہ تعالیٰ عنا وعن سائر المسلمین احسن المجزا در

غالبا اس سے وہ ٹیلہ مراد ہے جہاں یا جس کے قریب حضرت مریم علیماالسلام کی ولادت ہوئی تھی اور آپ نے اس پر پناہ لی
تھی۔ قادیان کے دھقان اول توبیہ کہتے ہیں کہ رہوہ سے تشمیر مراد ہے اور اب ان لوگوں نے اپنی ایک خاص آباد کی کا نام میں
رہوہ رکھ لیا ہے جو کھلی ڈھٹائی اور آبے حیائی ہے، اب آگر کوئی دیوانہ دومسجد ہیں بنائے اور ایک کا نام مسجد حرام اور دوسری کا نام
مسجد اقصی رکھے تو بلا شبہ مجنون اور دیوانہ ہے اور جو اس کو مانے وہ اس سے بڑھ کر خبطی اور دیوانہ ہے۔ ایب آباد اور کوہ مرئ
میں سرسبز ٹیلوں کی کیا کی ہے۔ ممکن ہے کہ وہاں بھی کوئی اس شسم کا خطبی پیدا ہوجائے اور دعویٰ کرنے لگے کہ ہیں بھی مسجم موود
ہوں اور یہ میر اربوہ ہے۔

آیکہا الوسک کُلُوا مِن الطّیتبیت وَاخْمَلُوا صَالِحًا ﴿ اِنّی بِمَا تَعْبَلُونَ عَلِيْمُ ﴿ وَاِنَ اِللَّهُ اللهُ اللهُ

کے چوکو شت ترام سے آگا ہو، و دزخ کی آگ اس کی زیاد ہی دارہے۔انعیاذ بالند۔ قال یعنی ملال تھانے اورنیک کام کرنے والوں کو یہ قبال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام کھلے جھیے احوال وافعال سے با فبر ہے۔اس کے موافق ہرایک ہے معاملا کرے گا۔ یہ دمولوں کو خطاب کر کے امتوں کو سنایا۔

مناسبت رکھتا ہے۔ امادیث سےمعلم ہوتا ہے کہ بس کا کھانا پینا برام کا ہو،اے اپنی دعاکے قبول ہونے کی توقع نہیں رکھنا ماسیے۔ اوربعض امادیث میں ہے

ت یعنی اصول کے اعتبارے تمام انبیاء کادین دسمت ایک اورسب کا خدا بھی ایک ہے جس کی نافر مانی سے جمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے لیکن لوگوں نے پھوٹ والی کراس دین کو پارہ پارہ کردیا اور ہدی مدی رائیں تکال لیس راس طرح آراوا ہوا کا اتباع کر کے پیکڑوں فرقے اور مذہب بن گئے۔ یہ تفریق انبیاء نے میں کھلائی رائ کے بیال ازمندوا مکمد وغیرہ کے اختلات سے مرت فروی اختلات تھا۔ اصول دین پس سب بالکلیہ شغق رہے ہیں ہم ما مشریق نے آب کی افراد کی ہے کہ تارہ اس کا مقارف ما مسام کی تھے ہیں کہ ہم پھیم کے اور اندتھائی نے جواس وقت کے لوگوں میں بالا وقعاء اس کا سنوار فرسایا۔ بچھے لوگوں نے جانان کا بحد ہوا ہوا ہے۔ آ فرصارے بیٹر ہر کی معرفت سب بالا رائیس کو انتقال نے جواس وقت کے لوگوں میں بالا وقعاء اس کا سنوار فرسایا۔ بھیم لوگوں نے جانان کا بحد ہوا ہوا ہے۔ آ فرصارے بیٹر ہی معرفت سب بالا رائیس فرائی کا مطابقات کا انتقال ہوا ہے۔ آ فرصارے بیٹر ہوگا۔ اورسی فرائیوں کا مطابقات کا انتقال ہوں کے بھوٹوں کے بھوٹوں کو میں کردی گئیں۔

ف يعنى محت يك كديم ي في يدي اورهاري ي راميدي ب-

# نُمِثُهُمَ بِهِ مِنَ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ۞ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَتِ ۚ بَلَ لَّا يَشُعُرُونَ۞

جو ہم ان کو دیے جاتے میں مال اور اولاد مو دوڑ دوڑ کر پہنچا دہے میں ہم ان کو بھلائیاں قل یہ بات نہیں وہ سیجھتے نہیں قط جو ہم ان کو دیئے جاتے ہیں مال اور ادلاد، دوڑ دوڑ دلاتے ہیں ان کو بھلائیاں ؟ کوئی نہیں ان کو بوجم نہیں۔

ا تنحا در سل در بارهٔ تحکم تو حید و تقوی و اکل حلال ومحاس اعمال وتحذیر و تخویف از مخالفت پنجمبران و ذم متکبرین و مواپرستان

قَالَلْنُكُنْ الله الله الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبُتِ وَاحْتَلُوا صَالِحًا ... الى .. بَلُ لا يَشْعُرُونَ ﴾

ربط: .....گزشته رکوعات میں انبیا درسل کے واقعات بیان کئے جن میں یہ بیان تھا کہ تمام انبیاء ورسل تو حید وتقوی اور ایک خدائے برخ کی عبادت کے دائی ہے، اب ان آیت میں یہ بتلاتے ہیں کہ تو حید اور تقوی اور اکل حلال اور نیک اعمال کی دعوت بھی تمام انبیا کا دین ہے اور بہی تمام بیغیمروں کی راہ ہے اور سب رسولوں نے اس کی تعلیم دی لیکن متکبرین اور ہوا پرستوں نے نفسانی خواہشوں کی بنا پر پیغیمروں کی مخالفت کی اور دین کو پارہ پارہ کیا اور ہر ایک نے اپنا دین جدا جدا بنالیا اور جس فرقد نے جو طریقه نکال لیا وہ اس پر رسمجھ رہا ہے خوب بھے لو کہ ہر زمانہ میں اللہ نے ہر رسول کو یہی تھم دیا ہے گر ان کی امتوں نے اس میں اختلاف کیا اور ، ل و دولت کے نشہ میں البۃ تمہاری نفسانی خواہشوں کے پیرو بن گئے اور بین خرابی کا باعث بیں اور بہی خرابی کا باعث بیں اور بہی خرابی کا باعث بیں ۔ ان لوگوں نے انبیاء کرام مظلم میں کو تو براسمجھا اور این نفسانی خواہشوں کی پیروی ان کو لذیذ معلوم ہوئی اس لیے جیں ۔ ان لوگوں نے انبیاء کرام مظلم کی پیروی کو تو براسمجھا اور این نفسانی خواہشوں کی پیروی ان کو لذیذ معلوم ہوئی اس لیے حقیق فرتے بن گئے اور ہر فرقد اینے زعم پر باز اں اور فرم حال ہے۔

الله تعالى نے ان آیات میں بتدادیا کہ لوگوں کو چاہئے کہ تن کا اتباع کریں اور اپنی نفسانی خواہش کا اتباع نہ کریں،
بالفرض اگر حق لوگوں کی نفسانی خواہشوں کے تابع ہوجائے تو آسان و زمین تباہ ہوجا تیں۔ لبذا لوگوں کو چاہئے کہ جس چیز پر
تمام انبیا متنق رہے اس کو مضبوطی کے ساتھ کھڑئیں اور اس پڑمل کریں اور جن لوگوں نے نفسانی خواہشوں کا اتباع کیا ان کے
طریقہ پرنہ چلیں اس لیے ان آیات میں جق سے اختلاف کرنے والوں کی خدمت کرتے ہیں۔ چتا نچ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر
زمانہ میں پنج بروں کو بیتھم دیا کہ اے رسولو! تم پاکیزہ چیزیں کھایا کرد اور کہا کہ اللہ کا شکر کیا کرواور شریعت کے مطابق نیک

<sup>=</sup> ف یعنی جن اوگوں نے اندیا کی متنقہ ہدایات میں رخنے ڈال کر الگ الگ فرقے اور متنی قائم کردیں ہر فرقہ اسپنے ہی مقائد وخیالات پر دل جمائے متعلی ہے کسی طرح اس سے بنا نہیں چاہتا، خواہ آپ کتنی ہی مصحت فرمائی قرآپ بھی ان کے نم میں زیادہ نہ پڑھیوڑی کی مہلت دیجئے کہ یہ اپنی مفلت و جہالت کے نشر میں ڈو بے دیں۔ بہال تک کد دہ محری آ مائیج جب ان کی آ تھیں کلی کو کلی رہ جائیں۔ یعنی موت یا عذاب انہی ان سے سروں پرمنڈ لانے لگے۔

قل یہ ی خیال ان کا تھا۔ چتا مچہ کہتے تھے والنین آگاؤ آھو الاقا و قاؤلا گا و قائلان پینند گاہائ ﴾ (سار کو ۴۰) یعنی ہم اگر ندا کے ہال مرد دومبنوش موتے و بدمال دودات اوراد لادونیر و کی بہتات کیول ہوتی۔

ق یعنی تعجیر ایس کر سال داولادکی بیافراد ان کی نسیلت دکرامت کی وجرے آئیں اعبال دانتدراج کی بنا پر ہے۔ بنتی وعیل دی باری ہے ای قدران کی معاوت کا پیا دہرے ہور ہا ہے۔ است منت کا پر جھٹے قبن عیام کا یعلنون وائیلی کھٹے مان کی بیابی متوان کا اعراف رکو ۲۳۰)

کام کی کرو۔ بیٹک میں تمہارے اٹھال سے پورابا خرہوں لینی اللہ نے ہرز ہانہ میں اپنے رسولوں کو بیتھم دیا کہ جو چیزیں اللہ کے نزدیک باکیزہ یعنی طال ہیں وہ کھا کا اور حرام سے بچواور نیک عمل کرو۔ اکل طیبات کے تھم میں اشارہ اس طرف ہے کہ دین اسلام میں رہانیت نہیں اور نصاری کی طرف تعریض ہے کہ وہ ترک لذا کذ وطیبات کو قرب اللی کا دارو مدار توحید اور تقویل اور اکل طال اور حسن اٹھال پر ہے اور ان باتوں پر تمام انہیا کا نفاق ہے نیز اس تھم میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ کھانا اور پینا نبوت کے منانی نہیں۔ کفاریہ کتے سے کہ بغیبر ہماری طرح کھانے اور پینا نبوت کے منانی نہیں۔ کفاریہ کتے سے کہ بغیبر ہماری طرح کھانے اور پینا نبوت کے منانی نہیں۔ کفاریہ کتے ہے کہ بغیبر ہماری طرح کھانے اور پینے ہیں ان کو ہم پر کہا فضیلت کا کھانے اور پینا کو تا میں گزرا۔ وفقال المنانی میں مداور معاون ہے اور کھانا پینا لوازم بشریت میں سے ہنوت دارو مدار توحید اور اٹھال صالح پر ہا اور اکل طال اٹھال میں مداور معاون ہے اور کھانا پینا لوازم بشریت میں سے ہنوت کے منانی نہیں۔

اوراے رسولو! تحقیق بیہ ہے کہتمہاری ملت ایک ملت ہے ہے بینی ہر ملت میں تو حید اور تقویٰ اور اکل حلال اور نیک اعمال کا تھم ہےتم سب کا دین ایک ہے آگر چیشر بعتیں مختف ہیں۔

یا می می خوا اور المحتی ہیں کہ اے گروہ انبیاء تم سب ایک جماعت ہو۔ ایمان اور تو حیداور تقوی اور اکل حلال اور صدق مقال اور نیک افعال پرتم سب متنق ہو۔ لفظ امت جس طرح جماعت پر بولا جاتا ہے ای طرح جماعت کے دین اور طب پر بھی بولا جاتا ہے۔ کما قال الله تعالیٰ ہوا تا قبالیٰ الله تعالیٰ ہوا تا قبال الله تعالیٰ ہوا تا تعلیٰ دین و مله ) البذا اس آیت میں افظ امت سے طب کے معنی مراد لین بھی سے جماور لین بھی سے جماور اور جماعت مراد لین بھی سے جماور ہوا تھا کہ اسب ای ایک دین اور ایک طب پر شفق ہوج تے لیکن لوگ دین کے بارے میں مختلف اور مقرق ہوگئے اور آئیل میں کمڑے کوڑے ۔ اور خوب اختلاف کیا اور ہرایک نے اپنا دین الگ بنا لیا اللہ بنا لیا اللہ بنا لیا اللہ بنا اللہ بنا اللہ اللہ بنا لیا اور ہوا تو ہوئے اور تو بیا تو کہا ہو گئے۔ اور خوب اختلاف کیا اور ہوا ہو تا اور بازاں ہے میں اور اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا کہا تو ہو ہو ہو ہو تا ہو ہو ہو تا ہ

یہ لوگ مال واولاد کی کثرت کواپنی نضیلت کی دلیل سمجھے ہوئے ہیں۔ بات سنہیں بلکہ وہ در حقیقت استدراج ہے مداکی طرف سے ڈمیل دی جرری ہے تا کہ ناؤ پوری بھر کرؤ و بے مگر کا فراس بات کو سمجھے نہیں ۔ حق تعالیٰ نے کا فروں کوخوب محمد ان کے جواب میں فرمایا وائی گرکھ کے جہتے ہیں۔ استدی کی نے ان کے جواب میں فرمایا وائی گرکھ کے جہتے ہیں۔ استدی کی نے ان کے جواب میں فرمایا وائی نس دانہ یکھنے مؤوق ﴾ یعنی بیوگ اللہ کے جہیں مجمعے نہیں کہ ہم کو بیہ چارہ اور کھی نس دانہ کے جیں مجمعے نہیں کہ ہم کو بیہ چارہ اور کھی نس دانہ

کیوں خوب دیا جارہاہے۔مقصود ذیح کرناہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ قِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمُ مُّشْفِقُونَ فَوَالَّذِيْنَ هُمْ بِأَيْتِ رَبِّهِمُ يُؤْمِنُونَ فَ الْمِيْرِ الْمِيْرِ الْمُعَ يَل فِل اور جو اللَّ ابِنِ رب كَ باتل به يَتِين كرت يَل البت جو اللَّ ابنِ رب كَ باتل به يَتِين كرت يَل البت جو اللَّ ابنِ الله عَن كرت الله عَن كرت الله عَن الله عَن الله عَن كُونَ فَي وَالَّانِينَ هُمُ النّوا وَقُلُوبُهُمُ وَجِلَةٌ النّهُمُ إِلَى الله عَن الله عَلَ الله الله الله الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن

قَالَ اللَّهُ لَغَالِنُ : ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ هُمُهُ مِّنَ خَشْيَةِ رَبِّهِمُ مُّشْفِقُونَ . الى.. وَهُمُ لَهَا سٰيِقُونَ ﴾ ربط: ..... او پرکی آیتوں میں ان اہل جہالت وضلالت کا ذکرتھا کہ جوشر وراورمعاصی میں مسارعت کرنے والے تصاب ان آیات میں ان اہل صدق اور اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہیں کہ جو خیرات اور اعمال صالحہ میں مسارعت کرنے ' والے ہیں ان آیات میں اللہ تعالی نے ان کی پانچ صفتیں بیان فرہ کیں۔

(۱) الله سے ڈرتے ہیں۔ (۲) الله کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں۔ (۳) شرک نہیں کرتے۔ (۳) نیکیاں کرتے ہیں۔ (۱) الله سے ڈرتے ہیں۔ (۲) الله کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں۔ (۳) شرک نہیں کر ہمارا ہیں گر باوجود اس کے ان کو اپنے ایمان اور شمل پر ناز نہیں بلکہ ان کو ہر دفت اس بات کا خوف لگا رہتا ہے کہ معلوم نہیں کہ ہمارا عمل قبول ہوگا یا نہیں۔ (۵) ان کو آخرت کا لیقین ہے ایسے لوگ حق تعالیٰ کے نز دیک مقبول اور مجبوب ہیں اور سابقین اولین فل تعنیٰ باوجود ایمان واحمان کے تفاد و مغرورین کی فرح "مکراند" سے مامون نہیں ہمہ وقت خوف خداسے لزال و تر ساں رہتے ہیں کہ دمعلوم دنیا ہیں جو انعامات ہورہے ہیں امتدراج تو نہیں جن بصری کا مقول ہے۔ " إِنَّ الْسُومِينَ جمع اِخسَانًا قَ شَفْقَةٌ قَانَ الْسُنَافِقَ جَمَعَ اِسَاءَةً وَامْمَنَا۔ "(مومن بر

نگ کرتااورڈرتار بتاہےادرمنافی بدی کرکے بے فکر ہوتا ہے ) فک یعنی آیات کونیہ د شرعیہ دونوں پریقین رکھتے میں کہ جو کچھادھر سے بیش آئے بین حکمت اور جو خبر دی جائے بالکل حق اور جو حکم مصےوہ بھیہ و جو مسواب و معقر رہے

نٹ یعنی خانعس ایمان دتو حید پرق نم میں ۔ ہرایک عمل صدق واحدائی ہے ، داکرتے ہیں ۔ شرک بلی یاخفی کا ثانیہ بھی نہیں آنے و ہے۔ فعلی یعنی کیا جانے وہاں قبول ہوا یا نہوا، آ کے کام آئے یاز آئے ۔ ساکی راہ میں فریق کرکے یہ کھنکا لگار ہتا ہے، اسپ عمل پرمغرور نہیں ہوتے ، نکی کرنے کے بوجود ڈرتے میں ۔

ف دنيا بن مجى اورة غرت من محى يركسا خال تعالى او فئ تسهد الله قواب الدُّهُ فيا الدُّيْن وَعَن الأَيْمَ وَال مَران ، رَوَع 10) تو درهيقت امل مجولي اعمال صالحة والماق حميده الورسطات واسلامين جوني ركه اموار والاماديين الميسي مفاركا ممان تقر.

كريل كاورلا ماليان كافرياز الجي افعانا بذيها

میں ہے ہیں۔

جنانچ فرمات: (۱) تحقیق جولوگ اینے پروردگار کے خوف سے لرزاں اور ترسال رہتے ہیں حق جل شانہ کی خشیت اوراس کی عظمت وہیبت نے ان کومضطرب اور بے چین بنار کھا ہے۔ (۲) اوروہ لوگ اینے پروردگار کی آیتوں پرایمان رکھتے ہیں۔ (٣) اوروه ایسے خلص بیں کہ وه اینے پروردگار کے ساتھ کی کوشر یک نہیں کرتے ۔ سرتا یا اخلاص اور صدق ہیں ان ک عبادت جلی اور خفی شرک اور ریا اور نفاق کے شائبہ سے پاک ہے۔ (~) اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ دیتے ہیں ضدا کی راہ میں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور باوجوداس کے ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہان کی خیرات وصدقات یاان کے اعمال خیرر دنہ ہوجا نمیں اور آخرت میں ان کو نفع نہ دیں۔ (۵)اورخوف کی وجہ بیر ہے کہان کویقین ہے کہوہ <del>بلاشیرائی</del>ے بروروگار کی طرف لوٹ کرجانے والے ہیں یعنی ان کو قیامت کا بھین ہے۔ ایسے ہی لوگ جوان صفات کے ساتھ موصوف ہیں نیکیوں تجلائیوں میں دوڑتے ہیں لینی بصدق شوق ورغبت اعمال صالحہ کو بحالاتے ہیں اور اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کوئی اطاعت ان سے نہ رہ چائے اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے اورسب سے آ گےنگل جانے والے ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے حق تعالیٰ کی سعاوت سابق ہو چکی ہے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا وَلَدَيْنَا كِتْبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَبُونَ ﴿ بَلَ اور بم کسی بر بوجو نمیں ڈالتے مگر اس کی تنجائش کے موافق اور ہمارے پاس لھا ہوا ہے جو بولیا ہے بچے اور ان پر قلم نہ ہو گا فیل کوئی نہیں اور ہم کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے گر جو اس کی سائی ہے۔ اور ہمارے پاس لکھا ہے جو بولنا ہے تیے۔ اور ان پرظلم نہ ہوگا۔ کوئی نہیں، قُلُوبُهُمْ فِي خَمْرَةٍ مِّنَ هٰنَا وَلَهُمُ اَعْمَالَ مِّنَ دُونِ ذٰلِكَ هُمَ لَهَا عُمِلُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا ان كے دل بے بوش ميں اس طرف سے اور ان كو اور كام لگ رہے ہيں اس كے سواكہ وہ ان كو كر رہے ميں خل بيال تك كر جب ان كے دل بے ہوش ہيں اس طرف سے۔ اور ان كو اور كام كلے ہيں اس كے سواك وہ ان كوكر رہے ہيں۔ يہاں كك كه جب فل یعنی او یہ جواعمال وخسال بیان کیے گئے کوئی ایسے شکل کام نہیں جن کا اٹھانا انرانی طاقت سے باہر جو مراری بیعادت نہیں کراوگوں وتعلیف مالایطاق دی مائے۔ یہ سب باتیں وہ این جن کو اگر تو جو کرو تو بخونی مامل کر سکتے ہو۔ اور جولوگ سابقین کاملین کے در جدکونیس بینج سکتے افیس بھی اپنی وسعت وہمت کے موافق اوری کوسٹ ش کرنی ما سے کرو واس کے مکلت ایں مارے بیال محالف اعمال میں درجہ بدرجہ ہر ایک کے اعمال لکھے ہوتے موجود این جو قاست کے دن سب کے سامنے کھول کر رکود سے مائل کے اور ان بی کے موافق جزادی مائے کی جس پر رقی برابر علم دہولائمی کی نکی ضائع ہو گی مذاجر مرکما مائے كالنسب وجسب قسور وسرست كابوجواس بدؤالا باستال فی مینی آخرت کے حماب تھاب سے بوگ غافل میں اور دنیا کے دوسرے دھندول میں بڑے میں جن سے نظنے کی فرصت ی نہیں ہوتی جو آخرت کی

طرف تو جہ کرمل ۔ پایرمطلب ہےکدان کے ول شک وڑ د واور منطلت و جہالت کی تاریک موجول میں مزقاب میں ریز امحناہ تویہ ہوا، ہاتی اس سے ورے اور بہت سے محتاہ میں جن کو دہمیت رہے ہیں ۔ایک دم کو ان سے مدانیس ہوتے ،اور مدالجی مجو نکر ہوں، جو کام ان کی سو ماستعداد کی بدولت مقدر ہو مکے ہیں وہ کر اَخُلُكَا مُتُرَفِيْهِ مُ بِالْعَنَابِ إِذَا هُمْ يَجْتُرُونَ ﴿ لَا تَجْتُرُوا الْيَوْهُ وَ الْكَوْهُ مِ الْكَ بوس کے ہم ان کے آمود، لوگوں کو آفت میں تھی وہ لیس کے بلانے مت بلاؤ آن کے دن تم ہم ہے ہوئے پوری کے ہم ان کے آمود، لوگوں کو آفت میں تھی وہ لیس کے بلانے مت بلاؤ ا آن کے دن تم ہم ہے ہمزائے گُنْصُرُونَ ﴿ قَلْ کَالَتُ الْمِنِي تُتُلِي عَلَيْكُمُ فَكُنْتُمُ عَلَى اَعْقَابِكُمُ تَنْكِصُونَ ﴿ لَكُنْ مُنْ مُنَ مَعَ لَيْكُمُ فَكُنْتُمُ عَلَى اَعْقَابِكُمُ تَنْكِصُونَ ﴿ لَا لَهُ مِن اللّٰ بِالْ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ

# مُسۡتَكۡيِرِيۡنَ ﴿ يِهٖسٰمِرًا عَهۡجُرُوۡنَ۞

اس سے برانی کرکرایک کہانی والے کو چیوز کر بلے گئے وس

#### ترغيب براعمال خيروبيان حال ومآل ابل طغيان

والإلان ﴿ وَلَا لُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا الى سُورًا عَلَجُرُونَ ﴾

رہا: .....گرفت آیات کی جن انتخال خیر کی مدح فرمائی تھی اب ان آیات میں ان کی ترغیب و سے ہیں اور ہتا ہے ہیں کہ وہ افعال واعمال جوخدا کے نز دیک پہند ہدہ ہیں کچھ دشوار نہیں بلکہ آسمان ہیں اور جن نوگوں کوان نیکیوں کی طرف رغبت نہیں اس کی وجہ بینیں کہ دکام اسلام سخت اور دشوار ہیں بلکہ اس کی وجہ یہ کہ تکبراور غرور کی وجہ سے ان کے دلوں پر پر دے پڑے ہوئے ہیں جب خدا کا عذا ب دیکھتے ہیں تب ہو آتا ہے نے چنانچے فرماتے ہیں اور جن اعمال خیر میں اہل ایمان مسارعت اور مسابقت کر دہے ہیں ، یہ اعمال کچھ دشوار نہیں بلکہ آسمان ہیں اس لیے کہ ان کہ کہ خص کواس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ اور مسابقت کر دہے ہیں ، یہ اعمال کچھ دشوار نہیں بلکہ آسمان ہیں اس لیے کہ ان کہ کہ خص کواس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں و سے ۔ مشا جوخص کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے دہ ہیٹے کر پڑھ کے وغیرہ وغیرہ ویعنی ہم بندہ کواس کا م کا تھم دست کہ جا کہ تا تاہ ہوں ہو گئی ہیں ہو کہ ان ہو کہ کہ کہ ہوگا ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو

ے ہیں۔ فیل یعنی اب میول شور می تیے ہو، و ووقت یاد کر دجب مندا کے پیغمبر آیات پڑھ کر ساتے تھے تو تم الئے پاؤں بھامجتے تھے سننا بھی محوارا نہ تھا یتب رک فیٹی اور مجبر امازے بدویتا تھا کرت کو تبول کرواد رہی غیبر وب کی بات پر کان دھرو۔

میں بیغیر کی مجلس سے ایسے بھائتے تھے گویائمی فنول تصدیوکو چوز کر بلے گئے یاسامیز انٹھ محرُ فن کامطنب یہ ہے کررات کے وقت ترم میں بیٹو کر پیغمبر ملی افد میدوملم اور قرآن کریر کی نبست باتیں بناتے اور طرح مرح کے تھے گھڑتے تھے بوئی جاد کہتا تھا بوئی شاعری بوئی کہانت بوئی کھراور ہے مرح کی بوس اور ہے ہودہ نہ یان کیا کرتے تھے ۔ آج اس کامز ، چکھو ۔ چینے چانے کے حاصل نیس ۔ ہیں جس کی وہ قدرت اور حافت رکھتا ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے یعنی ہو تحض کا نامہ اعمال ہمارے پاس محفوظ ہے جو قیامت کے ون لوگوں کا حال سچائی کے ساتھ شھیک شھیک بیان کروے گی خلاف واقع اس میں پچھ نہیں لکھا ہے اور ان پر کھلم نہیں کیا جائے گا۔ بایں حور کر جو انہول نے نہیں کی وہ لکھ دیا جائے اور جو کیا ہے اس کو نہ لکھا جائے "کتاب" ہے اس جگہ نہیں گئے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ وہ فا آ کہ کہ تا یہ تعلق کے خیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ وہ فا آ کہ کہ تا یہ تعلق کے خیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ وہ فا آ کہ کہ تا یہ تعلق کے خیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ وہ فا آ کہ کہ تا کہ تعلق کے خیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے اور مطلب ہے ہے کہ نامہ علی کہ نہاں اور اظہار ہے اور مطلب ہے ہے کہ نامہ اعمال کو ظاہر کردے گا اعمال کو ظاہر کردے گا اور نیاد تی تمہارے اعمال کو ظاہر کردے گا کوئی بات اس میں خلاف واقع نہ ہوگی۔

فی یعن نعیحت کرنے دانے بمیشہ ہوتے رہے ہیں بہنمبر ہوئے یا بیغبر کے تابع ہوئے۔ آسمانی کتابیں بھی برابرا ترتی رہی ہیں یہ بھی بیس بھی بیس سویہ کوئی انو کمی بات نہیں جس کانمونہ پیشتر سے موجود رہو۔ ہاں جواکم ل ترین داشرفت ترین کتاب اب آئی اس شان و مرتبد کی پہلے رہ آئی تھی تو اس کا مفتنی یہ تھا کہ اور زیاد واس نعمت کی قدر کرتے ادر آئے بڑھ کراس کی آ واز پرلہیگ کہتے رہیسا کہ محابہ رخی اند منسم نے کہی۔

(تنجه) تلیدیهال آبادادلین سے آباداہوین مراوہوں ۔اورہوری کس یں جمآیا ہے۔ "لمتنذر قوماحاانذر اُباؤھم "وہاں آباء اقریمن کا ارادہ کیا محاسر۔ والملداعلم۔ رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنُكِرُوْنَ۞ اَمُ يَقُوْلُوْنَ بِهِ جِنَّةٌ ﴿ بَلْ جَاءَهُمْ بِٱلْحَقِّ وَآكُثَرُهُمْ اسے بیغام لانے والے کو سو وہ اس کو او پراسمجھتے ہیں فیل یا کہتے ہیں اس کو سودا ہے کوئی نہیں وہ تو لایا ہے ان کے پاس اپنا پیغام لانے والا۔ سو اس کو او پری سجھتے ہیں ؟ یا کہتے ہیں اس کو سودا ہے۔ کوئی نہیں وہ لایا ہے ان کے پاس لِلْحَقِّ كُرِهُونَ@ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهُوَاءَهُمُ لَفَسَلَتِ السَّلْوْتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ ی بات اور ان بہتوں کو بھی بات بری لگتی ہے قل اور اگر سے اب کی خوشی پر تو خراب ہومائیں آسمان اور زیمن اور جو کوئی م بات، اور بہتوں کو سجی بات بری مکتی ہے۔ اور اگر سچا رب جے ان کی خوشی پر تو خراب موں آسان و زمین اور جو کوئی فِيُونَ \* بَلُ آتَيْنَهُمُ بِذِ كُرِهِمُ فَهُمُ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُونَ۞ آمُر تَسْتَلُهُمْ خَرْجًا ان میں ہے فتل کوئی نبیل ہم نے بینجائی ہے ان کوان کی فیصت وہ میں سودہ اپنی فیصے کو دھیان نبیس کرتے فی یا توان سے مانکتا ہے کچھ محسول ان کے بچ ہے۔ کوئی نہیں، ہم نے پہنچائی ہے ان کونفیحت، سووہ اپنی نفیحت کو دھیون نہیں کرتے۔ یا تو ان سے مانگل ہے بچھے وصل؟ فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۗ وَّهُوَخَيْرُ الرِّزِقِيْنَ ۞ وَإِنَّكَ لَتَلْعُوْهُمُ إِلَّى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ ۞ مو محمول تیرے رب کا بہتر ہے اور وہ ہے بہتر روزی دینے والا ف<u>ل</u> اور تو تو بلاتا ہے ان کو سدھی راہ پر سو حامل تیرے رب کا بہت ہے، اور وہ ہے بہتر روزی دینے والا۔ اور تو تو بلاتا ہے ان کو سیدھی راہ پر۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنْكِبُونَ ﴿ وَلَوْ رَجِمْنُهُمْ وَ كَشَفْنَا مَا اور جو لوگ نہیں مانے آخرت کو راہ سے ٹیڑھے ہو گئے ہیں فے اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور کھول دیں جو اور جو لوگ نہیں مانتے پچھد گھر، راہ سے ٹیڑھے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم ان کو رحم کریں، اور کھول دیں جو ے۔ مغیق و باسماز تھے۔ چنامجی حضرت جعفر نے باد شاہ مبشہ کے سائنے ،حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے تائب کسری کے آ مگے ادرا بوسفیان نے بحالت کفر قیمہ رومہ کے در باریس ای چیز کا ظہاری یے بھرالیے مشہور دمعرو ت راست باز بندو کی نبت کیے کمان کیا ماسکا ہے کدو (العیاذ بائد) خدا تعالی برجوث بائد صفے لگے۔ قل یعنی مودائیں اور دیوانوں کی باتیں کہیں ایسی تھری ،ور پھی ہوتی بٹر یحقت یہ ہے کد دلوگ بھی تحض زبان سے کہتے تھے، دی ان کا ماناتھا کہ بیٹک جو مراق السلام المراق المراق المراق المراض وخوابث ت كموافى في الراسي بري لكى هي اور قبور كرف كراي مادور بوت تم فت یعنی کی بات بری گفتی ہے تو لگنے دو سے لَیان کی خوشی ورخو ہش کے تالع نہیں ہوسکتی۔ اگرسی خداان کی خوشی اورخواہش می پر میلا کر ہے تو وہ خدای مجہاں رہے معاذ اللہ بندول کے ہاتھ میں ایک تفویقل بن جائے ۔ایس صورت میں زمین وآسمان کے میکم انتظامات میں کو قائم روسکتے ہیں ۔اگر ایک چھوٹے ہے القائل النقام محض وگوں کی خواہشت کے تابع کر دیاجاتے ، و بھی چاردن قائم نہیں روسکتا چے جا بیکے زمین دآ سمان کی حکومت ریمونکہ عام خواہشت ندام علی کے مزاهماور باہم دمر بھی متناقض واقع ہوئی میں عقل ویؤی ک<sup>یممک</sup>ش اوراہوائے مختلفہ کی لڑائی میں سارے انتفامات درہم برہم ہو ہائیں سُمے ۔ وس كرو متاكيا كرت تصر ولا أن عِندَاذ كرا من الأولين لكناع بادالله المعلمين (منت روع ٥) ف بب آئی اورایسی آئی جس سے ان کو قری تیشت سے عظیم الثان فردشرف ماصل ہوا تواب منہ پھیرتے میں اورا سے اٹل فنس دشر ن کو ہاتھ ہے گئو رے ہیں۔ فلے یعنی سے دموت و تبلیغ اور نصیحت وخیرخوای کر کے ان سے تھی معاد مند کے جی طابگارنیس بیندا تعالیٰ نے دارین کی جو دولت آپ کو مرحمت فرمانی ہے دو اسمامعاد نبدے بیں ہتر ہے۔

جهم قِن خُرِ لَكَ جُوْا فِي طُغْيَا بَهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَلَقَلُ أَخُلُ الْهُمْ بِالْعَلَابِ فَمَا السُتَكَانُوا عَلَى اللهُ وَمِي كَا يَكُ مُرارت مِن عَهَمَ وَوَ فَلَ اور بَم نَهَ بَهُوا قَمَا ان وَ آفت مِن بَهُ مِهُ عَلَيْ اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْ اللهُ وَاقْت مِن بَهُ مَ وَ اللهُ وَاقْت مِن اللهُ مَر اللهُ عَلَيْهِمْ وَمَا يَتَطَرَّ عُونَ ﴿ وَمَ اللهُ مَرْات مِن اللهُ مَر اللهُ عَلَيْهِمْ وَمَا يَتَطَرَّ عُونَ ﴾ حَتَى إِذَا فَتَحْتَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَلَابِ شَيدِي إِذَا فَتَحْتَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَلَابِ شَيدِي إِذَا هُمْ فِيهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُمْ وَمَا يَتَطَرَّ عُونَ ﴾ حَتَى إِذَا فَتَحْتَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَلَا اللهُ ا

مُبُلِسُونَ۞

٣ س تو ئے گی فات

آس ٹونے گی۔

# بيان اسباب جهالت وضلالت متكبرين ومعرضين

وَاللَّهُ تُعَالِنَ : ﴿ أَفَلَمُ يَدُّ بَرُوا الْقَوْلَ الى إِذَا هُمْ فِيهِ مُهْلِسُونَ ﴾

ربط • : ......گزشته آیات میں متکبرین کی جہالت اور ضلالت کا اجمالی بیان تھا، اب ان آیات میں ان کی جہالت اور ضلالت کے اسباب کو تقامی ہوں کے جہالت اور ضلالت کے اسباب کو تقصیل کے ستھ بیان کر کے ان کا رد فرماتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ بیلوگ کن وجود اور اسباب کی بنا پر کفراور انکار برآ مادہ ہوئے ان آیات میں حق تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ان لوگوں کی گمراہی کا سبب ان پانچ باتوں میں سے کوئی ایک بات ہے۔

(۱) یا تو بیوجہ ہے کہ انہوں نے قر آن کریم میں غور وفکر نہیں کیا جو آپ مُلاَثِیُم کی نبوت کی روش دلیل ہے۔ اور ہر شان میں توریت اور انجیل ہے کہیں بلنداور برتر ہے اور فصحاء عالم اس کے معارضہ سے عاجز ہیں۔

= فے لینی آپ کے صدق وامانت کا مال سبکومعوم ہے۔ جو کا م آپ لاسے اس کی خوبیال اظہر من افتس میں معاذ الله آپ می الله علیه وملم وختل دمائی الله علیه و الله الله میں معاوضہ کے ہرمیدی مقل والا بسولت اللہ میں معاوضہ کے والب ایس جس کو ہرمیدی مقل والا بسولت سمجو سکتا ہے کو اس کے جس کے ہرمیدی مقل والا بسولت سمجو سکتا ہے کو آج جی نہیں ٹیڑھا تر چھا نہیں ۔ ہاں اس بہ جناان ہی کا حصہ ہے جوموت کے بعد دوسری زعد کی ماسنتے ہوں اور اپنی بدا نہای سے ڈرتے ہوں، جے انجام کا ڈراور ماقب کی فردی سے کی بنا ہے گا۔

ف یعن تکلیف کے نکال کرآ رام دیں بت بھی احمان دمانیں اور شرارت وسم شی سے بازید آئیں ۔ صنرت کی دعاسے ایک مرتبہ مکہ والوں پر قبط پڑا تھا، پھر حضرت ہی کی دعاسے کھلا شایدیائی کوفر مایا، پایمطلب ہے کہ اگر ہم اپنی رحمت سے ان کے نقسان کو دور کر دیں یعنی ترآن کی مجھ دیں ویس بھی پراگ اسپنداز کی خسران اور موء استعداد کی وجہ سے اطاعت وانقیاد اختیار کرنے والے نہیں کسا قال تعالمی ﴿وَلَوْ عَلِيمَة اللّٰهُ فِينَوْمَ عَمَدُونَ ﴾ (انفال، یوع ۳) آشمَة تعَهُمْ لِكُتُولُو اوْمُعُلَّمُ مُعْدِ حَمْدُونَ ﴾ (انفال، یوع ۳)

فی مثلاً تحلا وغیره آفات ملاہوئی تب تھی عابری کر کے مدائی بات ندمانی۔

وسل اس سے یہ تو آخرت کا مذاب مراد نے یاشایدہ ودرواز ولا انگان کا کھن جس میں تھک کرعاجز ہوئے اس مام کل م تغییر کبیر اور حاشیہ فیٹی رادولی تغییر البیف وی نے کار مرک تفصیل ہے۔ ۱۲ منده خدائند عند (۲) یا بیدوجہ ہے کدان لوگوں نے آپ ٹاٹھٹا کی بعثت کو بدعت اور امرغریب جا تا۔

(۳) یا بیہ وجہ ہے کہ بیلوگ آپ ناٹی کے حال ہے اور آپ ناٹی کے صدق اور امانت ہے واقف نہیں کہ امی ہیں۔ پڑھالکھا کی خیسی معرعلم اور حکمت کے چشے ان کی زبان فیض ترجمان سے جاری ہیں ذراغور توکریں۔

(۳) یا بیہ وجہ ہے کہ ان لوگوں کا اعتقادیہ ہے کہ معاذ اللہ حضور پرنور مُلَاثِظُ مُجنون اور دیوانہ ہیں۔ دیکھتے نہیں کہ حضور پرنور مُلاثِظُ توعقل مجسم ہیں جس نے آپ مُلاثِظُ کو دیکھ لیا گویااس نے عقل کواپٹی آنکھوں سے دیکھ لیا۔

(۵) یا بیہ وجہ ہے کہ ان لوگوں کا خیال بیہ ہے کہ آنحضرت ٹاٹیٹی ان لوگوں ہے پچھے مال منفعت کے امید دار اور طاب گار ہیں۔

حق جل شاند نے کفار کی ان ہاتوں کونقل کر کے سب کا جواب دیا اور بتلادیا کہ ان کے ایمان نہ لانے کی اصل وجہ پہنیں کہ بدلوگ قر آن کریم کے ظاہری اور معنوی اغیز سے واقف نہیں یا آپ کی صدافت اور امانت سے یا آپ کی فہم و فراست سے واقف نہیں یا آپ کو پہچا نے نہیں یا آپ ان سے سی مالی منفعت کے امید وار ہیں ان میں سے انکار کی کو کی بھی وجہ نی بلکہ وجہ یہ کہ حسد اور بغض کی وجہ سے انکار کرتے ہیں اور غرور اور تکبر کی وجہ سے تن کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں اور بجائی سے کہ وہ اس کے کہ وہ حق کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں اور بجائی سے کہ وہ وہ تن کی اتباع کریں چاہتے ہیں کہتن ان کی خواہشوں کے تابع ہوجائے ، بالفرض اگر حق ان کی خواہشوں کے تابع ہوجائے ، بالفرض اگر حق ان کی خواہشوں کے تابع ہوجائے ، بالفرض اگر حق ان کی خواہشوں کے تابع ہوجائے ، بالفرض اگر حق اس کے حق کے سامنے جھکنے والے نہیں ۔ ( دیکھو حاشیہ فینے زاد و کالی تغییر البیضا وی : سارے \* اوحاشیہ صاوی علی تغییر جلالین )

چنانچ فرماتے ہیں کیا بیلوگ جوقر آن اورصاحب قرآن کی تکذیب کررہے ہیں اور کفراور انکار پر تلے ہوئے ہیں آخراس کا کیا سبب ہے پس یا تواس کی تکذیب کی وجہ بیہ ہے کہ انہوں نے اس قرآن میں غور نہیں کیا تا کہ قرآن کالفظی اور معنوی اعجاز ان پرظا ہر ہوجا تا اور جان لیتے کہ بیالند کا کلام ہے اور سرتا پاخت اور صدق ہے اور دلائل توحید اور دلائل نبوت پر مشتمل ہے۔

یا تکذیب کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایس انونکی چیز آئی ہے جوان کے آگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی اکر بیعذر کریں کہ میں کتاب اور پیغمبر کی کوئی خبر ہی نہیں ان سے پہلے پیغمبر بھی آچکے ہیں اور ان پر اللہ کی کتابیں بھی نازل اوپکی ہیں۔

یا تکذیب کہ وجہ بیہ ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کونہیں پہیا اوراس کی امانت اور صداقت اور فہم وفراست کونہیں ہا تھا ہے وہ اس کے منکر ہیں۔ سویہ غلط ہے یہ سب لوگ آپ ناڈی کا کواور آپ کے حسب ونسب کواور صدق ورائی اور النات کو پہیانے ہیں اور خوب جانے ہیں۔ پھرا نکار کی کیا وجہ۔ سوائے حسد کے کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اور عماء بی اسرائیل تو آپ ناڈی کی کواپنے ہیں کی طرح پہیانے ہیں ہی تھی کوئی آپ ناڈی کی کواپنے ہیں کی طرح پہیانے ہیں ہی تھی کوئی آپ ناڈی کے گوئی آپ کا آپ ناڈی کے کوئی اور ہم کل آپ ناڈی کے کہ حسب ونسب اور صدق اور امانت کے متعلق سوال کرنا اور ابوسفیان ٹائٹ کا جواب دین معروف ومشہور ہے۔ سویہ امر بالکل مشہدہ یا تکذیب کی وجہ نہ ہے کہ بیلوگ ہے گمان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ ناڈیل کوجہ ن ہے سویہ امر بالکل مشہدہ

یا کھذیب کی وجہ ہے کہ آپ ان سے پچھ مال حاصل کرنا چاہتے ہیں یا تبینغ رسالت پرآپ ان سے اجرت چاہتے ہیں ان کو جہ سے آپ منافق پر جرص اور طبع کی تہمت رکھتے ہیں ہیں ان لوگوں کو جان لیما چاہئے کہ ان کی اجرت کی اور ان کے مال و دولت کی ذرہ بر ابر ضرورت نہیں تیرے پر وردگار کا مال و دولت اور اس کا عطیہ سب سے بہتر ہے، آسان و زشن کے خزانے تیرے پر وردگار کے ہاتھ میں ہیں اورو، می سب سے بہتر روزی دینے والا ہے آپ منافق اس سے کیا جرت ما گئے ، آپ منافق آئے آپ منافق آپ منافق آئے آپ منافق آپ

اوراگرہم ان پررم کریں اور قط کی تکلیف اور ختی جوان پر بینی رہی ہے اس کودور کردیں تو تب مجی احسان نہ انیں اور برابرا پئی سرکٹی میں سرگرواں رہیں اور مصیبت کے وقت جوخدا سے وعدے کے تصے وہ سب طاق نسیان میں رکھو ہے۔ کے مال الله تعالیٰ ﴿ اِذَا رَکِبُوا فِی الْفُلُكِ دَعَوٰ الله کما قال الله تعالیٰ ﴿ اِذَا رَکِبُوا فِی الْفُلُكِ دَعَوٰ الله کما قال الله تعالیٰ ﴿ اِذَا رَکِبُوا فِی الْفُلُكِ دَعَوٰ الله

كَالِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ﴾.

اورالبتہ تحقیق ہم نے ان کوبعض اوقات آفت اور مصیبت اور حتی میں بھی پکڑا۔ پھر بھی بیر کش اپنے رب کی طرف نہ جھکے اور نہ زم پڑے اور نہ عاجزی اور زاری کی بلکہ برابرا پنی غفلت میں غرق رہے اور کفر اور مخالفت پر جے رہے یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر ایک سخت عذاب کا دروازہ کھولا تو فور آ اس میں ناامید اور آس تو ڑنے والے ہو گئے اور دل کی ساری امید بی ختم ہو کیں۔

وَهُوَالَّذِينَّ اَنْشَا لَكُمُ السَّبْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْبِنَةَ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُونَ@وَهُوَالَّذِي ادر ای نے بنا دیے تمہارے کان اور آنگیں اور دل تم بہت تھوڑا حق ماننے ہو فل اور ای نے تم کو ادر ای نے بنا دیئے تم کو کان اور آئکھیں اور دل۔ تم بہت تھوڑا حق مانتے ہو۔ اور ای نے تم کو ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُ وْنَ۞ وَهُوَالَّذِي يُحْي وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْل بھیں رکھا ہے زمین میں اور اسی کی طرف جمع ہو کر جاؤ کے فک اور وہی ہے جلاتا اور مارتا اور اس کا کام ہے بدلنا رات بھیر رکھا ہے زمین میں، اور ای کی طرف جمع ہو کر جاؤ گے۔ اور وہی ہے جلاتا اور ،رتا۔ اور ای کا کام ہے بدلنا رات وَالنَّهَارِ ﴿ اَفَلَا تَعْقِلُونَ۞ بَلْ قَالُوا مِثْلَمَا قَالَ الْأَوَّلُونَ۞ قَالُوَا عَرِاذَا مِتْنَا وَكُنَّا اور دن کا سو کیا تم کو مجھ نہیں قسم کوئی بات نہیں یہ تو وہی کہہ رہے میں جیرا کہا کرتے تھے پہلے لوگ کہتے ہیں کیا جب ہم مرکتے اور ون کا۔ سوکیا تم کو بوجھ نہیں ؟ کوئی نہیں، یہ وی کہتے ہیں جسے کہ چکے ہیں پہلے۔ کہتے ہیں، کیا جب بم مر گئے تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَ إِنَّا لَمَبْعُوْثُونَ۞ لَقَلُ وُ عِلْنَا نَحْنُ وَابَأَوْنَا هٰنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هٰنَآ إِلَّا اور ہو محتے مٹی اور پریال میا ہم کو زندہ ہو کر اٹھنا ہے وعدہ دیا جاتا ہے ہم کو اور ہمارے باپ دادول کو ہی پہلے سے اور کچھ بھی ہیں یہ ادر ہو گئے مٹی اور بڑیاں، کیا ہم کو جلا اٹھانا ہے؟ وعدہ ال چکا ہم کو اور ہمارے باپ دادول کو بھی پہلے ہے، اور پکے نہیں یہ اَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ۞ قُلْ لِّبَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۞ سَيَقُوْلُونَ ھیں ہیں پہلوں کی ہم تو کہ کس کی ہے زین اور جو کوئی اس میں ہے بتادَ اگر تم ماسنے ہو اب کہیں کے نظیں ہیں پہلوں کی۔ تو کہہ کس کی ہے زمین اور جو کوئی اس کے ﷺ ہے، بتاؤ اگر تم جانتے ہو؟ اب کہیں <u>گے</u> فل كانول سے اس كى آيات تنزيلي كوسنواور آئكھوں سے آيات تكويننيكو ديكھوادردلول سے دونول كوسمينے كى كوسٹ ش كرو ان نعمتول كافكرير تماكران كى دى ہوئی آو توں کو ان کے کام میں لاتے نیکن ایسانہ وا۔ اکثر آ دمیوں نے اکثراد قات میں ان قو تو ل کو ہے جاخرج کیا۔ فت وہاں ہرایک و عمر اری اور ماشکری کا بدارس جائے گا۔اس وقت کو فی شخص یا کو فی عمل غیر ماضرے ہو سکے گا۔ جس سے چیلا یا اس کو میشنا کیا مشکل ہے۔ فی زندہ سے مرد واور مرد و سے زند و ، یا اندهیرے سے اجالا اور اجا لے سے اندهیر اکر دینا جس کے قبضہ بیں ہے اس کی قدرت مقیمہ کے سامنے کیا ممکل ہے کہ تم كودو باره زنده كرد ، اورآ كهول كے آمے سے المت جبل كے يدد سالهاد سے بسرحتان افيا الميك الميك منكث مومائي ميساكر قيامت يم براء فبضر ك اليزع خديد.

وس یعن مقل ولیم کی بات کم نیس محض برا نے اور الی اعری تقلید کیے معے جارہے ہیں ، و ، ی دقیانوی شکوک پیش کرتے ہیں جوان کے پیشر دکیا کرتے ہیں =

يِلْهِ • قُلُ اَفَلَا تَنَكَّرُونَ۞ قُلُ مَنْ رَّبُ السَّمْوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ. ۞ سب کچھ اللہ کا ہے تو کہد پھرتم موجعتے نہیں فل تو کہد کون ہے مالک ساتول آسمان کا اور مالک اس بڑے تخت کا الله كو- تو كيه، پھرتم سوچ نہيں كرتے ؟ تو كهه كون ہے مالك سات آسانوں كا۔ اور مالك اس بڑے تخت كا ؟ سَيَقُوْلُوْنَ لِلهِ ۚ قُلُ اَفَلَا تَتَّقُونَ۞ قُلُ مَنَ بِيَبِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَيُجِيْرُ وَلَا اب بتائیں کے اللہ کو، تو کہہ پھرتم ڈرتے نہیں وی تو کہہ کس کے ہاتھ میں ہے حکومت ہر چیز کی اور وہ بچا لیتا ہے اور اس سے بتاویں گے اللہ کو۔ تو کہہ پھرتم ڈرنبیں رکھتے ؟ تو کہہ، کس کے ہاتھ ہے حکومت ہر چیز کی ؟ اور وہ بچا لیتا ہے اور اس سے يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۞ سَيَقُولُونَ بِنهِ ﴿ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ۞ بَلْ آتَيْنَهُمُ کوئی بی نہیں سکتا بتاؤا گرتم جانے ہواب بتائیں کے اندکو ف تو تہہ پھر کہاں سے تم پر جاد د آپڑتا ہے سی کوئی نہیں ہم نے ان کو پہنچایا م کوئی نہیں بچا سکتا۔ بٹا وَاگرتم ج نتے ہو۔ اب بتاویں گے .لند کو۔ تو کہہ، پھر کہاں ہے تم پر جادو پڑ جا تا ہے۔کوئی نہیں، ہم نے ان کو پہنچایا بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمُ لَكُذِبُوۡنَ۞مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَّلَهِ وَّمَا كَاٰنَ مَعَهُ مِنْ اِلْهِ إِذًا لَّلَهَتِ كُلُّ بچ اور وہ البتہ جموئے بن فکے اللہ نے کوئی بیٹا نہیں کیا اور نہ اس کے ساتہ کسی کا حکم چلے یوں ہوتا تو لے جاتا ہر حکم تجے۔ اور وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کوئی بیٹے نہیں کی اور نہ اس نے ساتھ کسی کا تھم چلے۔ یوں ہوتا تو لے جاتا ہر تھم اِلله ِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ \* سُبْحٰنَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ عُلِمِ الْغَيْبِ والا اپنی بنائی چیز کو اور چوھائی کرتا ایک پر ایک فل الند زالا ہے ان کی بتلائی باتوں سے فک جانے والا مجھے والا اپنے بنائے کو اور چڑھ جاتا ایک پر ایک۔ اللہ نرالا ہے ان کے بتانے سے۔ جانے والا چھے

وَالشُّهَادَةِ فَتَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿

اور کھلے کاو و بہت او پر ہے اس سے جس کوشریک بتلاتے ہیں فی ۸

اور کھیے کا ، وہ بہت او پر ہے اس سے جو بیشر یک بناتے ہیں۔

= يعنى تى ميل كرادرريز وريز و جوكر بم كيب زند و يميع جائيل ميع؟ ايسى دورازعقل باتيس جو بم كوسنائي مار بى بيل بسلير بمارے باپ دادوں سے بھى كمي كئى تھیں لیکن ہم نے تو آج تک خاک کے ذرول اور ہُدیوں کے ریز دل کو آ دمی ہفتے نے دریکھا۔ ہونے ہویے سے تھانیاں ہیں جو پہلے لوگ محرم محتے تھے ۔اوراب ان ی کی تعل کی ماری ہے۔

فل كجس كا قبندساري زين اورزميني چيزول پر ب يحيا تمباري مشت ناك اس كے قبند سے ماہر ہوگى؟

ف كا تناير المهنشاء ملق تهارى ان كتافيول اورنافرمانيول برقم كودهر فسين يرايدانتها في كتافي أيس كداس طهنت كوايك ورو مصمقدار عاجز قرار دين لكي

ف یعنی ہر چیز ہاس کا منتیار چساہے جس کو جاہے و، پنا، دے سکتاہے کیکن کو کی دوسرااس کے بمرم کو بنا، نہیں دے سکتا

ف جس ہے محور ہو کرتم ہوش وحواس کھو بیٹھتے ہوکہ ایسی موٹی باتیں بھی نیس مجھ سکتے جب تمام زمین و آسمان کام لک و و بی ہوااور ہر چیزای کے زیرتعبر ف واقتدار ہوئی ہوآ خرتمبارے من کی نہ یال اور دیزے ال کے قبضہ اقدار سے کل کرکہاں ملے مائیں محکدان پروہ قادر مطلق اپنی مثیت نافذینہ کرسکے کا یہ ف یعنی الم ال و شواید سے ظاہر کر دیا ممیا کہ جو کچھان سے کہا جار ہے مو بھوسے اور دی کو کھی جمو نے خیالات کی پیروی کررہے ہیں۔

# تذكيرانعامات وذكر دلائل قدرت برائے اثبات قيامت

قالَالْمُنْدُنَةُ اللّٰهِ وَهُوَ الَّذِي مَّ اَنْهَا لَكُو السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْ ِدَةَ ... الى . فَتَعَلَى عَمَّا المُعْيِرِ كُونَ ﴾ ربط: ..... گزشته آیات میں کفار کے اسب جہالت وضالات کا بیان تھا اوران سب کا اصل منشاحشر ونشر کا انکار تھا کہ بیلوگ جزااور سزااور قیامت کے قائل نہ تھے۔ اس لئے اب آئندہ آیات میں این نعتوں کو یا دولاتے ہیں تا کہ اس کا شکر کریں اور ابنی قدرت کا ملہ کے آثار کوذکر کرتے ہیں تا کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے میں شک نہ کریں اور قیامت اور جزااور سزا پر ایمان لئے آئیں کہ جس خداکی قدرت کے بیرکر شے ہیں اس کے زدیہ مردوں کا زندہ کرنا کیا بڑی بات ہے اس سلسد میں الشرتعالی نے چارد ارکی بیان فرمائے جودلائل وحدانیت بھی ہیں اور دلائل قیامت بھی ہیں۔ چنانچے فرمائے ہیں:

#### دليل اول

ادروہ القد وہ ہے جس نے پیدا کئے تمہارے لیے کان اور آئکھیں ادردل۔ اگر حق تعالی تمہارے لیے بیا عضا پیدا شکرتے تو تم نہ ن کتے اور نہ کھے کے ۔ اور نہ بھے سکتے ان کے بغیر زندگی موت سے بدتر ہے تم کو یہ عجیب وغریب نعمتیں اس لیے عطاکیں کہ تم خدا کا خوب بی شکر کرو۔ لیکن تم بہت بی کم شکر کرتے ہو تو کیا ایسانا شکر اس کا مستحق نہیں کہ اس پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا جائے۔

#### دليل دوم

اوروہ ہے جس نے تم کوز مین میں بیدا کیااور بھیلایا اور تمہاری حاجتوں اور ضرور توں کوز مین میں بھیردیا کہ ان کے لیے ادھر سے ادھر جارے ہو اور پھر قیامت کے دن اس کی طرف اسٹھے کیے جاؤگے اور تم سے سوال ہوگا کہ تم نے ہماری نعتوں کا کیا شکر کیا۔ بیضدا کی رحمت اور نعت بھی ہے اور کر شمہ قدرت بھی ہے۔

وليل سوم

اوروہ وہ ہے جوچلا تا ہے اور مارتا ہے لیعنی موت اور حیات اور تمہارا وجود اور عدم سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ ولیل جہارم

اوراس کے قبضہ قدرت میں ہے دن رات کی آ مدورفت لیعنی ان کاروشنی اور تاریکی میں مختلف ہونا اور ان کا مکٹنا اور آریٹ کی میں ملائے میں میں میں میں میں میں اس میٹر کی فرور میں میں کردہ ہو کہ میں میں محتلف ہونا اور ان کا مکٹنا اور

= قالی یعنی زمین و آسمان اور در و در و کا تنها مالک و مخارد و بی ہے نداسے پیٹے کی ضرورت ندمد دگار کی منداس کی حکومت و لر ماز وائی میں کون سریک جمعیت فرائم کر کے دوسرے پر چوحانی کر دیتااور جمح ایک ذرہ کا منتقل اختیار ہو ۔ ایسا ہوتا تو ہرایک بااختیار ما کم اپنی رمایا کو لے کرمیسے دو ہوجا تااور اپنی جمعیت فرائم کرکے دوسرے پر چوحانی کر دیتااور مالم کا پیمندو و و محکم نظام چندروز بھی قائم ندرہ سکتا ہو و انعیا کی آیت وائو گائ پینوبیتا الماقة قد آرگا الله نقت دیا کی سے فرائد میں اس کی تقریر کی جا چکی ہے مار حلام مالم کا مالے ۔

فے کیافدا کی ثان یہ ولی ہے کہ اس کے آ مے کوئی دم مدسے یا ایک ذروای کے حکم سے اہر ہوسکے۔

۔ فک یعنی جس کی قدرت مامرہ تاساکا مال پہلے بیان ہو جگا اورعلم محیط ایسا کئو کی ظاہر و ہا کمن اورغیب وشہد دت اس سے پوشیدہ نیس براس کی حکومت میں کیاوہ چھ بن شر یک ہوں گی جن کی قدرت اورعلم وغیر وسب سفات محدود وستعاریں؟استغصر اللہ بڑھنا پیسب ای کے ارادہ اور اختیار سے ہے سوکی تم مجھتے نہیں کہ یہ کارخانہ کی قادر مختار کے اختیار سے جاری ہے اور کیاان دلائل قدرت کود کھے کربھی بعث اورحشر ونشر کاا نکار کرتے ہو،لیکن ان لوگوں نے اس عجیب وغریب کرشمہ کود کھے کرعقل سے کامہیں لیا <del>بلکہ انہوں نے وہی بات کہی جواگلوں نے کہی تھی</del> عقل کوتو بالائے طاق رکھ دیا <del>اور بولے بھلا جب ہم مرکئے اور مٹی اور ہڑیا</del>ل ہو گئے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کئے جا تیں گے۔ ان کا یہ کلام خالی خیال ہی خیال تھا کوئی دلیل عقلی نہتھی جس سے دوبارہ زندگی کا محال ہونامعلوم ہواور بولے یہی وعدہ لیعنی دوبارہ زندہ ہونے کا وعدہ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادوں کے ساتھ کیا جاتارہا۔ مگر ہم نے اس کی کوئی اصلیت نہیں دیکھی اوراب تک بیدعدہ پورانہیں ہوا۔ بی<del>تو بچھ بھی نہیں صرف اگلوں کے افسانے اور من گھڑت</del> قصے ہیں، انہی کی نقل یہ بی بھی کرتا ہے۔ اے بی آپ مظافر ان مکرین بعث سے جومٹی سے انسان کے پیدا ہونے کو محال جمع ہیں بیسوال سیجئے کہا چھابیہ بتلاؤ کہ بیز مین اور جو مخلوق اس میں آباد ہے وہ کس کی ملک ہے اور کون اس کا خالق اور موجد ہے اگر جانے ہو تو بتلاؤ۔ عنقریب مجبور ہوکر بہر کہیں گے کہ سب زمین مع اپنی مخلوقات اور عجائبات کے اللہ ہی کی ملک ہے ادر اسی کی پیدا کی ہوئی ہے پس جب وہ بیا قرار کر میں تو آپ ان ہے ہے ہیں کہ پھر دھیان کیوں نہیں کرتے یعنی جب تم اس کو ابتداءخالق مانتے ہوں دوبارہ بیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں مانتے <del>نیز آپ</del> ان منکرین بعث سے بیھی دریافت سیجے کہ اچھا بتلاؤ کہ سات آ سانوں کا پر در دگارا در عرش عظیم کا پر در دگا رکون ہے ۔ سواس کے جواب میں بھی <del>ضرور وہ یہی کہیں گے کہ</del> بیسب اللہ جس ذات کی قدرت کی بیشان ہواہے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے نیز اے نبی آب ان منکرین بعث ہے بیہجی در یافت سیجے کہ بتلاؤ کہوہ کون ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہرشے کی بادشاہی اور حکومت ہے ادراس کے ہاتھ میں ہرشے کا اختیار ہاور وہ جس کو چاہتا ہے پناہ دیتا ہے اور اس کے برخلاف پناہ نہیں دی جاسکتی۔ بتلاؤا گرتم پچھ جانتے ہو وہ اس کے جواب میں مجمی بہی کہیں گے کہ سب صفتیں تو اللہ ہی کے لیے خاص ہیں تو آپ ان سے بیر کہیئے کہ اچھا بتلاؤ کہ پھرتم کہاں سے جادد کر ویئے گئے ہو یعنی ان واضح دلائل کے بعد تمہاری عقلیں کہاں چلی گئیں کداس کی قدرت میں شک کرنے لگے اور اس کی وحدانیت میں شرک کرنے لگے اور باوجوداس علم اور اقرار کے اس کے غیر کو پو جنے لگے ،خوب سمجھ لو کہ اللہ ایک ہے اور بعث مت ے اور یہ ﴿أَسْمَاطِيْوُ الْأَوْلِيْنَ ﴾ بيس بلكم ان كے پاس حق اور صدق كرآئے ہيں۔ اس كے حق اور سے ہونے ميں كوئى شہبیں اور بلاشیدیمشرکین بی جھوٹے ہیں جوخدا کے لیے شریک اور اولا دھمبراتے ہیں اور اس بارے میں ان کے پاس کوئی دلیل اور بر ہان نہیں اللہ تو وحدہ لاشریک ہے کوئی اس کا ہم جنس نہیں اس لیے کہ اللہ نے کسی کواولا دنہیں تھہرایا ۔نہ بیٹا اور نہ بیٹ اورنساس کے ساتھ کوئی دومرا خدا ہے بالفرض آگرایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کوالگ لیے جاتا لیعنی خدائی تقسیم ہوجائی اور ہر خدا ا پن مخلوق کودوسرے خدا ک مخلوق سے جدا کرلیتا تا کہ اس کی قدرت اور سلطنت کاعلم ہوا ورلوگ جانیں کہ بیفلانے خدا کی مخلوق ہے اور ہر گزیندنہ کرتا کہ اس کی مخلوق دوسرے خدا کی مخلوق کے ساتھ رل مل جادے ،اس لیے کہ جب دوخدا ہوتے تو ان کی مخلوق بمى دوحصوں میں منقسم ہوتی اور ہرا یک خداا پنی سلطنت اور ملکیت کوعلیحدہ کرلیتا تا کہ دوسرا خدااس خدا کی حدود ملکیت و سلطنت میں مداخلت نہ کرسکے ایک بادشاہ مھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوسکتا کہ اس کی حدود سلطنت ووسرے کی حدوو

سلطنت کے ساتھ رل مل جائیں۔ ہر کارخانہ کا نشان اور مہر الگ ہوتی ہے تا کہ اس کارخانہ کی چیز دوسرے کارخانہ کی چیز سے ملتبس نہ ہوسکے۔غرض بیہ کہایک خدامجھی اس پر راضی نہیں ہوسکتا کہ دوسرا خدااس کی ملک اوراس کے ملک میں شریک اور ذخیل ہوسکے اور ایک خدا ہرگزیہ گوار انہیں کرتا کہ اس کی مخلوق دوسرے کی طرف منسوب ہوسکے، تمام دنیا کی سلطنوں کا قاعدہ ہے کہ ایک بادشاہ کی حدودسلطنت دوسرے بادشاہ کی حدود سلطنت سے جداادر متاز ہوتی ہیں اور ہرسلطنت کا امتیازی نشان علیحدہ ہوتا ہے پس ای طرح اگر دوخدا ہوتے تو ہرا یک کی مخلوق ادر ہرا یک کی حدودسلطنت دوسرے سے جداادرمتاز ہوتے ۔لیکن مخلوقات میں کوئی علامت فرق کی نظر نہیں آتی کہ میخلوق اس خداکی ہےاوروہ مخلوق اس خداکی ہے معلوم ہوا کہ خداایک ہی ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدانہیں اورا گردوخدا ہوتے تو آخر کاران دوخدا دَل میں لڑائی اور جھکڑا ہوتا اورایک دوسرے پرچڑھائی کرتا اور ہرایک اپناغلبہ جاہتا۔ اور ابنی جعیت اور طاقت فراہم کر کے دوسرے پربلہ بول دیتا اور پھراس لڑائی میں لامحالہ ایک دوسرے پرغالب آتااورزورآور کر کرورکود بالیتا۔ادراس کا ملک اس سے لے لیتااور دوسرامغلوب ہوجاتا، جبیبا کے لڑائی کا انجام ہے۔اور جومغلوب ہوجاتا وہ ضدائی کے قابل ندر ہتا اور جوایک غالب ہوتا وہی خدا ہوتا اور ظاہر ہے کہ دوخدا وس کی لڑائی ہے نظام عالم درہم برہم ہوجا تا اورسار جہاں تہدوبالہ ہوا جا تا اور دوخدا ؤں کی جنگ میں عالم کا پیمجکم نظام ایک دن بھی قائم نے رہتا۔ محرسب دیکھتے ہیں کہ نظام عالم میں کوئی خلل اور فساز نہیں۔اور نہ کوئی علامت فرق کی نظر آتی ہے کہ بیہ چیز اس خدا کی مخلوق ہے ادروہ چیز فلال خداکی مخلوق ہے اور نہ سی مخلوق برکسی خداکی خاص علامت ہے کہ بیفلانے خداکی ہے۔ پس جب ہم ویکھتے ہیں کہ ایک خدا کی مخلوق دوسرے خدا کی مخلوق سے جدا اور متازنہیں اور ندآ پس میں کوئی لڑائی اور جھکڑا ہے تومعلوم ہوا کہ سارا کارخاندایک ہی خدا کے اختیار سے چل رہا ہے اور سارے عالم کا خالق ایک ہی خدا ہے اور بیسار اعالم ایک ہی خدا کی مخلوق ہے کوئی دوسرااس میں شریک نہیں اسے ندیتے کی کی ضرورت ہے اور کسی شریک کی۔ (دیکھوتفسیر کبیر:۲۳۲/۱)اوراس دلیل کی منصل تقرير سورة انبياك آيت ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا اللَّهَ أَلَّا اللَّهُ لَفَسَدَيًّا ﴾ مِن كَرريك بوبان ويكه لي جائه

الله منزہ ہے ان باتوں ہے جو یہ ظالم اس کے لئے بتاتے ہیں تینی نداس کے لیے اولا و ہے اور نہ کوئی اس کا شریک ہے۔خلاصۂ کلام یہ ہے کہ خدا اول تو علوا ور غلب کو چاہے گا کہ دوسرے پر غالب آ جاؤں اور اگر بالفرض ایک خدا سے ورسرے خدا پر چڑھائی ممکن نہ ہوئی تو کم از کم وہ اپنی مخلوق کودوسرے خدا کی مخلوق سے جداا ورعلیحدہ تو ضرور کرے گا شریک اور خلاملط پر ہرگز راضی نہ ہوگا۔

### دلیل دیگر

و ہ توغیب اور حاضر سب کا جانے والا ہے کوئی ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں اور ظاہر ہے کہ خدا کے سوا کوئی غیب اور شہادت کا جانے والا نہیں ۔ پس معلوم ہوا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس لیے کہ اگر دوخدا ہوں تو لامحالہ دونوں عالم الغیب ہوں گے اور ہرایک کاعلم اپنے ماسوا کو محیط ہوگا تو لازم آئے گا کہ ہر خدا ایک ہی اعتبار سے محیط بھی ہوا اور محاط بھی اور یہ بات معقلاً محال ہے ۔ پس وہ بالا اور برتر ہے اس سے جس کوہ واس کا شریک بناتے ہیں ۔ اس لیے کہ اس کی قدرت بھی غیر محدود ہے

اوراس کاعلم بھی غیرمحدود ہے۔کوئی اس کا شریک نہیں \_

قُلُ رَّبِّ إِمَّا ثُرِيَتِي مَا يُوْعَدُونَ۞ رَبِّ فَلَا تَجُعَلَنِيُ فِي الْقَوْمِ الظَّلِيدِيْنَ۞ وَإِنَّا عَلَ تو كبداك رب اگر تو دك نے ملے مجھ كو جو ان سے وعدہ ہوا ہے تو اے رب مجھ كو يذكر يو ان محناہ كار لوگول ميں ف ادر مم كو تو کہہ، اے رب! مجھی تو دکھادے مجھ کو جو ان کو دعدہ ملتا ہے۔ تو اے رب مجھ کو نہ کریو ان گنہگار لوگوں میں۔ اور ہم کو آنُ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمُ لَقْدِرُونَ۞ إِذْفَعُ بِالَّتِي هِيَ آحْسَنُ السَّيِّئَةَ ﴿ نَحْنُ آعُلَمُ بِمَا قدرت ہے کہ تجھ کو دکھلا دیل جو ان سے دعدہ کردیا ہے۔ بری بات کے جواب میں دہ کہہ جو بہتر ہے۔ ہم خوب جانع بی جو یہ قدرت ہے کہ تجھ کو دکھادیں جو ان کو وعدہ دیتے ہیں۔ بری بات کے جواب میں وہ کہہ جو بہتر ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو سے يَصِفُونَ۞ وَقُلُ رَّبِ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزْتِ الشَّيْطِيْنِ۞ وَاَعُوْدُ بِكَ رَبِّ اَنُ بتاتے میں فیلے ادر کہ اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کی چھیڑ ہے قبط ادر پناہ تیری جاہتا ہوں بتاتے ہیں۔ اور کہہ، اے رب! میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطانوں کی چھیڑ ہے۔ اور پناہ تیری چاہتا ہول، يَّخُضُرُ وُنِ۞ حَتَّى إِذَا جَأَءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ۞ لَعَلِيِّ أَعْمَلُ صَالِكًا اے رب اس سے کرمیرے پوس آئیں فیل بیماں تک کہ جب چننچ ان میں کی کوموت تھے گااے رب جھ کو پھر بھیج دو ثاید کچھ میں مجلا کام کولوں اے رب!اس سے کدمیرے پاس آویں۔ یہال تک کہ جب پہنچے ن میں کی کوموت، کے گااے رب مجھ کو پھر بھیجو، شاید بچھ میں بھلا کام کروں، قِيَمَا تَرَكُتُ كَلًّا ﴿ إِنَّهَا كُلِمَةٌ هُوَقَالِلُهَا ﴿ وَمِنْ وَّرَابِهِمْ بَرُزَخٌ إِلَّى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ اس میں جو پیچھے چھوڑ آیاف ہر گزنہیں یہ ایک بات ہے کہ وہی کہتا ہے فل اور ان کے پیچھے پردہ ہے اس دن تک کہ اٹھاتے مائیں فکے اس میں جو بیچھے چھوڑ آیا۔ کوئی نہیں، یہ بات ہے کہ وہ کہتا ہے۔ اور ان کے بیچھے اٹکاؤ ہے جس ون تک اٹھائے جاوی۔ ف الم يعنى حق تعالىٰ كى جناب ميں اليي كتا في كي جاتى ہے تو يقينا كوئى سخت آخت آكر رہے گی۔اس ليے ہرمومن كو ہدايت ہوئى كه الله كے عذاب سے ڈركريہ وعام ما تھے کہ جب ظالمول پر عذاب آئے تو البی محرکو اس کے ذیل میں شامل ند کرنا۔ جیرا کہ صدیث میں آیا" قرافاً آرَدُتَ بِقَوْم فِتُنَةُ فتوننی غَيْرَ متفشون" کامطلب یہ ہے کہ خداد نداہم کوامیان واحمال کی راہ پر متقیم رکھ یکو کی اسی تقصیر نہ ہوکہ العیاذ باللہ تیرے عذاب کی کپیٹ میں آتے جائیں۔ جیسے دوسری مكرار المراح والتَقْوَا فِتنَةً لا تُصِيْبِنَ اللَّانَ ظَلَهُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾ (انفعال، روع ٣) يبال صنور من الناعيد وسلم و مخاطب بنا كردوسرول وسانات اور یہ قرآن کریم کی عام عادت ہے۔

ق یعنی ہم کو قدرت ہے کہ تہماری آئکھول کے سامنے دنیا بی میں ان کوسزادے دیں لیکن آپ میں الله علیہ دسلم کے مقام بنداد را کلی اخلاق کا معتنی یہ ہے کہ ان کی برائی کو بھل کی سے دنیا کہ اس کو ہم خوب جائے ہیں، وقت پر کا برائی کو بھل کی سے دنیا کہ یہ ان کی برائی کو بھل کی سے دنیا کہ ہم خوب جائے ہیں، وقت پر کا فی سرادی جائے گی۔ آپ میں الله علیہ دسلم کی طرف جسکیں مجے اور دخوت واصل جو گا۔ میں الله علیہ دسلم کی طرف جسکیں مجے اور دخوت واصل جو گا۔

فسل پہلے دیا طین الانس کے ساتھ برتاؤ کرنے کے طریقہ بتلایا تھا۔لیکن دیا طین الجن اس طریقہ سے متاثر نہیں ہوسکتے یکوئی تدبیر یازی ان کو رام نہیں کرسکتی۔ اس کاعلاج سرف استعاذہ ہے یعنی اندکی پناہ میں آ جانا، تاوہ قدر مطلق ان کی چمیز خانی اور شرسے محفوظ رکھے ۔صفرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ شرطان کی چمیز یہ ہے کہ دین کے موال وجواب میں بے موقع خصہ جوم سے اور لاائی ہو پڈے یاس پر فرمایا کہ برے کا جواب دے اس سے بہتر۔ فَإِذَا نَفِخَ فِي الصُّورِ فَلاَ انْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَيِنِ وَّلا يَتَسَاّعُلُونَ ﴿ فَمَن ثَقُلَتُ عَرِمِ بِهِ وَلَى عَالِمَ اللَّهُ الْمَالِ بَيْنَهُمْ يَوْمَيْنِ وَلا يَتَسَاّعُلُونَ ﴿ فَمَن كَا بَال بِن ال وَل اور دَايَّل وور عَ لِي عِرْمِ لَى بِعَالَ مِومِ لَى بَعْلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَلَى عَلَيْ وَهُو هَا عُلَيْ وَلَى عَلَيْ وَلَى عَلَيْ وَلَى عَلَيْ وَلَى عَلَيْ عَلَى وَعَلَيْ وَلَى عَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَلَى عَلَيْ وَلَا عَلَيْ عَلَى وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَلَى عَلَيْ وَلَا عَلَيْ وَعَلَيْ عَلَى وَعَلَيْ عَلَى وَعَلَيْ وَعِلَى عَلَيْ وَعِلَى عَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَى وَعَلَيْ وَعَلِي وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَ

فل یعنی اَجَل آ جائے کے بعد آک کام کے لیے ہرگز داہس نہیں میں جاسکت اور بطرض داہس کر دیاجائے قبر گزنیک کام ندکرے گا۔ وہ بی شرارتیں پھر سچھیں گی۔ ﴿ وَلَوْ رُخُوا لَعَا مُوالِمَا مُنْهُوا عَنْهُ وَاقْلُهُ مِلَىٰ لِيُونَ ﴾ (انعام رکو ۳) یمنی بات ہے جوزبان سے بنار ہاہے اور عبد حسرت و عدامت کی وجہ سے خاموش نہیں رہ سکتا وہ بی این عرف سے یہ بات کہتا ہے ، کہتا ہ

فے یعنی ابھی کیاد کھا ہے موت ہی سے اس قدر گھرا کھا۔ آگے اس کے بعد ایک ادرعالم برزخ آتا ہے۔ جہاں پہنچ کردنیا والوں سے پردہ میں ہو ہوتا ہے اور آخرت بھی سامنے نبیس آتی۔ ہاں مذاب آخرت کا تھوڑ اسانمونسامنے آتا ہے جس کا مزہ قیامت تک پڑا چکھتار ہے گا۔

فل یعنی عالم برزخ کے بعد قیامت کی گھڑی ہے۔ دوسری مرتب صور پھو نکنے کے بعد تمام خلاق کو ایک میدان میں لاکھڑا کریں گے۔ اس وقت ہرایک شخص اپنی فکر میں مشغول ہوگا۔ اولاد مال باپ سے، بھائی بھائی بھائی سے اور میاں ہوی سے سروکار ندر کھے گا۔ ایک دوسرے سے بیزار ہوں کے یکوئی کسی کی بات یہ ہوتھ گا۔ وقت قریقہ والمیت و آئیہ و آئیہ و آئیہ و قریقہ و قریقہ

بسلامی و اور دامادی کے تعلقات متعلع ہوجائیں گے دن سارے نب اور دامادی کے تعلقات متعلع ہوجائیں گے استی کام نددیں کے ایک کام نددیں گے ایک تعلقات عموم سے متنی میں ۔ اس مدین کام نددیں گے )" إِلَّا فَسَنْدِی قَدِیم کِ اِن بار سے نام کیا اور چاہیں ہزار درہم ہرباندھا۔ حضرت ٹاہ مہ حب ایک عیسی ای باپ میٹا ایک من کر حضرت عمر دخی الله عند نے اس کھتے میں یہ وہال باپ میٹا ایک دوسرے کو شام نہیں ، ہرائک سے اس کے ممل کا حساب ہے ۔"

قتل ملتے ملتے بدن سوج بائے گا، ینج کا ہونٹ نگ کرناف تک اوراو پر کا بھوں کرکھویڈی تک بینج جائے گا، اور زبان باہر عل کرزین میں لئمتی ہوگی جے دوز فی پاؤل سے روندیں کے (اللهم احفظنامنه ومن سائز انواع العذاب)

تَكُنُ الِيِّيُ تُتُلِي عَلَيْكُمُ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَيِّبُونَ۞ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا سنائی نہ تھیں ہماری آیٹیں پھرتم ان کو جھٹلاتے تھے فل بولے اے رب زور تحیا ہم یہ ہماری کم بختی نے سناتے نہ شے ہماری آیتیں ؟ پھرتم ان کو جھٹلاتے تھے۔ بولے اے رب! زور کیا ہم پر ہماری کم بخق نے وَ كُنَّا قَوْمًا ضَأَلِّيٰنَ۞ رَبَّنَا آخُرِجُنَا مِنْهَا فَإِنْ عُلْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ۞ قَالَ اخْسَنُوْا اور رہے ہم لوگ جبکے ہوئے اے ہمارے رب نکال لے ہم کو اس میں سے اگر ہم چر کریں تو ہم محناہ گار فیل فرمایا بذے رہو اور رہے ہم لوگ بہتے۔ اے رب! تکال لے ہم کو اس میں ہے، اگر ہم پھر کریں تو ہم گنبگار۔ فرمایا، پڑے رہو فِيُهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ۞ إِنَّهُ كَانَ فَرِيْقُ مِّنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُونَ رَبَّنَا أَمَنَّا فَاغْفِرُ لَنَا بھٹکارے ہوئے اس میں اور مجھ سے نہ بولو ایک فرقہ تھا میرے بندول میں جو کہتے تھے اے رب ہمارے ہم یقین لاتے سومعات کر ہم کو بھٹکارے اس میں ادر مجھے سے نہ بولو۔ ایک فرقہ تھا میرے بندوں میں، جو کہتے ہتے، اے رب ہمارے! ہم یھین لائے ،سومعاف کرہم کو وَارْحَمُنَا وَٱنْتَ خَيْرُ الرِّحِينَ ﴿ فَاتَّخَذُهُمُ وَهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى ٱنْسَوْكُمْ ذِكُرِي وَكُنتُمُ اوررحم كرمم بداورتوسب رحم والول سے بہتر ہے وسل پھرتم نے ان كوشنموں ميں پكوا يبال تك كربمول كئے ان كے بيچے ميرى ياد اورتم اورمبر کر ہم پر، اور تو سب مبر والوں سے بہتر ہے۔ چرتم نے ان کو شھوں میں پکڑا، یہاں تک کہ بھولے ان کے بیچھے میری یاد، اورتم مِّنُهُمُ تَضْحَكُونَ® إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوَّا ﴿ اَنَّهُمُ هُمُ الْفَآبِرُونَ® قُلَ ال سے بنتے رہے میں میں نے آج دیا ان کو بدلہ ان کے صبر کرنے کا کہ وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے فی فرمایا ان سے بنتے رہے۔ میں نے آج دیا اکو بدلہ ان کے سبنے کا، کہ دبی ہیں مراد کو پہنچے۔ فرمایا، كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَلَدَ سِنِيْنَ۞ قَالُوْا لَبِثَنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسُئِل م کتنی دیر رہے زیبن میں برمول کی گفتی سے بولے ہم رہے ایک دن یا کچھ دن سے کم تو پوچھ لے رکتی ویر رہے زمین میں، برسوں کی گنتی ہے ؟ بولے، ہم رہے ایک دن یا پکھ دن سے کم، تو بوچھ لے فل يعنى اس وقت ان سے يول كبيں مے محوياجن باتول كو دنيا مس جمثلا يا كرتے تھے،اب آئكھوں سے ديكھ لو سح تھيں ما حموثى؟ و اللہ اس کے کہ بینک ہماری برنخی نے دھادیا جوسدھے راستا سے بہک کراس ابدی الاکت کے گڑھے میں آپڑے ۔ اب ہم نے سب کھ ديكوليا ازراه كرم ايك دفعه بم توبيال سے نكال ديجئے ۔ پھر تمجي ايسا كري تو محنهار، جوسزا جا ہيے ديجئے كا۔ فتلے یعنی بک بک مت کرو، جو کیا تھااب اس کی سرا مجلور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جو اب کے بعد پھر فریاد منقطع ہوجائے گی بجزز فیروشہیں کے مجملام بەرمىكىيى مے بەلىعياد مايند يە

قیم یعنی دنیا مسلمان جب اسپ رب کے آ کے دعاد استعفار کرتے تو تم کوئنی موضی تھی۔ اس قدر تشخما کرتے اوران کی نیک خصلوں کا تنامذات اڑا تے تھے کہ ان کے بیچے پیڈ کرتم نے جھے بھی یاد در کھا جو یا تمہارے سریرکوئی مائم ہی دتھا ہوئی وقت ان ترکتوں پرؤٹس نے اورائی سخت شرارتوں کی سراوے سکے۔ فھے بچارے مسلمانوں نے تمہاری زبانی اور عملی ایڈاؤں پر مبرکیا تھا ، آج دیکھتے ہوتھ رہ بالمقابل ان کو کیا کھیل ملا۔ ان کو ایسے مقام پر پہنچا ویا محیاجہاں وہ جر افرح کامیاب اور برقسم کی لذتوں اور مسرتوں سے مسکناریں ۔ واهوال آخرت برائے تخویف اہل شقادت

وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّذُا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللّالِمُ اللَّالِمُ اللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّالِ

اور صدیث میں ہے کہ آنحضرت ٹاٹیڈ پیدعا مانگا کرتے تھے۔ واذا ار دت بقوم فتنة فتو فنی غیر مفتون لینی اے پرور دگار جب آپ کسی قوم کوفتنہ میں مبتلا کرنے کا ارادہ کریں تو مجھکوفتنہ سے محفوظ رکھنا اور مجھکوالی حالت میں اپنے یاں بلالینا کہ میں فتنہ میں مبتلائے موں۔

ن عرض یہ کہ اس وعا کی تلقین سے تواضع اور کسرنفسی کی تلقین ہے کہ بندہ کو چاہئے کہ ہروقت اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہ بعض مرتبہ کفراورظلم کی نحوست بے گناہ کو بھی بہنچ جاتی ہے۔ عذاب تو نازل ہوگا بدول پر لیکن اندیشہ ہے کہ عذاب کی کوئی چنگاری کسی ہے گئاہ کو نہ جا گئے اشارہ اس طرف ہے کہ اگران ظالموں پر عذاب آیا توہ ہڑا ہولنا کہ ہوگا معلوم نہیں کہ اس کے فیاری کسی بیٹی فرشتوں سے جنہوں نے ہر نکی ہری تری رکی ہے یہ بھی گئا ہوگا۔" زیمن میں رہنا یادنیا کی عمر، یہ بھی وہاں تھوڑی نقرآ سے گئے۔ یہ جہتا اللہ واسطی دیا میں مذاب کی شائی ہری کرتے تھے، اب ہانا کہ شاب منا گیا۔ (کذا نبی موضح الفران) ان واسطی دیا میں مذاب کی تیکن اگراس ہا ہے جہنے برول کے کہنے سے دنیا میں مجھ لیتے تو بھی اس متان فائی پر مغرور ہو کرانجام سے فاقی دہوتے ادر گیا اور اربی دیا کی دیکن اگراس ہا ہے جہنے برول کے کہنے سے دنیا میں مجھ لیتے تو بھی اس متان فائی پر مغرور ہو کرانجام سے فاقی دہوتے ادر گیا تا بیال اور شرارتیں دیر ہے جن کا دنیا کی دائل وفائی لذتوں میں بی کرارتکا ہیا۔

شرارے اور چنگارے کہاں کہاں پنچیں سب کواس سے پناہ مانگنی جاہے۔

اور بلاشبہ ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ جس عذاب کا ہم ان کا فروں سے وعدہ کررہے ہیں۔ وہ آپ کو آپ فائیڈا کی زندگی ہی میں دکھادیں۔ اورآپ مٹائیڈا اپنی آنکھوں سے اپنے دشمنوں کی ذلت وخواری کو کھے لیں رلیکن جب تک عذاب نہ آو سے اس وقت تک آپ مٹائیڈا کو سی تھم دیتے ہیں کہ ان کی بدی اور برائی کا نیک خصلت کے ساتھ مقابلہ سیجی یہی دشمنوں کی ایڈ اوری کا مقابلہ علم وصبر اور عفوا ور درگز ر کے ساتھ ہیجئے ہم خوب جانتے ہیں جو بیہودہ بکواں وہ تیری اور اگر بمعتضائے مثان میں کرتے ہیں۔ آپ مٹائیڈا کو شاع اور ساح بتلاتے ہیں اور جھے کو صاحب اولاد بتلاتے ہیں اور اگر بمعتضائے بشریت ان کی باتوں پر غصہ آجائے تو اس طرح دعا سیجے کہ اے میرے پر ولادگیں بناہ لیتا ہوں تیری اس بات سے کہ شریت ان کی باتوں پر غصہ آجائے تو اس طرح دعا سیجے کہ اے میرے پر چلا میں۔ آگے پھرا نبی کا فروں کا حال بدیال بیان شال بیان کے کہا سے ساح کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب ان میں ہور آتیا ہوں وہاں جا کرنیکٹل کروں۔ حق تعالیٰ خوا کہ دُو آلے انہوں ان ہور کہ گا جواب تک کرتا رہا۔ کہا قال الله تعالیٰ خوا کہ دُو آلے انہوں ان ہور گا ہورا تھی کہ کی کردیا جائے تو تب بھی یہی کرے گا جواب تک کرتا رہا۔ کہا قال الله تعالیٰ خوا کہ دُو آلے انہوں آلے انہوں آلے آئی کہ آلے گا گا کہ نہوں گا۔

یال کی ایک بات ہے جو کیے جارہا ہے اور غلبہ حسرت وندامت کی وجہ سے زبان سے کیے چلا جارہا ہے کہ مجھے دنیا میں واپس کردو۔ مگر ہمارے یہاں اس کی کوئی شنوائی نہیں اور ابھی کیا دیکھا ہے ابھی توموت ہی آئی ہے جسے دیکھ کراس قدر گھبرا گیا اس کے بعد ایک اور عالم پرزخ آرہا ہے جو عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان ایک پردہ ہے وہاں پہنچ کراس پر عگبرا گیا اس کے بعد ایک اور عالم پرزخ آرہا ہے جو عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان ایک پردہ ہے وہاں پہنچ کراس پر عذاب شروع ہوگا۔ جو عذاب آخرت کا ایک نمونہ ہوگا جس کا مزہ قیامت تک چکھتار ہے گا لیمن اس دن تک کہ جب مردے قبروں سے زندہ کرکے اٹھائے جا کیں گے موت سے لے کرقیامت تک جوزمانہ ہوہ برزخ ہے۔

فا کدہ: ..... "برزخ "کے اصل معنی ہے ہیں کہ جو چیز دو چیز وں کے درمیان حائل ہوائی کو برزخ کہتے ہیں ای طرح سمجھو کہ اس عالم دنیا اورع لم آخرت کے درمیان میں بیعالم برزخ ہے موت سے لے کرحشر تک کا جو درمیانی زبانہ ہے وہ برزخ ہے اور اس کو عالم قبر بھی کہتے ہیں۔القد تعالیٰ نے مرنے کے بعد سے اور قیامت سے پہلے ایک نیا جہان بسایا ہے اور وہ جہان دنیا ہے اتنا زیادہ وسیع ہے جتنی دنیا مال کے بیٹ سے زیادہ وسیع ہے، یہاں ایمان اور کفری اور اعمال کی جائج پڑتال ہوتی ہے اور عذا ب آخرت کا پھر نمونہ دکھلا دیا جاتا ہے۔ عالم برزخ کی تکلیفیں تو بطور ماحضر کے ہیں اصل عذا ب اور پوری پوری سز اتو قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد ہوگی۔

پس عالم برزخ کے بعد جب قیامت قائم ہوگی اور دوبارہ صور پھونکا جائے گا اور مرد ہے قبروں سے نکل کرمیدان حشر میں جمع ہوں گے تو اس دن جس مصیبت کا سامنا ہوگا وہ بیان سے باہر ہے۔ اس دن لوگوں کے درمیان کسی قشم کارشتہ ناط باتی نہیں رہے گا اور نہ ایک دوسرے کا حال پوچھ عمیں گے اس روز نہ کوئی قرابت باقی رہے گی اور نہ محبت ایک دوسر سے سے بالکل اجبنی ہوجا کیں گے، اس روزسوا نے ایمان اور عمل صالح کے کوئی چیز کام ندد ہے گی، اس دن ایک میزان (ترازو) قائم
کی جائے گی جس میں ایمان اور عمل کا وزن ہوگا، سوجس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا توا سے بوگ کا میاب ہوں گے بیا ہل ایمان
کا گروہ ہوگا اور جن کی نیکیوں کا پلہ بلکا ہوگا جسے کف راور مشرکین توا سے بی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کوخسارہ میں ڈالا
اور بیلوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کے مونہوں کوآگ جسل لے گی اور وہ اس میں نہایت بدشکل ہوں گے، دانت باہر
نکلے ہوئے ہوں گے او پر کا ہونٹ سکڑ کر سرکی کھو پڑی سے جالے گا اور نیچ کا ہونٹ لنگ کرن ف تک آگے گا جیسا کہ احادیث
میں آیا ہے اس وقت جی تحالی ان سے فرمائے گا۔ کیا یہ بات نہیں تھی کہ دنیا میں تمہار سے سامنے میر حقر آن کی آئیس بار
بار پڑھی جاتی تھیں ۔ پس تم ان کو جھٹل تے تھے ان کا خداق اڑا تے تھے اس لیے تم عذاب کے ستی ہوئے اور بیاس کی سزاتم
کوئل دبی ہے تو وہ کہیں گے کہ پروردگار آب ماری درخواست یہ ہے کہ آپ ہم کواس آگ سے تکال دیجئے اور ہم کو دوبارہ
ونیا میں جینج دیجئے۔

پس آگرہم دنیا میں جانے کے بعد پھرا ہے ہی کام کریں تو بیٹک ہم ظالم ہیں اس وقت جو چاہیں سزاد ینا۔ گراس وقت جو چاہیں سزاد ینا۔ گراس وقت جو چاہیں سزاد ینا۔ گراس اب حمیں ہوئے کہ بھی ابند تعالی فرمائے گا دورہ وجا کا اور دلت وخواری کے ساتھای آگ میں پڑے درہواور بولوجی نہیں۔ اب حمیں ہولئے کی بھی اجازت نہیں کی تمہیں یا دنیں رہا کہ شخص دنیا میں میرے بندوں میں سے اہل ایمان کا ایک گروہ تھا جو یہ کہا کرتا تھا کہ اسے ہمارے پروردگارہم ایمان لے آئے ہیں، پس تو ہم کو بخش دے اورہم پررم فرما تو سب رحم کرنے والا ہے، یہ گروہ ہمارے فراہ وہ محمل ان اور محمل نو اسلام کا جوہم سففرت اور رحمت کی دعا ہا گا کرتے تھے مخرہ اور مصحکہ بنایا اور تم ان کے ساتھ مخرہ بن اور عیب جوئی میں بہاں تک سے منفرت اور رحمت کی دعا ہا گا کرتے تھے مخرہ اور مصحکہ بنایا اور تم ان کے ساتھ مخرہ بن اور عیب ہوئی میں بہاں تک پہنچکہ ان کے اس مصفلہ نے تم کو میری یا دبھی جوالا دی سوالی ہوخوا سے دعا ہ گئے والوں کے ساتھ مخرہ پن کی رکھا تھا وروہ ہو ہوسکہ ان کی ساتھ مخرہ پن کی کہی اجازت نہیں اور تم ویک سلمانوں کو دکھی آئی اس کے اس محرم بن اور ہم ہی جو گی ہمارے ایک کو کہی اجازت نہیں اور تم ویک سلمانوں کو دیو تھا اور وہ ہو اسب ناکا م اور نا مراوہ ہو تی کہاری ہنی پر کیا تھا وروہ ہز امیہ ہے کہ بھی کوگ مراوکو معلی نازل ہوئی جن سے معلی نور ہو ہو گا نہیں میں ہوئے کہ کہا ہوئی ہیں اور تم ہنے والے ہیں اور خوا ہوئی جو اسے کہ میں کی کھر کے خوالے میں کا مراور کیا کی تھی ہیں ہو سید ھے سادے اور دیرانے وضو تھا کے کہ مسلم نول کے ذاتی از اور نے میں کچھ کم نظر نہیں آئے۔

بعد از اں کا فروں سے بطور تو بیخ اور ملامت سوال ہوگا تا کہ ان کی ذلت وحسرت میں اور شدت ہو۔ چنانچہ خدا تعالی کفار سے پو چھے گاتم زمین میں کتنے سال رہے اور کتنے سال تھہرے ۔ تمہارا گمان بیتھا کہ دنیا ہمیشہ رہے گی اور بھی فنانہ ہوگی اور جولوگ ونیا کو فانی بتلاتے تھے ان کاتم مذاق اڑ اتنے تھے اب بتلاؤ کہ دنیا کی زمین پر کتنے برس زندہ رہے اور پھر قبر کی زمین میں کتنے برل مردہ رہے تو جواب میں یہ بولیں گے کہ ہم دنیا میں ایک دن یا ایک دن سے بھی کم تفہرے ہمی ہو ایک ا انہاں طرح یا دنہیں لیس آپ شار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، یعنی فرشتوں سے دریافت کر لیجئے جوا عمال بنی آ دم کے کا تب اور الن کی عمروں کے شار کرنے والے ہیں۔ آخرت کے ہولناک منظر نے دنیا کی طویل وعریض زندگی کو پکلخت بعملادی نے خور تعالیٰ فرمائے گا بہر حال تم نہیں تھرے دنیا میں گر بہت تھوڑے آخرت کے مقابلہ میں تمام دنیا کی زندگی قلیل ہے۔ کاش اگر تم دنیا کے قلیل اور فانی ہونے کو جائے تو فانی کو باقی کے مقابلہ میں اختیار کرتے۔

یه د فَیا اَنَّمَا حِسَانُهُ عِنْدَرَیِّه و اِنَّهُ لَا یُفُلِح الْکُفِرُ وَنَ® وَقُلْ لَّ بِ اغْفِرُ وَارْتُمُ وَانْتُ لَا یُفُلِح الْکُفِرُ وَنَ® وَقُلْ لَّ بِ اغْفِرُ وَارْتُمُ وَانْتَ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ مَا عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

خَيْرُ الرِّحِيْنَ ﴿

بہترسب رحم والوں سے فہم

بہترسب مہر دالوں ہے۔

#### خاتمهٔ سورت برتهد بدا بل غفلت از حساب آخرت

عَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا خَلَقُن كُمْ عَبَقًا الى وَقُلُ رَّبِّ اغْفِرُ وَارْحُمُ وَآثْتَ خَدُرُ الرَّحِينَ

ف یعن دنیا میں تو نگی بدی کا پورانتیج نبیں ملآ۔ اگراس زندگی کے بعد دوسری زندگی مذہوتو کو یابیسب کارخار محض تعمل تماشادر بے نتیجے تھا ہوتی تعالیٰ کی جناب اس سے بہت بلند ہے کداس کی نبت ایمار کیک شیال کیا جائے۔

فی جب وه بالاو برز جنبهنا و ما لک علی الاطلاق ہے تو ہوآئیں سکتا کدو فاداروں اور مجرموں کو یوں سمیری کی مالت میں چھوڑ دے ۔

فت يعنى وبال حماب موكرمقدار جرم كيموافن سزادى جائ كى \_

فی یعنی ہماری تعمیرات سے درگز رفر مااورا پنی جمت سے دنیاوآ فرت میں سر فراز کریے تیری جمت بے نہایت کے مامنے کوئی چیز ممکن نہیں یہ

"افحسبتم" عنم مورت مكى أي يتى بهت برى نفيلت اورتا فيركم في بس كا ثبوت بعض اماديث سے بواسے اور مرائ نے جمر بركيا ہے۔ چاہے كمان آیات كادرد ركا جائے ماتر برو و دعا تبر كاد تفاق النقل كرتا بول بور مول كريم كا الذعب و ملم نے صرت اوبكر مديل كو تقين فرما كى بوئل اس كے افاقان آيات كے مناب بى ۔ "اللّٰه مَّالِى ظلَمْتُ نَفْسِى ظلُمُ مَا كُونِير آقائه لاَ يَفْفِرُ الدُّنُوبِ اِلْاَأَدْتَ فَا غَفِرُ لِى مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنَى اِنْكَ الْتَ الْفَغُور الرَّحِيْم - "تم سورة المومنون بفضله و منه و حسن توفيقه و نرجومنه اكمال بقية الفوائد ربط: ..... ابسورت کواہل غفلت کی تنبیہ اور تہدید پرختم کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا مکمان یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں کیا جائے گا اور کسی کوکوئی جزا اور سزانہیں ملے گی یہ گمان بالکل غلط ہے اور ہوا تنہ کا فیلے الْکے فیرون کی ہے جلادیا کہ قیامت کے دن کا فرول کوکوئی فلاح نصیب نہ ہوگی ۔ اس روز فلاح ان اہل ایمان کونصیب ہوگی جواللہ پرایمان رکھتے تھے اور خشوع وضوع کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے دغیرہ وغیرہ۔

ال سورت كى ابتدا ﴿ قَدُا فَلَتَ الْمُؤْمِدُونَ ﴾ سے فرمائى اور ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكُفِرُونَ ﴾ براس سورت كوختم فرمائى اور ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكُفِرُونَ ﴾ براس سورت كوختم فرمايا ۔ شروع سورت ميں كافروں كى ناكا مى اور فلاح سے محرومى كى فبردى ۔ اور ﴿ وَقُلْ دَبِّ اغْفِرُ وَ ازْ مَعْمُ وَ اَدْتَ خَيْرُ الرابِحِيدَةَ ﴾ سے اس طرف اشارہ فرمایا كه فلاح كا اصل دارو مدارالله كى دمت اوراس كى مغفرت برہے۔ لہٰذا اگر فلاح جا ہے ہوتو تو باستغفاركى راہ اختیار كرو۔

جنانچ فرماتے ہیں کیاتم لوگ حساب و کتاب اور جز ااور سزا کے منکر ہواور کیاتم نے یہ گان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کویوں ہی لغواور بے کار بغیر کسی حکمت اور مصلحت کے پیدا کیا اور کیاتم نے یہ خیال کرلیا ہے کہ مرنے کے بعد پھر ہماری طرف واپس نہیں آؤگے اور نیکی اور بدی کی تم کومز انہیں ملے گی۔ تمہارے دونوں خیال غلط ہیں۔ تمام اہل عقل اور دانش جانے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس عالم کوعبث یعنی بے فائدہ اور خالی از حکمت نہیں پیدا کیا۔ اہل عقل کہتے ہیں۔ ﴿ رَبِّتُنَا مَنَا خَلُقْتَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ

اورتمہارایہ خیال بھی غلط ہے کہ قیامت کے دن تم ہمارے پاس نہیں آؤگاور جزاوسز آپھینیں۔ دلائل عقلیہ اور قطعیہ سے حشر ونشر کا امکان ہے اورکل انبیا سر سلین نے اس کے دقوع کی خبر دی ہے جن کا صدق دلائل قطعیہ سے داختے ہے۔

پس اللہ تعالیٰ بڑا عالیٰ شان ہے اور بادشاہ برحق ہے کہ کوئی چیز عبث اور بے فائدہ پیدا کرے۔ اور بادشاہ اور سلطنت کے وفاداروں اور اطاعت شعاروں کو انعام ملنا اور بادشاہ سلطنت کے باغیوں اور غداروں اور اطاعت شعاروں کو انعام ملنا اور بادشاہ سلطنت کے باغیوں اور غداروں اور محمول کو سر المنالواز مسلطنت میں سے ہے اور عین حکمت اور مصلحت ہے اور کی حکومت میں بیآ زادی نہیں کہ س کا جوجی چاہے کرے۔ قانون کی باندی سب برلازم ہے۔

مقصودامت كوتعليم بكراس طرح دعاما نكاكرير \_ گنامول سے استغفار بھی فلاح كاذر يعدب اگراعمال صالحين كوتائل موتو استغفار سے گريز نه كرے \_ قال الله تعالىٰ ﴿وَاسْتَغْفِيرِىٰ لِذَنْ بِيكِ ﴾ ﴿وَسَيْحَ يَحَمَّي رَبِّكَ بِالْعَشِقِ وَالْإِنْ كَالِ ﴾ ـ

قائدہ جلیلہ: ..... ﴿ اَفَحْسِبُ مُعْمَ ﴾ سے لے کرختم سورت تک بیآ یتیں بڑی فضیلت رکھتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت طُافِیْ نے جہاد کے لیے ایک سربی (چھوٹالشکر) روانہ فرمایا اور بیتکم دیا کہ صبح وشام بیآ یتیں پڑھا کریں بعنی ﴿ اَفَحَسِبُ تُحْمُ اَثْمًا خَلَقُنْ کُمْ عَبَدُّا ﴾ الح۔

صحابہ ثنائی کہتے ہیں کہ ہم نے حسب الارشادی آیتیں پڑھیں تو ہم سیح سالم مال غنیمت لے کرواپس آئے اخرجہ ابن السنی وابن مندہ وابو نعیم بسند حسن۔ (روح المعانی: ۲۵/۱۸)

حضرت عبدالله بن مسعود رالله کا ایک مصیبت زوه مخص پر گزر ہوا جس کے کان میں تکلیف تھی عبداللہ بن مسعود نگاللہ نے ﴿ اَفْعَیسِ بَنْتُ مِ ﴾ سے لے کرآ خرسورت تک آیتیں پڑھ کراس کے کان میں دم کیں تووہ اچھا ہو گیا۔

آنخضرت تَالِّمُ کوجب ال کاعلم بواتوی فرمایا کوشم باس ذات پاک کجس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اگریقین والامردال کو پہاڑ پر پڑھ دے تو وہ اپنی جگہ ہے بہت جائے اخر جه الحکیم المترمذی وابن المنذر وابو نعیم فی الحلیة واخرون عن ابن مسعود رضی الله عند (روح المعانی: ۱۹۸۱۸) و تفسیر قرطبی: ۱۹۷۱ ا

الحمد والمنة اللهم اجعلنا من عبادت المومنين المفلحين الذين هم في صلاتهم فلله الحمد والمنة اللهم اجعلنا من عبادت المومنين المفلحين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكوة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم حلى للفردوس وارثون آمينيا رب العالمين ورب اغفر وارحم وانت خير الرحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله و اصحابه اجمعين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين.

#### تفسيرسورة النور

بیسورت مدنی ہےاک میں چونسٹھآ یتیں اور نور کوع ہیں اس سورت سے زیادہ مقصود وعفت اور پا کدامنی اورستر اور نظر کے احکام بیان کرنا ہے۔حضرت عمر دلاٹھڑنے اہل کوفہ کے نام یے فرمان جاری کیا۔

علموانساءكمسورةالنور

ا پنی عورتوں کوسور ہ نورسکھا ؤتا کہ عورتوں کومعلوم ہوجائے کہ عفت اور پا کدامنی نور ہے اور بدکاری ظلمت اور تاریکی ہے۔

اور حضرت عا ئشەصدىقە ۋاڭغايەفر ماياكرتى تھيں:

لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن سورة النور والغزل. (تفسيرقرطبي:١٥٨/١٢)

عورتوں کو بالا خانوں میں نہ اتار داور نہ ان کولکھنا سکھا ؤیعنی ان کوتعلیم یا فتہ نہ بنا وَاوران کوسورہُ نورسکھا وَ (تا کہا بِنی عفت اور یا کدامنی کی حفاظت کریں بے حیائی ہے محفوظ رہیں )اوران کوسوت کا تناسکھا ؤ۔

فلاصدوربط: .....گرشت سورت کے شروع میں مونین کے اوصاف اورایمان کے شعبوں کا ذکر فرمایا جن میں ﴿ وَالَّذِینَ یَ مُو لَوْ اَلّٰذِینَ یَ مِی اَثَارہ الراس کے ستھے مقد مایا تھا مُدُولُو ہِ ہِ مُح مُدُولُونَ کَا کَا کُولُونِ اِلْمَعْلَى وَدَاءَ وَلِلِكَ فَا وَلِيكَ هُمُهُ الْعُدُونَ ﴾ جس میں اشارہ اس طرف تھا کہ جو اپنی منکوحہ یا اپنی کئیز پر قناعت نہ کرے وہ صدود الہیہ سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہا اس سورت میں اول زیادہ تر ان احکام کا بیان ہے جو زنا اور عفت اور پاک نظری اور معاشرہ سے متعلق جی تندہ صد سے ندنکل جائے اوراخروی قلاح سے اور جنت افردوں کی وراخت سے محروم نہ ہوجائے ، اب اس سورت میں صد سے گزرنے والوں کی سزاکا بین ہا ور بیتالاتا ہے کہ افردوں کی وراخت سے محروم نہ ہوجائے ، اب اس سورت میں صد سے گزرنے والوں کی سزاکا بین ہا ور بیتالاتا ہے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تواس میں اس مورت کا نام "سورة النور" ہوا کہ عفت اور پاکدامنی سے اور نگاہ اور شرمگاہ کی حقاقات اور بیا کہ جو تو تا ہے تواس کے دل سے تو رائی کہ ان میں ہورہ النور "ہوا کہ عفت اور پاکدامنی سے اور نگاہ اور شرمگاہ کی حقاقات اور بیا کر می تو اور بیا کر جھوڑتا ہے اور میں اس میں اس کے دن بیل صراط پر اس کی رہنمائی کر سے گا۔

می کی اورائیا نی قیامت کے دن بیل صراط پر اس کی رہنمائی کر سے گا۔

ال لیے ان احکام عفت وعصمت کے بیان کے بعد۔﴿ اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ﴾ سےنور ہدایت کو بیان <sup>ز</sup> ایا اور بعدازاں سے بتلایا کہ وہ نورکہاں ملتا ہے اور کس طرح حاصل ہوتا ہے یعنی مسجدوں میں اللہ کے ذکر ہے اور اس ک

عبادت سے ملا ہے۔ اس کے بعد۔ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَترَ ابِ ﴾ سے تفری ظلمتوں اور تاریکیوں کو بیان كيا۔ کیونکہ نور کی ضد ظلمت ہے۔ اہل ایمان کے اعمال نورانی ہیں اور کا فروں اور منافقوں کے اعمال ظلماتی ہیں۔اس کے بعد ﴿ ٱلَّهُ تَرُ أَنَّ اللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّهُوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾ الح يجمه دلائل توحيد بيان كيَّجس سے اشارہ اس طرف فرمایا کہ باطنی ظلمتوں تے ازالہ کے لیے توحید اور تسبیح وتحمید ہے بڑھ کر کوئی نسخ نہیں۔ بعد از ال اللہ اور اس سے رسول کی اطاعت كاتكم ديا - كما قال تعالى ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَغْضَ اللَّهَ وَيَتَّقُهِ فَأُولِمٍ كَ هُمُ الْفَايِزُونَ ﴾ ان آيات میں اللہ تعالٰی نے اول ایمان اور اطاعت کی اخروی کامیا بی کو بیان فرمایا اور اس کے بعد ﴿وَعَلَى اللَّهُ الَّذِينَ عَالَمُوا مِنْكُمُ وَعَمِلُوا الصّٰلِخَتِ لَيَسْتَغَلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ من ايمان اوراعمال صالحه كے دنيوى ثمر ه كوبيان كيا كه جمم موثنين صالحين كو اپنے نبی کا جانشین کریں گےاورروئے زمین کی خلافت اور باوشاہت ان کوعطا کریں گے۔اس کے بعد چند آ واب معاشرت اورآ داب مجلس کی تعلیم دی جس میں انٹد کے رسول کے ادب ادراحتر ام کولمحوظ رکھنے کی خاص طور پرتا کیدفر مائی اور پھرتو حیداور آخرت کی یا دو ہانی برسورت کوختم فر مایا ، بیاس سورت کے مضامین کا اجمالی بیان ہے اور اس سورت میں عفت اور یا کدامنی کی ذیل جوا حکام بیان فریائے ان میں وہ حصہ جس کاتعلق حضرت عائشہ صدیقیہ ٹٹاٹٹا بنت صدیق ٹٹاٹٹا کے قصہ ا فک سے ہے وہ ایک خاص شان امتیازی رکھتا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ جان کے اس قصد کی وہی شان ہے جو حضرت مریم صدیقہ علیما السلام کے قصہ کی شان ہے جس کی تفصیل سورہ مریم میں گزری اور جس طرح حضرت مریم صدیقہ علیہا السلام کی عفت وعسمت يرايمان لا نا فرض ہے اور اس میں شک کرنا کفرے اک طرح عائشہ صدیقہ ٹالٹ بنت صدیق ٹاٹٹ کی عفت وعصمت برایمان لا نا فرض ہے اور عا کنٹہ صدیقہ ڈٹاٹٹا کی عصمت اور نزاہت میں شک کرنا کفراور ارتداو ہے دونوں کی عفت وعصمت نص قرآنی ے ثابت ہاورنص قرآنی کا انکار کفراورار تدادہ۔

(٤٤ سُوَرَةُ النَّوْرِ مَدَيَيَةُ ١٠٢) ﴿ إِنِهِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْرِ اللَّهِ اللهِ المَا ١٥ مَوعاتها ٩

سکور ق آنز لُنها وقر ضنها وار ذم پر لازم کی اور اتاری اس میں باتیں صاف تاکہ تم یاد رکھو فل ایک سورت ہے کہ ہم نے اتاری اور ذم پر لازم کی اور اتاری اس میں باتیں صاف تاکہ تم یاد رکھو فل ایک سورت ہے ہم نے اتاری، اور ذم پر لازم کی، اور اتاری اس میں باتیں صاف شاید تم یاد رکھو فل ایک سورت ہم نے اتاری، اور ذم پر لازم کی، اور اتاری اس میں باتیں صاف شاید تم یاد رکھو فل یہ بورت بعض نبایت فروری احکام ومدود، احتال ومواعظ، مقانی قو حدودر بہت، ہی ایم تبیبات واصلا مات پر محتل ہماں کاسب سے زیاد ممتاز اور بہت تم مارہ ہول اور محتمل میں اور تم ہم کی اور باتاری اللہ میں بعض مادہ ہول اور محتمل میں باتی ہورے ہم کا محتمل میں ہوری احتال میں بہتر میں اور محتمل میں باتیں بریز تا تھا، بلکھ ایک چیشت سے فو دیم بر مدید اس میں بو نوا کی محتمل میں بریز تا تھا، بلکھ ایک چیشت سے فو دیم بر مدید کی اور بیٹر کے برویک گذرے سے متاثر ہوکر ایسی شوکر دیکھائیں ۔ پیغر ملی ان عید و ملی کا میں باتی بین بریز تا تھا، بلکھائی ہورے کر ایسی میں ہوکر کی بات میں بین برین ایسی بین ہو میں برین کی برین کی برین ایسی بین برین ایسی بین بین اور برین کی برین کو برین کی برین ایسی بین ہو میں اور برین کی برین کی برین ایسی بین اور برین کی بار میان کی برین آور کی ایسی بین اور برین کی برین کی برین کی برین ایسی بین ایسی دورے بین اور برین کی برین ایسی برین ایسی برین کی برین کی برین کی برین ایسی برین ایسی دور برین کی کی برین کی برین کی برین کی برین کی برین کی برین کی کرین کی برین کی کی کی برین کی برین کی برین کی برین کی کی برین کی برین کی برین کی برین کی کی برین کی بر

ر کھنے اور لازم پکونے کے متن میں یاور جوسان ساف میں اور کھری کھری ہاتیں اس مورت میں بیان فرمائی میں اس لائق میں کہ ہرمسلمان ان کو حرز میان =

#### تمهيدا جمال احكام سورت دربارهٔ عفت وعصمت

قَالَالْلُكُنَا : ﴿ سُورَةً أَنْزَلُهُ مَا وَفَرَضُنْهَا وَالْزَلْنَا فِيْهَا اللَّهِ بَيْلْتِ لَعَلَّكُمْ تَلَ كُرُونَ ﴾

یایک سورت ہے جس کوبم نے اتارا ہے۔ جوعفت اور عصمت کے احکام پر مشتمل ہے، جیسے حدز تا اور حد قذف اور حکم لعان اور حکم استیذ ان اور حکم غض بھر ۔ بینی نظر اور بھر کو نامحروموں کود کھنے ہے محفوظ رکھنے کا حکم وغیرہ وغیرہ ۔ اور ہم نے ان احکام کو مقرر کریا ہے ۔ بینی ہے ان احکام ہمارے نازل کردہ اور مقرر کردہ ہیں ان میں کوتا بی نہ کرتا، یا یہ عنی ہیں کہ ان احکام کو ہم ہمارے نے فرض اور لازم کیا ہے ۔ تم پر ان احکام کو تعمیل لازم ہے اور ہم نے اس سورت میں تمہارے لیے واضح اور دوشن آیتیں نازل کیں جو اسی بدایتوں اور قبیحتوں پر مشتمل ہیں کہ ان پڑمل کرنے ہے تمہارا دل منور ہوجائے ۔ شاید فیصوت کیٹر و اور سمجھو کہ بدکاریوں اور ہے جیا کیوں سے دل کا نور رخصت ہوج تا ہے اور جانو کنفس کی تطبیر بغیر ان حدود اور تعزیر ات کے ممکن نہیں کہ بدکاریوں اور ہے جیا کو اور سورت میں معاشرہ کا دستور العمل بتلادیا کہ زبا ہے بچوا ور تورتوں کو کہ جوتم کو اس سورت میں معاشرہ کا دستور العمل بتلادیا کہ زبا ہے بچوا ور تورتوں کو اس سورت میں داخل نہ ہو۔ معلوم نہیں کہ کوئی حض اپنے گھر میں کس صال ہے جانی ہے بچاؤل سے بچاؤل سے بچاؤل سے بچاؤا ور ہے دھڑک اور اور تعرب اجازت کے کس کے گھر میں داخل نہ ہو۔ معلوم نہیں کہ کوئی حض اپنے گھر میں کس صال ہم میں ضبیت ترین اور سب سے زیادہ گذرہ فنل زبا ہم اس سے اس سے اس سے دعم کی ایندا تھم زبا سے جس پر زکاح اور میر اٹ کا مرد ائل میں ضبیت ترین اور سب سے زیادہ گذرہ فنل زبا ہم اس نہیں ہو جاتا ہے جس پر زکاح اور میر اٹ کی درات میں نہیں ہو جاتا ہے اور کر ابتوں کا فرق مکستیں اور مشتبہ ہوجاتا ہے جس پر زکاح اور میر اٹ کی درات میں درات کے دورات کے درات کی کے صاصل نہیں ہوگئی ۔ درات میں درات کی کے صاصل نہیں ہوگئی ۔ درات میں درات کی کہ درات کے درات کی کے مصل نہیں ہوگئی ۔ درات میں درات کی کوئی ہوگی کے میات اور بیا کہ درات کوئی کے مصل نہیں ہوگئی ۔ درات میں درات کی کے صاصل نہیں ہوگئی ۔ درات میں کہ درات کی کے مصل نہیں ہوگئی کے مصل نہیں ہوگئی کے درات کیا کہ درات کیا کہ کر کرنا کے درات کوئی کے دورات کیا کہ درات کی کے درات کیا کہ درات کی کرنا کے درات کرنا کے درات کی کر درات کی کرنا کے درات کی کرنا کے درات کرنا کے درات کی کر درات کی کرنا کے درات کی کرنا کے درات کی کرنا کے درات کی کرنا کے درات کرنا کے درات کرنا کے درات کی کرنا کے درات کرنا کے درات کرنا

# الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجُلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِأْنَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُ كُمْ عِلْمَا رَأْفَةً فِي

جلاری کرنے والی عورت اور مرد سو مارو ہر ایک کو دونول میں سے سو سو درسے فیل اور نہ آوے تم کو ان پر ترس بدکاری کرنے والی عورت اور مرد سو مارو ایک ایک کو دونول میں سے، سو چوٹ مجی۔ اور نہ آوے تم کو ان پر ترس،

= بناتے اور یادر کھے ۔ایک منٹ کے لیے اس سے مفلت مذکرے درنددین ودنیا کی تابی ہے۔

قل يرمزااس زائی اورزائيد كى ب جوآ زاد، ماقل، بالغ جواورتكاح مجے ہوئے شہول يا تكاخ كرنے كے بعد بم بسترى دركر بيكے ہوں اور جوآ زاد دہواس كے بہاس درے ہے ہيں، اس كا حكم بانجو بس بارہ كے اول ركوم كے لئم برمنگورہ ادرجو ماقل بابالغ ندہو وہ مكلف ہى فيس اورجس مسلمان ہيں تمام منتی موروں (مرید، بلوخ بمقل، تكاح اور بم بسترى سے فراغ) ایسے تخص كو تھست كہتے ہيں۔ اس كى سزا" رجم" (منگساركرتا) ہے جيها كہ مورہ على ميں كورہ بي "قورات" كے حوالہ سے فرما يا ﴿ وَرَجْ بَيْنَ فِيْ قُلْ قُلْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللهُ عامد۔

دِيْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْلَّخِرِ \* وَلْيَشْهَلُ عَلَا بَهُمَا طَأْبِفَةٌ مِّنَ اللّٰهِ إِللّٰهِ وَالْيَوْمِ اللّٰخِرِ \* وَلْيَشْهَلُ عَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ إِللّٰهِ وَاللّٰهِ لِي اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى

#### الْمُؤْمِنِيْنَ٠

#### لوگ مسلمان **فال**

لوگ مسلمان په

# تحكم اول حدزنا

قَالَالْمُنْتَخَالِيْ : ﴿ اَلَوَّ النِيَّةُ وَالرَّ الْنِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْهَا مِا ثَةَ ... الى ... طَآبِ فَةُ فِينَ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾

زنا كرنے والى عورت اور زنا كرنے والا مرد سوان دونوں كا تھم يہ ہے كہ ان دونوں ميں ہے ہرا يك كوسوسودرے مارو۔اوراے مسلمانو! تم كوالقد كے تھم كی تعميل میں ان دونوں پر رحم اور ترس نہ آنا چاہئے كدرتم كھا كران كوچھوڑ دوياان كى مزا ميں ہے كئے كہ مردونيا كى مزا آخرت كے عذاب ہے آسان ہے۔

اگرتم اللہ اور یوم آخرت پرایمان لائے ہوئے ہو تو تھم البی کو پوری طرح جاری کرواوراس میں زمی اور سستی نہ کرو ور نہ خدا تعالیٰ آخرت میں تم سے سوال کرے گا کہ تم نے ہمارے قانون کے جاری کرنے میں لوگوں کی رعایت سے سستی اور

(حنبیہ) کمی آیت کامحض منسوخ التلاوت ہونااور حکم باقی رہنا یہ ایک متلقل مئلہ ہے جس کی تحقیق ان مختصر فوائد میں درج نہیں ہوسکتی ۔ ان شاءاللہ العزیز اگر منتقل تفییر قرآن لکھنے کی نوبت آئی تو و ہاں کھا جائے گا۔

ف یعنی اگراند پریفین رکھتے ہوتواس کے احکام درود و ماری کرنے میں کچھ پس و پیش ند کرد ۔ ایساند ہوکہ بجرم پر ترس کھ کرسز ابالکل روک لو یااس میں کی کرنے کو یاس میں کی کرنے کو یاس میں کی اس بھی اس اس کے اس اس کے اس اس کے اس اس کے اس کا در تاہدا میں ہوئی ہوتا ہے ہوئی حکم مخت ہو یا زم مجمودہ عالم کے حق میں مکمت و رحمت سے خالی نہیں ہوسکتا ۔ اگرتم اس کے احکام و مدود کے اجرا میں کو تاب کرو گے تو آخرت کے دن تمہاری پکو ہوگی ۔

فک یعنی سزا تنبائی میں نہیں مسلمانوں کے مجمع میں دینی چاہیے کیونکہ اس رموائی میں سزا کی جمیل وتشہیراور دیکھنے سننے وابول کے لیے سامان عبرت ہے۔ اور شاید یہ مجی عزف ہوکہ دیکھنے والے مسلمان اس کی مالت پر زم کھا کرعنو دمغفرت کی دعا کر ہیں گے ۔ واللہ اعلم۔ بز دلی د کھلا کی ۔ انٹد کاحق میرتھا کہ اس کی تعمیل میں ہمت اور ولیری سے کام لیتے اور جب تم یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوتو تمہیں اس دن کی بازیرس سے ڈرنا چاہئے تھا۔ حاصل کلام یہ کہ اللہ کی مقرر کروہ حد کو بلاکسی رعایت کے بوری طرح جاری کرو اور چاہئے کہ ان دونوں کی ہزا کے دفت مسلم نوں کی ایک جماعت حاضر ہے ۔ تا کہ لوگوں کوعبرت ادر نصیحت ہو۔ مطلب ہے ہے کہ اس سزا ک<sup>تشهیر بھ</sup>ی ضروری ہے تا کہ اس نضیحت کود ک<u>کھ</u> کرلوگ عبرت بکڑیں۔اگر کسی بندمکان میں بیسزا جاری ک**ی گئ** تو بیمق**صد** حاصل نہ ہوگا۔اور بیمز ااس زانی اورزانیہ کی ہے جوآ زاد عاقل اور بالغ اورغیر شادی شدہ ہو۔ایسے خص کواصطلاح شریعت میں" غیرمصن" کہتے ہیں اور جو تخص شا دی شدہ ہواور ہمبستری بھی کر چکا ہوا یے تخص کو"محصن" کہتے ہیں اس آیت میں غیر محصن یعنی غیرشادی شدہ کی سزا کا ذکر ہے کہ اس کے سوکوڑے مارے جائمیں اور جو خص محصن ہویعنی جس کا نکاح ہوا ہواوروہ ہمبتری بھی کرچکا ہوتو اس کی سزار جم سنگ رکرنا ہے یعنی سب کے سامنے اس کے پتھر مارے جائیں یہاں تک کدوہ مرجائے جيها كەسورە ما ئدە مىلى بحوالدتوريت بىرگزرچكا ب- ﴿وَكَيْفَ يُعَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَامَةُ فِيْهَا حُكْمُ اللهِ ﴾ كم آنحضرت ما فیزانے ایک یہودی مرداورایک یہودی عورت پر جوشادی شدہ تھے زنا کی سزامیں ان کو بحکم تورات رجم وسنگ رکیا اورسب نے طوعاً وکر ہاس کو قبول کیا کہ تورات میں شادی شدہ زنا کار کا تھم رجم وسنگسار کرنا ہے اور علی الاعلان رجم کی سزاجاری کی من اورای بارے میں سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی جس میں رجم کی سز اکو حکم اللہ کہا گیا اور جب آنحضرت مَالنَّجُ ان میہود کے بارے میں رجم کا فیصلہ فرمایا توبیار شروفر ، یا اللهم انبی اول من احیا امرات اذا اماتو ، خدایا میں پہلا مخص موں جس نے تیرے تھم (رجم) کوزندہ کیا جب کہ وہ مٹا چکے تھے بہر حال آنحضرت مُلافِظ نے بحکم خداوندی شادی شدہ زانیوں کورجم کی سزادی ادر الله تعالیٰ نے اس کو' تھم اللہ' فرمایا اور پھراس واقعہ یبود کے بعدجس قدر واقعات اس قسم کے پیش آئے ان سب میں آپ نافظ نے زانی محصن کورجم کی سزادی اوراس بارہ میں اس قدرا حادیث مروی بیں کہان کا قدرمشتر ک بلاشیة واتر معنوی کو بہنچا ہوا ہے اور حضور پر نور شکھنٹے کے بعد خلفاء راشدین ٹنگٹٹے کا بھی یہی عمل رہااور تمام امت کا اس پراجماع ہے۔

تُخضرتُ مَنْ عَنْ اللهُ عَمْل في اور خلفاء راشدين كِمُل في يدواضح كرديا كرتورات مين جورجم كأتهم تفاوه شريعت محديد مين حسب سابق باقل بجويها كوتل عدكى سزامين قل كاتهم قرآن تكيم مين بحوالة تورات بيان كيا كياب ووق كَتَهْدَا عَلَيْهِ هُدِيهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ هُدُو كَتَهُدَا عَلَيْهِ هُدُو يَعْدَا أَنَّ الدَّهُ عَسَى بِالدَّهُ عَسِي الدَّهُ عَلَيْهِ هُدُو كُمُ مُعْجَعُو-

القرآن للجصاصُّ: ٣١ ٢٦٣)

بخاری اورمسلم وغیرہ میں ہے کہ فاروق اعظم دلالٹانے اپنے آخری حج سے واپسی کے بعداور اپنی شہادت سے ایک ماہ قبل طویل خطبہ دیا جس میں بیارشا دفر مایا۔

ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله اية الجم فقرأنا ها وعقلنا ها ووعينا ها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان يقول قائل والله ما نجد اية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة اوكان الحبل او الاعتراف ويكمو فتح البارى : ١٣٠١ ١٣٠١ باب رجم الحبل عن من الزنا اذا احصنت

بیشک اللہ تعالی نے محدرسول اللہ ظافی کوئ دیر بھیجا اور ان پر آن اتارا اور اس قرآن میں اللہ تعالی نے رجم کی آیت بھی اتاری پس ہم نے اس آیت رجم کو پڑھا اور اس کا مطلب سمجھا اور اس کو یاد رکھا۔
آمنحضرت ظافی نے اپنی زندگی میں رجم کے تھم پرعمل کیا اور آپ ظافی کی وفات کے بعد ہم لوگوں نے یعنی صحابہ نے رجم کے تھم پرعمل کیا اور آپ ظافی کی وفات کے بعد کوئی صحابہ نے رجم کے تھم پرعمل کیا اور اس تھم کو جاری کیا۔ سومیں ڈرتا ہوں کہ ایک مدت زمانہ گزرجانے کے بعد کوئی سحابہ فوالا بینہ کہ کہ ہم کتاب اللہ میں رجم کی آیت نہیں یاتے ، پھر گراہ ہوں ایک فرض کے ترک ہے جس کو اللہ تعالی نے این کتاب تعالی نے این کتاب اللہ میں رجم کی تلاوت اگر چمنسوخ ہوئی گراس کا تھم باتی ہے ) اور اللہ تعالی نے این کتاب میں جورجم کا تھم نازل فرمایا وہ بالکل حق اور درست ہے اور سے تھم اس مخص کے لیے ہے کہ جو مرد یا عورت شاوی شدہ ہو۔ اور وہ زنا کرے اور وہ وزنا گوائی سے ثابت ہوجائے یا حمل سے ظاہر ہوجائے یا مرد یا عورت کے اقر ارست ہے۔

حضرت عمر تلافظ نے استے اس خطبہ میں جس آیت رجم کا ذکر فرمایا پوری آیت اس طرح ہے:

" الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البئة نكالا من الله والله عزيز حكيم" اخرجه النسائي وصححه الحاكم ويموث الباري:١٢٤/١٢، باب الإعتراف بالزنار

شادی شده مرد یاعورت جب زنا کرین توان دولول کورجم یعنی سنگسار کرڈ الوقطعی طور پراور بیرجم کا تھم اللہ کی طرف سے بطور عبرت ہے تا کہ اس عبر تناک سرا کو دیکھ کرلوگ زنا سے باز آ جا نمیں اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔

ایک اور روایت میں ہے:

انعمربنالخطابخطبالناسفقاللاتشكوافيالرجمفانهحق. (التحالمان ١٢١٨) حضرت عمر نگاتن نے لوگوں کوخطبہ یا اور فرما یا کہ رجم کے تھم میں شک نہ کرنا۔ اس لیے کہ رجم کا تھم بلاشبرت ہے۔ اور ایک روایت میں اتنازیا دہ ہے کہ حضرت عمر خاتین نے یہ کہا کہ اگر بیخوف نہ ہوتا کہ لوگ بیکہیں سے کہ عمر نگاتنگ نے قرآن میں ایک طرف سے اضافہ کر دیا تو میں اینے ہاتھ سے قرآن کے حاشیہ میں بیآیت لکھ دیتا۔

الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما نكالا من الله والله عزيز حكيم. (ويَمو فَحَ الباري:١٢٧/١٢)

بیٹارروا بتوں سے ثابت ہے کہ آیت رجم جواد پر مذکور ہوئی وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ تلاوت اگر چہاس کی منسوخ ہوگئی مگراس کا تھکم بالا جماع باتی ہے۔ آنحضرت ناٹیٹن نے اس آیت کے موافق عمل کیا اور آپ ناٹیٹن کی وفات کے بعد خلفاء داشدین اور صحابہ کرام ٹھکٹنے نے اس پرعمل کیا۔

حضرت عمر دلانٹونے اپنی وفات سے پہلے بار باررجم کے تھم کا اعلان فر مایا۔ مقصودیہ تھا کہ رجم کا تھم اللہ کی طرف سے قرآن میں نازل ہوا، اور اب اگر چہاس آیت کی تلاوت منسوخ ہے گراس کا تھم بدستور باقی ہے اور اس تھم سے اعراض اور انحراف گمراہی ہے۔ (دیکھوزرقانی شرح موطا: ۲۲ مراہ)

حضرت عمر نظافظ کو ڈربیتھا کہ آئندہ چل کر پچھلوگ ایسے پیدا نہ ہوں کہ جورجم کے عکم کا انکار کریں اور بہانہ یہ بنا کمیں کدرجم کا حکم صراحة قر آن میں موجود نہیں اس فتنہ کے انسداد کے لیے بار بارآیت رجم کا برسرمنبرا علان فر مایا تا کہ آئندہ چل کرکسی کورجم کے انکار کی مجال ندرہے۔

حضرات الل علم تفصیل کے لیے فتح الباری باب الاعتراف بالزنا اور باب رجم الحبلی کی مراجعت کریں۔ حافظ عسقلانی میں تفصیل کے ابواب کی شرح میں حضرت عمر نگافتائے خطبہ کے بارے میں جوروایتیں وار دہوئی تھیں ان کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

نیز زرقانی شرح مؤطاامام مالک: ۱۳۵۸، کتاب الحدود دیکھیں جس میں آیت رجم کا ذکر ہے۔ اور امام بخاری نے جامع صحیح میں کتاب المحاربین کے ذیل میں رجم پر مختلف ابواب اور تراجم قائم فرمائے۔ تاکم معلوم ہوجائے کہ رجم محصن کا عمق طعی اور بھین ہے۔

مصرت عمر طافی کو جو خطرہ تھا کہ آئندہ زمانہ میں کوئی شخص بیانہ کے کہ ہم رجم کا تھم صراحة کتاب اللہ میں نہیں پاتے۔حضرت عمر طافی کا اید گلااور خارجیوں نے بہی کہدکر رجم کے تھم کا افکار کیا کہ قرآن میں توصرف جلد یعنی کوڑے مارنے کا تھم نہ کو نہیں۔ مارنے کا تھم نہ کو نہیں۔

حفزت عمر کالٹونے اپنوربصیرت ہے پہلے ہی اس فتندکود کی لیا اوراس کا انسداد فرمادیا اوراس شدت کے ساتھ م تھم رجم کا علان فرمایا کہ آئندہ چل کرکسی کو انکار کی مجال ندرہے۔

کاتہ: ..... شریعت کے جس طرح تمام احکام حکمت اور مصلحت پر بنی ہیں ای طرح زنا کے بارے میں جو تھم دیا گیا وہ بھی مراسر حکمت ومصبحت پر بنی ہے۔ زنا کے بدترین خصلت ہونے میں توکسی عاقل کوشبہ ہی نہیں۔شریعت نے اس بے حیائی کے انسداد کے لیے بی تھم دیا کہ اگر زنا کارغیر شادی شدہ ہے تواس کواس نفسانیت کی سزامیں سوکوڑے لگائے جا نمیں مگراس کو مارانہ جائے بلکہ سزادے کرا سے زندہ رہنے دیا جائے اوراگریے ترام کارشادی شدہ ہے تواب اس کے لیے کوئی وجہ نہیں کہ وہ حرام کاری میں جتلا ہواس لیے شریعت نے ایسے خص کے رجم کا تھم دیا تا کہ ایسے خبیث کے وجود سے الند کی زمین ہی پاک ہوجائے۔

اَلزَّانِیَ لَا یَنْکِحُ اِلَّا زَانِیَةً اَوْ مُشْرِکَةً رَّالزَّانِیَةُ لَا یَنْکِحُهَاۤ اِلَّا زَانِ اَوْ مُشْرِکُهُ بدکار مرد نہیں نکاح کرتا مگر عورت بدکار سے یا شرک والی سے اور بدکار عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر بدکار مرد یا مشرک فل بدکار مرد نہیں بیابتا مگر عورت بدکار یا شریک والی۔ اور بدکار عورت کو بیاہ نہیں لیتا مگر بدکار مرد یا شریک والا۔

### وَحُرِّ مَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ @

ادرية رام بواب ايمان دالول برفع

اوربیر حرام ہواہے ایمان والوں پر۔

# حکم دوم: نکاح زانی وزانیه

عَالَلْمُتُنَاكُ اللهُ وَالزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ... الى .. وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِدِينَ ﴾

ربط: .....گزشته آیت میں زنا کی سزاکو بیان کیا اب آئندہ آیت میں زنا کے متعلق ایک دوسراتھم بیان کرتے ہیں، آئندہ آیت میں اول زنا کی شناعت اور قباحت کو بیان کرتے ہیں کہ زنا ایس خبیث اور گندی چیز ہے جس سے آدمی کی طبیعت بی خبیث اور گندی بین جاتی ہے کہ خبیث بی چیزوں سے رغبت کرنے گئی ہے اور اس کے بعد زنا کے متعلق بیتھم بیان کیا کہ مومنوں کے لیے زانیہ اور مشرکہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ چنا نچیفر ماتے ہیں زانی مردنہیں نکاح کرتا مگرزنا کرنے والی عورت سے ہوئی نکاح نہیں کرنا چا ہتا مگرزنا کرنے والا مردیا سے جوزنا کو برانہیں بھی یا مشرک عورت سے اور زنا کرنے دالا مردیا

وخير ومحاورات ميس ليے ماتے بيس يعنى في ليا تت فعل كونى فعل كى چينيت دے دى كئى \_ فا فعهم وَاسْمَقِهمْ \_

فی یعنی زنامونین پر حرام ہے۔ ایک مون مون رہتے ہوئے پر کت کیے کرے گا۔ مدیث میں ہے " لایڈ نی الزّانی جیئن وَ القومُومِنُ " یا یہ مطلب ہوکہ زائیہ سے نکاح کرناون پا کباز مردول پر حرام کردیا محیا ارحقیقی معنول میں مونین کہلانے کے ستی بی یعنی کو نئی مور پر ان کے پاک نفول کو ایس مونین کہلانے کے ستی بی یعنی کو نئی مور پر ان کے پاک نفول کو ایس مونین کہلانے کے مورک دیا محیا ہے۔ اس وقت " حرم" کے معنی وہ ہوں گے جو وعد مقال ہونے سے روک دیا محیا ہے۔ اس وقت " حرم" کے معنی وہ ہوں گے جو وعد مقال مقالیت المن اضاحہ۔ واللہ اعلم۔

مثرک مردجس کے دل میں زنااور شرک کی نفرت ندری ہومطلب سے بے کد زناایی بری خصلت ہے کہ اس کی وجہ سے زنااور شرک سے نفرت نہیں رہتی اور سیکا م بعنی زائیہ اور مشر کہ سے نکاح کرنا مسلمانوں پرحرام کردیا گیا ہے ایک مومن ، مومن رہتے ہوئ سے گوارا کرسکتا ہے کہ جان ہو جھ کرایک بدکار خورت یا کا فرہ خورت سے جو اپنی بدکاری اور کفر پر معراور قائم ہو، از دواجی تعلق قائم کرے جب اس کو بیٹم ہے کہ خورت بدکار ہے اور اپنی بدکاری پر قائم ہے اور اس بدکاری سے بازئیس آئی تو ایک خورت سے نکاح کرنے کہ میں نکاح کرتی رہے اور سے بازئیس آئی تو ایک خورت سے نکاح کرنے کے معنی سے بی کہ ہوں ہے کہ اس کی خورت بدکاری کرتی میں نکاح کے حلال اور اس بیکھ نہ ہے کہ وہ خورتی عفیف اور پاکدامن ہوں بدکار اور زنا کار اور آشا بنانے والی نہ ہوں ۔ کہ اقال جائز ہونے کی شرط یہ بتلائی ہو کہ وہ کور تیس عفیف اور پاکدامن ہوں بدکار اور زنا کار اور آشا بنانے والی نہ ہوں ۔ کہ اقال تعالیٰ ﴿ وَاَحِلُ لَکُمْ مَنَا وَدَاءَ ذٰلِکُمْ آن تَبْتَغُوْا بِاَمْوَ الِکُمْ شَعْصِدُن عَیْرَ مُسْفِحِیْن ﴾ ﴿ مُحْتَمَان ہُو کُمْ مَنْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَ الِکُمْ شَعْصِدُن عَیْرَ مُسْفِحِیْن ﴾ ﴿ مُحْتَمَان ﴾ ۔ کہ وہ کور آئی کہ ایک کہ میں نکاح کہ ایک کار اور زنا کار اور آشا بنانے والی نہ ہوں ۔ کہ اقال تعلیٰ ﴿ وَاُحِلُ لَکُمْ مَنَا وَدَاءَ ذٰلِکُمْ آن تَبْتَغُوْا بِاَمْوَ الِکُمْ شَعْصِدُن عَیْرَ مُسْفِحِیْن ﴾ ﴿ مُحْتَمَان ﴾ ۔ وہ کہ ایک کُمْ مَن اَن تَبْتَعُوْا بِاَمْوَ الِکُمْ شَعْصِدُن عَیْرَ مُسْفِحِیْن ﴾ ﴿ مُحْتَمَان ﴾ ۔

قال الامام النسفى واصح الاقاويل فى هذه الاية الشريفة انها تزهيد فى حق نكاح البغايا و تاويل ذلك ان اهل الاسلام والايمان سيبتليهم ان لا يرغبوا الا فى المسلمات العفيفات واما الزانى فانمايميل الى كلمن كان على مذهبه فى الزناا والى من لا يعتقد الايمان فضلا عن ان تفكر فى التعفف والزانية ايضا انما تميل الى احد الرجلين اما زان اوالى مشرك شرمنها حاشيه شيخ زاده على تفسير البيضاوى ٢١٣/٣٠

امام نسفی مینینی فرات ہیں کہ اس آیت کی تغییر میں سب سے زیادہ سے قول یہ ہے کہ اس آیت کا مقصود برکارا در زنا کا رعور توں سے نکاح کرنے سے نفرت دلانا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اور اہل اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ سوائے مسلمان پا کدام ن عور توں کے کسی عورت سے نکاح کی طرف راغب نہ ہوں۔ اس لیے کہ زانی اور بدکار مرد کا میلان اور رغبت اس عورت کی طرف ہوتا ہے کہ جوز تا اور بدکاری میں اس کے ذہب پر ہو یا اس عورت کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے جوسرے سے ایمان ہی کی قائل نہ ہو۔ چہ جا تیکہ وہ عفت اور پا کہ دامنی میں کچھ غور دفکر کرے اور علی ہذا القیاس زانیہ اور بدکار عورت کا میلان دو شخصوں میں سے کس ایک فخص کی طرف ہوتا ہے یا تو زانی مرد کی طرف یا کسی کا فراور مشرک مرد کی طرف جوزانی سے بھی بدتر ہے اور کسی طال وجرام کا قائل نہیں۔

مسئلہ: .....اس آیت کے ظاہر کی بناپرامام احمد بن طنبل پیماییا سطرف گئے کہ پارسامرد کا نکاح زانیے عورت ہے سیجے نہیں اور ای طرح پارساعورت کا نکاح زانی اور فاجر مرد سے جو نزئیس یہال تک کہ وہ سیجے تو بہ کرے۔ امام ابوصنیفہ بیمایی اور امام شافعی میں وجہور علما کا خرجب یہ ہے کہ ذائیہ اور فاجرہ عورت سے جوزنا پرمصر ہونکاح کرتا تو نا جائز اور حرام ہے کیکن اگر وہ نکاح کرے تو وہ نکاح فی صد ذائیہ درست ہے۔

اوربعض روایات میں بیآیا ہے کہ ایک بدکارعورت نے جس کانام ام مہز ول تھااس نے ایک مسلمان سے نکاح کرنا

چاہاتواس مسلمان نے آنحضرت مُلائظ سے اجازت چاہی ۔ تواس پر بیآیت نازل ہوئی۔

بجبنبیں کہ جس طرح ابتداء اسلام میں مشرکہ سے نکاح جائز تھا ای طرح زانیہ سے بھی نکاح جائز ہوگرائ آیت کے نزول سے زانیہ سے نکاح کرنا حرام اور ناجائز ہوا حرمت اور بطلان میں فرق ہے حرام ہونے سے باطل ہونا لازم نہیں آتا۔ امام احمد بن عنبل میں خواج کے نزویک زانیہ سے نکاح باطل ہے اور جمہور علاکے نزویک زانیہ اور اہل کتب کی کافرہ سے نکاح کرنا تو ناجائز ہے لیکن اگر نکاح کرلیا تو وہ نکاح درست ہوجائے گا۔ شایدیہ نکاح اس زانیہ کی عفت اور پاکدامنی کا سبب بن جائے جیسے یہودیہ اور نمار ان میں اگر کرلیا تو نکاح درست ہوجائے گاشا یدیہ نکاح اس کہودیہ اور نصرانیہ سے بلاضرورت نکاح کرنا جائز نہیں لیکن اگر کرلیا تو نکاح درست ہوجائے گاشا یدیہ نکاح اس کہودیہ اور نصرانیہ کے اسلام کا سبب بن جائے اور اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی تفصیل سورہ کا کدہ میں گزرچکی۔

وَالَّانِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنْتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَٰنِيْنَ جَلْدَةً

اور جو لوگ عیب لگتے ہیں حفاظت والیوں کو پھر نہ لائیں جار مرد ٹاپد فیل تو مارد ان کو ای درے اور جو لوگ عیب مگات ہیں قید والیوں کو۔ پھر نہ لائے چار مرد ٹاہد، تو مارو ان کو اتی چوٹ کچی کی،

وَّلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً آبَدًا وَأُولِيكَ هُمُ الْفْسِقُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِيثَ تَأْبُوا مِنُ بَعْدِ

ادر نہ مانو ان کی کوئی گواہی مجھی قل اور وہ بی لوگ ہیں نافرمان قل مگر جنہوں نے توبہ کرلی اس کے پیچے اور نہ مانو ان کی کوئی گواہی مجھی۔ اور وہی لوگ ہیں بے تھم۔ گر جنہوں نے توبہ کی اس پیچے

#### ذُلِكَ وَاصْلَحُوا ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥

اورسنور گئے تواللہ بخشے والا مہربان ہے قام

اورسنوار پکڑی ۔ تواللہ بخشاہ مہربان۔

# تحكم سوم حدقذف

#### وَاللَّهُ وَالَّذِينَ يَوْمُونَ الْمُحْصَلْتِ ... الى .. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾

ف یعنی الیی پاکدامن عورتوں کو زنائی تھت لگائیں جن کابر کار ہونائنی دلیل یا قرین شرعیہ سے ثابت نہیں یاس کی سزابیان فرماتے ہیں اوریہ ی حکم پاکباز مردوں پر تھت لگانے کا ہے ۔ چونکہ یہ آیات ایک عورت کے قصہ میں نازل ہوئیں اس لیے ان بی کاذکر فرمایا۔ اگر چارگوا، پیش کردیے اوران کی شہادت بقامدہ شریعت پوری اتری تومقد وف یامقد وفہ پرمدز نا ماری کی مائے گئی۔

فی رسزا قاذ ف (تہمت لگنے والے) کی ہوئی کہ (مقد وف کے مطالبہ بر) ای درے لگئے جائیں اور آئندہ ہمیٹر کے لیے (معاملات) میں مردود الشہادت ترادد یا جائے جننیہ کے زدیک تو ہے بعد بھی اس کی شہادت معاملات میں قبول نمیں کی جاسکتی۔

وس اگرواقی جان بوجو کرجھوٹی تہت لگائی تھی تب تو ان کا فاس و تافر سان ہونا ظاہر ہے اور اگرواقی تیج بیان کیا تھالیکن ماسنے تھے کہ مارگوا ہوں سے ہم اپنا دھوی طابت نیس کرسکیں مے تواہی ہات کا ظہار کرنے سے بجزایک معلمان کی آبروریزی اور پر دو دری کے کیا مقصود ہوا جو بھائے فود ایک منتقل محتاہ ہے اور علما نے اس کو کہاڑیں شمار کیا ہے۔

فی یعنی توبادراموارح مال کے بعدان کے نافرمان بندول میں اس کاشمارندہ کا کو چھلے قذت کی سزایس سردو دانشہادت پھربھی رہے ۔ یدی مذہب ملعت میں سے قائی شریج طرا ہی تھی سعیدین جیر بھول جمہ الحمل بن زیدین جارحن بصری جمدین ہیرین اور سعیدین المریب تحہم الٹرکا ہے۔ کسانعی المعد والمسندو وابن کشیر۔

واللهسبحانه وتعالئ اعلم

حضرات المعلم ال مقام برحاشية ثيخ زادوده شية تنوى على تفسير البيضاوي ملاحظه فمريادي \_\_

والنّذِينَ يَرُمُونَ أَذَوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنَ لّهُمْ شُهَاآءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَكِيهِمُ الد بولاً الذ بولوك عيب لا يَل بان كو الد على الد بول الن كو بال سوائة الن كى بان كو الي عن كواى كي الد بول الن كو بال سوا ابن جان ، تو اليه عمى كواى لي يد ادر جوعيب لكادي ابن جوروو كو ادر خام نه بول الن كو بال سوا ابن جان ، تو اليه عمى كواى يرك أَرْبَعُ شَهْلَت بِي الله لا إِنّهُ لَينَ الصّي قِينَ ﴿ وَالْخَاصِسَةُ أَنّ لَعْنَت الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُونَ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُونَ عَلَيْهِ إِنّ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ إِنّ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُونَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُونَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُونَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ كَنْ مَر اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ كَنْ اللهِ اللهُ اللهُ كَنْ اللهِ كَلْ مَر وَاللهُ اللهُ كَامِ اللهُ كَنْ مَر وَاللهُ اللهُ كَلَا اللهُ كَلُهُ مَنْ اللهُ كَلَ مَعْ مَ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ كُونَ اللهُ كَلَا عَلَيْ اللهُ كَلُونَ اللهُ كَنْ مَا اللهِ اللهُ كَا مَا اللهُ كَلْ عَلَيْهُ اللهُ كَلُونَ اللهُ كَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ كَلَا اللهُ كَلّ مَا مَل اللهُ كَلّ مَا اللهُ كَلُونَ اللهُ كَلّ اللهُ كَلّ اللهُ كَلّ مَا مَل اللهُ كَلْ اللهُ كَاللهُ اللهُ كَلّ اللهُ كَلّ اللهُ كَلْ اللهُ كَاللهُ اللهُ كَلّ اللهُ كَلّ اللهُ كَلّ اللهُ كَلُونَ اللهُ كَلّ اللهُ كَلْ اللهُ كَلّ اللهُ كَلْ اللهُ كَلْ اللهُ كَلْ اللهُ كَلّ اللهُ كَلْ اللهُ كَلْ اللهُ كَلُونَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ كَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ ال

نع

الْكُذِينِيْنَ ﴿ وَالْحَاصِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ﴿ وَلَوُلَا فَهُلُ مَونَا بِ اور بِالْجُورِين يه كه الله كا غضب آئ الله عرب بر الر وه شخص سيا ب فل اور الر يه بوتا الله كالمُعْل مجونا بد اور بانجوين يه كه الله كا غضب آوے اس عورت بر الر وه شخص سيا ب- اور بمی نه بوتا الله كا مُعْل

اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَآنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَآنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ

تمہارے او پراوراس کی رحمت اور بیکراللہ معاف کرنے والا ہے حکمتیں جانے والا تو کیا کچھے نہ وتاقی میں مہر، وربیکہ امتد مع ف کرنے والا ہے، حکمتیں جانیا (تو کیا پچھ ہوتا۔)

حكم چہارم لعان

عَالَاللَّهُ تَغَالَىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْرَوَاجَهُمَ الى وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيْمُ

(تنبید) زومین سے اس طرح الفاظ کہلوانے کوشریعت میں معان کہتے ہیں اور معان صرف قذف از واج کے ماتو مخصوص ہے عام محسنات

کے قذت کاوہ ی حکم ہے جوادید کی آیات میں مذکور ہو چکا۔ معربی معن مجمع ہے ہیں۔

تغریق فلان ہائن کے حکم میں ہو گئی۔

قع یعنی آگرید محکم نعائ مشروع نہ ہوتا تو قذت کے عام قاعدہ کے موافق زوج ہرمد قذت آئی اور یا ماری عمر فون کے گھونٹ پیآ۔ کیونکہ ممکن ہے وہ بچا ہو۔

بھلات غیر شوہر کے کہ وہ اظہار میں مضطر نہیں ،اس لیے اس کے قانون میں ان امور کی رہ یت ضروری نہیں۔ دوسری طرف آگر تھن فاوید کے میں تھانے پر زنا

کا شہرت ہو جایا کرتا تو عورت کی تخت مسیب تھی ، مالا نکر ممکن ہے وہ می ہی ہو۔ ای طرح آگر توریت کو تیس تھانے پر یقین ابری مجھولیا جاتا تو مرد پر مدفذت واجب

ہو جاتی ہا دجو و یہ کہ اس کے سادتی ہونے کا بھی مراوی احتمال موجود ہے ہی ایسے طور پر لعان کا مشروع کرنا کہ سب کی رعایت رہے ۔ یہ اس انسل در حمت اور عکمت کا کیونکہ فریقین میں سے جو سی ہووہ ہے گل سزاسے تھی اور جبور نے کی دنیا میں بدہ پھی کر کے ہملت دی تھی کہ شاید تو ہر کے ۔ پھراس کی قربیا تا اور منست تو ابیت کا ہوا۔

گرتی ہو انہوں کر کینا نہ از صفت تو ابیت کا ہوا۔

سچوں میں سے ہےاور پانچویں باروہ یہ کیے کہاس پر انٹد کی لعنت ہوا گروہ جھوٹوں میں سے ہو۔ یہ مرد کا لعان ہوا۔ جس سے مرد سے حدقذ ف ساقط ہوئی۔

چونکہ زنا کے ثبوت کے لئے چار گواہوں کا پیش کرنا ضروری ہے اورا پنے گھر کے معالمہ ہیں شہادت کا فراہم کن بہت مشکل ہے۔ اس لئے شریعت نے بی تھم دیا کہ اگر مردا پنی بیوی کو زنا کے ساتھ متبم کر ہے تو بجائے چار گواہوں کے چار مطفیہ شہادتیں دے دے تو بہ چار مقالم اللہ ذات سے فکا مقام چار گواہوں کے ہوجا کیں گی۔ اس طرح شوہر خاندانی ذات سے فکا موجہ کا گورنہ شوہر کے لئے چار گواہوں کا میسر آنا بہت دشوار ہے اور اس کے بعد عورت کا لعان ہے کہ وہ بھی پانچ مرتبدای خرجہ کے گورت کا لعان ہے کہ وہ بھی پانچ مرتبدای خرجہ کے جونا نچہ گواہی دے کہ جونا کہ خورت اللہ کو تسم کھا کر چار مرتبہ گواہی دے کہ خورت اللہ کا غضب ہو شک اس کا شوہر جھوٹوں میں سے ہے جواس نے میری بابت کہا ہے اور پانچ میں مرتبہ بید گواہی دے کہ جمال خور مرداور عورت کا اس طرح کہنا یہ "لعان" ہے اور لعان سے فراغت کے بعد میاں بیوں کے اس برحرام ہوجاتی ہے۔ پھر بھی وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں درمیان فرتت واقع ہوجاتی ہے اور وہ عورت بمیشہ کے لئے اس پرحرام ہوجاتی ہے۔ پھر بھی وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کرسکا۔ لعان کے بعد مردیا اس کو طلاق دے دے یا قاضی ان کے درمیان تفریق کرد ہے اور آگراس عورت سے کوئی بچر پیدا ہوتو وہ اس بے ساتھ نکار نہیں کہ تو تو وہ اس بات کے نام سے نہ دیکاراجائے۔

اوراگرتم پراندگافشل اوراس کی رحمت ند ہوتی اوراللہ تو بہ قبول کرنے والا اور حکمت والا نہ ہوتا تو لعان کا حکم نازل نہ کرتا اور تم کو تہمت لگانے پر فورا ہی سزادے دیا کرتا گر چونکہ اس کا تم پر بڑا فضل وکرم ہے اس لئے اس نے تمہار کی پر دہ پوتی کے لئے لعان کا حکم نازل کردیا اور مردے حدقذف کو اور عورت سے حدزنا کو ساقط کردیا۔ بیراس کی عنایت اور حکمت کا نقاضا ہے کہ اس نے شو ہر کو چارگوا ہوں کی گواہی پیش کرنے کا پابند نہیں کیا بلکہ لعان سے معاملہ ختم کردیا اس لئے کہ اپنی بیوی پر تہمت لگانے میں خود اس کی برعزتی ہے اس لئے بغیر کسی قوی دلیل اور بغیر اپنے مشاہدہ کے کوئی سلیم الطبی البنی بیوی پر تہمت لگا سکتا اور ایسے موقع پر چارگوا ہوں کا فرا ہم کرنا بہت و شوار ہے۔ شریعت نے طرفین کی رعایت کر کے لعان کا حکم دیا۔

#### اختلاف روايات درشان نزول

اس آیت کے شان نزول میں مختلف روایتیں آئی ہیں ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت بلال بن امیہ صحابی ڈٹاٹٹڑ کے بارے میں اتری اوربعض کہتے ہیں کہ تو پمر عجلانی ڈٹاٹٹڑ کے بارے میں نازل ہوئی۔

حافظ مسقلانی میشیغرماتے ہیں کہ دونوں قصیحے روایتوں میں آئے ہیں اور ایک ہی زمانہ میں پیش آئے ہیں ،اس لئے دونوں تصوں کو آیت کاشان نزول کہنا درست ہے اور قر آن کریم میں اس قسم کی بہت می آیتیں ہیں کہ ایک ہی قسم کے کئ قصے گزرنے کے بعدوہ آیتیں نازل ہوئی لہٰذاان چند قصوں کا مجموعہ آیت کاشان نزول ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ جَأَءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ﴿ لَا تَحْسَبُونُ شَرًّا لَّكُمْ ﴿ بَلَ هُوَخَيُرٌ لَّكُمْ ﴿ جو لوگ لائے میں یہ طوفان فل تمہیں میں ایک جماعت میں فیل تم اس کو مدسمجھو برا اپنے حق میں جولوگ لائے ہیں سے طوفان تمہی میں ایک جماعت ہیں۔ تم ان کو نہ مجھو برا اینے حق میں۔ بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں۔ لِكُلِّ امْرِي مِّنْهُمُ مِّنَا اكْتَسَبِ مِنَ الْإِثْمِي ۚ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَةٌ مِنْهُمُ لَهُ عَنَابٌ بلك يربتر ہے تمہادے تق ميں فتق ہرآ دي كے ليے ان ميں سے وہ ہے بتنااس نے گناه كما يا اور جس نے اٹھا يا ہے اس كابرابو جھاس كے واسطے بڑا ہر آدی کو ان میں سے پنچا ہے، جتنا کمایا عن ہ، اور جس نے اٹھایا ہے اس کا بڑا بوجہ، اس کو بڑی ف بیاں سے اس موفان کاذکر ہے جوحضرت عائشہ صدیقہ پراٹھا یا عما تھا۔واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم میں انڈیسیہ دسلم 3 ھیس غرو و . نبی کمصطلق سے واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے،حضرت عائشہ مدیقہ بھی ہمرا تھیں ،ان کی سواری کااونٹ علیحہ وتھا ،و ، ہو و ، بٹس پر د ، چھوڑ کر بیٹھ جاتیں ۔جمال ہود ے کو اونٹ پر باندھ دیتے ۔ایک منزل پر قافل تھہرا ہوا تھا بھوچ سے ذرا پہلے حضرت مائشہ و تشاء حاجت کی ضرورت پیش آئی ۔ جس کے لیے قافلہ سے میں کدہ ہو کرجنگل کی طرف تشریف کے کئیں، وہاں اتفاق سے ان کاہارٹوٹ کر گرمیا۔ اس کی تلاش میں دیرلگ محق پر بہاں بیچھے کوچ ہوگیا۔ جمال حب عادت اوٹ پر ہود وہاندھنے آئے، ادراس کے بردے پڑے رہنے سے قمان مما کرحضرت عائشاس میں تشریف کھتی جی ۔اٹھاتے دقت بھی شدنہ ہوا کیونکدان کی عمرتھوڑی تھی اور بدن بہت اکا مچھا تھا پیزش جمالوں نے ہو وہ باندھ کراونٹ کو چلتا کردیا حضرت مائشہ داپس آئیں تو دہاں کوئی نتھا ینبایت استقلال سے انہوں نے یہ رائے قائم کی کھ ہمال ہے اب جانا خلاف مصلحت ہے ۔ جب آ مجے جا کر میں ندملول گی تو ہمیں تلاش کرنے آئیں مجے ۔ آخرو میں قیام دیا ،رات کا وقت تھا، نیند کاغلبہ ہوا و ہیں لیٹ کئیں صفرت صفوان بن معطل میں المدعند گرے پڑے کی خرمیری کی عرض سے قافلہ کے پیھے کچھ فاصلہ سے رہا کرتے تھے و ذاک موقع برمج کے وقت تنجے۔ ویکھاکوئی آ دمی پڑا موتا ہے قریب آ کر بھیانا کہ حضرت عاشہ ہیں (کیونکہ بده واحکم آنے سے پہلے انہوں نے ان کو دیکھ تھا) دیکھ کر گھرا گئے اور "إِنَّالِلْهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَ اجِعُونِ" برُحارِ مِي سال كي آسكم كل من أوراجره عادرت وُحالك ليا يضرت صفوان ناون ان كرقريب لا كرشماديا - ياس ہے دہ کے ساتھ سوار ہو تین \_ انہوں نے اونٹ کی تیل پرکو کر دو بہر کے دقت قافلہ سے جاسنا پا عبداللہ بن الی بڑانبیث ،بد باطن ،ادر دشمن رسول النسلی الله علیہ ومع كا تها، اسے ایک بات بات الگ محتی اور بد بخت نے وای تباہی بمناشروع كيا۔ اوربعض بھولے بھالے مسلمان بھی (مثلة مردوں میں سے حضرت حمال، حرت کلی اور عورتوں میں سے حضرت حمنہ بنت بحش) منافقین کے مغویان برا پیکٹڈا سے متاثر ہوکرائ قسم کے افسوس ناک تذکرے کرنے لگے عموماً

الله وهيره يس مذكورين اوريز من كي تابل بين آ فرصرت مديد كي براءت يس فودي تعالى فيرآن كريم بين موري فورس كي يرآيتي والي الذيق مَا وَمَا الرَّهُ عَلِيهِ ﴾ المنع سعد ورتك نازل فرمائيس بس بدها نشد معد يقد فزيميا كرتي تعين اور بلاشه بينا فزكر ين تعوز اتعار فل يعنى فوفان المحانے والے فيرے وولوك بين جوجوث يا ج اسام كانام لينے اوراسين كوملمان بتلاتے إلى ران بين سے چندآ دميول في سے مل كريد

ملمانون کو اور فود جناب رمول کریم ملی اندعلیه دسلم کو اس قسم کے واہیات تذکرون اور شہرتوں سے سخت معدم تھا۔ ایک مہینة تک یہ بی چرمیار ہا جنوم ملی الندعلیہ

وملم سنتے اور بد تحقیق مجدد کہتے معرول میں خفار سے رایک ماہ بعدام المونین حضرت فائشمد یقدینی الدعنها کواس شهرت کی اطلاع مونی شرت عم سے میتاب اور مار پڑکیس وروز رولی تعیں رایک منٹ کے لیے آفر دھمتے تھے رای دوران میں بہت سے دافعات بیش آئے اور کھکو ئیں ہوئیں جمعی

مارش کی اور کھرنوک نادانستہ ان کی عیاراندہازش کاشکارہو مکئے ۔ تاہم خدا کا حمان ہے کہم ورسمان ان کے مال میں نہیں چنے۔ ت یا دان ملانوں کی لیے کے لیے ہے جہیں اس واقعہ ہے صدمہ پہنی تعابالخسوس ما تشمیدیقد زمی الندمنہاا دران کے محرانا کہ قاہر ہے وہ مختضم دواور 4 ينان تھے يعنى و بناہرية ير ما بهت مكرو و ، رجيد و اور نا فوشكو ارتها ليكن في الحقيقة تهادے ليے اس كى تهديم برى بهترى جي بوك تلى \_ آخراتني مدت تك ايسے جرفراش مملوں اور اپنے اوں برمبر كرنا كيا خالى جائكتا ہے يحيايہ شرف تھوڑا ہے كہ فود حق تعالىٰ نے اسينے كلام ياك ميں تمهارى ذاہت ويراءت اتان ، ادر دهمنوں کورسوائمیااد دانیاست تک ہے لیے تمهاراذ کرخیر از آن پڑھنے والول کی زبان پرماری کردیا۔ادرملمانوں کو پیغمبرملی اندملیہ کی از دھنج و ال بيت كاحل بحافظ كي اليم الباسق وياجو بمى فراموش داوسك وفلله الحدد على ذلك.

عَظِيُمٌ ۞ لَوُلَا إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بِأَنْفُسِهِمَ خَيْرًا ﴿ وَقَالُوا عذا<u>ب ہے ف</u>لے کیوں نہ جبتم نے اس کو ساتھا خیال کیا ہوتاا یمان والے مردوں ادرایمان والی عورتوں نے ایسے **لوگوں پر مجلا خیال ادر**کہا مار ہے۔ کیول ند، جب تم نے اس کو سنا تھا، خیال کیا ہوتا ایران والے مردول نے اور عورتوں نے اپنے لوگول پر بھلا خیال۔ اور کہا هٰنَآ اِفُكُ مُّبِينُ۞ لَوُلَا جَأَءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَنَآءَ ۚ فَاذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَنَآءِ ہوتا یہ صریح طوفا<u>ن ہے۔ وک</u> کیوں نہ لائے وہ اس بات پر چار ٹاہد پھر جب نہ لائے ٹاہد ہوتا ہے صریح طوفان ہے ؟ کیول نہ لائے وہ اس بات پر چار شاہدِ ؟ پھر جب نہ لائے شاہد، فَأُولَٰبِكَ عِنُكَ اللهِ هُمُ الْكُذِبُونَ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا تو وہ لوگ اللہ کے بیال وہی بی جبوٹے ہیں اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر ادر اس کی رحمت دنیا تو وہ لوگ اللہ کے ہاں وہی ہیں جھوٹے۔ اور کبھی نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہر ونیا وَالْاخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيُ مَا اَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِٱلۡسِنَتِكُمُ اور آخرت میں تو تم بر پڑتی اس برچا کرنے میں کوئی آفت بڑی فی جب مینے لگے تم اس کو اپنی زبانوں بد ور آخرت میں، البتہ تم پر پڑتی اس چرچا کرنے پر کوئی آفت بڑی۔ جب لینے گئے تم اس کو اپنی زبانوں پر و ل یعنی جن شخص نے اس فتنہ میں جس قدر حصالیا ہی قدر گناہ نمیٹا اور سز ا کامتحق ہوا مشا بعض خوش ہو کراورخوب مزے لے کران واہیات یا توں کا تذکرہ كرتے تھے بعض اخبارافوں كے طرز ميں بعض چييز كرنجس ميں چر جااٹھاديتے آپ كل الله عليه وسلم خود جيكے ساكرتے يعض من كرز د ديس پر جاتے، بہت سے خاموش رہتے اور بہت سے کن کرجمٹلا و سیتے ۔ان بچھلول کو پسند فر ما یا اور سب کو درجہ بدرجہ کم دبیش الزام دیا۔اور بڑا ہو جھا ٹھانے والا منافقوں کا سر دارعبداللہ بن انی تھا میں کہ روایات کثیرہ میں تصریح ہے ۔ یہ بی نبیث لوموں کوجمع کرتا اور امجارتا اور نہایت میالا کی سے خود وامن بھا کر دوسروں ے اس کی اشاعت کرایہ کرتا تھا۔ اس کے سیے آخرت میں بڑاعذاب تو ہے ہی ، دنیا میں بھی ملعون خوب ذلیل ورموا ہواا در قیامت تک اس ذلت و خواری سے یا دعیاجائے گا۔

فت یعنی اللہ کے حتم اور اس کی شریعت کے موافی و الوگ جمو نے قرار دیے گئے بیں۔ جوئسی پر بدکاری کی تہمت لگا کر چارگوا پیش نے کرسکیں اور بدون کائی ثبرت کے ایس تھین بات زبان سے بکتے پھریں۔

وسی یعنی اند تعالی نے اس امت کو پیغمبر کے طفیل دنیا کے مذابول سے بھایا ہے انہیں تویہ ہات قابل تھی مذاب کے ر(موضح القرآن) نیزتم میں سے تکھیں کو تو ہاکی قولمین دے کرخطامعات کر دی ورزمنافقین کی طرح و وہجی آیا ست کے دن عذاب عقیم میں گرفیار ہوتے ۔ (العیاذ ہاند )

وَتَقُوْلُوْنَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَّتَخْسَبُوْنَهُ هَيِّنًا ۗ وَّهُوَعِنْدَ اللهِ اور بولنے لگے ایسے منہ سے جس چیز کی تم کو خبر نہیں اور تم سمجھتے ہو اس کو الی بات اور یہ اللہ کے یبال بہت اور بولنے گئے اینے منہ سے جس چیز کی تم کو خبر نہیں، اور تم سجھتے ہو اس کو بلکی بات۔ اور یہ اللہ کے ہال بہت عَظِيْمٌ @ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَا آنُ نَّتَكَلَّمَ بِهٰنَا ۗ سُبُحٰنَكَ هٰنَا بن اور کیول نہ جب تم نے اس کو منا تھ کہا ہوتا ہم کو نہیں لائن کہ منہ پر لیس یہ بات اللہ تو پاک مے یہ بڑی ہے۔ اور کیوں تہ جب تم نے اس کو سے تھا، کہا ہوتا ہم کونبیں بائق کہ مند پر لاویں سے بات ؟ القدتو باک ہے، سے بُهُتَانٌ عَظِيْمٌ ۞ يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهَ أَبُلًا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿ وَيُبَيِّنُ وَ بِرَا بِبَانِ بِ فِي اللهُ تَم كُو مجمَّات بِ كَه بِهِم نه كُوه الله كام بَحِي الرُّتم ايمان ركھتے ہو ہ ق اور كھوليا ب بڑا بہتان ہے۔ ابتد تم کو سمجھ تا ہے کہ پھر نہ کرہ اپیا کام مجھی، اگر تم بھین رکھتے ہو۔ اور کھولٹا ہے اللهُ لَكُمُ الْإِيْتِ \* وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُعِبُّونَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الد تمہارے واسطے سے کی باتیں اور اللہ سب جانا ہے حکمت والا ہے قریم جو لوگ جاہتے ہیں کہ چرج ہو بدکاری کا الله تمهارے واسطے ہے، اور الله سب جانا ہے حکمت وال۔ جو وگ چاہے ہیں کہ جرچا ہو بدکاری کا الَّذِيْنَ امَّنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيُمَّ ﴿ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا یمان والوں میں فی ان کے سے عذاب ہے دردناک دنا اور آخرت میں فل اور الند جاتا ہے اور تم نہیں الان والول میں، ان کو دکھ کی مار ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور اللہ جانا ہے اور تم نہیں ف یعنی مذاب عظیم کے تحق کیوں نہ ہوتے جبکہ تم اسی بے تحقیق اورظاہراہ مطلان بات کو ایک دوسرے کی طرف چسا کررہے تھے۔اورز بان ہے وہ اُس پیجو بشمانکاتے تھے جن کی واقعیت کی تمہیں کچھ خبرتھی یہ بھرطرفہ یہ ہے کہ ایسی سخت بات کو ( یعنی کسی محسنہ خصوصاً پیغمبرملی الندعییہ وسلم کی زوجہ ملہرہ اورموشین کی ۵۰ فروامد وکوتهم کرد) جوالله کے نز دیک بهت بزاعثین جرم ہے تحض ایک بلنی اور معمولی بات مجھنا، پیامل جرم سے بھی بڑھ کرجرم تھا۔ فلا یعنی اول توحن من کا اقتصابہ تھا کہ دل میں بھی یہ فیال میگز رہے ہائے۔جیسا کہ اوپر ارشاد ہوا لیکن اگر شیطانی اغوا سے فرض کیجھے بھی سے دل میں کوئی برا د مر از این میرید ما زنبیں کہ آیسی نایا ک بات زبان پر ، نی ماسے میاہیے کہ اس وقت مون اپنی جیٹیت اور دیانت کوملحوظ رکھے اور معاف کہد دے کہ ایسی ہے مرد پابات کازبان سے نکالنا بھے کو زیب نہیں دیتا۔اے اللہ تو پاک ہے کسی طرح وگ ایسی نامعقول بات مندسے لکاستے ہیں ربھیاجی پا کہاز خاتون کو تو مسيدالانبيادرراس المتقين كي زوجيت كے سے چنا بحياده (معاذات ) خود ہے آيرو ہوكر بغيركي آبروكوبنداكات كي (حاشاها ثم حاشاها) ہوندہو <sup>در م</sup>ن سانے ایک ہے تصور پر بہتان باندھاہے۔ ا یعنی مونین کو بوری مرح چوک اور بروی را رسنا جا ہیے۔ بد بافن سنافقین کے چکول میں مجمی شآئیں یہمیٹر چیم برمل اندملید دسلم اور آپ میل اندملید وسلم کے ا ال بيت كى عمت ثان كومنحوة رقميس \_

سیسن سے مان و موروں ۔ لُک یکی ہنتہ اس کا کہ یہ طوفان افعایا کس نے معلم ہوا کہ منافقین نے بوہمیشر بھی دشمن تھے۔افلی آیت میں ہنتہ بتلا ویا۔ (کذافی المدوضح) محوماً عمر پہنے آیت سے مراوا حکام، ند مح ،مدو داور قبول تو ہو فیر و کے مضایان لیے ایک وقت مفات علم و مکت کے کرے پر فن ہوگی کہ استعال تم عمر سے تعمین کی ندامت قبی کا مال فوب جانتا ہے۔اس لیے تو ہو قبول کی اور چونکر عیم مطاق ہے اس لیے نمایت مکت و دانائی کے ماقد تمہاری سیاست کی می بخ تَعْلَمُونَ ﴿ وَلُولَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَآنَ اللهَ رَءُوفٌ رَّحِيْمُ ﴿ يَأَيُّهَا اللّهِ يَكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَآنَ اللهَ رَءُوفٌ رَّحِيْمُ ﴿ يَا اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَآنَ اللّهَ رَءُوفٌ وَاللّهَ مِهِ بان وَ مِا فَي اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاللّهَ مِهِ بان وَ مِا يَكُمُ وَوَ مِن اور يه كه الله زى كرنے والل به مهران (تو كيا بحه وہ وہ ) الله المَعْدُوا لَا تَسَيْعُوا خُطُوبِ الشّينظن فَانَّهُ يَأْمُو اللهِ اللهُ يَظُوبِ الشّينظن فَانَّهُ يَأْمُو اللهُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا وَ مِن مَن مَا وَ مِن مَا وَ مَن اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكْى مِنْكُمْ مِن الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكْى مِنْكُمْ مِنْ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكْى مِنْكُمْ مِن الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكْى مِنْكُمْ مِن الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكْى مِنْكُمْ مِنْ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكْى مِنْكُمْ مِن الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا ذَكُونِ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا ذَكُى مِنْ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا وَرَعُونَا مَ مِن اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا وَرَعُونَا مَ مِن اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مُونِ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْمَا وَلَمُ وَاللّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا وَاللّهُ مُعْمَالِكُونَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ مُعْمِونَا مَا مِن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَا مَا اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ا

اَبُلُّا لا وَلَكُنَّ اللَّهُ يُوَرِينَ اللَّهُ يُورِينَ اللَّهُ عَلَيْ بِرُكَ وَرِدِ وَاللَّهُ سَمِينَ بَعِي وَلَيْنَ اللَّهِ سَوَارَتا ہے جَس كو چاہے، اور الله سب سنا ہے جانا۔ اور سم نہ كھاوی برالُ والے عنی بدكاری پیلے یابدكاری كی فرری پیلیں۔ یہ چاہنے والے منافقین تھے لیکن ان كا تذكر وكر كے موثین كو بھی متنبہ فرمادیا كو اگر فرض كروكی كو دل میں ایک بری بات كا ظرو گر دااور ہے بدوائی سے كوئى لفوذ بان سے بھی كہ گر دا تو چاہے دات ہے جارک اللہ وارک کے جوڑے کی كرتا ہے جارک کی کے دال کی آبرو ہی محفوظ در ہے گئی تو تعالیٰ اے ذیل وفواد کر کے جوڑے کی اجدا ہے حدیث احمد رحماللہ كی آبرو ہی محفوظ در ہے گئی تو تعالیٰ اے ذیل وفواد کر کے جوڑے کی ایک حدیث احمد رحماللہ

ف يعنى ايسے فتنه بددازوں كو خدا طوب مانتا ہے كوتم نہ ماستے ہو۔اوريہى اى كے علم ميں ب كركس كا جرم كتنا ہے اوركس كى كياعزف ب\_

فك دنيايس مدقد ف رسوا كي اوقع تم كي سرائيس اورآ خرت يس دوزخ كي مسزايه

ے مابیہ علیددروں دور وب بالب و الدبات الداری من المسال میں ہے ہم مات قصدیں سے ایس اس الے اس پر ما فوذ ہونے یں (مینید) جب شیوع فاحث حدد کیند دخیر وکی طرح اعمال مکبیہ یس سے ہم ات قصدیس سے ایس اس ایے اس پر ما فوذ ہونے یس افتا ان در اواج ایسے ۔ فتنبه لحد

ن من برطونان ترایراا فعا تھا کردمعلوم کون کون اس کی فدرہوتے الیکن الدتعالیٰ نے عن بیطن و رحمت اور شفاعد ومبر ہانی سے تم سے تاعین کی تو برکا کبول فرما یا دربعض کومد شری ماری کرکے یا کسمیا اورجوزیاد و نبیث تھے ال کوایک کورٹہلت دی۔

قسط یعنی شیطان کی پالوں سے ہوفیارد ہا کرو مسلمان کا پیکام نہیں ہونا پاہیے کہ فیائین الائن والجن کے قدم بقدم چلنے لکے ۔ان ملعونوں کا تومٹن ہی یہ ہے کہ لوگوں کو ہے حوالی اور برائی کی فرون نے جائیں ہے جان ہو جو کر کیوں ان سے بعرے میں آتے ہو۔ دیکو فیطان سے دراما چرکانگا کر کمتنا بڑا طوفان کھڑا کردیا ادر کی سیدھ مادھ مسلمان کی فرح اس کے قدم بر بل پڑے۔ اور کی سیدھ مادھ مسلمان کی فرح اس کے قدم بر بل پڑے۔

میں پیٹ ورک میں ایک میں میں میں ہوت ہے۔ ایک وہی ہے۔ است بدندہ نے دیتا۔ یہ قو خدا کا انسل اوراس کی رحمت ہے کدوہ اسپی مندوں کی دہ تیری ارسا کر بہتے والے ایک وہ تی ہے۔ اوروہ بی اسپی میں ہوتا ہے۔ اوروہ بی اسپی میں ہوتا ہے کے بعد تو ہی آتی ہے۔ اوروہ بی اسپی میں ہوتا ہے۔ اوروہ بی اسپی مارم میں اور میں ہوتا ہے۔ اور میں ہوتا ہے کہ استان اوران کی تبیات سے مارم میں اور میں ہوتی جاتا ہے۔ اور میں ہوتی جاتا ہے۔ اور میں ہوتا ہے۔ اور میں ہوتا ہے۔ اور میں کی تو ہوتی جاتا ہے۔ اور میں ہوتی جاتا ہے۔ اور میں ہوتی ہوتا ہے۔ اور میں ہوتا ہے۔ اور میں ہوتا ہے۔ اور میں ہوتا ہے۔ اور میں ہوتی ہوتا ہے۔ اور میں ہوتا ہے۔ اور میں ہوتا ہے۔ اور میں ہوتا ہے۔ اور میں ہوتا ہوتا ہے۔ اور میں ہوتا ہوتا ہے۔ اور میں ہوتا ہوتا ہے۔ اور میں ہوتا ہوتا ہے۔ اور میں ہوتا ہے۔

مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ آنَ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْنِي وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ ﴿ یں سے، اور کٹائش والے اس پر کہ دیں قرابتیوں کو اور مخآجوں کو اور والمن چھوڑنے والوں کو اللہ کی راہ میں میں، اور کشائش والے، اس سے کہ دایویں ناتے والوں کو اور محاجوں کو اور وطن جھوڑنے والوں کو اللہ کی راہ میں، لْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ﴿ أَلَا تُحِبُّونَ آنَ يَّغُفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمُ ۞ إِنَّ ادر چاہے کہ معان کریں اور درگزر کریں کیا تم نہیں جاہتے کہ اللہ تم کو معان کرے اور اللہ بخٹے والا ہے مہربان ف جو ور چاہئے معاف کریں اور درگز ر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے ؟ اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان۔ جو الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنْتِ الْغُفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ لُعِنُوْا فِي اللَّذْيَا وَالْأَخِرَةِ ۗ وَلَهُمُ دگ عیب لگتے میں حفاظت والیوں بے خبر ایمال وابیول کو ان کو پیٹکار ہے دنیا میں اور آخرت میں اور ان کے لیے ہے دگ عیب نگاتے ہیں قید والی بے خبر ایمان والیوں کو، ان کو پھٹکار ہے ونیا میں اور آخرے میں، اور اُن کو عَنَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ٱلْسِنَتُهُمْ وَآيُدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا جم دن که ظاہر کردیں گی ان کی زبائیں اور باتھ اور پاؤل جو کچھ يُعْمَلُوْنَ۞ يَوْمَبِنِ يُتُوقِيْمِهِمُ اللهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللهَ هُوَالْحَقُّ الْمُبِينُ۞ و كرتے تھے قص اس دن بورى دے كا ان كو الله ان كى سزا جو جاہے اور جان ليس كے كه الله دى ہے سيا كھولنے والا قسم کرتے تھے۔ اس دن بوری دے گا ان کو اللہ ان کی سزا جو چاہئے، اور جائیں مے کہ اللہ وہی ہے سچا کھولنے والا۔ فل حنرت مائشہ پرطوفان اٹھانے والول میں بعض مسلمان بھی نادانی سے شریک ہو گئے ۔ان میں سےایک حضرت سلم تھے جوایک مفس مہاج ہونے کے علاوہ منرت بربکرٹن اندعنہ کے بعد نبجے یا نارزاد بھائی ہوتے ہیں قصہ" افک" سے پہلے حضرت میدین ابجران کی امداد اور خبر میری می کرتے ہیب یہ قصہ ختم ہوااور انشه مدیقه کی برامت آسمان سے نازل ہو چکی تو حضرت ابو بکر خی اسّاعند نے محالی که آئندہ طح کی امدادید کرو**ں گا**یشاید بعض دوسر سے محالیہ بھی ایسی مسورت انگما آئی ہو۔اس پریہآ یت نازل ہوئی یعنی تم میں ہے جن کواند تعالی نے دین کی ہزرگی اور دنیائی دمعت دی ہے انھیں لائق نہیں کہ اس کتم کھائیں ان کا عمرت بہت بڑااوران کے اخلاق بہت بندہونے مایں بڑی جوانمردی تویہ ہے کہ برائی کابدلہ بھلائی سے دیا ماسے یحمان رشت داروں اور مدا کے لیے وفن جھوڑنے والراقي اعانت سے دست بحش ہو بایز رکول اور بہادروں کا کام نہیں ۔ امرقتم کھان ہے تو ایسی قسم کو پر داست کرو راس کا تفاره ادا کردو یتباری ثان بہرتی جاسے کہ خطا کلال کی خطاسے اغماض اور دیگز رکرو یا ایسا کرو مے تو حق تعالی تمہاری کو تاہیوں سے دیگز رکرے **کا** یمیاتم حق تعالیٰ سے مغود دیگز رکی امیداورخواہش نہیں رکھتے ؟ ار کھتے ہوتو تم کواس کے بندول کے معامد میں یہ ہوافتر رکرنی جاہیے کو یااس میں " تخلق بالخلا فائلہ" کی تعلیم ہوئی ۔امادیث میں ہے کہ صرت اوبکر عمر من والد محيدة ق أن يَقفه اللهُ لَكُف ( عياتم نيس ماست كالذتم ومعان كرد؟) توفراً بل الحصر " بلي ياز قِمَا إنَّا نُحيبُ " ( يحكُ ال بندر کا انمهنر ورباہتے میں ) یک کر کئے کی جوامداد کرتے تھے بدستور ماری فرمادی بلک بعض دوایات میں ہے کہ پہلے سے دفئی کردی۔ وضعی افلہ عند لَلْ تَعْمِن لَ رَيْثُ مِنْ يَ \_ " إِخْتَنِهُو السَّنعَ الْمُؤْمِقَاتِ الشِّرُكِ بِاللَّهُ وَمُعْلَ النَّفُ سُ الَّتِي حَرَّمُ اللَّهَ إِلَّا بِالْحَقِّي وَآكُلَ الرِّبُوا وَاكْلَ مالاليتينم وَالتَّوَلَى يَوْعَ الرَّحْف وَقَدُق الْمُحْصَنَاتِ الْمُوْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ - "الى سالم برموتات كرا و مُحسَاتً مطاقاً مسلكات مِن سے سه الله الله من يري المعلى المستري المستري المستري المالمين صرت مانشسد يقرض الدمنها كافذ ف توكن درجها محتاد الأطمال في المستريح كي بساكمان =

آلْخَبِيَثْتُ لِلْغَبِيَثِيْنَ وَالْخَبِيَثُونَ لِلْخَبِيُثُتِ، وَالطَّيِّبْتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُونَ

محندیاں بی محندول کے واسطے اور محندے واسطے گندیول کے اور متھریاں بین متھرول کے واسطے اور متھرے واسطے

گندیاں ہیں گندوں کے واسطے ادر گندے واسطے گندیوں کے۔ اور ستھریاں ہیں واسطے ستھروں کے اور ستھرے واسطے

كَالِلطَّيِّبْتِ، أُولَٰنِكَ مُبَرَّءُونَ مِنَّا يَقُولُونَ ۚ لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَّرِزُقٌ كَرِيْمُ ﴿ ستمریوں کے فل وہ لوگ بے تعلق میں ان باتول سے جو یہ کہتے میں فیل ان کے واسطے بخش ہے اور روزی ہے عوت کی فیل ستمریوں کے۔ دو لوگ بےلگاؤ ہیں ان باتوں ہے، جو کہتے ہیں، ان کو بخش ہے اور روزی ہے عزت کی۔

بيان براءت ونزاهت عا كشهصديقيه فكافئاازا فك وتهمت ونفيحت مومنين ونضيجت منافقين

عَالَاللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ .. الى .. لَهُمُ مَّغَفِرَةٌ وَرِزُقُ كَرِيمُ ﴾

ر بط:.....گزشته آیات میں مطلق محصنات یعنی عام مسلمان اور پاک دامن عورتوں پرتہمت لگانے کی شاعت اور قباحت کو بیان فرمایا۔اب ان آیات میں ام المومنین عائشہ صدیقہ ڈھاٹھا پرتہت لگانے کی شاعت اور قباحت کو بیان کرتے ہیں اس لئے کہ آ پ کا رہبہ بوجہ ام المومنین ہونے کےاور بوجہ زوجہ سید المرسلین مُلائظ ہونے کے تما محصنات مومنات سے بہت بلنداور برتر ، يبال سيعن ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوْ بِالْرِفُكِ عُصْبَةً ﴾ سي الكراشارة آيول تك يعن ﴿أوليكَ مُرَوَّءُونَ عِنَا

=آیات کے زول کے بعد جوشف عائشہ صدیقہ یااز واج مطہرات میں ہے ہی ہومتہم کرے وہ کافر ، مگذب قرآن اور دائر واسلام سے خارج ہے اور لمبرانی کی ایک مدیث میں ہے۔ "قدّف الْمُحْصَدَةِ يَقدِم عَمَلَ مِائَةِ سَدَةٍ " (محصنہ پرتہمت لگاناموبرس کے ممل کو ڈھادیتا ہے ) العیاذ باللہ۔

وسل یعنی مجرم مندسے بولنااورظا ہر کرنانہ چاہے گار محرخو دربان اور ہاتھ پاؤن بولیس کے اوران میں سے ہرعضواس عمل کو ظاہر کرے کا جواس کے ذریعہ سے کیا مسیاتھا (لطیفہ) قاذف نے زبان سے تھت لگا کی تھی اور جارگوا ہوں کا اس سے مطالبہ تھا جو پوراند کرسکا۔ اس کے بالمقابل بیبال ہی یا فی چیزیں ذکر ہوتک ۔ ایک زبان جوقذت کااملی آلہ ہےاور مار ہاتھ یاؤں جواس کی شرارت کے گواہ ہوں گے ۔

قس جورتی رتی عمل کھول کرسامنے رکھ دیتا ہے اورجس کا حماب بالکل صاف ہے اس کے بال کسی طرح کا علم وتعدی نہیں \_ یمنمون قیاست کے دان سب مو مکثون ومشہود ہومائے گا۔

ف یعنی بدکاراد رمحندی عورتیں محندے اور بدکار مردول کے لائن ایس سائ طرح بدکاراد رمحندے مرداس قابل ہیں کہ ان کا تعلق ایسے جیسی محندی اور بدکارمورتوں ہے ہو۔ یاک اور ستھرے آ دمیوں کانایاک بدکاروں سے کیامطلب ۔ابن عباس منی الدمنهما نے فرمایا کی پیغبر کی عورت بدکار (زانیہ ) نہیں ہوتی بیعنی اللہ تعالى ان كى ناموس كى مفاقت فرما تاب \_نقله فى موضح القرآن

( تنبیہ ) آیت کا پیملس تو تر جمہ کے موافق ہوا میم بعض مفسرین سلن سے پیمنتول ہے کہ" الخبیثات " اور" الطبیبات سے سال عورتیں مراد نہیں ۔بلکہ اقرال و کلمات مرادیں یعنی محندی باتیں محندول کے مالت یں ۔اور تھری باتیں سخرے آ دمیول کے ۔ بامہاز اور سخرے مرد وعورت ایسی محندی تہمتوں سے بری ہوتے میں میساکر، کے ﴿أولِيكَ مُبَرِّعُونَ عِنَا يَغُولُونَ ﴾ سافاہرے ۔ پايوں كها بائے كركندى باتیں محدول كى زبان سے نكاكرتى ميل أو جنوں نے می ایجاز کی نبت محدی بات کی جمحوکد و و محدے یں۔

فل يعنى تعربة دى ان ما تول سے رى يس جو يكند كوك بكتے بحرتے إلى .

قسل یعنی پرا کہنے سے وہ رہے نہیں ہو ہاتے ، بلکہ جب و واس پرمبر کرتے ایل تویہ چیزان کی خطاؤں یالغزشوں کا مخار و بلتی ہے۔ اور بیمال مغمد لوگ جس قدر ان و اليل كرناما بع يم و بال اس ك بد مي عوت كيدوزي ملى عد . یقوُلُون کھھ مَعْدِر قَ وَرِدَی کریٹھ کھ تک یکی مضمون چلاگیا ہے جن میں عائشہ صدیقہ نگافا کی براءت اور نزاہت کو

بیان کیا تا کہ معلوم ہوجائے کہ ام الموشین اور زوجہ سید الرسلین سُلاُ فِلِ پر تہمت لگانا کفر اور نفاق ہے۔ عام محسنات مومثات پر

تہمت لگانے والا فاسق اور فاجر اور مردووالشہاد ہ ہے مگرام الموشین عائشہ صدیقہ فیلٹا اور دیگر از واج مطہرات پر تہمت لگانے

والا کا فر اور منافق ہو اور ان آیات کے خاتمہ پر حق تعالی نے بیفر مایا کہ ﴿ اُولِیت مُمارِّعُونَ عِنَا یَقُولُونَ ﴾ اس بارے میں

نصر تک ہے کہ جو محص حق تعالیٰ کی اس براء ت اور نزاہت کی شہادت کے بعد بھی عائشہ صدیقہ فیلٹا اور دیگر از واج مطہرات

کے بارہ میں بدگمانی کرے وہ بلاشبر کا فر ہا ورحق تعالیٰ کی اس شہادت کا مکر ہے، (دیکھوصاوی ● حاشیہ جلالین: ۱۲۹۸۳)

اور تمام مفسرین کا اس پراجماع ہے کہ بیآ بیتیں عائشہ صدیقہ فیلٹا کی براء ت اور نزاہت کے بارہ میں نازل ہو میں جومنافقین

نے آپ پر تہمت لگائی تھی۔

منجح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں بیقصة نفصیل کے ساتھ مذکور ہے خلاصه اس کابیہ ہے۔ آنحضرت مُالْتِیْمُ الصمیں غزوہ نبی المصطلق ہے واپس آرہے تھے اورام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹھ آپ ماٹھٹا کے ہمراہ تھیں اوران کی سواری کا اونٹ علیحد ہ تھا اور اس پر ایک ہودج تھا۔اسی ہودج میں ام المونین سوار کی جاتی تھیں اور اس ہودج میں اتار کی جاتی تھیں۔ واپسی میں ایک منزل پرنزول ہوا کوچ سے پہلے حصرت عائشہ صدیقہ ٹاٹھا قضا حاجت کے لئے پڑاؤ سے باہر چلی گئیں وہاں ا تفاق ہے ان کے گلے میں جومنکوں کا ہارتھا ٹوٹ کر گر گیا اس کی تلاش میں دیرمگ ٹنی یہاں بیجھے کوچ ہو گیا جولوگ اونٹ پر ہودج کسا کرتے ہتھےانہوں نے بیانی کرکے کہام المونین ہودج ہی میں ہیں۔ ہودج کواونٹ پرکس دیا چونکہ اس زمانہ میں عور تمیں نہایت ملکی پیسکی ہوتی تھیں ،موٹی تازی نہیں ہوتی تھیں ۔اوراس وقت حضرت عائشہ ڈٹاٹھا کی عمر بھی کم تھی اس لئے ہودج کنے والوں کو پچھ شبہ بھی نہ ہوااوراونٹ کو لے کر قافلہ کے ساتھ روانہ ہو گئے جب لشکر روانہ ہو گیا تب عائشہ صدیقہ فیا پی كو ہارل گيا اور آپ پڙاؤپر آئيں۔ ديکھا كەوبال كوئى نہيں۔ قاللەكۈچ كرچكاہے آخريسوچ كركد آخحضرت مُالْقِيم جب منزل ر پنج کر مجھے نہیں یا ئیں گے تو تلاش کے لئے بہیں کسی کوروانہ کریں گے بیہ خیال کر کے وہیں بیٹھ کنئیں ۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ان پر نیند نے غلبہ کیا اور سوئٹئیں لشکر کے چیجے گری پڑی چیز کی حفاظت اور نگہداشت کے لئے ایک مختص صفوان بن معطل سلمی مخاشظ ر ہا کرتا تھا وہ لشکر کے پیچھے آر ہا تھا علی اصبح سویرے ہی سویرے حضرت عائشہ ٹاٹھا کی منزل کے قریب آ پہنچا اور دور سے و کم کر سمجھا کہ کوئی شخص پڑا سوتا ہے جب قریب پہنچا تو اس نے عائشہ صدیقہ فاتھ کود کھے کر پہچان لیا کیونکہ نزول حجاب سے پہلے انہوں نے عائشہ صدیقہ فات کودیکھاتھ جباس نے ام المونین عائشہ فات کواس طرح ویکھاتو غایت تاسف ے ﴿ إِنَّا بِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ بِرْ هااس بِرْ صنے كي آواز ہے حضرت عائشہ نظافا كي آ نكه كل كني اور فورا جادر ہے منہ ● قال الصاوى قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُو بِالْإِقْكِ﴾ الخشروع في ذكر الآيات المتعلقة بالافك وهي ثمانية عشر تنتهي بقوله ﴿ وَلِهِكَ مُنَا مُؤَدَّ عِنَا يَقُولُونَ لَهُمْ مَّقُهِرَةً وَّرِزَّقَّ كَرِيْمٌ ﴾ ومناسبة هذه الآيات لما قبلها ان الله تعالى لما ذكر ما في الزنامن الشناعة والقبح وذكر مايترتب على من رمى غيره به وذكر انه لايليق بآحاد الامة فضلا عن زوجة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ذكر مايتعلق بذلك انتهى كلامه

ڈ ھا نک لیا حضرت صفوان نظامۂ نے اونٹ کولا کران کے قریب بٹھلا دیاام المومنین پردہ کے ساتھواس اونٹ پرسوار ہوگئیں اور وہ اونٹ کی مہار پکڑ کر اس کو کھینچتے ہوئے یا ہیادہ آ گے آ گے چلے یہاں تک کہ عین دو پہر کے وقت قا فلہ سے جا ملے۔ اتی س بات پرمنافقوں نے بہتان طرازی شروع کردی اور اس معمولی ہے واقعہ کا ایک افسانہ بنا ویا۔جس کا سرغنہ رئیس . المنافقين عبدالله بن الي منافق تفا\_اس خبيث دشمن كوايك بات ہاتھ لگ گئي اور طرح طرح ہے واہي تباہي مكنا شروع كيا\_ اصل فتنه پردازتو منافقین تھے،لیکن بعض بھولے بھالے مسلمان بھی سی سنائی ہاتوں کا تذکرہ کرنے لگے، جیسے حضرت حسان تكافؤا ومسطح بخافؤا ورحمنه بنت حجش جوام المومنين زينب بنت حجش فظفا كي بهن تقيس حضرت عا كشه صعديقه فخافاه بالمجلج کر بیار ہو گئیں۔ جب ان کو اس کی خبر ہوئی تو زارو قطار روئیں اور پیکیاں بندھ گئیں اور بیاری میں اور اضافہ ہوا۔ آنحضرت مُلَقِظُ ہے اجازت لے کراپنے باپ کے گھرآ گئیں۔شب وروز روتی تھیں اور آنسونہیں تھمتے تھے ،ای دوران میں بہت سے وا تعات پیش آئے جو می بخاری میں مذکور ہیں اور ہم نے تفصیل کے ساتھ ان کوسیر ۃ المصطفیٰ میں ذکر کردیا ے- بالآخر جب حضرت عائشہ فاق کا صدمہ صد سے گزر گیا اور حضرت یعقوب مان کی طرح وفض و تجین ، والله الْتُستَعَانُ عَلى مَا تَصِفُونَ ﴾ كاكلمه زبان برجاري مواتوالقدتعالي كاطرف عدهزت عائشه عُلَافي كي براءت من يه آيتين ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُو بِٱلْإِفُكِ ﴾ ٢ كَ ﴿ أُولِيكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ • لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَرِزُقُ كَرِيْمُ ﴾ كم نازل ہوئیں۔جن سے حضرت عائشہ صدیقہ ٹانٹی کی براءت اور نزاہت پر قیامت تک کے لئے مہرلگ می اور کسی منافق کی مجال نہیں رہی کہ وہ عائشہ صدیقہ ظامی کی شان میں کوئی لفظ اپنی زبان سے نکال سکے، چنا نچیفر ماتے ہیں۔ شخ**عی**ق جو**لوگ** اس بہتان کو بتا کرلائے ہیں وہ تم بن میں کا ایک جھوٹا ساگروہ ہے، یعنی بظاہر وہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہے خیرے نام اسلام کا لیتے بیں خواہ وہ سیج ہویا جھوٹ ہو۔اصل سازش تو منافقوں کی ہےاور چندمسلمان نا دانستہ طور پران کی اس عمیارانہ سازش کا شکار ہو گئے باتی ان چند کے سواجمہور اہل اسلام اس سازش میں نہیں تھنے۔اصل فتنہ کا بانی مبانی توعید اللہ بن سلول منافق تھا اور اس کے ساتھ منافقین کی جماعت تھی اس کے علاوہ چند مخلص مسلمان جیسے حسان چکٹھ اور مسطح چیٹھ اور حمنہ بھی و مسرف کی غلط نبی یا سادہ اوحی کی وجہ سے منافقین کے جال میں پھنس مسلے مومنین مخلصین میں ہے مرف یہ تمن تتے باتی منافقین تھے اور عام الل اسلام اس خبر سے غایت درجہ رنجیدہ اور ملول تھے۔اس لئے ان آیات میں ان کی تسل فروت بین که اے مسلمانو! تم اس بہتان کواپے حق میں برانہ مجھو ۔ ظاہر میں اگر چہ برامعلوم ہوتا ہے محرحقیقت میں برا نبیں بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کہ اللہ تعالی خود برات کا متولی اور کفیل بنا اور آسان ہے عائشہ معدیقہ نجھ ک براءت میں اورالل ایمان کی مدح میں اور منافقین کی نضیحت اور خدمت میں انھار وآیتیں نازل کیں جو قیا مت تک الل عمر کے سینوں میں محفوظ رہیں گی اور مسجدوں اور محرابوں میں زبانیں ان کی علاوت کرتی رہیں گی بیتو لسان معدق ہے، ونیا اور آ خرت می جس ہے تمہاری ہزرگی اور عظمت شان سب پر فنام ہوگئی اور دشمنان اسلام بمیشہ کے لئے ذکیل وخوار ہو کئے سو یہ بہتا ن تم رہے جل میں برانیس ہوا بکسان کے حل میں براہوااوران کی ایذااور بدزبانی پرمبر کا اجراس کے عدوہ رہا۔ یہ

خطاب ان مسلمانوں کی تسلی کے لئے ہے جنہیں اس واقعہ سے صدمہ پہنچاتھا بالخصوص سے خطاب آنحضرت مُلَّامُمُمُّا اور عائشہ صدیقہ فکامُخااور ابو بکرصد این مُنْ تُنْفُاور ان کے گھر والوں کو ہے جن پرصدمہ کا بہاڑ آگرا۔ بیآ یتیں نازل کر کے ان کوسلی بخشی اور دنیا کومتنبہ کردیا کہ پینمبر ملیکی کی از واج مطہرات کا اور خاص کرعا کنٹہ صدیقہ بڑا ہما کا کیا مرتبہ ہے۔

غرض بیرکہ ان آیات میں قاذفین منافقین کے علدہ ہان مونین اور مومنات پرناصحانہ ملامت ہے جنہوں نے اس خرکوئ کر خاموثی اختیار کی یا تر دومیں رہے یا بطور تذکرہ اس خبر کوفقل کیا ان لوگوں کو چاہئے تھا کہ سنتے ہی کہہ دیتے ﴿ لَمْ لَمَا آ اِفْکُ مُنہ نِی ﴾ بیصر تح بہتان ہے۔

الل افک این اس بات پر چارگواہ کیوں ندلائے کیونکہ اثبات گناہ کے لئے چارگواہوں کا ہونا شرط ہے۔ پس جب بیلوگ اس پر چارگواہ نہ لا سکے تو این اس بیلوگ اس پر چارگواہ نہ لا سکے تو ایس لوگ اس پر چارگواہ نہ لا سکے تو ایس لوگ تا نون شریعت نے جب بیا تا عدہ اور یہ قانون مقرر کر دیا کہ جبوت گناہ کے لئے چارگواہوں کا ہونا شرط ہے۔ دعوے میں ذاتی معاینہ کا فی نہیں بلکہ جبوت کے لئے چارگواہ نہ چش کر سکے تو قانون لئے چار مین شہدوں کی شہادت ضروری ہے ہیں جو مخص کس پر بدکاری کی تہمت لگائے اور چارگواہ نہ چش کر سکے تو قانون شریعت کے مطابق و و مخص جمونا ہے۔ اگر چاس نے اپنی آئھ سے مشاہدہ کیا ہولیکن عدالتی جبوت کے لئے چار عینی شاہدوں کی شریعت کے مطابق و و مخص جمونا ہے۔ اگر چاس نے اپنی آئھ سے مشاہدہ کیا ہولیکن عدالتی جبوت کے لئے چار عینی شاہدوں کی

شہادت ضروری ہے بغیر تبوت کے الی سکین بات کا زبان سے نکالنا جرم ہے۔ پس معلوم ہوا کہ آیت میں عند اللہ کے معنی فی علم اللہ کے نہیں بلکہ فی حکم اللہ اور فی قانون اللہ کے معنی مراد ہیں اور مطلب سے ہے جو شخص دعوائے زنا میں چار گواہ نہیں کر سکے تو وہ قانون خدادندی اور ضابط شریعت کے اعتبار سے جمونا ہے گو واقعہ میں وہ سچا ہواس لئے کہ بغیر شبوت فراہم ہوئے اس کوا جازت نہیں کہ زبان سے ایک بات نکالے اس لئے قانون شہادت اور ضابط گواہی کے اعتبار سے اس کو کا ذب کہنا جائز ہے اگر چہ وہ فی الواقع اور فی علم اللہ صادق ہے لیکن عدالت میں تو قانون شہادت کے اعتبار سے اس کے صدق اور کذب کو جانجا جائے گا جو خص کسی پر زنا کا دعویٰ کرے اور چار عینی گواہ نہیں کر سکے تو وہ از روئے قانون جمونا ہے۔

خلاصة كلام يه كه منافقين جو بك رہے ہيں وہ ايساصر كاور واضح ببتان ہے كہ جس ميں غور وفكر كى بھى مخوائش نبيں۔ لبندا اے مسلمانو! الله تعالیٰ تم كوفعيحت كرتا ہے كه آئندہ اليى بات نه كرواگر تم ايماندار ہو توخير دار اور ہوشيار ہوجاؤاور الله تمهارے لئے احكام اور آداب كو بيان كرتا ہے اور الله خوب جانے والا حكمت والا ہے۔ اس كو عاكثه صديقة خافا اور مفوان خافؤ كا حال خوب معلوم ہے

اب آئندہ آیات میں مسلمانوں کی تادیب کے لئے ان لوگوں کی خدمت فرماتے ہیں جو اس تسم کے فواحش اور بے حیائیوں کی نشر داشاعت کو پسند کرتے ہیں۔ تحقیق جولوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کا چرچا ہوان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اورا پسے نتنہ پر دازوں کو اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانے۔ اس لئے اللہ تم کو نفیحت کرتا ہے اورا گرتم پرالند کا فضل اور کرم نہ ہوتا اور ہے بات نہ ہوتی کہ الند تعالیٰ بلا شہر بڑا نرمی کرنے والا اور مهر بان ہے۔
توفوراً تم پرعذاب نازل کرتالیکن اس نے اپنے فضل اور مجت سے تم کو تنبیدا ورتا دیب کردی اور تو بداور استغفار کا موقع دے دیا اور تہاری تو بہ قبول کی اور حد شرعی جاری کر کے تم کو پاک کردیا اور جوزیا دہ ضبیت تھے، ان کونہ تو بہ کی توفیق دی اور ندان پر عد جاری کر کے ان کو پاک کیا بلکہ ان کو مہلت دی۔ اب آگے پھر تا کبین کو نصحت فرماتے ہیں اے ایمان والو۔ ایمان کا مقتضی سے کہ شیطان کو اپن دشمن سمجھو اور شیطان کے نشان قدم پر نہ چلو یعنی افک کے متعلق جو پھے کہا سنا جارہا ہے۔ وہ سب شیطان وہوے ہیں ان کی بیروی نہ کرو اور جو شیطان کے قدمول پر چلے گا تو لا محالہ شیطان اس کو بے حیائی اور بری بات کا تھم دے گی جو اس کی تیابی اور بر بادی کا سامان ہوگا۔

ادرا ہے مسلمانو! آگرتم پراللہ کاففتل وکرم نہ ہوتا تو وہ تم ہیں ہے بھی کی کواس جرم سے پاک نہ کرتا ہی تی تم جی سے کی توقیہ پی توفیق ندویتا اور نہ اس کی توبہ قبول کرتا ولیکن اللہ جس کو چاہتا ہے تو توبہ قبول کر کے اس کو گناہ ہے پاک کرویتا ہے یہ دعدہ موضین سے جیسے حضرت حسان بی تاثیثا اور سطح ڈاٹٹٹ بھی اسے دالا ہے۔ ان موضین خلسین جی افرات کا عذا ہے جو تا دائی ہے اور اللہ تمہارے اقوال کا سنے والا ہے اور تمہاری نیتوں کا جانے والا ہے۔ ان موضین خلسین جی مطح ڈاٹٹٹ بھی سے جو تا دائی ہے اس قصہ جس شریک ہوگئے۔ بید حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹٹ کی براءت تا زل ہوگئ تو حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹٹ کی کر ماہ تا زل ہوگئ تو حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹٹ کی مطرف سے رہنے ہوا اور تسم کھائی کہ آئندہ مسطح ڈاٹٹٹٹ کی مدونہ کروں گا تو آئندہ آیت ابو بکر صدیق ڈاٹٹٹٹ کی مورف کے ایک قسم کی تناون میں میں اور اہل کرم کی شان کے مناسب نہیں کہ وہ ایک قسم کھا تھی عوام کے لئے الی قسم کی تاب کر سے جب نہیں کہ وہ ایک قسم کھا تھی عوام کے لئے الی قسم اگر چوائز ہوئی کہ دائلہ کی شان کے مناسب نہیں کہ بحقطا نے بشریت غصہ بیس آ کر کسی صدقہ تا فلہ اگر چوائز ہوئی کی درجہ بیں خطوات المشبطن کا اتباع ہواس لئے اللہ تعالی نے چاہا کہ ابو بکر صدیق ڈاٹٹ شیطان کے اللہ تعدہ کی تار نہ موئی گردو خوار ہے بھی محفوظ رہیں۔ اس لئے آئندہ آئیت نازل فرمائی۔

اور جولوگتم میں سے صاحبان فضل اور مقدرت ہیں ان کواپنے رشتہ داروں اور مسکینوں اور داہ خدا میں ہجرت کے دالوں کونہ دینے گئے میں منہ کھانی چاہئے یا بمقتضائے بشریت کی ناراضگی کی بنا پر ان کی امداداور اعانت میں کی نہ کرنی چاہئے بیٹان فضل ووسعت کے خلاف ہے اشارہ سطح دلائٹ کی طرف ہے کہ وہ ابو بحرصد بی بھائٹ کارشتہ دار ہے ان کا خالہ ذاو بھائل ہوائی اور اہل فضل ووسعت کو چاہئے کہ تصور معاف کریں اور دکر رک اور کی تن بہارے تو بہارے تھے ورکو معاف کرے اور اللہ بخشے والا اور مہر بان ہے ۔ یعنی جب تم یہ اور دکر رک اللہ تمہارے تھے ورکو معاف کرے اور اللہ بخشے والا اور مہر بان ہے ۔ یعنی جب تم یہ چہتے ہوکہ اللہ تمہارے تھے ورسروں کے تصور معاف کر و جنل با خلاق الہید کا بہی مقتضا ہے کہ عفواوں مسامحت افقیار کرو۔ آنحضرت نا پہلے نے جب اس آیت کو ابو بکر بیٹھٹڈ پر پڑھا تو ابو بکر مظافلات کہ بیشک میں سے چاہتا ہوں کہ الشہ تعالی کہ بخدا اب بھی بند نہ الشہ تعالی کہ بخدا اب بھی بند نہ الشہ تعالی کہ بخدا اب بھی بند نہ کروں گا۔ اور ابنی گرشتہ تھے کا کفارہ اوا کیا۔

کلتہ: ..... تاذف نے زبان سے تہمت لگائی تھی تواس سے چارگواہوں کا مطالبہ ہوا جونہ پیش کر سکااس لئے آخرت میں اس کے بالتھا بل پانچ چیزیں گواہی دیں گی۔ زبان کے مقابلہ میں تو زبان ہولے گی اور پچ کچہ دیے گی اور چارگواہوں کے مقابلہ میں دوہا تھے اور دوپیراس کے جموث کی گواہی دیں گے اس طرح اس کے جموث پر چارگواہ قائم کئے جا کیں گے اور لعنت اور عذاب کی مزااس کے لئے ثابت ہوجائے گی۔

اس دن الله تعالی ان کوان کے اعمال کی پوری پوری حق حق جزادے گا۔ اور اس وقت جان لیس گے کہ اللہ ہی حق ہے جوحق اور صد ق کو ظاہر کرنے والا ہے جس میں ذرہ برابر بھی غلطی کا امکان نہیں۔

اب ام المومنین کی طہارت و نزاہت کے بیان کو بیشین کی خدمت اور طیبین کی تعریف پرختم فرماتے ہیں جس کو بطور قاعدہ کلیے بیان کیا تا کہ اس کے عموم سے خاص عاکثہ صدیقہ فی افغا کی پاکیزگی پر استدلال کیا جائے چنا نچے فرماتے ہیں کہ گندی اور بدکار عورتیں۔ گندے اور بدکار ہی مردوں کے لائق ہیں اور پاکیزہ اور سخری عورتیں کے لائق ہیں اور پاکیزہ اور سخری عورتیں کے لائق ہیں ، اور پاکیزہ اور سخری عورتیں کے لائق ہیں ، اور پاکیزہ اور سخری عورتیں باکہ لائق ہیں اور منافقین رسول اللہ تالیخ نہایت طیب اور طاہرہ ہیں اور منافقین میں دورجہ کی طیب اور طاہرہ ہیں اور منافقین جیسے خود ضبیث ہیں ایس کی عورتیں کھورتیں کھورتیں کھورتیں کھورتیں کھورتیں کھورتیں کھورتیں کھورتیں کے دورجہ کی طیب اور منافقین جیسے خود ضبیث ہیں ایس کی عورتیں کھورتیں کھور

ذره ذره كاندري ارض وسا است جنس خود رابمجو كاه وكهرباست ناريان مرناريان را جاذب اند نوريان مر نوريان را طالب اند الل باطل باطلان رامى كفند الل حق از الل حق بم سر خوشند طيبات آمد زبهر طبيين للخبيثات الخبيون است يقين

فا کرہ: .....نوح طین اورلوط طین کی بیمیاں کافر و تو تعیم مرزانید اور بدکار نہ تعیں۔ حدیث میں ہے ما بغت امر ا قنبی قط کسی نبی کی بیوی نے بھی زنانہیں کی ایسے پاکیز ولوگ ان با توں سے بری ہیں جویہ حیثین ان کے بارے میں کہدرہ ہیں ان لوگوں کے گئے تو ضدا کی طرف سے معفرت ہاور کرت کی روزی ہے۔ حبیثین کی بدزبانی سے ان کی کڑت میں کوئی فرق نہیں آتا۔

یبال تک کلام اللّٰ کی آیتیں ام الموثین عائشہ صدیقہ بنت صدیق فیا کئی کر راءت اور نزاہت کے بیان میں ختم ہو کی اور بجیب شان سے ختم ہو کی کہ اب اس کے بعد کوئی ورجہ باتی نہیں رہا۔ قرآن مجید کی ان آیات سے جو عائشہ صدیقہ فیا کا کی عنداللہ قدر ومنزلت ثابت ہوئی وہ روز روش سے زید دہ واضح ہے۔ حق جل شانہ کی اس شہادت کے بعد بھی اگر کوئی بد باطن عائشہ صدیقہ فیا پہنے پر تہمت لگائے تو بالا تفاق عماامت وہ کا فرہ ہواور عائشہ صدیقہ فیا پر تہمت لگائے تو بالا تفاق عماامت وہ کا فرہ اور عائشہ صدیقہ فیا پر تہمت لگائے والے کا وی حضرت مسروق (جو کہارعلاء تا بعین میں سے ہیں) ان کی بی عادت تھی جب وہ عائشہ صدیقہ فیا گئا ہے۔ دور سے کہ جے سے صدیقہ بنت صدیق فیا گئا ہے۔ دور اس کہتے کہ مجھ سے مدیقہ بنت صدیق فیا گئا ہے۔ دور اس کہتے کہ مجھ سے مدیقہ بنت صدیق فیا گئا ہے۔ دور اس کے تو یوں کہتے کہ مجھ سے مدیقہ بنت صدیق فیا گئا ہے۔ دور اس کیا ہے۔ دور اس کے اس طرح بیان کیا۔

مُلته: ..... خاتمه پر ﴿ أولیك مُبَرَّءُونَ عِنَا يَقُولُونَ ﴾ بصیغه جمع ذكر فربایا - سواس مموم میں اشاره اس طرف ب كه بیتهم فقط عائشه صدیقه فات کے ساتھ خصوص نہیں بلکہ یم علم تمام از داج مطہرات كوسى شامل ہے۔

(والله سبحانه وتعالى اعلم)

لِأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَاتَلَخُلُوا بُيُونًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى اے ایمان والو مت جایا کروکسی گھر میں ایسے گھروں کے سواتے جب تک بول مال ند کرلو، اور سلام کرنو ان اہے ایمان والو! مت جایا کروکس گھرول میں اینے گھروں کے سواجب تک ند بول چال کرو اور سلام دے و اس اَهُلِهَا ﴿ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَكَّرُونَ۞ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيْهَا آحَدًا فَلَا ر والول 4 یہ بہتر ہے تہارے حق میں تاکہ تم ید رکھو فل چر اگر نہ پاؤ اس میں کمی کو تو اس میں نہ والول پر۔ یہ بہتر ہے تہدرے حق میں، شاید تم یاد رکھو۔ پھر اگر ند یاؤ اس میں کوئی، تو اس میں نہ تَلْخُلُوْهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ \* وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَازَكِي لَكُمْ \* وَاللهُ ماؤ جب تک که امازت مد ملے تم کو فیل ادر اگرتم کو جواب ملے کہ پھر ماؤ تو پھر جاؤ اس میں خوب ستحرائی ہے تمہارے لیے فی**ل** اور اللہ جاز، جب تک پرواگی نه ہوتم کو۔ اور اگرتم کو کے کہ پھر جاؤ، تو پھر جاؤ، ای میں خوب ستحرائی ہے تمہاری، اور الله فل یعنی خاص اسیندی رہنے کا جو کھر ہواس کے ہوائی دوسرے کے رہنے کے گھریس بول ہی بے خبریکس جائے کیا جانے و کس مال میں ہواوراس دقت کرے اور امازت داخل ہونے کی لے۔ اگر تین ہرسام کرنے کے بعد بھی امازت مصلے تو واپس چلا مائے۔ نی الحقیقت پیالیں محیمانی تعلیم ہے کہ اگر اس کی یابندی کی مائے تو میاوب خانہ اورملا قاتی دونول کے تق میں بہترہے مگرافیوں آج مسلمان الن مفید ہدایات کو ترک کرتے ماتے ہیں۔ جن کو دوسری قریس ان ی ہے سکھ کرتر تی کرری میں ۔ ( ربغ ) شروع سورت ہے احکام زنولڈٹ وغیرہ بیان ہوئے تھے ۔ چونکہ برااوقات بدا مازت بسی کے گھریں میلا ماناان اموركي طرف ملعني جوجا تاب اس ليدان آيات يس مسائل استيذ ال كويان فرمايار فی اگریمعلوم ہوا ہوکیگھرینس کو ٹی موجو دہنیں تب بھی دوسرے کے گھرینس ہون ما لک دمخار کی اجازت کے مت جاؤ یے دنکہ ملک غیرینس بدون اجازت =

عِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنُ تَلْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُولَةٍ فِيهَا جَ مَ كُرِتَ هُو الله كَوْ مِانًا هِ فَلْ نَبِيلُ مُنَاهُ مَ لِهِ الله مِيلُ كَا اللهُ عَلَى اللهُ مِن اللهُ عَ جَوْ كُرِتَ هُو جَنَا ہے۔ نَبِيلُ مُنَاهُ مَ يِرِ اللهُ مِيلُ كَهِ جَاوَ ان تَكُرول مِيلُ جَبالِ كُولَى نَبِيل بِتَا اللهُ مِيلُ

# مَتَاعٌ لَّكُمْ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ ۞

کچھ چیز ہوتمہاری فی اورالنگومعلوم ہے جوتم ظاہر کرتے ہواور جو چھیا تے ہو فیل

مجھے چیز ہوتمہاری۔اوراللدکومعلوم ہے جو کھو لتے ہواور جو چھیاتے ہو۔

حكم پنجم استيذان

وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنُوا لَا تَلْكُلُوا ابْيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ... الى ... وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْلُونَ وَمَا

تَكْتُمُونَ﴾

ربط: .....گزشتا یات میں زنا کی تہمت کے احکام بیان کئے اب اس آیت میں کسی کے گھر میں بغیراطلاع اور بغیراجازت داخل ہونے کی ممانعت فرماتے ہیں تا کہ زنا اور بدگانی اور تہمت کا دروازہ ہی بند ہوجائے۔ اے ایمان والواپنے خاص رہائی مکان کے سوا دوسرے گھروں میں جس میں دوسرے لوگ بھی رہتے ہوں داخل نہ ہو۔ یہاں تک کہ ان سے اجازت طلب کرو اور اجازت لینے سے پہلے ان گھروں کے رہنے وابوں پرسلام کرو یعنی واخل ہونے سے پہلے بیے کہو۔ الحسلام علیہ کما اد خل۔ سلام ہوتم پر - کیا میں آسکتا ہوں۔ یہ اجازت لے کراند جانا یہی تمہارے لئے بہتر ہے۔ بغیراجازت لئے اندر گھس جناکسی طرح مناسب نہیں معلوم نہیں کہ آدمی اپنے گھر میں کس حال میں ہے اور کیا کر رہا ہے ، یہ بات تم کواس لئے بتادی گئی تا کہ تم تھے حت بگڑ و۔ اور اس ہوایت پر عمل کرو۔

پھراگرتم ان گھروں میں کی کونہ یا وَجوتم کوآنے کی اجازت دے خواہ اس میں کوئی نہ ہویا کوئی ہواور اجازت نہ دے تو ایسے گھرول میں مت داخل ہونا مہال تک کہتم کو صاحب خانہ کی طرف سے داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے اور اگر اجازت کی دونت تم سے بیکہا جائے کہلوٹ جاؤ توتم لوٹ جاؤنہ وہاں تھم واور نہ دروازہ پر بیٹھویہ بات یعنی

= تعرف کا کوئی حق آئیں۔ یہ علوم ہے اجازت چلے جانے سے کیا جنگڑا چیش آ جائے ہاں صراحتا یاد لالۃ اجازت ہوتو جانے بیس کوئی مضائقہ نہیں ۔ وسل یعنی ایسا کے سے برانہ مانو ر بسااد قات آ دمی کی طبیعت کسی سے ملئے کوئیس چاہتی یا حرج ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس پرغیر کومطلع کرنا پرند نہیں کرتا تو تم کو کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ کا اور اور جو ڈالو۔اس طرح بار خاطر بیٹنے سے تعلقات مد ف نہیں رہتے ۔

ف وہ تہارے تمام اعمال تکبید و قالبید سے باخبر ہے جیرا کچھ کرو گے ادر جس نیت سے کرو گے تقانیٰ اس کے مناسب جزاد سے کا۔اور اس نے اسپے علم محید سے تمام امور کی رہایت کر کے بیاد کام دیے بی ۔

قتل بعنی جن مکانوں میں کوئی خاص آ دی نہیں رہتا رہ کوئی روک ٹوک ہے مثلاً مجد معدر ساخانقاہ سرائے وغیرہ ۔ اگر دہال تہاری کوئی چیز ہے یا تم کو چند ہے اک کے برتنے کی ضرورت ہے تو بیشک وہال جاسکتے ہوا دراس کے لیے استیذان کی ضرورت نہیں ۔اس طرح کے ممائل کی تفسیل فقی میں دیکھی جائے ۔ فتل اس نے تمہارے تمام کھلے تھیے حالات کی رہایت ہے یہ احکام مشروع کیے ایس جن سے مقسود فقند وفساد کے مداخل کو بند کرنا ہے ۔مومن کو چاہیے کہ اسپنے دل میں ای حرض کو پیش نظر دکھ کرممل کرے ۔ والی آنای تمہارے لئے بہتر ہے تکسی کے انتظار میں اس کے دروازہ پر بیٹے جانا یا دروازہ کے درازوں سے جھانگنا بہت براہے بمکہ اجازت لینے والے کو چاہئے کہ دروازہ کے سامنے نہ کھڑا ہو بمکہ دائیں یابائیں طرف کھڑا ہو۔ مبادا کہ اہل خانہ پر نظر پڑجائے اورا جازت لینے کا تھم نظرا دربھر ہی کی حفاظت کے لئے ہے اورا حادیث میں گھر میں جھا نکنے کی سخت مم انعت آئی ہے۔

اللہ نوب جا تا ہے جوتم کرتے ہو تہ ہمارا ظاہر باطن اسے مخلی نہیں جس نیت ہے جو کام کرو گے ای کے مناسب اجر ملے گا۔ یبال تک ان یہوت (گھروں) کا تھم بیان کی کہ جوسکونہ ہوں ۔ یعنی ان گھروں میں کوئی رہتا ہو اور جو بہوت غیر مسکونہ ہوں لیعنی ان گھروں میں کوئی رہتا نہ ہوتو آئندہ آیت میں ایسے گھروں میں داخل ہونے کا تھم بیان کرتے ہیں ۔ چنا نچے فر ماتے ہیں ۔ تہمارے کے ایسے مکان میں تمہاراکوئی سا، ن رکھا ہوا ہو تو ایسے مکانات میں کوئی شرورت اور منفعت ہو یا ان میں تمہاراکوئی سا، ن رکھا ہوا ہو تو ایسے مکانات میں افرا ہوزت کی ضرورت نہیں جونا ہی خاص افران ہیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں جونے کے لئے خاص افران کی ضرورت نہیں جسے لوگ مسافر خانے بنا دیتے ہیں اگروہ خالی ہوں تو وہاں ازنے کے لئے اجازت کی ضرورت نہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جوتم ظاہر کرتے میں خلل پڑنے کا خطرہ ہوا ور جب سے بات نہیں تو اؤن کی ضرورت نہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جوتم ظاہر کرتے میں خلال پڑنے ہو کہ کی کے مکان میں تمہارے کیا تھر ہو اور جب سے بات نہیں تو اؤن کی ضرورت نہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جوتم ظاہر کرتے ہو اور جب ہے بات نہیں تو اؤن کی ضرورت نہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جوتم ظاہر کرتے اس اجازت کے مکان میں تمہارے کے ان این بیت ہے اور اگر تک اور تو بین کرتے ہونیا ہے جوتم خابر کرتے اور غیر تو موں نے تمہاری کیا نیت ہی وہائی ہیں ان کی تعریف ان آیات اور احاد یث پر نظر نہیں کرتے اور غیر تو موں نے تمہارے دین سے جو چند با تمیں جرائی ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں۔

#### يكسدنان ترابر فرق سرتوجى جوكى لبنان دربدر

قُلْ لِلْمُؤْمِدِیْنَ یَخُضُو این آئیسار هِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَلِکَ آزُ کَی لَهُمْ اِنَ اللهَ کَهِ دے ایمان والوں کو نیجی رکس ذری اپنی آئیس فی اور تھائے رہی اپ سرکوفی ای میں نوب سخرائی ہان کے لیے بیٹک الندکو کہ دے ایمان والوں کو، نیجی رکھیں کک ابن آ تکھیں، اور تھائے رہی اپ سر۔ اس میں نوب سخرائی ہے ان کی۔ اللہ کو فل بنظری موماز ناکی بُنی سیڑمی ہے۔ ای سے بڑے بڑے فاش کا درواز اکھنا ہے۔ قرآن کریم نے برکاری اور ہے جاتی کا اللہ اور کے لیے اوں ای

ی برسرن و نماریای پی میری ہے۔ ان سے برت برت در اور وہ سب سے برائی شہوات کو قابیش رکھیں۔ اگرایک مرتبہ ہے ساختہ مرد کی کی امبنی مورت پریا مورت کی کمی امبنی مرد پرنظر پڑ جائے تو دو بارہ ارادہ ہے اس طرف نظر نہ کرے ۔ کیونکہ یہ دو بارہ دیکھنا اس کے اختیارے ہوگا، جس میں وہ معذور نہیں مجملا مورت کی امبنی مرد پرنظر پڑ جائے تو دو بارہ ارادہ ہے اس طرف نظر نہ کرے ۔ کیونکہ یہ دو بارہ دیکھنا اس کے اختیار مورت ان از کرتی ہے کی رکھنے کی عادت ڈال ہے اورا ختیارہ ارادہ ہے ناجائز امور کی طرف نظر اٹھا کرنے دیکھنا کرنے کھ مورت کے مقار میں ان ان اور ان ان ان ان ان ان اور انتیارہ ارادہ ہے کہ اور انتیارہ ارادہ کی اس کے معاون رکھا گو

پی نمور کرد بی از از این می از راه شهوت ونغانیت نبیل او تی باک لیے مدیث میں اس کومعان رکھا محیا ہے۔ شاید یہال بھی میں ایسیاد ہد میں من کوتبعینیہ لیے کراسی فرف اشارہ ہو ۔

ل يعنى مرام مارى سنكي اورسركى كرائ ركولي رالاعند من أباحه السنار عين الأزواج وماملك أيمانها.

ا رکام جاری کیے تا کہ تمہارا تز کیہ ہوسکے یہ

خَبِيْرٌ عِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنْتِ يَغُضْضُ مِنَ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَ خَبِيرُ مِمَا يَضَارِهِنَ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَ فَرَ فَجَهُنَ مِنَ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَ فَرَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَلَا يُبُدِينُ فِي يَنْتَهُ فَى إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضِرِ بْنَ بِخُمُرِهِ فَى عَلَى جُيُوْمِ فَى وَلَا يُبْدِينُ فَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى جُيُومِ فَى وَلَا يُبْدِينُ فَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

نِیْنَتُهُنَّ اِللَّ لِبُعُولَتِهِنَّ اَوُ اَبَابِهِی اَوُ اَبَابِهِی اَوُ اَبَابِهِی اَوُ اَبَنَابِهِی اَوُ اَبَنَابِهِی اَوْ اَبَنِ اِبِی اِب

فی چیاورسامول کا بھی یہ ی حکم ہے اوران محارم میں چھرفرق مراتب ہے بیٹلا بوزینت فادند کے آھے ظاہر کرسکتی ہے دوسرے محارم کے سامنے نہیں =

### جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ®

سبمل كراس ايمان والوتاكيم بحلاني بإؤفل

ب ل كر، اے ايمان وا واش يدتم بھلائي ياؤ۔

# تحكم ششم متعلق به نظرو بصر

وَالْمُدَنَّ وَالْ اللَّهُ وَمُن مُن يَعُضُّوا مِن أَبْصَارِهِمُ الى لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

فل یعنی جوعور تیں اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والی بیں بشر ملیکہ نیک چلن ہول۔بدراہ عور تول کے سامنے نہیں ۔اور بہت سے سلف کے زو یک اس سے سمان مورتیں سراد بیں ۔کافرعورت اجنبی سر دے کے تھی ہیں ہے۔

الله یعنی اُبنی کوندیال (باندیال) اوربعض سلف کے زد یک مملوک علام بھی اس میں داخل ہے اورظاہر قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے بیکن جمہورا تمداور سلف کا بدمذہب نہیں ۔

ن یعنی کمیرے مدمت کار بوشن ایسے کام سے کام کمیں اور کھانے سونے میں عرق ہوں، شوخی ندر کھتے ہوں یافا ترابعقل پاک جن کے حواس وغیرہ بھی کمانے مذہوں بحض کھانے بینے میں گھروالوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔

فك المن لاكون كوابعي تكفروني سرارك كوتي تميزنيس مينفساني مذبات ركهت إلى -

ف يعنى بال و حال ايسى د برى بائي كرزير وغير وكي آواز سے اُجانب وادهر ميدان اور توجهر بهااو قات اس قسم كي آواز سورت دي سے بھي زياد ونغماني ا مهات كے ليے قرك بوجاتي ہے ۔

ن یعنی ہیں جو کچوم کات ہوپکیس ان سے تو ہر واور آئندہ کے لیے ہرمر دومورت کو خداسے ڈر کراپٹی تمام مرکات وسکنات اور پال میان میں انابت اور تقوی کی مواقع کو کرنی جاسے یاس میں دارین کی مجلائی اور کامیائی ہے۔ پاکدامنی کی حفاظت کا بے مثال سامان ہے۔ گزشتہ آیات میں زنا کی سز ااور زنا کی تہمت لگانے کے احکام کا بیان تھا۔ اب ان آیات میں اسباب زنا کے احکام بیان کرتے ہیں۔ یعنی ان چیزوں کی ممانعت کرتے ہیں کہ جوزنا کا سبب اور ذریعہ بنی ہیں تاکہ ان پڑمل کرنے سے خود زنا سے محفوظ رہ سکے اور بندوں کے اتبام اور اشتباہ سے محفوظ رہ سکے مثلاً مرد کاعورت کو دیکھنا اور عورت کامردکو دیکھنا میں کو خوب کو جہرہ و کی مینے سے اس کا حسن و جمال معلوم ہوجا تا ہے تو طبعی طور پر اس کی رغبت بیدا ہوتی ہے اور نفس کو اس کی طرف کشش ہوتی ہے اور پھر ہے کشش نفس کو کوشش پر آیا دہ کرتی ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے۔ یہ بیدا ہوتی ہے اور نفس کو اس کی طرف کشش ہوتی ہے اور پھر ہے کشش نفس کو کوشش پر آیا دہ کرتی ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے۔ یہ بیدا ہوتی ہے اور نفس کو اس کی طرف کشش ہوتی ہے اور پھر ہے کشش نفس کو کوشش پر آیا دہ کرتی ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے۔ یہ بیدا ہوتی ہے اور نفس کو اس کی طرف کشش ہوتی ہے اور نفل و یار میرا کا م کرگئ

ال لئے ان آیات میں اہل ایمان کونظر اور بھر کے احکام اور آواب بتلاتے ہیں تا کہ اس فتنہ سے محفوظ رہیں اور اس بارے میں مردوں کے حکم کومقدم کیا کہ وہ اصل طالب اور متقاضی ہیں اور عور تیں بوجہ حیا کے ان سے کم ہیں (نیز) گزشتہ آیات میں کسی کے گھر میں بغیرا جازت واخل ہونے کی ممانعت تھی ۔ سواس کی وجہ یہی تھی کہ کسی کے زنانہ اور گھرانہ پرتمہاری فظر نہ پڑے اور بینا گہانی نظر آئندہ چل کر کسی فتنہ کا سبب نہ بن جے جیسا کہ حدیث میں ہے انسا جعل الاستیذان من اجل البصر یعنی کسی کے گھر میں کسی کی نگاہ داخل ہوگئ تو پھرا جازت ہی کی کیا ضرورت رہی۔ اس لیے آئندہ آیات میں مرداور عورت کو علیحدہ غلیحدہ نظر نبی رکھنے کا صراحة تھی دیتے ہیں۔

چٹانچ فرماتے ہیں۔اے نبی آپ اہل ایمان سے کہددیجئے کا گروہ اپنے نورایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو ابن فکا ہیں نیجی رکھیں۔ یعنی جن چیزوں کا دیکھنا حال نہیں ان کی طرف نظر نداٹھا کیں۔ پس جن چیزوں کا مطلقا دیکھنا نا جائز ہے ان کو بالکل نددیکھیں اور جن چیزوں کا فی حد ذاتہ دیکھنا جائز ہے مگر شہوت کے ساتھ دیکھنا جائز نہیں تو ان کو نظر شہوت سے نہ دیکھیں۔ ناجائز نظر دیباچہ زنا ہے اوراگر اتفاق سے نظر پڑجائے تو اس کو دوسری طرف چھیرلیں۔ غرض بیر کنظر اور بھر میں درجات ہیں، بعض صورتوں میں معاف ہے اور بعض صورتوں میں حرام ہے اس لئے جو میں آئی تھی ہیں "مین "جی فیے ۔ انہی درجات اور مراتب کے فرق کی طرف اشارہ کرنے کے لئے بڑھایا گیا۔

اور اہل ایمان کو چاہئے کہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں لینی اپنی شہوت کو نا جائز فعل میں استعال نہ کریں اس میں زنا اور لواطت سب آگئے یا بیم عنی ہیں کہ ہروقت اپنی شرمگاہوں کو مستور رکھیں مطلب یہ ہے کہ حفاظت ستر یعنی ان کا مستور رکھنا مراد ہے اور خلوت اور تنہا کی بیں بھی اپنی شرمگاہ کی طرف نظر رکھنا ممنوع ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر چہتو تنہا ہو جب بھی اپنی شرمگاہ کو خدد یکھنا اللہ تعالی زیادہ احق ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔

یہ بینی آنکھاورنگاہ کی اورشرمگاہ کی حفاظت ان کے حق میں بڑی سقرائی ہے اور پاکیزہ ترین خصلت ہے جوان کے ظاہر و باطن کوزنا کی نجاست اور گندگی سے اور مومنات کو کا امر و باطن کوزنا کی نجاست اور گندگی سے اور مومنات کو کا فرات سے متاز کرنے والی ہے۔

ادر بیٹک انتداس چیز ہے باخبر ہے جو پچھوہ کرتے ہیں۔خدا تعالیٰ کوخوب معلوم ہے کہتمہاری نگاہ کس طرف اور کس لئے اٹھ رہی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے زنا کے ممانعت فر مائی اور دوسری آیت میں شرمگاہ کے زنا ک ممانعت فر مائی اس کئے کہ نامحرم کی طرف نظر کرنا بیزنا کا پیش خیمہ ہے تق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ﴿وَلَا تَقُوَّهُوا الزِّلَی ﴾ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ نامحرم کو دیکھنا بیزنا کے قریب جانا ہے بیآ کھ کا زنا ہے جوشر مگاہ کے زنا کا چیش خیمہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلادیا کہ اللہ تعالیٰ نظر تم ہوری میں پڑے گی اور اللہ کی نظر آئی اور کینے رہنا جائے گی البندا تم کو ڈرتے اور بیخے رہنا جائے۔

اب آسندہ آیات میں عورتوں کوجھی یہی تھم دیے ہیں کردگا ہیں نی رکھیں اور شرمگاہوں کی تھا ظہت کریں۔ گرعورتوں کے جس کہ دیکے کہ اگر میں اس کے علاوہ بعض دیگر احکام کا اضافہ ہے اور ای طرح اے نبی آپ ایمان والی عورتوں ہے بھی کہد دیکئی کہ تعضائے ایمان تم کواپنی عفت اور عصمت کی تھا ظہت درکار ہے تو فقط مردوں کے نبی نگاہ کرنے کوکانی نہ بجھیں بلکہ عورتوں کوجھی بلکہ عورتوں کوجھی جائے کہ دہ بھی ابنی نگا ہیں نبی رکھیں اور غیروں کے دیکھیے ہے ابنی آٹھیوں کو بندر کھیں اور جس چیز کی طرف نظر کرنے کو اللہ تعالیٰ خورام کیا ہے اس کی طرف نظر اٹھا کرند دیکھیں۔ اجنبی کی طرف آٹھا ٹھرٹی کے طرف نظر کرنے کو اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے کہ جو سے خورام کیا ہے اس کی طرف نظر اٹھا کرند دیکھیں۔ اجنبی کی طرف آٹھوں ہے کہ جو کہ کہ تھا ہے اس کی طرف آٹھوں کو نگا ہیں نبی رکھو خواہ وہ مردتم کو دیکھی یا ند دیکھی جو مرد تمہارے کھی دیے ہیں کہ اے ایمان والی عورتوں تھی جو اس خوال بی نگا ہیں جب کہ سے کا مسلم است میں اسلم نگا تھی ہے دو مرد تم کو دیکھی یا ندد کیکھے جو مرد تمہارے سے سامنے ہے اگر چہو دی نام بینا ہے کہ کہ ایک نگا ہیں وہوں کی بینا ہیں وائو داور تر نہی میں ام سلم نگا تھی ہے دو اور دھرے ہیں ام سلم نگا تھی ہے دونوں یہ بینا ہی وائو داور تر نہی میں اللہ منگا تی دونوں یہ بینا ہوا ور میں نے عرض کیا یارسول اللہ منگا تھی اور میں ہوجا کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ منگا تھی اور میں ہوجا کہ میں نہینا ہوا ورتم کی کوئیس سکتے ، آپ نگا تھی نے ارس میں فرمایا کہ کیا تم بھی نا بینا ہوا ورتم ان کوئیس دیکھی تھیں۔

اس مدین ہے معلوم ہوا کہ نابینا ہے بھی پر دہ داجب ہے اگر چکسی فتنہ کا احتمال نہ ہو، خاص کر جب کہ شوہ بھی گھر میں موجود ہوغرض ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مرداور عورت دونوں کو علیحدہ علیحدہ نیجی نگاہ رکھنے کا حکم دیا۔ تا کہ دونوں طرف ہے فتنہ کی روک تھام ہوجائے اور ایمان والیوں کو چاہئے کہ اپنی شرمگا ہوں کی پوری پوری حفاظت کریں کہ کوئی ان کو دکھ بھی نہ سکے حتی کہ وہ خود بھی اپنی خلوت اور اپنی تنہائی میں بے ضرورت اپنی شرمگاہ کو نہ دیکھیں۔ میاں بیوی کو اگر چہ باہم محبت اور مباشرت کی اجازت ہے مگر بلا ضرورت ایک دوسرے کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے کی اجازت نہیں۔ امام غزالی محتلی ہو ہائے ہیں کہ شرمگاہ کی طرف دیکھنے ہے نگاہ کمزور ہوتی ہے، جیسا کہ یہ ضمون ایک صدیث میں بھی آیا ہے۔

غرض یہ کہ زنا سے مفاظت کی ایک تدبیر اور ایک صورت توبیہ وئی کہ اپنی نگاہیں نیجی رکھیں اور دوہری تدبیرجس سے زنا ہے محفوظ رہ سکیں ہیں ہے کہ ایمان والی عور تیس اپنی آ رائش اور زیبائش کو ظاہر نہ کریں گرزیب وزینت کی وہ چیز جوعاد تا اور غالباً محلی رہتی ہے بعنی جس کا چھپانا اور پوشیدہ رکھنا عادۃ ممکن نہیں جسے چرہ اور دونوں ہاتھ کہ ہروقت ان کو چھپائے رکھنا مہت دشوار ہے بغیر منہ کھو لے عورت گھریں چل پھر نہیں سکتی اور بغیر ہاتھوں کے گھر کا کام کائ نہیں کرسکتی ۔ توجس زینت کا چھپانا اور اس کو مستور رکھنا ممکن نہیں تو ایسی زینت کے کھلا رکھنے ہیں مضہ لقہ نہیں اور جب ابداء زینت یعنی اظہار زینت حرام

ہوا تواس کی نقیض اور ضدیعنی اخفاء زینت فرض اور واجب ہوگی ۔مطلب یہ ہے کہ عورت کا تمام بدن ستر ہے اپنے محمر میں بھی اس کومستوراور بوشیدہ رکھنا فرض اور لازم ہے گر چہرہ اور دونوں ہاتھ کہ ہروقت ان کو چھپائے رکھنا بہت دشوار ہے۔اس لئے بیہ اعضاسترے خارج ہیں اپنے گھر میں ان اعضا کو کھلا رکھنا جائز ہے۔ضرور یات زندگی ان اعضا کے کھلے رکھنے پرمجبور کرتی ہیں اگر مطلقا ان اعضا کے جھپانے کا بھی حکم دیا جاتا توعورتوں کے لئے اپنے کاروبار میں سخت تنگی اور دشواری پیش آتی اس لے شریعت نے ان اعضا کوستر سے خارج کردیا۔ ان اعضا کے علاوہ عورت کا تمام بدن ستر ہے جس کا ہروقت پوشیدہ رکھنا واجب ہےاور بیمطلب ہرگزنہیں کہ عورت کواپنے چہرہ کےحسن و جمال کو نامحرم مردوں کے سامنے کھلا رکھنے کی اجازت ہے اور نہ امبنی مردول کو اس کی اجازت ہے کہ وہ عورتوں کے حسن و جمال کا نظارہ کیا کریں اور ان سے آٹکھیں لڑایا کریں۔ شریعت کی طرف سے کسی عورت کو کسی عضو کے کھولنے کی اجازت دینااس کومتلز منہیں کہ مرد کواس کی طرف دیکھنا بھی جائز ہو، شریعت مطہرہ اس بات سے پاک اور منزہ ہے کہ مرداورعورت کواس قسم کی بے حیائی کی اجازت دے اور مردعورت کوزنا کی وہلیز پرقدم رکھنے کی اجازت دے۔ حاشا و کلاعورت کے لئے اپنی زیبائش بعنی مواضع زینت کا اظہار سوائے محارم کے جن کا ذکر آئندہ آیت میں آرہا ہے اور کسی کے سامنے ہرگز ہرگز جائز نہیں اور محارم کے سامنے آنے کی بھی یہی شرط ہے کہ کسی فقنه کا ٔ اندیشه نه به و اور بیس منے آنااز راه شفقت قرابت ہونه که بطریق شہوت ہو۔ بطریق شہوت تومحارم کے سامنے آنامجی ناجائز ہاور حرام ہے۔غرض میر کدان آیات میں محض ستر کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے بعنی فی حد ذاتہ عورت کوخواہ اپنے گھر کے اندر ہوی باہر ہوکس حصہ و بدن کا مستور رکھنا واجب ہے اورکس حصہ و بدن کا کھلا رکھنا جائز ہے ، اس جملہ میں اس ہے بحث نہیں کہ کس سے اپنا چہرہ چھیا تمیں اور کس کے سامنے فل ہر کریں اس کی تفصیل آئندہ آیت میں آنے والی ہے۔غرض ہیر کہ اس آیت میں فقط یه بتلانا ہے کہ بدن کا کتنا حصہ فی ذاتہ اور فی نفسہ قابل ستر ہےاور کتنا حصہ قابل کشف واظہار ہے، اس آیت میں فقط عورتوں کا مسئلہ بیان کیا گیا۔معاذ اللہ۔معاذ اللہ نامحرم مردوں کوعورتوں کے دیکھنے کی اج زے نہیں دی گئی ،کسی مسئلہ میں عورتوں کی کسی اجازت ہے مردول کی اجازت کا مسئلہ نکالناحہ قت ہے۔

باقی رہامسکد جاب (پردہ) بین عورت کو گھر میں رہناکس درجدلازم ہے اور کن حالات میں اس کو گھر ہے باہر نگانا جائز ہے اور اگر بھر ورت نگل توکس حالت میں نظے سواس مسکد کی تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں آئے گی بعنی فرق قرن فی ایکو یہ کی تفصیر سے گھٹوں تک ہے مرد کے لئے صرف احتے دصہ بدن کو ہرد تقدیم میں آئے گی ۔ مرد کا سر صرف ناف سے گھٹوں تک ہے مرد کے لئے صرف احتے دصہ بدن کو ہرد تت مستور رکھنا واجب ہے اس کے علاوہ مرد کے لئے تمام بدن کھلار کھنا جائز ہے اور عورت کا تمام بدن سر ہوائے چرہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں قدموں کے۔ ہروت تمام بدن کا مستور رکھنا واجب ہے باقی بیامر کہ عورت اپنا چرہ کس مرد کے سامنے کھول سے موائن ہوں گئی ایموں کے۔ ہروت تمام بدن کا مستور رکھنا واجب ہے باقی بیامر کہ عورت اپنا چرہ کس مرد کے سامنے کھول سے ہوآ کندہ آئے ایک ہوگی تفصیل آرہ بی ہے۔ فوق کا یہ بیٹ یہ ناز کہ تھو تھوں آؤ ایک ایک کے سامنے اپنا مذکون اور جستے اور جستے ان اشخاص خورہ کے علاوہ کس کے سامنے اپنا مذکون اور بیستے اور جستے اور جستے ان اشخاص خورہ کے علاوہ کس کے سامنے اپنا مذکون اور بیستے اور جستے ان اشخاص خورہ کے علاوہ کس کے سامنے اپنا مذکون اور بیستے اور جستے ان اشخاص خورہ کے علاوہ کس کے سامنے اپنا مذکون اور بیستے اور بیستے ان اشخاص خورہ کے علاوہ کس کے سامنے اپنا مذکون اور بیستے اور بیستے ان اشخاص خورہ کے علاوہ کس کے سامنے اپنا مذکون اور بیستے ان اشخاص خورہ کے علاوہ کس کے سامنے اپنا مذکون اور بیستے اور بیستے ان اشخاص خورہ کے علاوہ کس کے سامنے اپنا مذکون اور بیستے اور بیستے اور بیستے ان اشخاص خورہ کے علاوہ کس کے سامنے اپنا مذکون اور بیستے اور بیستے

تعبیہ: ..... آیت میں دو تھم بیان کئے گئے ایک مرد کے لئے اور ایک عورت کے لئے۔ شریعت نے ضرورت کی بنا پر منہ کھو لنے کی اجازت دی ہے اس اجازت سے بیدلازم نہیں آتا کہ دوسروں کو بھی اس کے چبرہ کی طرف نظر کرنا جائز ہو۔ مرد کے لئے پروہ کا تھم نہیں گرکسی عورت کو دیکھنے کی اور کسی تھر میں جھا نکنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ بے شار آیات اور احادیث سے اس کی ممانعت ثابت ہے۔ غرض یہ کہ دو تھم علیحدہ میں پس اگر کسی صورت میں عورت کو کسی عضو کے کھو لنے کی اجازت ہوتو اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ مرد کو بھی اس کا دیکھنا جائز ہو

زینت کے معنی: ..... زینت کے معنی آرائش اور زیبائش کے ہیں خواہ وہ خلقی اور قدرتی ہو۔ جیسے چرہ اور دونوں ہاتھ اور ہسلیاں یا مصنوعی اور اختیاری ہوجیسے بوشاک اور زیور بیسب چیزیں زینت ظاہرہ لینی ﴿ اللّٰ مَا ظَلَمَةُ مِنْهُمَا ﴾ میں داخل ہیں جن کا اظہار سوائے محارم کے کسی کے سامنے جائز نہیں جن کا ذکر آئندہ آیت میں آنے والا ہے اور تمیسری تدبیر جوزنا سے مفاظت کا ذریعہ ہے وہ یہ کہ ایمان والی عورتوں کو یہ بھی لازم ہے کہ اپنے گریبانوں براپنی اور صنیاں ڈال لیس تاکہ ان کے سر اور گردنیں اور سینے چھے رہیں اور سینداور بیتان کا ابھار کی پر ظاہر نہ ہو۔ زمانہ جا لیت میں یہ دستور تھا کہ اس زمانہ کی عورتیں سینہ کھول کر اور گردن ور بالیوں کو ظاہر کر کے جلتی پھرتی تھیں اور سینہ کھولے ہوئے مردول کے سامنے سے گزرتی تھیں۔ اللّٰہ علی طاقی اللّٰہ بی قال نے ایمان والی عورتوں کو سینہ اور گردن کے پوشیدہ رکھنے کا تھم دے ویا۔ کہا قال تعالیٰ ﴿ اِنَّا اللّٰہ بِی قُلُ اللّٰہ اللّ

مُكُتَة: سَنَ آيت مِن بَجَائِ لفظ الْقَاء كِلفظ ضربَ استعال كيا گيا آور ﴿ وَلْيَتْ مِنْ بِمُنْ مِنْ عَلْ مُمُومِ اللَّهُ مَا يا كيا جس سے مقصود مبالغہ ہے كہ خوب اچھى طرح اوڑ صنيال اپنا و پرڈال ليس اور ان كوخوب چپكاليس كہ بدن اچھى طرح حجب جائے كھلا ندر ہے۔

غرض ہیں کہ اس آ بت میں جو تھم تھا وہ صرف فی نفسہ قورت کے اعضا اور مواضع زینت سے متعلق تھا کہ کن اعضا کا عورت کے لئے اظہار اور کشف جائز ہے اور کتنے حصہ بدن کا مستور رکھنا واجب ہے ہی مسئلہ ستر کا تھا جو تورت کی ذات سے متعلق تھا۔ اب آئندہ آ بیت میں دوسرول کے سامنے ان اعضا اور مواضع زینت کے کھو لنے کا تھم بیان کرتے ہیں کہ کس کے سامنے زینت کا ظاہر کرنا جائز ہے اور کس سے پر دہ کرنا لازم ہے تورت کوجن کے سامنے آنے کی اجازت دی گئی وہ بارہ ہیں جن کی آ بیت تفصیل ہے چنا نچے فرماتے ہیں اور چوتی تدبیر جس سے زنا سے تھا ظلت ہو سکے بیہ کہ نہ ظاہر کریں آئیان والی مورتی آئی آرائش وزیبائش کو یعنی مواضع زینت کو یعنی اپنے چہرہ اور ہاتھ یا وال کو کس کے سامنے نہ کھولیس اور کس کے سامنے ان اعضا کو ظاہر نہ ہونے ویں گران بارہ اشخاص کے سامنے۔ اپنے شوہرول کے سامنے کہ کہان موقع کے دوسے مرفوعاً مردی ہے واجب نہیں البتہ بلا ضرورت شرمگاہ کی طرف نظر کرنا شوہر کے لئے بھی ممنوع ہے۔ جبیا کہ ابن عباس ٹھا کھا سے مرفوعاً مردی ہے کہ محضرت خاتھ نے ارشا وفر ما یا۔

اذا جامع احدكم زوجه او جاريته فلا ينظر الى فرجها فان ذلك يورث العمى ـ قال ابن الصلاح جيد الاسناد كذا في شرح الجامع الصغير ـ

جب کوئی اپنی بیوی یا باندی سے جماع کرے ، تو اس کی شرمگاہ کی طرف نظر نہ کرے میہ دیکھنا تا بینائی پیدا کرتا ہے۔ ابن صلاح مُوظِیْ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سندنہایت عمدہ ہے۔

(۲) یا اپنی باپ وادول کے سامنے (۳) یا اپنی شوہرول کے باپول کے سامنے کہ شوہرول کے باپ بمنزلہ تہمارے باپ کے ہیں (۴) یا اپنی بینول کے سامنے جودوسری بیوی ہول کہ بینول کے سامنے ، یہ کہارے باپول کے سامنے ، یہ کہارے باپول کے سامنے (۵) یا اپنی بہنول کے سامنے ، یہ کہ اپنی بہنول کے سامنے ، یہ سب بمنزلہ اولاد کے تمہارے ساتھ ہیں ، ہروقت ان کی آمدورفت ہوادران کی طرف سے فتنہ کا اندیشنہیں ، یہ سب محارم ہیں۔ اللہ تعالی نے محارم کی فطرت میں ایک طبی نفرت رکھ دی ہے کہ مردا پنی ماں اور خالہ اور بہن کود کھتا ہے گرول میں برا خیال نہیں آتا۔ اور ان محارم کی فطرت میں ایک طبی نفرت رکھ دی ہے کہ مردا پنی ماں اور خالہ اور انگریز کی تعلیم نے اس کے اس نے ساتھ جائز ہے کہ فتنہ کا اندیشنہ ہو۔

الم ابن جريرطرى يُولِيَّة الله آيت كي تفير من الكفة بين حدثنا على ثنا عبد الله حدثتي معاوية عن على عن ابن عباس قوله تعالى ﴿وَلَا يُبُدِينُ وَيُنَتَّهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ قال والزينة الظاهرة الوجه وكحل العبن وخضاب الكف والخاتم فهذا تظهر في بيتها لمن دخل من الناس عليها د (تفسير ابن جرير: ١٨ / ٨٣٨)

اس آیت کی تغییر میں ابن عباس علیہ کا بیفر مانا۔ فید اقتظیر فی بیتھا لمین دخل من الناس علیہ کہ عورت ابنی زینت صرف اپنے گھر میں ان لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے جن کواس کے سامنے آنے اور گھر میں واخل ہونے کی شرعاً اجازت ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ آیت میں ابداء زینت سے اپنے گھر میں فی حد ذائیہ زینت کا ظاہر کرنا اور ان لوگوں کے سامنے آنامراد ہے جن کواس کے گھر میں آنے کی اجازت ہے بینی محارم۔ معاذ اللہ سؤکوں اور بازاروں میں زینت کا ظاہر کرنا مراد ہے، جیسے باپ اور بھائی۔ کا ظاہر کرنا مراد نہیں اور آیت کا مطلب سے کہ جن مردوں کواس کے گھر میں آنے کی شرعاً اجازت ہے، جیسے باپ اور بھائی۔ توان کے سامنے اپنی زینت (چہرہ اور ہاتھ) کے ظاہر کرنے اور کھولنے میں مضا لکہ نہیں۔ امام ابن جریر میں مطلب میں کے مامنے میں کہ سامنے اپنی زینت کا کھولنا جائز نہیں (تفییر اس ابن جریر)۔

اورتابعین کی ایک جماعت کے نز دیک مسلمان عورت کو کا فرعورت سے پر دہ کر ناواجب ہے۔

خلاصة كلام بدكر بهلى آیت ﴿ وَلَا يُبِينِ يُنْ إِنْ وَيَعَلَى الله هَا ظَلَقَة ﴾ بس سر اور كشف عورت كے مسلمكا بيان تھا كه عورت كو فى حد ذاته كن مواضع زينت اور كن اعضا كا كھلار كھنا جائز ہے اور كن اعضا كا جيميانا واجب ہے اور اس كے بعد والى آيت يعنى ﴿ وَلَا يُبِينِ يَنْ إِنْ اِنْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَنْ مَا يا وہ بارہ ہيں۔ خلام سے مورتوں كومتنى فرما يا وہ بارہ ہيں۔ خلاصہ يدكر جن سے ذكاح جائز ہے وہ سب اجبنى كے تكم ميں ہيں۔ پھريد كہ شو ہر كے سواد يكر كارم كے سامنے آنے كے لئے بھى يہ شرط يہ كہ ذننہ كا نديشہ نہ وہ عربی امنے آنا ہى ناجائز ہوگا اور شوہر طلاق دينے كے بعد اجبنى مرد كے تكم ميں ہوجاتا ہے كہ ذننہ كا انديشہ نہ وہ كی طرف بھی نظر کر ناحرام ہے۔

حافظ ابن کثیر مینی خرمای کی اس آیت میں اللہ تعالی نے عورت کے محارم کا ذکر فرمایا اور بتلایا کہ عورت کے لئے اپنی زینت کو ان محارم کے سامنے بھی اس کشف واظہار سے لئے اپنی زینت کو ان محارم کے سامنے بھی اس کشف واظہار سے اسے حسن و جمال کا ظہار مقصود نہ ہو۔ دیکھوتفسیر ● ابن کثیر: ۳۸ س/۲۸۔

یہاں تک اللہ تعالی نے زنا سے حقاظت کی چار تدبیری بتلائمی۔اب آمے پانچویں تدبیر بتاتے ہیں اوروہ یہ ہے کہ ایمان والی عور توں کو چاہئے کہ پردہ کا اس ورجہ اہتمام کریں کہ چلنے کی حالت میں ایپنے پیرز مین پرزور سے نہ ماریں ● قال ابن کثیر (بعد ذکر هذہ الأیة) کل طؤلاء محار اللسراۃ بجوز لهاان تظهر بزینتها ولکن من غیر تبرج۔اہ ۲۸۴۶۔ تاکہ ان کا پوشیدہ زیور لوگوں کو معلوم ہوجائے۔ زجان میں کے جی گئی کے جین کوزینت کی آواز زینت سے زیادہ محرک شہوت ہے۔

زمانہ جالجیت میں عورت جب راست چلتی اور اس کے پاؤل میں پازیب وغیرہ ہوتے تو اپنے پاؤل کوزیشن پر مارتی تاکہ مرد

اس کی آواز من لیس۔ اللہ تعالی نے ایمان والی عورتوں کوالی حرکت کرنے سے منع کرویا کہ جس سے ان کے زیوروں کی آواز

مردوں تک پنچے اور مردوان کی آواز کے اظہار کی ممانعت فرمائی کہ جس طرح زینت کا ظہار موجب فتنہ ہے ای طرح زینت کی آواز کا المبارہ میں زینت کی آواز کا المبارہ میں وجب فتنہ ہے اور ممانعت فرمائی کہ جس طرح زینت کا اظہار موجب فتنہ ہے البذا عورت کی آواز اور کی آواز سے نیادہ موجب فتنہ ہے۔ البذا عورت کی آواز نور کی آواز سے زیادہ موجب فتنہ ہے۔ البذا عورت کی آواز نور کی آواز سے نیادہ عمرام ہوگی جیسا کہ مورہ الرن اس کی بیآیت وفیلہ تنظیفتی یالگؤلی فی تنظیم تاکہ بی تو تو البن المبارہ کی موجب فتنہ ہے۔ مقصود یہ ہے کہ عورتوں کو چاہئے کہ چلتے وقت البی حرکت نہ کریں جس سے مردوں کو عورت کی جانے اور کی خورت کی تاریخ کی تاکہ اور ای کی جورتوں کے جانے اور چلنے کا علم ہوجائے اور ان کے پازیب کی آواز مردوں کی شہوت کو برا چیخت کرنے کا سبب بینا اورای تسم کورتوں کے جانے اور چلنے کا علم ہوجائے اور ان کے پازیب کی آواز مردوں کی شہوت کو برا چیخت کرنے کا سبب بینا اورای تسم کی حورتوں کے جو جانے اور چلنے کا مرد نگل آگر چدوہ برقع اور مے ہوجیسا کہ ایوموئی اشعری ڈائٹوئٹ نے والیت موجب مالے کہ موجورت عظر لگا کر گھر سے نگلے اور کی مجل پر گزر رہ تو ہو والی ایور الی ہو کورت کے والنسانی والتر مذی و قال ہذا حدیث حسن صحیح۔

فا نمدہ: ..... پس جب عورت کے لئے اپنے زیور کی آواز کا نکالنانا جائز اور حرام ہوا۔ توعورت کا خودا پنی آواز کا نکالنامثلاً کس اجنبی مرد سے باتیس کرنا یا گانا بجانا وہ بدرجہ اولی حرام ہوگا۔ امام غزالی مُتَافِیْفر ماتے ہیں کہ اجنبی عورت کا تو قر آن سننا بھی حرام ہے اور عورت کی اذان اور اقامت بھی بالا جماع نا جائز ہے۔ معلوم ہوا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے جس کا پر دہ دا جب ہے پس جب عورت کی اذان اور اقامت نا جائز ہے تو جلسے عام میں عورت کی تقریر بدر جداولی حرام اور نا جائز ہوگی۔

اوراے ایمان والو اگرتم سے ان احکام میں کوئی کوتا ہی ہوجائے تو فور آاللہ کے سامنے توبر کرو اور امیدر کھوکہ تم کو فلاح اور کامیا بی ہوجائے گی، کیونکہ غفلت اور معصیت کے بعد فلاح کا ذریعہ صرف توبہ اور استغفار ہے، حق تعالیٰ نے اپنی رحمت سے گنہ کارکوتوبہ کا تکم دیا تا کہ آخرت کی رسوائی سے نے سکے۔

چو رسوا نہ کردی بچندیں خطا دریں عالم پیش شاہ وگدا درآن عالم بیش شاہ وگدا درآن عالم بیش شاہ وگدا درآن عالم بم پیش ہر خاص وعام بیا مرزو رسوا کمن والسلام اوربعض علماء بیہ کہتے ہیں کہ ﴿ تَوْبُو اَوْبُو اِوْبُو اَوْبُو اَوْبُو اَوْبُو اِوْبُو اِوْبُولُو اِوْبُولُو اِوْبُو اِوْبُولِ اِوْبُولِ اِوْبُولِ اِوْبُو اِوْبُولِ اِوْبُولِ اِوْبُولِ اِوْبُولِ اِوْبُولِ الْمُولِ اِوْبُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْبُولِ الْمُولِي اِلْمُولِ الْمُولِيُولِ الْمُولِي اِنْ اِنْدُوا الْمُولِي الْمُولِيُولِيُولِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِيُولِ الْمُؤْلِيُولِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِيُولِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِيُولِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيُولِ الْم

غرض بدکران آیات میں اللہ تعالی نے زناہے بیچنے کی پانچ تدبیروں کو بیان فرمادیا۔ باقی تدبیروں کا بیان ان شاء اللہ تعالی سور وَاحزاب میں آئے گا کہ عورت بلاضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلے اور اگر ضرورت اور مجبوری کی بنا پر نکلے تو برقع اوڑھ کراور سراور سینہ چھیا کر نکلے۔

#### لطا ئف ومعارف

(۱) ان آیات میں جس قدراحکام مذکور ہیں وہ سب زنا کی انسدادی تدابیر ہیں جوعصمت وعفت کی حفاظت میں تریاق اورائسیرکا تھم رکھتی ہیں اور تہذیب اوراخلاق اور تزکیہ باطن کے بارے میں بےمثال اور بےنظیر ہیں جن کی آنکھوں پرشہوت اورنفسانیت کا پر دہ پڑا ہوا ہے ان کوان احکام کاحسن و جمال نظرنہیں آتا۔

(۲) دلدادگان مغربیت اور اسیران نفسانیت جواس قانون عفت کی پرده دری کرنا چاہتے ہیں وہ ﴿ إِلَّا هَا ظَلَهَرّ مِعْمُ اللّٰهِ اللهُ ال

بحدہ تعالیٰ ہم نہایت وضاحت کے ساتھ یہ بٹا چکے ہیں کہ ﴿ إِلّا مَا ظَلَقَرَ مِنْهَا ﴾ سے صرف اتنا بٹانا ہے کہ عورتوں کو ٹی نفسہ اور ٹی ذائۃ چرہ اور ہاتھوں کے کھولے رکھنے کی اجازت ہے کیونکہ بہت میں دیمروں کے سامنے منہ اور ہاتھوں رکھنے پرمجبور کرتی ہیں اس لئے ان اعضا کے کھار کھنے ہیں مضا لقہ نہیں اور اس آیت میں دومروں کے سامنے منہ اور ہاتھوں کے کھولنے کے جواز اور عدم جواز سے کوئی تعرض نہیں۔ اس کا ذکر آنے والی آیت میں ہے کہ عورت کو این زینت (چرہ اور ہاتھ ) کے طام کرنے کی اجازت کن کن مردوں کے سامنے ہاتھ ) کے ظاہر کرنے کی اجازت کن کن مردوں کے سامنے ہاتی ﴿ إِلّا مَا ظَلَقَدَ مِنْهَا ﴾ کے متصل جو آیت آرہی ہے یعنی ﴿ وَلَا مِنْهُوںَ مِنْهُونَ اِللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ حصرا درتھر کے ساتھ اس امرکی تصری ہے کہ سوائے ان محمرا درتھر کے ساتھ اس امرکی تصری ہے کہ سوائے ان محمرا درتھر کے ساتھ اس امرکی تصری ہے کہ سوائے کا مارم کے کسی اور کے سامنے عورت کو چرہ کھولنے کی اجازت نہیں۔

پس اگران دالد دگان مغربیت کے خیال کے مطابق ﴿ إِلَّا مَا ظَلَهُرّ مِنْهَا ﴾ سے عورتوں کومردوں کے سامنے چېرہ کھولنے کی اجازت ہوتی۔

ا - تو آئندہ آیت میں ان محارم باپ اور بٹیا اور بھائی کے اشٹنا کی کیا ضرورت بھی اس لئے کہ جب عورت کو عام مردوں کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت ہوگئ تو باپ اور بیٹا اور بھائی کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت بدرجہ اولیٰ ہوجائے گی۔

۲-اوراس سے پہلی آیت میںعورتوں کوغض بھر کے تھم دینے کی کیاضرورت تھی جو خاص طور پر ان کوتھم دیا گیا ﴿وَ فُلُ لِلْمُؤْمِدُتِ يَغْضُضُنَ مِنْ ٱبْصَادِ هِنَ ﴾ ۔

سا- نیز اگر عام طور پرعورتوں کو چیرہ کھول کر پھرنا جائز ہوتا تو پھر کی کے زنانخانہ میں داخل ہونے کے لئے اجازت لیما فرض اورواجب نہ ہوتا جیسا کہ گزشتہ آیت ﴿ إِلَيْنَا الَّذِيثَ اَمْدُوْا لَا لَكَ مُحُلُّوا اُبْدُوْ قَا غَيْرَ اُبْدُوْ لِكُوْ تَعْلَى تَسْمَا أَيْسُوْا ﴾ یہ عمم مراحة گزر چکا ہے۔ ۳- نیز قرآن کریم میں عورتوں کے متعلق بی تھم آیا ہے ﴿ وَقَدُنَ فِی مُیدُوْلِدُکُنَّ وَلَا لَمَوَّجُنَ لَـ مَوْتَوَلَ اِلْجَاهِلِیَةِ الدولی پینی اپنے گھروں میں قرار پکڑواور پہلے زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی زیب وزینت کا اظہار نہ کرو۔ اگر عورتوں کو کھلے منہ پھرنے کی اجازت ہوتی تو پھراس تھم کی کیا ضرورت تھی۔

٥- نيزقر آن كريم من ايك ظم آيا ب:

﴿ وَإِذَا سَالَتُهُوُهُنَّ مَتَاعًا فَسُلُوهُنَ مِنْ وَرَاءِ حِبَابٍ ﴿ ذَٰلِكُمُ ٱطُهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُومِ فَكُومِ فَاللَّهِ اللَّهِ الْمُواكِ اللَّهِ الْمُواكِ اللَّهِ اللَّهِ الدول كَلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

معلوم ہوا کہ پردہ کے بیچھے ہے مانگنا دونوں کے لئے طہارت قلب کا سبب ہے اور کھلے مندسا منے آ کر مانگنا نجاست قلب کاسبب ہے۔

۲- نیز اگر عورت کسی ضرورت کی بنا پر کسی غیر مروی پس پر دہ کلام کرے تواس کے لئے تھم یہ ہے۔

﴿ فَلَا تَخْضَعُنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَعْلَمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَّقُلُنَ قَوْلًا مَّعُرُوفًا ﴾

ان سے زم لہجہ میں بات نہ کرومباداجس کے دل میں نفسانیت اور شہوانیت کا روگ اور پیاری ہے وہ تمہاری نرم بات سے تمہاری ذات ہی کے لالج میں نہ پڑجائے۔

يں اگر كھلے منه كسى غير مرد كے سامنے آنا جائز ہوتا تواس تھم كى كيا ضرورت تھى۔

2- نيزاس سلسلة كلام مين ايك تكم ية يا ي:

﴿ وَلا يَحْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُغْفِنُنَ مِنْ لِيُنَتِبِنَّ ﴾

اورعورتوں کو چاہئے کہ چلتے وقت اپنے پاؤں زور سے زمین پر نہ ماری جس سے لوگوں کوان کے پوشیدہ زیور کی آ وازمعلوم ہو سکے اس لئے کہ زیوروغیرہ کی آ واز سے اجانب کواس کی طرف میلان اور رغبت پیدا ہوتی سے چوفتنہ کاسب ہے۔

پس جب عورت کے زیور کی آواز فتنہ ہے تو خود عورت کی ذاتی آواز کسی درجہ فتنہ ہوگ۔امام غزالی میں تعلقہ نے لکھا ہے کہ عورت کی اذان اورا قامت قطعاً نا جائز ہے کہ عورت کی اذان اورا قامت قطعاً نا جائز ہے کہ عورت کی اذان اورا قامت قطعاً نا جائز ہے کہ عورت کی تو آن سنتا بھی نا جائز اورا ہیں آنا اور تقریر کر تا اور مردوں کی پارٹیوں میں کھلے منہ شرکت کرنا اورا پئی تصویر اثروا نا اوراس کا اخبار وں میں چھپوانا بلا شہر ترام ہوگا۔ جب عورت کے زیور کی آواز فتنہ ہے اور اس کا اظہار نا جائز ہے تو خود عورت کی تصویر اور اس کی آواز کیسے فتنہ نہ ہوگا۔ جب عورت کے زیور کی آواز فتنہ ہے اور اس کا اظہار نا جائز ہے تو خود عورت کی تصویر اور اس کی آواز کیسے فتنہ نہ ہوگا۔ خوب بجھ لو کہ عورت کی تقریر اور عورت کی تعریب نا کے درواز سے ہیں۔ شریعت مطہرہ ان کو بند کرنا چاہتی ہے گرید دلدادگان مغربیت اس فکر میں ہیں کہ سے پردگی اس درجہ بام عرد ج پر بہنی جائے کو فس پرستوں کو نکاح ہی کی ضرورت نہ ہو۔

۸ - نیز احاد یث میں عورت کو اجنی مرد کے ساتھ خلوت کی ممانعت آئی۔

9-ادرعورت کوبغیرمحرم کےسفر کرنے کی ممانعت آئی ہے۔

۱۰-اورعورت کوبغیر شوہر کی اجازت کے معجد وغیرہ میں جانے کی ممانعت آئی ہے۔اس ممانعت کی علت صرف یہی فتن شہوت ونفسانیت ہے جس کا شریعت مطہرہ سدباب کرنا چاہتی ہے اور پینس کے بندے کھلے بندوں اس کوتوڑنے کی فکر میں ہیں۔اللہ تعالی ان کے شریعے مسلمانوں کوخصوصاً اور دنیا کوعمو مامحفوظ رکھے۔ آمین ٹم آمین۔

وَانْكِحُوا الْآيَالَى مِنْكُمْ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا يِكُمْ اِنَ يَكُونُوَا فُقَرَآءَ اور ناح كردو رائدول كا است اندر فل اور جو نيك بول تهارے نام اور لوشيال في اگر وه بول كے مناس اور لوشيال اگر وه بول كے مناس اور ياه وو راندول كو اين اندر، اور جو نيك بول تهارے نام اور لونديال اگر وه بول كے مناس يُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَاللّهُ وَالسِحٌ عَلِيْهُ ﴿ وَلَيْسَتَعْفِفِ الّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا

الله ان كوغنى كرد م كا اين نفتل سے قتل اور الله سائى والا بے سب جوناً۔ اور آپ كو تھا متے رہيں جن كونيس ملنا مامان نكاح كا الله ان كوغنى كرے كا اينے نفتل سے۔ اور الله سائى والا ہے سب جانا۔ اور آپ كو تھا متے رہيں جن كونيس ملنا بياہ،

### حَتَّى يُغَنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

جب تک مقدور دے ان کواللہ اسپیے نسل سے **ق** 

جب تک مقدوردے ان کوانلدائے نفل ہے۔ حکم ہفتہ محکم ہشترہ

عَالَاللَهُ مَن اللَّهُ مِن فَضَلِه ﴾ وَآلُكِحُوا الْآيَالِي مِنكُمْ .. الى حَتَّى يُغْدِمَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِه ﴾

فل او پر استیذ ان غض بصر اورتستر دغیره کے احکام بیان ہوئے تھے، تا کہ بے حیاتی اور بدکاری کی روک تھام کی جائے ۔اس آیت میں یہ تکم دیا کہ جن ان کا کا ح نیں ہوایا ہو کر بیرہ اور رنڈ و سے ہو گئے تو موقع مناسب ملنے پر ان کا نکاح کردیا کروں میں بنی کریم ٹی الشاعیدوسلم نے فرمایا یہ اسے بی ایم کا مول میں میں دید کر نماز ذرض کا جب دقت آ جائے، جناز ہ جب موجو دہو، اور دائم عورت جب اس کا کفومل جائے یہ جوقویس راغدوں کے نکاح پر ناک مجول چوحاتی ہیں مجھو کمل کہ ان کا بمان سلامت نہیں ۔

ن یعن اوغی نام کو اگراس لائی مجمود حقوق زوجیت ادا کرسکیں کے اور نکاح ہوجائے پر مغرورہ و کرتباری ضمت نے چور پیٹیس کے قان کا بھی نکاح کردو۔
قال بعن اوگر نکاح بیس اس لیے ہیں وہیش کیا کرتے ہیں کہ نکاح ہوجائے کے بعد بیدی پچول کا بار کیے اٹھی بجمادیا کہ ایسے موہوم خطرات پر نکاح سے مت رکوروزی تمہاری اور بیدی بچول کی اللہ کے باتھ میں ہے کیا معلوم ہے کہ خدا چاہتی ان کی قسمت سے تمہارے رزق میں کٹایش کردے رز جرد معالی معالی معلوم ہے کہ خدا چاہتی ہیں۔ بیسا کہ دوسری جگر فرمایا۔ وقوان پھلی تھے تھے آتھ قستو کی معالی کو میں معالی معلوم ہے اور مناح کر بافتر و افلاس کو مستور میں بہر معالی کی مشیت یہ ہیں مجل کہ دوسری جگر فرمایا۔ وقوان پھلی تھے تھے آتھ قستو کی بھلین کھلی کہ بیا اس کے اعتبار سے بھی یہ چیز معتول ہے کہ نکاح کر لینے بیا ایرا ادادہ کرنے ہے آوی بھلی بھلی معالی بھلی اوراد فاد ہوجائے آد وہ بلکہ بعض اوقات بودی کے کنبد والے بھی کسب معاش میں اس کہ بھر مال روزی کی تکی یا وسعت نکاح یا جرد یہ مواف نہیں۔ ہمریہ فیال نکاح سمانی بھر۔

فی جم کے بن میں مناسب جاتا ہے کٹایش کردیتا ہے۔

ے ماں میں است میں ہوئی ہے۔ فق یعنی تن کوئی المال اتنا بھی مقدور نیس کر می مورے کو نکاح میں لاسکیں تو جب تک ہذا تعالیٰ مقدور دے چاہیے کراپیونفس کو قابو میں رکھیں۔ اور مفیت رہنے کی کوئشٹس کریں۔ کچر بعید نبیس کراس منبونفس اور مفت کی برکت سے تن تعالیٰ ان کوغنی کردے اور نکاح کے بہترین مواقع ممیا فرمادے۔ ر بط: .....گزشتا یات می برطرف سے نفسانی خواہ شوں اور زنا کی روک تھا م کا انظام تھا۔ اب آئندہ آیات میں نکاح کا محمدہ ذریعہ ہے، ان آیتوں میں ناکتخدا یعنی غیر شادی شدہ مرداور عورت کے متعلق دو تھم مذکور ہیں۔ ایک تھم تو یہ ہے کہ جن میں نکاح کی استطاعت ہوان کا نکاح کردیا جائے۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَآنَدِیعُوا الْآیَا فِی مِنْکُمْ وَالطّیلِویْن مِنْ عِبَادِ کُمْ وَالمّالِدُون مِنْ عِبَادِ کُمْ وَالمُلْدِون وَالْ مَالِدُون مِنْ عِبَادِ کُمْ مَالُون مِنْ عَلَالَ مِنْ مَالُون مِنْ مَالُون مَالّالَ مَالُون مِنْ مَالُون مُنْ اللّهُ مِنْ فَضْلِه ﴾ بياس مورت کا آڻموال تم ہے۔ مولاً اللّائِ مُنْ لَا مُون لَا مُنْ مِنْ فَضْلِه ﴾ بياس مورت کا آڻموال تم ہے۔

حكم مفتم\_بابت نكاح مجردان

اور جوتم میں سے مجرد اور غیر شادی شدہ ہیں خواہ دہ مردہ ویا عورت ہواور خواہ ابتدا ہے مجرد ہویا ہیوی کی وفات یا طلاق سے مجرد ہوگیا ہو تو تم ان کا نکاح کردیا کرو اور ای طرح تمہارے غلاموں اور با ندیوں میں ہے جو نکاح کے لائق ہیں۔ان کا بھی نکاح کردیا کروتا کہ نکاح سے ان کو طہارت اور پا کیزگی حاصل ہوجائے گی اور فقر اور تنگدی سے نہ ڈرو۔اگر وہ فقیر اور مختاج بھی ہوں گے تو اللہ تعالی ان کواپ فضل سے غی اور تو گر بنادے گا۔اور اللہ بہت دینے والا اور سب کے حال کا جانے والا ہے۔اگرتم طہارت اور نزاہت کی نیت سے نکاح کرد گے تو اللہ تمہاری تنگ دی کو فراخی سے بدل دے گا اور اللہ اس پر قادر ہے، جو شخص عفت اور پا کدامنی حاصل کرنے کی نیت سے اور بدکاری سے بچنے کی نیت سے نکاح کرے گا اس پر قادر ہے، جو شخص عفت اور پا کدامنی حاصل کرنے کی نیت سے اور بدکاری سے بچنے کی نیت سے نکاح کرے گا اس پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوفر اخی عطافر مائے گا۔

تحكم مشتم -صبر وضبطنفس برائے حفاظت عفت

آورجولوگ ایسے ہیں کہ جن کواسباب نکاح میسر نہیں ان کو چاہئے کہ اپنی عفت اور پا کدامنی کی حفاظت کریں۔اور حتی المقد ورصبر اور صنبط نفس سے کام لیس اور انتظار کریں اور روزے رکھیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کواپنے نصل سے غنااور فراخی عطا کرے بھر نکاح کریں۔

والني نن يبتغون الكتب ها مكت المكت المكان على على المكت في المحاكمة في المحاكمة في المحموان على المحموان المحموان المحموان المحمول ال

## وَّالْتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللهِ الَّذِيِّ الْسُكُمْ ·

#### اورد وان توالله کے مال سے جواس نے تم کودیا ہے فل

اور دوان کوانقہ کے مال ہے، جوتم کوریاہے۔

# تحكم نهم- م كاتبت واعانت مملوك

قال المنتقب النائد المنتقب النائد المنتقب الم

وَلا تُكُو هُوا فَتَدِيتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنَّ الرَّمُنَ تَحَصُّنَا لِتَبُتَغُوا عَرَضَ الْحَيْوةِ اللَّنْيَاط ادر زیردی کرو اپنی چوکریوں یہ بدکاری کے واسطے اگر وہ چاہی قید سے رہنا کہتم کمانا چاہو اسباب دنیا کی زندگانی کا الله ندر کرو اپنی چھوکریوں پر بدکاری کے واسطے، اگر وہ چاہیں قید میں رہنا، کہ کمایا چاہو اسباب دنیا کی زندگانی کا۔ الر درلت مندمل اور کو زمایا کرایسی لوٹری فلام کی مالی امداد کرونواہ زکوۃ سے یاعام صدقات و فیرات وغیرہ سے تاکرو، جلدی آزادی مامل کرسکیں اور الک مدل کا بہت کا کوئی صدمعان کرد ہے، بھی بڑی امداد ہے۔

التہر) معارف زکوۃ میں جو وفی الرقاب کاایک مدرکھاہے وہ ان بی غلامول کے آزاد کرانے کا فقرے منطقاتے راشدین کے عہد میں بہت المال سے ایسے فلاموں کی امداد ہوتی تھی۔

وَمَنْ يُكُوهُ فَيْ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْنِ اِكْرَاهِ فِي غَفُورٌ رَّحِيْمُ اللهَ مِنْ بَعْنِ اِكْرَاهِ فِي غَفُورٌ رَّحِيْمُ اللهِ اللهُ الل

قَالَلْللَّهُ وَلَا تُكُرِهُوا فَتَلِيُّكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ الى عَفُورٌ رَّحِيْمُ ﴾

ربط: ..... بید سوال علم ہے۔ عرب میں بید ستورتھا کہ اپنی باند یوں کو زنا پر مجبور کرتے اوران پر ٹیکس لگاتے کہ مابانہ اتی رقم ہم

کو دیا کروتا کہ دہ باندیاں اس طرح ہے ان کی آ مدنی کا ذریعہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شخص ہے منع فرما دیا، چنانچہ فرماتے
ہیں اور اپنی باندیوں کو زنا اور بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ خاص کر جب کہ دہ پاک دامن رہنا چاہیں۔ بدکاری پر کمی کو مجبور کرنا توہر
عال میں براہ اور خاص کراس حال میں کہ جب وہ لونڈی پاکدامنی کی طلب گار ہوتو اور بھی براہ اور بیامار نہایت ہی ہی اور ان اور منزی کا بیکھ فائدہ حاصل کرسکو اور ان شرمناک ہے کہتم اپنی باندیوں کو اس لئے بدکاری پر مجبور کروتا کہ اس کے ذریعہ تم اپنی زندگی کا بیکھ فائدہ حاصل کرسکو اور ان کی حرام کمائی سے بچھ دو ہیں۔ اس لا بلخ پر کسی کو زنا اور بدکاری پر مجبور کر تا بہت ہی شرمناک کام ہے اور جو تحقیق والا اور مہر بان کو زنا کاری پر مجبور کرے بوجود بیکہ وہ اس سے بچٹا چاہیں تو بیشک اللہ تعالی اس اگراہ اور اجبار کے بعد بخشنے والا اور مہر بان کو زنا کاری پر مجبور کرے بوجود بیکہ وہ اس سے بچٹا چاہیں تو بیشک اللہ تعالی اس اگراہ اور اجبار کے بعد بخشنے والا اور مہر بان کی دریا کی اور دیا کہ وہ کری اور تا کاری پر مجبور کرے بوجود بیکہ وہ اس سے بچٹا چاہیں تو بیشک اللہ تعالی اس اگراہ اور اجبار کے بعد بخشنے والا اور مہر بان کی دریا در بے کسی کی حالت میں اگر گناہ کیا جائے تو اس کے واسطے اللہ سے مغفرت کی امید ہے۔

وَلَقَلُ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمُ الْيَتِ مُّبَيِّنْتٍ وَّمَثَلًا قِينَ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمُ وَمَوْعِظَةً اور ہم نے اتارین تہاری طرف آیٹی کی ہول اور کچھ مال ان کا جو ہونچے تم سے پہلے اور نسخت اور ہم نے اتارین تمہاری طرف آیٹین کھی، اور ایک دستور ان کا جو ہونچے ہیں تم سے آگے اور نسخت

ڷؚڵؠؙؾۧڡؚؽ؈ٛ

ڈرنے دالو*ل کو*فی

ڈ روالوں کو۔

ف یعنی زناایسی بری چیز ہے جو جروا کراہ کے بعد بھی بری رہتی ہے کیکن جی تعالی مخض اپنی رحمت سے "مثلز ہے" کی ہے بسی اور پیچار کی کو دیکو کر در کرز رفر ما تا ہے۔اس صورت میں مثلز ، (زیرش کرنے والے) پر بخت عذاب ہوگااور مثلز ، پر (جس پر زیر دشتی کی مجئی) رہم کیا جائے گا۔

فیل یعنی قرآن میں سب کھیسی احکام اور گزشتہ اقوام کے عبر قاک واقعات بیان کردیے مجے بی تاکہ خداکا ڈررکھنے والے کن کرنسی و میرت ماسل کرتی اور اسپ انجام کو سوجی ۔ یامثلاً من الذین خلوا سے مرادیہ ہوکہ کہا امتوں یہ بھی ای طرح کی مدود اور احکام ہاری کیے مجے تھے جواس سورت میں مدیکا دور اسپ انجام کو سوجی ای قصہ افک سے مشابہ بیش آئے جو سورت ہذا میں بیان کیا مجیا ہے ۔ پس جس طرح الد تعالیٰ نے صفرت مربے مدید اور محضرت اور بعض قصے بھی ای قصہ افک سے مشابہ بیش آئے جو سورت ہذا میں بیان کیا مجیا تا اور بزرگی بھی تا قیام قیامت مداد میں کے طوب میں صفرت یوست مدیل کی جماعت اور بزرگی بھی تا قیام قیامت مداد میں کے طوب میں نقش فی الدھ جو کردی ۔ اور در شمنوں کا مدیلا کیا ۔

### خاتمه ٔ احکام عشر هٔ مذکوره برامتنان بدایت ونفیحت

قَالَالْمُنْ تَغَالَىٰ: ﴿ وَلَقَلُ آنْزَلُنَا إِلَيْكُمُ الْبِ مُّبَيِّلْتِ .. الى .. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِيْنَ ﴾

ربط: ..... یہاں تک نفس کورذاکل اورخبائث سے پاک کرنے کے لئے دی احکام بیان فرمائے اب ان کے خاتمہ پر بندول پر امتان اور اظہار احسان فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری ہدایت اور نسیحت کے لئے یہ احکام نازل کئے تا کہ تم رذاکل اور خبائث اور گندگیوں سے پاک ہوجا و اور تمہارے دل منور اور روش ہوجا ئیں۔ اور تم عفیف اور پاکدامن بن جاؤ۔ اور فوا آلیا نین کھٹے لفے و قیے فیے فوق کے خور میں داخل ہوکر اس فلاح کے سخق ہوجا و جس کا اللہ تعالی نے فوق آلیا فی تھٹے اور و آلیا نین کھٹے لفے و فی اللہ تعالی نے فوق آلی فی تمہاری ہدایت کے لئے تمہاری طرف واضح اور و آلیا میں وعدہ کیا ہے چنا نچی فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے تمہاری ہدایت کے لئے تمہاری طرف واضح اور و تی اور البتہ تو اور و تو اور تو اور تم اور جواوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کی مثالیں اور حکا بیٹیں بیان کیں کہ جن گزشتہ امتوں نے اللہ تعالی کے احکام کی مخالفت کی اور بے حیا ئیوں کے مرتکب ان کی مثالیں اور حکا بیٹیں بیان کیں کہ جن گزشتہ امتوں نے اللہ تعالی کے احکام کی مخالفت کی اور بے حیا ئیوں کے مرتکب دی تا کہ وہ اللہ کی نصیحت اتار دی تا کہ وہ اللہ کی نصیحت وں سے فا کہ واضح اسے نے بیان کیا تا کہ اس سے عبرت پکڑو واور خدا سے ڈرنے والوں کے کے نفیحت اتار دی تا کہ وہ اللہ کی نصیحت وں سے فا کہ واللہ تھی آئی نے تین صفتیں بیان کیں۔ دی تا کہ وہ اللہ کی نصیحت اس تا کہ وہ اللہ کی نصیحت کیں۔ اس آلی تا کہ وہ اللہ کی نصیحت اس آلہ تھی اللہ تھی آئی نے تین صفتیں بیان کیں۔

(١)﴿إِنْتِ مُّبَيِّنْتِ ﴾ (٢)﴿ وَمَعَلَا مِنَ الَّالِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ (٣)﴿ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ ﴾ ـ

وَّلَا غَرْبِيَّةٍ اللَّهُ لِيَعْنَى اللَّهُ لِيَعْنَى اللَّهُ لِللَّهُ لِنُورٌ عَلَى نُورٍ اللَّهُ لِنُورِ ال اور ندمغرب كى طرف قريب ہے اس كا تل كدروثن بوجائ اگرچە دنى بواس مِس آگ روشنى پر روشنى الندراه دكھلا ديتا ہے اپنى روشنى كى ند دُوج كى طرف، لگنا ہے اس كا تيل كدسلگ اشے، ابھى نہ كل ہواس كو آگ۔ روشنى پر روشنى، القدراه ديتا ہے اپنى روشنى ك

مَنْ يَّشَأَءُ ﴿ وَيَضِرِ بُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ﴿ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ ﴿ فَي بُيُوتٍ آذِن جَى وَ عِامِ اور بيان كُرُا مِ اللهُ طالِس لوكوں كے واسط اور الله ب چيز كو بانا مِ فل ان كروں ميں كه

بن و فاہے اور بیان رہا ہے اللہ منایل کولوں کے واقعے اور اللہ سب چیز فو جانا ہے فل ان مفرول میں کہ جس کو جانا ہے۔ ان محمروں میں کہ جس کو جانے ہے۔ ان محمروں میں کہ

اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذُكِّرَ فِيْهَا اسْمُهُ ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ ﴿ رِجَالُ ﴿ لَّا

الله في حكم ديا ان كو بلند كرفى كا وروبال اس كا نام برصف كا فعل ياد كرتے بيل اس كى وہال من اور شام وسى وه مرد كه نيس الله عن حكم ديا الكو بلند كرنے كا اور دہال اس كا نام يرصف كا، ياد كرتے بيل اس كى وہال من اور شام۔ وہ مرد كه نيس

= ہدایت پرآیااور جواس سے چوکا گراہ رہا۔ واضح رہے کہ جس طرح الند تعان کی دوسری صفات مٹلا سمع بصر وغیرہ کی کو کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی۔ ایسے ہی صفت نورجی ہے ممکنات کے نور پرقیاس ندمیا جائے تفصیل کے لیے امام غزالی کارسار "مشکڑ ۃ الانوار" دیکھوی"

ق لے معنی ہوں و اللہ تعالی کے فردے تمام موجودات کی نمود ہے لیکن موٹین مہتدین کو فورائی سے ہدایت وعرفان کو جوضوی حصہ ملا ہے اس کی مطال ایسی جھو کی امری تاخت کا جسم ایک طاق کی طرح ہے جس سے اندرہ کی طرح تجمک دار شیشر (قنہ میل) رکھا ہو ۔ پیشیشداس کا قلب ہوا جس کا تعلی عالم بالا سے ہوا اس شیش فرات کا جسم ایک طاق کی طرح ہے جس سے اندر تین کی عرف و تعلی نبایت می مبارک درخت ( نیتر ان ) سے بحل کر آ یا ہے اور زیتون بھی وہ جو تی جا ہے ۔ مسئر ق میں ہورہ مغرب میں یعنی می طرف وصوب کی روک نہیں کھلے میدان میں کھونا ہے درخت ( زیتون ) سے بحل کر آ یا ہے اور زیتون بھی جا ہے ۔ جو ہے سے درخت ( زیتون ) سے بحل کر آ یا ہے اور زیتون بھی وہ بحق جا ہے ۔ جو ہے سے معظم ہوا کہ ایسے درخش تی ہے ہوئے کہ ایسے کہ مورف دروٹن ہو ہے گا۔ یہ تیل میر سے نو دیک ایک ای حن استعداد اور فور قوق تی کا ہوا جو فور مبارک کے انتقا سے بدہ فطرت میں مورک کو صاصل ہوا کہ مورف کا طرف دروٹن ہو ہا ہے گا۔ یہ تیل میر سے نو دیک ایک ایسی مورٹ تیل ہوا کہ وہ مورک کو مورک کے اندہ میں گور بھا اور خدا کی قوت ہو کہ ایک ایسی مورٹ کی مورٹ کی مورٹ کی مورٹ کی ایسی مورٹ کی ایسی مورٹ کی مورٹ کی

فی ان کی تعظیم و تعمیر کا حکم دیا یعنی ان کی خبر میری کی جائے اور سرقیم کی محمد کی اور تعوافعال واقرال سے پاک رکھا جائے مسامد کی تعظیم میں یہ بھی واخل ہے کہ و بال بینچ کرد ورکعت تحق المسمدید ہے۔ 

### فَضُلِه ﴿ وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَنْ يَّشَأَءُ بِغَيْرٍ حِسَابِ۞

ففل سے قتل اورالدروزی دیتاہے جس کو جاہے بیٹمار فیم

فضل ہے۔اوراللدروزی دیتاہے جس کو جاہے بے شار۔

آ بیتِ نوردر بارهٔ تمثیل نور ہدا بیت وظلمت فسق و فجور وانوار قلوب اہل ہدایت وظلمت قلوب اہل صلالت

قَالَالْمُتَعَالِنُ : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمْوْتِ وَالْرَرْضِ. الى ... مَنْ يَّضَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

ربط: ..... ابتداء سورت سے بہاں تک ا دکام ہدایت اور کلمات حکمت وموعظت کا ذکر ہوا اور گزشتہ آیات میں بیفر مایا کہ
ہم نے روش آیتیں تا زل کیں جس سے مقصود بیتھا کہ لوگ گراہی کی ظلمت سے نکل کرنور ہدایت میں آ جا نمیں۔ اس لئے ان
آیات میں اول نور ہدایت اور ظلمت ضلالت کی مثال بیان کرتے ہیں اور پھر اہل ہدایت اور اہل ضلالت کا حال اور مآل
بیان کرتے ہیں اور بتلہتے ہیں کہ ولائل ایمان و ہدایت نور مین کی طرح روش ہیں اور ادیان کفرانتہائی ظلمت اور تارکی
میں ہیں گزشتہ آیت میں الند تع لی نے بیفر مایہ تھا۔ ﴿وَلَقَدُ الْذِلْدَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

تَّ الْسِيحِ وَبِهِيلِ اور تناوت قرآن وغير وسبّ اذ كاراس مِيل شاملَ يُل -

في يعنى تمام مناسب اوقات ين خدا كوياد كرتے بي يعض مفسرين نے كہاكہ "علو " سے منح كى نماز مراد ہے اور " آصال " من ہاتى بإدون نمازين دائل مكن ركيونكم اصدل زوال شمس سے منح تك كے اوقات پر بولا جاتا ہے۔

فل یعنی معاش کے دھندے ان کو اللہ کی بیاد اوراحا م النہید کی بھاآ وری سے فائل نہیں کرتے۔ بڑے سے بڑا بیم پار بیامعمولی فریدوفرونت کو کی چیز خدا کے ذکر سے نہیں دوئتی محارر بنی اللہ عنہم کی بھی شان تھی ۔ ذکر سے نہیں دوئتی محارر بنی اللہ عنہم کی بھی شان تھی ۔

نگ یعنی اس روز دل دو با تین مجولیس سے جوابی تک رسیمے تھے اور آنھیں وہ ہولنا ک واقعات دیکھیں گی جو بھی تھے تھو ہی بھی بھی بھا ہے گہر تھ پیدا ہوئی بھی ہاکت کا خوف یا اور آنھیں بھی دا ہنے بھی بائیں دیکھیں گی کدد بھے کس طرف سے پکڑے جائیں بیاس جانب سے اعمالنا سر ہاتھ میں دیا جائے۔ میں سن ایسے کامول کا جوسلہ مقرر ہے وہ مسلے کا اور تی تعدل کے نفش سے اور زیادہ دیا جائے اس کی تنسیل تعیین بھی نہیں کی جاسمتی ۔ فیل بھنی اس سے ہاں ممیا کی ہے ، امر جنتیوں کو بے مدو صاب منابت فرمائے تو کھٹس ٹیس ۔

الْأَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا ﴾.

قال تعالىٰ ﴿فَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّوْرِ الَّذِيِّ آنَزَلْنَا﴾ وقال تعالىٰ ﴿قَلْجَاءَكُمُ بُرُهَانُ مِّنُ رَبِّكُمُ وَٱلْزَلْنَا ﴾ والنُّور الَّذِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ ع

اس کے اب آئندہ آیات میں نور ہدایت کی مثال بیان کرتے ہیں۔ اللہ نور ہے آسانوں کا اور زمین کا تمام کا نتات کو جونور وجود ملا ہے وہ سب ای نورالسماؤت والارض کے نور کا ایک عکس اور پرتو ہے جق جل شانہ نور حق اور نور مطلق ہے۔ آسان اور زمین کے حدود میں جوظاہری اور باطنی اور حسی اور ہے۔ آسان اور زمین کی حدود میں جوظاہری اور باطنی اور حسی اور معنوی روشی ہو وہ سب ای نور برحق اور نور مطلق کا فیض اور عطیہ ہے آسان اور زمین کے تمام انوار محدود اور خمنا ہی ہیں اور حق جل شانہ نور الانوار ہے اور اس کا نور عارضی ہے اور خدا کا جل شانہ نور الانوار ہے اور اس کا نور عارضی ہے اور خدا کا عطیہ ہے اور اس کا پیدا کی ہو جدد کا لیاس کے بیدا نہ کرتا تو دنیا کی کوئی چیز و کھائی نہ دیتی ۔ اس نے اپنی قدرت سے آسان وز مین کو عدم کی ظلمت سے نکال کروجود کا لیاس بہنا یا اور ان کوظاہر اور آشکارا کیا۔

درظلمت عدم ہمہ بودیم بے خبر نورو جودسہ شہودازتو یافتم

آ سان اورز مین میں جس قدر بھی انواراور سامان ظہور ہیں وہ سب اس نورالسموٰ ت والارض کے پیدا کروہ ہیں۔

(۱) مثلانورآ فآب وماہتاب اورنجوم وکوا کب ان چیز وں کانوراوران کی روشنی عالمگیر ہے۔

(۲) اورنور بصریعنی چشم سر کانوراوراس کی روشن جس سے سامنے کی چیزیں ظاہر ہوجاتی ہیں۔

(۳) اورنوربصیرت یعنی پشم دل اورنورعقل جس کے ذریعہ حس اورعقلی چیزوں کاظہور ہوتا ہے یہ سب اس کی مخلوق ہیں۔
اور اللہ کا نور جو اس کی صفت ہے وہ قدیم اور ازلی ہے اور بے چون وچگون ہے وہاں کسی کم اور کیف کا گز زہیں اور
اللہ نور السمو ات والا رض میں جونور ، اللہ کی طرف مضاف کیا گیا ہے وہ اللہ کی صفت ہے اور بیا نو ارحسیہ اور انوار عقلیہ جن سے
آسان وزمین بھرے ہوئے ہیں وہ سب اس کے نورقد یم کا ایک ادنی سا پرتو ہیں اس لئے نورکو آسان اور زمین کی طرف
مضاف کیا کہ بیآ سان وزمین اس کے جمال ہے مثال کے ایک ادنی پرتو سے روشن ہیں۔ کسا قال تعالیٰ ﴿وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ قَدِیہُ مَا اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہُ کی ایک ادنی پرتو سے روشن ہیں۔ کسا قال تعالیٰ ﴿وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ کا اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

اوراللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لئے جوآیات بینات نازل فرمائیں وہ سب انوارغیبیا ور باطنیہ ہیں جن سے حق اور باطن کا فرق ظاہر ہوتا ہے اور معنوی طور پرآیات بینات کا نور آقاب اور ماہتاب کے نور سے کہیں زیادہ روشن ہے۔ جس طرح نور عقل نور آقاب سے سرف ہے۔ جس طرح نور وحقل سے بڑھ کر ہے۔ نور آقاب سے سرف محسوسات کا ظہور ہوتا ہے اور نور عقل سے محسوسات اور معقولات کے ظاہر و باطن کا ظہور اور اعشاف ہوتا ہے اور نور وحق سے ان چیزوں کا ظہور ہوتا ہے کہ جو درا عقل ہیں جہاں نور عقل کی رسائی نہیں۔

ا ما مغز الی میتند فر ماتے ہیں کہ نور کی حقیقت سے کہ جوشے بذات خود ظاہر ہواور دوسروں کوظاہر کرنے والی ہو۔ پس نوراصل صفت حق جل شاند کی ہے اور وہ بذاتہ ظاہر ہے اور اس کے سواجو بھی ظاہر ہے وہ اس کے ظاہر کرنے سے ظاہر ہوا ہے۔ جہال کہیں بھی کوئی ظاہری یا باطنی روشن ہے وہ اس نورائسمو ات والا رض کے حسن و جمال کا اور اس کے فضل و کمال کا ایک پرتو ہے تمام ممکنات ظلمت کدہ عدم میں پڑی ہوئی تھیں اور باہم کوئی امتیاز نہ تھااس لئے کہ جب آنہ ھیرا ہوتا ہے تو ساکن اور محرک اور بلند اور بست میں کوئی المیاز نہیں ہوتا، کچھ بیٹ نہیں چلتا کہ کون او پر ہے اور کون نیجے ہے، جب نور اور اجالا آتا ہے اور اندھیرا دور ہوتا ہے جب حقیقیں اور کیفیتیں گلتی ہیں اور اچھے اور برے اور جو ہرا ورع ض میں تمیز ہوتی ہے ای طرح مجموکہ عدم ظلمت اور تاریکی ہے اور نور و جو داور ظہور ہے آگر وہ نور السموات والارض ممکنات کونور و جو داور نور ہستی عطانہ کرتا تو تمام ممکنات عدم کی ظلمت اور تاریکی میں پڑی رہیں ۔ اور بلندی اور پستی کا کوئی امتیاز نہ ہوتا اور آگھے اور عشل میں پڑی رہیں ۔ اور بلندی اور پستی کا کوئی امتیاز نہ ہوتا اور آگھے اور عشل میں بھی روشی نہ ہوتی تو ادر اک کسے ہوتا ۔ اور اک بھی تو آخر ظلمت ہی میں ہوتا، پھر کہاں سے ہوتا جس طرح زمین اپنی ذات سے تاریکہ ، اور بینور ہے تاریکہ وراث آئی اور زمین کی چزین نظر آئے تگیں ۔ اندھیری دات میں بچھ پہتیں جب نور بینور سے ہوتا کہ اور کون عمر و ہے ، ای طرح ممکنات کی ظلمت عدم کو تجھو کہ دہ این ذات سے اندھیرے میں ہیں جب نور الموات والارض کی جنگی سے نور وجود کا کوئی پرتوان پڑھاتا ہے تو ظاہر ہوجاتے ہیں ۔

ستی که بذات خود ہویدا ست چو نور زرات کونات ازوپافت ظهور بر چیز که از فروغ او افتد دور در ظلمت نیستی بماند مستور

آ فآب اور ماہتاب ظاہری نور ہیں جن سے دنیا کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اور بھر (چشم سر) بھی ایک ظاہری نور ہے جس سے دنگوں کا فرق ظاہر ہوتا ہے اور بھیرت (چشم دل) ایک باطنی نور ہے جسے نور عقل بھی کہتے ہیں اس سے حقائق اشیا کا ظہور ہوتا ہے آسان آ فآب اور ماہتاب اور ستاروں کی روثن سے اور زمین انبیا اور علما اور اولیا کے انوار علم اور انوار ذکرو تبیع سے منور ہے ۔ الغرض آسان وزمین میں جس قدر انوار حسید اور انوار عقلیہ موجود ہیں وہ سب اسی نور السمو است والارض کی تحلوق ہیں جس طرح نور ، اشیا کے ظہور کا سبب ہے اسی طرح سمجھوکہ وہ نور السمو است والارض آسانوں اور زمینوں کے ظنیور کا سبب ہے کہ اس کی وجہ سے میسار اکون و مکان اور بیز مین و آسان ظہور میں آیا۔

اور چونکہ خدا تعالیٰ کی جستی سب جستیوں سے زیادہ ظاہرادرروش ہے اور سب جستیوں کاظہوراسی کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے ا ای وجہ سے فرمایا۔ ﴿ اَللَٰهُ نُورُ السَّبِهُوٰبِ وَ الْأَرْضِ ﴾ التدنور ہے آسانوں کا اور زمین کا۔ لیعن آسان اور زمین اور ان کی تمام چیزیں اس کے ظاہر کرنے سے ظہور میں آئیں۔

صفاصة كلام يدكرت جل شاند نے اس جمله بيس يعنی ﴿ اللّه لُورُ السَّه وَ عِنَ الْأَرْضِ ﴾ ميں اول اپنور عام كاذكر فرمايا جواس كى صفت ہے جوتمام كائنات كومجيط ہے اب آئندہ آيت ميں اپنے نور خاص كا يعنی نور ہدايت اور نور نوتى كاذكر فرماتے ہيں جواس كى صفت نعل ہے كيونكہ ہدايت دينا اور تو فيق دينا الله تعالى كا يك فعل ہے اور اس كا ايك فضل ہے اور : ندہ كو جونور ہدایت ملتا ہے وہ اس کے نعل کامفعول ہداور مخلوق اور مجعول ہے اور اس کے خوان فضل وکرم کا ایک لقمہ اور نوالہ ہے۔ جس کوئل گیا وہ بی اٹھا پس آئندہ آیات میں اس کے پیدا کروہ اور عطا فرمودہ نور ہدایت اور نور توفیق کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ چنانچے فرماتے ہیں اللہ کے نور ہدایت کی مثال جو اس کی طرف سے مومن ● کے دل میں ڈالا گیا ہے اس کی عجب شان ہے۔ اور وہ شان الی ہے جیسے ایک طاق میں جراغ رکھا ہوا ہے تا کہ اس کی روشنی منتشر نہ ہو۔

اوروہ چراغ شیشہ کے ایک صاف و شفاف قند بل میں رکھا ہوا ہے جس ہے اس کی روشی دوبالا ہوجاتی ہے اور وہ شیشہ گویا کہ ایک روش اور چکلدار ستارہ ہے اور وہ چراغ ایک مبارک درخت کے تیل سے روش کیا جا رہا ہے اور مبارک درخت نیون کا ہے۔ جو نہ سمت مشرق میں ہے نہ سمت مغرب میں ہے۔ بلکدا یک کھے میدان میں ہے جس کو ہر طرف سے دھوپ پہنچ رہی ہے ایسے درخت کا روش نہایت صاف و شفاف اور روش ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ درخت کی پہاڑیا فار کی ترقیب سے ایسے درخت کا روش نہایت صاف و شفاف اور دوش ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ درخت کی پہاڑیا فار کی آئر میں نہیں۔ اس میں اور آفتاب میں کوئی چیز حائل نہیں ایسے درخت کا تیل نہایت صاف اور چکتا ہوا ہوتا ہے، آگے فرماتے ہیں کہ اس کا تیل اس قدرصاف و شفاف ہے کہ جلتا ہوا نظر آتا ہے اور جب اس کوآگ گی تو پھروہ نور علی نور ہے تین نور ہی تو روز و ہو اور روشن ہوجائے اگر چراس کوآگ گی تو بھروہ نور پر نور اور روشن پر روشنی ہے۔ آیت میں جومثال بور خور کی گئی تو دور سے مطرت سلیمہ کا اور دوم را نور و کی کا ہے در کی گئی تو دور بر اور اور روشنی پر روشنی ہے۔ آیت میں جومثال در کی گئی وہ نور برا ای عظیم الشان ہے اور یہ مطلب نہیں کہ فقط دونی نور ہیں۔

عبداللہ کی بن عباس ٹاٹھ فرماتے ہیں کہ ای طرح مون کا دل فطری طور پر ہدایت پرعمل کرنے لگتا ہے اور اپنی فطرت سلیمداور جبلت سیحہ سے راہ راست پر چلے لگتا ہے آب اس کے کہ اس کو ہدایت کاعلم ہو پھر جب اس کوعلم آ جا تا ہے آو اس کی ہدایت میں اور زیادتی ہوجاتی ہے ۔ دیکھو تفسیر ابن جریر: ۱۸ ر ۹۹ سور آ کی ہدایت میں اور زیادتی ہوجاتی ہے ۔ دیکھو تفسیر ابن جریر: ۱۸ ر ۹۹ سور آ النوراور دیکھو تفسیر گئی کہ للعلامة الرازی: ۳۲۱۸ )

یعنی اول تومومن کا دل خودروش تھا جب او پر سے اس کونور ہدایت آ لگا تو نورعلی نور ہو گیا۔

یمی بن سلام میشید کہتے ہیں کہ مومن قانت کا دل بتلانے سے پہلے بی حق کو پیچیان لیتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کے مومن کی فراست سے ڈرواس لئے کہ دواللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

- جیسا کرالی بن کعب نگانگاہے مروی ہے کہوہ اس طرح پڑھا کرتے ہتے۔ مثل نور من اُمن به ادر ابن عہاس نگانیوں پڑھا کرتے ہے مثل نور من اُمن بانلہ
- عن عبدالله بن عباس مثل نوره كمشكوة قال مثل هداه في قلوب المؤمنين كما يكاد الزيت الصّافي يضيئ قبل ان تمسه
   النار فاذا مسته النار از داد ضوء على ضوء كذلك يكون قلب المومن يعمل بالهدى قبل ان ياتيه العلم فاذا جاءه العلم از داد
   هدى على هدى ونورا على نور اه تفسير ابن جرير: ١٧١٨.
- قال يحى بنسلام قلب المؤمن يعرف الحق قبل ان يبين له لموافقة له وهو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله تفسير كبير: ٣٢١٧٦ .

ہے۔استفت قلبك وان افتاك المفتون يعنى جب تجھے كوئى بات پيش آئے تواپے دل سے نتوى لے لے اگر چہ مفتی نتوى لے اگر چہ مفتی نتوى در سے نتوى لے لے اگر چہ مفتی نتوى دیا كريں سويہ تكم ان لوگوں كے لئے ہے جن كا قلب آئينه كی طرح صاف اور شفاف ہواور نفسانی ظلمتوں اور كدور توں سے پاک ہو۔ توابسوں كے لئے جائز ہے كہ اپنے قلب ليم سے استفتا كرليا كريں ، باتى جو چراغ دل ، مشرتى يا مغربي شہوانى درختوں كے شيد كردہ تيل سے جل رہا ہواس سے استفتا جائز نہيں۔

بہرحال جہورعلا کے نزدیک اس آیت میں نورمومن کی مثال ذکر کی گئی ہے کہ اس کے آئینہ دل میں ہدایت اور معرفت کا ایک چراغ روشن ہے۔ اور بعض علایہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں آنحضرت ناٹین کے نور کی مثال ذکر کی گئی ہے کہ مشکوٰ قصور ماٹین کی مثال ذکر کی گئی ہے کہ مشکوٰ قصور ماٹین کا میں ممارک مراد ہے اور زجاجہ سے آپ ماٹین کی قلب منور مراد ہے جونور الہی سے روشن اور منور ہے۔ جس کا اصل مادہ ملت ابراہیم حدیث ہے اور شجرہ مبار کہ سے حضرت ابراہیم ماٹین مراد ہیں جو شجرة الانبیا کے لقب سے معروف ہیں۔ یہ تقسیر عبداللہ بن عمر مخالف سے منقول ہے (دیکھوتفسیر قرطبی: ۱۲ سے ۲۲س)

اں میں تبیعے جبلیل اور تلاوت قر آن اور دیگراذ کارسب داخل ہیں ان گھروں ہے مسجدیں اور خانقا ہیں مراد ہیں جن میں دن رات اللّٰہ کا نام لیا جائے ہدایت کے جراغ تم کومسجدوں میں ملیں گے۔وہاں جاؤ۔

اوران گھروں میں ضبح وشام اللہ کی تیج پڑھتے ہیں ایسے مردان ہمت جن کی صفت ہے کہ کوئی دنیاوی تجارت اور کوئے زیدوفر وخت ان کو اللہ کی یاد ہے اور نماز کے قائم کرنے ہے اور زکوۃ دینے ہے فافل نہیں کرتی لیعنی یہ لوگ آگر چہ بظاہر دنیوی تجارت میں مشغول ہیں لیکن در حقیقت یہ لوگ ایسے باہمت اور مردان شجاعت ہیں کہ اصل مقصود ان کا آخرت کی تجارت ہے دنیا کی تو جا سر دنیا کی تابع ہے آگر دنیا تجارت ہے دنیا کی تو بع ہے اگر دنیا مقصود ہوتی تو اس طرح فرماتے لا یہ لھی بھی ذکر اللہ عن التجارۃ یعنی اللہ کا ذکر ان کو تجارت سے غافل نہیں کرتا جس سے صاف ظاہر ہے کہ اصل مقصود دین ہے۔

تکتہ:.....اللہ تعالیٰ نے ہرعمل کرنے والے کومر دنہیں کہا بلکہ ایسے ہو گول کومر دکہا کہ جود نیا کی تنجارت میں پڑ کرآ خرت سے غافل نہ ہوں۔اشارہ اس طرف ہے کہ جوابیا نہ ہووہ مردنہیں۔

از دروں شوآشاً وُزبروں بیگانہ ہاش ایں چنیں زیباروش کم می بوداندر جہاں

اوران رجال آخرت اورمردان ہمت کی ایک صفت ہے کہ بیمردان ہمت اس دن حیران اور پریشان ہوں گے کہ دیکھئے آخ کیا ہوجائے گا۔ مطلب ہے کہ اورود عبادت کے پھر نوف ہے۔ عب اورخود بہندی نہیں وہ اپنے اعمال کو پچ سجھتے ہیں جیسا کہ بی صفعون دوسری آیت میں بوجود عبادت کے پھر نوف ہے۔ عب اورخود بہندی نہیں وہ اپنے اعمال کو پچ سجھتے ہیں جیسا کہ بی صفعون دوسری آیت میں مردان خدالہوولعب میں نہیں پڑتے۔ بلکہ ہمتن آخرت کی طرف متو جد ہے ہیں تا کہ اللہ ان کوان کے اعمال کا بہترین بدلہ موان خدالہوولعب میں نہیں پڑتے۔ بلکہ ہمتن آخرت کی طرف متو جد ہے ہیں تا کہ اللہ ان کوان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطافر مائے گاہی دیاد وہ بدا تحقاق اپنے نصل سے ان کوزیا وہ بھی دے، یہی وعدہ کے علد وہ بدا استحقاق اپنے نصل سے زیادہ عطافر مائے گاہی کا کا کو وہم و گمان بھی نہ ہو یا زیاد تی فضل سے دیدار خداوندی مراد ہے اور مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ مزید اپنے دیدار پر انوار سے مشرف فرمائے۔ کہ اقال تعالی خواللہ ایک آخست کو المختسلی قدیاکی گائی۔ اس آیے سیس زیادت سے دیدار خداوندی مراد ہے وار اللہ جس کو چاہتا ہے ہے حساب روزی دیتا ہے، اس کے درود کرم کی کوئی عدنیس وہ مالک مطلق ہے اے کوئی دو کئے والائیس جس کو جو چاہے اور جتنا چاہے۔ دے۔ دوہ اس کا فعل ہے دروز کرم کی کوئی عدنیس وہ مالک مطلق ہے اے کوئی رو کئے والائیس جس کو جو چاہے اور جتنا چاہے۔ دے۔ دوہ اس کا فعل ہے دروز کرم کی کوئی عدنیس وہ مالک مطلق ہے اے کوئی رو کئے والائیس جس کو جو چاہے اور جتنا چاہے۔ دے۔ دوہ اس کا فعل ہے دائی اس کھتاتی کی کانہیں۔

فائدون اسداس آیت سے معلوم ہوا کہ عبادت اور تجارت دونوں ایک ساتھ جمع ہو کتی ہیں اور وین ۔ دنیا کے منافی نہیں لہذا جن لوگوں کا بیز تعیال ہے کہ دین کا کام کرنے ہے آ دی دنیا ہے ساتھ جمع ہو کتی ہیں اور دین ہے دیں کا کام کرنے ہے آ دی دنیا ہے جا تار ہتا ہے۔ بالکل فلط ہے اللہ اور اس کے دسول نے تجارت اور زاوت اور صنعت وحرفت کو فرض قرار دیا جس پر دنیا کا دارو مداد ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ کسب المحلال فریضت یعنی کے مال فرض ہے البت دنیا کی محبت ممنوع ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حب المدنیا راس کل خطیعة دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑے شریعت نے طال طریقہ سے ضروریات معاش کی تحصیل کوفرض قرار دیا ہے البت اس کے

احکام بتلائے ہیں اور عقلاً بیدورست ہے دنیا کی کون کی کومت ہے جس میں تجارت اور زراعت وغیرہ کے متعلق احکام موجود نہ ہوں اور بیا حکام دنیا کی متمدن اور مہذب حکومتوں کے احکام سے ہزار درجہ بڑھ کرآسان ہیں۔ لہٰذا ہے کہنا کہ علماء شریعت، کسب و نیا ہے منع کرتے ہیں بالکل غلط ہے، قرآن اور حدیث میں اور کتب فقہ میں ضرور یات معاش کی تحصیل کوفرض قرار دیا ہے اور اس کے احکام بتلائے ہیں اور بے کاری کونا جائز قرار دیا ہے کیونکہ افلاس بعض دفعہ گفرتک پہنچا دیتا ہے۔ حدیث میں ہے۔ کا دالفقر ان یکون کفر اقریب ہے کہ تنگدی گفرتک بہنچا دے۔

شریعت نے کہیں مینہیں کہا کہتم دنیا کو بالکل جھوڑ دواور حقوق کو معطل کر کے بیٹھ رہو بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ حلال طریقہ سے دنیا کما وَاوراس کے حقوق ادا کرواور کسی حالت میں قانون شریعت کے دائر ہ ہے باہر نہ نکلو۔ دنیا کی وہ کون می متمدن حکومت ہے کہ جہال کے باشند ہے تجارت اور زراعت اور صنعت وحرفت میں قانون حکومت سے آزاد ہوں۔

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوَّا أَعُمَالُهُمْ كَسَرَ البِ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّهُ أَنْ مَا الْحَالُهُ حَتَى إِذَا جَاءَلُهُ اللَّهُ الظَّهُ أَنْ مَا الْحَالُ مَا الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

ال کو کھ نہ پایا اور اللہ کو پایا اپنے پاس بھر اس کو پورا پہنی دیا اس کا لکھا، اور اللہ بلا یہ والا ہے حماب فل یا جیے اندھرے اس کو کھو نہ پایا، اور اللہ کو پایا اپنے پاس، بھر اس کو پورا پہنیا دیا اس کا لکھا۔ اور اللہ جلد لینے والا ہے حماب یا جیے اندھرے اس کو بچھ نہ پایا، اور اللہ کو پایا اپنے پاس، بھر اس کو پورا پہنیا دیا اس کا لکھا۔ اور اللہ جلد لینے والا ہے حماب یا جیے اندھرے

بَحْرِ لِجِتِى يَّغُشْمُ مُوَجُّ مِّنَ فَوَقِهِ مَوَجُّ مِّنَ فَوَقِهِ سَحَابُ اللَّهُ طُلُمْتُ بَعْضُهَا فَوَق عَبرَ دَيًا مِن يَرْقُ آتَى ہے اس پر ایک ہر اس پر ایک ادر ہر اس کے ادیر بادل اندصرے میں ایک بے گرے دریا میں، چڑھی آتی ہے اس پر ایک ہر، اس پر ایک ہر، اس کے ادپر ایک بدل۔ اندصرے میں ایک پر

المُ يَعْضِ ﴿ إِذَا آخُرَ جَيْدَةً لَمْ يَكُنْ يَرْسَهَا ﴿ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ أَ

ایک قیل جب نکالے اپنا ہاتھ لگنا نہیں کہ اس کو دہ سوجھے قسل اور جس کو اللہ نے دری روشی اس کے واسطے کہیں نہیں روشی وسلا ایک جب نکالے اپنا ہاتھ لگنا نہیں کہ اس کو سوجھے۔ اور جس کو اللہ نے نہ دی روشی اس کو کہیں نہیں روشی فیلے کافرود تم کے بین ایک وہ جوابیت زم اور عقیدہ کے موافق کھرا چھے کام کرتے ہیں اور مجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کام آئی کے مالا کہ آگوئی کام بظاہر اچھا بھی ہوتو کفر کی شامت سے وہ عنداند مقبول دمعتبر نہیں ۔ ان فریب خوردہ کافروں کی مثال ایس جمورکہ دو پہر کے وقت جھی میں ایک پیاسے کو دور سے پائی دکھائی وہاؤہ دو پہر کے وقت جھی میں ایک پیاسا شدت کی سے بیاب ہوکرد ہاں بہنجا ، ویکھا تو پائی وائی کھونے تھا، ہاں ہلاکت کی گھری سامنے کی اور مائد تھائی وہائی دیا تھا ہے مربور کے میں جو روشی جو روشی، چنا جہائی اسلام سے دفت اللہ نے اس کا سب حماب ایک دم میں چکا دیا کیونکہ وہاں حماب کرتے کیادی معمر کا حماب لینے کے لیے موجود وہاں وہنا تو میں جو روسی کی مربور کی مقال کا سب حماب ایک دم میں چکا دیا کہ مور ہی اور جہل و کور کھام د کھی ہوئی کی ان کی مثال آگے بیان فرمائی ۔ ان کے پاس دفتی کی آئی بھی چکے نہیں میتی سراب پر دموکہ کھائے مصیان کی اندھیروں میں پڑے کے اس وار درجہ برجہ ملامات میں بندیں کی طرف سے دوشی کی آئی بھی چکے نہیں بینے و رہیے ۔ انعور اندھیر ہوں اور جہر برقال آگے بیان فرمائی ۔ ان کے پاس دفتی کی آئی بھی چکے نہیں بینے و رہیے ۔ نعو ذبا الم معنات والے کونظر آئی تھی ۔ یوگ ماس اندھیر ہوں اور جہر بہر تھامات میں بندیں کی طرف سے دوشی کی شعار کا اسے تک نہیں بینے و رہیے ۔ نعو ذبا الم معنات اس کو نواز آئی تھی ہی کہائیں کی مور کی ان کی مثال آگے بیان فرمائی ۔ ان کو برائی کی شعار کا اسٹ تک نہیں بینے دوسر سے دوئی کی اس کی کار میں بین کی اس کو دوالے کونظر آئی کھی ہوئی دوسر کی دوئی کی دوئی کی اس کی مثال آگے بیان فرمائی ۔ ان کے پاس دوئی کی آئیں بینے دوئی دوئی کی متن کی اس کی مثال آگے کی دوئی کی دوئی کی تھی کی کی نہیں کی دوئی کی دوئی کی تو کی کی کوئی کی کی کر کی کی کی دوئی کی دوئی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کو

### اعمال كفاركي دومثاليس

قَالَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَن كُفَرُو الْحَمَالُهُمْ كَترَابِ. الى فَتَالَهُ مِن تُورِ ﴾

ربط: .....گزشته آیت میں الله تعالی نے اہل ایمان کے نور ہدایت کی مثال بیان فرمائی اور اس کو نور علیٰ نور فرمایا۔ اب آئندہ آیات میں کا فروں کے مظالم اور تاریک اعمال کی دومثالیس بیان فرماتے ہیں جوظلمات برظلمات اور اندھیرے پر اندھیرا ہیں۔ کا فردوشتم کے ہیں ایک قسم تو وہ ہیں کہ جو معاد کے قائل ہیں اور اپنے زعم کے مطابق مجھا چھے کام کرتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد بیا عمال ہمارے کام آئیں گے اور دوسری قسم کا فروں کی وہ ہے کہ جو معاد اور جز ااور سزا کے مشکر ہیں اور دنیاوی لذات وشہوات میں غرق ہیں ان آیات میں ان دوقسموں کے کا فروں کے اعمال کی دومثالیس ذکر کرتے ہیں۔ جیسا کہ سور ہ بقرہ کے شروع میں منافقوں کے اعمال کی دومثالیس ذکر فرما میں ایک ناری اور ایک آئی جیسا کہ سورہ رومثالیس ذکر فرما میں ایک زرفر ما میں ایک ذرقر ما میں ایک آئی۔ ای طرح یہاں بھی دومثالیس ذکر فرماتے ہیں۔

مثال اول: ..... اور پہلی قتم کے کافروں کے اعمال کی مثال ایس ہے جیسے چنیل میدان میں ایک چکتا ہواریت کہ پیاسا آدی اس کو دور سے پانی سمجھ کر وہاں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ پیاسا اسے پانی سمجھ کر وہاں پہنچتا ہے تو اپنے گان اور تصور کی کوئی چیز نہیں پاتا اور بجائے پانی کے اپنی اللہ کے قبر اور خضب کو پاتا ہے چراللہ اس کے حمال کو پورا کر دیتا ہے اور اللہ جلد حمال لینے میں کوئی دیر نہیں لگی اسے کیا مشکل ہے۔ یہ مثال ان کافروں کے اعمال کی ہے جہوں نے دنیا میں پھھ مدقد اور خیرات کیا اور پھھ نیک کام کیے اور ان کو ذریعہ آخرت مثال ان کافروں کے اعمال کی ہے جہوں نے دنیا میں پھھ صدقد اور خیرات کیا اور پھھ نیک کام کیے اور ان کو ذریعہ آخرت خیل کیا کہ بم نے بچھ نیک عاصل کی اور جمیں اس کا ثو اب ملے گا۔ تو یہ کافرونیا میں اپنی نی مطرح سمجھتار ہا کہ دت پر میرے کام آئیں عاصل کی اور جمیں اس کا ثو اب ملے گا۔ تو یہ کافرونیا میں اپنی نی نہ تھے بلکہ ظاہری طور پر صور ۃ وہ بانی کے مشابہ تھے اور در حقیقت میں پانی نہ تھے بلکہ ظاہری طور پر صور ۃ وہ بانی کے مشابہ تھے اور در حقیقت کھی اور امید پر پانی پھر گیا اور بصد بڑار حریت فیم پیاسا مرگیا۔ اس کو امید تھی کہ اللہ میر سے انگی الفر آئی اور عمر ہمر کی بد انگال سے راضی ہوگا، جب مرکر خدا کے باس پہنچا تو بجائے آب حیات کے اسے آئش غضب اللی انظر آئی اور عمر ہمر کی بد المیال سے راضی ہوگا، جب مرکر خدا کے باس پہنچا تو بجائے آب حیات کے اسے آئش غضب اللی انظر آئی اور عمر ہمر کی بد المیال سے راضی ہوگا، جب مرکر خدا کے باس پہنچا تو بجائے آب حیات کے اسے آئش غضب اللی انظر آئی اور عمر ہمر کی بد

دومری مثال: ..... یا کافروں کے اعمال کی مثال مثل بڑے گہرے سمندر کی تاریکیوں کی طرح ہے جس پرموج سوار ہے اور موج کے اور موج ہوئے ہے یہ اور موج کے اور کی اور موج ہوئے ہے یہ اور موج کے اور کی میں اور موج ہوئے ہوئے ہے یہ اور موج کے اور کی میں خود دریا کا اعمار اس پر موفائی لہری جوایک بدایک پرجی آئی یں۔ پھرب کے اور گھٹا بادل کا اعمار اور دات کا وقت فرض کی جائے تاوی کی میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ ر

ق یعنی پنا) تو افعا کرآ تکھوں سے قریب کرکے دیکھے تواندھیرے کی دیدسے نظرندآ ہے جم کو ہمادے یہاں کہتے ہیں کہ ہاتھ کی او جس ہنچا تا۔ فاتع ادیر مونین کے دکر میں جو ﴿ تَهْدِی اللّٰهُ لِندُورِ ہِ مَن یکھا آئے کہ فرمایا تھا، یہ جملااس کے مقابل ہوا یعنی جم کو خدا تعالیٰ فرتو فین ردے اسے اور کون ردشیٰ بیٹھا سکت ہے ۔ان کی استعداد فراہتی تو فیق ندکل ۔اور دریا کی تہیں گر کرانہوں نے سب درواز سے دوفنی کے اسپ او یہ بند کر لیے ۔ پھر تورآ ہے تو کد حرسے آ۔ م تاریکیاں ہیں ایک دوسرے پرتہد بہہ ہیں۔اندھیری پراندھیری ہے غرض یہ کمنایت درجہ کی اندھیری ہے، جب وہ اپنا ہا ہونکال کردیکھنا جا ہتا ہے جوسب اعضا میں اس کے قریب ہے اور قریب ہے دکھائی دیتا ہے تو تاریکیوں کی شدت کی وجہ ہے اپنے کو بھی نہیں دیکھ سکے گاہد دسری تھے تو اور چیزوں کو بدرجہ اولی نہیں دیکھ سکے گاہد دوسری تمثیل ان کا فروں کے اعمال کی ہے جو دن رات نفسانی شہوتوں اور دنیاوی لذتوں میں غرق ہیں اور برے اعمال کی تاریکیوں اور اندھیروں میں چھے ہوئے ہیں کہ ان سے لکنا ممکن نہیں کے فراور جہالت کے تاریک اور برے اعمال کی تاریکیوں اور اندھیروں میں چھے ہوئے ہیں کہ ان سے لکنا ممکن نہیں کے فراور جہالت کے تاریک اور برے اعمال کی تاریکیوں اور اندھیروں میں وقتی ہیں کہ ان سے لکنا ممکن نہیں کے فراور جہالت کے تاریک اور برطرف تاریکی ہی تاریک وی ہے۔اعتقاد بھی تاریک اور قول بھی تاریک اور قرق ہو کر اس وقتی کی تی تاریک اور قرق ہو کر فراق ہی تاریک اور فراق ہیں جہال روشن کا کہیں نام ونشان ہی نہیں۔ اور جے اللہ روشن شد دے تو اس کے لئے کہیں روشن نہیں ۔ روشن تو دین اسلام میں ہے کفر میں کہ ب سے روشن آئی کا فروں کی مثال کے اخیر میں یہ جملہ ایہا ہی جی اور تو رپر اور ہا اس کے مقابل یہ فرایا۔ وقوق تی آئی موائ کی حالت تو روشن ہی اللہ آلہ کہ فرو آل قبی آلہ وی تو اس کی اس موسن کی حالت تو روشن ہی اور تو رپر اس کی مثال کے اخیر میں بین موسن کی حالت تو روشن ہی اور تو رپر اور ہوا ورکا فرکی حالت تو میں یہی اور اگر بر اور اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں حاصل کلام یہ کہ کا فروں کی اعمال اگر بظاہر نیک ہوں تو مشل مراب کے ہیں اور اگر بر اندھیریاں ہیں حاصل کلام یہ کہ کا فروں کی اعمال اگر بظاہر نیک ہوں تو مشل مراب کے ہیں اور اگر برا

### لطا يُف الإشارات

جانا چاہے کہ ابتدا آیت میں نور ہدایت اور نور تن کاذکر کیا بعداز ال یہ بتلایا کہ وہ نور ہدایت اتباع شریعت اور التزام مساجد میں تعظیم واجب ہے، بعداز ال یہ بتلایا کہ نور ہدایت کے لئے دوام ذکر اور دوام نیج اور رجال آخرت کی صحبت ضرور کی ہے۔ گئی ہے گئی مساجد مراد ہیں کہ جن کی تعظیم واجب ہے، بعداز ال یہ بتلایا کہ نور ہدایت کے لئے دوام ذکر اور دوام نیج اور رجال آخرت کی صحبت ضرور کی ہے۔ والم نور التحقیق اللہ نور ہوائی اللہ نور ہوائی اللہ نور ہوائی اللہ نور کو گئی ہوئی کا لئے ہے رجال آخرت کی صحبت کی طرف اشارہ ہے۔ دوام ذکر اور دوام نور اللہ نور گؤر نوا متع اللہ ہوئی تعداز ال اللہ ہوئی ہی ملف اللہ المحسن ما مساحد میں اور اولیاء عاشقین کی طرف اشارہ ہے اور ﴿ لَيْ إِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہ

بعدازاں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جونور ہدایت اور نور تو فیق سے محروم رہے۔ ﴿وَالَّذِيثَةِ كَفَوُو ٓ ٱلْحَمَّالُهُمُ ﴾ الع سے انبی لوگوں کا ذکر ہے جن کونو رہدایت میں سے کوئی حصہ نہیں ملا۔

بعض از ان کافروں کے اعمال کی دومثالیں بیان کیں اس لئے کہ کافروں کے اعمال دوقتم کے ہیں ایک وہ ہیں جو بظاہر ستحسن اور پسندیدہ ہیں جیسے صدقہ اور صلہ رحمی اور خیرات اور عدل وانعیاف اور ظلم اور ایذ ارسانی ہے پر ہیز۔اس قسم کے اعمال بظاہر خیراور حسن ہیں مگر ان کے قبول کے لئے ایمان شرط ہے اس لئے ایسے اعمال کوسراب سے تشبیہ دی ہے کہ دور ہے تشذاور پیاسااس سے امید وابستہ کرتا ہے اور جب اس کے پاس پہنچتا ہے توسوائے حسرت کے بچھ نہیں ملتا۔ اور دوسری قسم اعمال کی وہ ہے کہ جو ظاہر میں بھی قبیح ہیں جیسے بت پرستی اور ظلم وغیر ہ وغیر ہ اس قسم کے اعمال کوظلمات ہے تشبید دی گئی۔

اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوٰتِ وَالْآرُضِ وَالطَّيْرُ ضَفَّتٍ ﴿ كُلُّ قَلْ عَلِمَ کیا تو نے نہ دیکھا کہ الند کی یاد کرتے بیں جوکوئی بیں آسمان و زمین میں اور اڑتے جانور پرکھولے ہوئے **فل** ہر آیک نے جان رکھی ہے تونے نہ دیکھا، کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں جو کوئی ہیں آسان و زمین میں، ادر اڑتے جانور پر کھولے؟ ہر ایک نے جان رکھی صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيُكُمْ بِمَا يَفْعَلُونَ۞ وَبِلَّهِ مُلُّكُ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ • ائی طرح کی بندگی اور یاد فک اور الله کو معلوم ہے جو کچھ کرتے میں فل اور الله کی حکومت ہے آسمان اور زمین میں اپئی طرح کی بندگی اور یاو۔ اور اللہ کو معلوم ہے جو کرتے ہیں۔ اور اللہ کی حکومت ہے آسان و زمین میں، وَإِلَى اللهِ الْمَصِيْرُ ۞ الَّمْ تَرَ آنَّ اللهَ يُزْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا اور الله می تک چھرجانا ہے فیل تو نے مد دیکھا کہ الله با تک لاتا ہے بادل کو چھر ان کو ملا دیتا ہے چھر ان کو رکھتا ہے تہد برتہد اور الله عي حك بعرب نا ہے۔ تو نے نہ و كھا كہ اللہ باكك لاتا ہے بادل، بعر ان كو ملاتا ہے، بعر ان كو ركھتا ہے تہد بہتہ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالِ فِيْهَا مِنْ بَوْدٍ مجر تو دیکھے مینہ نکاتا ہے اس کے چے سے فق اور اتابتا ہے آسمان سے اس میں جو بیاز بی اولول. کے مِر تو و کھے مینہ لکا ہے اس کے آج ہے، اور اتارتا ہے آسان سے اس میں جو پہاڑ ہیں اولوں کے، فَيُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَّشَأَءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَّنْ يَّشَأَءُ \* يَكَادُسَنَا بَرُقِهِ يَنْهَبُ بِأَلْا بُصَارِ ﴿ مجروہ ڈالا ہے جس بر جاہے ادر بچا دیتا ہے جس سے جاہے فل ابھی اس کی بجل کی کوئد لے جائے آ تکھوں کو فکے م وو ذالنا ہے جس پر جاہے اور بھا ویتا ہے جس سے جاہے۔ ابھی اس کی بکل کی کوند لے جاوے آنکھیں۔ فل ٹایداڑتے مانوروں کا عیمد ، ذکر اس لیے کیا کہ و ، اس وقت آسمان اور زمین کے بچے میں معلق ہوتے ہیں ۔ اور ان کااس طرح ہوا میں اڑتے رہنا قەرىت كى بۇي نشانى ہے۔

فی یعنی تو تعالیٰ نے برایک چیز کواس کے مال سے مناسب جوطریقداناب و بندگی اور بینج خوانی کاالہام فرمایاس کو مجھ کروہ اپناد قبیضادا کرتی ہتی ہے لیکن افوس و تعجب بلامقام ہے کہ بہت سے انسان کہلانے والے مزور دغفلت اوظلمت جہالت میں پھنس کرما لک حقیقی کی یاد اور ادائے وقید عبودیت سے ہبرہ میں۔

و تنہیں) محلوقات کی بینج کے متعلق پندرمویں پارہ میں رہے کے تریب مجھ منمون گزرجا۔ وہاں دیکھ لیاجائے۔ ایک مدیث میں ہے کہ صنرت لوٹ میسالملام نے اپنے ایٹوں کو بینج کی دمیت کی اور فرسایا۔" واقعالم صنطوق المستحلق آریدی باقی محلوق کی نماز ہے) معدد اور میں کر میں کر ایک میں مارک میں ایک میں ایک میں میں میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں می

فل يعنى ال كى بندكى او تيهي كولو اوتم يم محمور ليكن في تعالى كوسب معلم بكون كيا كرتاب -

فی یعنی میں اس کا ملمب کومید ہے .اس کی حکومت بھی تمام طویات دسفلیات بد مادی ہے اورسب کو آخرکارای کے پاس لوٹ کر مباتا ہے ۔ آ مے اپنے ماکانداور قادران تصرفات کو بیان فرماتے ہیں ۔

یُقلِّب اللهُ الَّینَ وَالنَّهَارَ اِنَ فِی ذٰلِکَ لَعِبْرَةً لِآولِی الْاَبْصَارِ ﴿ وَاللهُ خَلَق کُلُّ دَائِهِ اللهُ الَّینَ وَاللهُ خَلَق کُلُّ دَائِهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

= فی یعنی ابتداء میں بادل کے چھوٹے چھوٹے لکوے اٹھتے ہیں پھرمل کر بڑابادل بن جاتا ہے۔ پھر بادلوں کی تہد پر تہد جمادی جاتی ہے۔

فل یعنی جیسے زمین میں پتھروں کے پہاڑیں، بعض سلف نے کہ کہ ای طرح آسمان میں اولوں کے پہاڑیں یمتر جم رحمہ اللہ نے ای کے موافق تر جمد کیا ہے۔ لیکن زیادہ درائے اور قوی یہ ہے کہ "سمہ" ہے بادل مرادہو یطلب یہ ہے کہ بادوں سے جوکٹیف اور بھاری ہونے میں پہاڑوں کی طرح ہیں،ادیے برساتا ہے جس سے بہتوں کو جانی یامالی نقصان بہنج جاتا ہے اور بہت سے محفوظ رکھے جاتے ہیں یہ شہورہے کہ اور لے کی چھال بیل کے ایک سینگ پر پڑتی ہے اور دوسراسینگ شک روجاتا ہے ۔

فے یعنی بحلی کی چمک اس قدرتیز ہوتی ہے کہ تھیں نیر وہوماتی میں قریب ہے کہ بینائی ماتی ہے۔

۔ فل یعنی دن کے بعدرات اور رات کے بعد دن اس کی قدرت ہے آ تاہے ۔و ، بی بھی رات کو بھی دن کو گھٹا تابڑ ھا تار ہتاہے،اوران کی گرمی کوسر دی ہے، سر دی کو گرمی سے تبدیل کرتاہے ۔

فی ایسی پاہیے کرقدرت کے ایسے علیم الثان نشانات دیکھ کرآ دمی بھیرت وعبرت مامل کرے اوراس شہنشا وحقیقی کی طرف سیچ دل سے رجوع ہوجس کے قبضہ میں ان تمام تصرفات دکھنیات کی باگ ہے۔

فس اس كے ليے سرحوس باره كے تيسر سے ركور على آيت ﴿ وَجَعَلْمَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ مَنْ وَيَ كَالْ المره ديكمنا باہے۔

وس میسے مانپ اور مجھلی۔

ف بييمآ دى ادر طيور ـ

الى بىيە كائىمىش دىمىرە ب

فك يعنى كى مانوركو جارس زائد يادل ديم مول توبعيد نبيل اس كى الاعدود قدرت ومثيت كوكونى محسور نبيس كرسكار

ف یعنی آیات بحربینیدو تزیلیہ تواس قدردانع میں کرافیس دیکھ کراورس کر جاہیے کوئی آدمی نہ پہکے لیکن سیمی راہ پر جلماوہ بی ہے جے مدا تعالیٰ نے ہدایت کی تولیق وی ہو ملاکھوں آدمی یکلی کھی نشانیال دیکھتے میں پر نتیجہ کے امتہارے ان کادیکھنا نددیکھنا برابر ہے ۔

## ذكرتبيج كائنات عالم

وَاللَّهُ مُواللَّهُ وَاللَّهُ مُن إِنَّ اللَّهُ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ الى يَهُدِئ مَن يَشَأَءُ إلى عِمَّ اطٍ

مُسْتَقِيْمِ﴾

ربط: ......او پرکی آیتوں میں رجال آخرت اور مردان ہمت کی تبیج اور نماز کا ذکرتھا۔اب ان آیات میں تمام مخلوقات کی تبیج اور نماز کا ذکر کرتے ہیں کہ تمام مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، گریال جہالت کے مظلم اور تاریک سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہیں اور خدا کی تبیج اور نماز و نیاز سے غافل ہیں۔اور سراب کوآب سمجھے ہوئے ہیں۔
ربط دیگر: .....کر شتہ آیات میں قلوب مو شین کے انوار کا اور قلوب کفار کی ظلمات کا بیان تھا۔اب آئندہ آیات میں والک توحید کو بیان کرتے ہیں جو اہل بھیرت کے لئے انوار ہدایت ہیں اس ذیل میں استرت کی دلائل بیان فرمائے ہوتو خدا جن سے خدا تک وین خوا کی راستہ نظر آئے بس اے لوگوا گر ظلمتوں اور اندھریوں سے نکل کرنور میں داخل ہونا چاہتے ہوتو خدا تعالیٰ کے دلائل قدرت وعظمت میں غور کرو۔

### فشم اول

﴿ الَّمْ تَرَ آنَ اللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّهُ وِ وَالْأَرْضِ ... الي ... وَإِلَى اللَّهِ الْبَصِيرُ ﴾

اے کا طب کیا تو نے بینیں دیکھا کہ جوکوئی آسانوں میں ہاورز مین میں ہاورسب پرندے درآ کالیکہ دہ بوامیں اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں۔ سب اللہ کی بیان کرتے ہیں۔ ہرایک نے اپنی نماز کو اور بیج کو جان رکھا ہے جو اس کے لائق ہے خدا تعالی نے جس کو جوطریقہ البام کیا اس کے موافق وہ اللہ کی بیج کرتا ہے اور اللہ کو معلوم ہے جو پھرہ کی کے دہ کرتے ہیں، کوئی فعل اور کوئی ذرہ اس پر پوشیرہ نہیں غرض یہ کہتمام کا نئات اپنے اپنے حال کے لائق اور موافق اللہ کی ہو کہ دہ کرتے ہیں اگر چہم ان کی تبیع کونیں سبحصے۔ کہ اقال تعالی ہو لاکن کی گر تھے گھڑی کی تشدیع ہے کہ اور اللہ ہی کے لئے کے سلطنت آسانوں اور زہین کی اس کے سوا اور کوئی ذرہ بھر چیز کا بھی ما لک نہیں اور اللہ ہی کی طرف سب کار جوع ہے، یعنی ایک دن سب کونیاء ہے اور سب کوائی کی طرف لوئی ہے۔

# فشم دوم

﴿ الَّهِ تَرَ آنَّ اللَّهُ يُؤْمِنُ سَعَاتِهَا . الى ... لِأُولِي الْأَبْصَارِ ﴾

اے انسان کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تق لی بادل کو ہٹکا تا ہے اور ابتدا میں اس کے چھوٹے چھوٹے گئڑے ہوتے ہیں۔

ہیں۔ پھر اللہ ان مکر دوں کو باہم ملادیتا ہے بعنی ان کے متفرق کر دوں کو جوڑ دیتا ہے پھر اس کو تہدبہ تہدگاڑ ھابا دل بنادیتا ہے پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش اس بادل کے بچے میں نے گئی ہے اور زمین پر گرتی ہے اور اس کو سیر اب کرتی ہے۔ اور آسمان میں یا بادل میں جو اول کے بڑے برا تا ہے تان میں اولوں کے استے بڑے برا میں جو پہاڑ دوں جسے ہیں اور اللہ تعالی ان سے اور نے سان سے یا ابر سے پانی یا اولے برساتا ہے پھرجس پر کھڑے ہیں جو پہاڑ دوں جسے ہیں اور اللہ تعالی اپنی قدرت سے آسمان سے یا ابر سے پانی یا اولے برساتا ہے پھرجس پر

باہتاہے وہ بارش یا اولا گراتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے روک لیتا ہے قریب ہے کہ اس کی بجل کی چیک نگاہوں کو ا پ لے جائے یعنی وہ بجلی اس قدر تیز ہے کہ قریب ہے کہ بینا کی جاتی رہے ، التہ تعالی اپنی قدرت سے رات اور ون کو پھیرتا ہے اور بدلتار ہتا ہے۔ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی ہے ، بھی دن چھوٹا اور بھی رات جھوٹی بیسب اس کی قدرت کے کر شحے ہیں بیٹک ان با توں میں اہل بھیرت کے لئے عبرت ہے ، ان سب امور سے خدا تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت ظاہر ہوتی ہے۔

فشمسوم

اوراللہ نے ہرجاندارکو پانی سے ہیدا کی، ہرخیوان کا اصل مادہ اور جو ہر پانی ہے سوان میں سے بعض تو وہ ہیں جو اپنے ہیٹ پر چلتے ہیں، جیسے آدمی اور بہت سے اپنے ہیٹ پر چلتے ہیں، جیسے اور چھی وغیرہ اوران میں سے بعض وہ ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، جیسے آدمی اور بہت سے پرندے جبکہ ہوا میں نہ ہول اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ بہائم اور درندے اون گائے بحری وغیرہ ۔ اللہ جو چاہتا ہے بیدا کرتا ہے، بینک اللہ ہر چز پر قاور ہے ۔ اس کی قدرت کے اعتبار سے سب برابر ہیں کسی کے لئے پیٹ کو چلنے کا ذریعہ بنا یا اور کسی کے لئے وار بنائے۔ تاکہ لوگ اللہ کی قدرت کے کرشموں کو دیکھیں اور جم سے اپنی قدرت کے واضح دلائل بیان کر دیئے تاکہ لوگ ان کود کھ کرراہ حق پر آجا بھی لیکن ہدایت کی توفیق سب میں ہو جس کو چ ہتا ہے سید ھے راستہ پرلگا تا ہے، یہی مذہب ہے اہل سنت والجماعت کا کہ ہدایت اور توفیق سب ای کے تبضہ تدرت ہے۔

 ارْتَأْبُوٓا أَمُ يَخَافُونَ أَنْ يَحِينُفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ﴿ بَلَ أُولَمِكَ هُمُ الظُّلِمُونَ ﴿ يَ یادھوکے میں پڑے ہوئے میں، یا ڈرتے میں کہ بے انسانی کرے گاان پر اند اور اس کاربول؟ کھرنیس و، بی لوگ بے انساف میں فل دھوکے میں پڑے ہیں یا ڈرتے ہیں کہ بےانسانی کریگا ان پر اللہ اور رسول اس کا ؟ کوئی نہیں، وہی لوگ بےانساف ہیں۔ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوًّا إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ آنَ يَّقُولُوْا ایمان والول کی بات میں تھی کہ جب بلائیے ان کو اللہ اور رسول کی طرف فیصلہ کرنے کو ان میں تو تمہیں ہم نے ایمان والول کی بات ہے تھی، جب بلایے ان کو اللہ اور رسول کی طرف، فیصلہ کرنے کو ان بیں کہ کہیں ہم نے سَمِعْنَا وَاطَعْنَا ﴿ وَأُولَٰبِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ۞ وَمَنْ يُّطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ من لیا اور حکم مان لیا اور وہ لوگ کہ انہی کا بھل ہے تی اور جو کوئی حکم پر ملے اللہ کے ادر اس کے رسول کے اور فررتا ہے اللہ سے ان اور والله الله الله الله كا عمل بي اور جوكوكي علم ير سيع الله كي اور اس كي رسول كي اور ورتا بي الله سي وَيَتَّقُهِ فَأُولَٰبِكَ هُمُ الْفَآبِزُونَ۞ وَٱقْسَهُوا بِاللهِ جَهْدَ ٱيْمَآيِهِمَ لَبِنَ آمَرَتَهُمُ ادر بچ کر مطے اس سے سووہ ہی لوگ ہیں مراد کو پہنچنے والے ق**سل** ادرتشمیں کھاتے ہیں اللہ کی اپنی تائمید کی تشمیں کہ اگر تو حکم کرے تو سب کچھ اور فیج کر مطے اس سے ، سو وہی لوگ ہیں مراد کو پہنچے۔ اور قسمیں کھاتے ہیں ابند کی اپنی تاکید کی قسمیں کہ اگر تو تھم کرے تو سب پچھ لَيَخُوُجُنَّ ۗ قُلُ لَّا تُقْسِمُوا ۚ طَاعَةٌ مَّعُرُوفَةٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۗ قُلُ چوڑ کر عکل جائیں، تو کہد تسمیں نے کھاؤ حکم برداری جائیے جو دستور ہے البت اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو فال تو کہد مچوڑ نکلیں، تو کہہ قسمیں نہ کھاؤ۔ تکم برداری چاہئے جو دستور ہے۔ البتہ اللہ کو خر ہے جو کرتے ہو۔ تو کہہ =معاملة كول وتويدمنا في رضامند أبيس موت، كيونكه وه جاسنة بيل كيمنور كل النه عليه دسلم بريقيناً بلارور عايت حق محموا في فيسله كريس مح يجوان محممقاد کے خلاف پڑے کا حالا تکہ پہلے سے یہ دعویٰ کررہے تھے کہ ہم الله ورسوب پرایمان لانے اوران کا حکم ماسنے کو تیاریں اب و و دعویٰ کہاں میا۔ بال فرض کیجنے امریمی معامل میں بی ان کی جانب ہوتواس وقت بہت جلدی سے گرون جھا کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوجائیں اورفیملد کا انحصار حضور ملی الدعید وسلم کی ذات مبارک پر کردیں مے یونکہ سجعتے ہیں عدالت سے ہمارے موافی فیسلہ وگا۔ توبیا یمان واسلام کیا ہوا بجنس ہوا پرتی ہوئی۔ فی ردگ پیکیندااو ررسول کو یج سانالیکن حرص نہیں چھوڑ تی کہ تھے پرچلیں جیسے بیمار جاہتاہے مطیعاور پاؤل نہیں اٹھتا۔ فل يعنى خدااوررسول كى بابت كوئى دهوكدى مواجهاور حضور كل الذعب وسلم كى معداقت ياالله كوعدد وعيديس كوئى شك وشرب يايد كمان به كدالله اوراس كا ربول ان کے معاملات کاخلاف انعیاف فیصلہ کریں ہے؟ اس لیے ان کی عدالت میں مقدمہ نے جانے سے متراتے ہیں مویاد رکھود بال تو تعلم و ہے انعمافی كاحمال ينس \_ إل خوران بي لوكول في علم يركم بانده ركمي ب- يائة يسكرا بناحق بوراومول كريس اور دوسرول كاليك بيسدد س- أي ليان معاملات كوندا ألى مدالت يس لانے سے كمبرات يس جن يس مجت يس كررول كامنعان فيسل بمارے مطلب كے مناف بوكا۔ يرقومن فقين كاذ كرتها أ سكان

کے ہائمتا بل تکسین کی الماحت وفر مانبر داری کو بیان فرماتے ہیں۔ قبل یعنی سپیمسممان کا کام یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا چاہیے کہ جب کسی معاملہ میں ان کی طرف بلایا جائے ٹواہ اس میں بظاہران کا نفع ہویا نقسان۔ ایک منٹ کا تو قف ندکریں لی انفور "سیسعا و طاعة" کہ کر تکم مانے کے لیے تیار ہوجائیں۔اس میں ان کی املی جو ان کا ورحقیتی فلال کاراز مضمرہے۔ ایک منٹ ہوتی انوال فرمانبر دار ہوم کرشہ تقسیرات پرنادم ہوکراور خداے ڈرکر تو ہرک اور آئندوبرے ماست سے بچکی کر میلماس کے لیے دنیاو آخرت کی کامیابی ہے۔ اَطِیْعُوا اللّٰه وَاَطِیْعُوا الرّسُولَ ، فَإِنْ تَوَلُّوا فَاِتّمَا عَلَیْهِ مَا مُحِلّلُ وَعَلَیْكُمْ مَّا وَمِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللهِ وَهِ اللهِ رَحَا اور تَهادا ذم به وَ مِ اللهِ اللهُ وَالله كا اور عَم مانو ربول كا پر اگر تم منه پیمرو گے، تو اس كا ذم به جو بوجه اس پر ركھا اور تمهادا ذم به وَ مُعِلَّهُ مُعَ مَانُو ربول كا بِهِ الرّمَ منه پیمرو گے، تو اس كا ذم به جو بوجه اس پر ركھا اور تمهادا ذم به وَ مُعِلَّمُ مُعَلِّمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰلِلللللّٰ اللللّٰلَّلْلَاللّٰلَّلْلَاللّٰلَّلْلَاللّٰلَّلِلللللّٰلَّ الللللللللللّٰلِللللللّٰل

قال النهُ تَعَان : ﴿ وَيَقُولُونَ أَمَنّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَ اَطَعْنَا ..الى .. وَمَا عَلَى الرّسُولِ إلّا الْبَلْعُ الْمُبِيدَى ﴾ ربط: .....گزشته آیت میں به فرمایا که راه حق روش اور واضح ہے مگر تو نین اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اقال ﴿ وَاللهُ عَنْ مِن يَّفِيا أَلَى جِرَ اللهِ مُسْتَقِيْمِ ﴾ الله جس کو چاہتا ہے اس کو صراط متنقیم کی ہدایت فرما تا ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ بعض کو ہدایت ہوگ اور بعض کو نیس ہوگ اس لئے آئندہ آیت میں ہردوفرین کی قدر سے تفصیل فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض تو ایس ہوگ ایس ان اور اطاعت کا ذکر کرتے ہیں مگر ان کے دل اطاعت اور یقین سے خالی ہیں، یہ سم سے سموری اس میں اور اطاعت کا ذکر کرتے ہیں مگر ان کے دل اطاعت اور یقین سے خالی ہیں، یہ سموری کے داہ راست پرنہیں چلتے اور رسول الله مُلاَقَعُ کے فیصلہ پرول سے راضی نہیں اور سان می کا ذکر سے کہ با وجود واضح نشانیوں کے راہ راست پرنہیں چلتے اور رسول الله مُلاَقَعُ کے فیصلہ پرول سے راضی نہیں اور ان بی کا ذکر سے کہ با وجود واضح نشانیوں کے راہ راست پرنہیں چلتے اور رسول الله مُلاَقِعُ کے فیصلہ پرول سے راضی نہیں اور ان بی کا ذکر سے کہ با وجود واضح نشانیوں کے راہ راست پرنہیں جاتے اور رسول الله مُلاَقِعُ کے فیصلہ پرول سے راضی نہیں اور اس بی کا ذکر سے کہ با وجود واضح نشانیوں کے راہ راست پرنہیں جاتے اور رسول الله مُلاَقِعُ کے فیصلہ پرول سے راضی نہیں کا ذکر سے کہ با وجود واضح نشانیوں کے راہ راست پرنہیں جاتے اور رسول الله مالی کی دور کے دیا ہور واضح نشانیوں کے راہ راست پرنہیں ہونے اور سے دور اس میں کا ذکر سے کہ باوجود واضح نشانیوں کے راہ راست پرنہیں ہونے اس میں کو دیا ہوں کہ دان ہور سے میں کو دیا ہور کی ایک کو در اعتمال کی در کر سے کہ باوجود واضح نشانیوں کے در اعلی کی در کر سے کہ باوجود واضح نشانیوں کے دراہ راست پرنہیں ہور کی ایک کی در سے دور سے در ایک کی در سے در ایک کی در سے در سے در سے در ایک کی در ایک کی در کر سے کی در سے در ایک کی در سے در ایک کی در سے در سے

اور بعض وہ بیں کہ جودل وجان سے اللہ اور اس کے رسول کے وفادار اور اطاعت شعار ہیں ہے گروہ مخلصین کا ہے۔

ان کا ذکر بعد بیں کیا۔اب ان آیات میں ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں اور بیمنا فق لوگ زبان سے تو بدو موئی کرتے ہیں کہ

بم اللّٰہ پر اور رسول پر ایمان مائے اور ہم نے اطاعت قبول کی۔ پھراس اقرار کے بعد ان میں کا ایک فریق اللہ اور رسول کی

اطاعت سے منہ موثر لیت ہے اور بدلوگ دل سے مومن نہیں ، بیآیت بشرنا می منا فق کے بارے میں نازل ہوئی اس کا ایک

یہووی کے ساتھ ایک زمین کے متعنق جھڑ اتھا یہودی نے کہا کہ ہم اپنا فیصلہ محمد مظافیۃ کے پاس لے جاتے ہیں جو وہ فیصلہ کریں

عنی منافقین بڑی تحت تاکیدی شمیر کھا کرآ ہوئیٹین دلانا چاہتے بی کہ ہم آبنا فیصلہ محمد مظافیۃ کے پاس لے جاتے ہیں جو وہ فیصلہ کریں

منرورت نہیں تبدری فرمائی آر سے مال و دونت اند کے داست میں لا کرا گلہ ہو جائیں اس پر فرمایا کہ اس قدر منہ ہر کرا ہی چوڑی میں کھانے کی منہ داری کے دکھا و زبانی تمیں کھانے سے کوئی فائد وہیں۔ فرق کروہ تھیں کھا کہ بدوں کو اپنی بات کا بیت کو ہو۔

میں ارامنورٹ اللہ عدوم پر درائی کی حقیقت سب معلم ہو چی کہ ذبان سے دوج سے بست کیا کہ تو اور عمل کا وقت آئے تو آ ہمت سے کھک جاتے ہو۔

میں ارامنورٹ اللہ عدوم پر کرانی کی حقیقت سب معلم ہو چی کہ ذبان سے دوج سے بست کیا کہ تو کہ اور عمل کا کہ بدوں کو اپنی بات کا بیت کیا ہوں کہ کہ برائی میں کھانے سے کوئی فائد وہیں کہ اس کہ اور کہ کہ برائی کہ برائی کو برائی کہ برائی کے اور جر کہ ایس کے ادر کہ کی بات کیا کہ برائی کے اور خر کی کہ برائی کے اور خر کی کہ برائی کہ برائی کے اور خر کی کہ برائی کہ برائی کہ برائی کے ادر کہ کہ برائی کے ادر کہ کہ برائی کہ برائی کہ برائی کہ برائی کے اور خر کی کہ برائی کے اور کہ کہ برائی کہ برائی کی در دیا گئی ہرائی ایس کر دیا تو کہ کہ برائی کے مدالت اپنی ذرات برائی کے اس کے ادر کی کر دیا گئی ہرائی کو دیا تو برائی کی در دیا گئی ہرائی کی در دیا گئی ہرائی اور کے تو کا میا ہے گا

ہمیں منظور ہے اور بشرنے کہانہیں۔ ہم اپنا فیصلہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس لے جو کیں گے۔ القد تعالی فرماتے ایسے
وقت میں ان کے دعوائے ایمان کی قلعی کھل جاتی ہے، چنا نچے فرماتے ہیں اور ان لوگوں کی سرتا بی کا بیرحال ہے کہ جب ان کواللہ
اور اس کے رسول مُناقِعًا کی طرف بلا یا جاتا ہے تا کہ اللہ کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کردے تو ان میں سے ایک فریق منہ
موڑنے والا ہوجاتا ہے، یعنی جب ان کے ذمہ کسی کا حق نکاتا ہے تو رسول کے فیصلہ سے منہ موڑتے ہیں اور اگر اتفاق سے حق
ان کے لئے ہوا تو سرتسلیم خم کرتے ہوئے آپ مُناقِعًا کی طرف چلے آتے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ آپ مُناقِعًا جوفیصلہ
فرما نمیں گے وہ حق پر ہوگا۔ اور ہم کو آپ مُناقِعًا کے فیصلہ ہے حق مل جائے گا۔ ایسے لوگ جو ایمان اور اسلام کا دعوئی کرتے ہیں
وہ خوب سمجھ لیس کہ بیا بمان اور اسلام نہیں بلکہ خود خرضی اور ہوا پر تی ہے۔

اب آگان کے اعراض اور دوگردانی کے اسباب بطور تر دید بیان کرتے ہیں جس مقصودان کی تو بی جے۔ کیا ان کے دلول میں کفر اور نفاق کی بیاری ہے یا حرص اور طمع اور مال کی محبت کی بیاری ہے اس وجہ ہے آپ مُل فی بیاری ان کے دلول میں ایس مستحکم ہو چکی ہے کہ اس کے ذائل ہونے کی امیر نہیں۔ آپ اسے اعراض کرتے ہیں یہ بیاری ان کے دلول میں ایس مستحکم ہو چکی ہے کہ اس کے ذائل ہونے کی امیر نہیں۔

یادین اسلام کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اس لئے اسلامی عدالت میں مقدمہ لانے سے کتراتے ہیں باس بات سے ذرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ہانصافی کرے گا۔اللہ اور اس کا رسول تو اس سے منزہ اور مبرا ہیں بیک بیک لوگ ظالم اور بے انصاف ہیں کہ حرص اور طمع اور خود غرضی میں مبتلا ہیں اس لئے رسول تا پی آئی کے باس فیصلہ لانے سے گھبراتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں حرص اور طمع اور خود غرضی کا گزنہیں۔

یہ تو منافقین کا حال تھا اب آ گے مونین خلصین کی اطاعت اور فر ما نبرداری کا حال ذکر کرتے ہیں کدان کے دل اور زبان میں کوئی فرق نہیں۔ مومنوں کا قول تو بس یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کی مقدمہ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تا کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دی تو ان کا قول یہی ہوتا ہے کہ ہم نے دل وجان ہے آپ نالیخ کا ارشاد سنا اور جہ ہم نے دل وجان ہے آپ نالیخ کا ارشاد سنا اور اچھ آپ نالیخ کی اطاعت منظور کی ادھر سنا اور ادھر فر ما نبرداری کے لئے تیار۔ اس لئے کہ ان کو یقین ہے کہ رسول کا تول میں اور صدق ہے سوائے سے اور اطاعت کے کوئی گنجائش ہی نہیں اور ایسے ہی لوگ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ جنہوں نے اپنی ہوائے نفسانی کو نبی کے تھم کے تا بع کر دیا۔ اور اان کو دنیوی نفع ونقصان سے کوئی سروکار نہیں۔ اور ہمارے جنہوں کا قاعدہ کلیدیہ ہے کہ جو محض خوثی سے اللہ اور اس کے رسول کے تھم پر چلے اور اللہ کی ناراض سے ڈرتار ہے اور اس کی مالی کا قاعدہ کلیدیہ ہے کہ جو محض خوثی سے اللہ اور اس کے رسول کے تھم پر چلے اور اللہ کی ناراض سے ڈرتار ہے اور اس کی مالی کا قاعدہ کلیدیہ ہے کہ جو محض خوثی سے اللہ اور اس کے رسول کے تھم پر چلے اور اللہ کی ناراض سے ڈرتار ہے اور اس کی مرانی اور کی میالی کا دارو مدار تین چیزوں پر ہے۔

(اول) اطاعت یعنی احکام شریعت کی دل وجان ہے بیجا آوری۔

(دوم) خشيت يعنى ول سالتدكي عظمت اور بيبت ـ

(سوم) تقوى ليعنى معصيت سے اجتناب

ایسےلوگ فائز المرام ہیں جن کے لئے ازل سے سعادت اور فلاح مقدر ہو چک ہے۔اب آئندہ آیت میں منافقین کی جموثی قسموں کا ذکر کرتے ہیں اور ان منافقین نے اپنی پوری کوشش سے اللہ کی قسمیں کھائیں کہ وہ تو ایسے فرما نبر دار ہیں

کہ اللہ کی قتم کھا کر ہے کہتے کہ البتہ اگر آپ ان کو ان کے گھروں سے نگلنے کا تھم دیں تو وہ بلاتو قف ای وقت اپنا مال و متا کا چھوڑ کر گھروں سے نگل جا کیں گے، منافقین اپنی و فا واری جتا نے کے لئے تصور پر نور ٹائیڈی سے کہتے کہ اگر آپ ہم کو تھم دیتی ہم سب گھر بارچھوڑ کر نگلنے کے لئے اور آپ ٹائیڈی کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہیں۔ ذراحضور ٹائیڈی کے اشارہ کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بی آپ ان منافقوں سے کہد دیجے ۔ بس آسمیں ندگھاؤ۔ دستور کے مطابق فرما نبر داری کی حقیقت خوب سے مطلوب ہے۔ زبانی اطاعت سے کا منہیں جاتا۔ یا یہ عنی ہیں کہ میں تمہاری اطاعت اور فرما نبر داری کی حقیقت خوب معلوم ہے۔ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لئے تھم جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ ما قال تعالیٰ و کھٹے لئے وی کہ گھے لاؤ فقوا انہمائی کہ و اور رسول کو خوش کرنے ہو۔ اسے تمہارے قول و قرار کی اور تمہاری قسموں کی حقیقت خوب اے بی ٹائیٹی آپ ان منافقوں کو کہد دیجی کہ چھوٹی قسمیں ندگھاؤ بلکہ صدق میاری قباری تو اور رسول کی اطاعت کرو ظاہر و بطن کو یکساں کرو، اس میں تمہاری بہتری ہے بی آگرتم اس بات ہی سے دوگروانی کروتورسول کا ذمہ توصرف اس قدر سے جس قدر اس پر بو جھر کھا گیا۔ یعنی تبینی احکام خداوندی۔ مطلب ہے کہ سے دوگروانی کروتورسول کا ذمہ توصرف اس قدر سے جس قدر اس پر بوجھر کھا گیا۔ یعنی تبینی احکام خداوندی۔ مطلب ہے کہ سے دوگروانی کی واطاعت اور تمہارے کو جہرائے تبیا کہ جواب دو تم ہو۔ اور اگر بجائے روگروانی ہے تمہاری تا فرمانی اور دیا ہے و اور آگر بھی کے مطلب ہے کہ تمہاری تا فرمانی اور دوئی سے مطلب ہے کہ تمہار دی تھی دیا تھی و دیا تھی و دیا ہے ورسول کی اطاعت اور تھی در بیا ہے ورسول تو اللہ کو تا کہ میں کو دوئی کی دوئوں کر دیا ہے اور اس دوئی کو دوئی دوئی ہیں کہ دوئی کو دوئی کے دوئی کو دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی ہو گیا ہو تھی کر دوئی دوئی ہو گیا ہو گیا ہو تو دوئی ہو گیا ہو گی

وعل الذله الآبات المائوا مِنكُمْ وعمِلُوا الطّياخي لَيَسَتَخْلِفَةُ لَهُمْ فِي الْحَرْضِ كَهَا وَمَهُ وَعَمِلُوا الطّياخي لَيْهَ الْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

بَعُلَ ذَٰلِكَ فَأُولِيكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ وَاقِيْهُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا لِزَّكُوةً وَاطِيْعُوا الصَّلُوة وَاتُوا لِزَّكُوةً وَاطِيْعُوا ال عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

## وَمَأُوْنِهُمُ النَّارُ ۚ وَلَبِئُسَ الْ**مَصِيُرُ ﴿**

#### ادران کا تھا ناآ گ ہےادرو ، بری مگدے بھرمانے کی قس

اوران کا ٹھکاندآ گ ہے،ادر بری جگہ ہے پھرجانے کی۔

ف يعنى اليم انعامات عليم ك بعد نافكرى كرنابهت بى بزت نافرمان اوربيك برم كاكام ب حضرت ثاه صاحب فرمات بي كر جوكونى طف اربعد كى طفت اربعد كى طفت العامل عنوفت (ادران كفتل وشرف ) من كر جوكونى طفة تحتال المال بمما حيار ﴿ وَلَهُ مَا الْمُعِوْلُهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَّةُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللّه

# بشارت حکومت ووعد ہُ خلافت برائے اہلِ ایمان واطاعت

قَالَاللَّهُ عَنَّاللهُ اللَّهُ الَّذِينَ امَّنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ الى . وَلَبِ تُسَ الْمَصِدُرُ ﴾

ربط: .....گزشتہ آیات میں اول منافقین کا حال بیان کیا جودن رات مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے پھراس کے بالقابل مؤشین خلصین کی اطاعت شعاری اور فر بانبرداری کا اور عنداللہ ان کی کامیا ہی اور کامرانی اور فائز المرامی کا ذکر فرمایا۔ اب ان آیات میں اہل ایمان اور اہل طاعت کو دین اور و نیوی نعتوں اور کرامتوں اور سعاد توں کی بشارت دیتے ہیں تاکہ ایمان اور اعمال صالحہ کی راہ میں اہلِ اسلام کو جومشکلات پیش آئیں ان کا از الہ ہوجائے اور مؤمنین صالحین سے وعدہ فرماتے ہیں کہ آئی کہ ای و نیا میں ہم تم کورسول کی فرماتے ہیں کہ تم کفار اور منافقین کی چیرہ دی ہے اور فرمانی کی حومت تم کوعطا کریں گے اور دشمنانِ اسلام پرتم کو غلب دیں گے اور تم والت کے بعد اپنے نبی کا جائشین بنائیں گئے اور زمین کی حکومت تم کوعطا کریں گے اور دشمنانِ اسلام پرتم کو غلب دیں گے اور تم کو نیمن کا مالک اور فرمانروابنائیں گے جے دیکھر بیسازش کرنے والے دنگ اور حیران رہ جائیں گے ، اللہ تم کو کوئر ت دیگا اور تم منانے پر پر کفار اور منافقین نظے ہوئے ہیں اس دین کواللہ تعالی آئے نبی کے باتھوں سے مضبوط اور متحکم کرے منانے پر پر کفار اور منافقین کی سرکو بی پر مسلط اور مقرد کرے گا اور دین اسلام کے بارے میں کفار اور منافقین کی ریشہ وانیوں کوئم کردے گا۔

اوراس وقت اہلِ اسلام کوجودشمنانِ اسلام سےخوف لگار ہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوامن سے بدل دے گاحق جل شانہ کایہ دعدہ ان مؤمنین صالحین سے تھاجونز ول آیت کے وقت حاضر اور موجود تھے جیسا کہ لفظ میڈنگٹم بصیغۂ خطا ہے مراحۃ اس معنی پر دلالت کرتا ہے۔

آ نحضرت نالیخ جب تک مکہ کرمہ میں رہ، سووہ زبانداییا خوف کا تھا کہ سلمان وین کا کوئی کام تھام کھانہیں کرسکتے تھے بجرت کے بعد بھی ایک عرصہ تک کافروں کا خوف رہا۔ مہاجرین اور انصار دن رات کمر بستہ اور ہتھیار بندر ہے تھے نامعلوم کس وقت کوئی مدینہ پر چڑھ آئے ۔ چنانچ طبر انی اور حاکم نے بسند صحح الی بن کعب بڑاتھ سے روایت کیا کہ جب آ شخصرت نالیخ بجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو تمام عرب وقمن ہوگیا ، مسلمان خوف کے مارے ہروقت ہتھیار بندر ہے تھے ایک مرتبہ بعض صحابہ بڑاتھ نے نوش کیا یارسول اللہ تا تھا کہ میں ایسے دن بھی آئیں گے کہ ہم آ رام سے رات کوسویا کریں گے اور سوائے خدا کے اور کسی کا خوف ہم کونہ ہوگا۔ اس پر اللہ تعالی نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے بیر آ یت نازل فرمائی اور کے اور سوائے خدا کے اور کسی کا خوف ہم کونہ ہوگا۔ اس پر اللہ تعالی نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے بیر آ یہ بیرہ خوشرور بالعزور بالعزور بالعزور بالعزور ہوگا تم کیوں گھیراتے ہو تہم ہیں سلطنت ملے والی ہے اور اللہ تم کوز بین کا حکمران بنائے گا۔ چنانچ فرماتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ دے دیا ہے ان لوگوں کو جوتم میں سلطنت ملے والی ہے اور اللہ تم کوز بین کا حکمران بنائے گا۔ چنانچ فرماتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ دے دیا ہے ان لوگوں کو جوتم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کے کہ ان کواس ایمان اور عمل صالح کی برکت سے وعدہ دے دیا ہے ان لوگوں کو جوتم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کے کہ ان کواس ایمان اور عمل صالح کی برکت سے وعدہ دے دیا ہے ان لوگوں کو جوتم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کے کہ ان کواس ایمان اور عمل صالح کی برکت سے

<sup>=</sup>سزاے اپنے کوئیس بچاسکتے ریقینان کوجہنم کے جیل فانہ میں مانا پڑے گا۔

اپنی زمین میں ضرور ضیف یعنی بادشاہ بنائے گا جس طرح اس نے اگلے لوگوں کو اس ایمان کی بدولت زمین میں خلیفہ اور بادشاہ بنایا تھا۔ مثلاً حضرت موٹی مائیلا کے بعد پوشع مائیلا کو ان کا خلیفہ اور حانشین بنایا اور حضرت داؤد مائیلا اور حضرت سلیمان مان کار مین میں اپنا خلیفہ لیعنی با دشاہ اور فر مانروا بنا یا تھا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پہلے لوگوں کوسلطنت عظیمہ اور جاہ وطال عطاكياتها كما قال تعالىٰ ﴿وَاتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾ ايسے بى اس امت كوايى عظيم سلطنت ملے كى جوقوت اور شوكت ميں ضرب الشل ہوگی ۔ لفظ "مِينْ كُمِّم "ميں حرف من اگر بيانيہ ہوتو ترجمہ اس طرح كيا جائے گا كه الله نے وعده كيا ہے ۔ مؤمنین صالحین ہے بعنی اے حاضرین تم ہے اس لیے کہ اس وقت تم ہی مؤمنین صالحین کامصداق ہوا وراگر مین تبعیضیہ ہوتو ترجماس طرح ہوگا۔اے افرادِ عالم اوراے ابنائے آ دمتم میں سے جومؤمنین صالحین اس وقت روئے زمین پرموجود ہیں ان سے ہارابیوعدہ ہے کہ ہم دنیا میں ان کو عتیں عطافر مائیں گے۔اول استخلاف فی الارض یعنی زمین میں ان کو نبی کا جاتشین اور بادشاہ بنائمیں گے۔ اور دوم ہیکہ اللہ تعالی ضرور بہضروران کے لیے مضبوط اور مستحکم کردے گاان کے دین کوجس کو ضدانے ان کے لیے بندکیا ہے مراد بندیدہ دین اسلام ہے۔ کما قال تعالیٰ ﴿ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاسْلَامَ ﴾ الخاور مطلب یہ ہے کہ ان کوحکومت اور بادشاہت دینے سے مقصود میہ ہوگا کہ دین اسل م اید مضبوط اور مستحکم ہوجائے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہ سکے۔ اور بےخوف وخطراس دین پرعمل کریں گے اور دینِ اسلام تمام دینول پر قاہراور غالب ہوگا۔ کیسا قال الله تعالى ﴿ هُوَ الَّذِي آرُسَلَ رَسُولَهُ بِاللَّهُ لَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللّهِ يَن كُلِّهِ ﴾ اورسوم يه كه الله تعالى ضرور بضر در بدل دیے گا۔ ان کے خوف و ہراس کو امن وا مان ادر سکون اور اظمینان سے تیعنی مسلمانوں سے دلوں سے کافروں کا خوف نکل جائے گا اور اہل اسلام کوامن وامان اور سکون اور اطمینان حاصل ہو ج ئے گا یعنی پہلےمسلمانوں کو کا فرول سے خوف اوراندیشرر ہاکرتا تھا۔اب الند تعالی ان کوامن دے گا۔ بیاللہ کے تین وعدے ہیں جن کی بطور پیشین گوئی خبر دی گئ ہے۔ صبح کی سفیدی کی طرح سے وعدے ظہور میں آئے اور آنحضرت ٹالٹیل کی نبونت درسالت کی دلیل بنے کہ آپ ٹالٹیل نے اپنے خادموں کے متعلق جس نعمت اور کرامت کی خبر دی تھی وہ ہو بہوظا ہر ہو گی۔

اوریہ لوگ سلطنت اور بادشہت اللہ جانے کے بعد محض دنیوی بادشہوں کی طرح نہ ہوں گے۔ بلکہ پیغبر کے جانشین اور قائم مقام ہوں گے میری عبادت اور بندگی میں لگے رہیں گے اور میری عبادت میں ذرہ برابر کسی چیز کومیراشریک نہیں مخمبرائیں گئے۔ نہیں مخمبرائیں گئے۔ نہیں مخمبرائیں گئے۔ نہیں مخمبرائیں گئے۔ نہیں مخمبرائیں گئے۔

خلفاءراشدین جھائی کے زمانہ میں عبادت کا بازارخوب گرم ہوااور کفروشرک خوب ذکیل وخوار ہوا۔اسلام کی جڑیں مغبوط ہوگئیں اور کفروشرک بیخ و بن ہے اکھڑ گیا۔

اور فعاہر ہے کہ ایسی باوشاہت کہ جس سے دین بھی مضبوط اور ستھکم ہوجائے حق جل شانہ کی ایک نعمت کبری ہے لہذا جو تحف اس نعمت کے بعد طاعت سے باہرنگل المذا جو تحف اس نعمت کے بعد طاعت سے باہرنگل سے اس ماسی فاسق ایسے ہی ہوگ ہوتے ہیں اور اس ناشکری کا آغاز حضرت عثمان غی ڈائٹو کے زمانہ میں فارجیوں سے ہوا کہ ان

لوگوں نے حضرت عثمان جلافظ پرخروج کیا۔

اورظاہر ہے کہ ایک بادشاہت اورسلطنت کے ساتھ تمکین دین بعنی غلبۂ اسلام اور اہل اسلام کے لیے کامل امن و امان بھی جمع ہوئے تو وہ خلافت راشدہ ہے اور خلیفۂ راشد دہ فر مانروا ہے کہ جومؤمن صالح اور خدا پرست، ہواور نظام مملکت قانون شریعت کے مطابق ہو۔

اور اے مسمانو جب تم نے ایمان اور عمل صالح کے ثمر ات اور برکات کوئن لیا تو تم کو چاہیے کہ نماز کے پابندرہو اور نرکات کوئن لیا تو تم کو چاہیے کہ نماز کے پابندرہو اور نرکا و اور ہر بات میں دل وجان سے رسول کی اطاعت کیا کروتا کہ تم پر خاص الخاص رحم کیا جائے۔ یہ جو بچھتم کودیا جر رہا ہے وہ سب ایمان اور عمل صالح اور رسول کی اطاعت کا ثمر ہ ہے اس سے غافل نہ ہونا۔ نبی کے بعد اس کے خلفاء راشدین اور اس کے جو شینوں کی دل وجان سے اطاعت کرو۔

یہ آیت نمرف میں آیتِ استخلاف کے نام سے مشہور ہے اس لیے کہ آیت میں خلیفہ بنانے کا ذکر ہے رہے آیت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسی کے لیے نازل فر ، ئی جس مین ایٹد تعالیٰ نے تین نعمتوں کا دعد ہ فر مایا۔

(اول) استخلاف فی الارض، یعنی آسی فی بادش مهت اور نبوت کی خلافت عطا کریں گے یعنی وہ محض دنیاوی بادش مهت نه ہوگ بلکه نبوت کی خلافت اور نیابت ہوگی اور وہ سلطنت حضرت داؤد اور حضرت سلیمان ﷺ کی خلافت وسلطنت کے ہمرنگ ہوگی۔

(دوم) خمکین دینِ متین ، یعنی جو دین اللہ کے نز دیک بسندیدہ ہے یعنی دین اسلام ، وہ خلفا کے ہاتھوں اس قدر مضبوط اورمستخکم ہوجائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی نشر واش عت اور اس کی تبلیغ ودعوت اور اس کےا حکام کے اجراو تتفیذ میں مزاحم نہیں ہوسکے گی اور چار دانگ عالم میں دینِ اسلام کاڈ نکائج جائے گا۔

(سوم) تبدیل خوف باً من، یعنی دشمنول کا خوف امن سے بدل جائے گا۔ اہلِ اسلام کوسوائے خدا کے کسی کا ڈرنہ رہے گا بلکہ اس کے برعکس روئے زمین کے کا فرمسمانول کی توت وشوکت ہے لرزال اور ترساں ہوں تھے۔

یہ تین وعدے حق سجانہ وتع لی نے ان لوگول سے فر مائے جونز ول آیت کے وقت زمین پر موجود تھے اور نزول آیت سے پہلے ایمان اور عمل مالح ہے آراستہ ہو چکے تھے، القد تعالیٰ نے ان سے یہ تین وعدے فر مائے کہ ہم تم کو دنیاوی زندگی میں یہ تین نعمتیں عطا کریں گے۔ سوالحمد للہ یہ وعدہ الہی حرف بحرف پورا ہوا۔ صدق اللہ وعدہ و نصر عبدہ و هزم الاحزاب و حدہ اللہ عطا خریا اور و هزم الاحزاب و حدہ اللہ تعالیٰ نے جنگ احزاب کے بعد آنحضرت ما افرا کو دشمنوں پر تھلم کھلا غلبہ عطا فر مایا اور آب ما فیل کے وات سے پہلے ہی مکہ مرمہ اور خیبر اور بلاد یمن اور جاری کے اور آب ما فیل اور حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت علی می اور حضرت علی اور حضرت علی میں میں ہوئے ہوگئے ہاتھ پر پورے ہوئے جن کا دنیا نے اپنی آپھوں سے مشہدہ کر لیا اور کسی میں کر کو انکار کی جرات نہ ہوئی۔

پہلا وعدہ: .....استخل ف فی الارض کا تھا یعنی زمین میں تم کوخد فت اور سلطنت عطاکریں گے سواللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کوالیں بادش ہت عطاکی کہ قبصہ و کسریٰ کی سلطنتیں سب سے بڑی تھیں۔ بادش ہت عطاکی کہ قبصہ و کسریٰ کی سلطنتیں سب سے بڑی تھیں۔ عہد فارو تی میں دونوں زیر دزبر ہوگئیں اور آپ مئی فیز کے زمانہ میں بلادِ شام اور بلادِ عمراق اور بلادِ مصراور اکثر اقلیم فارس فی جہد فارو تی میں دونوں زیر دزبر ہوگئیں اور آپ مئی فیز کے زمانہ میں جوسلطنت باتی رہ گئی وہ اس قابل نہ تھی کہ اسلامی حکومت کے مقابلہ میں سراٹھ سکے اور اس کا نام اقتد اراعلی ہے۔

دومرا وعدہ: ..... حمکین دین متین کاتھ یعنی جو دین خدا کے نز دیک پہندیدہ ہوگا وہ مضبوط اور مستحکم ہوجائے گا سواس کی بید کیفیت ہوئی کہ مشرق سے مغرب تک اسلام بھیل گیا اور ہر جگہ قاضی اور مفتی مقرر ہو گئے یعنی ہر جگہ اسلامی عدالتیں قائم ہوگئیں ۔غرض میہ کہ ان حضرات کے زمانہ میں دین اسلام کے قدم روئے زمین پرایسے جے کہ ظاہر اسباب میں ان کا اکھاڑنا ناممکن ہوگیا۔اور بظاہر کوئی قوت ایس نہ رہی کہ اسدم اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مثانے میں کامیاب ہوسکے۔

تیسراوعدہ: ..... اعط ءامن بعدالخوف تھا دہ بھی بھرہ تعالی ہورا ہوا اور سلمانوں کو اندرونی اور بیرونی ہرتشم کے دشمنوں سے نجات ملی اور امن وابان کی بید کیفیت ہوئی کہ ضف کے راشدین کے دورِ خلافت میں اور خاص کرصدیق اکبراور فاروق اعظم منافی کے زمانہ میں مسلمانوں کے کافرخوف زدہ اعظم منافی کے زمانہ میں مسلمانوں کے کافرخوف زدہ ہوگئے جس طرح مسلمانوں کا خوف امن سے بدل گیا۔ ای طرح کافروں کا امن خوف سے بدل گیا۔ بھر تشد التد تعالی کے بیہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہورے ہوئے۔

ہجاز اور محبد اور بمن اور بحرین تک کا تمام علاقہ ہو آ محضرت ظاہر کی زندگی میں اسلام کے زیر نگین آ چکا تھا اور اس دنیا میں سب سے بڑی سطنتیں دو بی تھیں۔ ایران میں بجوسیوں کی سلطنت تھی اور شام اور روم میں عیسا ئیوں کی سلطنت تھی اور فرا سلطنتیں فوج اور خزانہ کے اعتبار سے بمثل تھیں اور مسلمان تعداد کے اعتبار سے بھی تھوڑ ہے ہتے اور تنگدست بھی تھے۔ آ محضرت طابیخ کی وفات کے بعد فتن ارتداد کھڑا ہوگیا، جس سے اسلام کی بنیادیں بل گئیں۔ ابو بکر صدیتی طابعہ نے فیلے نہونے فیلے ہوئے کے بعد سب سے بہلاکام یہ کیا کہ فتن ارتداد کا قتم کیا۔ ایک سال میں جب اسلام کی بنیادیں استوار ہوگئیں تو صد یہ تیں، کبر طابعہ نے تھے و سری پرفوج کئی کا ارادہ فر ، یا اور فوجیں روانہ کیں اور مصروشام کے بچھر مدی علاقے فتح ہوئے است میں بینام خداد ندی آ بہنچ اور دینے سے رفعت ہوئے اور فاروق اعظم می شنگ کو اپنا جانشین بنا گئے۔ فاروق اعظم می شنگ کو اینا جانسین بنا گئے۔ فاروق اعظم می شنگ کے بعد کام دبیں سے شرد کا کیا جہاں ابو بکر می شنگ جھوڑ گئے تھے اور قیصر و کسری کے مقابلہ کے لیے فوجیں روانہ طیفہ ہونے کے بعد کام دبیں سے شرد کا کیا جہاں ابو بکر میں تھا جھوڑ گئے تھے اور قیصر و کسری کے مقابلہ کے لیے فوجیں روانہ طیفہ ہوئے کے بعد کام دبیں سے شرد کا کیا جہاں ابو بکر میں تھوڑ گئے تھے اور قیصر و کسری کے مقابلہ کے لیے فوجیں روانہ اس کیا کہ کو بیاد کیا ہوئے کے بعد کام دبیں سے شرد کا کیا جہاں ابو بکر کیا تھا جھوڑ گئے تھے اور قیصر و کسری کے مقابلہ کے لیے فوجیں روانہ کیا کھوں کے سے بعد کام دبیں سے شرد کا کیا جس ابو بکر کیا تھا جھوڑ گئے تھے اور قیصر و کسری کے مقابلہ کے لیے فوجیں روانہ کیا کھوں کے سے بلا کا کیا کہ کو بیا کہ کیا کھوں کے سے بلاک کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا تھا جو کیا گئے کے بیاد کیا کہ کا کھوں کے کھوں کیا کھوں کیا کیا کہ کور کیا تھا جو کیا گئے کیا کہ کور کیا کھوں کے کھوں کیا کھوں کے کھوں کے کھوں کیا کھوں کیا کہ کور کیا تھا جو کیا کھوں کے کھوں کیا کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کیا کھوں کے کے کھوں کے کھوں

کیں چانچان کے زمانہ خلافت میں ساراشام اور سارام معراورا کٹر ملک فارس مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اور کسری شاہ فارس نے بہت کوشش کی مگرسوائے کسرشوکت واقبال کچھ ندد یکھا اور قیصر روم نے بہتیرے ہاتھ پیر مارے مگرسوائے قصور طالع کے کچھ ندد یکھا اور دنوں سلطنوں کے بشار خزائے اور بے حساب اسباب مسلمانوں پر تقسیم ہوئے اور حضرت عثان فی مثالثہ کے زمانہ خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود جانب مغرب میں اندلس اور قبرص اور قیروان اور بحر محیط تک پہنچیں اور مشرق میں بلاوچین تک تمام علاقہ فتح ہوکر اسلام کے ذیر تمین آسکیا اور مسلمانوں نے بلاوچین تک تمام علاقہ فتح ہوکر اسلام کے ذیر تمین آسکیا اور مسلمانوں نے تراج بھیجا اور حضرت عثان مثالث اور مغانب کے دور خلافت میں کسری کی حکومت کا نام ونشان بھی نہ رہا اور مسلمانوں کوکی وقتی اور مدینہ کے بیت المال میں مشارق اور مغارب سے خت قبال کیا مونشان بھی نہ رہا اور مسلمانوں کوکی وقتی کا خوف و خطر نہ رہا۔

خلاصۂ کلام یہ کہ وعد ہ خدا دندی کے مطابق اس قلیل عرصہ میں صدیوں کی حکومتوں کا خاتمہ ہوا اور اسلام با دجود بے سروسا مانی کے ان پر فتح یاب ہوا۔ اور دنیا کی ان دوعظیم ترین سلطنوں کی بے شار فوجوں کے مقابلہ میں نشکرِ اسلام مظفر ومنصور ہوا اور اسلام کا کلمہ بلند ہوا اور مشارق ومغارب کا خراج مدینہ کے خزانہ میں آیا۔ ایسی فتح مبین اور ایسی تمکین دین نہ بھی دیکھی میں اور نہ بھی سن گئی۔

چراغے را کہ ایزد بر فروزد بر آنکہ تف زند ریشش بسوزد
الحمدالله اس طرح الله کا وعدہ حرف بوا ہوا خلفاء راشدین ٹکا تھا کے بعد کچھ بادشا ہانِ اسلام وقاً فوقاً اس نمونہ
کے آتے رہے اور آئندہ بھی اگر خدانے چاہا تو آئیں گے اور روئے زمین کے آخری امام مہدی علیہ الرضوان ہوں گے جو آخر
زمانہ میں ظاہر ہوں گے اور ان کی خلافت اس شان کی ہوگ ۔

مند احمد اورسنن ابی واؤر اور ترندی اور نسائی میں حضرت سفینہ 

مند احمد اورسنن ابی واؤر اور ترندی اور نسائی میں حضرت سفینہ 

مند احمد ارشاوفر مایا کہ میرے بعد خلافت تیس برس رہے گی اس کے بعد ملک عضوض ہوگا۔معلوم ہوا کہ بیوعدہ عاضرین اور موجودین سے تھا، لہٰذا بعض شیعوں کا یہ کہنا کہ اس وعدہ کے مصداق امام مہدی علیہ الرضوان ہیں جوافیر زمانہ میں ظاہر ہوں گے بالکل غلط ہے اس لیے کہ امام مہدی علیہ الرضوان اس وقت موجود نہ تھے۔وعدہ تو حاضرین سے ہواور مراد اس ہو مخف ہوکہ جو حاضرین موجودین کے گر رجانے کے صد ہا قرن بعد پیدا ہویہ مراسم مہل اور غیر معقول ہے۔

اہلِ سنت والجماعت کے نزدیک چاروں خلیفہ اس وعد ہ الہی کے مصداق ہیں، خوارج حضرت عثمان ڈٹاٹھ اور حضرت علی ڈٹاٹھ اور حضرت علی ڈٹاٹھ کو اس سے خارج سمجھتے ہیں اور شیعہ خلفاء ہلا شہ کو خارج سمجھتے ہیں اور بید دنوں تول باطل ہیں۔ حق بیہ ہے کہ چاروں خلفا کی خلافت علی منہاج النبوت تھی اور اس خلافت حقد و چاروں خلفا کی خلافت علی منہاج النبوت تھی اور اس خلافت حقد و راشدہ کی مصداق تھی جس کا اس آیت میں وعدہ کیا گیا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ خلفاء ملاشہ کا جہادوقا کی تربی قرآن پرتھا بینی ان لوگوں سے تھا کہ جو بظاہر ان لوگوں سے تھا کہ جو بظاہر

المحضرت ناللم كآزادكرده غلام \_ ۱۲

نزول قر آن کوتو مانتے تھے گرتا ویلات فاسدہ کر کے اصل مقصد کوفنا کردیتے تھے۔ خلیفۂ اول نے کفراورار تعداد کے فتنہ کا مقابلہ کیا۔ امام ابوصنیفہ مُکٹنڈ فر ما یا کرتے تھے کہ اگر حضرت عثان نظافۂ اور حضرت علی بٹاٹنڈ نہ ہوتے تو ہم کو باغیوں کے احکام نہ معلوم ہوتے۔

#### فوائدولطا ئف

ا-استخلاف کے معنی خلیفہ بنانے کے ہیں جس سے عرف عام میں بادشاہ بنانا مرادلیا جاتا ہے جیسا کہ ﴿ فَهُ اَوْ دُلِاً اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُو

۲-ادر ﴿ لَيَسْتَخْطِفَةَ اللهُمْ ﴾ كمعنى يه بي كمالله ان بي كى ايك جماعت كوظيف بنائ گاس كى مثال الي بح جيم يه كتب بين كدفلان قوم حاكم يا تاجدار يا مالدار به حالانكه خليفه اور حاكم اور مالداران مين سے معدود سے چندى ہوتے بين نه كه سب مرحجاز أسب كى طرف نسبت كى جاتى ہے كيونكه حكومت اور دولت ميں سب بى شريك ہوتے بين اور جس قوم كى حكومت ہوتى ہے اس كا ہر فرد بادش ہى كہلاتا ہے كما قال تعالىٰ ﴿ جَعَلَ فِيْكُمْ ٱلَّهِيتَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوّتًا ﴾ اور وہ سلطنت تمام قوم كى سلطنت كہلاتى ہے۔

سا-آیت میں استخلاف کوحق تعالی نے اپنی طرف منسوب کیا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہی ان کوخلیفہ بنانے والا ہوگا۔ اشارہ اس طرف تھا کہ وہ استخلاف بغیر اسباب ظاہری کے ظہور میں آئے گا۔ جس کی صورت یہ ہوئی کہ مدبر حقیق نے امت کے قلوب میں القاکر دیا کہ وہ متفقہ طور پرایک فخص کو اپنا خلیفہ بنالیں۔

بظاہر یہ خیفہ بنانا امت کافعل تھا لیکن در پردہ دستِ قدرت کارفر ما تھا ای لیے یوں عظیم الشان کام بلا اسباب ظاہری کے سہولت سے انجام پا گیا۔ اس لیے آیت میں استخلاف کوئن تعالی کی طرف منسوب کیا عمیا کہ آیت کر بمد ﴿ وَمّا رَمّیْت اِذْ رَمّیْت ﴾ میں اور آیت کر بمد ﴿ وَمّا رَمّیْت اِذْ رَمّیْت ﴾ میں اور آیت کر بمد ﴿ وَمّا رَمّیْت اِذْ رَمّیْت ﴾ میں اور آیت کر بمد ﴿ وَمّا رَمّیْت اِذْ رَمّیْت ﴾ میں اور آیت کر بمد ﴿ وَمّا رَمّیْت اِذْ رَمّیْت ﴾ میں اور آیت کر بمد ﴿ وَمّا رَمّیْت اِذْ رَمّیْت کی میں اثنارہ اس استراب بندوں کی طرف سبت کرنے میں اثنارہ اس میں انہارہ اس کی نفی فر مادی اور اپن طرف سبت کرنے میں اثنارہ اس مرف ہے کہ وہ خلیفہ جو اس وعدہ کی بنا پر ظہور میں آئے گا۔ وہ در پردہ خدا تعالیٰ کامقرر کردہ ہوگا۔ اور لوگوں پردل وجان سے اس کی اطاعت اور تابعداری فرض ہوگی۔

اورخدات کی کے خلیفہ بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ آسان سے کوئی آواز آئے گی بلکہ مطلب میہ ہے کہ من جانب اللہ السے اس ایسے ایسے اسباب اور سایان فراہم ہوجا تیں سے کہ ان حضرات کی خلافت منعقد ہوجائے گی اور انعقاد خلافت کے من جانب اللہ ایسے اسباب فراہم ہوجا تھی سے جن کود کھے کرد کیمنے والے مجھ جاتھی سے کہ یہ سب من جانب اللہ ہے۔

آ محضرت مُن الله كي و فات كے بعد جب سقيفة بن ساعده ميں اجماع مواتوكس نے ندآيت استخلاف كا ذكر كيا اور ند

کسی کے نام کاذکر کیا بلکہ ابو بکر صدیق بڑائٹڑ کے سوابق اسلامیہ کاذکر کیا۔ اس وقت انعقاد خلافت آگر چہ اہل حل وعقد کے اتفاق سے ہوا، کیکن جب خلف کے ہاتھوں پر آیت استخلاف میں مذکورہ تین نعمتوں کا ظہور ہوا، توسب کی آئے تھیں کھل گئیں۔ اور سب نے روزِ روشن کی طرح دیکھ لیا کہ الند نے جن تین نعمتوں کا ہم سے وعدہ فر مایا تھاوہ آج پورا ہو گیا اور سب پر سیام منکشف ہوا کہ میفل کسی جماعت کا نہ تھا بلکہ وعدہ خداوندی تھا جو پردہ غیب سے اس طرح نمودار ہوا۔ اور جب خلفائے ثلاث کے زمانہ میں فتو حات عظیمہ اور غلبہ اسلام کا ظہور ہوا جس کا اللہ نے آیت استخلاف میں وعدہ فر مایا تھا تو لوگ سمجھ گئے کہ اس آیت سے میں لوگ مراد ہیں، جب لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ تا ئیر الہی اور نفر سے غیبی اور دھا ظہ سیام اور اظہار دین اور غلبہ اسلام اور ذلت مخافین ومعاندین ان کے ہمراہ ہے توسمجھ گئے کہ یہ سب من جانب اللہ ہے۔

۳ - لفظ ﴿ مِنْ كُمْ ﴾ سے معلوم ہوتا ہے كہ بيد وعدہ آنحضرت تُلاثِيْ سے نہ تھا بلكہ بيد وعدہ آپ عُلَيْمُ كِتْبعين وحاضر بن سے تھا۔ غائبين سے نہ تھا بعنی ان لوگوں سے تھا كہ جونزول آیت كے وقت موجود تھے اور نزول سے پیشتر ايمان لا چكے تھے اور عمل صالح كر چكے تھے اور مطلب بيہ ہے كہ اے افراد موجود و عالم نزول آیت كے وقت تم میں سے جولوگ روئے زمین پر موجود اور حاضر ہیں اور ہمار ہے رسول پر ايمان لہ چكے ہیں اور عمل صالح كر چكے ہیں ان سے ہمارا بيد وعدہ ہے كہ ان كوز مين پر حاكم اور بادش و بنائميں گے اور بيا مرسر اسر خل فسے تقل ہے كہ جو حضرات وعد و اللي كے صراحة مخاطب ہوں وہ تو اس سے مراد نہ ہوں اور صيخ خطاب بول كر صرف غائبين مراد ہوں ۔ لہذا فقط امام مہدى عليه الرضوان كاروئے زمين پر تسلط اس محمد و دند تھے ہاں بي تي ہے كہ چونكہ وعد و اس وعدہ الله كامصداتی نہ ہوگا كيونكہ امام مہدى عليه الرضوان بزول آیت كے وقت موجود نہ تھے ہاں بي تي ہے كہ چونكہ وعدو اس مومدی تا ہا مہدى عليه الرضوان ہوں گے۔

نیز ﴿ لَیَسْتَخْلِفَۃُ ہُمْ ﴾ کا لام حالیت کومؤ کد کر کے استقبال کی نفی کرتا ہے اور کسی زبان کا یہ قاعدہ نہیں کہ صیغهٔ عضر بول کر حاضرین کے اور مراد نہ ہو بلکہ صرف آئندہ کے غائبین مراد ہوں۔ وعدہ تو حاضرین سے ادر مراد نہ ہو بلکہ صرف آئندہ کے غائبین مراد ہوں۔ وعدہ تو حاضرین سے ادر مراد نہ ہوں آئندہ نے خائبین ۔ سویہ دھوکہ اور فریب ہے جس سے اللہ کا کلہ منزہ ہے۔

۵-﴿ اللّٰ این اَمْدُوْا مِنْکُوْ وَعَیلُوا الصّٰلِحٰتِ ﴾ کی تید ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیدوعدہ آپ نالیج کے ان تبعین سے ہے جوابیان اور عمل صالح پر قائم رہیں گے۔ مرتدین اور منافقین سے ہے جوابیان اور عمل صالح ہے ساتھ موصوف تھے اور مرتے دم تک ایمان اور عمل صالح ہے اور اس وعدہ کا باعث اور منافقین سے بیدوعدہ نبیس تھا بلکہ بیمعلوم ہوتا ہے کہ وعدہ استخلاف کی علت ہی ایمان اور عمل صالح ہے اور اس وعدہ کا باعث اور موجب صرف ایمان اور عمل صالح ہے اس لیے کہ جب مشتق پر علم لگا یا جاتا ہے تو مبداً اشتقاق اس تھم کی علت ہوتا ہے۔ لبندا جواس صفت میں اول نمبر ہوگا اس کو بیا نعام (خلافت) اول دیا جائے گا اور تقییم انعام کا طریقہ بھی بہی ہے کہ جواول نمبر ہوتا ہے۔ اس کو انعام میں مقدم رکھا جاتا ہے اور جو نکہ خلفائے راشدین ڈولگھ اس صفت میں سب سے اول اور مقدم ہوئے اور اس بات کا علم کہ ایمان اور عمل صالح میں سب سے اول اور مقدم کون ہے ، صحابہ کرام انعام خلافت میں ہوسکا۔ اس لیے صحابہ نے جس کو ایمان اور عمل صالح میں اول سمجھا ، اس کو خلیف بنایا اور جس کو دوم اور سوم

اور چہارم سمجھا اس کو خلیفہ دوم وسوم و چہارم بنایا۔ نیز اس قید سے یہ جھی معوم ہوا کہ وعد ہ خلافت ایمان اور عمل صالح کی بنا پر ہے نہ کہ قرابت کی بنا پر۔ ورنہ قرابت میں سب سے اول حضرت سیدہ فیافیا ہیں اور پھرا مام حسن خاتھ اور پھرا مام حسن خاتھ اور پھرا مام حسن خاتھ اور پھر حضرت علی خاتھ کھو کے حضرت علی خاتھ کھو کے حضرت علی خاتھ کا مختوب کی خاتھ کا مختوب کی خاتھ کا مختوب کی خاتھ کہ خاتھ کہ

۲ - اور لفظ ﴿ فِي الْكِرْضِ ﴾ سے بیمعنوم ہوتا ہے کہ استخلاف سے بادشا ہرے اور سلطنت ظاہری اور حتی تسلط مراد ہے کیونکہ تمکین دین اور تبدیل خوف بامن بدون حکومت کے ممکن نہیں ۔

اور حضرات شیعہ جواپنے ائمہ سے نقل کرتے ہیں کہ انتخلاف سے انتخلاف اور حمکین فی العلم مراد ہے۔ وہ سراسر
کذب اور افتر اسے کیونکہ آیت میں انتخلاف مقید بقید فی ارد نوا وارد ہواہے جو بغیر سلطنت اور ظاہری تسلط کے حاصل نہیں
ہوسکٹا اور اگر بخاطر شیعہ بہتسلیم کرلیا جائے کہ انتخلاف سے علمی اور دینی حکومت مراد ہے تو وو حضرت علی خاتئ کو حاصل تھی اس
میں جھڑنے نے کی ضرورت نہیں ۔ بقدر علم ہوخش کو علمی حکومت اور عمی افتد ار حاصل ہے وہ اللہ کے عطا پر ہے۔ بندوں کو اس کا
کوئی اختیار نہیں اس معنی کرشیعوں کا سارا جھگڑ اختم ہوجا تا ہے۔

2-اور کلمہ و کہ اللہ تنځد قف الگذائی من قبلید کی اللہ علی اللہ عل

اس طرح حق جل شاند نے آنحضرت ظائیاً سے جو بلادشام اور بلادیجم کا وعدہ کیا تھا۔ وہ آپ ظائیاً کے وصال کے بعد آپ ظائیاً کے وصال کے بعد آپ ظائیاً کے خلفا کے ہاتھ پر پورا ہوا۔ اور ان کے عہد خلافت میں مسلمانوں کو امن اور اطمینان نصیب ہوا۔ جس طرح پشع ملیا کی خلافت بانصل تھی آیت میں استخلاف سے وہ استخلاف مراو ہے جومصلا اور ختا بعن ہو۔

۸ - آیت کریمہ ﴿وَلَیْمَة کِمْ اَنْ اَهُمْ ﴾ کے معنی سے ہیں کدان کی سعی اورکوشش سے دین اسلام کو مکین اور تقویت حاصل ہوگی اور تا سَیہ بھی ان کے شاملِ حالِ رہے گی اور ان کی سعی اورکوشش کے نتائج وہم وگمان سے بڑھ کرظہور پذیر مول مے۔

۹ - اورکلمه ﴿ دِیْنَهُمُ الَّذِی اَدُ قطی لَهُمْ ﴾ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ جس دین کواس زمانہ میں حمکیین اور قوت حاصل وکی وہی دین اینلہ کے نز دیک بیندیدہ ہوگا کیونکہ اس دین کوحمکین اور قوت دینے والا خدا تعالیٰ ہوگا اور وہ خدا کے نز دیک پیندیده ہوگا اورجس دین کواس زیانه میں ظہور اور رواج حاصل ہوگا ، وہی دین حق ہوگا اور جو دین پوشیدہ رہےگا۔وہ پسندیدؤ خداوندی نہ ہوگا۔

حضرات شیعہ کے نزویک جودین پیندیدہ تھا وہ ہمیشہ پوشیدہ رہا اور ائمہ اہلِ بیت ہمیشہ تقیہ کرتے رہے اور اسپنے دین کو چھپاتے رہے اپنے دین کے ظاہر کرنے پر قادر نہ ہوئے معلوم ہوا کہ جودین پوشیدہ رہاوہ حق تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہ تھااس لیے کہ اگروہ دین پسندیدہ ہوتا توحسب وعدہ خداوندی اس کوتمکین اور قوت حاصل ہوتی اور ظاہر وہا ہر ہوتا۔

نیز اس لفظ سے بی جھی معلوم ہوا کہ اس زمانہ میں جوفتو کی شائع ہوا ہے وہ ججت شرعیہ ہے اس لیے کہ وہ وین مرتضیٰ کا مصداق ہےای وجہ سے فقہاء کرام کا فتو کی رہے کہ جو محص خلف ء راشدین کے فتو ہے کو حجت نہ سمجھے وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں۔ نیز چونکہ یہ انتخلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاس لیے اس کا مفادیہ ہوگا کہ منجانب اللہ لوگوں پراس خلیفہ کی اطاعت واجب ہوگی اس لیے کہ باوشاہ کا پیرکہنا کہ ہم نے فلا چخص کووزیراوروالی بنایا۔اس کا مطلب ہی پیہ ہے کہاس کے احکام کوماننارعایا پرواجب ہے۔ کیونکہ جب شروع آیت میں وعدہ کی اسناداللہ کی طرف ہے اور بعد میں ﴿ لَيَسْ تَعْدِلْفَ عُمْمُ ﴾ میں بھی استخلاف کی اسناداللہ کی طرف ہے کہ اللہ خلیفہ بنائے گا تو اس کا صاف مطلب سے ہے کہ وہ خلیفہ اللہ کا بنایا ہوااوراس کا مقرر کردہ ہوگا اوراس کاظہوراس وعدہ کےمطابق ہوگا اورجس کوخدا تعالیٰ خلیفہ مقرر کرے اس کی اطاعت بلاشبہ واجب ہے۔ ١١- اوركلمه ﴿ وَلَيُبَدِّيدُ لَنَّهُمُ مِنْ بَعْنِ خَوْفِهِمَ أَمُنًّا ﴾ تصمعلوم موتا ہے كتمكين وين اور تبديل خوف بامن كے کفیل اور ذ مه دارخودحق تعالیٰ میں اس لیے کہ ان افعالَ کی اسناد باری تعالیٰ کی طرف ہے اور پیہ بات خلافتِ راشدہ ہی میں ممکن ہے۔خلافت جابرہ اورخلافتِ جائرہ میںممکن نہیں اوریہ تمام باتیں خلفاء ٹلاشہ کے زمانہ میں علی وجہ الکمال والتمام حاصل هوئيں جب *کسر*يٰ اور قيصر کی تلطنتين ختم ہوئيں تو دين اسلام کوتمکين اور استقر ار حاصل ہوا۔ اور عرب اور عجم **ميں** وين اسلام بھیل گیااور بلادِعرب دعجم ان کے زیر فرمان آئے اور اسلام کے قدم روئے زمین میں جم گئے اور مسلمانوں کا خوف امن ہے بدل گیااورای طرح حضرت علی کرم الله و جهه بھی نہایت مامون اور بے خوف وخطریتھے اور خلفاء ثلا ثہ کے زمانہ میں *کفرے میں* مقابلہ رہا۔ یہاں تک کہ کفراتنا ذلیل وخوار ہوا کہ سراٹھانے کے قابل ندر ہا۔حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانۂ خلافت میں بدعت نے سراٹھایا اور خارجیوں کا فتنہ ظاہر ہوا۔حضرت علی دلائٹ نے اس فتنہ کا مقابلہ کیا اور بدعت کوخوب ذلیل اور رسوا فرمایا حتیٰ کہای جہاد میں شہیر ہوئے۔ رضی الله عنه وارضاه۔اورشیعیت اوررافضیت کے فتنہ کا آغاز بھی حضرت علی ڈگاٹؤی کے زمانہ میں ہوا مگر چونکہ بیفتنہ خارجیوں کے فتنہ کی طرح ظہور پذیر نہ ہوا تھا۔اس لیے حضرت علی بڑا میں نے کھلم کھلا اس کے مقابله کی ضرورت نسمجی بلکه به کافی سمجها که برسرِ منبرایخ خطبات میں شیخین نظائل کے فضائل اور مناقب بیان فر ماعی اور لوگوں کو بیخوب سمجمادیں کہامت میں شیخین نگائیاسے بڑھ کرکسی کا درجہ نبیں ۔سوالحمد للّٰدانضلیت شیخین کےمسئلہ کوجمی اس قدر والمنح فرما مکئے کہ معنرات شیعہ کے لیے کوئی منجائش نہ چھوڑی ۔غرض یہ کہ خارجیت اور شیعیت ، ان دونوں متقابل بدعتوں کا خاتمه فرما مکئے اور شریعت میں باب البغاۃ لینی باغیوں کا باب تشنه اور محتاج تھا۔ باغیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا جاہے۔ حضرت عثان نکافتا ورحضرت علی خافتا کے طرزعمل نے اس با سے تفصیل کر دی۔

تشیخین جھنگائے زمانہ میں قبال کفار کے مسائل کی توضیح اور تشریح ہوئی۔ جزیداور خراج کے مسائل معلوم ہوئے اور ختین (یعنی حضرت عثمان بھٹھڈا اور حضرت علی بھٹھڈا اور حضرت علی بھٹھڈا کے زمانہ میں قبال بغاۃ کے مسائل کی تشریح اور تفصیل ہوئی اسی وجہ سے امام عظم ابوصنیفہ بھٹھڈ فرمایا کرتے تھے کہ اگرعثان بھٹھڈا ور حضرت علی بھٹھڈ نہ ہوتے تو ہم کو اُخاۃ لیعنی باغیوں کے احکام نہ معلوم ہوتے ، حضرت عثمان اور حضرت علی بھٹھ کے طرزعمل نے مسائل بغ ہ کے استخراج اور استنباط میں فقہاء کرام کی رہنمائی کی۔

القصة نعمتِ خلافت بالاصالت چاریار کوملی اورتمام صحابہ ٹٹائٹٹاس میں شریک رہے اور حسب لیافت اس ہے بہرہ ورہوئے۔ یہ ہے تقیدہ اہل سنت والجماعت کا کہ خلفاء ثلاثہ کی طرح حضرت علی ڈٹاٹٹڑ کی خلافت بھی خلافتِ راشدہ تھی اوران کومکین دین حاصل تھی اور حضرت معاویہ بڑٹاٹٹڑ سے جواختلاف تھا، وہ ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے برادرانہ شکررنجی تھی۔ کفر کے مقابلہ میں سب ایک تھے۔

اور حفرات شیعہ کے زویک حفرت علی بھٹو کو تمکین وین صمل نہ تھی اور ندان کو کفار کے شرسے امن حاصل تھا وہ بھیٹہ و شمنوں سے ڈرتے اور لڑتے رہے اور اپنے وین کو چھپاتے رہے اور اپنے اصل مذہب کے اظہار پر بھی قادر نہیں ہوئے اور اپنے دور خلافت میں متعہ کی صت اور تراوی اور جمعہ کی اذائن تانی کی ممانعت کا فتوی نہ دو سے اور جواحکام قرآنی مروک متروک ہو بھی ان کو جاری نہ کر سکے اور حفرت سیدہ کے وارثوں کو فدک نہ دلا سکے جتی کہ اصل قرآن کو بھی ظاہر نہ کر سکے المد جو قرآن شیخین تھا بھانے نے جع کردیا تھا۔ اس کی تلاوت کرتے رہے اور نماز دل میں بھی ای کو پڑھتے رہے اور جو قوانین خلفاء جو قرآن شیخین تھا بھانے نے جع کردیا تھا۔ اس کی تلاوت کرتے رہے اور نماز دل میں بھی ای کو پڑھتے رہے اور جو قوانین خلفاء اور جو خلافت ان کو ملی تھا تھی کہ بنا پر حضرت علی مظاملا کو گھٹوں کے نہیں ملی ہو تھا ای کہ بیروں کے شیعوں کے شہید ثانی قاضی نور اللہ شوستری نے علامہ ابن روز بہائی کے اس اعتراض کے جواب میں کہ آگر متعہ حلال تھا اور حضرت امیر مخالفات میں کیوں نہ اس کی حلت حضرت بی بھٹونے نے میں اس اعتراض کے جواب میں کو تھا تو حضرت امیر مخالفات میں کیوں نہ اس کی حلت کا اعلان فرمایا۔ اس اعتراض کے جواب میں قاضی نور اللہ شوستری احتیات الحق میں کھتے ہیں:

"والحاصل ان امر الخلافة ما وصل اليه الابالاسم دون المعنى وكان عليه السلام معارضا مناز عام بغضا في ايام ولايته وكيف يامن في ولايته الخلاف على المتقدمين عليه وكل من بايعه وجمهورهم شيعة اعدائه ومن يرى انهم مضوا على اعدل الامور وافضلها وان غاية امر من بعدهم ان يتبع طرائقهم ويقتضى أثارهم-"

والمصلية والمستيدة الميركي خلافت برائے نام تھي۔خلافت كا نام تقامعنی اور حقیقت نہتی زمانۂ خلافت كے ماسل يہ دھنرت اميركي خلافت برائے نام تھی۔خلافت كا نام تقامعنی اور حقیقت نہتی روخلفاء كی لوگ ان ہے معارضہ اور مناقشہ كرتے تھے اور وہ مبغوض تھے اپنے زمانۂ خلافت میں اپنے پیش روخلفاء كی خلافت نہيں كر سكتے تھے جن لوگوں نے ان كے ہاتھ پر بیعت كی وہ سب ان كے دشمنوں كے كروہ تھے اور ان كا عقیدہ بیتی كہ خلفاء ثلاث نہایت عدل وانصاف اور افعنل حالت میں گزرے اور ان كے بعد آنے والے خلیف كی انتہائی معراج ہے كہ قدم بقدم انہيں كے داستہ پر جلے۔

۔ خلاصہ کلام یہ کہ اہل سنت کے نزدیک حضرت علی دہائیڈا کو بھی تمکین دین حاصل تھی گرشیعوں کے نزدیک حضرت علی دہائیڈا کو بھی تمکین دین حاصل تھی گرشیعوں کے نزدیک حضرت علی دہائیڈ کوکوئی تمکین حاصل نہیں ہوئی کیونکہ دین شیعہ اس زمانہ میں بھی تخفی رہااور حضرت امیر زلائیڈ کو تقیبہ ہی کرنا پڑا۔اور برمرِ منبر شیخین نظافٹا کی تعریف کرنی پڑی اور علی ہذاشیعوں کے نزدیک حضرت علی دہائیڈ کو کفار کے شرسے بھی امن حاصل نہ ہوا۔ امیر معاویہ دلائیڈ ہمیشہ ان کو تنگ کرتے رہے اور اکثر ملک ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔

۱۱-۱س آیت میں آنے والے خلفا کی مدح اور ثنا ہے کہ وہ روئے زمین کی بادشاہت اور سلطنت ملنے کے بعد عام بادشاہوں کی طرح نہ ہوں گے بلکہ خدا کے عبادت گزار بند ہے ہوں گے اور وہ اس عبادت میں سرتا پاصد ق اور اخلاص ہوں گے وگر گفتی گؤتی ہی تقدیقاً پینی ان کی عبادت میں ذرہ برابرشرک جلی اور شرک خفی کا شائبہ بھی نہ ہوگا وہ اللہ کے فیلفٹ اور خنک بند ہوں گے ان کا ہم کا م خالص اللہ کے لیے ہوگا دنیا کا اس میں کوئی شائبہ نہ ہوگا ، اس مدحیہ جملہ سے صاف ظاہر ہو کے کہ صحابہ کرام نہ من فق تصاور نہ وہ مرتد ہوئے ۔ لہذا اب اس خبر کے بعد کسی کے لیے یہ گئبائش نہیں رہی کہ یہ سکے کہ صحابہ آپ ناٹھ بھی کن زندگی میں منافق تھے یا آپ ناٹھ کیا گو فات کے بعد مرتد ہوگئے تھے ، انعام خلافت کا وعدہ انہیں لوگوں کے لیے کیا جارہ ہا ہے جن کا ایمان اور اخلاص بارگا و خداوندی میں مسلم ہے ، غرض یہ کہ اس جملہ نے یعنی جملہ ﴿ یَعْوَیْدُو نَدِیْ ﴾ نے صحابہ کے ارتداد کے احتمال کو جڑاور بنیا دسے اکھاڑ کر چھینک دیا ہے کیونکہ اس جملہ میں القد تعالیٰ نے ان کے آخری صال خی ضحابہ کے ارتداد کے احتمال کو جڑاور بنیا دسے اکھاڑ کر چھینک دیا ہے کیونکہ اس جملہ میں القد تعالیٰ نے ان کے آخری صال تک خبر علا خبیاں ہو کئی ۔ ان کے آخری صال تک خبر علو نہیں ہو کئی۔ اس کے اور اللہ کاعلم اور اس کی خبر غلو نہیں ہو کئی۔

### المرافق كَفَرَ بَعُلَاذُلِكَ فَأُولِيكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴾

اس آیت میں جولفظ 'دکھفَرَ" واقع ہُوا ہے بعض علما تو یہ کہتے ہیں کہاس سے کفر حقیقی اور ارتداد کے معنی مراد ہیں کہ جو مخص اسلام کے اس عظیم الشان اور بے مثال غلبہ کود کیھ کربھی اسلام کی طرف راغب نہ ہواور کفر پر قائم رہے وہ اعلیٰ درجہ کا نافر مان اور بدکارہے۔

ادربعض علمایہ کہتے ہیں کہ گفرسے ناشکری کے معنی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جوشخص ان نعمتوں کے ملنے کے بعد بھی ان کی ناشکری اور ناقدری کرے وہ اعلی درجہ کا فاسق ہے اور بدکار ہے جمہور مفسرین نے اس معنی کو اختیار کیا ہے اور ﴿وَمَنْ كَفَةَ بِعُدَا ذَلِكَ ﴾ كامصداق اعداء خلفارضی اللّٰہ عن المخلفاء ہیں جنہوں نے اس نعمت کا کفران کیا۔

اورآ یت استخلاف کے اخیر میں پر لفظ خلفاء راشدین ٹفائی کی خلافت کی حقیت کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے اور اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ پر خلافت موعودہ حق تعالیٰ کی ایک نعمت غیر مترقبہ ہے جس کا شکر واجب ہے اور جو محض اس نعت کی ناشکر کی اور ناقدری کرے وہ فاسق و فاجر ہے۔ سب سے پہلے اس نعمت کی ناشکر کی کرنے والے قاملین عثمان ہیں۔ اول کفران نعمت کے مرتکب خوارج اور نواصب ہیں جنہوں نے حضرت عثمان جی شخر ارخ وج کیا اور ان کے بعد پیفر قدی امامیہ ہے جو تعمن خلافتوں کی ناشکر کی کرنے والے ہیں غرض ہے کہ حوارج اور دوافض تعمن خلافتوں کی ناشکر کی کرنے والے ہیں غرض ہے کہ حوالے گولیات کھٹھ الگفیسگوئی کھٹون کی تعمن اس بہی خوارج اور دوافض جیں۔ اور قاتل حضرت امیر ہیں جواس نعمت کے نفر ان میں سب سے اول نمبر پر ہیں ان کے اس اور خلیفہ ٹالٹ اور قاتل حضرت امیر ہیں جواس نعمت کے نفر ان میں سب سے اول نمبر پر ہیں ان کے سوااور کوئی نظر نبیس آتا۔ مطلب یہ ہے کہ اخیر آیت میں جن کو فاسقون کہا گیا ہے اس کے اصل مصداتی خوارج اور دوافض سوااور کوئی نظر نبیس آتا۔ مطلب یہ ہے کہ اخیر آیت میں جن کو فاسقون کہا گیا ہے اس کے اصل مصداتی خوارج اور وافض

ہیں اس نعت عظمٰی کے کفران اور ناشکری اور ناقدری میں اصل فاسق یہی لوگ ہیں ان کے برابراورکو کی فہ ستنہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرما یا تھا۔ وہ پورا کردیا۔ آنحضرت ملاقظ کی وفات کے بعد حضرت شاہ کے اللہ عثال جو اللہ تعالیٰ ہوئے گئے ہے۔ اس تعالیٰ جانے ہوں کہ جب ملمانوں کے ایک گروہ نے اس خمت کا کفران کیا اور ناشکری کی تو اللہ تعی کی نے ایک تغیر ظلیم پیدا کردیا اور موجودہ حالت کو تہدیل کردیا اور خوف کو پھران پرمسلط کردیا۔ (ازالۃ الخفاء)

١٦-﴿وَأَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَالْوَاالزُّكُوةَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْتَمُونَ ﴾

شروع آیت میں ایمان اور عمل صالح کی بنا پراستخلاف کا وعدہ فرمایا اب اخیر سورت میں پھرعبادت اوراعم ل صالحہ اور اطاعت رسول کا حکم ویتے ہیں اور اس بات پر متنبہ کرتے ہیں کہ اگر دینی اور دنیوی رحمتیں اور برکتیں چاہتے ہوتو رسول مَلاَیْظِم کی اطاعت کولازم بکڑو۔

١٥- ﴿ لاَ تَحْسَبَنَّ إِلَّانِينَ كَفَرُوا مُعَجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ، وَمَأُولِهُمُ النَّارُ ﴾

اس آیت میں منافقین کو تہدید ہے کہ تم ان باتوں کو جن کا خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔محال نہ سمجھنا۔ اللہ تعالی کا فروں اور منافقوں کے بکڑنے سے عاجز نہیں۔

غرض ہے کہ حق تعالی شانہ نے جو آنحضرت مُلَّقَیْل کے تنبعین سے وعدہ فرمایا تھا وہ حرف بحرف خلفاء راشدین ٹنافیئے کے ہاتھوں پر بورا ہوا۔ اور اگر بالفرض والتقد یر خلفاء راشدین ٹنافیئ کی خلافت، خلافت موعودہ فی القرآن کا معداق نیمی تولازم آئے گا کہ اللہ تعالی نے اپناوعدہ بورانہیں فرمایا۔ اور ندآ کندہ اس کے ایفا کا کوئی امکان ہے، اس لیے کہ یوعدہ صحابہ ٹنافیئے سے تھا اور وہ گزر مجے۔

فلفاء راشدین جافزہ کے دور خلافت میں جونتو حات بلادِ مجم وشام حاصل ہوئی وہ حضرت آ دم طافہ کے زمانہ معادت سے لے کر اس وقت تک کسی کو حاصل نہیں ہوئی تھیں اور وہ تالیف قلوب اور حمکین وتوسیع وین شین علی وجہ الکمال والتی مجس کا عشر عشیر کسی وین کی خلافت ، وعد ہ البی کا مصداتی نہتی تو بتلایا جائے کہ پھراور کس کی خلافت وعد ہ البی کا مصداتی بن سکے گی ۔ خاص کر خلفا و محلاتہ محافزہ کے زمانہ میں

بولنے کی گنجائش نہیں اس لیے کہ خلفا کے اوصاف میں یہ فرمایا ﴿ اِیَعْبُدُونَیٰی لَا یُنٹیر کُون ہِی شَیْعًا ﴾ یہ جملہ فبریہ ہے جس میں خلفا کے اوصاف کی خبر دی گئی ہے اور اس جمد سے صاف ظاہر ہے کہ وہ امالی درجہ کے خلصین ہوں گے ان کی عبادت اور اطاعت میں ذرہ برابر شرک کا شائبہ نہ ہوگا۔ اور جب خلفا کا عباد مخلصین سے ہونا ثابت ہوگیا تو یہ بات نصوص قرآنے ہے شابت ہے کہ عباد خلصین پر شیطان کا کوئی قابونہیں چا۔ کما قال تعالیٰ ﴿ انْ عِبَادِیْ لَیْسَ لَكَ عَلَیْهِمُ سُلُطُنْ ﴾ اور ﴿ اللّٰ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْهُ مُخْلَصِدُن ﴾ .

پی حق تعالی نے خلفاء کے اوصاف میں جملہ ﴿ یَعْبُدُو دَینی لَا یُشْمِر کُونَ بِیٰ شَدِیتًا ﴾ اس لیے زیادہ فرمایا تا کہ می کوسے کے بارے میں نفاق اور ارتداد کا احتال بھی باقی نہ رہاس لیے کہ خدا تعالی نے جب ان کے اخلاص کی شہادت دی اور ان کے جاری کر دہ دین کو اپنا پسندیدہ قرار دے دیا تواب نفاق اور ارتداد کے احتمال کی بیخ و بنیاد ہی اکھڑ گئی کیونکہ اس جملہ میں حق تعالی نے ان کے اخیر حال تک کی خبر دے دی جو بھی غلط نہیں ہو سکتی۔

تا ویل سوم: ..... آیت استخلاف میں اللہ تعالی نے خود خلیفہ بنانے کا وعدہ فرمایا ہے اور خلفاء ثلاثہ بخالاتُم مہاجرین اور انصار جو اللہ کے مشورہ سے خلیفہ سے ہیں خدانے ان کو خیفہ نہیں بنایا۔

جواب: ..... الله تعالى كے ضيفه بنانے كا وى مطلب ہے جو ﴿ أَخُنُ نَوْرُ قُهُمْ وَإِيَّا كُمْ ﴾ اور ﴿ اَطَعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ﴾ كا مطلب ہے چونكہ تمام اسبب ووس كل بھى خداى كے بيدا كيے ہوئے ہيں اس كيا سباب وذرائع سے جورزق ملتا ہے وہ خدا ى كاد يا ہو رزق سمجھا جا تا ہے البتہ جونعت بندہ كوالى حصل ہوكہ جس ميں اس كے كسب اور اختيار كوخل ہووہ ظاہر ابندہ كى طرف منسوب كى جاتى ہے۔ طرف منسوب كى جاتى ہے۔ طرف منسوب كى جاتى ہے اور جس نعمت ميں ظاہرى اسباب كا بالكل دخل نہ ہووہ نعمت حق تعالىٰ كى طرف منسوب كى جاتى ہے۔ كما قال تعالىٰ ﴿ فَلَمْ مَا تُحَدِّلُ اللّٰهَ وَالْكِنَّ اللّٰهَ وَالْكِنَّ اللّٰهَ وَالْكِنَّ اللّٰهَ وَتَعَلَّهُمْ وَقَالَمُ مَنْ وَمَا زَمَيْتَ اِذْرَ مَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ وَلَيْكَ اللّٰهِ عَلَيْ هُمْ وَلَا كِنَّ اللّٰهِ قَتَلَهُمْ وَقَالَمُ مُنْ وَمَا زَمَيْتَ اِذْرَ مَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ وَلَيْكَ اللّٰهِ وَتَلَهُمْ وَقَالَمُ مَنْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْرَ مَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهِ وَلَاكُنَّ اللّٰهِ وَتَلَهُمْ وَقَالَمُ مُنْ وَمَا وَمَيْتَ وَلَيْكَ وَلَاكُنَّ اللّٰهِ وَسَالًا عَالَىٰ ﴿ فَلَمْ مَنْ اللّٰهِ وَلَاكُنَّ اللّٰهِ قَتَلَهُمْ وَقَالَمُ مُنْ وَالْكُنَّ اللّٰهُ وَلَيْنَ اللّٰهُ فَتَلَلْهُ مُنْ وَقَالَهُ وَلَاكُنَ اللّٰهُ وَلِيْلُكُ وَلَىٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ وَاللّٰ مَالَالُونَ اللّٰهُ وَلَاكُمْ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ وَلَالْهُ وَلَاكُمُ وَلَالًا مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْمُ اللّٰ وَلَالْهُ وَلَالْمُ اللّٰ وَلَالْمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ وَلَالْمَ قَالُىٰ اللّٰ اللّٰ وَلَالْمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ وَلَالْمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ وَلَالْمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ وَلَا لَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ وَلَالْمُ اللّٰ اللّٰهُ وَلَا لَمْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ

ای طرح به انتخلاف فی الارض بھی بطورخرق عادت تھی۔ حضرات خلفا دُفائیۃ کوجس قسم کی حکومت اور بادشاہت عطا ہوئی وہ اسباب ہے کہیں بالا اور برتر تھی۔ باد جود بے سروساہ فی کے قیصر وکسری کی سلطنت کا تختہ الب دیا یہ محض قدرت خداوندک کا کرشہ تھا اس لیے ﴿ لَیَسْ تَخْیلَفَتُهُ مَدِی الْآرْضِ ﴾ میں حق تعیل نے استخلاف کو اپنی طرف منسوب فز مایا تا کہ اس خداوندک کا کرشہ تھا اس لیے ﴿ لَیَسْ تَخْیلُفَتُهُ مَدِی الْآرْضِ ﴾ میں حق تعیل نے استخلاف کو اپنی طرف منسوب فز مایا تا کہ اس طرف شرم ہو ج نے کہ اس وعدہ کا ظہور بطور خرق عدت ہوگا۔ فعا ہری اسباب اور سامان کو اس میں واضل نے ہوگا۔ دوسرا اشارہ اس طرف ہے کہ یہ خلافت اور حکومت جو سے ابرکرام بی اللہ کے گی وہ اللہ کے نز و یک محبوب اور پہندیدہ ہوگی۔ جیسا کہ لفظ ' عبادی' اور ' بیت اللہ'' اور ﴿ دَفَحْتُ فِیْهِ مِنْ اُوْقِیْ ﴾ میں جن تعالی شانہ کی طرف اضافت کمال تشریف اور غایت رضا یہ دلالت کرتی ہے۔

فا كد الم جلیلہ: .....اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے كہ استخلاف فی الارض ہے اصل مقصود تمكین دین ہے۔ دین کے استحکام اور مضبوظی کے لیے حکومت اور سلطنت عطا کی گئی۔ اسلامی حکومت وہ حکومت ہے کہ جس میں قانونِ شریعت کو برتری اور بالا دی حاصل ہو۔

اعتراض: . شیعه به کهتے ہیں کہ انظام ملکی اور کمکی فتو حات نلافتِ حقہ کی دلیل نہیں بن سکتے ۔

جواب: .... اس آیت میں خلفاء راشدین جائی کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ زمین کے خلیفہ ہوں گے اور ہز ورشمشیر وسلطنت ربین متین کو مضبوط اور مستحکم کردیں گے۔ ہاں اگر خلفاء راشدین جو گؤٹڑ کے زمانہ میں ترقی اسلام نہ ہوئی ہوتی بلکہ مثل تیمور فقط ملک گیری ہوتی تب تو کچھ گنجائش تھی لیکن جب کہ عرب سے لے کر ایران تک انہیں کی بدولت غلبہ اسلام جاری ہوا پھر تو ان کی خلافت کے حق ہونے میں کی شبہ ہوسکتا ہے۔ (دیکھواجو بۂ اربعین: ۲ ر ۱۵)

جب دنیوی شان وشوکت اور ظاہری غلبہ کے ساتھ دین اسلام بھی ادیان پر غالب اور سربلند ہوجائے اور کفر کو اسلام کے مقابلہ میں سر اٹھانے کی طاقت نہ رہے تو ایسے فر مانرواؤں کی خلافت راشدہ اور خلافت حقہ ہونے میں کیا شائبہ ہوسکتا ہے۔

خلفاءراشدین بی آنتی کے دوزِخلافت میں جو بلاداورا قالیم مفتوح ہوئے وہ اسلامی بلادین گئے اور اسلام کارنگ ان پر غالب آگئے ہرگلی اور کو چہسے پر غالب آگئے ہرگلی اور کو چہسے پر غالب آگئے ہرگلی اور کو چہسے ادر ہردرود بوار سے اسلام کی آوازیں آئے گئیس۔اسلام سر بلندی میں آسان کو پہنچا اور کفر ذیل اور خوار اور سرنگول ہوا۔ جو بلاد بعد میں فتح ہوئے آگر چہوہ مسلامین اسلام کے ہاتھ سے فتح ہوئے گر ان کے دورِ حکومت میں اسلام کو وہ عزت اور سر بلندی نفیش ہوئی۔

نیز خلفاء راشدین جھنڈا کے دورِ حکومت میں حکومت وسلھنت کا تمام کارخانہ قانونِ شریعت کے مطابق جلا۔ جزیہ اور خراج تمام محصولات ملکی اور تقسیم غنائم اور جہادات اور ملکی فتو حات سب شریعت کے مطابق لیا گیا۔ ذرہ برابر کتاب وسنت سے عدول نہیں کیا گیا۔

نیزتمام روئے زمین آنحضرت مُلَّاتِیْم کے زمانہ میں دو بادشاہ توں پر منقسم تھی۔ کسر کی اور قیصر، روئے زمین میں سب سے بڑے فرمانروا بھی دو ہے اور باتی ملوک اور فرمانروا نہی دو میں سے کس کے ماتحت اور اس کے باج گزار ہے، پس خلفاء راشدین بڑولئے کا کان دوبا دشاہوں کوشکست دے دینا در حقیقت تمام روئے زمین کی فتح کے متر ادف اور ہم معنی تھا۔ پس کی ابوبکر وعمر مُلِّاتُوں کا دس بارہ سال کی مدت میں باوجود بے سروسامانی کے آوھی آوھی ونیا کی دومنظم طاقتوں کوجن کی مال دولات اور قوت وشوکت میں روئے زمین پرکوئی نظیر نہیں۔ بیک وقت ان کوشکست فاش دے دینا اور ان کے خزانوں اور مال دولات اور جوا ہرات کو ماکر محبر نبوی کے حتی میں ڈال دینا اور مسجد کے پر انے بوریے پر بیٹے کرفقر اء سلمین پران کوتسیم کر دینا کولات اور جوا ہرات کو ماکر محبر نبوی کے ساتھ ہے اور حق شاند نے بی ائی فدان تھی وای سے جو وعدے کیے ہے کہ کیا بیاس کی دلیل تطبی کو داؤ د اور سلیمان اور ذوا قر ناقر نمین حکومت عطا کروں گا وہ وعدہ بائے خداوندی ابو بکر وعمر وحلی نبیان شان کے ہاتھوں یورے ہوگئے۔ (دیکھو تر قالعینین میں 1727)

مصطفی است و مده سرد الطاف حق مسلم مسطفی است تو نمیرد این سبق چاکر انت شبر با سیرند وجاه دین تو سیر زمای تا بماه میاز اور مجداور بیمن اور بحرین آمنحضرت ملافظ کی زندگی بی میں اہل اسلام کے قبضہ میں آعمیا تھ اور نواحی عرب

میں جو بت پرتی رائے تھی اس کا خاتمہ ہوگیا تھا خیبر جو یہود یوں کا اڈی تھا دہ ختم ہو چکا تھا۔اور جر کے بجو کا اور اور اور ایس کے بچھ عیسائی جزید گرزار ہوگئے تھے۔صدیق اکبر بڑا لئے گئے کے بائد خلافت میں فارس کے بچھ علاقے اور ابھر کی اور ملک شام کے بچھ علاقے مسلمانوں کے تصرف میں آئے اور فاروق اعظم بڑا لئے کے بائد خلافت میں تمام ملک شام اور تمام ملک مصراور فارس کا کثر ملک مسلمانوں کے تبضہ میں آیا اور کسر کی شاہ فارس نے ہم چند کوشش کی لیکن سوائے کسر شوکت واقبال پچھ نہ ملا اور قیمر روم نے بہتیرے ہاتھ پیر مار لے کین سوائے تصور طالع کے بچھ نہ دیکھا اور ان دونوں سلطنوں کے بے شارخزانے اور بے حساب اسب مسلمانوں میں تقسیم ہوئے اور ان تمام اقالیم میں اسلام کا ڈنکائے گیا اور بے خوف وخطر تو حید تی پھیل می اور کفر وشرک اور مجوسیت اور عیسائیت کا بعض جگہوں سے بالکل خاتمہ ہوگیا اور بعض جگہ مقہور ومخلوب ہوگئی اور عثمان غنی ملاقتہ کے دور خلافت میں اسلام کی حکومت مغرب کی جانب میں اندلس اور قیروان اور بحر محیط تک اور مشرق میں چین تک کا علاقہ مفتوح ہوگیا۔

اور • ساھ میں حضرت عثان غنی بڑا گئے ہے دورِخلافت میں کسری مارا گیااور کسریٰ کی سلطنت کا نام ونشان بھی باتی ندرہا اورمشرق دمغرب کاخراج مدینه منورہ آنے نگا۔

حاصلِ کلام یہ کہ حسب وعدہ خداوندی استے قلیل عرصہ میں اتن بڑی بڑی اور مضبوط اور پائیدار سلطنتیں جوصد ہا سال سے دنیا پر جھائی ہوئی تھیں اور فوج اور خزانوں کی جن کے پاس کمی نہتھی وہ ان تمن درویشوں اور مسجد نبوی کے اماموں (ابو بکروعمروعثان ٹائٹیڈ) کی بے سروسامان فوجوں کے ہاتھ ختم ہوئیں۔

اورمبحد کے بوریے پر بیٹے کران سلطنوں کے خزانے فقیرول میں تقسیم کیے گئے اور ہربستی اور ہرشہر میں اسلام کا فرکائی گیا اور ملک سے بے حیائی اور بدکاری اور رقص وسر دواور شراب خواری کا خاتمہ ہوا۔ اس طرح حق جل شانہ کا وعدہ بورا ہوا کہ حضور پر نور منافی آئے کے خادموں کوالی آسانی بادشاہت عطا ہوئی کہ جس سے دین واسلام کو تمکین اوراستحکام حاصل ہوا اور تائید آسانی اور اقبال غیبی اور غلبہ اسلام اور ذلت ورسوائی مخالفین ومعاندین اسلام کا دنیا نے اپنی آسموں سے مشاہدہ کرلیا۔ اور علماء یہود ونصاری نے اپنی آسموں سے دیچھ لیا کہ بلاشبہ بیہ خلافت راشدہ، حضرت واؤ واور حضرت مشاہدہ کرلیا۔ اور علماء یہود ونصاری نے اپنی آسکھوں سے دیچھ لیا کہ بلاشبہ بیہ خلافت راشدہ، حضرت واؤ واور حضرت ما شاہدہ کی خلافت راشد بی خلافت کا نمونہ ہے اور ہوگئی آلئی تی میں قبلے کی کا یہی مطلب ہے کہ خلفاء راشد بین شاہدہ کی خلافت ، حضرت واؤ واور حضرت سلیمان میں گا اور بیسب منجانب الله تھا اور وائر کی خلافت ، حضرت واؤ واور حضرت سلیمان میں اسلام کی خلافت کے مشابہ اور ہمرنگ ہوگی اور بیسب منجانب الله تھا اور وائر کی خلافت ، حضرت واؤ واور حضرت سلیمان میں گا

تتمہ: .....حضرت علی کرم اللہ و جہہ کے دو رِخلافت میں اگر چہکوئی ملک فتح نہیں ہوا۔ مگر کفر اور کا فرکی بیمجال نہ ہوئی کہ اسلام کی طرف کوئی نظر بدے دیکھ سکے۔حضرت معاویہ ٹاٹھٹا کو اگر چہ حضرت علی ٹاٹھٹا سے اختلاف تھا مگر کفر اور کا فر کے مقابلہ میں دونوں ایک سے ،دو بھائی اگر چہ باہم پچھا ختلاف رکھتے ہوں مگر دشمن کے مقابلہ میں دونوں ایک ہوتے ہیں۔

يَايُّهَا الَّذِيْنَ امِّنُوْا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ آيُمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمّ اے ایمان والو اجازت لے کر آئیں تم ہے جو تہارے ہاتھ کے مال میں فیل ادر جو کہ نہیں چنچے تم میں عقل، کی اے ایمان والو! پروانگی ، نگ کر آویں تم میں ہے جو تمہارے ہاتھ کا ،ل ہیں، اور جو نہیں پہنچے تم میں عقل کی مِنْكُمْ ثَلْثَ مَرّْتٍ ﴿ مِنْ قَبُل صَلْوِةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ بار قجر کی نماز سے پہلے اور جب اتار رکھتے ہو اپنے کپڑے دوہر میں ادر جب اتار رکھتے ہو اپنے کیڑے دوپیر <u>نُ بَعْدِ صَلْوةِ الْعِشَاءِ \* ثَلْكُ عَوْرْتٍ لَّكُمُ \* لَيْسَ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْهِمُ جُنَاحٌ</u> ور عثا کی نماز سے چیچھے یہ تین وقت بدن کھنے کے بین تہارے **زل** کچھ تکی نہیں تم پر اور نہ ا<u>ان پر</u> چھے، یہ تین وقت کھنے کے ہیں تہدے۔ کچھ گزہ نہیں تم پر نہ ان پر بَعْدَهُرَ، ﴿ طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ \* كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْإِيْتِ ﴿ ان وتوں کے چیھے بھرا ہی کرتے ہو ایک دوسرے کے پاس فی ایل کھولیا ہے اللہ تمہارے آگے باتیں چھے، پھرا بی کرتے ہو کیک دوسرے بیاں۔ یوں کھول ہے اللہ تمبارے آگے باتیں، وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأذَن پے کچھ ماننے والا محکمت دالا ہے اورجب بہجیں لڑ کے تم میں کے عقل کی حدکوتو ان کو دیسی ہی ا جازت لینی جاسے جیسے لیتے رہے ہیں ، تحكت وال اور جب پنجين لؤكے تم مي عقل كى حدكو تو وليى پردائلى ليس جيسے ليتے رہے ہيں الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴿ كَنْلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْيَهِ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ ال سے الگے دسم یوں کھول کر مناتا ہے ابند تم کو اپنی باتیں ادر اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے ۔ ان سے ام کے۔ یوں کھول سناتا ہے اللہ تم کو اپنی باتیں۔ اور اللہ سب جانبا ہے محمت دالا۔ فل یعنی لوندی ،غوم ، بار رکوع پیلے مستار استیذ ان (اجازت لینے) کا ذکر تھا۔ یہ اس کا تمتہ ہے۔ درمیان میں خاص خاص مناسبتوں سے دوسرے مضامین

فی ان تین وقتوں میں عموماً زائد کچوے اتارہ بے جاتے ہیں یاسونے جامعے کالباس تبدیل کیاجا تاہے اور ہوی کے ساتھ مصاجت بھی بیشران می اوقات میں جو تی ہے بھی فجرسے قبل ید دو پہر کے وقت آ دی غمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کو تی مطلع نہوراس سیے تھ دیا کہ ان تین وقتوں میں ناہالغ لوکوں اور لوٹری غلام کو بھی اجازت لے کر آنا چاہیے۔ باقی وقتوں میں ان کو اجانب کی طرح اجازت طلب کرنے کی حاجت نہیں رالایہ کہ کو کی شخص اپنی مصلحت ہے دوسرے اوقات میں بھی ہتیذ ان کی یابندی عائد کر دے۔

ت یمن وقات مذکورہ بال محبور کر باقی جن اوقات میں عادۃ ایک دوسرے سے پاس ہے دوک لوک آئے جاتے میں ان میں ناہالغ لوکول یالو ثدی علام ان مرتب ہوزت مینے کی منرورت بسیس یجونک ایسا پابند کرنے میں بہت کی اور کارو پار کا عقل ہے جوفق تعان کی مکست کے ملاون ہے ۔

فہم میں لا کا بہ بک نابالغ ہے تین وقتوں کے سواباتی اوقات میں بلاا مازت لیے آم اسکتاہے جس وقت مد بلوغ کو پہنچا پھراس کا حکم ان می مردوں میںا=

# تحكم يازد بهم متعلق بداستيذان

چنانچفر ماتے ہیں۔ اے ایمان والو۔ چاہئے کہ اجازت لے کرآیا کریں تم سے وہ کہ جن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ یعنی لونڈی اور غلام اور وہ لڑکے جوتم میں سے حد بلوغ کوئیس پہنچے وہ تین وقت میں تے گی اجازت لیا کریں ، یعنی تمین وقت میں بغیرا جازت لیا کریں ایک تو نماز فجر سے پہلے اور دوسرے دو پہر کے وقت جب تم قیلولہ کے لئے اپنے کپڑے اتار کر رکھتے ہو اور تیسرے نماز عشاء کے بعد جب آدی اپنی اہلیہ کے ساتھ تخلیہ میں ہوجاتا ہے۔ یہ تین وقت تمہارے لئے پردے کے ہیں۔

اس کے ان تین وقتوں میں بغیراجازت کے تمہارے پاس نہ آیا کریں اور بعدان تین وقتوں کے بغیراجازت کے تمہارے پاس نہ آیا کریں اور بعدان تین وقتوں کے بغیراجازت کے تمہارے پاس آنے میں نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر کیونکہ وہ تم پر گھومتے رہتے ہیں۔ یعنی بکشرت اور بار بار تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے پاس اس کے ہر دفعہ میں اجازت لینے میں دشواری ہے۔ یوں اللہ تعالی تمہارے گئے اپنی کرتا ہے۔ اور اللہ بندوں کی مصلحتوں کو جانے والا ہے۔ اس کا ہر تم حکمت اور مصلحت پر بمنی ہوا نے بورجب تم میں کے لا کے صد بلوغ کو پنجیں یعنی بالغ ہوجا کیں یا قریب بلوغ ہوجا کیں تو تمہارے پاس آنے کے لئے تم کے اور جب تم میں اجازت لیا کریں جیسا کہ اجازت ما تکتے ہیں وہ لوگ جوان سے پہلے بالغ ہو چکے ہیں۔ مطلب یہ کہ لاکا جب تک نابالغ ہو چکے ہیں اور ان کا تھم پیشتر آیت ﴿ آیک اللہ تعالیٰ تمہارے لئے احکام بیان اس کا تھم انہی مردوں جیسا ہے جواس سے پہلے بالغ ہو چکے ہیں اور ان کا تھم پیشتر آیت ﴿ آیک اللہ تعالیٰ تمہارے لئے احکام بیان کی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے لئے احکام بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے لئے احکام بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے لئے احکام بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے لئے احکام بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے لئے احکام بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے لئے احکام بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے لئے احکام بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کے احکام بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کے احکام بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کے احکام بیان کرتا ہے اور اللہ تو اللہ تعالیٰ تمہرے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہرے کے احکام بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہرے کرتا ہے تو تعالیٰ تعالیٰ تمہرے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تعا

<sup>=</sup> ہوگیا جواس سے پہنے بالغ ہو میکے بیں اور بن کا حکم پیٹر آیت ﴿ إِلَيْهَا الَّلِيقَ أَمَنُوا لاَ لَنْ عَلَوْ اُبْيُو قَا عَلِيَ مِنْ كُرُو مِنْ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى الْعَلْمُ عَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُولِ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَ

وَالْقُوَاعِلُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْنَ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعُنَ الرَّمِينِ الرَّمِينَ الرَّمِينِ الرَمِينِ الرَّمِينِ الرَّمِينِ الرَّمِينِ الرَّمِينِ الرَّمِينِ الْمُعَلِقُ المِينِ المُعَلِقُ المِينِ المُعَلِقُ المِينِ المُعَلِقُ المَالِي المُعَلِقُ المَالِي المُعَلِقُ المَالِمِينِ المَالِقِينِ المَالِمُعَلِقُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِقُ المَ

قَالَ اللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ مَن النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا ... الى . وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمُ ﴾

ربط: ..... شروع سورت میں عورتوں کو بیتی دیا تھا تھا کہ ابنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ کسا قال تعالیٰ ﴿لا مُهُی اِنْیَ وَیَتَمُهُیّ ﴾ اب ان آیات میں بوڑھی عورتوں کے متعلق تھی بیان کرتے ہیں کہ ان کے لئے اس درجہ تستر ضروری ہے۔ عورت کا جب زمانہ شباب گزرگیا اور بڑھا ہے کہ اس منزل کو بہتی گئی کہ نکاح کی اس کو حالت نہ دبی تو ایس صالت میں اگر وہ اپنے گھر میں تھوڑے کپڑوں میں بھی رہے تو درست ہے اور بہتر بیہ ہے کہ پورا پردہ صحیحہ جنانچے قرماتے ہیں اور بڑی عمر والی عورتیں جن کو نکاح کی امید نہیں رہی اور گھر میں بیٹی رہتی ہیں تو ان پرکوئی گئی تہیں میں کہوہ اپنے قرماتے ہیں اور بڑی عمر والی عورتیں جی خوارا در برقع۔ بشر طیکہ وہ اس سے اپنی زینت کا اظہار کرنے والی نہ موں یعنی چار داور برقع کے اتار دینے سے مقصود غیر مردول کو اپنے میان کا دکھلانا نہ ہوتو پھر ذاکد کپڑے اتار دینے میں کوئی سے اور اللہ سے بھی بچیں ، لینی اپنے زاکد کپڑے بھی نہاتاریں تو ان کے لئے اور زیادہ بہتر ہے اور اللہ سنے والا سے ربھی بچیں ، لینی اپنے زاکد کپڑے کھی نہاتاریں تو ان کے لئے اور زیادہ بہتر ہے اور اللہ سنے والا سے ربھی بچیں ، لینی اپنے زاکد کپڑے کھی نہاتاریں تو ان کے لئے اور زیادہ بہتر ہے اور اللہ سنے والا سے ربھی بچیں ، لینی اپنے زاکد کپڑے کھی نہاتاریں تو ان کے لئے اور زیادہ بہتر ہے اور اللہ سے بھی بچیں ، لینی اپنے زاکد کپڑے کو جانا ہے۔

لَيْسَ عَلَى الْمَعْلَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَويْضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَويْضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَويْضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَويْضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَويْضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَويُضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَويُضِ عَرَجُ وَلا عَلَى الله عَلَى ال

بہ سب میں تعامیر میں ہوئی میں اور میں میں ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ فی یعنی یہ وفت کی روک تھام کے ظاہری انتہا سات ہیں ہاتی ہودہ کے اعربوہ اتیں کی مائی ہیں اور فیتے اٹھائے میں یادر ہے کہ خدا تعالیٰ ان سب کوسکتا ادر مانتا ہے۔ ای کے موافق ہرایک سے معاملہ کرے گا۔

ت يعنى جوكام لكيف كي من و وان كومعات إلى مشاجهاد ، في جمعداور جماعت اوراكي جيز بك . (كذا في السوطنع) بايمطب بكران معذور كآخ اوكان كوتد متوس كيما توكواني من كيورج نيس ، والميت من ال تم كي كان ومعذوراً وكاانغيا واور عد رسول كيما توكواني من كي آنْفُسِکُمْ آنْ تَأْکُلُوْا مِنَ بُیوُتِکُمْ اَوْ بُیوُوتِ اَبَالِکُمْ اَوْ بُیوُتِ اُمَّلُوْتِ اُمَّالِی مَل کے گرے یا ابنی مال کے گرے ابنی مال کے گرے ابنی مال کے گرے ہوئوں ہے، یا ابنی مال کے گرے، یا ابنی مال کے گرے، یا ابنی مال کے گرے اِنجوالِکُمْ اَوْ بُیوُتِ عَلَیْتُکُمْ اَوْ بُیوُتِ عَلَیْتُکُمْ اَوْ بُیوُتِ عَلَیْتُکُمْ اَوْ بُیوُتِ اَنْجَامِکُمْ اَوْ بُیوُتِ عَلَیْکُمْ اَوْ بُیوُتِ عَلَیْتُکُمْ اَوْ بُیوُتِ عَلَیْتُ مُو اِن بُی بُوبِی کے گرے یا ابنی بیوبی کے گرے یا ابنی بیوبی کے گرے یا ابنی یا ابنی بیوبی کے گرے یا ابنی یا ابنی بیوبی کے گرے، یا ابنی بیوبی کے گرے، یا ابنی بیوبی کے گرے، یا ابنی ابنی کی گرے، یا ابنی مامول کے گرے یا بیا بی بیوبی کے گرے والیا کُمْ اَوْ مُن بُیول کے مُرے، یا ابنی دوست کے گرے والے بیا مامول کے گرے یا ابنی دوست کے گرے والے بیاں مامول کے گرے یا ابنی ذالہ کے گرے یا جس کی سنیوں کے مرے، یا ابنی ذالہ کے گرے یا جس کی سنیوں کے مرے، یا ابنی ذالہ کے گرے والے بیاں ہوئے ہو، یا ابنی دوست کے گرے والے بیاں مامول کے گرے، یا ابنی ذالہ کے گرے یہ بیاں کہ ہوئے ہو، یا ابنی دوست کے گرے، نیاں مامول کے گرے، یا ابنی ذالہ کے گرے، یا جس کی سنیوں کے ایک ہوئے ہو، یا ابنی دوست کے گرے، نیاں مامول کے گرے، یا ابنی ذالہ کے گرے، یا جس کی سنیوں کے گرے، دوست کے گرے، نیاں مامول کے گرے، یا ابنی ذالہ کے گرے، یا جس کی سنیوں کے گرے، بیاں مامول کے گرے، یا ابنی ذالہ کے گرے، یا جس کی سنیوں کے گرے، بیاں میانہ ہوئے ہو، یا ابنی ذالہ کے گرے، یا جس کی سنیوں کے ہو، یا ابنی ذالہ کے گرے، یا جس کی سنیوں کے ہو، یا ابنی ذالہ کے گرے، بیا

## جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا بَمِيْعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۗ

گناهتم پرکه کھاؤ آپس میں مل کریا جدا ہو کر۔

مناهتم پر که کھاؤٹل کریا جدا۔

# تحكم سيز دنهم متعلق بالهمى أكل وشرب

قَالَانْمُنَاكِانَ : ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى حَرَجُ .. الى . أَنْ تَأْكُلُوا بَمِينَعًا أَوُ أَشْتَاتًا ﴾

ف یعن تمهارے زیرتسرت دیا محیا ہویں شنائمی نے اپنی چیز کاوکیل یا محالا بناویااور بقدرمعرون اس میں سے کھانے پینے کی امازت دے دی۔

مرانی ہو۔اس پر میآ یتیں نازل ہو تیں۔

نیزبعض معذور مثانا نابینا اور لنگز اتندرستوں کے ساتھ کھانے سے گھراتے تھے کہ شید ہماری بعض حرکات اور
اطوار سے لوگوں کو تکلیف پنچے اور بعضوں کو واقعی ان کے ساتھ کھانے سے وحشت ہوتی تھی نیزبعض مونین کو غایت اتقاکی وجہ
سے بی خیال پیدا ہوا کہ شاید ایسے معذور وال کے ساتھ کھانے بیل ہم سے کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہوجائے اس لئے کہ نابینا کو سب
کھانے نظر نہیں آتے اور بیار آدی بہت آستہ کھاتا ہے ، اس لئے ان لوگوں کو اندیشہ ہوا کہ شایدان لوگوں کے ساتھ کھانے
مل ان کی حق تلفی ہوجائے اس بن پر ان کے ساتھ کھانے بیل احتیاط برتے تھے اور بعض مرتبہ بیصورت پیش آتی تھی کہ کوئی
معذور اور بیمار کس کے پاس ملئے گیا اور وہ شخص اس معذور کو اپنے باپ یا بھائی بہن یا بچوچھی یہ خالہ کے گھر لے جاتا تو ان
معذور بین کو یہ خیال گزرتا ہے کہ ہم آئے تو تھے اس کے پاس اور سے ہم کو دوسروں کے گھر لے جار ہا ہے اور ساتھ جانے بیل
معذور بین کو یہ خیال گزرتا ہے کہ ہم آئے تو تھے اس کے پاس اور سے ہم کو دوسروں کے گھر لے جار ہا ہے اور ساتھ جانے بیل
مال کرتے القد تعالی نے بیہ تیت نازل کر کے تمام خیوال کی تندرستوں سے پر ہیز کرنے کی ضرورت نہیں اور خویش وا قارب
اپنو اور پھی نہ کو کی حربے نہیں۔

نیز بعض انصار پر جود وکرم کا اس قدر غلبرتھا کہ دہ لوگ ہے مہمان کے تنہا کھانا گوارانہیں کرتے اور اپنی جان پر مشقت گوار اکرتے اور مہمان کا نظار کرتے ان کے برہ میں آئندہ آیت اتری - تم پر پچھ گناہ نہیں کہتم ایک جگہ جمع ہوکر اور مسلمان کا انظار کرتے ان کے برہ میں آئندہ آیت اتری - تم پر پچھ گناہ نہیں کہتم ایک جگہ جمع ہوکر اور مسلم اسلام کھانا کھا کا اور اسلم کے کھا کا اور کی سے کھا کا دور اسلم کے کھا کا دور اسلم کہا تا کھی جا کڑے گرم کر کھانے میں برکت زیادہ ہے ۔

<sup>●</sup> بنیدار نے لگائی کہ صدیقی، صدف مشتق ہم کے متن سے داست کے این -ساک دوست کولفت می صدیق نہیں کتے۔

فَإِذَا دَخَلُتُهُمُ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلَى آنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً شِنْ عِنْ اللهِ مُلِرَكَةً طَيِّبَةً و كُذُلِكَ پر جب بمی جانے لکو گھروں میں تو سام کہو اپنے لوگوں پر نیک دعا ہے اللہ کے یبال سے برکت والی سمری یوں پر جب جانے لگو بھی گھروں میں تو سلام کہو اپنے لوگوں پر نیک دعا ہے اللہ کے باں سے برکت کی سمری۔ یوں

يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْإِيْتِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ۞

کھولیا ہے اللہ تمہارے آ مے اپنی باتیں تا کرتم محواوف

کھولتا ہے اللہ تمہارے آ کے باتیں ، شایدتم بو جھ رکھو۔

حكم چبادهم متعلق بهسلام ابل خانه

قَالَالْمُنْتَعَالَ : ﴿ فَإِذَا دَخَلُتُم بُيُونًا فَسَلِّمُوا عَلَى آنْفُسِكُمْ .. الى .. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

ر بط: .....گزشتہ آیات میں یہ بتلادیا کہ کن کن گھرانوں میں کھانے پینے کی اجازت ہے اوراس کا کیا طریقہ ہے، یہ تمام تر آ داب اکل کا بیان تھا۔اب کس مکان میں داخل ہونے کا ادب سکھلاتے ہیں کہ جب اپنے اعز ااورا قارب کے گھروں میں واغل ہوا کروتوسلام کیا کروجوان کے لئے سلامتی کی دعاہے۔داخلہ کا آغاز دعاخیروسلامتی ہے موجب صدخیرو برکت ہے۔

اوراس طرح گھر میں داخل ہونا موجب خیر و برکت بھی ہے اور موجب مسرت بھی ہے کہ گھر والوں نے تمہاری زبان سے دعا خیر وسلامتی کی۔ چیز النے بیں پھر جب تم اپنے گھر والوں بین اخل ہونے لگوتو اپنوں پر بینی اپنے گھر والوں پر سلام کیا کرو۔ دعا کے طور پر جواللہ کی طرف سے مقرر ہے بہت خیر و برکت والی اور پا کیزہ دعا جس سے سننے والے کا دل خوش ہوجائے ، لینی گھروں میں داخل ہوتے وقت السلام علیم کہنا یہ اللہ کی تعلیم کی ہوئی دعا ہے جونہایت عمدہ اور بابرکت ہے جس کو سنتے ہی دل خوش ہوجا تا ہے کہ یہ داخل ہونے والا میری خیر اور سلامتی چاہتا ہے۔

ای طرح الله تعالیٰ تمہارے لئے احکام کو بیان کرتا ہے تا کہتم اس کے حکموں کو مجھو اور ان پر عمل کرو۔ خدا تعالیٰ نے تم کو گھر میں داخل ہونے اور کھانا کھانے کے آ داب بتلادیئے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ امَّنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى آمَرِ جَامِعٍ لَّمَ

ایمان والے وہ بیں جو یقین لائے بی اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جب ہوتے بیں اس کے ساتھ کمی جمع ہونے کے کام میں تو ایمان والے وہ بیں جو یقین لائے بیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جب ہوتے ہیں اس کے ساتھ کمی جمع ہونے کے کام میں، تو فیل یعنی اپنایت کے طاقر میں تھانے کی چیز کو ہر وقت پوچنا ضروری نیس ۔ دکھانے والا جاب کرے دگھر والا در پنج کرے مگر عورت کا گھراگراس کے خاوی کا ہونے کی کہ اور کا ہونے کے کام میں اور کا ہونے اس کی مربی مامس کرنی چاہے اور مل کو کھاؤیا ہوا ہونی اس کی عزار دل میں در کھے کئی نے کہ کھایا کس نے زیادہ سر نے مل کر پایا ہو سے کہ کھایا اور اگرا کے شخص کی مربی مامس کرنی چاہوں کی چیز کھائی ہرگز درست نیس اور تقید فر مایا سر م کا آئیس کی ملاقات میں یہ بیونکہ اس سے بہتر و ما آئیس ہو گئی اس کو چھوڑ کراور الغاؤ گھرزتے ہیں اللہ کی تجریز بہتر نہیں ہو گئی۔

(تنبیہ) آئیں سے تہا کھانے کا جواز بھی ثلا یعن صرات کا کھا ہے کہ ب تک کوئی ممان ساتھ نہ دکھانا دکھاتے تھے یہ علوم ہوا یہ تلو ہے۔ البت ام کئی کھانے والے ہوں اورا مختے بیٹو کرکھائی تو موجب برکت ہوتا ہے۔ کساور دنی المحدیث۔ يَلُهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُونُهُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأَذِنُونَكَ أُولَبِكَ الَّذِينَنَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ملے نہیں ماتے جب تک اس سے اعازت نہ لے لیں جو لوگ تجھ سے اعازت لیتے میں وہ ی میں جو ماسنے میں اللہ کو مِلِے نہیں جاتے جب تک اس سے پرواگی نہ لیں۔ جو لوگ تجھ سے پرواگی لیتے ہیں، وہی ہیں جو مانتے ہیں اللہ کو وَرَسُوْلِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأُذَنُوْكَ لِبَغْضِ شَأَيْهِمُ فَأُذَنُ لِّبَنِّ شِئْتَ مِنْهُمُ وَاسْتَغْفِرُ ادراس کے رمول کو فیل پھر جب اجازت مانکیس جھ سے اسپیز کسی کام کے کیے تو اجازت دے جس کو ان میں سے تو چاہے اور معانی ما نگ ان کے واسطے ادراس کے رسول کو۔ پھر جب پر وانگی مانگیس تجھ ہے اپنے کس کا م کوتو دے پر وانگی جس کو ان میں تو چاہے، اور معافی مانگ ان کے واسطے لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ لَا تَجْعَلُوا دُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ كَلُعَآءِ اللہ سے، اللہ بُخِنْے والا مہربان ہے ہی مت کرہ بلانا ربول کا اپنے <u>اندر برابر اس کے جو بلا</u>تا ہے اللہ سے، اللہ بخشے وال ہے مہریان۔ مت تھہراز بانا رسول کا اپنے اعدر برابر اس کے جو بلانا ہے بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴿ قَلْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْنَدِ الَّذِيْنَ تم من ایک دوسرے کو قط اللہ جانا ہے ال لوگول کو تم من سے جو سک جاتے میں آ تکھ بچا کر فعی سو ڈرتے رمیں وہ لوگ على ایک کو ایک۔ اللہ جانا ہے ان لوگوں کو تم على جو سنک جاتے ہیں آگھ بچا کر۔ سو ڈرتے رہیں جو لوگ يُغَالِفُونَ عَنْ آمُرِ ﴾ آنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَلَىٰ ابْ اَلِيُمُّ ﴿ الَّا إِنَّ بِلَهِمَا فِي جوننات کرتے میں اس کے حتم کا اس ہے کہ آن پڑے ان پر تجھ خرالی یا پہنچے ان کو مذاب در دناک 🙆 سنتے ہواننہ ی کا ہے جو کچھ ہے۔ ظاف کرتے ہیں اس کے تکم کا، کہ پڑے ان پر کچھ خرابی یا پنچے ان کو دکھ کی مار۔ سنتے ہو اللہ کا ہے جو کچھ ہے و الوير كي آيتوں ميں آنے كے دقت استيذان (امازت هلب كرنے ) كاذ كرتھا۔ بيال جانے كے دقت استيذان كي ضرورت يتائي ہے يعني يورپ امازت کے اٹھ کرنبیں ماتے یہ یہ پاوگ ہیں جو کامل اوسیجیمعنی میں النداور رمول تو مانے ہیں ۔ و الله یعنی غور دفکر کے بعد جس کو مناسب مجمیں امازت دے دیں۔اور چونکہ اس امازت برعمل کرنا بھی فی الجمل محبت نبوی سے حرمان اور صورت تقدیم الدنیا علی الدین کا ثانبه اسیع اعدر کھتا ہے اس لیے ان تخلصین کے حق میں استعفا دفر مائیں تا کہ آپ کی انڈعید دسم کے استعفاد کی برکت سے استعما کا تدارک ہوسکے یہ وس یعنی حضرت ملی اندهاییه وسلم کے بلا نے پر ماضر ہونا فرض ہو جاتا ہے ۔ آپ ملی الله علیه وسلم کا بلانا اوروں کی طرح نہیں کہ چاہے اس پر کبیک مجے یانہ تھے ۔ الرحنوم لی اندعلیہ دسارے بلانے برماضر مذہوتو آپ کی بد دعاہے ڈرتا چاہیے بیونکہ آپ کی دعامعمولی انسانوں مبلی نیز مخالمبات میں حضور ملی اندعلیہ دسلم کے ادب وعلمت کا بورا خیاں رکھنا ماہیے۔عام لوگوں کی طرح " یا محم" وغیرہ کہ کرخطاب ریمیا جائے" یا نبی اللہ " اور" یارمول اللہ " جیسے تعظیمی القاب سے ریار تا واسے حضرت نادمیاب کھتے ہیں کہ حضرت ملی الدُعلیہ وسلم کے بلانے سے فرض ہوتا تھا ماضرہونا جس کام تو بلائیں ۔ پھریہ بھی تھا کہ وہاں سے بے اجازت اللہ كر مطينة جائيل اب بجي سب معلمان كواسية سرداروب كے ما قديد برتادَ كرنا جاہيے" وسے یہ منافقین تھے جن کوئل نیوی میں بیٹمنااور یندوسیعت سند شاق کزرتا تھا۔ وہ اکٹر موقع یا کراور آ تکھ بھا کرکبل سے بلاا مازت کھریک ماتے تھے متلا موق مس ن ابازت بے کرافعاریجی اس کی آئیش ہوکر ماقد مالد بات اس کوفر مایا کتم پیغیرے کیا چہاتے ہو، خدا تعالیٰ کوتہارا سب کا مال معلوم ہے۔ ھے یعنی اندورسول کے حکم کی مناحت ورزی کرنے والول کو ڈرتے رہنا چاہیے کہیں ان کے اول میں کفرونغاتی وغیرہ کافقتہ جمیعیہ کے لیے جونہ پکو جاتے ۔اور=

## السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ قَلْ يَعْلَمُ مَا آنْتُمْ عَلَيْهِ ۚ وَيَوْمَرُ يُرْجَعُوْنَ اِلَّيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ عِمَا آ سمانو<u>ں اور زمین میں اس کومعلوم ہے جس م</u>ال پرتم ہو اور جس دن بھیرے جائیں گے اس کی طرف تو بتائے **کا**ان کو جو **کچ**ھ انہوں نے آ سان وزمین میں۔اس کومعلوم ہے جس حال میں تم ہو۔ اور جس دن پھیرے جادیں سے اس کی طرف تو بتاوے گا ان کو جو انہوں نے

# عَمِلُوا ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿

کیا،ادراللهٔ ہرایک چیز کو جانتاہے فیل

# تحكم مانز دہم متعلق بآداب مجلس نبوی

عَالَاللَّهُ تَجَاكُ : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ امَّنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ.. الى ... وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُمُ ﴾

الله من الله: ..... كُرْشته آيات مين عام مجالس كي آواب كااور عام استيذان كاذ كرتهااب ان آيات مين خاص مجلس نبوي كي آواب ﴾ بیان کرتے ہیں کیجلس نبوی سے ج تے وقت استیذان واجازت لینے کی ضرورت ہےاور آپ مُلاکیکا کے بلانے کے وقت اً حاضری واجب ہے اور آپ مُخْطِم کی مجلس سے بغیر اجازت لئے اٹھ کر چلے جانا یا آپ مُظَافِیْم کے بلانے پر حاضر نہ ہوتا ہیے منافقین کاشیوہ ہے۔رسول اللہ مُلافین کی تعظیم اور آپ مُلافین کا دب اور احتر ام ایمان کا جز ہے، چنانچے فر ماتے ہیں کہ جزای<u>ں</u> نیست کہ کامل ایمان دارتو وہی ہیں جوصدق دل ہے امتداور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب آپ کے ساتھ ایسے کام پرہوتے ہیں جس کے لئے مجمع کیا گیاہے یعنی جس میں جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً نماز جمعہ یا نمازعیدیا جہادیا غزوہ یا کوئی مشورہ اورا تفاقہ وہاں سے جانے کی ضرورت پڑ جائے توبیلوگ جب تک آپ سے اجازت نہ لے لیں اس ونت تک آب مَالِیْمُ کم مجلس سے اٹھ کرنہیں جاتے۔

صحیح الایمان لوگوں کا طریقہ یہی تھا کہ آپ مُلاہُمُ کی مجلس سے بغیر اجازت کے اٹھ کرنہیں جاتے تھے مگر منافق لوگ آنکھ بچا کر بغیرا جازت لیے نکل جاتے۔اس پر التد تعالی نے بی آیت نازل فرمائی اور بتلا دیا کہ اجازت لیما صدق اور اخلاص کی دلیل ہےاورا دب اور تعظیم کی علامت ہے کہ اپنی ضرورت کوآپ مُلاَثِیْلُم کی اجازت پرموقو ف رکھااورا ستا داور مرشد کی مجلس کا بھی یہی حکم ہے۔ بیشک جولوگ اپنی ضروریات میں جانے کے لئے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ اللہ اوراس کے رسول مُلافِقُم پر ایمان رکھنے والے ہیں کہ جو بغیر آپ مُلافِقُم کی اجازت کے آپ کی مجلس سے اشنا گوارا

=اس طرح دنیا کی تحت آفت یا آخرت کے دردنا ک مذاب میں مبتلانہ ہو جائیں۔العما ذباللہ۔

ف يعنى مُكُن بِعنون سے آئكم بھا كركونى كام كركزرو،كين ت تعالى سے تمہارا كوئى مال پوشيد وہيں روسكتا نداس كى زيين وآسمان ميں سے كل كرمين مماک سکتے ہو۔ وہ جس مرح تنہارے احوال موجود و سے باخبر ہے ایسے ہی اس دن کی کیفیت مجازات سے بھی پورا آگا، ہے ۔ جب تمام محلوق حماب دکتاب کے سیماس کی طرف او نائی جائے کی اور ہرایک کے سامنے اس کاؤرہ ؤر ممل کھول کردکھ دیاجائے گا۔ ایسے علیم انگل اور مالک انگل کی سراہے مجرم مس طرح اس و الاعتاب. " مَّمَّ سُورَةُ النُّور بِفَضْلِ اللهُ وَتُوفِيقِهِ اللَّهِمَّ نَوْزَ فَلُوبَنَا بِاللايتانِ وَالْاحْسَانِ وَنَوْرُ فَبُورَنَا وَأَتَّمِمُ لَنَا مُورَنَا وَاغْفِرْلْنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْهِ وَبِالإِجَانِةِ جَدِيْرٌ۔ "

نہیں کرتے ہیں جب سے اہل ایمان اپنے کی ضروری کام کے لئے آپ ہے جانے کی اجازت دے دیں اور چاہ ندریں ہے۔ جس کو چاہیں اجازت دے دیں اور چاہ ندریں آپ خالیج کا کو اختیار ہے اور اجازت دیے بعد ان کے نئے دہ مغفرت بیجے ، اس لئے کہ اگر جہ ان کا عذر صحیح ہولیکن آپ خالیج کی کو اختیار ہے اور اجازت دینے کے بعد ان کے نئے دہ مغفرت بیجے ، اس لئے کہ اگر جہ ان کا عذر تھے دی آپ خالیج کی کو کہ میں مبارک سے مفارقت میں بیایہ مضرور ہے کہ انہوں نے آپ خالیج کی کو کہ میں کو ترمی دو سری مجل کو ترجے دی گویا کہ دنیا کو آخرت پر ترجے دی ۔ بس اے نبی کریم خلاج کی آپ ان مخلصین کے تن میں دعا مغفرت فرمایئے تا کہ آپ کو استعفار سے ان کی اس تقصیرا ورکوتا ہی کی تلافی ہوجائے۔ بینک اللہ تعالی مخلصین کی فروگز اشت کو معاف کرنے والا اور ان پر مہر بان ہے ، پھر اللہ تی گی اپنے رسول کی تعظیم اور ادب کی تعلیم فرماتے ہیں تم رسول اللہ خلاج کی جلانے کو ایسامت خیال کرو جیسے تم میر سے بعض کو بلاتے ہیں۔ چاہے جو اب دیا ، چاہ نے دیا۔ رسول خلاج کی جلانے پر تمہیں حاضر ہونا فرض ہوجا کے۔ جب رسول خلاج تم کو بلا تی ہیں۔ تو بس کی تو بس کی تو بس کی مجھوڑ دو اور لہیک کہ کرفور ڈوافر ہوجا کے۔

(پایہ معنی ہیں) کہتم رسول منافیز کواس طرح نہ پکارا کر وجس طرح تم آبس میں بعض ہیں کہتم رسول اللہ یا رسول یا رسول اللہ یا رسول یا رسول

پی ان لوگوں کو ڈرنا چاہئے کہ جو پنٹیم کے تھم کے خلاف کرتے ہیں کہ کہیں دنیا ہی میں ان پر کوئی آفت نہ آپڑے یا آخرے میں ان کو دکھ کی مارنہ پنتیجے۔ یہ تر دید بطور منع خلو ہے درنہ جمع ہونا دونوں کا جائز ہے کہ دنیا میں بھی مصیبت آئے اور آخرے میں بھی دردنا کے عذاب ان کو پہنچے جان لو کہ اللہ ہی کے لئے ہے جو پچھ آسانوں اور زمین میں ہے وہ ہی سب کا مالک، اس لئے کہ وہ ہی سب کا خالق ہے خوب جانتا ہے جس حالت پرتم ہو، یعنی تمہار سے ایمان اور نفاق سے خوب واقف ہے اور جس دن یہ لوگ اس کی طرف لوٹا کے جائیں گے گئی مت کے دن وہ ان کوان کے برے بھلے اعمال سے آگاہ کر دے گا اور اللہ تو ہر چیز کوجانتا ہے اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔

آنکس که بیافرید پیدادنهال چون شناسدنهال دپیدا بحبال

الحمد للدائح چېرشنبه بوقت اذ ان عصر بتاریخ ۰ ساریج الاول ۹۱ ساه سورهٔ نورکی تغییر سے فراغت ہوئی۔اے الله باقی تغییر کو بھی اس احقر کے ہاتھ ہے کمل فر مااور ہمارے قلوب نورائیمان اور نور ہدایت سے منور فر مااور ہماری قبروں کومنور فر ما۔ آمین یارب العالمین

واخر دعوانا ان الحمدلله رب العلمين وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه سيد ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وعلينا مغهم يا ارحم الراحمين.

## تفسيرسورة الفرقان

ر بط سورة: ..... يسورت كى باس ميس سرآيين اور چهركوع بير فرقان كمعنى دو چيزول ميس فرق كرنے كے إيل ــ
السورت كانام فرقان اس لئے ہواكة ق اور باطل كدر ميان فرق كرنے والى باورا يسے مضامين پر مشمل ہے كہ جس سے
حق اور باطل ك آخرى فيصله كاعلم ہوجا تا ہا اور گزشتہ سورت كانام سورة نور تھا اور نور سے دو چيزوں كافرق واضح ہوتا ہے۔
نيز گزشتہ سورت ميں نوركا ذكر تھا ﴿ مَقَلُ نُوْدِ ﴾ كي في كُور في في في مين الله كا ذكر ہے ۔ ﴿ اللَّهُ كُورُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اور نور ظل سے مقدم ہاس لئے اس سورت كوسورة نور سے موخر لا يا كيا۔

نیزاس نام سے مشرکین کے اس شبہ کے جواب کی طرف اشارہ ہے جو یہ کہتے ہیں۔ ﴿وَقَالَ الَّٰلِيثُنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرُّانُ مِمْلَةً وَّاحِدَةً﴾ كمه يقرآن دفعة كيوں نازل نبيس كيا گيا بلكة تعورُ امتفرقاً نازل كيا گيا۔ عنقريب آيت مذكورہ كي تغيير مِيں جواب كي تفصيل آجائے گی۔

سے سورت اگر چرتو حید اور رسالت اور قیامت کے مضابین پر مشتمل ہے لیکن زیادہ تر منکرین نبوت کے شبہات اور اعتراض کو قل اس اور جا بجاعذاب آخرت سے ڈراتے ہیں، اس لئے کہ موت اور قیامت کے تصور سے عقل ٹھکا نے آجاتی ہے، دور تک سلسلہ کلام اس طرح چلا گیا کہ اول منکرین نبوت کے اعتراض کو قل کیا اور پھراس کا جواب دیا۔
منگرین نبوت کے اعتراضات کے جوابات کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند حضرات انبیا کے واقعات مختفر طور پر نقل کئے ایک کہ منکرین نبوت ان سے عبرت پکڑیں کہ منکرین نبوت کا کیا انجام ہوا اور انکار نبوت سے باز آجا نمیں اور ایمان لے آئیں۔
﴿ اللّٰهُ قَدُ اِلْی مَنْ اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہوا کے اللّٰ اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ اللّٰ منات کی صفات اور خصال سے مواز نہ کریں تا کہ ہدایت اور ضلالت اور سعادت اور شقاوت کا فرق ان کی اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کا ان کے المال اور خصال سے مواز نہ کریں تا کہ ہدایت اور ضلالت اور سعادت اور شقاوت کا فرق ان کی اللّٰ اللّٰ کی سائٹ آجائے۔

# (٢٥ سُورَةُ الفَرْقَ إِن مَلِيَّةُ ٢٤) ﴿ فِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ إِنَّ اللَّهِ الرَّحْمُ فِ اللَّهِ الرَّحْمُ فِ اللَّهِ الرَّحْمُ فِ اللَّهِ الرَّحْمُ فِ اللّهِ الرَّحْمُ فِي اللّهِ السَّامِ اللّهِ الرَّحْمُ فِي اللّهِ اللّهِ الرَّحْمُ فِي اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللللّهِ الللللّهِ اللللّهِ اللللّهِ الللللّهِ اللللللللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللللّهِ ال

تبرک الّنی کوّل الفر قان علی عبیم لیکون لِلُعلیدی کیوان النور النون کرد می النون که ملک النون کی مسلات النون کی جسلات النون کرد النون کی جسلات النون کرد النون کو در اور وہ جس کی جسلات بری برکت ہے اس کی جس نے اتارا فیعلہ اپنے بندے پر کہ رہے جہان والوں کو در اور وہ جس کی ہے سلطنت فیل مرکت ہے اس کی جس نے اتارا فیعلہ اپنے بندے پر کہ رہے جہان والوں کو در اور وہ جس کی ہے سلطنت فیل مرکت ہے اس کی جس نے اتارا فیعلہ اپنی میں اللہ خری فیعلدادر ترام وطال کو کھلے طور پدایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ یہ کا جات بی سے اس کی جس نے اتان طوسفات اور اطل کا آخری فیعلدادر ترام وطال کی کھلے میں چش کیاادر ترام جہان کی ہدایت واصلاح کا تکفل اور جس کی برائے دوسرے مطاکر نے کا سامان بھی پہنچا یا۔

قَالَالْمُدَّتَةِ إِلَى : ﴿ تَلِرُكَ الَّذِي نَوْلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ.. الى.. وَلَا نُشُورًا ﴾

فل یعنی ہر چیز کو آیک خاص انداز ویس رکھا کہ اس سے دی خواص وافعال ظاہر اوتے ایس جن کے لیے پیدائی مخی ہے اسپ دائر وسے باہر قدم نیس نکال سنگی خابٹی مدو دیس ممل وتصرف کرنے سے قامر رہتی ہے۔ عزض ہر چیز کو ایساناپ آل کر پیدا فرمایا کہ اس کی فطری موز وثیت کے لواق کے بیشی یاآگی دکھنے کی کھائش نیس چھوڑی ۔ بڑے بڑے سائنس دال حکمت کے دریایس خوط لگتے ایس اور آخر کاران کو یہ بی کہنا بڑتا ہے۔ وہشقع الله الّذیق آلگھن کھی

فعليه ﴾ اور ﴿ فَتَارِكَ اللَّهُ أَحْسَنِ الْخِلْقِينَ ﴾.

فع یعنی می قدر محلم اور تعجب و حرت کامقام ہے کہ ایسے قادر مطلق، مالک الک، عیم کلی اماطلاق کی زبردست ہتی کو کافی ریجھ کر دوسر سے معبود اور ما تم تجویز کر لیے مصحے جوگویا خدائی حکے جوگویا خدائی کے درویے ہیں۔ کرنے مال نکدان ہے چارول کا خود اپنا وجو دبھی ایپ گھرکا نمیں ریدہ ایک ذرویرا برقائدہ ماس کرنے مارنا بھا ناان کے قبضہ میں ہے، ندا ہے متنقل اختیار سے می گواد فی ترین نفع نقصان پہنچا کئے ہیں ۔ بلکے خود اپنی ذات کے لیے بھی ذرویرا برقائدہ ماس کرنے یا نقصان سے محفوظ رہنے کی قدرت نہیں رکھتے ایسی عاجز و مجبور ہمتیوں کو خدا کا شریک خمہرانا کس قدر مفاہت اور بے حیال ہے ۔ (ربلا) یہ تو تر آن نازل کرنے والے کی مفات وصول کا ذکر تھا اور اس کے متعلق مشرکین جو بے تمیزی کرد ہے تھے اس کی تردید تھی ۔ آ کے خود الرآن اور مامل الرآن کی نبست خوب نظمیا نظمت میں کا جواب ہے ۔

کرنے والا کلام نازل کیا جس سے بڑھ کرکوئی برکت والی چیز نہیں تا کہ ننڈ پر ہوتمام جہانوں کے لئے بعنی یعنی تمام جن وانس کے لئے عذاب الٰہی سے ڈرانے والا ہو۔ یا بیمعنی ہیں کہ بیقر آن ہرز مانہ میں ہرقرن والوں کے لئے ان باتوں سے ڈرانے والا ہوجوالند کی ناراضی اورغصہ کا سبب ہیں۔

ف: ..... "للعالمين " كے لفظ ہے معلوم ہوا كہ ہارے نبي حضرت محمد رسول اللہ مُلافِظ كي نبوت اور بعثت عام ہے اور آپ مَلْ اللَّهُ جن وانس سب کے نبی اوررسول ہیں بیر تبہ آپ مَلْ اللَّهُ اے پہلے کسی نبی کونبیں دیا گیا۔ جبیما کہ حدیث میں ہے کہ مجھے پہلے جوبھی رسول بھیجا گیاوہ صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا گیااور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں جیسا کہ حق جل شانه كاارش و ب ﴿ قُلْ يَا يُهِا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ الَّذِيكُمْ بَعِينَعًا ﴾ يعني آب مَا الله السَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ الدِّيكُمْ بَعِينَعًا ﴾ يعني آب مَا الله السَّاسُ كم مسلى طرف اللّٰد کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں ۔ پس وہ ذات بابر کات جس نے مجھ کوتمام جہانوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا وہ وہ ذات ہے جس کی ایک صفت سے ہے کہ اس کے لئے سلطنت آسانوں اور زمین کی وہ ان کا خالق اور مالک ہے جس طرح جاہان میں تصرف کرے اور دوسری صفت اس کی ہے ہے کہ اس نے اپنے کئے کوئی اولا داور فرزند نہیں بنایا کیونکہ فرزند باپ کے ہم جنس ہوتا ہے ادراک کے برابر ہوتا ہے اور خدامما ثلت اور برابری سے پاک اور منزہ ہے خدا تو بے مثل اور بے چون و چگوں ے ﴿ لَيْتِ كَبِهُ فِيلِهِ هَيْءٌ ﴾ اور تيسري صفت اس كى يہ ہے كه بادشاہت ميں كوئى اس كاشر يكنہيں اور چوتھی صفت اس كى يہ ہے کہ وہ خالق الکل ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اس کی قدرت غیر متنا ہی ہے کوئی ذرہ اس کی قدرت ہے باہر نہیں ایسی ذات کا کون شریک اور سہیم ہوسکتا ہے اس خالق الکل نے کا ئنات کی انواع واقسام کو پیدا کیا پھر ا<u>س نے ہر چیز کاایک انداز وکھہرایا</u>۔ اس سے وہ چیز نہ کم ہواور نہ زیا دہ۔ ہر چیز کی صورت اور صفت اور خاصیت الگ الگ بنائی اور ان نا دانوں کو دیکھو کہ قادر مطلق اور ع جز مطلق میں فرق نہیں کرتے۔ ادران مشرکول نے خدا کے سواا یسے معبود کٹیرائے ہیں کہ جوایک چیز کے پیدا کرنے پر تجھی قادرنہیں اور حال یہ ہے کہ وہ خود ایک خاص مقدار اور انداز ہ<sub>ا</sub> پر پیدا کئے گئے ہیں کہ ایک لمحہ کے لئے اس انداز ہے با ہرنہیں ہوسکتے۔اور ہرمخلوق ا بنی ہستی ہیں خالق کا محتاج ہے اور محتاجگی خدائی کے لائق نہیں پس ان کے ہاتھ کے خود مر اشیدہ بت کہاں خدائی کے لائق ہو سکتے ہیں اور وہ خالق تو کیا ہوتے وہ تو مالکیت کی صفت سے بھی عاری اور خالی ہیں اور اس درجہ عاجز ہیں کہ وہ اپنی ذات کے لئے بھی کسی ضرر اور نفع کے مالک نہیں۔ وہ اپنے سے ضرر کے رفع کرنے کی اور اپنے لئے نفع ۔ حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ حالا نکہ خدا کے لئے بیرضروری ہے کہ وہ نافع اور ضار ہو یعنی نفع اور ضرر کا مالک ہو اور نہ وہ موت اور زندگی کے مالک ہیں کیسی میں جان ڈال دیں یا اس کی جان نکال لیس۔موت اور حیات تو بڑی چیز ہے۔ یہ تو اینے خواب اور بیداری کے بھی مالک نہیں سونا اور جا گنا کسی کے اختیار میں نہیں اور نہ کسی مردہ کو دوبارہ نغدہ کرنے پرقدرت رکھتے ہیں اورمعبود وہ ہے کہ جو جان نکالنے اور جان ڈالنے پر قا در ہو۔ بندہ اگر جیکسی کے تل پر قادر ہے مگر جان نکالنے پر قادر نہیں قبل اور چیز ہےاور جان نکالنااور چیز ہے۔مطلب بیہ ہے کہ معبود وہ ہونا جا سے کہ جوان مفات کے ساتھ متصف ہو خالق الکل اور ما لک الکل ہوا ورنفع اور ضرر اور موت اور حیات کا ما لک ہو یعنی کا ئتات کا وجود اور عدم اس کے اختیار میں ہواور عاجز اور بے جان کوغدائی کارتیہ دینا کمال حماقت ہےاور قر آن کریم میں حضرت عیسیٰ مایٹھا کے مجز واحیاءموتی کاذکر آیا

ہواں کا یہ مطلب نہیں کہ عیسیٰ ملیہ اور حیات کے مالک تھے بلکہ بھکم ضداوندی پرندوں میں پھونک مارتے اورالقد تھی لیے سے موال کا بیر موال کے اور اللہ تعلیم کے استعمال کے خور اللہ کے دعا کے مردوں کا زندہ ہونا بیان کا مجرہ وتھا جوان کی نبوت درسالت کی دلیل تھا کہ یہ اللہ کے مقبول ادر برگزیدہ ہیں کہ ان کی دعا ہے خدا تعالیٰ مردہ کو زندہ کرویتا ہے۔ نصار کی نبوت کی دلیل تھا کہ یہ اللہ کے مال اور غلط سجھا در مالک سے خور جب بہود نے ان کوصلیب پرلانکا یا تو وہ اپنے کہ کو موجود بنانا کمال محاقت ہے۔ معلوم ہوا کہ عیسیٰ غلیہ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ فدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندہ اور رہول کے بند میں ہوا کہ عیسیٰ غلیہ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ فدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندہ اور رہول کے بندہ اور باؤن اللہ اور بخور وہ ابنی میں اس تھو تھے اور باؤن اللہ اور بخور ہوا ہوا کی باتھ سے ان کی دعا کے بعد مردے زندہ ہوجاتے بذات خودتو وہ ابنی موت اور حیات کے بھی ما لک نہ تھے اور جب یہود نے ان کو ٹی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندہ کو اکو کی جس جسی محضری کے رفع کی مردہ سے جس جسی محضری کو وہ قبل کرنا ہوا ہے تھے اور رہول کو گونا اور اس کے تین کا ارادہ کرنا یہ دیوانہ اور بھی ہے۔ کہ سورہ نساء کے اخیر میں آیت ہو تھا قبلہ کو گوتھا قبلہ کو گوئون کی بڑے جسی ہے۔ کہ موجود نے ان کو گوئونا اور اس کے تین کو گوئون کی بڑے جسی اسلام کو تھی تھیں گوئون کی بڑے جسی اسلام کو تھیں گوئوں کی تھیں گائے کہا گوئوں کی گوئوں کی بڑے جسی سے موجود نے ان کوئوں کی گوئوں کی بڑے جسی اسلام کوئوں کی بڑے جسی ہے۔ کوئوں کی بڑے جسی ہے۔ کہ موجود نے ان کوئوں کی ہوئوں کی بڑے جسی ہے۔ کوئوں کی بڑے جسی ہے۔ کوئوں کی بڑے جسی ہے۔ کہ موجود نے ان کوئوں کی اور موبول کے کوئوں کی بڑے جسی ہے۔ کہ موجود کے کوئوں کی بڑے جسی اسلام کوئوں کی بڑے جسی ہے۔ کوئوں کی بڑے بھی ہو کوئوں کی بھی ہے۔ کوئوں کی بھی ہوئوں کی بھی ہوئوں کی بھی ہوئوں کی بھی ہوئوں کی ہو

خلاصۂ کلام یہ کہ جواپنے لئے بھی نفع اور شرر کا ما لک نہ ہواور موت اور حیات اس کے اختیار میں نہ ہواس کو خدا کا شریک اور فرزند کھیم انا کمال اہبی ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَىٰ كَفَرُوَّا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرْنَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اخْرُوْنَ وَ فَقَلْ جَاءُوُ ادر كهنے لكے جومنكر مِن ادر كچه نهيں ہے يمكر طوفان باندھ لايا ہے اور ساتھ ديا ہے اس كا اس مِن ادر لوگوں نے ول سوآئے ادر كهنے لكے جومنكر بين ادر كچه نهيں يہ مگر جموٹ باندھ لايا ہے ادر ساتھ ديا ہے اس كا اس مِن ادر لوگوں نے۔ سوآئ

## طُلُبًا وَزُورًا ۞

#### بانسانی اور جوث پرفس

#### بےانصافی اورجھوٹ پر۔

ف ایسی پرب کہنے کی ہاتیں ہیں کہ قرآن اللہ کی تتاب ہے معاذ اللہ محمد کی الندعیہ دست میں ایک کل میں المراس کو جوٹ طوفان مدا کی طرف منسوب کردیا بھران کے ساتھی لگے اس کی اشاعت کرنے بس کل حقیقت آئی ہے۔

فال یعنی اس سے بڑھ کر کلم اور جبوث محیا ہوگا کہ ایسے کلام عجزاور کتاب محیم کوجس کی مقمت دصداقت آفاب سے زیادہ روثن ہے، کذب وافترا کہا جائے ۔ ایا چند یحد دی فلاموں کی مدد سے ایسا کلام بنایا جاسکتا ہے جس کے مقابلہ میں تمام دنیا کے فعیج وہن عام دعیم بلکہ جن دانس ہمیٹ کے لیے عاجز رہ جائیں ۔ اور جس کے عور معارف کی تھوڑی ہی جھلک بڑے بڑے مالی دساخ مقلا وحکما کی آئکھوں کو فیر وکر دے۔

## منکرین نبوت کے اعتر اضات اوران کے جوابات منکرین نبوت کا پہلاشبہاوراس کا جواب

قَالَاللُّهُ تَهَالِنَ : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰلَ ۚ إِلَّا إِفَكَ افْتَرْنَهُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اخْرُونَ \* فَقَلْ جَاءُو ظُلُمًّا

وَزُورًا﴾

ربط: .....گزشتہ آیات میں توحیدورسالت پر کلام تھا۔اب آئندہ آیات میں منکرین نبوت کے شبہات کوفقل کر کے ان کے جواب دیتے ہیں، منکرین نبوت کا پہلا شہریتھا کہ دوقر آن کوآپ ٹاٹیل کا افتر ایعنی آپ ٹاٹیل کی تصنیف بتلاتے تھے کہ جو آپ مُلَافِظ نے دوسروں کی امداد سے تیار کی ہے،ان نا دانوں کو حجراور شجر کے معبود بنانے میں تو کوئی شبہ پیش ندآیا اور ایک بشر کے نبی اور رسول ہونے میں ان کوشبہات لاحق ہو گئے ۔شبہات کیا ہیں۔ نا دانوں اور بیوتو فوں کی جہالتیں اور حماقتیں ہیں۔ الله تعالیٰ نے بیفرقان مجید حق اور باطل میں فرق اور تمیز کے لئے اتار انگریہ نا دان اندھے ہوئے اور بولے بیکا فرکہ بی<mark>قر آن تو</mark> ک ہے بعنی اہل کتاب سے مدد لے کرآپ طافی نے بنالیا ہے اور منسوب کرتا ہے اس کو اللہ کی طرف۔ اللہ تعالی ان کے جواب میں فرماتے ہیں بس بیہ بات کہدکر بیلوگ صرح بے انصافی اور کھلے جھوٹ پرآ پہنچے ہیں کیا ایسا کلام جس کے معارضہ سے تمام جن اور انس عاجز موں اس کی نسبت ہے کہنا کہ چند یہودی غلاموں کی مدد سے بنالیا گیا ہے۔صریح بے انصافی اور بہتان اورطوفان نہیں تو کیا ہے اورجس کے علوم اورمعارف سے دنیا دنگ اور جیران ہے اس کی نسبت بیے کہنا کہ بیسی کی مدد ہے تیار کیا گیاہے سراسر دروغ بے فروغ ہے آخروہ اہل کتاب جن کی مدد ہے آپ مُلافِق نے بید کلام تیار کیا ہے تمہارے تو جانی دوست اورمحدرسول الله مَلَاثِيْنَا كے جانی وشمن ہیں۔انہوں نے بیرکلام تیار کر کے حضور پرنور مَلَاثِیْن کودے دیا اورتم کونہ دیا آخر اس کی کیا وجہ ہے تم بھی ان سے مدد لے کراپیا کلام بنالا ؤ۔ نیز وہ اہل کتاب جن کاتم نام لیتے ہووہ تمہار ہے ہی تو غلام ہیں تم ے کیاا نکار کر سکتے ہیں جس کو ذرہ بھی عقل ہے وہ ایسے برملا جھوٹ سے بلا شبہ نفرت کرے گا اور دوسری جگہ حق تعالیٰ کا ارشاد ﴾ ﴿ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُهِ وَالَّذِهِ أَعْجَمِي وَهِ إِللَّهَانُ عَرَبٌ عُنِينَ ﴾ يعن جس محص كى طرف اس قرآن بنانے ك نسبت كرتے ہيں اس كي زبان تو بجمي ہاوراس قرآن كى زبان صبح وبليغ عربي ہے۔

وَقَالُوْ السَّاطِيْرُ الْآوَلِيْنَ الْمُتَتَبَهَا فَهِي تَمُنِي عَلَيْهِ بُكُرَةً وَاَصِيْلُا ﴿ قُلَ الْوَلَهُ الَّانِي اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

### يَعْلَمُ السِّرْفِي السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيُّمًا ۞

بانتائے وقعی ہوئے بھیدة سمانوں میں اورز مین میں فل بیٹک وہ بخشے والا مہربان عوقا

جانا ہے چھے بھیدآ مانول میں ادرز مین میں مقرروہ بخشے والدمبر بان ہے۔

#### منكرين نبوت كادوسراشبهاوراس كاجواب

عَالَلْمُنْتَخَالُ : ﴿ وَقَالُوا اسْمَاطِيُرُ الْأَوْلِيْنَ اكْتَتَبَهَا .. الى .. إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيًّا ﴾

ربطہ: ..... بیشکرین نہوت کا دوسرا شبہ بلکہ دوسرا بہتان ہے جس کا حاصل بیہ کہ بیقر آن منجانب الذہبیں بلکہ اسکے لوگوں کے کے قصوں اور کہانیوں کا ایک جموعہ ہے چنا نچے فرماتے ہیں اور ایک جمون ان لوگوں نے بیالا کے دوسروں سے کلصوالے ہیں قصاور افسانے ہیں جن کو اس نی نے اپنے لئے کلکھوالیا ہے کیونکہ وہ خود تو نکھ نہیں سکتے اس لئے دوسروں سے کلصوالے ہیں لہر وہ نو فتے صبح وشام اس پر پڑھے جاتے ہیں تاکہ کروہ ان کو یا دکرے، چنا نچہ جب وہ آپ ماکٹی کی کہ دیتر آن ان کو پڑھ کرہمیں سنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بیاللہ کی وہ ہے۔ اے نبی آپ نگھڑا ان کے جواب میں کہ دیجئے کہ بیقر آن کی کا ساختہ اور نوشتہ نہیں بلکہ اس کو اس ذات نے اتارا ہے جوآسان اور زمین کے پوشیدہ مجیدوں کوخوب جانتا ہے بعنی یہ اس ذات کا اتارا ہوا کلام ہے جو عالم الغیب ہاور سے کلام عجیب وغریب فیسیحتوں اور عبرتوں اور افجار غیبیہ اور اسرار مکنونہ پر مضتل ہے جہاں عقل اور نہم کی رسائی نہیں اور علم غیب اللہ کا خاصہ ہے بندہ میں بیقدرت نہیں کہ کی کوغیب کی باتیں کلھ کروے دے اور ان کی اس گستان نداور ہے با کا نہ بات کا تقاضایہ تھا کہ اس قسم کی بیہودہ باتوں پر فور آ
دے اور وہ نوشتہ اس کو یا دکرا دے اور ان کی اس گستان نداور ہے با کانہ بات کا تقاضایہ تھا کہ اس قسم کی بیہودہ باتوں پر فور آ
عذاب سے ہلاک کردیئے جا بھی لیکن ان پر عذاب ندا نے کی وجہ سے کہ بیشک اللہ تعالی بخشنے والا اور مہر بان ہے عذاب نال کرنے میں جلدی نہیں کرتا ۔

خلاصة كلام يه كداس قرآن كا اخبر غيبيه اوراسرار مكنونه برمشتمل ہونا اس كى دليل ہے كہ يه كلام علام الغيوب كا نازل كردہ ہے نه كه كسى كا ساخة اور نوشتہ ہے اس ليح كه غيب كا علم سوائے خدا كے كسى كومكن نہيں۔ نيز بيه كه قرآن توفرقان ہے حق اور باطل كے فرق كوخوب واضح كرتا ہے اس ميں توكسى شك اور شبه كى تنجائش بى نہيں۔

ف یک ای بخش اورمبر سے ی یہ قرآن اتارا ( موسم القرآن ) پھر جولوگ ایسی روٹن حقیقت کے منگریں باوجو دان کے جرائم کالفسیلی علم رکھنے کے فرراسزا نبی دیتا۔ یہ بھی اس کی بخش اورمبری کا پہ قو ہے۔ چاہے تھا کرفرشوں کی طرح تھانے پینے اور طلب معاش کے بھیروں سے قارغ ہوتا۔ فیل یعنی اگرفرشوں کی فوٹ نہیں تو کم از کم ضا کا ایک آ دھ فرشۃ ان کو بچا ثابت کرنے اور دعب جمانے کے لیے ساتھ رہتا ہے دیکھ کرخوا بخوا وگوں کو جھکنا پڑتا۔ یہ کیا کہ کس مبری کی حالت میں ایکے دعویٰ کرتے پھر رہے ایس۔ یا اگرفرشے بھی ہمراہ نہوں تو کم از کم آسمان سے سونے چاہ ہی کا کوئی بیٹی خوا ندل جاتا کہ لوگوں کو سے دور نے مال خرج کر کے بی اپنی طرف کھینچ لیا کرتے ۔اور خیریہ بھی نہیں تو کس اور زمینداروں کی طرح انگور کھوروغیر و کا ایک باغ تو ان کی ملک میں ہوتا جس سے دوسروں کو مدرسے تو کم از کم خود بے فکری سے تھا یا پیا کرتے جب اتنا بھی نہیں تو کس طرح یقین ہوکہ انڈ تھا لی نے رسالت کے عہدہ جلیلہ یہ معاذ اللہ ایسی معمولی حیثیت کے آ دمی کو مامور کیا ہے ۔

= نسل یعنی جب ہماری طرح کھانا کھائے اور ہماری طرح خرید و فروخت کے لیے بازاروں میں جائے تو ہم میں اس میں فرق کیار ہا۔ اگر واقعی رمول تھا تو

ف یعنی میال کی یہ بوزیشن اوراتنے اوپنے دعوے؟ بجزال کے میا کہا جائے کہ عقل کھوئی گئی ہے یا کسی نے جاد و کے زورسے د ماغ مخل کر دیا ہے جوالی میں بھی بھی ماتیں کرتے ہیں ۔ (العماذ مائد)

فی یعنی بھی کہتے ہیں کہ ان کی ہائیں محض مفتریات ہیں۔ بھی دعوے کرتے ہیں کہنیں دوسروں سے سیکھ کر اپنے ساپنچے میں ڈھال لی ہیں بھی آپ ملی الله علیہ دسلم کو محور بتلاتے ہیں بھی سامر، بھی کائن، بھی شاعر، بھی مجنوں، یہ اضطراب خود بتلا تا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز آپ ملی اللہ علیہ دسلم ہونے ہیں جوئی۔ اس لیے میں ایک ہات پر قرار آپس۔ اور الزام لگانے کا کوئی داستہ ہاتھ ٹیس آ تا۔ جولوگ انہیا کی جناب میں اس طرح کی کتا فیاں کر کے قراہ ہوتے ہیں ان کے دا، داست پرآنے نے کی کوئی توقع نہیں۔

فی یعنی اللہ کے فواند میں کیا گی ہے، وہ چاہے تو ایک باغ کیا، بہت سے باغ اس سے بہتر منابت فرما دے جس کا پیلوگ مطالبہ کرتے ہیں۔ بلکہ اس کو قدرت ہے کہ آخرت میں جو باغ اور نہریں اور حوروت مور ملنے والے ہیں و ،سب آپ منی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مطاکر دیے لیکن مکمت الہی بالفعل اس کو مقتنی ہمیں۔اور معاندین کے سارے مطالبات اور فرمائٹیں بھی اگر ہوری کردی جائیں تب بھی یہ من وصداقت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ باتی پیغیر ملی اللہ علیہ دسلم کی صداقت ثابت کرنے کے لیے جو دلائل و معجزات پیش سے جاملے وہ کائی سے زیادہ ہیں۔ كَنَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿ إِذَا رَاتُهُمُ مِّنَ مَّكَانٍ بَعِيْدِ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ﴿ كَنَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿ إِنَّا لَهُ مُ مِّنَ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ﴿ جمنات این قیاست کوادر ایم نے تیالی ہاس کے داسطی جھنا تا ہے قیاست کو آگ فی اے جب و « یکھی ان کا دود کی جگرے سے سے اس کا جم خملانا الد مطالعات الله جھٹاوے قیامت کو اس کے واسطے آگ۔ جب وہ ویکھے گی ان کو، دور جگ سے سیں مے اس کا جمنجلانا اور چلانا۔ وَإِذَا ٱلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيْقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ لَا تَلْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا اورجب ڈالے جائیں گے اس کے اندرایک جگر تنگ میں ایک زنجر میں کئی کتی بندھ ہوتے بکاریں گے اس جگر موت کو قتل مت بکارو آج ایک ادر جب والے جاویں گے اس میں ایک جگہ تنگ، ایک زنجیر میں کی بندھے بیاریں مے اس جگہ موت کور مت بیارہ آج ایک وَّاحِدًا وَّادْعُوا ثُبُورًا كَثِيْرًا ﴿ قُلْ آذٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّهُ الْخُلُبِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴿ مرنے کو اور پارو بہت سے مرنے کو ناس تو تبد بھو یہ چیز بہتر ہے یا باغ ہمیشہ رہنے کا جس کا وعدہ ہوچکا برویز گارول سے ف مرنے کو اور پکارو بہت ہے مرنے کو۔ تو کہ بھل یہ چیز بہتر ہے یا باغ ہمیشہ رہنے کا جس کا وعدہ ملا پرہیزگارول کو۔ كَانَتُ لَهُمْ جَزَاءً وَّمَصِيرًا ﴿ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُونَ خُلِدِينُنَ ﴿ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعُدّا و، ہوگا ان كابدله اور پھرجانے كى جگه ان كے واسط وبال ب جو وہ عالى فل رہا كري جميشہ جوچكا تيرے رب كے ذمر وعده وہ ہوگا ان کا بدلہ اور پھرجانے کی جگد۔ ان کو وہاں ہے جو چاہیں، رہا کریں ہمیشد۔ ہوچکا تیرے رب کے ذمے وعدہ مَّسُتُوَلَّا® وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُلُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَقُوْلُ ءَ ٱنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ سانگ سنا فے اور جس دن جمع کر بلاتے گا ان کو اور جن کو وہ پوجتے ہیں اللہ کے مواتے پھر ان سے مجے کا کیا تم نے بہایا انگا پنچآ۔ اور جس دن جمع کر بلاوے گا ان کو اور جن کو بوجے ہیں اللہ کے سوا، پھر ان سے کیے گا یہ تم نے بہكایا فل یعنی پلوگ جن چیزول کامطابہ کررہے ہیں، ٹی اختیفت طلب حق کی نیت نہیں محض شرارت اور حک کرنے کے سے ہے۔ اور شرارت کا سبب یہ ہے کہ انھی ابھی تک قیامت اورسزاوجزا پریقین نہیں آیا یہ ویادرکھنا چاہیے کہ ان کے جمٹلانے سے کچھنیس بنیا، قیامت آ کررہے کی اوران مکذبین کے لیے آگ کا بوجل فارتیاد کیا محیاہے اس میں ضرور رہنا پڑے گا۔ فل یعنی دوزخ کی آ می محشریس جہمیوں کو دور سے دیکھ کر جوش میں ہمر جاتے کی اور اس کی غفینا ک آوازوں اورخوفاک مینادوں سے بڑے بڑے

فیل یعنی دوزخ کی آ گے محشر میں جنمیوں کو دور ہے دیکھ کر جوش میں ہھر جاتے گی اور اس کی غضبنا ک آ وازوں اور خوفاک مچنکاروں ہے بڑے بڑے دلیروں کے سینتے پانی ہومائیں گے ۔

فتع یعنی دوزخ میں ہر مجرم کے لیے فاص مگر ہوگی جہاں سے لی دسکے گا۔ادرایک نوعیت کے تک تی عجرم ایک ماقد زنجیروں می جرد سے ہوں مے۔اس وقت معیبت سے کھبرا کرموت کو یکاریں کے کہ کاش موت آ کرہماری ان دردن ک مصاف کا فاقمر کردے۔

الله يعنى ايك بارمرين وجموت مائيل دن يس بزاد بارمرے سے بدر مال اوتاہے ۔ (موضح القرآن)

ف یعنی مکذین کا انجام من لیا اب خود فیعل کروکدید بند ب یاده جس کادعد مومنین متنین سے کیا حمیار

فل ادر جایس کے دبی جوان کے مرتبہ کے ماسب ہوگا۔

فے " وَعَدَا مَندُولِ" بَعِم الحَتَى وعده مع جوندا تعالى من محض فغل وعنايت سه است ذمران أم كرايا ـ يايمطلب كداس وعده سكه ايفا كامتين موال مرس سكه رسويقيز ورائي باسكا بير كدوما يس سه - ﴿ زَيْمًا وَايتا مّا وَعَدْقَمًا عَلْ رُسُلِكَ ﴾

عِبَادِيْ هَوُلاءِ أَمُ هُمُ ضَلُّوا السَّبِيُلَ ﴿ قَالُوا سُبْحُنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا آنُ تَتَّخِذَ میرے ال بندول کو یا وہ آپ بہکے راہ سے فل بولیں کے تو یاک ہے ہم سے بن ند آتا تھا کہ پرکولیس کسی کو تیرے بغیر میرے ان بندوں کو یا وہ آپ بہتے راہ ہے۔ بولیں گے یاک ہے ہم کو نہ آتا تھا کہ پکڑیں تیرے بغیر مِنْ دُوْنِكَ مِنْ ٱوْلِيَآءَ وَلَكِنَ مَّتَّعْتَهُمُ وَابَآءَهُمُ حَتَّى نَسُوا الدِّ كُرَّ ۚ وَكَانُوا قَوْمًا رفیق فی کسین تو ان کو فائدہ پہنچاتا رہا اور ان کے باب دادوں کو یہاں تک کہ مجلا بیٹھے تیری یاد اور یہ تھے لوگ کوئی رفیق، لیکن تو نے ان کو بریخ دیا، اور ان کے باپ دادوں کو، یہاں تک کہ بھول گئے یاد۔ اور یہ تھے لوگ بُوْرًا®فَقَلُ كَنَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُولُوْنَ ﴿ فَمَا لَسُتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَّظْلِمُ تباہ ہونے والے قس مودہ تو جمالا علے تم كوتمبارى بات ميں في اب رتم لونا سكتے ہواور سدمدد كرسكتے ہو ف اور جوكوئى تم ميں محناه كارے کھینے والے۔ سو وہ تو جھٹلا کیے تم کو تمہاری بات میں اب تم نہ چھیر دے سکتے ہو، نہ مدد کر سکتے ہو۔ اور جو کوئی تم میں گنگار ب مِّنْكُمْ نُنِفَةُ عَنَابًا كَبِيْرًا ﴿ وَمَا آرُسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْهُرْسَلِيْنَ إِلَّا إِنَّهُمُ لَيَأْكُلُونَ اں کو ہم چکھائیں کے بڑا مذاب فل اور عبنے کیجے ہم نے عجمہ سے پہلے رمول سب کھاتے تھے اں کو ہم چکھادیں گے بڑی مار۔ ادر جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے رسول، سب کھاتے ہتھے الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِي الْأَسُواقِ ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتُنَةً ﴿ ٱتَّصْبِرُونَ ۚ وَكَانَ کھانا اور پھرتے تھے بازارول میں فے اور ہم نے رکھا ہے تم میں ایک دوسرے کے جانیخے کو دیٹھیں ٹابت بھی رہتے ہو id کھانا، اور پھرتے تھے بازارول میں۔ اور ہم نے رکھا ہے تم میں ایک دوسرے کے جانچنے کو دیکھیں ٹابت رہتے ہو؟ اور ف یعنی عابدین کوسنا کرمعود ول سے دریافت ممیاجائے کا کرمیاتم نے ان کوشرک کی اوراپنی پرمتش کرانے کی ترغیب و کا تھی بارخو داپنی جماقت و جہالت اور نمغلت ویے **آ**ر تھی ہے کمراہ ہوئے یہ

فی ایعنی ہماری نمیا عبال تھی کہ جمعے سے ہٹ کرئسی دوسرے کو اپنار نین و مدد گار بجھتے۔ بھر جب ہم اپنے نفس کے لیے تیرے سوا کو نی سہارا نہیں رکھتے تو دوسرول کو کیسے حکم دیستے کہ ہم کواپنامعبو واور ماجت روا بھیں ۔

قسلے یعنی اصل یہ ہے کہ یہ بربخت اپنی موہ استعداد سے خو دبی تباہ ہونے کو پھر دہ تھے ملاکت ان کے لیے مقدر ہو چکی تھی ، ظاہری سب اس کا یہ ہوا کہ میش و آ رام میں پڑ کراور شفت سے نشہ میں بھر ہو کرآپ کی یاد کو محلا بیٹھے بمن نسیحت پر کان ند دھرا، پیغمبر وال کی ہدایت وارشاد کی طرف سے ہائکل آ تھیں بند کرلیں اور دنیاوی تمتع پر مغرور ہو مجھے ۔ آپ نے اپنی ٹوازش سے جس قدران کو اوران کے باپ دادول کو دنیا کے فائد سے پہنچا ہے ، یہ اس قدر منطرت و نسیان میں ترقی کرتے مجھے ۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انعامات انہ یہ کو دیکھ کر معم شقی کی بندگی اور شرکز اربی اطفیار کرتے ، النے مغرور مفتون ہو کر کفروع میں ان پر تل مجھے یکو یا جوامرت تھا، برخی سے ان کے تی میں زہر بن مجیا۔

ق یق تعالیٰ فی طرف سے ارشاد ہوگا کیا اجن فی امانت ہوتم کوبڑا بسروستھاوہ خودتمبارے دعادی کو جمٹلارہ اورتمباری حرکات سے ملائیہ بیزاری کا قبار کررہ جی ۔ فی یعنی اب ندمذاب البی کو چھر سکتے ہونہ ہات کو بلٹ سکتے ہونہ ایک دوسر سے کی مدد کر سکتے ہوں جس کو جوسز اسلنے والی ہے اس کا پڑے مز وہ محتے رہو۔ فیل شاید تلام سے مراد بیال شرک ہو، اورمکن سے ہرتسم کا تلمہ ومناہ مراد لیا جائے ۔

فك يبعواب الموار ومال خلَّ الوَّسُولِ يَأْخِلُ الطَّلْعَامَ ﴾ كايعن آب سي بلع متن يغمر دنياس آئيسة دي في رآ دميون في فرح مات بيت اور =

| <br>                            | <u> </u> |
|---------------------------------|----------|
| رَبُّكَ بَصِ <b>ي</b> ْرًا۞     |          |
| <br>تیرارب سب کچھ دیکھتا ہے فیل |          |
| <br>تیرارب سب دیکھتا ہے۔        |          |
| <br>                            | 6.       |

#### منكرين نبوت كالتيسراشبهاوراس كاجواب

قَالَهُ لَنُدُنَّ فِي اللَّهُ وَقَالُوا مَالِ هٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْدِي فِي الْاسْوَاقِ...الى. وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ﴾ ربط:.....منكرين نبوت كابية تيسرا شبه ہے۔منكرين نبوت بير كہتے ہيں كہ بيد مرى نبوت يانچ صفتوں كے ساتھ موصوف ہے اور یہ یا نچوں صفتیں نبوت کے منافی ہیں۔ایک تو یہ کہ کیخص ہماری طرح کھانا کھا تا ہے۔ دوم یہ کہ پیخف ہماری طرح بازاروں میں جلتا بھرتا ہے، پھراس کو کی فضیلت اور برتری کہ یہ ہمارا نبی ہے۔ سوم یہ کہ آپ مُلاظم کے ہمراہ خدا کا کوئی فرشتہ نہیں جو لوگوں کوآپ مُلافِق سے ڈرائے۔ چہارم یہ کہآپ کے پاس آسان سے کوئی خزانہ نہیں اثر تا۔ جسے آب لوگوں پر بورافخ خرچ کر کے لوگوں کو اپنی طرف ، کل کریں۔اوراپنے ہیروؤں کو جوک اور فاقدے بچائیں۔ پنجم یہ کداگر آپ ٹالٹانے کے پاس آسان ہے کوئی خزانہ اتر تا تو کم از کم آپ کے پاس ایک باغ تو ہوتا جس سے آب بے فکری سے کھالیا کرتے، جب آب القطع میں کوئی شان امتیازی نبیس تو ہم کیسے یقین کریں کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کے ان خالات مہملہ کفتل کر کے بتلادیا کہ بیسب نادانی اور جہالت کی باتیں ہیں اوراس قتم کے خیالات کی اصل وجہ یہ ہے کہ پہلوگ قامت پر ایمان نبیں رکھتے ، جز ااور سزا کے قائل نہیں اس لئے احکام اور قوانین کی یابندی ان پرشاق اور گراں ہے۔ جب تامت آئے گی تو بچھتا نمیں گے اور صرتوں سے ہاتھ ملیں گے اور عذاب کا مزہ مجلمیں گے۔ پھرا خیر ﴿ وَمَا اَدُ سَلُمَا قَبْلُكَ مِنَ الْمُؤْسَلِدُنَ ﴾ بين ان كِتمام شبهات كامخضرطور برايك الزامي جواب ديا كه ديكھوكدا گلے پيغبربھي كھاتے اور يتے تھے اور بشری ضرورتوں کے لئے بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور نہ کسی کے ساتھ کوئی فرشتہ تھا اور نہ کسی کے یاس آسان سے کوئی خزانداتر اتھااورندكوئى باغ اورز بين وجائيدادكامالك تھا۔معلوم ہواكہ جو باتيس تم كہتے ہووہ نبوت ورسالت كےمنا في نبيس اور نہ نان نبی کے خلاف ہیں۔ چنانجے فرماتے ہیں اور کہا سرداران قریش نے جیسے ابوجہل اور عتبہ اورامیہ وغیرہم نے کہ سکیا حال ے اس رسول کا کہ دعوی تو رسالت کا کرتا ہے اور لوگوں کی طرح کھانا کھا تا ہے اور طلب معاش کے لئے اوروں کی طرح بازاروں میں جاتا بھرتا ہے تواس کوہم پر کیسے نصلیات حاصل ہوگئ اوریہ نبی کیسے ہوگیا میخص تو ہم جیسا آ دی ہے، جا ہے توبیہ تھا کہ فرشتہ ہوتا خیر اگر بیخو دفرشتہ نہیں تواس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا عمیار جس کوہم بھی ایتی آتکھوں سے دیکھتے

نك مبردامتقلال دكعاتے ہو۔

۔ زل یعنی بافروں کو کفروایدادی اور مایروں کامبرومل ساس کی نظریں ہے۔ ہرایک کواس کے بچے کا کھل دے کرے گا۔

<sup>=</sup>معافی خرور ہات کے لیے بازار بھی ماتے تھے ۔ان کو فرشۃ بنا کہ ہیں ہیماجو کھانے بینے اور حوائج بشرید سے متنفی ہول راس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے سے بازاروں میں پھر تاشان تقدس اور بزرگی کے منافی نہیں۔ بلکدا گر بازار ندجانے کا منشامجرو فو دینی جوتو پیبزرگی کے خلاف ہے۔ فکے یعنی پیغمبر میں کافروں کا ایمان جانجنے کو۔ اور کافریمی پیغمبرول کامبر جانگھنے کو۔ اب دینکھیں کافرول کے سلیسیا یدھن و تشخیع اور کفوا عمر اضات من کرتم کس مد

یہاں تک کافروں کے شبکا اجمالی جواب دیا، اب آئدہ آیات میں اس کا تفصیلی جواب ارشادفر ماتے ہیں۔ برئی ای برکت والا ہے وہ خدا جس نے آپ مگا ہی کا مرسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ مگا ہی ہی ہیں اس کتاب نازل کی ہے وہ اگر چاہے تو دنیا میں آپ کو اس ہے بہتر چیزیں عطا کرے۔ جن کی کفار آپ مگا ہی ہے فر مائٹ کرتے ہیں یعنی دنیا ہی میں آپ کو ایسے باغات دے دے جن کے درختوں کے نیچ نہریں جاری ہوں اور دنیا ہی میں آپ کو ایسے عالیشان محل دے دے جو دنیا میں کسی فر مازوانے دیکھے ہی نہ ہوں جن چیزوں کو کفار بجیب وغریب بجھے ہیں وہ خدا تعالی کی قدرت کے اعتبارے بہت حقیر ہیں۔ مال داران قریش نے جب حضرت رسالت پناہ مُلا فیل کی قدرت کے وقتر وفاقہ کی وجہ سے حقیر سمجھا تو اس پر یہ آیت نازل مولی۔

ابوا مامہ نگافظ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ظافظ نے مجھ سے فرما یا کہ مجھ سے میرے پروردگار نے کہا کہ اگر توچاہے تو میں تیرے لئے مکہ کے پتھروں کوسونا بنادوں میں نے عرض کیا کہ پروردگار میں بینییں چاہتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھروں اور ایک دن بھوکا رہوں تو تیری طرف رجوع کروں اور گڑ گڑ اوک اور تجھے یا دکروں اور جب بیٹ بھروں تو تیری تعریف کروں اور شکر کروں اور اس تسم کی بیٹار حدیثیں ہیں جن میں آپ نے فقیری کو امیری پر ترجیح دی ان سب سے مقصودا مت کی تعلیم تعنیم تو نیاوی ٹروت فتنہ ہاں میں نہ پڑیں بلکہ آخرت کی فکر کریں۔

#### تنبیه برمنشاءا نکاررسالت وبیان بعض احوال واهوال روز قیامت

﴿ ثِلُ كُنَّهُ وَا بِالسَّاعَةِ الى وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ﴾

اور بیمنکرین قیامت جب زنجیروں میں جگڑے ہوئے جہنم کی کمی تنگ وتاریک جگہ میں ڈال دیئے جائیں گے تو دہاں ہلاکت اورموت کو پکاریں گے کہ اے موت اوراے ہلاکت تو کہاں ہے بیودت نہایت مصیبت کا ہتو آ جا تا کہ یہ بلا کہ مصیبت کا خاتمہ ہو۔ حاصل یہ کہ منکرین قیامت جب کمی تنگ جگہ میں شونس دیئے جائیں گے تو اس وقت ابنی ہلاکت اور حسرت کو آ واز دیں گے ، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ایک موت کو نہ پکار و بلکہ بہت می موتوں کو پکارو کی شارنیس جوایک کیونکہ وہاں انواع واقسام عذاب کی کوئی شارنیس جوایک موت اور ایک ہلاکت سے ختم ہوجا تیں الہذاتم بڑارال بڑار بارموت اور ہلاکت کو پکارتے رہو۔ کتنا بی پکارو۔ تمہاری سب پکارے فائدہ اور سے کا در بے کہ اس ہوجا کیں الہذاتم بڑارال بڑار بارموت اور ہلاکت کو پکارتے رہو۔ کتنا بی پکارو۔ تمہاری سب پکارے فائدہ اور سے کا کہ ایک موت کو بار سے ۔

اے نبی آپ ان مکرین قیامت کو بیرحال اور مال سنا کر کہدد بیخے کرتم نے مکذبین کا انجام من لیااب تم فیصلہ کرلوکہ بیزنست ہو ہمتر ہے جو تمہارے انکار اور تکذیب کا متیجہ ہے یاوہ جنت الخلد بہتر ہے جس کا اہل ایمان اور اہل تقوی ہے وعدہ ہو چکا ہے بیہ جنت الخلد ان کے اعمال کا صلہ ہے اور ان کا آخری شکانہ ہے ان کے لئے وہاں وہ سب پچھ ہے جو دہ چاہیں مے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں مے وہاں کی نعمت کو زوال نہ ہوگا۔ اے پیغمبر بیدتیرے پروردگار کا ایک وعدہ

ے جواس کے ذمہ ہے جو دعدہ کے مطابق اس سے مانگاجائے گا۔ الل ایمان اس سے درخواست کریں گے ﴿ رَبَّعَا وَالْتِعَا مَا وَعَدُونَا مَا اِللَّهِ عَلَيْنِ الَّذِي مَا وَعَدُونَا مَا اِللَّهُ عَلَيْنِ الَّذِي الَّذِي الَّذِي الَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اب آئندہ آیات میں قیامت کے دن مشرکوں کی ملامت اور ندامت کا بیان ہے اور اے نبی آپ مختفظ ان کا فرول کے سامنے اس دن کا ذکر سیجئے کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان کواور ان کے معبودوں کوجنہیں وہ اللہ کے سوا بوجتے ہیں۔ میدان حشر میں سب کو جمع کرے گا پھران معبودوں سے یو چھے گا کہ کیاتم نے میر ہے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی راہ حق سے گمراہ ہوئے تو وہ معبودین عرض کریں گے ہم تیری یا کی بیا<del>ن کرتے ہیں</del> توشریک سے پاک اورمنزہ ہے کوئی تیرا شر یک نہیں ہوسکتا، ہم تیرے بندے ہیں تیری تقدیس اور تنزیبہ سے خوب واقف ہیں۔ ہمارے کئے بیدلائق نہیں کہ ہم تیرے سواکسی کو دوست بنائیں ۔ چہ جائیکہ تیرے سواکسی کومعبود کھہرائیں ہماری کیا مجال تھی کہ ہم تیرے سواکسی کو اپنا یار د مددگار بناتے۔ یہ بات حضرت عیسیٰ ملیٹی اور عزیز علیٹ اور فرشتے وغیرہ وغیرہ سب کہیں گے۔مطلب جواب کا یہ ہے کہ ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا اور نہان کو گمراہی کی دعوت دی بلکہ یہ لوگ خود گمراہ ہوئے ۔ حاصل بیہ کہ خدا کی پیش فرمود ہ دوشقوں میں سے جواب کے لئے ﴿ اَهُم هُمْ حَنَيْنُوا السَّبِينَ لَ ﴾ کی ش کواختيار کيا يعني اے پروردگارييلوگ خود ہي تيري راه سے بہک گئے ہم ان کی گمراہی کا سبب نہیں ہے ولیکن تو نے ان لوگوں کواوران کے باپ دادوں کو دنیا میں طول عمر اور صحت اور نعمت کے ساتھ نفع پہنچایا یہاں تک کہ بیلوگ دنیوی نعمتوں اورلذتوں میں پڑکر <del>تیری یا دکو بھول گئے</del> او**ر اس طرح** ہیلوگ ہلاک تمروه نفسانی شہوتوں اورلذتوں میں ایسے غرق ہوئے کہ اسباب شکر کو اسباب کفر بنالیا اور اے پرورد گار تیرے علم از لی میں پہلے ہی سے بیلوگ ہلاک ہونے والے تھے چونکہ اس سوال وجواب سے مشرکین کی تو پیخ اور ملامت مقصود ہوگی اس لئے اس جواب کے بعد شرکین کو ناطب بنا کرکہا جائے گااے مشرکو! یہ تمہارے معبود ہیں تم نے ان کا جواب س لیا۔ سویہ معبود تم کوتمہارے قول میں جھٹلا بھے اور تمہارے منہ پرتم کوجھوٹا تھہرادیا اور تمہاری حرکات سے اپنی بیزاری ظاہر کر دی جس سے تمہارا جرم پوری طرح داضح ہوگیا <del>پس اب</del>تم نہ ازخودعذاب کواپنے او پرسے دفع کرسکتے ہو اور نہ ایک دوسرے کی مدد کرسکتے ہو اب تو وقت سز ا کا ہے جس کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اورتم میں سے جو کا فرہے کینی مشرک ہے ہم اس کو بڑاعذاب چکھا تمیں گے کوئی شخص اس عذاب کا ظالموں سے پھیر نہیں سکے گا۔ اب آئندہ آیات میں مشرکین کے پھراس طعن کا جواب دیتے ہیں کدید کیے رسول ہیں کہ جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے بھرتے ہیں اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے <u>پنجبر بھیجے سب کی یہی شان اور صفت تھی کہ وہ کھانا کھاتے تھے اور بازارول میں چلتے پھرتے تھے۔مطلب یہ ہے کہ کھانا پیتا</u> اور بازاروں میں ضرورت کے لئے جانا منصب نبوت کے منافی نہیں، پس مشرکین کا آپ مُلاہ کا میں کرنا کہ یہ کیسارسول ہے كه كمانا كمانا بادربازارول من جاتاب بالكل بحاب الله كاست تمام نبيول من يهي ربي \_ اورہم نے بعض کو بعض کے لئے آن مائش بنایا ہے امیروں کی آز مائش غریبوں سے ہے کہ وہ ان کونظر حقارت سے نہ

دیمیں اورغریوں کی آ زمائش امیروں سے ہے کہ وہ ان پر حسد نہ کریں ، ای طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی صورت بشریداور حوائج انسانیہ کولوگوں کے لئے آ زمائش بنایا کہ لوگ ان کے ظاہر کو دیکھ کریہ خیال کریں کہ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ ظاہری صورت کے اعتبار سے توایک نا دان اور حکیم لقمان میں کوئی فرق نہیں۔

اے مسلمانو - کیاتم کافروں کی اس طعن وشنیع پر صبر کرو گے - کافروں کی بیطعن وشنیع تمہارے لئے آز مائش ہے۔ دیکھیں کس حد تک صبر کرتے ہو اور تیرارب سب بچھد کھنے والا ہے وہ کافروں کی ایذ ااور طعن وشنیع کوبھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے صبر وقتل کوبھی دیکھ رہا ہے ہرایک کواس کے مطابق اجرد ہے گا۔ الحمد ناتد اٹھار ہویں سیارے کی تفسیر کھمل ہوئی ۔

000

# وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَأَثِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا ﴿ لَقَارِ

اور بولے وہ لوگ جو امیر نہیں رکھتے کہ ہم سے ملیں مے کیوں نہ اڑے ہم بد فرشتے یا ہم دیکھ لیتے اپنے رب کو فل اور بولے جو لوگ امید نہیں رکھتے کہ ہم سے ملیں عے، کیوں نہ اڑے ہم پر فرشتے ؟ یا ہم دیکھتے اپنے رب کو۔

اسْتَكُبَرُوا فِيَّ ٱنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيُرًا ﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ الْبَلِّيكَةَ لَا بُشَرَى يَوْمَيِنٍ

بہت بڑائی رکھتے میں اسبے بی میں اور سر چڑھ رہے میں بڑی شرارت میں فی جس دن دیکھیں کے فرشتوں کو، کچھ خوشخبری نہیں اس دن بہت بڑائی رکھتے ہیں اپنے جی میں، اور سر چڑھ رہے ہیں بڑی شرارت میں۔جس دن دیکھیں سے فرشتے، پچھ خوشخبری نہیں اس دن

لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُولُونَ حِبْرًا مُّحُبُّورًا ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً

گناہ گاروں کو اور کبیل گے کبیل روک دی جائے کوئی آڑ فیل اور ہم پہنچے ان کے کامول پر جو انہوں نے کیے تھے پھر ہم نے کر ڈالا اس کو گنبگاروں کو، اور کبیل گے، کبیل روکی جائے کوئی اوٹ۔ اور ہم پہنچے ان کے کاموں پر، جو کیے تھے، پھر کر ڈالا اس کو

مُّنْثُورًا ۞ أَصْحُبُ الْجَنَّةِ يَوْمَبِنٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّأَحْسَنُ مَقِيُلًا ۞ وَيَوْمَ لَشَقَّقُ

ظاک اڑتی ہوئی فرم بہشت کے لوگول کا اس دن خوب ہے ٹھکا نا اور خوب ہے ملکہ دو پہر کے آ رام کی فی اور جس دن کھٹ مائے ظاک اڑتی۔ بہشت کے لوگ اس دن خوب رکھتے ہیں ٹھکا نا، اور خوب جگہ دو پہر کے آ رام کی۔ اور جس دن کھٹ جادے

فل یعنی جن توبیامید نبس کدایک روز بمارے رو بروحاضر ہو کر حماب و کتاب دینہ ہو و مرزا کے خون سے بالکل بے فکر ہو کر معاندانداورگتا خانے کمات زبان سے بلکل بین کر محملا میں کہول نہیں ہو گیا ہے ہے بہاری تصدیلی کہتے ہیں رخوا کہ اندعلید دسلم کی طرح ہم پر فرشتے وق لے کر کیول ندازے ۔ یا خدا تعدیلی سامنے آ کر ہم سے ہمکلا میول نہیں ہو گیا ہم از کم فرشتے ہم ہو گئے ہیں موضع آخر۔ تہماری تصدیلی کی گئے ہو تو دوخداوندرب العزت کو ہم دیکھتے کہ سامنے ہو کر تمہارے دعوے کی تائید وتصدیلی کر ہاہے کہا فی موضع آخر۔ حقالتُوا اَنْ تَنْوَفِینَ تَدَّ فِی کُور مُنْ اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ کَا کُلُول کے دنیا میں ان آ تکھول سے خداوند و کی کو دیکھنے اور شرف ہم کا کی سے مشرف ہونے کا مطال ہے کریا میں ان آ تکھول سے خداوند و کی کو دیکھنے اور شرف ہم کا کی سے مشرف نہونے کا مطال ہم کے دنیا میں ان آ تکھول سے خداوند و کی کو دیکھنے اور مواقع کے دنیا میں ان آ تکھول سے خدال میں کو دیکھنے اور مواقع کے دنیا میں ان آ تکھول سے خوال سے خوالے میں ان ان آ تکھول سے خدالے میں ان آ تکھول سے خوالے میں ان آ تکھول سے خوالے میں ان ان کا میں ان ان آ تکھول سے خوالے میں ان ان آ تکھول سے خوالے میں ان ان کا تک میں ان ان ان کا تک میں ان ان ان کا تک میں ان ان ان کا تک میں کے دیا جو ان ان ان کا تک میں ان ان ان کا تک میں ان ان ان کا تک میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میکھول سے میں کے میں کو میکھول سے میں کو میں کو میا کو میا کے میا کو میا کو میں کو میں کو میا کو میں کو میا کو میا کو میا کو میا کو میں کو میا کو میا کو میا

فعلی یعنی گھبراؤ بہیں ،ایک دن آنے والا ہے جب فرشتے تم کونظر پڑیں گے بیکن ان کے دیکھنے سے تم جیسے جرموں کو کچھٹوٹی ماسل نہ ہوگی، بلاسخت ہونناک مصائب کا سامنا ہوگا جتی کہ جولوگ اس وقت فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کرنے والے بیل اس وقت "حیجہ و المتحدیجی و المحبہ کریں گے ،اور چائیں مسائب کا سامنا ہوگا ہے و اس محمد کریں گے ،اور جائیں مسائب کا در فرشتوں کے درمیان کوئی سخت روک قائم ہوجائے کہ وہ ان تک مرجی کی سائل کے درمیان کوئی سخت روک قائم ہوجائے کہ وہ ان تک مرجی کی سائل کے درمیان کوئی سے مرحد درکی کا میں اس کے کہ کر بتلادیں میں کہ کہ کر بتلادیں میں مرحد و کا میانی ہمیشہ کے لیے تم سے روک دی گئی ہے ۔

المنيد المنتها المنته

وس یعنی وہ بم کو بلائے تھے ہم بھی آ کانچے مگر ان کی عزت بڑھانے کو آئیں، بلکراس لیے کا نہول نے اسپے زعم باطل کے موافق جو بھلے کام میے تھے جن پر بڑا محرور تھا تعمیں ہم قلعاً ملیامیٹ کر دیں اور اس طرح بے حقیقت کر کے اڑا دیں بھیے فاک کے حقیر ذرات ہوا بیں اد مراد مراز مبایا کرتے ہیں یہونکہ وہ = السّماء بِالْعَمَامِ وَنُوِّلُ الْمَلْيَكُةُ تَنُوِيُلُا ﴿ الْمُلُكُ يَوْمَيْنِ الْحَلَّى لِلْرَّحْنِ وَكَانَ الْمَلْكُ يَوْمَيْنِ الْحَلَّى لِلرَّحْنِ وَكَانَ الْمَلْكُ يَوْمَيْنِ الْحَلَى لِلرَّالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

فی یعنی پُوکُ وَاس روزاس مسیب یم گرف ربوں کے اور بن کی بنی اڑا یا کرتے تھے وہ جنت میں خرب میش وآ رام کے مزے لوش کے۔ فل قیامت کے دن آسمانوں کے تھٹنے کے بعداو برے بادل کی طرح کی ایک جیزاتر ٹی نفرا کے گی جس میں تو تعالیٰ کی ایک خاص تخلی ہوگی۔اے ہم چیز شای سے تعبیر کیے بیتے میں بڑاید یہ دی چیز ہو جے ابورزین کی مدیث میں "عقتاء" سے اورنسائی کی ایک روایت میں جومعراج سے تعلق ہے "عقیابته "سے تعبیر کیا ہے۔ واللہ اعلم۔اس کے ساتھ بیشمار فرشقوں کا ہجوم ہوگا اور آسمانوں کے فرشتے اس روز لگا تارمقام محرفی کو طوف نزول فرمائیں گے۔ دوسرے پارہ کے نصف کے لریب آیت فرضل یَد مُطَوِّد وَرَالِا اَن بَائِیمَ ہُمُ اللّٰهِ فِی ظُلُل قِین اللّٰ مَن اللّٰ مُعْمَائِ اللّٰ ہوں اللّٰ مِن اللّٰ مُعْمَائِ اللّٰ ہوں اللّٰ میں اللّٰ میں اللّٰ اللّٰ ہوں اللّٰ ہوں اللّٰ مُعْمَائِ مُعْمَائِ مُنْ اللّٰ مِن اللّٰ مُعْمَائِ وَالْبَعْلِيمَ مُنْ اللّٰ اللّٰ اِنْ اللّٰ اللّٰ ہوں اللّٰ ہوں اللّٰ ہوں اللّٰ ہوں اللّٰ ہوں کہ اللّٰ ہوں کا معتمون گرر چکا ہے۔

فَلُ يَعْنَ ظَاہِراَو بِالْمَامُورَةُ مَعْنَى مَنْ كُلُ الوجوہ الكِيلِيَمَانَ فَي بادشاہت او كُلُ الدرسرف اس كاحكم عِلِيكا۔ ﴿ لِنِينِ الْمُمْلَكُ الْيَوْهَمُ بِلَا الْوَاحِوالْقَهَارِ ﴾ (مون ركوع ٢) پھرجب رتمان كى حكومت ہوئى توجو تتى رتمت ہيں ان كے ليے رحمت كى تميا كى، بيے حماب رحمتوں سے نوازے بائيس محمع باوجودائيں لاقدودرتمت كے كافروں كے ليے وہ دن بڑى تخت شكل اورمعيبت كا ہوگا۔

که بازار چندال کرآ محنده تر تسی دست رادل پرامحنده تر

فی یعنی مارے صرت و ندامت کے اسپینے ہاتھ کا لئے گاا درافوں کرے گا کہ میں نے کیول دنیا میں رمول خدا کاراستہ اختیار دیجیاا در کیول شیا مین الانس دالجن کے بہائے میں آسما ہوتر جہدروزید دیکھنا پڑا۔

فع یعنی جن کی دوتی اوراغواسے کمراہ ہواتھایا کمرای میں ترتی کچھی اس دت پھتا ہے گا کدافسوں ایموں کو میں نے اپناد وست میوں بھمار کاش میرے اور ان کے درمیان بھی دوتی اور دفاقت دہوئی ہوتی۔

یں ہے۔ (حتید) مغرین نے بیال عقبہ بن الی معبد اور الی بن ناف کا جو واقع تقل کیا ہے، کھ ضرورت نیس کر آیت کے مدلول کو اس پر مقسور کیا ہائے۔ ہاں جو تقریر بم نے کی ہے اس میں وہ بھی داش ہے۔

ف يعنى يقرر كنسوس جور بين بيني حي حي جوبدايت كے سے كاف حى اورامكان تھاكريرے ول يس كركر لے مراس كم بخت كى دوتى نے تبوري اور =

قَوْمِی النَّخَنُوُا هٰنَا الْقُرُانَ مَهْجُوْرًا۞ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِی عَدُوًّا مِّنَ میری قم نے تمہرایا ہے اس قرآن کو جمک جمک فل اور ای طرح رکھے ہیں ہم نے ہر نجی کے نیے ڈمن میری قوم نے تمہرایا اس قرآن کو جمک جمک۔ اور ای طرح رکھے ہیں ہم نے ہر نبی کے ڈمن،

## الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ وَكَفِّي بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَّنَصِيْرًا ۞

گناه گارول میں سے فک اور کانی ہے تیرارب راہ دکھلا نے کو اورمد د کرنے کو فک

منہ گاروں میں ہے۔اوربس ہے تیرارب راہ دکھانے کو، اور مدو کرنے کو۔

#### منكرين نبوت كاچوتها شبهاوراس كاجواب

عَالِلْللُّ تَجَاكِ : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا.. الى . هَادِيًّا وَّنْصِيْرًا ﴾

ربط: .....متكرين نبوت كا چوتھا شبہ بہتھا كەالتەتعالى نے آسان سے فرشتے كيون نبيس نازل كيے جو ہمارے سامنے آكر آپ منافیخ كى نبوت ورسالت كى شہادت ديے كہ شخص دعوائے نبوت بيں صادق ہے يا ہم بلاوا سطەاللەكود كيمتے اور بلاوا سطہ خودالته تعالى نے ان كے اس جا بلانداور خودالته تعالى نے ان كے اس جا بلانداور احتقانہ اور گستا خانہ اور مغرورانہ سوال كے جواب بيں بيار شادفر مايا كہ بيلوگ بڑے ہى سرش اور مشكر ہيں كه وہ اپنے آپ كواس مرتبہ كا سمجھتے ہيں كہ خودالته تعالى كوديكھيں اورخودالله تعالى ہے آپ كواس مرتبہ كا سمجھتے ہيں كہ خودالته تعالى كوديكھيں اورخودالله تعالى ہے آپ كى بابت دريا خت كرليس ياكوئى فرشتہ الله كا پيغام لے كران كے بياس الله كا پيغام لے كرنيس آئے گا بلك عذاب اللى ليكر آئے گا اس وقت غرور كا سارا اندكا فور ہوج سے گا ، چنا نجو فرماتے ہيں اور كہا ان لوگوں نے جو ہمارے سامنے بيش ہونے كى اميد نہيں رکھتے يعنی جو تيا مت اور جزاد سرائے بين ادر ہوج سے كہ دريا كور ہوتے كے محمد مثال ہوں ہيں يا ہم خودا ہے بيروردگاركو د كھے ليتے اوروہ خود ہم سے كہ دريتا كہ بي ہم مراس ولی بينام بہنجاد ہے كہ محمد مثالي التہ ہوں ہيں يا ہم خودا ہے بروردگاركو د كھے ليتے اوروہ خود ہم سے كہ دريتا كہ بي ہم ادار سول

<sup>=</sup> دل کو اد هرمتو جدنه ہونے دیا۔ بیٹک ٹیلطان پڑا د غاباز ہے آ دی کوعین وقت پر دھو کا دیتااور بری طرح رسوا کرتا ہے۔

ف یعنی ضدی معاندین نے جب کسی طرح نصیحت برکان نه دھرا، تب پیغمبر طی الدُّعلیه دسم نے بارگاه الہی میں شکایت کی کہ خداوندمیری قوم نیس سنتی ، انہوں نے قرآن کریم جسی عظیم الثان کتاب کو (العیاذ بالنُد) بکواس قرار دیا ہے، جب قرآن پڑھاجا تاہے تو خوب شورمچاتے اور بک بک جھک جھک کرتے ہیں۔ تاکہ کوئی شخص میں ادر مجھدنہ سکے۔اس طرح ان اشتیانے قرآن مبینی قابل قدر کتاب کو بالکل منز وک ومجور کرچھوڑا ہے۔

<sup>(</sup>تنبیه) آیت یس اگر چده نور مرت کافرول کا به تا به قرآن فی تصدیات ندرناه ای پس تدبرند کرناه ای پرهمل ندکرناه ای کی تاوت ندکرناه ای کی تحقیق قرامت فی طرف توجه نوان ای تعلیم ای تعلیم تعلیم

فی جونی کی بات مانے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اوروگوں کو قبول حق سے رو کتے ہیں۔

ق یعنی کافریڈے بہایا کریں،جی کواند چاہے گاراہ ہے۔ آئے گایا مطلب ہے کراندجی کو چاہے گاہدایت کرد سے گاورجن کو ہدایت نعیب دہوگی ان کے سب کے مقابلہ میں تیری مدد کر سے مقابلہ میں تیری مدد کر کے مقام مطلوب تک پہنچاد سے گارکاوٹ مانع دہو سکے گی۔

ے اعتبارے بہت ایکھے اور بلی ظفواب گاہ اور آرام گاہ کہی بہت عمدہ ہو نگے "ستق" کے معنی قرار گاہ لیعنی ٹھکانہ کے ہیں آدئی اکثر رہتا ہواور "مفیل" کے معنی قیلولہ یعنی دو بہری استراحت اور آرام کی جگہ کے ہیں۔ جہاں خاص اوقات میں اپنی از وائی کے ساتھ داحت حاصل کرتا ہو۔مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کوئیش وراحت کے تمام سامان حاصل ہو نگے حق جل شانہ کے اس قول کے ساتھ داحت حاصل کرتا ہو۔مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کوئیش دراحت کے تمام سامان حاصل ہو نگے حق جل شانہ کے اس قول کے ساتھ داحت حاصل کرتا ہو۔مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کوئیش دراحت کے تمام سامان حاصل ہو نگے حق جل شانہ کے اس قول کو بیان کرتے ہیں، چنانچے فرماتے ہیں اور منجملہ امور عظیمہ کے جو قیامت کے دن چیش آئیں گے آسان کاشق ہوجا نا اور فرشتوں کو بیان کرتے ہیں، چنانچے فرماتے ہیں اور منجملہ امور عظیمہ کے جو قیامت کے دن چیش آئیں گے اس کاشق ہوجا نا اور فرشتوں کا نازل ہونا ہے جس دن آسان بدلی سے بیٹ آسان بھٹے گا اور اس سے ایک بادل نمودار ہوگا بیتی جل شانہ کی ایک خاص بھٹی قرار سے ایک بادل نمودار ہوگا بیتی جل شانہ کی ایک خاص بھٹی تھالی ہوں گے ، نازل ہوکر سے بخلی قرار کی گھر لیس گے۔ اور اس کے ایک قول میں مخلوق کے نام بائے اللہ جل شانہ تھالی ہوں گے ، نازل ہوکر سے بخلوق کو گھر لیس گے۔

اس آیت کامضمون تقریباً وہی ہے جو پارہ دوم کے نصف کے قریب ﴿ هَلُ یَنْظُوُوْنَ إِلَّا اَنْ یَالَٰتِیٓ ہُمُدُ اللّٰهُ فِیْ ظُلّلِ مِّقِیٰ اللّٰهُ فِی ظُلّلٍ مِیْ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ

غمام کے معنی سفید بادل کے ہیں ابن کثیر فرماتے ● ہیں کہ آیت میں غمام سے نورعظیم کا سائبان مراد ہے جس سے آتھ میں چکا چوند ہوجا نمیں اور غامباً اسی نورانی بادل کو ابورزین ٹاٹٹو کی حدیث میں عمآء سے اورنسائی کی ایک روایت میں جو معراج سے متعلق ہے غیابہ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ آپ ماٹٹو ٹاٹٹو شب معراج میں سدرۃ المنتہا سے ایک بادل میں او پرتشریف لے گئے۔ واللہ اعلم۔

ابن عبال نظائنا سے مروی ہے کہ انہوں نے اس آیت کو پینی ﴿ یَوْ مَدَ تَصَفَّقُی السَّمَاءُ بِالْفَعَهَامِهِ وَنُوِّلَ الْمَهَائِيكَةُ وَنُوْلِ الْمَهَاءُ بِالْفَعَهَامِهِ وَنُوْلِ الْمَهَاءُ بِالْفَعَهَامِهِ وَنُوْلِ الْمَهَاءُ بِالْمَعْ مِعْ مِوجًا نَمِي حَتْ وَنَهُمَا مِن اور انس اور وحوش وطیور میدان حشر میں جمع موجًا نمیں گئو اول آسان دنیاشق ہونگے اور فرضتے نازل ہوکرتمام خلائق کا اول آسان دنیاشق ہونگے اور فرضتے نازل ہوکرتمام خلائق کا اول آسان دنیاشق ہونگے اور فرضتے نازل ہوکرتمام خلائق کا اول آسان دنیاشق کے بعد ازال ابر کے سائبانوں میں حق جل شانہ کا خول اجلال ہوگا تا کہ بندول کے اعمال کا حساب و کہا ہو کہ و یا جائے (دیکھوتفیراین کثیر)

تنبیہ فی ..... جانا چاہئے کہ قرآن اور حدیث میں جو حق تعالی کی نسبت آنا اور اترنا فہ کور ہوا ہے سواس سے حق جل شانہ کی جی اور جسمانی جی اور اس کا ظہور مراد ہے جو اس کی شان کے لائل ہے جس طرح حق تعالی کی ذات بے چون و چگوں ہے اور جسمانی مشابہت سے پاک ہیں جسے مشابہت سے پاک ہیں جسے مشابہت سے پاک ہیں جسے مشابہت اور مماثلہ تا اور مماثلہ من هول يوم القيامة وما يكون فيه من الامور العظيمة فمنها انشقاق السماء و تفطرها وانفراجها بالغمام و هو ظلل النور العظيم الذي يبهر الابصار و نزول ملئكة السموات يومنذ فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر ثم يہ الرب تبارك و تعالیٰ لفصل القضاء۔ تفسير ابن كثير: ١٩٥٣.

€ قالالاماءالقرطبي وياتي الربجل وعزفي الثمانية الذين يحملون العرش لفصل القضاء على مما يجوزان يحما ،عليه اتبانه لاعلى ما تحمل عليه صفات المخلوقين من الحركة والانتقال تفسير قرطبي:٢٣/١٣\_ ﴿ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَقَ الْبَاطِلُ ﴾ بين حق كآنے ہے حق كاظهور مراد ہاور باطل كے جانے ہے اس كافنا اور زوال مراد ہے جس كی طرح آنا اور جانا مرادنہیں كہ جس طرح جسم كے آنے اور جانے ہے انتقال مكانی مراد ہوتا اس قسم كا انتقال مكانی مرادنہیں اسی طرح اللّٰد تعالیٰ كے نزول اجلال كسمجھو۔

اس روزیین جس دن آسان شق ہوگا ظاہراً وباطنا سلطنت رحمن ہی کی ہوگی۔ صرف ای کا تھم چلے گا ظاہری اور عبادی بادشہ ہوگی۔ اس جگر آیت میں لفظ و حسن کا ہا اور دو مری آیت میں لفظ قهار کا آیا ہے کسا قال ہولیہ ی المنیلنگ الْیَّوْ مَدیله الْوَائِمِی الْفَظَائِمِی الْکُلُکُ الْیَّوْ مَدیله الْوَائِمِی الْفَظَائِمِی الْکُلُکُ الْیَوْ مَدیله الْوَائِمِی الْفَظَائِمِی الْکُلُکُ الْیَوْ مَدید اللّٰوَ اللّٰہِ اللّٰہُ الل

اب آگے آپ کی تعلی فرماتے ہیں اور اے نی آپ خلای ان کی باتوں سے رنجیدہ اور ملول نہ ہوں جس طرح ہم نے تیری قوم کے کا فروں کو تیرا دشمن بنایا ہے اس طرح ہم مجرم لوگوں میں سے ہر نبی کے دشمن بناتے رہے ہیں اور وہ صبر کرتے رہے ہیں اس طرح آپ خلائی مجس صبر سیجے اور تیرا پروردگار کا فی ہادی اور مددگارہے تو تسلی رکھ تیرا پروردگار تجھ سے ہدایت جاری کر بھااور دشمنوں کے مقابلہ میں تیری نصرت اور یاوری کرےگا۔

فُوَّا اَحْكَ وَرَ تَّلُنْهُ تَرُ تِيْلُا وَلَا يَأْتُوْنَكَ بِمَثَلِ اللَّهِ حِثَنْكَ بِأَكُوّ وَ اَحْسَنَ تَفْسِيْرًا اَ فَي يَمْ اللَّهِ اللَّهُ ا

قَالَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ مِنْ كَفَرُوا لَوُلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرُانُ مُعْلَةً وَّاحِدَةً . الى قَاضَلُ سَبِيلًا ﴾ ربط: .....قرآن مجید کے منجانب اللہ ہونے کے متعلق کفار کا ایک شہرہ تھا کہ توریت اور انجیل کی طرح ایک ہی مرتبہ کیوں نہ نازل کردیا گیا۔التدتعالیٰ نے جواب دیا کہاہے مقصوداییے رسول کے قلب کی تقویت ہے اور اس کے علاوہ اور بھی فوائد ہیں جود وسری آیتوں میں مذکور ہیں۔ چنانچے فر ماتے ہیں اور کافروں نے کہا کہ اس مخص پر بیقر آن ایک ہی مرتبہ کیوں نہ نازل کیا تصنیف ہے سوچ سوچ کرتھوڑ اتھوڑ ابنا لیتے ہیں جیسا کہ طریقہ ہے۔ آئندہ آیت میں اللہ تعالیٰ اس شیر کا جواب دیتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کوای طرح تھوڑ اتھوڑ امتفرق طور پر آیت آیت کر کے اس لئے اتاراتا کہ اس کے ذریعہ تیر نے دل کوقوت دی اوراس کو تابت اورمضبوط کردیں اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام اور پیغ م ہے اور تقویت قلب کا سامان ہے اور روح القدس کی بار بارآ مدیم بھی تائیداور تقویت کاسامان ہے اور بیقرآن آپ کے قلب مبارک پرنازل ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑ اتھوڑ اکر کے بیقر آن آپ کے قلب پر نازل کیا تا کہاس تدریجی نز دل سے بتدریج قلب مبارک اس درجیقو ی اورمضبوط فل یعنی پر کیا ضروری ہے کہ تصورُ اتھوڑا کر کے اتار نااس سب سے ہوجوتم نے مجھا۔اگرغور کرو مکے تو اس طرح نازل کرنے میں بہت سے فوائد ہیں جو دفعتا نازل کرنے کی مورت میں یوری طرح عامل دہوتے مشلائی مورت میں قرآن کا حفظ کرنازیادہ آسان ہواہمجھنے میں سبولت رہی ، کلام یوری طرح منعنبد ہوتا ر ، اور جن معالے وقتم کی رعایت اس میں کی محق تھی اوگ موقع برموقع ان کی تفاصیل پر طلع ہوتے رہے۔ ہر آیت کی بدا کا بیشان نز دل کو دیکھ کراس کا سمجھ مطلب متعین کرنے میں مدد ملی یہ ہرضرورت کے وقت ہر بات کا ہروقت جواب ملتے رہنے سے پیغمبراور مسلمانوں کے قلوب تشکین یاتے رہے اور ہرآیت کے زول بركويادعوي اعجاز كي حجديد موتى ربى \_اس سلاي جرائيل كابار بارة ناجانا مواجوايك متقل بركت تهي، وغير ذلك من الفواند \_ان بي مس س بعض فوائد کی طرف بیال اشاره فرمایا ہے۔

فیل یعنی تفار جب کوئی اعتراض قرآن بدیا کوئی مثال آپ بدچهال کرتے ہیں تو قرآن اس کے جواب میں ٹھیک ٹھیک بات بتلادیتا ہے جس میں محی قسم کا دسر پھیر نہیں ہوتا۔ بلکہ میان واضح بمعتدل اور ہے لل وغش بات ہوتی ہے ہال جن کی عقل اوندھی ہوتی ہو و وسیدھی اور ساف بات کو بھی ٹیڑھی مجھیں بیالگ چیز ہے الیوں کا انجام الگی آیت میں بیان فرمایا۔

فسل یہ و بی لوگ بیں جن کی عقل ادیمی ہوگئی اور علویات کو چھوڑ کر علی خواہشات پر جھک پڑے ۔ آ مے ایسی چندا قوام کا جوحشر ہوا عبرت کے لیے اس کو بیان فر ماتے ہیں ۔

\_\_\_\_\_ ہوجائے کہ جس کلام النبی کی بخلی کو بہاڑ برداشت نہ کر سکے اس کوآپ فاٹھٹا کا قلب مبارک بسہولت برداشت کر سکے چنانچہ جب(۱) مجمی کوئی جدیدوحی نازل ہوتی تو آپ ناتیج کی بصیرت اور قوت قلب میں اور زیاد تی ہوجاتی باران رحمت کا آسان ہے تعوز اتھوڑ انازل ہونا کھیتی کی درستگی اور پختگی کا سامان ہے یہی وجہ ہے کہ جب کوئی جدید آیت نازل ہوتی توصحابہ شاکھا کے ایمان میں اور زیادتی ہوجاتی \_ (۲) نیز وقتاً فوقتاً آیات کا حسب موقع اورحسب واقعہ اورحسب ضرورت نازل ہونا مرید بھیرت کا سبب ہےجس سے یقین اورمعرفت میں اور اضا فہ ہوجا تا ہے اور مراد کے سجھنے میں سہولت ہوجاتی ہے (m) نیز وقتا فوقاً جريل امين مليك كا آنا فقط آپ كے قلب مبارك كي تهلى اورتسكين كا باعث ندتھا بلكدسب كے ليے موجب صدخيرو بركت تھا۔ (٣) کفار ڈشمنی اور عداوت پر تیے ہوئے تھے جب کوئی نیا عناد دیکھتے تو آپ مُلاَثِمٌ پریشان ہوجائے تو آپ مُلاَثِمٌ کی سلی کے لئے کوئی آیت نازل ہوجاتی جوآپ کی تقویت قلب کا باعث ہوتی۔ (۵)علاوہ ازیں قرآن کریم میں ایسے احکام بھی ہیں جن میں تاسخ اورمنسوخ بھی ہیں جسکاتعلق مختلف ادقات سے ہاورظا برے کہناسخ ومنسوخ دونوں کا بیک وقت نازل ہونا اور آن واحد میں دونوں کا جمع ہونا غیر معقول ہے۔ (١) نیز قر آن کریم کی بہت ہے آیتیں مشرکین کے اعتراضات کے جوابات میں نازل ہو تھیں اور ظاہر ہے کہ جواب سوال اور اعتراض کے بعد ہوتا ہے ادر اعتراض کے بعد شافی جواب کامل جانا خاص بصیرت اورمعرفت کاسب ہوتا ہے۔ نیز بہت ی آیٹیں نے وا تعات کے فیصلہ کے متعلق نازل ہوئمیں اور ظاہر ہے کہ فیصلہ تو واقعہ کے وقوع کے بعد ہی ہوگا ( ۷ ) نیز قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا تھا اور آپ مُلاَثِقُ کفار سے ریہ کہتے کہ اگرتم کواس کے کلام الٰہی ہونے میں شبہ ہے تو ایک آیت اس کے مثل بنالا ؤجب کوئی آیت نازل ہوتی تو ہر بارقر آن کا اعجاز اورا نکا عجز ظاہر ہوتا تو ثابت ہوگیا کہ جب بلغاء عرب ایک آیت کے مثل لانے سے عاجز ہیں تو پورے قر آن کے مثل لانے سے بدرجہ اُولیٰ عاجز ہیں پختصریہ کے مشرکین کا بیاعتراض محض بے حاصل ہے قرآن چاہے دفعۃ نازل ہو یاتھوڑاتھوڑادہ ہرحال میں معجز ہے کسی طرح نازل ہو۔اس کے اعجاز میں فرق نہیں آتا۔قر آن کریم کا نزول ایک دفعہ ہویامتفرق طوریروہ بہرصورے معجز ہے، یہ تمام کلام امام رازی میں بیادے کلام کی تشریح ہے۔حضرات اہل علم تفسیر کبیر:۳۷۲/۲ کی مراجعت کریں اورای وجہ ہے ہم نے تفہر تفہر کو آپ کو بیقر آن پڑھ کرسایا۔ تا کہ جب ہر بات کا جواب آپ کو وقت پر ملتا رہے تو آپ کا قلب ثابت رہادرمسلمانوں کو بھی تسکین ہوتی رہے۔ای مصلحت کے لیے ہم نے اس قرآن کو تعیس سال کی مدت میں تفہر تفہر کراتارا۔ اس کی مثال ایس ہے کہ چندروز طبیب کے پاس رہ کرعلاج کرایا جائے ادرجیے جیسے حالات بدلتے رہیں اس کے مطابق نسخہ میں تغیر اور تبدل ہوتا رہے ایک ہی مرتبہ نسخہ بتلادینے میں مریض کا اتنا فائدہ نہیں جتنا کہ تدریجی علاج میں ہے اور چونکہ شرائع سابقہ چندروز ہتھیں اور ایک خاص قوم اور جماعت کے لیتھیں اس لیے ان میں ان مصالح کی رعایت نہیں کی مگی۔ اور اے نبیبس لائیں سے بیکا فرکوئی مثال جو تجھ پر ڈھالیں جس سے تجھ پریااس قر آن پراعتراض کریں محمرہم

اور اے نی نہیں لائیں کے بیکا فرکوئی مثال جو تجھ پرڈھالیں جس سے تجھ پریااس قرآن پراعتراض کریں محرہم اس کے جواب میں تیرے پاس امرحق کولائیں گے جس سے ان کی وہ مثال باطل ہوجا کیگی اورحق ٹابت ہوجائے گا اور اس کے مقابلہ میں نہایت صاف اور واضح بیان لیکرآئی گئے جس سے انکاعتراض اور شبدایسا دور ہوجائے گا کہ بولنے کی مخبائش ہی ضدر ہا اللہ میں مقابلہ میں ایسوں کا انجام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جواب ضدر ہے اللہ یہ کہ جس کے مقابلہ میں ایسوں کا انجام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جواب

مونہوں کے بل دوزخ کی طرف ہنگائے جائیں گے دنیا میں اندھی اور اوندھی چال چل رہے تھے ای طرح وہ آخرت میں بجائے بیروں کے منہ کے بل چلائے جائیں گے جیسا کہ صدیث میں ہے کہ کفار قیامت کے دن اوند ھے منہ کے بل چلائے جائیں گے اور اپنے منافیخ قیامت کے دن کافر کس طرح جائیں گے اور اپنے منافیخ آپ منا

وَلَقُلُ النَّيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ وَجَعَلْنَا مَعَةَ آخَاكُ هُرُونَ وَزِيْرًا ﴿ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى اور بَمْ نَهُ وَلَا يَعْرَبُهَا بَمْ نَهُ وَلُولَ مِاؤَ وَرِيْرًا ﴿ وَكُولَ مِاؤَ لَا مِنْ كَا مِنْ لَا بَعَالُ لِادِنَ كَام بْنَانَ وَالا يَعْرَبُهَا بَمْ نَهُ مَ وَلُولَ مِاؤَ اور بَمْ نَهُ وَلُولَ مِاؤَ اور بَمْ مَنْ وَرُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُولَ مِاؤَ وَلِهُ مَا يَعْمَ وَلُولَ مِاؤَ وَلِي مَا يَعْمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُولًا مِاؤُولَ مِاؤُلُولُ مِاؤُلُكُمْ اللَّهُ وَمُولًا مِاؤُلُولُ مِاؤُلُولُ مِنْ وَلُولًا مِائِلًا اللَّهُ اللَّ

## الْقَوْمِ الَّذِينَ كَنَّابُوا بِالْيِتِنَا ﴿ فَكَمَّرُ نَهُمْ تَكُمِيْرًا اللَّهِ

ان لوگوں کے پاس جنہوں نے جھٹلا یا ہماری با تول کوفیل بھرد سے مارا ہم نے ان کو اکھاڑ کر ۔

ان ہوگوں یا س جنہوں نے جھٹلائیں ہم رئی باتیں۔ پھردے مارا ہم نے ان کوا کھاڑ کر۔

ذكرنضص انبياءكرام عليهم الصلوة والسلام

## قصّه اوّل: موىٰ مَايِنْهِ اِ قوم او

قَالَ اللَّهُ تَهَالَى: ﴿ وَلَقَدُ الَّهُ مَا مُؤْمِّي الْكِتْبِ .. الى .. فَدَمَّرُ الْهُمُ تَدُمِ إِزًّا ﴾

اورالبت تحقیق ہم نے موی ماید کوفرعون کے غرق ہونے کے بعد کتاب یعنی تورات عطاکی جو بڑی جلیل القدر

ف یعنی آیات بھر مینیے کو جواف کی توحید و تعیر وید دال بی اور انبیائے سابقین کے متنقہ بیانات کو بن کا تھوڑ ابہت پر پاپہلے سے پلا آتا تھا، جمٹلا کر خدائی کے دموے کرنے ملکے تھے۔ دموے کرنے ملکے تھے۔

کتاب تھی جس میں ہدایت اورنورتھا اور ہم <u>نے ان کے ساتھوان کے بھائی ہارون کوا</u> نکاوزیر بینی اٹکامعین اور مددگار بنادیا جو دعوت اورتبلنے میں ان کی مدد کریں۔ پھر ہم نے ان دونوں کو تھم دیا کتم ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جسٹلایا ے چنانچہ بیدونوں گئے اور قوم فرعون کو جا کر دعوت دی مگر انہوں نے ان دونوں کو بھی جھٹلایا تو ہم نے ان کو بحر قلزم میں غرق کرے ہلاک کردیا بوری طرح ہلاک کرنا بعنی انکو بالکل نیست اور نا بود کردیا اور ان کی املاک کابنی اسرائیل کووارث کردیا۔

وَقَوْمَ نُوْجٍ لَّهَا كَنَّبُوا الرُّسُلَ آغُرَقُنٰهُمْ وَجَعَلُنٰهُمُ لِلنَّاسِ ايَّةً ۚ وَاعْتَلْنَا

ادرنوح كى قرم كوجب انبول في جميلا يا بيغام لاف والول كوف بم فان كو دُباد ياادركياان كولوكول كحق من نشانى، اورتيار كركها بم ف اور نوح کی قوم کو، جب انہوں نے حبیثا یا بیغ م لانے والوں کو، ہم نے ان کو ڈبو دی اور کیا ان کولوگوں کے حق میں نش نی \_ اور رکھی ہے ہم نے

## لِلظُّلِمِينَ عَنَابًا اَلِيمًا ﴿

مخناہ گاروں کے واسطے عذاب در دناک

مینیکاروں کے داسطے دکھ کی مار۔

#### دوسرا قصه: قوم نوح مَالِيَّلِا

﴿ وَقَوْمَ لُونِ مَ لَّهُ اللَّهُ الرُّسُلَ الى عَذَالَّا اللُّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اور موی علیما سے بہلے ہم نے قوم نوح کوطوفان میں غرق کیا جبکہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلا یا اور ہم نے ان کے واقعہ کولوگوں کے لیے نشانی بنادیا تا کہ اس سے عبرت بکڑیں اور آخرت میں ان ظالموں کے لئے دروناک عذاب تیار لررکھا ---ہے ۔ قوم نوح نے حضرت نوح طائیلا کی تکذیب کی جوان ہے پہلے گز رے تھے جیسے حضرت شیث طائیلا اور حضرت اور لیس مائیلا ان کی بھی تکذیب کی یا بیمعن ہیں کہ ایک رسول کی تکذیب سارے رسولوں کی تکذیب کے مساوی ہے یا بیمعنی ہیں کہ مطلقاً بعثت رسل کاا نکار کی<u>ا</u>۔

وَّعَادًا وَّثَمُّوٰدًا وَاصْعَبَ الرَّسِّ وَقُرُونَّا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا۞ وَكُلًّا ضَرَبُنَا لَهُ اور ماد کو اور تمود کو اور کنویس والول کو فیل اور اس کے چی میس بہت ی جماعتول کو اور سب کو کہد سائیں ہم نے اور عاد کو اور شود کو اور کنونی والوں کو، اور بختی سنگتیں اس بیج میں بہت۔ اور سب کو کہد سنانمیں ہم نے

### الْكُمُفَالَ وَكُلَّا تَكَّرُنَا تَعْبِيْرًا ۞

مثالیں اور سب کو کھود یا ہم نے غارت کر کر ف**س** 

كهادتين اورسب كوكموديا بم في كمياكر-

و الكي بينم راجمن السباحمن اب يحدند اس يرسب البيامتدين -

فل "اصحاب المرس" (كوئل والع) كون قع اس من محت افتاه ف بوائد "روح العاني" من بهت سالوال على كرك محاب - " وَمُلْجُّفُ الأقوال المهن قوم الملكية ماللة بتكيني من أزسل النهم" (يعن ملامديب كرورك في قواي ما ينفر كى كان بكراواش من الك

## تصهرٌ سوم مشتمل برذ كرقصه توم عادوثمود واصحاب رس وديگرامم

﴿وَعَادًا وَثَمُودَا وَأَصْعُبَ الرَّيْسِ... الى ... وَكُلًّا لَيَّرُنَا تَتُبِيرًا ﴾

اور ای کندیب کی وجہ ہے ہم نے تو م عاد کو بادصر صب ہلاک کیا جو ہود مایٹیا کی تو متھی اور قوم شہود کا صالح مایٹیا کی تکذیب کی وجہ کی تکذیب کی وجہ سے سیحہ ہلاک کیا جس سے الن کے کیلیج پھٹ گئے اور کنوئیں والوں کوشعیب مایٹیا کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک کیا اور "رس" ایک کنوئیں کا نام ہے جن کی طرف شعیب مایٹیا مبعوث ہوئے تھے۔اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کسی اور نبی کی قوم تھی جنہوں نے اپنے پغیر کو کو کئیں میں بند کردیا۔ ان پر الله کا عذاب آیا اور ہلاک ہوئے اور وہ بیں کہ یہ کسی اور نبی کی قوم تھی جنہوں نے اپنے پغیر کو کو کئیں میں بند کردیا۔ ان پر الله کا عذاب آیا اور ہلاک ہوئے اور وہ رسول خلاص ہوا اور اس تکذیب کی وجہ سے ان کے درمیان بہت کی امتوں کو ہلاک کیا جن کوسوائے خدا کے کوئی نہیں جا نتا اور ہرایک کی تھیجت اور ہدایت کے لیے ہم نے مثالیس بیان کیس تا کہتی کو چھی طرح سمجھ جا نمیں اور کوئی شہدند ہے گروہ لوگ جربھی حق کی طرف متو جہ نہ ہوئے اور جب تکذیب اور انکار پر تل گئے تو پھر ہم نے ہرایک کوغارت کردیا اچھی طرح غارت کرنا کے قصہ بی ختم کردیا۔

وَلَقَلُ النَّوْاعَلَى الْقَرُيَةِ النِّيَّ أُمُطِرَتُ مَظرَ السَّوْءِ ﴿ أَفَلَمُ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا ۚ بَلَ كَانُوا اور یہ لاگ ہو آئے بی ای بتی کے پاس جن پر برما برا برماؤ فل کیا دیجھے نہ تھے اس کو ؟ نہیں، اور یہ لوگ ہو آئے ہیں ای بتی پاس جن پر برما برا برماؤ۔ کیا دیکھے نہ تھے اس کو ؟ نہیں،

### لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۞

پرامیدہیں رکھتے ہی اٹھنے کی قس

پرامید نہیں رکھتے جی اٹھنے کی۔

قصه جهارم: قوم لوط عَلَيْكِهِ

اورالبت تحقیق بیانل مکہ ملک شام کوآتے جاتے اس بستی پرگزرے ہیں جس پر پتھروں کی بری بارش برسائی گئ،
اس سے قوم لوط کی بستی سدوم مراد ہے کیا گزرتے وقت ان بستیوں کودیکھانہیں کہ عذاب کے آثار دیکھ کرعبرت پکڑتے سوعبرت پکڑنے کی بیدو جنہیں کہ ان بستیوں کودیکھانہیں بلکہ اصل وجہ بیہ ہے کہ ان کوحشر ونشر کی کوئی امیرنہیں اور نہ ان کوشر ونشر کی کوئی امیرنہیں اور نہ ان کوشر ونشر کے قائل ہی نہیں جوعذاب سے ڈریں۔

<sup>=</sup> ہوئی) حضرت ثاہ ماحب لکھتے ہیں "ایک امت نے اپنے رسول کوئٹو تیں میں بند کیا پھران پر عذاب آیا تب وہ رسول فلاس ہوا۔ " قتل یعنی پہلے سب کو اچھی طرح مجمعا یا۔ جب کسی طرح نہ مانا تو تختہ الٹ دیا۔

فَ يَعِيٰ وَمُ لُولا كَي بِسَيَالِ جَنْ كِكُمْندُرات بدي مكدوات "شام" كَيسفريس كزرتے تھے۔

فل يعنى كيان ككفندرات كوعبرت كي نكاه سے ندد يكھا يـ

فٹ یعنی عبرت کہال سے ہوتی جب ان کے نز دیک بیاحتمال ی نہیں کہ مرنے کے بعد پھر ہی اٹھنا اور خدا کے سامنے ماضر ہونا ہے یعبرت تو و ، بی ماسل کرتا ہے جس کے دل میں قعوز ابہت ڈر ہواو را مجام کی طرف سے بالکل ہے لکرنہ ہو۔

اس زمانہ کے بعض ملحدیہ کہتے ہیں کہ اس قطعہ زمین کے نیچ گندھک اورکوئلہ کی کان تھی ، ان کے باہم ملنے سے آگ بیدا ہوئی اور زمین بھٹ کر پتھر برسنے لگے اور بستی تہدوبالا ہوگئ ۔

یسب کپ ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ فلاں وقت عذاب آئے گا۔ حسب خبر خداوندی لوط مایٹیا مع مسلما نوں کے وہاں سے نکل گئے اور عذاب الہی سے بچ گئے اور باقی عذاب الہٰی سے ہلاک ہوئے حتی کہ جوکوئی اس قوم کا فر د کہیں باہر تھاوہ بھی آسانی پتھر سے ہلاک ہوا۔

وَإِذَا رَاوُكَ إِنْ يَّتَّخِنُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ﴿ آهٰنَا الَّذِيْ بَعَفَ اللَّهُ رَسُولًا ® إِنْ كَادَلَيُضِلَّنَا اور جہال جھے کو دیکھیں کچھ کام نہیں ان کو تجھ سے مگر تھٹھے کرنے کیا ہی ہے جس کو بھیجا اللہ نے پیغام دے کریہ تو ہم کو بچلا ہی دیتا ہمارے اور جہاں تجھ کو ویکھا کچھ کا منہیں تجھ سے گر شفیے کرنے ۔ کی بھی ہے جس کو بھیجااللہ نے پیغام دے کر؟ بہتو لگا ہی تھا کہ بچلا دے ہم کو ہمارے عَنُ الِهَتِنَا لَوُلَا أَنُ صَبَرُنَا عَلَيْهَا ﴿ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنُ أَضَلّ معودول سے اگر ہم ند جے رہتے ان پر فیل اور آ کے جان لیں کے جس وقت دیکھیں کے عذاب کہ کون بہت بجلہ ہوا ہے مُعاكروں ہے، مجھى ہم نہ تابت رہتے ان پر۔ اور آگے جانیں گے جس وقت ديکھيں گے عذاب كو كون بہت بجلا ہے سَبِيلًا ﴿ اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اللَّهَ هُوْنَهُ ﴿ اَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ﴿ اَمُ تَحْسَبُ راہ سے قل بھلا دیکھ تو اس شخص کو جس نے پوجنا اختیار کیا اپنی خواہش کا کہیں تو لے سکتا ہے اس کا ذمہ فل یا تو خیال رکھتا ہے کہ راہ ہے۔ تبطلا دیکھ تو، جس نے پوجن بکڑا اپنی جاؤ کا۔ کہیں تو لے سکتا ہے اس کا ذمہ ؟ یا تو خیال رکھتا ہے کہ اَنَّ ٱكْثَرَهُمْ: يَسْمَعُوْنَ ٱوْ يَعْقِلُوْنَ ۚ إِنْ هُمُ إِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمُ اَضَلَّ سَبِيُلًا۞ \$ بہت سے ان میں سنتے یا سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں وہ برابر ہیں چھیایوں کے بلکہ وہ زیادہ بہکے ہوئے ہیں راہ سے فاس بہت ان میں سنتے یا سبھتے ہیں ؟ ادر کیجھ نہیں، وہ برابر ہیں چویایوں کے، بلکہ وہ بہکے ہیں بہت راہ ہے۔ ف یعنی بجائے عبرت حاصل کرنے کے ان کامشغل تو یہ ہے کہ پنغمبر سے مختصا کیا کریں۔ چنا نچھ آپ ملی الدُعلیہ دسلم کو دیکھ کرامتہزاء کہتے ہیں کہ کیایہ ہی بزرگ یں جن کواف نے رسول بنا کر بھیا؟ بھر پرچیشت اورمنعب رسالت؟ کیاساری مندائی میں سے یہ بی اکیلے رسول منفے کے لیے دہ محتے تھے؟ آخرکو کی بات تو ہو۔ ہل پیغیرورہےکدان کی تقریر جادو کاا ٹر کھتی ہے۔ قوت فعیامت اورز و تقریر سے رنگ تواپیا جمایا تھا کہ بڑے بڑوں کے قدم چسل محیئے ہوتے رقریب تھا کہ اس کی ہاتیں ہم تو ہمارے معبود ول سے برگشتہ کرویتیں۔وہ تو ہم سیکے ہی ایسے تھے کہ برابر جے رہے ان کی می بات کا اڑ قبول دیمیا۔ورندیہ ہمسب موجمی کا محمراہ کر کے چھوڑ تے (العیاذ ماللہ)

فی یعنی مذاب البی و آنکھوں ہے دیکھیں کے تب ان کو پتہ لگے کا کرداقع میں کو ن مرای پرتھا۔

فی یعنی آپ ایسے ہوا پرستوں کوراہ بدایت پر ہے آئے کی کیاذ مدداری کرسکتے ہیں جن کامعبود می مخض خواہش ہوکہ بدهرخواہش کے گئی ادھر ہی جھک بڈسے جمہات خواہش کے موافق ہوئی قبول کرلی ، جو تنامت ہوئی رد کردی ۔ آج ایک پھراچھامعلم ہوااسے پوجنے لگے کل دوسرااس سے خوبھورت مل مجا پہلے کو چھوڑ کراس کے آھے سر جمادیا۔

وسے میں کی سیکٹی سائے۔ یہ وہ ہاتے مانور میں بلکدان سے بھی برتر ، انھیں سننے یا سمجھنے سے کیا واسطہ جو پائے تو بہر مال اسپنے برورش کرنے والے مالک کے سائے کرون جماد سے میں اسپ من کو بھانے میں ،نافع ومنسر کی مجھوشانت رکھتے میں کھنا چھوڑ دوتوا پٹی چرا کا واور پانی پینے کی مگر پہنچ ماتے =

# تشنيع كفار براستهزاء سيدالا برار

عَالَاللَّهُ اللهِ عَلَى ا

ر بط: ......او پر سے سلسلۂ کلام کفار کے اعتر اضات اور ان کے جوابات کا چلا آر ہاتھا جس سے مقصود کفار کی تشنیع اور ملامت تھی اب آئندہ آیات میں پھر کفار کے ذہائم اور شاکع تولیداور فعلیہ کو بیان کرتے ہیں کہ بیہ عکرین نبوت آپ ما تھا کہ کو غایت درجہ حقیر سمجھتے ہیں اور آپ کے ساتھ قائم ندر ہے تو یہ فرحت ہیں کہ اگر ہم اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم ندر ہے تو یہ فخص ہم کو بھی کا گراہ کر چکا ہوتا حق تعالی نے ان کے جواب میں فرمایا کہ عنقریب یعنی مرنے کے بعد معلوم ہوجائے گا کہ کون گراہ تھا۔

منہیں ہیں بیلوگ محر جانوروں کی مانند ۔ نہ نیل اور نہ مجھیں مثل چو یا بول کے ہیں ان کے سامنے دلائل عقلیہ اور معجزات قاہرہ سب بے کار ہیں۔ بلکہ بیلوگ چو یا بول سے بھی زیادہ محراہ ہیں۔ جانورا پنے مالک کو بہجانے ہیں مالک کے ایس ان ہز بخوں کا مال یہ ہے کہ زا ہے فاق وراز ق کا حق بہجانا ہذائ کے اصافات کو بمجمار نہ بھلے برے کی تمیز کی ، د دوست دخمن میں فرق مما اندائل کے اصافات کو بمجمار نہ بھلے برے کی تمیز کی ، د دوست دخمن میں فرق مما ہدائے رومانی اور جو ق تیں خدا تعالیٰ نے مطاکی میں ان کو معطل سے رکھا بلکہ بے موقع مرف کیا۔ اور جو ق تیں خدا تعالیٰ نے مطاکی میں ان کو معطل سے رکھا بلکہ بے موقع مرف کیا۔ اور جو ق تیں خدا تعالیٰ ہے مال کی تو حید و تنزیہداورامول دیں کی مدا تب دو تا نید کی طرف رہری کر ری ہیں جن میں ہے بعض نشانیوں کاذکر آئندہ آ یات میں کیا محیا ہے۔

سائے گردن جھکا دیتے ہیں اپنے نفع اور مصرت کی چیز کی بچھشا خت رکھتے ہیں۔ جانوروں کواس بات کاعلم ہوتا ہے کہ کون سا گھاس ہمارے لیے نفع بخش ہے اور کونس مصر ہے جانورا پنے جرا گاہ اور گھاٹ پر چلے بھی جاتے ہیں گریہ بدبخت اپنے مالک کے سامنے گردن جھکانے کے لیے تیار نہیں اور چشمہ کہ ایت سے ایک قطرہ آب چنے پر آ مادہ نہیں ، ہزار دلائل قدرت اور ہزار براہین رسالت ان کے سامنے بیان کریں تو انکاسنا بھی ان کو گوار انہیں اس لیے آئندہ آیات میں ان چند دلائل قدرت اور آیات وصدانیت کو بیان کرتے ہیں جو ہروقت ان کی نظروں کے سامنے ہیں۔

اَلَمُ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَنَّ الظِّلُّ؛ وَلَوْ شَأَءَ لَجَعَلَهْ سَاكِنًا؛ ثُمَّ جَعَلُنَا الشَّهُسَ تو نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کیسے دراز کیا سایہ کو اور اگر چاہتا تو اس کو تھہرا رکھتا پھر ہم نے مقرر کیا سورج کو تو نے نہ دیکھ اپنے رب کی طرف کیسی کمی کی پرچھائمی ؟ ادر اگر چاہتا اس کو تھبرا رکھتا، پھر ہم نے تھبرایا سورج عَلَيْهِ ذَلِيْلًا ﴿ ثُمَّرَ قَبَضَنْهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ۞ وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا اس کاراہ بتلانے دالا پر کھینج ساہم نے اس کو اپنی طرف سج سمیث کرفل اور وی ہے جس نے بنادیا تمہارے واسطے رات کو اور هنا اس کا راہ بتانے والم یکر تھینج لیا اس کو این طرف سے سمیت کر۔ اور دبی ہے جس نے بنادی تم کو رات اور هنا وَّالنَّهُ مَر سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۞ وَهُوَالَّذِينِّ اَرْسَلَ الرِّنِحَ بُشَرُّا بَيْنَ يَكَيْ اور نیند کو آرام اور دن کو بنادیا اٹھ نگلنے کے لیے فی اور وہی ہے جس نے چلائیں ہوائیں خوشخری لانے والیاں اس کی رحمت اور نینر آرام، اور دن بنادیا اٹھ لکلتا۔ اور وہی ہے جس نے چلائیں بادیں، خوشخبریاں لائمیں اس کی مہر رَحْمَتِهِ ۚ وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّبْمَاءِ مَاْءً طَهُوْرًا ﴿ لِّنُحْيَبِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسُقِيَهُ مِمَّا خَلَقُنَا ہے آ مے اورا تاراہم نے آسمان سے پانی پاکی مامل کرنے کا کرزندہ کردیں اس سے مرے ہوئے دیس کواور بلائیں اس کو اپنے پیدا کیے ہوئے ے آگے۔ اور اتارا ہم نے آسان سے یانی ستحرائی کرنے کا۔ کہ جلاویں اس سے مرتکے دیس کو، اور پلاویں اس کو اپنے بنائے و ا مع مع لوع شمس تک سے جگر ہا ہے اس میں تعالی مورج کو طوع نے ہوئے دیتا تو یہ کی سایہ قائم رہتا بھراس نے اپنی قدرت سے مورج نکالاجس سے رموب مجملين شروع مونى اورسايه بتدريج ايك طرف كوسمني لا واكر دهوب ما تى توسايكوم مجميعي مدسكة ريمونكدايك مدركة في صى دوسرى مديكانى مِالْ ب وَقُلُ أَدْ مَنْتُمُ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ مَرْمَدًا إلى تَوْمِ الْقِيمَةِ مَنْ اللهُ عَلْدُ الله مَالِيهُ عَلْدُ الله مَا لِيهُ عَلَى الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّ ٹاوماب کھتے ہیں کہ اول ہر چیز کا سایا لہا ہے تا ہے۔ پھر جس فرت مورج بما ہے اس کے مقابل سایہ ختا جا تا ہے جب تک کہ جو میں آگھے۔ "این فرت کمینے لیا" کا پرملاب ہے کہ اپنی امس کو مالکتا ہے ۔ سب کی امس اللہ ہے ۔" (موضح القرآ ان) بھرز وال کے بعد سے ایک طرف سے دھو پسمٹنا شروع ہوتی ہے اور دوسری طرف سایلمبا ہونے لگا ہے حتی کہ ترضاریس دھوپ خائب ہوجاتی ہے۔ یہ ی مثال دنیا کی ہتی کی مجھوراول عدم تھا، پھرنوروجو دآیا، پھرآ خرکار تم عدم میں جلی جائے گی۔اوراسی جسمانی نور دھل کے سسلہ بررد مانی نور دھست تو تیاس کراو۔اگر کفرو عصیان اور جمل دھنیان کی قلمات میں آفیاب ہوت کی روشنی النہ تعالی دیمین توسی کومعرفت میحد کاراسته با تورزا تا۔

فی یعنی رات کی تاریکی چادر کی طرح سب پر مجید ہو جاتی ہے جس میں لوگ کارد ہارچھوڑ کرآ رام کرتے ہیں، پھر دن کا جالا ہوتا ہے تو نیند سے افٹر کر ادمراد مر پہنے پھر نےلگ جاتے ہیں \_اسی هرح سوت کی نیند کے بعد قیاست کی جم آئے گی جس میں سارا جہان دو ہارہ افٹر کھڑا ہوگا اور پیمالت اس وقت پیش آئی ہے ہم انہی وطبع السلام دی والہام کی روشن سے دنیا میں اجالا کرتے ہیں تو جس و کھفت کی نیند سے موئی ہوئی کلوق ایک وم آٹھیں مل کرا فرجھمتی ہے ۔ آنْعَامًا وَّانَاسِيَّ كَثِيْرًا ﴿ وَلَقَلُ صَرَّفَنْهُ بَيْنَهُمْ لِيَنَّ كُرُوْا ﴿ فَأَنِي آكُثُرُ النَّاسِ إِلَّا بہت سے چوپایوں اور آ دمیوں کو فیل اور طرح طرح سے تقیم کیاہم نے اس کو ان کے بیچ میں تاکہ دھیان رکھیں پھر بھی نہیں رہتے بہت لوگ بدون بہت چویابوں اور آدمیوں کو۔ ادر طرح طرح بانثا اس کو ان کے بیج میں تا دھیان رکھیں۔ پھر نہیں رہے بہت لوگ بن كُفُورًا ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّلِيْرًا ﴿ فَلَا تُطِعِ الْكَفِرِيْنَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ نا شکری کیے فیل اور اگر ہم جاہتے تو اٹھاتے ہر بہتی میں کوئی ڈرانے والا سوتو کہنا مت مان منکروں کا اور مقابلہ کر ان کا ناشکری کیے۔ اور اگر ہم جاہے اٹھاتے ہر بستی میں کوئی ڈرانے وارا۔ سو تو کہا نہ مان منکروں کا، اور مقابلہ کر ان کا جِهَاٰدًا كَبِيْرًا ﴿ وَهُوَالَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰنَا عَلْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰنَا مِلْحُ أَجَاجٌ ، اس کے ساتھ بڑے زورسے فیل اور دبی ہے جس نے ملے ہوئے جلائے دو دریایہ میٹھا ہے پیاس بجمانے والا اور یہ کھاری ہے کووا اس سے بڑے زور سے۔ اور وہی ہے جس نے ملے چلائے دو وریا، یہ میشا ہے پیاس بجھاتا، اور یہ کھاری ہے کڑوا۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرُزَخًا وَيَجْرًا هَعُجُوْرًا ﴿ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا لَجَعَلَهُ نَسَبًا اور رکھا ان دونوں کے چھ بددہ ادر آڑ رد کی ہوئی نس ادر وہی ہے جس نے بنایا پانی سے آ دمی پھر تھہرایا اس کے لیے ہد اور رکھا ان دونوں کے نیج پردا اور اوٹ روکی۔ اور وہی ہے جس نے بنایا ہے پانی سے آدمی، پھر تھبرایا اس کا جد وَّصِهُرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ۞ وَيَعُبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُ اور سسسرال اور تیرا رب سب کچھ کرسکتا ہے اور پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ چیز جو نہ بھلا کرے ان کا نہ ما اور سسرال۔ اور ہے تیرا رب سب کرسکتا۔ اور پوجے ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ چیز، کہ نہ مجلا کرے ان کا نہ برا۔ ف یعنی اول برماتی ہوائیں بارش کی خوشخری لاتی میں بھر آسمان کی خرف سے پانی برتاہے جوخو دپا ک اور دوسروں کو پاک کرنے والاہے۔ پانی پڑتے یی مرده زمینول میں جان پڑ جاتی ہے، کھیتیال لہلہانے لگتی میں جہال خاک اڑر بی تھی وہاں سز وزارین جاتا ہے۔ادر کتنے جانوراور آ دمی ہارش کا پانی پی کر سیراب ہوتے ہیں۔ای طرح قیامت کے دن ایک غیبی بارش کے ذریعہ مرد ،جسموں کو جوناک میں مل مکے تھے زیرہ کر دیا جائے گااور دنیا میں بھی ای طرح جو دل جبل وعصیان کی موت سے مرحکے تھے، وی البی کی آسمانی بارش ان کوز عدہ کردیتی ہے جوروحیں پلیدی میں پھنس کئی تھیں۔رومانی بارش کے پانی سے دهل کریا ک دساف ہوجاتی بیں اورمعرفت ووصول الی اللہ کی پیاس رکھنے والے اس کوی کی کربیر اب ہوتے ہیں۔ ف یعنی بارش کاپانی تمام زمینوں اور آ دمیوں کو یکسال نہیں پہنچا بلکرمیں کہمیں زیادہ کمیں جدیر جس طرح اللہ کی مکمت مقتفی ہو پہنچار ہتا ہے۔ تا کہوگ مجمیل کاس کی تقیمی قادر مخارد محیم کے ہاتھ میں ہے لیکن بہت لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے اور نعمت الہی کا حکراوانہیں کرتے ۔الے کغراور ناحکری پراڑ آتے یں۔ بھی مال رومانی بارش کا ہے کہ جس کو اسپنے استعداد اور ظرن کے موافق جتنا حصہ ملنا تھامل محیااور بہت سے اس نعمت عظمیٰ کا کغران ہی کرتے رہے۔ فسل یعنی بی کا تا تعجب کی چیزائیس ماند پاہتے اب بھی نبیول کی تعزت کر دے کہ ہرستی میں علیحد و نبی ہو مگراس کومنظور ہی یہ ہوا کہ اب آخر میں سارے جہان کے لیے اسلے محد رسول الدملی الد علید وسلم کو بنی بنا کر مجمعے موآب کافرول کے احمقا بطعن وطنع اور مطیب یہ کتاب کی طرف التعات رفر ماعی را پتا کام وری قوت اور جوش سے انجام دیسے رہیں اور لر آن ہاتھ میں ہے کران منکرین کامقابلہ زورو شور کے ساتھ کرتے رہیں ۔انٹہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرنے والا ہے ۔ فسى بيان القرآن مين دومعتبر بنكالي هما دي شهادت نقل كي بي كة اركان سية ما نكام تك دريا كي ثان يه بي كداس كي دو مانبين بالك الك الك وميت کے دو دریا نظرا سے ایس ایک کایاتی سفید ہے ایک کامیاہ سیاہ میں ممندر کی طرح طوفا تی تعالم ادر تموج ہوتا ہے اور سفید بالکل ساکن رہتا ہے تھی سفید میں چلتی =

وَكَأْنَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيُرًا ﴿ وَمَا آرْسَلُنْكَ إِلَّا مُبَيِّيرٌ ا وَّنَنِيْرًا ﴿ قُلُ مَا أَسُئَلُكُمْ اور ب كافراسين رب كى طرف سے ولئے بھير رہا فل اور جھ كو بم نے بي بن خوشي اور ڈر سانے كے ليے تو كه ين أيس ماكل اور ایس منکر اینے رب کی طرف سے پیٹے دے رہا۔ اور تجھ کو ہم نے بھیجا، یبی خوشی اور ڈر سنانے کو۔ تو کہ، میں نہیں مانگا عَلَيْهِ مِنْ آجُرِ إِلَّا مَنْ شَاءَ آنُ يَّتَخِذَ إِلَّى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحَقّ الَّذِي لَا تم سے اس بد مجھ مزدوری مگر جو کوئی جا ہے کہ پاو لے اسے رب کی طرف راہ فل اور بحرور کر اوبد اس زعرہ کے جو آئیں تم سے اس پر مجم مزدوری، گر جو کوئی جاہے کہ لے رکھے اپنے رب کی طرف راہ۔ اور بھروسہ کر اس جیتے پر جو نہیں يَمُونُ وَسَيِّحُ بِحَمْدِهِ ﴿ وَكُفِي بِهِ بِلُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيْرًا ﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ مرتا فال اور یاد کر اس کی خوبیال اور وہ کافی ہے اپنے بندول کے متابول سے خردار فی جس نے بنائے آسمان مرتا، اور یاد کر اس کی خوبیال۔ اور وہ بس ہے اپنے بندول کے سمناہوں سے خبردار۔ جس نے بنائے آسان = ہاوردونوں کے چی میں ایک وصاری می برابر پالی تھی ہے جو دونوں کا ملتق ہے لوگ کہتے میں کیسفیدیانی میشاہ ہے اورسیاہ کر وا۔اور جھے سے باریمال سے بعض ملب نے بیان کیا کہ شلع " باریباں" میں دوندیاں بیں جوایک ہی دریائے گئی بیں۔ایک کا پانی کھاری بالکل کڑ دا،اورایک کا نہایت شیریں اورمذینہ ہے۔ پیال مجرات میں راقم الحروف جس جگہ آ جکل تقیم ہے ( ڈابھیل سملک منطع سورت ) سمند تقریباً دس بار میل کے فاصلہ پدہے او حرکی ندیول میں برابر مدوبرر (جوار بھاٹا) ہوتار بتاہے ۔ بکش تقات نے بیان کیا کہ مدکے وقت جب سمندرکایاتی علی میں آ جاتا ہے وہ میٹے یائی کی سطح پر کھاری یائی بہت زور سے چده ما تا ہے کیکن اس وقت بھی دونوں یانی محتلہ نیس ہوتے۔ او پر کھاری رہتا ہے، پنچ میشا، جزر کے دقت او پرسے کھاری اتر ما تا اور میشا جول کا تول باتی رہ ما تاہے واللہ اعلم۔ان اوا یکو دیکھتے ہوئے آیت کامطلب بالکل واضح ہے یعنی مداکی قدرت دیکھوکرکھاری اور میٹھے دونول دریاؤل کے بالی کہل میکن مل جانے کے باوجو دہمی مس طرح ایک دوسرے سے ممتاز رہتے ہیں۔ پایے مطلب ہو کہ الذّتعالیٰ نے دونوں دریاالگ الگ اسپے اسپے عجریٰ میں میلا تے اور دونول کے چے میں بہت بگہز مین مائل کردی ،اس طرح آزاد نہ چھوڑا کہ دونول زوراگا کر درمیان سے زمین کو بٹاد سیتے اوراس کی ستی کو تباہ کرد سیتے ، پھر دونوں میں ہرایک کا جومزہ ہے وہ ای کے لیے لازم ہے۔ یہس کے شخادریا کھاری میا کھاری شخابن جائے کے یاباعتباراومات کے ہرایک دوسرے سے بالكرانك رمناها بتاب وقيل غيرذالك والراجح عندى هوالاول والله اعلم

ف دیکولوائس فرح اپنی قدرت کاملہ سے ایک تفره آب کو عاقل وکامل آدمی بنادیا۔ پھر آ کے اس سے سیس چلائیں اور وامادی اور سسرال کے تعقات قائم کیے رایک ناچیز قفر ، کوئیا ہے کیا کردیااور کہاں سے کہال پہنچادیا لیکن پہر شہور گئا تا کیا مال کو بعول محکے اور دب قدیر کو چھوڑ کر عاج ، محکوق کو خوا کہنے لگے ۔ اپ نے دردگار کاحق تو کیا پہیا ہے تا ک سے منہ موڈ کراور پیٹھ بھیر کر شیطان کی فوج میں مباشامل ہوئے ۔ تاکدا خواوا منول کے مشن میں اس کی مدد کر کم کی اور کو کی اور کے میں اس کا باقتہ بنائیں ۔ فقو ذباللہ میں شرُو و الفیسة اق میں سیقات آ عندالیة ا

فع یعنی آپ کا کام خدا تعالیٰ کی وفاداری پر بشارات سنانااور خدارول کو تراب نتائج و کواقب سے آگاہ کردینا ہے۔ آ محکوئی مانے یا ندمانے، آپ کو کچر نعمان بیس رآپ ان سے کچرفیس یامز دوری تھوڑی طلب کردہے تھے کدان کے ندمانے سے اس کے فوت ہونے کا ایم یشہور آپ تو ان سے سرف اتنای چاہتے لگ کہ جوکوئی چاہے خدا کی توفیق پاکرا ہے دب کارامہ پکو لے رائ کو چاہوفیس مجھویا مزدوری ۔

ت یعنی آپ تنها خدا پر بھروسہ کر کے اپنا فرض (تلیخ و دعوت وغیرہ)ادا کیے جائے کئی گئا نفت یا موافقت کی پروانہ کریں ۔ فانی چیزوں کا نمیاسہارا سہارا آوای کا ہے جونمیع نہ ندر رہے کئی شعرے ۔

ف يعنى اى برتوك ركھيے اوراى كى عبادت اور جمدون كرتے رہے دان جرموں سے وہ فود نبث كار

فل اس كابيان مورة اعراف من گزرجكام.

ق یعنی الندتعالیٰ کی شانوں اور رحمتوں کو کسی جاسنے والے سے پوچھو۔ یہ جالم مشرک اسے کیا جانیں۔ ﴿وَمَا قَدَرُوا اللّه سَقَی قَدْرِ ہِ ﴾ اپنی شنون و کمالات کا پوری طرح جاسنے والا تو خدا ہی ہے۔ " آڈت گفتا آڈنڈیٹ علی نفیسک " لیکن مخلوق میں سب سے بڑے جاسنے والے حضرت محدرسول الله ملی الدعید وسلم میں جن کی ذات گرامی میں جن تعالیٰ نے اولین و آخرین کے تمام علوم جمع کرد ہے ، خدا تعالیٰ کی شانوں کو کو کی ان سے پو چھے۔

اجالا کرنے والا۔ اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن، بدلنے، اس کے واسطے جو جاہے دھیان رکھنا یا شکر کرنا۔

وسل یعنی یہ مالی مشرک رحمان کی عظمت ثان کو کیا مجھ سکتے ہیں جن کو اس نام سے بھی چرد ہے۔جب یہ نام سنتے ہیں تو انتہائی جمل یا بے حیائی ادر تعنت سے تاوا قف بن کر کہتے ہیں کہ رحمان کو ن ہے جس کو ہم سے سجد و کرا تا ہے کیا محض تیر سے کہد دسینے سے ایسی بات مان لیس؟ بس تم نے ایک تام لے دیا اور ہم سجد و میں گر پڑے یے غرض جس قدرانھیں رحمان کی الهاعت وانقیاد کی المرف توجہ دلائے ای قدرزیاد و بدکتے اور بھا گئتے ہیں ۔

وس یعنی بڑے بڑے شارے، یا آسمانی قلعے جن میں فرشتے ہمرہ دسیتے ہیں یاممکن ہے سورج کی بارہ منزلیں مراد ہوں جو امل میت نے بیان کی ہے۔ حضرت شاہ ماحب لکھتے ہیں کہ آسمان کے بارہ حصہ ان کانام برج ،ہرایک پر شاروں کا پرتہ ریے مدیں رکھی ہیں حماب کو ۔ (موضح)

ف یعنی سورج، ثاید نورو ترادت کے جمع ہونے اور صفت احراق رکھنے کی وجہ سے اس کو چراغ فرمایا۔ ﴿وَجَعَلَ الْقَمَةَ فِيرُونَ وَوَا وَجَعَلَ السَّمَةَ مَنَّ السَّمَةِ مَنَّ السَّمَةِ مَنَّ السَّمِيَّ اللَّهُ الللَّ

ولا ممن برصن یا آف مان و بدنار دنافر مایا، یایم طلب م کدایک و دوسر م کابدل بنایا م ده میاه دات کو کرلیا، دات کا وقید ده میاه دن می بردا کردیا د کمن بردا کردیا د کما و د د فی المحدیث د

ت بعنی چاند مورج وغیره کاالت بھیراد ررات دن کاادل بدل اس لیے ہے کہ اس میں دھیان کرکے لوگ خداد عرقد پر کی معرفت کا سراغ لگا میں کہ یہ سب تسرفات و تکلبات مقیمہ ای کے دست قدرت کی کارسازیاں ہیں۔اور رات دن کے فوائد وانعامات کو دیکھ کراس کی شکر گزاری کی طرف متوجہ ہوں۔ چتانچہ رحمان کے ملص بندے جن کاذکر آ گے آتا ہے ،ایسا بی کرتے ہیں۔

#### ذكر دلائل توحيد وعجائب قدرت وصنعت

قاتاند آبان : ﴿ اَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلِ .. الى ... لِيتِنَ أَرَّادَ أَنْ يَلَّ كُوَ أَوَ أَرَّادَ شُكُورًا ﴾

ربط: ..... گزشته آیات میں الله تعالی نے مشرکین اور مکرین نبوت کی جہالت بیان فرما دی اور ان کی گمرای ظاہر کردی اب آئندہ آیات میں مکرین وحدانیت کی شنع کے لیے اپنی قدرت کے آثار اور توحید کے چنددلائل بیان فرماتے ہیں کہ الله تعالی اشیاء متعادہ اور مختلفہ کے پیدا کرنے پر قدرت تا مدر کھتا ہے جو خدا تعالی کے قادر مطلق اور واحد قبہار ہونے کی ولیل ہے اور ایک چیزیں ہیں کہ کفار دن رات اسکا مشاہدہ کرتے رہے ہیں اگر ذراغور کریں تو الله کی قدرت اور وحدانیت ان پر واضح ہوجائے۔ اس سلسلہ میں حق جل شاند نے یا نج قسم کے دلائل ذکر فرمائے۔

## قشم اول:استدلال *بنظر درحالت سا*بي<sub>ه</sub>

﴿ اللهُ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَنَّ الظِّلَّ ، وَلَوْ شَاءَ لَهَ عَلَهُ سَاكِنًا ، ثُمَّ جَعَلُنَا الشَّمُسَ عَلَيْهِ دَلِيُلَّا ﴿ ثُمَّ الْمُنْ اللهُ مُسَاكِنًا الشَّمُسَ عَلَيْهِ دَلِيُلَّا ﴿ ثُمَّ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

ولائل توحیدی پہلی قتم بیہے کہ سامیک حالت میں غور کرو کہ س طرح اللہ تعالیٰ نے سامیکو دراز کیا اگروہ جا ہتا تواس کوایک حال اور ایک انداز پر کھبرا دیتا بھراس نے آفتاب کوسایہ کے پہیانے کے لیے دلیل بنایا کہ آفتاب کی شعاعوں سے ساييجيانا كيااور پھراس سايدكوآ سته آ ہسته اپني طرف تھينچا صبح صاوق سے طلوع آفناب تك سايد كا دراز ہونااور پھرآفناب كا طلوع ہونا اور زمین پراس کی شعاعوں کا پڑنا اور پھر بندر تج سامید کا سمٹنا پیسب اس کی قدرت کے دلائل ہیں۔ چنانچے فرماتے ہیں اے دیکھنے والے کیا تونے اپنے پرور دگار کے اس کر حمہ قدرت اور عجو بہ صنعت کی طرف نہیں ویکھا کہ اس نے محض ابنی قدرت سے طلوع فجر یعنی صبح صادق سے لیکر طلوع آفاب تک مس طرح ساید کوتان دیا اور لسااور دراز کردیا اورزمین پراس کو پھیلا دیا، بیسب اس کی قدرت کا کرشمہ ہے ذرانظراٹھا کرتو دیکھیج صادق سے اور خاص کر إِحَفار کے بعد سے سورج نگلنے تک سامیہ ہی سامید ہتا ہے نہ سورج کی شعاع ہوتی ہے اور ندرات کی سی تار کی ہوتی ہے دھوی اور تار کی کے درمر ن ایک بین بین حالت ہوتی ہے اور یہی ظل یعنی سایہ کی حقیقت ہے امام رازی قدس الله سروفر ماتے ہیں۔ظل یعنی 🗣 سامیہ حقیقت میں ایک ایسی ہی درمیانی چیز کا نام ہے جو خالص روشن اور خالص تار کی کے درمیان میں ہواور بید درمیانی کیفیت اور متوسط حالت نہایت عمدہ وقت اور بہترین ز مانہ ہے اس لیے کہ خالص تاریکی طبعًا مکروہ اور نام گوار ہے۔طبیعت اس سے نفرت کرتی ہےاورآ کھی بیتائی اس ہے معطل ہوجاتی ہے کوئی چیز نظر نہیں آتی ادرآ فتاب کی شعاعوں سے نظر خیرہ ہوجاتی ہےاور اس کی روشن سے آنکھ پراگندہ ہوجاتی ہے اور ہواگرم ہوجاتی ہے اور جسج صادق اور اِسفار سے کیکرطلوع آفاب تک جو وقت ہوتا ہے اس میں بیدودنوں باتیں نہیں ہوتیں ای دجہ ہے جنت کی نعتوں میں سے ایک نعمت ظل ممدود بھی ہے جنت میں ایسا ی سار ہوگا۔غرض بیکہ سایہ بندوں کے لیے اللہ کی عجیب رحمت ہے اور اس کی قدرت کی عجیب وغریب صفت سے نہ خالص ● عن کی حقیقت میں جو پی کونکسا عمیا ہے وہ سب امام رازی کے کلام کی تشریح ہے حضرات الل عم تغییر کبیر: ۲۷۷۷ ساویکسیں۔

تاریکی ہے جس سے طبیعت کونفرت ہوا ورنہ تیز روشن ہے جس سے نگاہ پراگندہ ہو اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو اس سابی کو تعمرائے رکھتا کہ وہ سابیا یک ہی طال براور ایک ہی انداز پر تھر ارہتا یعنی ہی ظل کیفیت وائم اور مستررہتی کہ آفاب طلوع نہ ہوتا یا اگر طلوع ہی ہوتا تو خدا کی قدرت اور مشیت ہے۔ آفاب اس سابی کو زائل نہ کرسکتا اور باوجو د طلوع آفاب کے بیسا بیا ہے حال پر رہتا۔ سابیہ ویا آفاب ہوکس کی بھی حرکت خوداس کے اختیار میں نہیں۔ اللہ جس کو چاہے متحرک کرے اور جس کو چاہے ساکن کرنے آگر اللہ تعالی چاہتا تو اس سابی کوساکن کر دیتا۔ آفاب کا طلوع اور غروب خوداس کی اختیار کی چیز نہیں کہ وہ جو حالت چاہے ہی جائے گا قاب کی حرکت اور اس کا سکون حالت چاہے اس کے اختیار میں نہیں کہ جو چاہے اپنے لیے اختیار میں نہیں کہ جو چاہے اپنے لیے اختیار میں نہیں کہ جو چاہے اپنے لیے اختیار میں نہیں بلکہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔

بیسامیہ جوطلوع فجر سے لیکرسورج نگلنے تک رہتا ہے جنت کے سامیر کا ایک نمونہ ہے۔ جنت میں آفتاب کی دھوپ نہ ہوگی۔ یہی سامیہ موگا۔اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بیسا بیاس طرح تھہرار ہتااور آفتاب طلوع ہی نہ ہوتا جس طرح اللہ کی قدرت ہے جنت میں ہمیشہ سابیہ ہوگا اور دھوپ نہ ہوگی ای طرح اللہ کو قدرت ہے کہ اگر وہ چاہتا تو دنیا میں بھی اس سابیہ کو قائم رکھتا اور آ فناب طلوع ہی نہ ہوتا یا طلوع ہوتا تو تب بھی وہ اس سایہ کو قائم رکھتا۔خدا تعالیٰ کی قدرت د نیااور آخرت میں سب جگہ یکساں ہے۔ پھرہم نے اپنی قدرت کا ایک اور کرشمہ دکھلایا کہ سورج کو پیدا کیا اور مشرق سے اس کو نکالاجس ہے دھوپ پھیلنی شروع موئی اس طرح ہم نے سورج کواس سامیہ کے پیچانے کی ایک دلیل یعنی ایک علامت اور نشانی بنایا کہ سورج نگلنے ہے سامیہ بچانا گیا۔اں طرح آفاب سایہ کے وجود کی دلیل بنا۔اگر دھوپ نہ ہوتی تو کوئی شخص سایہ کو نہ پہچان سکتا کہ سایہ کیا چیز ہے جب آفاب نکلاتب سامینظر آیا اوراس وقت سامی شاخت ہوئی کہ سامیا ایسا ہوتا ہے اور دھوپ ایسی ہوتی ہے اس لیے کہ ایک ضد کی شاخت دوسری ضد ہے ہوتی ہے وبضد ہا تتبین الاشیاء۔ اچھے سے برے کی تمیز ہوتی ہے اور سفید ہے کالے کی تمیز ہوتی ہے اور نور سے ظلمت کی شاخت ہوتی ہے اور جس چیز سے سی چیز کی حقیقت واضح ہود ہی اس کی دلیل ہے۔ اس اعتبارے آیت میں طلوع آفاب کو وجود ظل کی دلیل 🗨 قرار دیا۔ طلوع آفتاب سے پہلے کسی جسم کا مثلاً انسان کا یا حیوان یا د بوار کا کوئی سامینبیں ہوتا ہے صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان جوظلی کیفیت ہوتی ہے اس حالت میں جسم کی صرف دو چیزیں دکھائی دیتی ہیں ایک جسم کا وجود اور دوسرااس کا رنگ۔البته طلوع آفتاب کے بعد جب دھویے نمودار ہوجاتی ہے تواس وقت تین چیزیں نظر آتی ہیں۔(۱)ایک جسم کا وجود (۲)اور دوسراجسم کارنگ بیدد و چیزیں طلوع آفآب ہے پہلے ہمی دکھائی دیتی تھیں۔ (۳) اور تیسری چیز جوطلوع آفاب کے بعد دکھائی دیتی ہے وہ اس جسم کا سابیہ ہے جو پہلے نظر نہیں آتا تھا۔ طلوع آفتاب کے بعدز مین پرجسم کا ساریھی نظرآتا ہے طلوع آفتاب سے پہلے سایہ کا وجود نہ تھا۔ طلوع آفتاب کے بعد جب دمعوپ نگلی تب اس تیسری چیز کے وجود کاعلم ہوااس لیے فر ما یا کہ ہم نے طلوع آفتاب کوسا ہیے لیے دلیل بنایا جس کو ذریعہ ● طلوع آنآب کوسایہ کے لیے جو دلیل فر ، فی سودہ دلیل اِنی ہے دلیل لِتی تبییں۔طلوع آنآب ظہورظل اور اس کی معرفت کی دلیل ہے ظل کے نفس وجود کی دلیل نہیں۔ دیکھو**حافیہ شماب خفاجی بھی تغییر البیف**اوی:۲ رے ۳۳\_ سابی بیچانا گیا۔اگرآ فآب کی روشی نه ہوتی تو دیکھنے والے کو فقط دو چیزیں نظر آتیں۔ایک جسم کا وجود اور و دسرا اسکی رنگت اور
ہیت گرتیسری چیز یعن جسم کا سابیاس کو نظر نه آتا۔ سابی کا حساس اور اس کی شاخت آفآب کے دھوپ کے ذریعہ ہوئی اگر
سورج نه نکلتا اور دھوپ نه ہوتی تو ہم سابی کو بھی نه سکتے کہ سابی کیا چیز ہے۔ایک ضد کے آنے سے دوسری ضد بھی میں آئی۔
کہا قال تعالیٰ ﴿ قُلُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ کُھُ الّٰیْلَ سَرُ مَدًّ اللّٰی یَوْمِد الْقِیْبَةِ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ کُھُ الّٰیْلَ سَرُ مَدًّ اللّٰی یَوْمِد الْقِیْبَةِ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ کُھُ اللّٰی سَرُ مَدًّ اللّٰی یَوْمِد الْقِیْبَةِ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰه عَلَیْ کُھُ اللّٰی سَرُ مَدًّ اللّٰی یَوْمِد الْقِیْبَةِ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰه عَلَیْ کُھُ اللّٰی سَرُ مَدًّ اللّٰی اللّٰ مَدُورِی اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ کُھُ اللّٰی سَرُ مَدًّ اللّٰی اللّٰہ عَلَیْ کُھُ اللّٰہ عَلَیْ کُھُ اللّٰی سَرُ مَدًّ اللّٰی اللّٰہ عَلَیْ کُھُ اللّٰی اللّٰہ عَلَیْ کُھُورُ اللّٰہ عَلَیْ کُھُ اللّٰی اللّٰہ عَلَیْ کُھُ اللّٰی اللّٰہ عَلَیْ کُھُورِی اللّٰہ عَلَیْ کُھُ اللّٰی سَرُ مَدِی اللّٰہ عَلَیْ کُھُورِ اللّٰی اللّٰمُ عَلَیْ کُھُورِی سَرِی اللّٰمِ اللّٰی اللّٰمُ عَلَیْ کُھُولُوں اللّٰی اللّٰم اللّٰی اللّٰ مُعَلّٰی اللّٰم اللّٰی اللّٰی اللّٰم اللّٰم عَلَیْ کُھُورِی اللّٰم اللّٰم کُھُورُ اللّٰم کی اللّٰم اللّٰم کے اللّٰم کورور کی اللّٰم کے اللّٰم کا اللّٰم کورور کا المام کی اللّٰم کورور کے الم کورور کے اللّٰم کورور کے اللّٰم کورور کے اللّٰم کورور کے اللّٰم

۔ قادہ مُکٹلٹاورسدی مُکٹلٹا کہتے ہیں کہ آفتاب کی دلیل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آفتاب اس سامیہ کے پیچھے لگا آرہا ہے۔ یہاں تک کہ بورے سامیہ پر چھاجا تا ہے۔

اوربعض کہتے ہیں کہ دلیل کے معنی رہبر کے ہیں کہ آفاب سامیکار ہبر ہے اور سامیہ آفاب کا تابع ہے اس کیے کہ سامیر کی کی اور بیٹی اور اسکا پھیلنا اور سمٹنا آفتاب کی حرکت کے تابع ہے۔

پرسورج نکٹے کے بعدہم نے اس سایہ کو آہتہ آہتہ اور تھوڑ اتھوڑ البی طرف سین ۔ اللہ ہی کہ قدرت اور مشیت ہے اصل ظل کا ظہور ہوا تھا پھر اس کی قدرت اور مشیت ہے اس ظل کو آہتہ آہتہ قبض کرنے سے تعبیر کیا۔ طلوع صاد ت سے اصل ظل کا ظہور ہوا تھا پھر اس کی قدرت اور مشیت ہے اس ظل کو آہتہ آہتہ قبض کرنے سے تعبیر کیا۔ طلوع صاد ت سے اس لکر طلوع آفاب تک سایہ تمام روئے زمین پر پھیلا ہوا ہوتا ہے پھر جب سورج نکلا ہے تو تھوڑ اتھوڑ اتھ

صبح سے لیکرشام تک سامیا وردھوپ ایک حال پرنہیں رہتا بلکہ بدلتارہتا ہے اس تغیر آور تبدل سے اور اس کی اور زیاد تی زیادتی سے دین اور دنیا کے کاروبار کے لیے اوقات معین کیے جاتے ہیں اگر صبح سے لیکرشام تک ایک ہی حالت رہتی تو ساعات اور اوقات کی تعیین ناممکن تھی پانچ نمازوں کے اوقات کیسے متعین ہوتے اور بازاروں اور دفتروں کے کھلنے اور بند ہونے کے اوقات کسے مقرر ہوتے۔

غرض یے کہ سابوں کا اس طرح آ ہت آ ہت گھٹا اور ایک حال ہے دوسرے حال کی طرف نظل ہونا حق جل شانہ کے کال قدرت کی دلیل ہے اور ہر تغیر بندوں کے حق میں نعمت ہے۔ اگر سابیا ایک بار ہی لے لیاجا تا تولوگوں کے جوکام سابیہ سے متعلق ہیں و معطل ہوجاتے۔ ﴿ وَلَوْ هَاءً لَيْتَعَلّمُ مَدَا کِدًا ﴾ در میان کلام میں جملہ معتر ضہ ہے جس ہے مقصود یہ بتلانا ہے کہ سیکا دراز ہونا اور اس کا سمٹنا محض اللہ کی قدرت اور اس کی مشیت سے ہے اسباب عادیہ اور امور مادیہ کو اس میں دخل نہیں آفا ہے کہ آفا ہے کہ اور اور کی نیچر اور فطرت کو دخل نہیں آفا ہے کہ آفا ہے کہ کا درائی کا میں کا دو اور طبیعت کو اور کی نیچر اور فطرت کو دخل نہیں آفا ہے کہ کو کرکت اور اس کا طلوع اور غروب سب القد کی مشیت کے تابع ہے۔

### آیت ہذا کی تفسیر میں دوسراقول

اوربعض علاہ کہتے ہیں کہ ﴿ کَیْفَ مَنَّ الظِّلَ ﴾ من ظل ہے اجسام کثیفہ کا وہ ایہ مراد ہے جوطلوع آفآب کے بعد شروع دن میں نمودار ہوتا ہے اور دیکھنے والوں کونظر آتا ہے۔ کہا قال تعالیٰ ﴿ آوَلَهُ ہِوَ اِلَی مَا خَلَق اللّهُ مِن فَعُومِ شروع دن میں نمودار ہوتا ہے اور دیکھنے والوں کونظر آتا ہے۔ کہا قال تعالیٰ ﴿ آوَلَهُ ہِوَ اِلَی مَا خَلَق اللّهُ مِن فَعُومِ ہِیَّ اِللّهُ ہِی اورمطلب یہ ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب آفآب افق سے طلوع کرتا ہے تو کھڑی ہوئی چیزوں کا سامیہ لمبااور دراز پرتا ہے پھر چوں جوں سورج چڑ ھتا جاتا ہے تو اس کے مقابل مغرب کی جانب سے سامیہ گفتتا جاتا ہے ، یہاں تک کہ ٹھیک دو بہر کے دفت ہرشی کا سامیاس کی ہڑ میں لگ جاتا ہے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے سامیہ کو اپنی طرف میں خواتا ہے تو محمولہ اللہ بھونے لگتا ہے آخر جب آفتا ہوجا تا ہے تو بھوپ غائب ہوجا تا ہوجا تا ہے تو بھوپ غائب ہوجا تا ہے تو بھوپ غائب ہوجا تا ہوجا تا ہوجا تا ہے تو بھوپ غائب ہوجا تا ہوجا تا ہے اور سامیہ خواتی ہو تا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا کہ تا میا ہوگا گا گا گرانلہ چاہتا تو ہر چیز کے سامیہ کو سے عدم کے پر دہ میں چلا گیا گرانلہ چاہتا تو ہر چیز کے سامیہ کو ایک کے ساتھ لازم اور خات پر اس کو تھم رادی کے تھے ہو دراز ہونے ہوئی کو جونع پہنچ رہا ہے وہ فغ نہ پہنچ آ۔

غرض یہ کہ سایہ اور دھوپ کا تغیر اور تبدل اور کی اور زیادتی اور انکا فنا اور زوال میسب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب چیزیں حادث ہیں اور ان کے تغیرات اور انقلابات کی باگ کسی علیم وقد پر کے ہاتھ میں ہے کہ جو ان تغیرات سے ابن قدرت کا تماشا دکھا رہا ہے۔ کہ دیکھ کے وہود اور عدم کا تماشا اس طرح دکھلا یا جاتا ہے اور دھوپ اور سایہ جو کا رخانہ عالم کا تا تا اور بانا اس کو قدرت اور مشیت کی انگیوں پر اس طرح نجایا جاتا ہے اور سایہ اور دھوپ کے ان تغیرات میں اور ان کھیل اور تماشوں میں بندول کے لیے نمتوں اور راحتوں کے جیب عجیب سامان ہیں جن کے شکر سے زبان قاصر ہے۔ دیکھو تغیر کے سیر :۲ ۸ ۲ کے سے دوائی تفیر البیضادی: ۳۷ میں میں بندول کے اس تغیر البیضادی: ۳۷ میں میں بندول کے اس تعیر البیضادی: ۳۷ میں میں بندول کے اس تعیر البیضادی: ۳۵ میں میں بندول کے اس تعیر البیضادی: ۳۰ میں میں بندول کے سے نبیر البیضادی: ۳۰ میں میں بندول کے دور البیضادی: ۳۰ میں میں میں بندول کے میں میں بندول کے اس تعیر البیضادی: ۳۰ میں میں بندول کے لیے نبیر بان کی میں بندول کے لیے نبیر والبیضادی: ۳۰ میں میں بندول کے اس تعیر البیضادی: ۳۰ میں بندول کے لیے نبیر کی بندول کے لیے نبیر دیں ہیں جن کے شکر سے زبان قاصر ہے۔ دیکھو تغیر کی کو نبیر کی بندول کے لیے نبیر کیا ہو تا کہ بان تعیر البیر کی ہو تا کا تعیر کیا کہ تعیر کیا کہ بان تعیر کیا کہ تعیر کی کا تعیر کیا کی کو تعیر کیا کہ بان تعیر کیا کہ تیں کی کی کر کے تاری کیا کہ تعیر کیا کیا کہ تعیر کیا کیا کہ تعیر کیا کیا کہ تعیر کیا کیا کہ تعیر کیا کیا کہ تعیر کیا کیا کہ تعیر کیا کیا کہ تعیر کیا ک

خلاصة كلام يه كه آيت ہذاكى تفسير ميں بيد د قول مشہور ہيں جوہم نے ذكر كيے۔

قول اول: .....جمبور علماتفسیر کا قول مدہ کہ ﴿ كَیْفَ مَنَّ الطِّلَّ ﴾ مِن ظل سے وہ سامیم راد ہے کہ جوسی صادق سے یا وقت اسفار سے لے کر طلوع آفاب تک رہتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر نفاقی اور ابوالعالیہ اور ابو مالک اور مسروق اور مجاہد اور سعید بن جبیر اور ابراہیم نخعی اور ضحاک اور قادہ اور حسن بھری ہوئی ہے ہی مروی ہے کہ "خطل" سے وہ سایہ مراو ہے کہ جوطلوع فجر اور طلوع آ قاب کے درمیان ہے۔ دیمی قضیر ابن کثیر: سار ۲۰ سااور ﴿ فُحَدَّ جَعَلْمَنَا الشَّبْسَ عَلَیْهِ وَلِیْدُ ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نقاب کے درمیان ہے۔ دیمی قضیر ابن کثیر: سار ۲۰ سااور ﴿ فُحَدَّ جَعَلْمَنَا الشَّبْسَ عَلَیْهِ وَلِیْدُ ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نقاب کے درمیان ہے۔ دیمی قسیر ابن کثیر: سار ۲۰ سااور ﴿ فُحَدَّ جَعَلْمُنَا الشَّبْسَ عَلَیْهِ وَلِیْدُ ﴾ کا مطلب یہ ہوا کہ مجمع صادق سے لیکر طلوع آ قاب تک جو طلوع آ قاب تک ہوا کہ مجمع صادق سے لیکر طلوع آ قاب تک جو اور ہتا جس اللہ میں اس کے ابن قدرت سے سورج کو نکالا اور آ ہت آ ہت اس سایہ کو متم کیا یہ سب اس کی صادق ہوں کے ایہ سب اس کی اللہ میں اس کے ابن قدرت سے سورج کو نکالا اور آ ہت آ ہت اس سایہ کو متم کیا یہ سب اس کی طلوع آ قاب سے پہلے تھالیکن اس نے ابنی قدرت سے سورج کو نکالا اور آ ہت آ ہت اس سایہ کو متم کیا یہ سب اس کی اللہ میں سائٹ کو میں سے سورج کو نکالا اور آ ہت آ ہت اس سایہ کو متم کیا یہ سب اس کی اللہ کو میں میں نے ابنی قدرت سے سورج کو نکالا اور آ ہت آ ہت اس سایہ کو متم کیا ہے سب اس کی اللہ کو میں میں کے دور مطلوع آ قاب سے پہلے تھالیکن اس نے ابنی قدرت سے سورج کو نکالا اور آ ہت آ ہت اس سایہ کو متم کیا ہے سب سب سب کی کو میں کیا گوئی کی کو میں کو میں کیا گوئی کی کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کوئیل

۔ قدرت کا کرشمہ ہے۔

ومراقول: ......اوردوسراتول اس آیت کی تفسیر میں بیہ کہ طل ہے کھڑی ہوئی چیزوں کا سابیمرادہ کہ بیطلوع آفآب ہے کیکرزوال تک اور پھرزوال سے کیکرغروب آفتاب تک رہتا ہے۔ دیکھوصادی حاشیہ جلالین: ۳۲-۱۲۹۔

کیونکہ عرف میں خلل کا اطلاق اس سامیہ برآتا ہے کہ جوشر وی دن میں ہوتا ہے فئی کے اصل معنی رجوئے کے آیا کہ جب آ فآب مشرق سے مغرب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ابن السکیت کہتے ہیں کہ خلل وہ سامیہ ہے کہ جس کو آ فآب منسوخ کر دے اور فئی وہ سامیہ جوآ فآب کو یعنی اس کی دھوپ کومنسوخ کر دے بہر حال خلل سے جومعتی بھی مراد لیے جا میں وہ کمالی قدرت اور کمالی صنعت کے بیان سے خالی نہیں جوامتہ جل شاند کی وحدانیت اور کمالی صنعت کی دلیل ہے اور علاوہ ازیں فایت رحمت اور نہایت نعمت کی بھی دلیل ہے کہ اللہ نے بندوں کی راحت کے لیے سامید اور دھوپ کو پیدا کیا۔

(۱) ظل یعنی سایہ کو دراز کرنا (۲) طلوع آفاب کواس پردلیل بنانا اور (۳) قبض میسر یعنی سایہ کو آہت آہت سیٹنا یہ سب اس کی قدرت کے کرشے ہیں۔ سب کا دراز ہونا اوراس کاسمٹنا یہ سایہ کا خودا ختیاری فعل نہیں اور علی بذا طلوع۔ بیآ فآب کا فعل اختیاری نہیں بلکہ خدا کی قدرت کا ذکر کیا ہے بلاشبہ نعل اختیاری نہیں بلکہ خدا کی قدرت کا ذکر کیا ہے بلاشبہ دواس کی الوجیت اور وحدا نیت کے دلائل ہیں۔

آیت ہذا کی تغییر میں تیسر اقول: ...... آیت ہذا کی تغییر میں علا کے کئی قول ہیں جود وقول ان میں سے زیادہ مشہور سے وہ ہدیۂ ناظرین کردیئے جائے یہ ہدیۂ ناظرین کردیئے گئے۔ اب دل چاہتا ہے کہ آیت ہذا کی تغییر میں ایک تیسرا قول اور بھی ہدیۂ ناظرین کردیا جائے یہ تیسرا قول اگر چہ غیر مشہور ہے لیکن باعتبار معنی ہے وہ بھے کہ خطل سے دات کا اندھیرا مراد ہے اور قبضنا کی خمیر دلیل کی طرف راجع ہے اور معنی ہے ہیں کہ خدا تعالی نے رات کے وقت زمین کا سایہ پھیلا دیا اور سارا عالم تاریک کردیا مگر اس تاریکی کو بھیتی نہیں دی بلکہ آفاب کے طلوع کو اس کی شاخت کی دلیل بنایا اس لیے کہ سب چیزیں ابنی ضد کے دریا مگر اس تاریکی کو بھیتی نہیں دی بلکہ آفاب کے طلوع کو اس کی شاخت کی دلیل بنایا اس لیے کہ سب چیزیں ابنی ضد سے پچانی جاتی ہیں اجھے سے ہرے کی تمیز ہوتی ہے اور گورے سے کالے کی تمیز ہوتی ہے اور دن کو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں سے پچانی جاتی ہیں اجھے سے ہرے کی تمیز ہوتی ہے اور دن کو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا بلکہ غروب کر کے اس کی روشنی کو لے لیے۔ یہ اس تک کہ پھر داست آگئی اور سیدونوں وقت مخلوق کی آسائش اور آرائش کے لیم معین فر مائے۔

## فتم دوم از دلائل توحيد

قَالَالْمُدُنَّكَ إِنْ وَهُوَ الَّذِي مَعَلَ لَكُمُ الَّيْلِيمَ اللَّا وَالتَّوْمُ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ لُمُورًا ﴾

 اور بنایا اس نے دن کوتمہارے منتشر ہونے کے لیے رات جب آتی ہے تو لوگ سوجاتے ہیں اور مردہ کی طرح کے بے ادھرادھر پھیل جاتے ہیں اور اپنے کام کاج کے لیے ادھرادھر پھیل جاتے ہیں اور اپنے کام کاج کے لیے ادھرادھر پھیل جاتے ہیں، یہ خدا کی قدرت بھی ہاداری بھی اللہ کی نعمت ہاور ہیں، یہ خدا کی قدرت بھی ہواراس کی نعمت بھی ہے۔ رات کو نیند بھی اللہ کی نعمت ہاور سونے کے بعد مبرک بھر جنے گا اور منتشر ہوگا۔ سونے کے بعد مبرک بھر جنے گا اور منتشر ہوگا۔ مونے کے بعد مبرک بھر جنے گا اور منتشر ہوگا۔ مونے کے بعد مبرک بھر جنے گا اور منتشر ہوگا۔ میں کہ بیداری حشر ونشر کا نمونہ ہے جس طرح انسان سوکر اٹھتا ہے اس طرح مرکز بھر جنے گا اور منتشر ہوگا۔ میں میں میں میں میں از دلائل تو حمید

اوربعض علا یہ کہتے ہیں کہ ﴿وَلَقَلُ صَرَّ اَ فَنَهُ ﴾ کی ضمیر قرآن کریم کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سے نوبیوں کی جہتے ہیں کہ ﴿ وَان مِیں لوگوں نے ان نصیحتوں کو قبول نہیں کیا۔

لہذا آپ خلافی ان لوگوں کے نفرو تکذیب سے ہمت نہ اریں اور تن تنہا برابر تبلیخ اور دعوت میں لگے رہیں اور اگر ہم علاوہ ہر بستی میں ایک ڈرانے والا یعنی پیٹیم برجیج دیتے مگر ہم نے ایسانہیں کیا بلکہ اے نبی ہم نے تو آپ خلافی کے علاوہ ہر بستی میں ایک ڈرانے والا یعنی پیٹیم برجیج دیتے مگر ہم نے ایسانہیں کیا بلکہ اے نبی ہم نے تمہاری شان اور مرتبہ بلند کرنے کے لئے قیامت تک کے لیے سارے جہان کا تم کو پیٹیم برنایا اور نبوت کوتم کیا اور تمام عالم کے لیے آپ خلافی کو باران رحمت بنایا تا کہ قیامت تک آپ والے اہل ایمان اور اہل بدایت کا اجرآپ خلافی ہے تو آپ کو یہ فضیلت اور بیر ثمان عطاکی ہے تو آپ کو یہ فضیلت اور بیر ثمان عطاکی ہے تو آپ

سیجے، چونکہ بیسورت کی ہےاس لیے اس آیت میں جہاد ہے قر آن اور دلیل اور برہان کے ذریعہ جہاد کرنا مراد ہے اس لیے کے سیف وسناں سے جہاد کرنے کا تھم مدینہ میں نازل ہوا۔

فشم جہارم از دلائل تو حید

﴿وَهُوَالَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰلَاعَلُبُ فُرَاتٌ وَهٰلَا مِلْحُ أَجَاجُ﴾

اوروہ خداوہ ہےجس نے اپنی قدرت بالغداور حکمتِ سابقہ سے دوور یا وُل کوملا کرروال کیا ان میں سے ایک توب درمیان ابنی قدرت سے ایک آڑ اور مضبوط روک رکھ دی کہ ایک کا یانی دوسرے سے ملنے نہ یاوے۔مرادان دودریا وال ہے وہ مواقع ہیں جہال شیریں دریااور نہریں بہتے بہتے سندر میں آ کرگرتی ہیں۔ جیسے دریائے دجلہ کایانی نہایت شیری ہے جب اس کا یانی سمندر میں گرتا ہے تو دور تک دونوں کی موجیں اور دھاریں الگ الگ نظر آتی ہیں ادھر کا یانی نہایت شریں اور ادھر کا یانی نہایت تلخ میلوں تک یہی کیفیت رہتی ہے۔ایک یانی دوسرے یانی سے ملنہیں یا تا اوراس قرب اور اتصال کی وجہ ہے کی یانی کے مزہ میں فرق نہیں آتا۔

قدرت نے دونوں کے درمیان ایک ایسی آٹر رکھ دی ہے جو آٹکھوں سے نظر نہیں آتی اور دریائے دجلہ اگر چیئرف می سمند زمبیں کہلاتا مگر جب وہ جا کر سمندر میں گراتو وہ بھی سمندر ہو گیا۔مقصوداس سے حق جل شانہ کی کمالی قدرت کو بیان کرنا ے کہ دومختلف قسم کے بیانی ہیں اور دونول ساتھ مل کرچل رہے ہیں اور بہدرہے ہیں مگر ایک دوسرے سے ملئے نہیں یاتے حالانکہ یانی بالطبع سیال اور بہنے والی چیز ہے اس کاطبعی اقتضا اختلاط اور امتزاج ہے مگر خدا کی قدرت ہے کہ ایک یانی کو دوسرے یانی کے ساتھ ملنے سے رو کے ہوئے ہے اور ہندوستان کے متعدد علاقوں میں ایسے کنوئمیں موجود ہیں جن میں ایک طرف کا یانی میٹھا ہے اور دوسری طرف کا یانی کھارا ہے ایک طرف کے یانی سے چیزعمہ ہ میتی ہے اور دوسری طرف کے یانی ے دال مجمی نہیں گلتی۔

اور حکیم الامت مولا نااشرف علی صاحب میشد نے بروایت مولا نامحمر اسحاق بردوانی میشد برگال کے دومعتبر عالمول مولا ناعبدالغفورار کانی اورمولا ناروش علی ارکانی کی شہاوت سے قتل کیا ہے کہ ارکان اور چانگام کے درمیان جو دریا بہتا ہے۔ ال کی شان یہ ہے کہ اس کی ایک جانب کا یانی سفید ہے اور دوسری جانب کا یانی سیاہ ہے۔ سیاہ میں سمندر کی طرح تلاطم اور تموج ہوتا ہےاورسفید بالکل ساکن رہتا ہے شتی سفید میں چلتی ہےاور دونوں کے درمیان ایک دھاری سی چلی منی ہے جو دونوں کاملتقی بینی حدا تصال ہےلوگ کہتے ہیں کہ سفید کا پانی میٹھا ہےاور سیاہ کا پانی کڑ واہے مطلب بیے ہے کہ خدا کی قدرت کو دیکھیو كەدودريا بىل ايك مىشمااورايك كھارى دونول ساتھ ساتھ بہدر ہے بيں تگر باہم منے نبيس ياتے۔

جدیداور قدیم فلاسفہ بتلا نمیں کہ ریس مادہ اور طبیعت کا اقتضا ہے۔

آیت ہذا کی دومری تفسیر: .....اوربعض علانے آیت کا پیمطلب بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دونسم کے دریا جاری کے بعض شیریں اوربعض تلخ اور زمین کو دونوں کے درمیان حائل کردیا تا کہ دونوں آپس میں ملنے نہ پاویں اور برزخ اور جر مجورے بیابانوں کا پر دہمرادہے کہ جودودریاؤں کے درمیان حائل ہے۔

بہرحال دوشم کے دریاؤں کا پیدا کرنا ہے تھی اس کی قدرت کا کرشمہ ہے اور دومختلف تشم کے پانیوں میں قدرتی طور پرایک محسوس حد فاصل بنادینا ہے تھی اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔

# قسم پنجم از دلائل: توحيد استدلال به خلقت انسانی

﴿وَهُوَالَّذِينُ خَلَقِ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا لَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهُرًا ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾

اوروہ وہ ہے جس نے پانی سے لیمی نطفہ سے انسان کو پیدا کیا۔ پھراس کو خاندان اور دامادی قر ابت بتا یا لینی اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ ایک ہی نطفہ سے وہ بھی تو مرد پیدا کرتا ہے اور بھی عورت ۔ نسب سے مراد مرد ہے کہونکہ نسب مردول سے لیمی باپ دادا سے چاتا ہے اور صهر سے مراد عورت ہے کیونکہ نکاح کا تعلق عورت سے قائم ہوتا ہے غرض سے کہ باہمی محبت ومروت کے دوطر یقے پیدا کے ۔ ایک نسب اور دوسر امصا ہرت یعنی دامادی۔

اور تیرا پروردگار بڑی ہی قدرت والا ہے۔ایک قطرہ آب یعنی نطفہ سے مذکر اور مؤنث کا اور مختلف شکلوں اور مختلف عقلوں کا پیدا ہونا خدا تع لیٰ کی کمال قدرت کی دلیل ہے۔

د بدنطفه راصورتے چول پری کہ کردست برآ بصورت گری

مقصودیہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ کا فروں کی طعن قشنیع کی پروانہ کریں اپنے پرور د گار کی قدرت اور رحمت پر

نظرر کھیں۔

## بيان جهالت مشركين ومنكرين نبوت

كَالْلَلْمُنْ تَهَالِنَا : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَخُرُّهُمْ ... الى ... وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴾

ر بط: ..... گزشتہ آیات میں دلائل توحید وقدرت بیان کیے اب آئندہ آیات میں مشرکین اور منکرین نبوت کی جہالتوں اور خصال بدکو بیان کرتے ہیں کہ جس طرح القد تعالی نے ایک مادہ سے بشرکو پیدا کیا اور دوشتم کا بنایا، ایک مذکر اور دوم مؤنث ۔ جن کے اعضا اور طبائع اور شکل وصورت میں بہت فرق ہے اس طرح اس نے مومن اور کا فرکو پیدا کیا جن کی طبیعتوں میں بے انتہا فرق ہے۔

اورجس طرح خدانے دوقتم کے دریا بنائے ، ایک شیریں اور دوم تلخ ، ای طرح اللہ تعالی نے کسی کوشیریں اور خوص اور جس طرح اللہ تعالی نے کسی کوشیریں اور خوص اور خلاق پر پیدا کیا اور کسی کوشیر ایر ایران کی قدرت اور وحدانیت کی دلیل ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں اور مجملہ دلائل قدرت کے بیمشرکین اور منکرین اور اللہ کوچھوڑ کے دلائل قدرت کے بیمشرکین اور اللہ کو بیا کی کہوئے ہیں جوان کو نہ کھی گفتا پہنچا سکے اور بیا کا فرادر منکر خدا

ہاور نی برحق جوتو حیداورمکارم اخلاق کے داعی ہیں انکارشمن بناہواہے، حالانکہ آپ مُلاَثِم ہے عداوت کی کوئی وجنیس اس لیے کداے نبی نہیں بھیج ہم نے آپ کو گر نیکوں کو بشارت دینے والا اور بدوں کوعذاب البی سے ڈرانے والا جس میں مراسرائنی گمراہوں کا فائدہ تھا اور ایسے خص کی محبت اور اطاعت توعقلاً فرض اور لازم ہے کہ جواللہ کے ثواب دائم کی بشارت سنائے اور عقاب دائم سے ڈرائے اے نبی آپ ان سے بیر کہد ہجئے کہ میں دنیا میں تمہارا مزاحم نہیں میں اس دعوت وقعیحت برتم ہے کوئی اجرت اور مزووری نہیں مانگتا بعنی میں تم سے یہیں چاہتا کہتم اپنے اموال میں مجھے بچھ دے دو بلکہ خالص اللہ ہی کے لئے تم کوالٹد کی طرف بلاتا ہول کیکن تمہیں اختیار ہے جس کا جی چ ہے اپنے پروردگار کی طرف راہ بکڑے میں جو پچھ کہہ رہا ہول تمہارے فائدہ کے بیے کہدرہا ہوں۔ میں تم ہے کوئی دنیوی فائدہ نہیں چاہتا اور اگر باوجود اس بات کے پھر بھی آب مُلَاثِقُ کے ساتھ دشمنی کریں تو آب اس زندہ خدا پر بھر وسہ سیجئے کہ جسے بھی موت نہیں وہ تیرے لیے کافی ہے اور جب تیرامددگار حیبی لایموت ہے توسمجھ کے کہاس کی مدریقی دائم ہوگ جس پر بھی موت نہیں آئے گی جس زندہ پر بھی بھروسہ کیا جائے اس کے مرنے کے بعدسہارا باتی نہیں رہتا مگر خداوند ذوالجلال حیبی لایموت ہے آپ کے کسی دشمن میں پیطافت نہیں کہاس سب رے کوختم کر سکے اور آپ مُل فیظ ان کی دشمنی کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔اطمیزن کے ساتھ اللہ کی شہیع میں كَاريجَ ـ اور سبحانك اللهم و بحمدك ياسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ـ برص ربي الله ك ذكراور الميج كى يه خاصيت بكراس سے قلب كواطمينان حاصل موتا ب ﴿ أَلَّا بِنِي كُو اللَّهِ تَعْلَمَهِ فَ الْقُلُوب ﴾ اورول كى پریشانی دور ہوتی ہے لہٰدا آپ مٰلیٰ تبلیغ بھی کرتے رہیئے اور تنہیج بھی پڑھتے رہے اور ان دشمنوں کی دشمنی کی پروانہ سیجئے اس لیے کہ خداایے بندوں کے گناہوں سے کافی خبر دار ہے وہ ان کوان کے گناہوں کی سز ادیگا۔ مجر مین خواہ کتنے ہی بیٹار کیوں نہ ہول گر کوئی اس سے پوشیدہ نہیں اس لیے کہ وہ خداوندوہ ہے کہ جس نے چھدن کی مقدار میں آسانوں کو اور زمین کو، ورائن جواس کی شان کے لائق ہے اور تمام مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق چیز وہ عرش مجید ہے جوتمام آسانوں سے بلنداور برتر ہے اورتمام عالم کومحیط ہے عرش لغت میں بادشاہ کے تخت کو کہتے ہیں اور اس جگہ عرش سے دہ جسمعظیم مراد ہے جوتمام عالم کومحیط ہے اور خداوند ذوالجلال کا جلوہ گاہ ہے وہیں سے فرشتوں پراللہ کے پیغام اورا حکام نازل ہوتے ہیں اس کا بیان سور ہُ اعراف کے ركوع ہفتم كے شروع ميں اور سورة يونس كے شروع ميں گزر چكا ہے وہال ديكي ليا جائے۔

اوروبی خدار حمن ہے جس کی رحمت تمام کلوقات کو محیط ہے ہیں اس کے متعلق کمی جاننے والے سے پوچھلو کو خداوند مہر بان کی کیے شان ہے یہ جائل مشرک کیا جانیں اوران کی جہالت کا حال تو ہہے کہ جب ان سے یہ کہا جائے کہ رحمن کو سجدہ کروجو بڑا رحم کرنے والا ہے اور اس کی رحمت تمام عالم کو محیط ہے تو بینا دان یہ کہتے ہیں کہ رحمن کیا ہے جس کے سامنے آپ ناتی ہم کو سجدہ کرنے کا تھم ویے ہیں ، یہ جائل خدا کی ذات وصفات سے بالکل بے خبر ہیں ۔ بے حیائی اور ڈ ھٹائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ کہا ہم اس چیز کو سجدہ کریں جس کے سجدہ کرنے کا تو جم کو تھم دیتا ہے اور رحمن کا نام یار حمن کے سامنے سجدہ

کرنے کا تھم ان کی نفرت کو اور بڑھا دیتا ہے بیتا م س کرایمان ہے اور راہ حق سے اور بھا سے لگتے ہیں۔ بیمقام، بالا اجماع، مقام ہجدہ ہے اہام اعظم موالا کے تول پر بیدد سوال سجدہ ہے اور اہام شافعی میں لا کھنا کے تول پر آٹھوال سجدہ ہے۔فتو حات مکیہ میں ہے کہ یہ سجدہ ،سجدہ نفور وا نکار ہے مومن جب بی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو سجدہ سے نفرت کرنے والوں اور بھا گئے والوں سے ممتاز اور جدا ہوجا تا ہے اس لیے اس سجدہ کو سجدہ کا متیاز بھی کہ سکتے ہیں۔

### تتمهُ دلائل توحيد

عَالَاللَّهُ نَهَاكُ : ﴿ تَالِرُكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ يُرُوجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا .. الى ... أَرَا دَشُكُورًا ﴾

ربط: .....گزشت آیات میں دلاک قدرت کا بیان تھا اب بھر بعض عجائب قدرت کوذکرکرتے ہیں۔ بہت ہی بڑی برکت والی ہے وہ ذات پاک جس نے اپنی قدرت ہے آ سان میں برج بنائے اور رکھا آ سان میں ایک جراغ بعنی آ فآب جوتمام دنیا کے لیے چراغ ہے اگرید نہ ہوتا تو جہان میں اندھیرا ہوجاتا اور بنایا اس میں ایک چاندروشن یا روشن کرنے والا جوروشن میں آفا ہوروشن میں نکا آ فآب ہے کہ ایک کوزیا دہ روشن بنایا اور ایک کوکم ۔ ایک دن میں نکا کا ہوا درایک رات میں ۔ ہوا درایک رات میں ۔

مجاہداورسعید بن جبیر ابوصالے اور حسن بھری اور قادہ فیکھٹا سے مروی ہے کہ بیر و جسے بڑے بڑے ستارے مراد
ہیں۔ برج کے اصل معنی ظہور کے ہیں چونکہ بڑے بڑے ستارے ظاہر ہیں اس لیے ان کو برج فر ما یا اور بعض کہتے ہیں کہ
ہر و ج سے آسانی قلع مراد ہیں جہاں فرشتے بہرہ دیتے ہیں جیسا کہ حضرت علی اور ابن عباس ٹفکٹ اور اجری عجب اور ابراہیم
شخعی اور سلیمان بن مہران اعمش لیکٹ سے منقول ہے کہ سے پہرہ دینے والے فرشتوں کے ٹھکانے ہیں۔ دیکھوتفسیر ابن
کثیر: سار ۲۲ سے

اوربعض کہتے ہیں کہ ہر و جہے آسان کی وہ ہارہ منزلیں مراد ہیں جواہل ہیئت بیان کرتے ہیں جن کے نام یہ ہیں: ۱-حمل، ۲-نثور، ۳-جوزاء، ۴-مرطان، ۵-اسد۔ جس کو لیٹ بھی کہتے ہیں۔ ۲-سنبله، ۷-میزان، ۸-عقرب،۹-قوس،۱۰-جدی،۱۱-دلو،۱۲-حوت۔

آسان میں ستاروں کے اجماع سے مختلف صور تمیں پیدا ہوگئیں۔ کہیں شیر کی اور کہیں ترازو کی اور کہیں بیل کی اور کہیں جو کہ کہیں جو کی کہیں جو گئیں۔ کہیں شیر کی اور کہیں ترازو کی اور کہیں بیل کی اور کہیں بچھو کی کہیں مجھلی کی۔اور آفاب جب ایک برخ سے دوسرے برخ میں جاتا ہے تو موسم بدل جاتا ہے ہے بھی خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے اس لیے وہ ان نامول سے موسوم ہوئے ،حکمانے آسان کو خیالی طور پر اس طرح تقسیم کیا ہے کہ جس طرح خربوزوکی قاشیں ہوتی ہیں اور اس نام کے ساتھ اس کو نامز دکیا کہ جوصورت اس میں نمودار ہوئی۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے زمین سے لے کر آسان تک اپنی مخلوق کے لیے ایک عالی شان مکان بنایا جس کو آفاب اور ماہتاب اور کوا کب اور نجوم سے روش اور مزین کیا اور سامانِ معیشت مہیا کیا یہ سب ای رحمان کی رحمت کا کرشمہ اور جلوہ ہے جس کے لیے سجدہ کرنے سے بینفرت کرتے ہیں کیا اس کی قدرت نہیں کہ اس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا

اور ہرایک کی نورانیت اور حرارت میں فرق رکھااوراس اختلاف سے دنیا کے فوائد کوم بوط کردیا۔ اب اس کے بعدا پنی قدرت اور حصت کا ایک اور کرشمہ ذکر کرتے ہیں کہ اس نے دن اور رات بنائے چنا نچ فرماتے ہیں اور وہ وہ بی ہے جس نے دن اور رات رات کو ایک دوسرے کا خلیفہ اور جانشین بنایا کہ ایک کو دوسرے کے چیچے لگا دیا۔ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آربی ہے اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک ووسرے کا قائم مقام ہوسکتا ہے کہ آدی رات کا کام دن میں اور دن کا کام رات کا مرات کا کام دن میں اور دن کا کام رات میں کرسکتا ہے لہذا اگر کسی سے رات کا ور دفوت ہوگیا ہوتو دن میں اس کی تلا فی کر ہے جیسا کہ فاروق اعظم میں تقول ہے، ہر حال ہے در بے آرکہ ورفت اور ایک سال سے دوسرے حال کی طرف ختال ہونا تذکرہ اور نسیحت ہے اس مختال کے لیے جو جو بھی تھی تارمی کی تعدوں میں سے ایک نعمت ہے اور میکر کرنا چاہے۔ اگر فور کر بے تو بچھ کے کہ رات دن کا آگے چیچے آنا رحمن کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور ایک نعمت ہے اور ایک نعمت ہے اور ایک رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے جس کا شکر واجب ہے۔ ان آیات میں تو رحمن سے نفر ت کرنے والوں کا ذکر تھا اب آئندہ آیات میں رحمن سے نفر ت کرنے والوں کا ذکر تھا اب آئندہ آیات میں رحمن سے نفر ت کرنے والوں کا ذکر تھا اب

م معنی ممتل اور ہے اوب اوکوں کی بات کا جواب عفو ومنح ہے و سے ایں ۔ جب کوئی جہالت کی گفتگو کرے تو ملائم بات اور معاصب سلامت کہ کرالگ موباتے میں \_ایسوں سے منہ نہیں تھتے ۔ ندان میں شامل ہول ندان سے لڑیں ۔ان کا شیو و و و آئیں جو جا پلیت میں کسی نے کہا تھا۔

الالآيجهلى أحدَّ علينا فنجهل مَوَلَ جهلِ الْجَاهلِينا يرَّ رَمَان كَان الْمَاتِ اللهِ اللهُ اللهُ

ن یعنی رات کو جب فافل بندے نینداور آراس کے مزے لوٹے ٹیل ایر ندا کے آ مے کھڑے اور مجد ہیں پڑے ہوئے گزارتے ہیں۔رکوع چونکہ قیام وبجود کے درمیان واقع ہے، ٹابدای ہے اس کو علیمد و کرنیس کیا گویاان می دونول کے آج میں آھیا۔ وَالَّذِيْنَ إِذَا آنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿ وَالَّذِينَ لَا اور وہ لوگ کہ جب خرج کرنے لگیں مد بے جا اڑائیں اور مذیکی کریں اور ہے اس کے بیج ایک سیدمی گزران فل اور وہ لوگ کرنیں اور وہ کہ جب خرج کرنے لگیں، نہ اڑائیں اور نہ تنگی کریں، اور ہے اس کے پچ ایک سیدھی گزران۔ اور وہ جو نبیل يَلْعُونَ مَعَ اللهِ اللهَا أَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِأَلْحَقّ وَلَا يَزْنُونَ ، یکارتے اللہ کے ساتھ دوسرے حامم کو اور نہیں خون کرتے جان کا جومنع کردی اللہ نے مگر جہاں جاہیے فی اور بدکاری نہیں کرتے یکارتے اللہ کے ساتھ اور حاکم کو ادر نہیں خون کرتے جان کا جو منع کی اللہ نے، گر جہاں چاہیے، اور بدکاری نہیں کرتے، وَمَنْ يَنْفُعَلُ ذٰلِكَ يَلُقَ آثَامًا ﴿ يُضْعَفُ لَهُ الْعَنَابُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَيَخَلُلُ فِيهِ مُهَاكًا ﴿ اور جو کوئی کرے یہ کام وہ جا پڑا گناہ میں فیس دونا ہوگا اس کو عذاب قیامت کے دن اور پڑا رہے کا اس میں خوار ہو کر قیل اور جو کوئی کرنے سے کام وہ بھڑے گناہ ہے۔ وونا ہو اس کو عذاب دِن قیامت کے، اور بڑا رہے اس میں خوار ہو کر۔ إِلَّا مَنْ تَأْبَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَبِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّا يَهِمْ حَسَنْتٍ ﴿ مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کیا کچھ کام نیک سو ان کو بدل دے گا اللہ برایکوں کی جگہ مجلائیاں گر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کیا پچھ کام نیک، سو ان کو بدل دیگا اللہ برائیوں کی جگہ مجلائیاں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿ اور سے بختے دال مہربان فی اور جو کوئی توبہ کے اور کرے کام نیک سوو، پھر آتا ہے اللہ کی طرف پھر آنے کی بک فل اور بے اللہ بخشنے والل مبربان۔ اور جو کوئی توبہ کرے اور کرے کام نیک، سو وہ پھر آتا ہے اللہ کی طرف پھر آنے کی جگہ۔ = ومل يعني اتني عبادت پراتناخون بھي ہے۔ يہنيں كہتجد كي آٹھ ركعت پڑھ كرمندا كے مذاب وقبرے بے فكر ہو مجتے يہ

ف يعنى موقع ديكه بهال كرمياد دوى كے ماقة فرج كرتے بل \_ درمال كى مجت داس كى اضاعت \_ كما قال تعالى ﴿ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعُلُولَةً إلى عُنين وَلا تَبْسُطُهَا كُلُ الْبَسْطِ ﴾ الح (بني اسرايل، وس)

فی مثلاً قبل عمد کے بدائیل کرنا، یابدکاری کی سزا بیس زانی محصن کوسکسار کرنا، یا جوشخص دین چھوڑ کر جماعت سے علیحدہ ہوجائے اس کو مار ڈالٹا، یہ سب مورثیں "الابالحق" ين ثامل ين ـ كما وردفي الحديث.

وسل یعنی بزاسخت مخاام کیا جس کی سزامل کررہے گی بعض روایات میں آیا کہ آثام جہنم کی ایک وادی کانام ہے جس میں بہت ہی ہونناک عذاب بیان کے محتے ہیں۔اعاذنااللہمنہار

وسم يعنى اورمخنامول سے يدمناه بڑے بل منداب بھي ان يد بڑا ہو گااور دم بدم بڑھنار ہے گا۔

نيكيال ثبت فرمائكاء كمايظهر من بعض الاحاديث

فل يبلي ذكرتها كافر كے محتاجوں كاجو بچھے ايمان لے آيا۔ يہ ذكر ہے اسلام يس محناه كرنے كاروه بھى جب توب كرے يعنى بھر برے كام سے توال كے يماں جك المستعلم الدورول من وفرمايا ﴿ وَمَن يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَيِّدًا لَهُ وَأَوْهُ جَهَّدُهُ غَلِمًا وَعَطِيبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَته وَأَعَلَ لَهُ عَلَامًا عَوْلِمًا ﴾ (لآه، ركوع ١١) و وغيرتائب كحق يس ب \_ والله اعلم وَالَّذِي لِنَى لَا يَشْهَلُونَ الزُّوْرَ لا وَإِذَا مَرُّوْ ا بِاللَّغُو مَرُّوُ ا كِرَامًا ﴿ وَالَّذِي ثَنَ إِذَا فُرِّيُوُ ا اور جولگ شامل نہیں ہوتے جوئے کام میں فیل اور جب گزرتے ہیں تھیں کی باتوں پر عل جائیں بزرگا دوہ اور وہ کہ جب ان کو مجمائے اور وہ جو شامل نہیں ہوتے جبوئے کام میں ، اور جب ہونکلیں تھیل کی باتوں پر نکل جائیں بزرگ رکھ کر۔ اور وہ کہ جب ان کو مجمائے

بالیت رہم کھ یخرگوا علیها صُمًّا وَعُمْیانًا ﴿ وَالَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنَ اِن کے رب کی بایس دید بر کو الله اور و، لوگ بو کہتے یں اے رب دے بر کو ان کے رب کی بایس دید بر کو ان کے رب کو ان کے رب کی بایس، نہ ہو پڑیں ان پر بہرے اندھے۔ اور وہ جو کہتے ہیں، اے رب! دے ہم کو

اَزُوَاجِنَا وَذُرِّيْتِنَا قُرَّةً اَعُيُن وَّاجُعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ﴿ اُولِيكَ يُجُزَوْنَ الْغُرْفَةَ مِمَا

جماری مورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آ تکھ کی ٹھنڈک فیم اور کرہم کو پر دینر کاروں کا پیٹواف ان کو بدلہ ملے کا کوٹھول کے جمروکے ماری مورتوں کی طرف سے اور او یا دکی طرف سے آ تکھ کی ٹھنڈک اور کرہم کو پر مینزگاروں کے آگے۔ ان کو بدلہ ملے گا کوٹھوں کے جمروکے،

صَبُرُوا وَيُلَقُّونَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلَّمًا ﴿ خُلِدِيْنَ فِيْهَا ﴿ حَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۞

ا<u>ں لیے کدوہ ثابت قدم ہے اور لینے</u> آئیں گے ان کو وہال دعااور سلام کہتے ہوئے قلے سدار ہا کریں ان میں خوب جگہ ہے تھیر نے کی اور خوب جگہ رہنے کی فیے اس پر کہ تھیرے رہے ، اور لینے آئیں گے ان کو وہال دعہ اور سلام کہتے ۔ رہا کریں ان میں ۔خوب جگہ ہے تھیرا وکی ، اور خوب جگہ رہنے کی۔

ثُلُ مَا يَعْبَوُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَاَّؤُكُمْ ۚ فَقَلُ كَنَّبُتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿

و بہہ پروا نہیں رکھتا میرا رب تمہاری اگرتم اس کو نہ پکارا کرد کی سوتم تو جھٹلا کچے اب آگے کو ہونی ہے مٹھ بھیر ف تو کہہ، پردا نہیں رکھتا میرا رب تمہاری، اگر تم اس کو نہ پکارا کرد۔ سوتم جھٹلا کچے، اب آگے ہوتا ہے جھیٹا۔ فالیعنی جھوٹ پولیس جھوٹی شہادت دیں۔نہ باطل کامول اور محناہ کی مجسول میں حاضر ہوں۔

تل صرت شاه ساحب لکھتے ہیں یا یعنی محتاه میں شامل نہیں ،او کھیل کی باتوں کی طرف دھیان نہیں کرتے مذاس میں شامل زان سے لایں یا

فتع بلدنهایت فکروند براور دهیان سے نیں اورین کرمتا اثر ہول مشرکین کی طرح پتحر کی مورتیں نہ بن جائیں۔

ف یعنی ایرا بناد ہے کہ لوگ ہماری افتدا کر کے متقی بن مبایا کریں۔ مامل پر کہ ہم شصر ف بذات فود مہتدی، ملکہ دوسروں کے لیے ہادی ہول۔ اور صادا غاندان تقویٰ دلیارت میں ہماری پیروی کرہے۔

فل یعنی جنت میں اوپر کے دریے ملیں مے اور فرشتے وعاوسلام کہتے ہوئے ان کا استقبال کریں مے اور آپس کی ملاقا تول میں یہ ی کلمات سلام و دعاان کی ملحری وعوت افزائی کے لیے استعمال ہوں گے۔ محریم وعوت افزائی کے لیے استعمال ہوں گے۔

ف یعنی ایسی مِکرتھوڑی دیرتھ ہرنا ملے تو بھی منیست ہے ان کا تو و و محمر ہوگا۔

ف یعنی تمهارے نفع نقصان کی ہاتیں مجمادیں۔ بندہ کو چاہیے مغروراور بیباک دہو، مدا کو اس کی میا پروا، ہال اس کی انتہا پر رتم کرتا ہے، دالتہا کرو کے اور 2 سے بعد رہو کے تو مذہویز کے لیے تیارہو جا تا جو منتریب ہونے والی ہے۔

فل يعنى كافر جوئ كوجمئلا عيك يديكوني منتريب ال ك على كالدين في راك في سزاسكى طرح جينادان بوكارة فرت في ابدى الكت توب ي ونيايس

## مدح عباً درحمن وذ كرشائل ابلِ ايمان وعرفان

گالٹلگنگی اور کے اور اس اس کے خاص الی ایک ہے کہ کوئی الکوئی کے خاص اور اس اس فسوف یہ کوئی لو اسا کے خاص الم اس کے خاص بربط : ..... کرخت آیات میں رحمان سے نفرت کرنے والوں کا ذکر تھا، اب آئندہ آیات میں عبادر حمن لینی رحمان کے خاص بندوں کے اور اس کی نحتوں کا عملی طور پر کس بندوں کے اور اس صورت میں شکر کرتے ہیں لہذا ہو خض رحمن کے آثار رحمت و نعمت کے تشکر کا ارادہ کر سے اور رحمن کے آثام کورت و بجا بئر بار منحت میں شکر کرتے ہیں لہذا ہو خض رحمن کے آثار رحمت و نعمت کے تشکر کا ارادہ کر سے اور رحمن کے آثام کورج کے اور اگر کر بنا کے خطات اس سے کوئی معصیت سرز دہوجائے تو تو بہر کرے، رحمن ابنی رحمت سے اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل بر بنائے خطات اس سے کوئی معصیت سرز دہوجائے تو تو بہر کرے، رحمن ابنی رحمت سے اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا پھرا خیر میں عباد رحمٰن کے درجات رفید اور منازل عالیہ کا ذکر کیا اور بنالا دیا کہ جورحمٰن سے نفرت کر ہے تو خدا کو اس کی کر اور خدا کو اس کی کر اور خدا کو اس کی کر بہت ہے۔ رحمٰن میں منازل عالیہ کا ذکر کیا اور بنالا و مدار محض عبدیت پر ہے۔ ربط و کی بروانہیں، وہ سب سے خی اور بے نیاز ہے بارگا ورحمٰن میں نقر ب اور خصوصیت کا دار و مدار محض عبدیت پر ہے۔ ربط و کی بروانہیں، وہ سب سے خی اور ایل صلاح اور ایل صلاحت کو میزان عدل پر رکھ کر تو لئے ہیں۔ اور ان کے اوصاف بیان کر تے ہیں جن کے ساتھ وہ معروف و مشہور ہوں پس ای قاعدہ کے مطابق سور کو فرقان میں بھی اللہ توالی نے اس و می میات داعتر اضات اور ان کے جاہلا نہ خصائل و عادات کا ذکر کر کے ان کی پاداش کا ذکر کیا بعداز اں اللہ توالی نے اسے مقات یہ ہیں۔ مقر بین اور ان کی صفات نا ہیدوست کی اور دی کی مات کی ہوں۔

(۱) علم ادرتواضع ـ (۲) مدادمت برنماز تبجد (۳) خوف از عذاب آخرت (۳) اعتدال واقتصاد ـ (۵) توحیداور اخلاص فی العبادت ـ (۲) ترک کشت دخون یعنی فتنه وفساد سے دور رہنا ـ (۷) اجتناب از زنا ـ (۸) احتر از ازمجالس کذب در دوغ ـ (۹) تذکر بوفت استماع وعظ ـ (۱۰) بارگاوالہی میں دعاکر تے رہنا ـ

جب بيرآيت نازل ہوئی تو اس وقت جو اہل ايمان حاضر تھے وہ مہاجرين اولين تھے لبذا بيرآيت مہاجرين کی فضيلت کے لئے کافی ہےاوربس۔(ازالة الحفا)

چنانچے فرماتے ہیں اور رحمٰن کے خاص الخاص بندے وہ ہیں جوان صفات کے ساتھ موصوف ہیں۔

(۱) جوز مین پرآ منتگی کے ساتھ چلتے ہیں یعنی بغیر تکبرادرسرکشی کے چلتے ہیں۔ تواضع ان پرایسی غالب ہے کہ ان کی چال سے تواضع اور عاجزی نظر آئی ہے زمین پرآ ہستہ آ ہستہ قدم رکھنے کاریہ طلب نہیں کہ ست رفحاری سے چلے بلکہ مطلب سے کہ متنکبرانہ چال سے نہ چلے آگر چہ تیز رفحاری سے چلے ۔ حضرت عمر نظافہ نے ایک نوجوان کود یکھا کہ بہت آ ہستہ چاتا ہے تو فر ما یا کہ اسے تو کی بیار ہے اس نے عرض کیا اے امیر المونین نہیں ۔ تو آپ بڑا ہوئے نے اس پر در وافعا یا اور تھم دیا کہ قوت سے چلے جیسا کہ آج کی عیش پرستوں کا طریقہ ہے کہ اظہار نزا کت کے لئے آ ہستہ آ ہستہ چلتے ہیں۔

- پھے جیسا کہ آج کل عیش پرستوں کا طریقہ ہے کہ اظہار نزا کت کے لئے آ ہستہ آ ہستہ چلتے ہیں۔
- بھی اب ہلدی عامیز ہونے والی ہے یعنی لا ان جماد ۔ چانچہ فرد ہ ہر" میں اس عامیز کا فتیج دی کھرایا۔ تم سورة المفرقان و ملمال حد والسند

(۲) اور دوسری صفت ان کی ہے ہے کہ بڑے کیم الطبع اور طیم الطبع ہیں۔ ان کا طریقہ ہے کہ جب نا دان لوگ ان ہے کوئی جہالت اور نا دانی کی بات کرتے ہیں۔ جس میں جھکڑے اور فساد کا اندیشہ ہو تو ہے لوگ صاحب سلامت کر کے ان ہے دخصت ہوجاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی نا دان ان کو ناش کت بات کہ ہے تواس کے جواب میں زم اور ملائم بات کہ ہے الگ ہوجاتے ہیں۔ ان سے لڑتے نہیں اور ان سے مند ہی نہیں گلتے تا کہ جھکڑے کی نوبت ندآئے مطلب سے ہے کہ اگر کوئی نا دان ان سے انجھنا جا ہے کہ اگر کوئی ادان ان سے انجھنا جا ہے تو وہ پہلو بچا کرنگل جاتے ہیں۔

س) اور عبادر حمن کادن تواس طرح گزرااوررات میں ان کی حالت یہ کہ وہ اپنے پروردگار کے لئے سجدہ اور قیام کی حالت میں رات گزار اے لئے سجدہ اور میں کی حالت میں رات گزار تے ہیں۔ یعنی نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں اور بھی سربسجود ہیں۔ کما قال تعالیٰ ﴿ کَالْنُوا قَلِيْلًا قِينَ النَّهِ لَيْ مَا يَعْبُدُونَ ﴾ ﴿ لَتَتَجَافَى جُدُونِ بُهُمْ عَنِ الْبَصَاجِع ﴾ ۔
قلید لّا قِینَ الَّیلِ مَا یَهْبُدُونَ ﴾ ﴿ لَتَتَجَافَى جُدُونِ بُهُمْ عَنِ الْبَصَاجِع ﴾ ۔

(۳) اور ایک صفت ان کی ہے ہے کہ باوجود شب بیداری کے ان پرخوف خداوندگی اس قدر خالب ہے کہ دہ ہددعا مانگنے رہتے ہیں۔ اے ہارے پردردگار ہم سے عذاب جہنم کو پھیرد یجئے۔ بیشک عذاب جہنم دائم اور لازم ہے اس سے خلاصی ممکن نہیں جس طرح قرض خواہ قرض دار کو چیٹ جاتا ہے اور اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اس طرح دوزخ کا عذاب گناہ گاروں کو چیٹے گا تو وہ اس کے مقروض ہیں۔ نیز دہ دوزخ بلاشہ بری قرار گاہ اور بری قیام گاہ ہے جو ہر شم کی مصیبت اور ہر قسم کی ذات کا مخزن ہے اس سے برا ٹھکا نہ کوئی نہیں۔ دوزخ گئے گاروں کے لئے چندروزہ قرارگاہ ہے اور کا فرول کے لئے دائی قیام گاہ ہے ۔ مطلب ہے کہ ان عبادر حمن پر خدا کا خوف اس درجہ غالب ہے کہ دوزخ کے عذاب سے بناہ ما تکتے ہیں ان کونہ اپنے پروثو ت ہے اور نہ ناز ہے۔ ناز کی بجائے غلبہ نیاز کا ہے۔

(۵) اور نعت مال کے استعال میں عباد الرحمن کی صفت ہے کہ جب وہ خرج کرتے ہیں تو وہ نہ ہے جاخری کرتے ہیں اور ان کا خرج اسراف اور بخل کے بین بین ہے۔ اسراف کے معنی حدے تجاوز کرنے کے ہیں اور اصطلاح شریعت میں حدود شریعت سے تجاوز کرنے کے ہیں کہ جس جگہ شریعت نے خرج کرنے کی ممانعت کی ہے۔ وہاں خرج کرنا یہ اسراف ہے مثلاً میناہ کے کا مول میں خرج کرنا یا نام ونمود کے لئے خرج کرنا یہ اسراف ہے اور تنگی اور کی کرنے کا مطلب ہے ہے کہ مال کے حقوق واجبہ نہ اواکر کے اور شریعت نے ان دونوں باتوں کو یعنی اسراف اور بخل کو ممنوع قرار دیا ہے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ ﴿ وَلَا تَعْمَعُنُ یَدَاتَ مَعْمُولَةً اِلْی عُدُقِتَ وَلَا تَهْ اَسْتُطُهَا کُلُّ الْبَهْمُ اِلْ اِلْمَدِیهُ اِسْدَالُ اور توسط ہے منداحہ میں ابوالدردانٹا تھے موایت ہے کہ تخضرت ناٹھ اللہ عشرائے ارشاد فرمایا:

من فقه الرجل قصده فی معیشة را بن معیشت میں توسط اوراعتدال کولمحوظ رکھنا آ دی کی دانائی ہے۔ اورمنداحمد میں عبداللہ بن مسعود خلاط ہے مردی ہے کہ رسول اللہ ناکھ ٹائے نے ارشادفر مایا: ما عال من اقتصد۔ محتاج نہیں ہوادہ فخص جس نے خرج میں اعتدال اورمیاندروی کولمحوظ رکھا۔

می علامین اقتصاد میں میں اور میں میں میں میں اور سے پانچوں صفتیں ، طاعتیں تھیں جن کووہ بجالاتے تھے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے عبادر تمن کی پانچ صفتیں ذکر کیس اور سے پانچوں صفتیں ، طاعتیں تھیں جن کووہ بجالاتے تھے۔ اب آئند ہ آیت میں معاصی کاذکر کرتے ہیں کہ بیاوگ شرک اور معصیت سے بچتے ہیں چنانچے فرماتے ہیں۔

وَقَالَ الْمَايِكَ

(۲) اور عبادر حمن کی ایک صفت ہے ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کی اور معبود کو نہیں پکارتے لیمی شرک نہیں کرتے صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ شرک سے بڑھ کرکوئی گناہ نہیں اور توحید اور اخلاص سے بڑھ کرکوئی عبادت نہیں ۔غیر اللہ کو معبود تھم ہرانا قوت وہمیہ کا اثر ہے۔ اور حمل کا اثر ہے۔ اور حمل کا اثر ہے۔ اور حمل کا اثر ہے اور خات ہے۔ میں ان دونوں کا ذکر آتا ہے۔ (ے) اور عبادر حمن کی ایک صفت ہے کہ وہ نہیں ہار ڈالتے اس جان کوجس کے مارنے کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ جیسے مسلمان کی جان یا کا فر ذمی کی جان محمل ہوں تھے۔ یعنی کی کو ناحق قس نہیں کرتے مگر حق کے مطابق قبل کرتے ہیں۔ حق کے مطابق قبل کرتے ہیں۔ حق کے مطابق قبل کرنے اور خطاب ہے کہ جس قبل کی شریعت نے اجازت دی ہو وہ قبل حق ہے، جیسے مرتد کا قبل کرنا اور بطور قصاص کی گوئل کرنا اور میان مول کو تی کرنا اور مہاد میں کا فروں کوئل کرنا وغیرہ وغیرہ یہ کرنا اور مہاد میں کا فروں کوئل کرنا اور غیرہ وغیرہ یہ سب قبل حق ہیں۔ بحق شرع ان نے قبل کرنے کا حکم ہے قبل معصیت نہیں بلکہ عبادت ہے۔ بلاوج شری کسی کو مارنا پے تبل ناحق ہے۔ سب قبل حق تبیں۔ بکن شرع ان نے قبل کرنے کا حکم ہے قبل معصیت نہیں بلکہ عبادت ہے۔ بلاوج شری کسی کو مارنا پے تبل ناحق ہے۔ سب قبل حق تبیں۔ بحق شرع ان نے قبل کرنے کا حکم ہے قبل معصیت نہیں بلکہ عبادت ہے۔ بلاوج شری کسی کو مارنا پے تبل ناحق ہے۔

اب آئندہ آیت میں ان افعال قبیحہ کے مرتکب کوسز اکی وعید سناتے ہیں اور تو بہ کرنے والوں سے معاف کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ چنانچے فرماتے ہیں اور جو محص بید کام کرے جن کا او پر ذکر ہوا لیخی شرک کرے یا قبل ناحق کرے یا زنا کرے تو اپنے کیے ہوئے کے وبال کو پاوے گا۔ اور اس کی سز ابھکتے گا۔ اور اپنے نعل کی سز اپاوے گا۔ قیامت کے دن اس کو دو ہر اعذاب دیا جائے گا اور وہ وہ لیل ہوکر ہمیشہ اس عذاب میں رہے گا۔ قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں آیا ہے کہ کفار کے حق میں عذاب دم بدم زیادہ ہوتارہ گا کے مالی ہوکر نمیشہ اس کا کہ افزا گا فوق الْعَدَاب کی۔

مگرجس نے کفر اور شرک اور معصیت سے توبی کی بیٹی اپنے کے پرنادم اور شرمندہ ہوا اور آئندہ کے لیے عہد کیا کہ اب آئندہ کی ایمانیمیں کروں گا۔ اور اللہ اور اسکے رسول پر ایمان لے آیا اور نیک کام کیے سب سے بڑا نیک کام بیہ کہ بیئزم معم کرے کہ تاحیات شریعت پرعمل کروں گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا دائی عذاب نہ ہوگا بلکہ اللہ تعالی ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا جب اس نے اپنی برائیوں کو ندامت اور شرمساری سے بدلاتو اللہ تعالی نے اپنی رحت سے اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا قواران کے عذاب کو قوارا کے فضل اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا اور ان کے عذاب کو قوارا کے فضل ورحمت سے ہر بدی کے بدلے نیکی ملے گی اور یہ مضمون متعددا حادیث سے ثابت ہے، یا بدل و سے کا مطلب بیہ ہے کہ سے منا اس کی برائیوں کی برکت سے فدا گناہوں کے میکیوں کی طرف دوڑ نے لگے گا۔ جو نافر مان غلام جرم کے بعدا ہے کے تعدابے کے برشر سار ہوکر آتا کی تدرو کی برکت سے فدا ورشنودی ہوجاتی ہے گرشرط بیہ کہ دہ تو برحیتی تو بہ برشر سار ہوکر آتا کے تدموں پر جاگر ہے تو ساری ناراضی مبدل برضاو خوشنودی ہوجاتی ہے گرشرط بیہ ہے کہ دہ تو برحیتی تو برحیت کے دہ تو برحیتی تو بہ برحیاتی تو برنہ ہوکہ کئی درجی کی منافرت اور دھت ہوگی۔ جو بالہ برائی برائی تو برائی درجی کی منافرت اور دھت ہوگی۔ وربی لیا ہوں اور اللہ تعالی بڑا بیشنے والا اور مہر بان ہے جس اورجی کی قوب اور دھت ہوگی۔ وربی کی تو براؤی وربی لیا ہوں اور اللہ تعالی بڑا بیشنے والا اور مہر بان ہے جس

ان آیات میں کافر کے گناہوں کا ذکرتھا جواس نے بحالتِ کفر کے اور پھرایمان لے آیاب آئندہ حالتِ اسلام میں گناہوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جوحالت اسلام میں گناہ کر بیٹے تو جب بھی تو بہ کرے گا تواللہ اس کے گناہوں کو معاف کردے گا تواللہ اس اور جو بھی گناہوں کے بیان ہوئا۔ جو ناہوں سے تو بہ کرے اور نیک کام کرے تو وہ بیٹک رجوع ہوتا ہے اللہ کی طرف اچھار جو با ہونا اور ظاہر ہے جو نور السمو ات والارض کی طرف رجوع کرے گا تو اس کی ظامتیں مبدل با نوار ہوجا کیں گی۔ گزشتہ آیات میں کافر کی تو بہ کا ذکر تھا اور اس آیت میں مومن کی تو بہ کا ذکر فر مایا۔ جس سے تو بہ کامضمون کمل ہو گیا اور عبادر حمن کے اوصاف کا تھی اس کے بیال نے والے اور معصیت سے بچنے والے ہیں لیکن آگر بمقتضا کے بیران سے گناہ مرز د ہوجا تا ہے تو تو بہ کر لیتے ہیں اب آگے پھرانہی عبادر حمن کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔

(۹) اور منجملہ ان کے اوصاف ہے ہیں کہ وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ۔ یا یہ معنی ہیں کہ وہ کسی بیہودہ اور باطل اور فلاف شرع کام کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتے ۔ جیسے یہوداور نصار کی اور کافروں کی عیدوں میں یا ان کے میلوں میں یا ناچ کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے ۔ اور نہ کسی نوحہ اور ماتم کی مجلس کے قریب جاتے ہیں یعنی خود گناہ کرنا تو ور کنار گناہ کی مجلس میں بھی شامل نہیں ہوئے ۔ گناہ کو دیکھنا اور گناہ گاروں کو دیکھنا ہے بھی گناہ ہے جس طرح خلاف قانوں کمیٹی میں شرکت ممنوع ہے ای طرح خلاف قانون کمیٹی میں شرکت اور حاضری ممنوع ہے اور آگر اتفا قابلاقصد کسی لغواور بیہودہ چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو کر بھانہ انداز سے گزرجاتے ہیں تا کہ اس لغوو باطل کا میں کچیل یا اس کا گردوغباران کے لباس تقوی کو آلودہ نہ کروے ۔ ایسی جگہ تھم تے بھی اعراض کرتے ہوئے گزرجاتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب مُرسُلة لکھتے ہیں کہ یعنی گناہ میں شامل نہیں ہوتے اور کھیل کی ہاتوں کی طرف دھیان نہیں کرتے نہاں میں شامل نہان سے لڑیں (موضح القرآن) کے ماقال تعالیٰ ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُوّ اَعْرَضُوا أَعْدُهُ ﴾ ۔

(۱۰) اوروہ بندگان تی وہ لوگ ہیں کہ جب ان کوان کے پروردگار کے قرآن کی آیتوں سے فیتحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اورا ند ھے ہو کر نہیں گرتے لینی غور و تد بر کے ساتھ ان کو سنتے ہیں اوران کوئن کر روتے ہوئے ہو میں گر جاتے ہیں اندر ھے اور بہروں کی طرح نہیں سنتے کہ نہ یا در کھیں اور نہ جھیں۔ برخلاف کا فروں کے کہ ان پر آیا ت الہید کا بچھ ار نہیں ہوتا بلکہ ان کے گفر اور طغیان اور سرکشی میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ کا فرتو اندھے اور بہروں کی طرح ہیں کہ گویا کہ انہوں نے آیات الہید کو نہ بچھ سنا اور نہ بچھ دیکھا اور عبادر حمن کا حال ہے ہے کہ آیات الہید کو نوب غور اور تامل سے سنتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کا فروں کی طرح اندھے اور بہر نہیں بلکہ آیات الہید کو گوش ہوش سے سنتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کا فروں کی طرح اندھے اور بہر نہیں بلکہ آیات الہید کو گوش ہوش سے سنتے ہیں اور وہ شم بھیرت سے ان کے جلوہ کو د کی کھیتے ہیں۔

اُوربعض علانے آیت کا یہ مطلب بیان کیا کہ وہ آیتوں کوئن کر بہر ہے اور اندھے ہو کرنہیں گرتے یعنی ان کا گرنا بہ سمجھے ہو جمعے نہیں ہوتا بلکہ ان کا سمجھنا اور بوجھنا ان کے گرنے کا باعث ہوا۔ وعظ دنھیحت نے ان کے ول میں جوا ٹر کیا اس کا مثابی تھا کہ انہوں انڈی با توں کو خوب سمجھا موئن کو چاہئے کہ اسپنے ہرکام میں بیداری اوربھیرت پر ہو۔ (۱۱) اور عبادر حمن کی ایک صفت ہیہ ہے کہ جب خود ان کو کمال حاصل ہوگیا تو اپنے متعلقین کی تحکیل کی فکر میں پڑے کہ جو کمالات اللہ تعالی نے ان کوعطا کیے وہ ان کی ذات تک محدود نہ رہیں بلکہ وہ دوسروں تک بھی متعدی ہوں اس لئے وہ عبادر حمن بید دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگارہم کو ہماری بیبیوں کی طرف سے اور اولا دکی طرف سے آتم موں کی شعندک عطافر ما یعنی ہم کو ہیویاں اور اولا دنیک عطاء فرما جن کو دیکھ کر ہماری آئی مصیں شعندی ہوں ، مؤمن کی آتم محموں کی شعندک بیس بیل محمول کی شعندک بیس باقل شعندک بیس میں دیکھے اللہ کی طاعت میں دیکھے اللہ کی طاعت سے بڑھ کرکوئی چیز آتکھوں کی شعندک نہیں باقی دنیا کی تمام نعتیں اور مسرتیں سب اس کے بعد ہیں۔

ادر بددعا کرتے ہیں کہ اے اللہ بم کو پر ہیزگاروں کا پیشوابنادے تین ہم کوابیا کامل متی اور پر ہیزگار بنادے کہ دوسرے لوگ نیکی اور تقویٰ میں ہماری پیروی کریں تا کہ ہمارا وجود دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے تا کہ تیری بارگاہ میں ہمارے در جے اور بلند ہوں۔ حاصل مطلب بیے کہ اے اللہ بم کو اور ہمارے خاندان کو خود بھی ہدایت ہواور دوسروں کے اللہ بم کو ہادی بنادے کہ بھی کو اور میرے خاندان کو کی کر لوگ تقویٰ اور طہارت میں پیروی کریں ہماری ہدایت ہماری ذات تک محدود ندر ہے بلکہ غیروں تک بھی پنچ تا کہ تیری بارگاہ سے بیش از بیش اجروانعام حاصل کر سیس سے مسلم میں ابو ہریرہ نگاتی تک محدود ندر ہے بلکہ غیروں تک بھی پنچ تا کہ تیری بارگاہ سے بیش از بیش اجروانعام حاصل کر سیس سے مسلم میں ابو ہریرہ نگاتی سے دوایت ہے کہ درسول اللہ خالی الم نور میں ایا جب آ دی مرجا تا ہے تواس کے اعمال منقطع ہوجاتے ہیں گر تین چیزوں سے:

ایک فرزندصالح جواس کے لئے دعا کرے ، دوسرے علم کہ جس سے اس کی موت کے بعد نفع اٹھا یا جاوے (جیسے تھینیف و تالیف) اور تیسر سے صدقہ جاریہ (جیسے وقف اور مسجد اور مدرسہ دینیہ اور کنواں اور مسافر خانہ اور قرآن شریف اور یکی کہیں ) ان کا تواب مرنے کے بعد بھی ملتار ہتا ہے۔

یہاں بک عبادر حمن کے اوصاف کو بیان کیا اب آگان کی حسن جز ااور درجات عالیہ کا ذکر فریاتے ہیں جو آخرت میں ان کوعطا ہوں گے۔ چنا نجے فرماتے ہیں بہی وہ لوگ ہیں جن کوار حم الراحمین کے فضل اور رحمت سے بہشت میں رہنے کے لئے بالا خانے عطاکیے جا تھیں گے بوجہ اس کے کہ وہ اللہ کو بین اور اس کی طاعت پر ثابت قدم رہ ہے اس صبر کے صلہ میں ان کو عالی شان کل اور بالا خانے ملیس گے کہ ان لوگوں نے وہ نیا میں بڑا صبر کیا۔ طاعات کی مشقتوں پر اور شہوات کے چھوٹر نے پر صبر وحمل میں ان کو جزائے کہ ان لوگوں نے وہ نیا میں بڑا صبر کے اور سلام کی اور سلام کی اور بالا خانے کے حکور نے بین جن جنت میں برح کے مسلم کی اور سلام کو بین جن جنت میں بڑی تھی ہوں گے دور سلام کو بین گے اور ان کو دعادیں گے اور اسلام کریں گے اور ان کو لے کر جنت میں بہنچا دیں گے اور اسلام کو بین ہے اور ان کو لے کر جنت میں بہنچا دیں گے اور ان کو لے کر جنت میں بہنچا دیں گے اور ان کی جانب سے ہوگا اور سلام حق تعالیٰ کی جانب سے ہوگا میں بہنچا دیں گے اور بلا شبہ نہایت عمدہ آرام گاہ اور قیا مگاہ ہے اس نہی آپ نافی گھی ان مشرکوں سے یہ کہد دیجے کی کہ بہشت میں رہیں گے اور بلا شبہ نہایت عمدہ آرام گاہ اور قیا مگاہ ہے اس نہی آپ نافی گھی ان مشرکوں سے یہ کہد دیجے کی کہ بہشت میں رہیں گے اور ان کی الے اور انجال صالح کے سبب سے ان مراتب اور منازل تک پہنچے۔ میرا پروردگار تمہاری کیا پرواہ کرے گائے تھی کہادت نہ کرواور نداس سے دعا اور التجا کرو۔

ہیں جبتم کوخدا کی پرواہ نہیں تو خدا کو تمہاری کیا پروا ہے خدا سے لا پرواہی تکبر ہے جس پرسز ا کا لمنالازمی ہے۔ کہی آم اس رسول کی تکذیب کر چکے ہو ہی عنقریب یہ تکذیب تم کو وبال جان بن کر چینے گی خواہ اس دنیا میں جیسا کہ بدروغیرہ میں تم کو ال کی سزامے گی یا آخرت میں۔اوروہ ظاہر ہے اور آخرت کی سزا سے تو کسی طرح چھٹکارائی نہ ہوگا ظاہر ہے ہے کہ "لزام سے
آخرت کا عذاب مراد ہے اور عبداللہ بن مسعود ٹاٹھٹڑ سے یہ منقول ہے کہ لزام سے دنوی عذاب مراد ہے جیسا کہ بدر کے دن ستر
سردارانِ قریش رسول اللہ ٹاٹھٹا کے مقابلہ میں مارے گئے اور ذلت اور حقارت کے ساتھ بدر کے کنویم میں ڈال دیئے گئے۔
الحمد لللہ کہ آج بروز سے شنبہ ۱۲ جمادی الاولی سنہ ۹۱ سا ہے بوقت اذان ظہر سور کہ فرقان کی تفسیر سے فراغت پائی۔
الے اللہ اپنی رحمت سے باتی تغییر کے لکھنے کی بھی توفیق عطافر ماء آمین۔

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين وصلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلىٰ اله واصحاب اجمعين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين سورة الشعرا

سورت اسی نام سے موسوم ہوئی۔ شعراکا ذکراس لیے کیا تا کہ شعرااورانیا ہیں فرق طاہر ہوجائے کہ نی شعراکا ذکر اس لیے کیا تا کہ شعرااورانیا ہیں فرق طاہر ہوجائے کہ نی شع ہدایت ہوتا ہے اور شاعر مصدر غلوات ہوتا ہے گزشتہ سورت کی طرح یہ سورت بھی کی ہے۔ گزشتہ سورت ہیں مشرکین اور منکرین نبوت کے اعتراضات نقل کر کے ان کے جواب دیے مشرکین کے اعتراضات اگر چہ جاہلانہ اور معاندانہ ہے مگر آنحضرت تالیخ کو بمقتض کے شفقت ورافت انکے اس معاندانہ رویہ سے رنج اور صدمہ ہوتا آپ کی تمنایت کی کہی طرح بدلوگ راہ راست پر آ جا تیں۔ اس لیے اس سورت کے شروع میں آنحضرت تالیخ کا کو اور صدمہ ہوتا آپ کی تمنایت کی کہی طرح بدلوگ ایمان ندلا تھی تو کیا آپ ما تی ہوتا ہو کہا ہوں کردیں گے۔ بعد از ان آپ ما تھا کی کہی گرائی کی تو کیا آپ منافی اور محاند ان کی تو کہا اور ان کی معاندانہ با تیں نئی با تیں نہیں۔ پہلے پیغیروں کے ساتھ بھی ایسا می ہوتا رہا ہے اس سورت کے شروع میں قرآن کرم کی تھانیت بیان کی اور آخصرت نافی کی کہا دی اور معاند ین اور معاندین میں ہوتا رہا ہے اس سورت کے شروع میں قرآن کرم کی تھانیت بیان کی اور آخصرت نافی کی کہا کہ کہا دی اور معاند کین اور معاند کی اور معاند کین اور معاند کین اور معاند کین اور معاند کین کی کہدید کے لیے انبیاء کرام خالا کے کھی صواند کر فر مائے۔

اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں آپ کی نبوت ورسالت کے اثبات کے لئے تھانیت قرآن کا ذکر فرہایا جو
آپ خالین کی نبوت کی سب سے روش دلیل ہا اور پھرآپ خالین کی آلی کے لیے اور محرین نبوت کی تہدید کے لئے سات
پنج بروں سے قصے ذکر فرہائے پھر اخیر سورت میں قرآن کی تھانیت کا ذکر فرہایا کہ یقرآن اللہ تعالیٰ کی کماب ہے جو بواسط جریل
علیہ آپ خالین آپ خالین کے قلب مبارک پر نازل ہوئی پھراس کی تھانیت پر دلیل سے بیان فرہائی کہ علما اہل کماب اس کماب اس کماب کی حقیقت کوخوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ اس کماب کا ذکر زبراولین اور صحائف انبیاء سابقین میں فہ کور اور سوجود
ہے پھر قرآن سے عربی زبان میں نازل ہونے کی وجہ بیان فرہائی ۔ پھر سے بیان فرہایا کہ بیقرآن وحی ربائی ہے نہ کہ القام شیطانی اور اس
کی دووجہ بیان فرہائی ہیں۔ اول یہ کہ ملاء املی تک جوکل نفاؤا دکام البہہ ہے شیاطین وہاں تک پہنچنے سے محروم ہیں۔ لہذا ہے قرآن نشعر
ہے اور نہ بحر ہے اور نہ کہان ہے جس ہو خوا اتعالیٰ نے نازل کیا ہے اور ایک روشن کماب ہے جس سے تی اور باطل واضح

ہوتا ہےاور ہدایت خلق اوراصلاح اخلاق واعمال کے لئے نازل ہوئی اور شعرکواور سحرکو ہدایت اوراصلاح اخلاق واعمال ہے کی<mark>آعلق</mark>؟ ﴿٢٣ُورَةُ الشُّعَلَةِ مَنِّينَهُ ٤٧﴾ ﴿ يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ﴾ ﴿ الباقا ١٨٨ كوعاقها ١١

ظسّمٌ ۞ تِلُكَ أيْتُ الْكِتْبِ الْمُبِيْنِ۞ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفُسَكَ ٱلَّا يَكُونُوُا مُؤْمِنِيْنَ۞ یہ آیٹیں میں کھلی کتاب کی فل شاید تو کھونٹ مارے اپنی جان اس بات پر کہ وہ بیٹین نہیں کرتے فی ہے آی<u>تیں ہیں کھول سائی کتاب کی۔ شای</u>ر تو <u>گھونٹ مارے اپنی جان اس پر کہ وہ یقین نہیں کرتے۔</u> إِنْ نَّشَأُ نُنَزِّلُ عَلَيْهِمُ مِّنَ السَّمَاءِ ايَةً فَظَلَّتْ آعُنَاقُهُمُ لَهَا خُضِعِيْنَ۞وَمَا يَأْتِيْهِمُ اگر ہم چاہیں اتاریں ان پر آسمان سے ایک نشانی پھر رہ جائیں ان کی گردنیں اس کے آگے پنجی **سے** اور نہیں پہنچی ہم چاہیں اتار دیں ان پر آسان سے ایک نشانی، پھر رہ جادیں ان کی گردنیں اس کے آگے بیچی۔ اور نہیں پہنچی مِّنْ ذِكْرِ مِّنَ الرَّحْلِ مُحُلَاثٍ إِلَّا كَانُوًا عَنْهُ مُعْرِضِينَ۞ فَقَلْ كَنَّابُوا فَسَيَأْتِيهُمُ ان کے پاس کوئی نصیحت محمٰن سے نئی جس سے منہ نہیں موڑتے ہیں ہو یہ تو جھٹلا چکے اب کانچے کی ان یاس کوئی نفیحت رخمٰن سے نی، جس سے منہ نہیں موڑتے۔ سو یہ جھٹلا چکے، اب پہنچ کی ٱنُٰہِوُّا مَا كَانُوًا بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ۞ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ ٱنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ ان يرحقيقت اس بات كى جس ير تفضے كرتے تھے فك كيا نہيں ديكھتے وہ زمين كوكتنى الكائيں بم نے اس ميں ہر آيك قسم كى ان پر حقیقت اس بات کی جس پر تھٹھے کرتے تھے۔ کیا نہیں دیکھتے زمین کو، کتی اگائی ہم نے اس میں ہر بھانت بھانت زَوْجِ كَرِيْمٍ۞ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَةً ﴿ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ ناصی چیزیں اس میں البتہ نثانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں مانے والے فل اور تیرا رب

چیزیں خاصی ؟ اس میں البتہ سٹان ہے۔ اور وہ بہت لوگ نہیں ماننے والے۔ اور تیرا رب ف یعنی اس کتاب کا عجاز کھلا ہوا ہے۔احکا م واضح میں اور حق کو ہاطل سے الگ کرنے والی ہے۔

فیل یعنی ان بدبخوں کے غمیں ایسے کو اس قدر گھلانے کی ضرورت نہیں کیاان کے پیچھے آپ اپنی جان کو ہلاک کر کے ربیں گے۔ دلسوزی اور شفقت کی بھی آخرایک مدے ۔

فت یعنی پر دنیا ابتلا کا تھرہے جہاں بندد سے انقیاد کوسیم اورسرکٹی کو آ زمایاجا تاہے ۔اس لیے حکمت البی مقتنی نہیں کدان کا اختیار بالکل سلب کرلیاجائے ۔ورینغدا عابتا تو کوئی ایسا آسمانی نشان دکھلاتا کہ اس کے آ کے زبرد تی سب کی گردنیں جھک جاتیں۔ بڑے بڑے سر داروں کو بھی انکاروا خراف کی قدرت باقی نے رہتی ۔اللہ تعالیٰ نے ایسا تو نہیں کیا، ہاں و ہنشان تھیج جنہیں دیکھ کرآ دی تق توجمھنا چاہتے و بآسانی سمجھ سکے ۔اورجمی مجمعی عبار سے ۔ وسل یعنی آب جن کے غمیں پڑے یں ان کی مالت یہ ہے کہ رحمال اپنی رحمت وشنقت سے جب ان کی بھلائی کے لیے کوئی پندومیسے بھیجا ہے پراد مرمتوجہ

ہیں ہوتے بلکرمنہ پھیر کر مجامحتے ہیں کو یا کوئی بہت بری چیز سامنے آگئی۔

فھ یعنی سرون معمولی اعراض پی نہیں یکنہ یب واستہزا بھی ہے سوعنقریب د نیاادرآ خرت میں اپنی کرتوت کی سرا ہمکتیں کے بیت اس چیز کی حقیقت کھلے گی مں کامذاق اڑا یا کرتے تھے۔

# لَهُوَالُعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ أَن

#### وىي ہے زير دست رحم والاف

د ہی ہےز بروست رحم والا ۔

# ذ كرحقانيت كتاب مبين وتهديدمعاندين ومستهزئين

اے نبی اگریہ بدنصیب ایمان نہیں اے تو آپ ٹائٹٹٹر ان کے غم میں کیوں گھنے جاتے ہیں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آ ب اپنی جان کواس گھنن میں ہلاک کردیں کہ بہلوگ ایمان لانے والے کیوں نہیں بنتے جوفخص اینے خولیش و ا قارب کوآگ میں گرتا ہوا دیکھے تولامی له اس کا دل بے چین ہوج ئیگا۔ ای طرح اللّٰہ کا نبی جب بیددیکھیا کہ بیلوگ کفر کر کے جہنم میں گرر ہے ہیں تو باختیار دل پرصدمہ ہوتا تو آپ منافق کو سلی کے لیے بیآ یتیں نازل ہو کمیں کہ آ ب منافق ان لوگوں کے ایمان نہ لانے سے رنجیدہ نہ ہوں۔اللہ کا اراوہ اور اس کی مشیت یہیں کہ سب ایمان لے آئیں۔ ﴿وَلَّ مَمَّاءً وَمُكَ لَأَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُهُمْ بَحِينَهُا ﴾ لبذا آب تلفي الرحرت من اين آب كو بلاك ندكري - ﴿ فَلا تَذْهَبُ نَفُسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرْتٍ ﴾ ﴿فَلَعَلَّكِ بَاخِعٌ نَّفُسَكَ عَلَى أَفَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِلَا الْحَدِيْبِ ٱسَفَّا ﴾ بيَّك بمقتضائے شفقت ورحمت دل چاہتا ہے کیکن ایمان لانے پرمجبور کردینا وہ آپ ٹاٹیٹر کے اختیار میں نہیں وہ ہمارے اختیار میں ہے اگر ہم چاہیں تو ان پر آسان سے اپنے جلال اور قہر کی کوئی نشانی اتاردیں پھران گردن کشوں کی گردنیں اس نشانی کے سامنے جھکی ہی رہیں ۔ بعنی ان کو مان لیں اور اس سے گرونیں نہ پھیر سکیں۔مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جا ہیں تو الی نث نی نازل کردس کہاں کود کھے کرایمان لانے پرمجبور ہوجائیں لیکن قضائے الٰہی جاری ہوچکی ہے کہا لیبی نشانی نازل نہیں کی جائے گی جو ایمان لانے پر مجبور کردے، خلاصہ یہ کہ اللہ کی مشتبت ان کے ایمان کے ساتھ متعلق نہیں ہوئی ہے۔ لہذا = الله العني رمكذ بين اگرا كه پيش باافاده وزين يي كے احواب مين غوركرتے تو مبدأد معاد كي معرفت عاصل كرنے كے ليے كاني ہوسكتي تھى براد يجھتے أمين كذ ای کرکی او بتقیمٹی سے کیسے عجیب وغریب رنگ برنگ بھول پھل اورقم قسم کے نظے اور میوے ایک منبوط نظام بھوین کے ماتحت پیدا ہوتے ہیں برمایس کی دیل تیس کرسی لاعمدو دقوت وسکمت رکھتے والے مانع نے اس پر رونق جمن کی محکاریاں کی بس سے قبضہ بیس وجود کی ہاگ ہے اورو ، ی جب بیاہے اسے ویران کرسکا اور ویرانی کے بعد دوبارہ آباد کرسکا ہے۔ پھران آیات تو مینیکو مجھ لینے کے بعد آیات سزیلیہ کی تعدیق میں ممااشکال رہ ما تا ہے۔ ہاں ماننای منقورنه بوتوالگ بات ہے۔

ف یعنی زیردست تو ایرا ب که ندماسن پرفرد آنداب بھیج سکنا تھا، مگر رح کھا کرتا نیر کرتا ہے کمکن ہے اب بھی مان لیس آ مے عبرت کے لیے مکذ بین کے چندوا قعات بیان فرمائے ہیں جن سے ظاہر ہوگا کرمندانے ان کو کہاں تک ڈھیل دی، جب کسی طرح ندمانے تو پھر کیسے تباہ و بر ہاد کیا۔ ان میں پسا قعد قوم فرمون کا ہے جو پیٹیر سورہ '' اور مورہ '' ملہ'' وغیرہ میں بانتھیں گزرجا ۔ وہاں کے فوائد مناحظ کر لیے جائیں ۔ آپ نظافی کاان کے ایمان کی حرص اور طبع میں پڑنا ہے سود ہاور وجہ اس کی ہہ ہے کہ ان کے عناد کا حال ہہ ہے کہ ان کے پاس خدائے رحمن کی طرف ہے جو بھی نئی تھیے حت آتی ہے تو ہماندین اس سے منہ کھیر نے والے ہوجائے ہیں سوان کا ہا اور اس کو گھیل اور میں دوگردانی شبہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی وجہ ہہے کہ تحقیق پیلوگ قرآن کو اور رسول کو جمثلا چکے ہیں اور اپنی تکذیب پر مصر ہیں کی مقریب ان کے پاس اس چیز کی حقیقت ان کے سامنے آجائے گی جس کی پہنی اڑا یا کرتے تھے لیخی ان کو این ہوجائے گا اور اگر ان لوگوں کو خدا کی حداثیت اور کمال عظمت وقدرت میں کوئی ترود ہے تو کیا ان ہنی اڑا نے والوں نے زمین کی طرف نظر نہیں کی کہ ہم کی حداثیت اور کمال عظمت وقدرت میں کوئی ترود ہے تو کیا ان ہنی اڑا نے والوں نے زمین کی طرف نظر نہیں کہ وہ ذمین کے خصل اپنی قدرت سے ہرتسم کے عمدہ اور قابل قدر گھاس اگائے ہیں۔ کسی مادہ یا اینظر میں یہ قوت نہیں کہ وہ ذمین نظروں کے سے مختلف قسم کے گھاس اگا سے یہ سب خداوند کر یم کی قدرت کی بڑی عظیم الثان نشانی ہے جو ہروقت ان کی نظروں کے زمین سے اس طرح اگانے میں اللہ کے کمال قدرت و حکمت کی بڑی عظیم الثان نشانی ہے جو ہروقت ان کی نظروں کے سامنے ہے۔

ای طرح مجھوکہ خدا تعالیٰ کو قدرت ہے کہ تہماری زمین قلب میں جواستہزا کا تنم موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس خبیث تخم سے تمہارے لئے ذلت اور مصیبت کا کوئی درخت بیدا کر دے جیسے تخم کے مطابق زمین سے شم تنم کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اسی طرح ان کی زمین قلب سے ان کے عقائد اور اعمال کے مناسب نتائج ظاہر ہوتے ہیں اور خدا کی قدرت کی بی نشانی نظروں سے خفی نہیں ولیکن ان معاندین میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں اللہ کے علم میں وہ قطعی کا فرکھہر چکے ہیں اور بینکہ تیرا پروردگار بڑا غالب اور قاہر ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ کا فروں پر کوئی بلا نازل کر سے اور اپنے پیغیبروں کے جیک تیرا پروردگار بڑا غالب اور قاہر ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ کا فروں پر کوئی بلا نازل کر سے اور اپنے پیغیبروں کے دشمنوں سے انتقام لے اور وہ اپ تو دوستوں پر بڑا مہر بان ہے کہ باوجود بے سروسا مانی کے ان کوعز ت اور غلبد دے للہذا جب حقیق سے قال ہے ہے تو آپ خلافی اللہ پر بھر و سرکھیں اور کا فروں کے نفرکو اللہ کی حکمت اور اس کی مشیت کے حوالہ کریں اور ان کر کوغم اور حسرت نہ کریں۔

اس کے بعد آپ کی تسلی کے لیے سات پیغیروں کے قصے بیان کرتے ہیں کہان معاندین کا حال پہلی قوموں کے معاندین جیسا ہے معاندین جیسا ہے ان کوکیسی ہی نشانیاں دکھلا و بیلوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں لہٰذا آپ مُلاَثِمُ ان کے ایمان نہلانے سے رنجیدہ ابعد مگین نہوں۔

- (1) مفرت نوح واليلانهايت درجه كےصاحب مبروحل تھے۔
- (۲) اور حضرت ابراہیم ملیناصا حب جود دکرم تھے اور اللہ کے عشق اور محبت میں فنا تھے۔
- (۳) اور حضرت داؤد علیظااصحابِ شکر میں سے تھے کہ اللہ کی ظاہری اور باطنی اور دینی اور دنیاوی نعتیں ان پر مبذول ہوئمیں مگر باوجوداس کے وہ شکرخداوندی میں غرق رہے اور منعم حقیقی سے غافل نہ ہوئے۔

اور حفرت زکریااور حفرت بیخی اور حفرت عینی بیم الصلوٰ قاوالسلام اصحاب زید میں سے متھے اور نفس اور شہوت پر غالب اور قاہر تنے اور دنیا کے حلال ہے بھی کنارہ کش تنے اور حفرت یوسف مانیں شکر اور صبر دونوں کے جامع تھے۔ حَسَقَ اء میں صبر کیا اور ستق اء میں شکر کیا اور حضرت یونس نائیوا صاحب تضرع و تحضع ہے۔ بارگاہ خداوندی میں گریدوزاری اور توجہ اور مراقبہ اور ذکر تسبیح ان کی خاص شان تھی۔

اور حفرت موکی میطاقته اساحب جاه وجلال اور صاحب جمت و شجاعت تنصے بارگاه خداوندی میں ان کوخاص وجاہت اور قرب خاص اور اختصاص حاصل تھا۔ اور حفرت ہارون مالیکا فصاحت و بلاغت کے ساتھ صاحب رفق ولین بھی تضم مزاح میں غایت درجہزی تھی اور ہمارے نبی اکرم سرور عالم سید نامحدر سول اللہ مُلاَثِمًا تمام فضائل و کمالات کے جامع تنصے۔

فبلغ العلم فبه انه بشر وانه خیر خلق الله كلهم الله كلهم الله تعالی نے ہرنی کو مجزات عطاء فرمائے جوان کی نبوت کی دلیل ہے اوران کی صداقت اورامانت کے شاہداور عواہ ہے گرانبیاء سابقین کے مجزات ان کی نفس نبوت کے علاوہ تھے جوان کی نبوت کی دلیل اور برہان تھے اور ہمارے نبوت کی اکرم خلافی کی اللہ کو اللہ تعالی نبوت کی اکثر ویشتر ای قبیل سے تھے کہ آپ خلافی کے دعوائے نبوت کی رکیل اور برہان تھے گرمجز وقر آن (جس کے ذکر سے اس سورت کا آغاز ہوا) جو آپ خلافی کو عطا ہوا اور عین نبوت بھی تھا اور دیل نبوت بھی تھا دیگر مجز ات گر مجز اُقر آن اور علی بذا مجز وَشر یعت وہ تا ہنوز ای طرح باتی ہے اور قیامت تک اور دیل نبوت بھی تھا دیگر مجز اُقر آن اور علی بذا مجز وَشر یعت وہ تا ہنوز ای طرح باتی ہے اور قیامت تک اُقر رہے گا۔

وَإِذْ فَاذِى رَبُّكَ مُوْسَى أَنِ اثْتِ الْقَوْمَ الظّلِمِيْنَ فَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ الْآلِيَتَقُونَ الْآلِيكَ فَا اللهِ اللهُ الله

ت م ب را سن مراسے سیسے وروری نیل یعنی پوری بات سننے سے پہنے یہ جمنالانا شروع کردیں مے اور مجس میں کوئی تائید کرنے والانہ ہوگا یمکن ہے اس وقت منول اور جن ہو کر قبیعت رک بات، ول نہ محلے، اور زبان میں کچونکنت پہلے ہی ہے ہے محمدل ہو کر بولنے میں زیادہ رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے اس لیے میری تقویت و تائید کے لیے اگر باران کو جو جمد سے زیادہ فسیح اللمان میں میرا شریک مال کردیا جائے تو بڑی مہر بانی ہو۔

فل يعنى ايك تبلى كينون كادموى من كالنصيل مور اقسم من آئ كي-

مع یعن دموت تبیغ سے پہلے ی میرا کام تمام نکردیں کے بید وی شخص ہے جوہمارے آدی کا فون کر کے بھا کا تھا۔ اسی مورت میں فرض بلیخ کس طرح ادا ہوگا۔

مَعَكُمُ مُّسُتَمِعُونَ® فَأَتِيَا فِرُعَونَ فَقُوْلًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴿ اَنْ اَرُسِلُ ساتھ تہارے سنتے میں فل سو جاؤ فرعون کے پاس اور کہو ہم بیغام لے کر آئے میں پروردگار عالم کا، یہ کہ بھیج دے ہمارے ساتھ تمہارے سنتے ہیں۔ سو جاؤ فرعون بیاس اور کہو، ہم پیغام لائے ہیں جبان کے صاحب کا۔ کہ چلاوے ہارے مَعَنَا بَنِيَّ اِسْرَآءِيْلَ ﴿ قَالَ الَّمْ ثُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيُنَا مِنْ عُمُرِكَ ما تھ بنی اسرائیل کو فیل بولا کیا نہیں پالا ہم نے جھے کو ایسے اندر لڑکا سافی اور رہا تو ہم میں اپنی عمر میں ساتھ بنی اسرائیل کو۔ بولا، ہم نے یالا نہیں تجھ کو اپنے اندر لڑکا سا؟ اور رہا تو ہم میں اپنی عمر میں سے سِنِيْنَ۞ُ وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ الَّتِيُ فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكُفِرِيْنَ۞ قَالَ فَعَلَّهُمَّا إِذًا وَّاكَا كى يرس تك في اور كر مي تو اپنى وه كرتوت جو كر مي في اور تو ب ناشكر في كها حيا تو تها يس نے وه كام اور يس کی برس۔ اور کر گیا تو اپنا وہ کام جو کر گیا، اور تو ہے ناشکر۔ کہا، کیا تو ہے میں نے وہ اور میں مِنَ الضَّالِّينَ ۚ فَفَرَرُتُ مِنْكُمْ لَتَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًّا وَّجَعَلَنِي مِنَ تھا چو کئے والا فکے پھر بھا گا میں تم سے جب تمہارا ڈر دیکھا پھر بختا مجھ کو میرے رب نے حکم اور تھہرایا مجھ کو تھا چوکنے والا۔ پھر بھاگا میں تم ہے، جب تمہارا ڈر دیکھا، پھر بخشا مجھ کو میرے رب نے تھم، اور تھہرایا مجھ کو الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ وَتِلُكَ نِعْمَةً مَّمُنَّهَا عَلَى آنُ عَبَّدُتَ يَنِيَ إِسْرَاءِيْلَ ﴿ بیغام پہنچانے والا 👌 اور کیا وہ احمال ہے جو تو مجھ پر رکھتا ہے کہ غلام بنایا تو نے بنی اسرائیل کو ف پیغام پہنچانے والا۔ اور وہ احسان ہے جو تو مجھ پر رکھے غلام کر لیے تو نے بن اسرائیل۔ ف لینی کیا مجال ہے کہ ہاتھ لکاسکیں ۔ ماؤا پنی استدعا کے موافق ہارون کو بھی ساتھ لو اور ہمارے دیے ہوئے معجزات ونشانات لے کرو ہال پہنچو۔ان نشانات کے ماتھ ہوتے ہوئے تم کو کیا ڈر اورنش ن کیا ہم خود ہر موقع پر تمہارے ساتھ بیں اور فریقین کی گفتگون رہے ہیں۔ فل "بنی اسرائیل" کاوفن حضرت ابراہیم کے زمانے سے ملک شام تھا۔ حضرت یوسٹ کے مبب سے مصریس آ رہے، وہاں ایک مدت گزری ۔اب ان کوحی تعالیٰ ف ملك شام دينا جا إ فرعون ان كون چهوژ تا تها كيونكدان ب غلامول كي طرح ماكاريس كام ليتا تها حضرت موى عليدالسلام في ان كي آزادى كامطالب فرمايا-فسل یعن تودی نیس جس کو ہم نے اسین کھریں بڑے نازوعم سے پالا پر سااور پرورش کرکے اتنا بڑا کیا۔ اب تیراید دماغ ہوگیا کہ ہم ہی سے مطالبات کر تااور اینی پزرتی منواتا به

في است برمول مك مجمى يدرعوب يذكف اب بهاس سے نكلتے بى رمول بن مجتے .

ف یعنی جو کروت کر کے بھا کا تھا (قبلی کا فون )اے ہم بھولے ہیں ۔

فلے یعنی ہمارے سباصانات محلاکرتا ہینمبری کے دعوے کرنے اس وقت تو بھی (العیاذباللہ )ان بی میں کاایک تھا جن کو آج کافر بتلا تاہے۔ فکے یعنی کی کافول میں نے دانتہ نیس کیا تھا بھی سے ایہا ہو کیا جمعے کیا جراتھی کہ ایک مکا مارنے میں جو تادیب کے لیے تھا اس کا دم عمل جائے **کاولاؤ** گوڈ ڈ مُؤنسی فَقَطِی عَلَیْہِ ﴾ (قسم رکوم ۲)

ف یعنی بینک میں خوت تھا کر یہال سے بھا کا نیکن اللہ تعالیٰ کومنظور ہوا کہ جھے نبوت ومکت عطافر ماتے راس نے اسپین نسل سے جھے سرفراز کیااور رمول بنا کر تبری طری نبیجا یہ بین کا سے خود میری صداقت کی دلیل ہے کہ جو عشور تھا کہ بھا کہ بھراس طرح ہے خوف وخطر تنہا تمہارے سامنے آ کرؤٹ جاتے ۔=

#### قصهُ : اول حضرت موى عَيْفَالْمِمَّامُ

قَالَاللَّهُ اَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

بیرقصہا گر جیہسورۂ اعراف اورسورۂ طہ میں بالتفصیل گز رچکا ہےلیکن یہاں پر ایک نی شان ہے اس قصہ کو ذکر نرماتے۔چنانچے فرماتے ہیں اور اے نبی ان مستہزئین کی تہدید اور عبرت کے لیے اس وقت کا قصہ ذکر سیجئے جبکہ تیرے یروردگار نےموئی مائیلا کو یکار اور پیمکم دیا کہ اےموٹ ظالم توم فرعون کے پاس جا۔جنہوں نے کفرکر کے اپنی جانوں پرظلم کیا درخدا کے ماننے والوں یعنی بنی اسرائیل کوغلام یا جن کا جرم صرف اتناتھا کہ دہ خدا کو کیوں مانتے ہیں اور پیفیبروں کے حکم پر کیوں چلتے ہیں کیا ہے ظالم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں۔اس لیےاے مویٰ طابقاتم کوان کی طرف بھیجا جاتا ہے کہتم جا کران کوخت کی دعوت دو اور اللہ کے عذاب سے ان کو ڈراؤ۔ موک ملیٹھ نے عرض کمیا کہاہے میرے پروردگار یہ ظالم تو کمیا ڈرتے اے میرے رب تحقیق میں ڈرتا ہوں کہ بیاوگ مجھ کوجھٹلا تھیں اور بیکہیں کہ ہم تورب العالمین ہی کے قائل نہیں اس کے لیے کسی رسول اور پیغیبر کے کیسے قائل ہوسکتے ہیں اور طبعی طور پرمیرا سیند گھٹا جاتا ہے کہ ایسے سنگدلوں کو اللہ کا پیغام کس هرح پہنچاؤں اور علاوہ ازیں میری زبان مجمی اچھی طرح نہیں چلتی آس میں بچھاکنت ہے ادر میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ تصیح اللسان ہے ہیں آپ بذریعۂ جبرئیل مائیں نبوت درسالت کا پیغام ہارون کے پاس بھیج ویجیئے اوران کومیراوز پر بنادیجئے۔ تا کہ وہ تبلیغ رسالت میں مری مدد کریں اور علہ وہ ازیں میرے خوف کی ایک وجہ ریجی ہے <del>انکامجھے پرایک گناہ کا دعویٰ ہے ہیں</del> نے ان کے ایک آ دمی کو مار ڈالا ہے جس کا قصہ سور و تقص میں آئیگا سواس کیے مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ تبلیغ رسالت سے پہلے ی مجھ کواس قبطی کے عوض میں تحق نہ کر ڈالیس ایس حالت میں کس طرح تیرا پیغام پہنچاؤں گا۔ التد تعالیٰ نے موئی مان کے جواب مي فرمايابيه برگزنبيس بوسكتاً كه كوئي تم تول كرد اللهذاتم برگزندهٔ روب بيس تم دونون بهاري نشانيون كوساته ليكر فرعون کے پاس جاؤ۔نشانیوں سے وہ معجزات مراد ہیں جواللہ تعالیٰ نے ان کوعطا کیے تھے جیسے عصا اور ید بیضا کہ جومویٰ طاق کی نبوت کی دلیل اورصداقت کے نشان تھے پس ان نشا نات کولیکر بے خوف وخطرتم روانہ ہوجا ؤ بیشک ہم اپنے لطف وعنایت و تمایت وحفاظت سے تمہارے ساتھ ہیں اور جو بات تمہارے اور فرعون کے درمیان میں ہوگی وہ ہم سے پوشید و نہ ہوگی ہم = 🗗 یعن کچن میں میری پرویش کا حسان جنگه نا تجھے زیب نہیں دیتا نمیاایک اسرائیلی بچہ کی تربیت سے اس کا جواب ہوسکتا ہے کہ تو نے اس کی ساری 🎚 م کو فلام عا کھاہے ۔ بالنسوس جیکہاں بھی کی تربیت بھی خو وتیرے زہر مگدا زمظالم کےسلسلہ ہی میں وقوع نے پرہوئی ہو پہری تن اسرائیل سے بچول کو دیج کرتا، پیلوٹ کی الهساميري والدو تا يوت عن ركو كر جمير وريا من جهوز تي من تير على سراتك رسائي جوتي وان طالت كاتسوركر كم جموكو إيرا وسان جلاتے جوت شرمانا ا بین ادرمات بات یہ سے کہ بس پرورد کار نے تھو جیسے دشمن سے گھریس میری برورش کرائی اس نے آئے تیری فیرطوای سے جھے رمول بٹا کرجیجا ہے۔

اس کے خوب سنے والے ہیں جوتم کہو گے وہ بھی سیس گے اور جو وہ کہ گاوہ بھی سیس گے۔ پستم دونوں بے خوف و خطر فرعون کے پاس جا و اور اس کے سوالات سے مت گھبرا و اور اس سے کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے رسول اور پیفیبر ہیں اس کا پیغام کیر تیرے پاس آئے ہیں۔ لہٰذاسب سے پہلے تو رب العالمین کی ربوبیت پر اور اس کے رسولوں کی رسالت پر ایمان لا اور بعد از اس بنی اسرائیل کو کہ جورب العالمین کی ربوبیت اور اس کے رسولوں کی رسالت پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور محض اس ایمان کی وجہ سے تو نے ان کو اپنے ظلم و سے کا تختہ مشق بنایا ہوا ہے اس ظلم سے باز آجا اور ان سے دست بردار ہوجا اور ان کو جہ سے تو نے ان کو وہ بے آبائی اور جدی مقام یعنی سرز مین شام میں چلے جاویں۔

موی وائیں نے چونکہ فرعون کے گھر میں پرورش پائی تھی اس لیے دیکھ کران کو پہچان لیا اور پہشم تھا رہت ان کی طرف نظر کر کے بولا کیا ہم نے تجھ کوا ہے گھر میں نہیں پال۔ درآ نحالیہ تو تو نے کیا یعنی جو تجھے معلوم ہے مطلب یہ تھا کہ تو نے کرارے ہیں۔ اٹھارہ یا ہیں سال۔ اور پھر تو نے وہ کر دار کیا جو تو نے کیا یعنی جو تجھے معلوم ہے مطلب یہ تھا کہ تو نے ہمارے گھر میں پرورش پائی اور جوان ہوا اور پھر اس احسان کے بدلہ میں ہماری قوم کے ایک آدی یعنی تبطی کو مار ڈالا اور احسان فراموثی کی اور تو ہماری نعت کی تاشکری کرنے والوں میں سے ہے۔ اب تو ہمارے احسانات کو ہملا کر پیٹی بری کا در تو ہماری نعت کی تاشکری کرنے والوں میں سے ہے۔ اب تو ہمارے احسانات کو ہملا کر پیٹی ہری کا در کوئی کرنے گئے ہوں ہو ہم کے ایک آدر ہیں اور پھرا کی اور تو ہماری نعت کی تاشکری کرنے والوں میں سے ہے۔ اب تو ہمارے احسانات کو ہملا کر پیٹی ہری کا در کوئی کا کہ اور تو ہماری نعت کو ہم کے ایک آدر اس در کوئی کا کہ کہ ہم کی ہوں اور ممنون احسان بھی ہوں۔ موئی فائی آئی کہ دو مرک ہا تا کہ دو رہی ہا تا کہ دو رہی ہوں اور ممنون احسان بھی ہوں۔ موئی فائی نے فرعون کی دو مرک ہا تی ہو ہو ہو ہو ہمارے اس ناسیاسی کے الزام میں کہا کہ بیشک میں نے وہ کام کیا اور میں اس وہ تھی کوئی کوئی میں نے وہ کام کیا دو میں اس کوئی کوئی ہوں۔ موئی فائی کہ بیشک میں نے وہ کہ کہ بیٹ میں کہا کہ بیشک میں نے وہ کام کہ ہو ہو ہو کہا کہ بیشک میں نے دوہ کی کا موال تعدی مرک ہا تھے کیا خرقی کوئی کہا ہوں تھا۔ یہ کی غرض سے تا دانستہ ہو گیا جان کوئی کوئی ہو گیا ہوئی ہائی گا ہو کہ کہا تھا کی تو ہو کہ کہا ہو گیا ہوئی ہائی گا ہو کہائی گا ہو کہائی ہو کہائی

 پر مجور کردیا ہیں اللہ تعالی نے مجھ کوتم ظالموں سے نجات دی۔اللہ کا ایک انعام تویہ ہوااس کے بعد اللہ تعالی نے مجھ پردو مرا انعام یو بھو اس کے بعد اللہ تعالی نے مجھ پردو مرا انعام یہ فراست عطاکیا اور مجھ کو پیغیبروں میں سے بنایا کہ رب العالمین کا پیغام اس کے بندوں تک پینچاؤں۔اللہ تعالی نے مجھ کوعلم و حکمت دیکر اور رسول بنا کر بندوں کی ہوایت کے لیے بھیجا اگر تونے مان توسلامت رہے ورنہ ہلاک ہوگا۔

# فرعون کے دوسرے الزام کا جواب

در به بست و دشمن اندر خانه بود تصه فرعون زیں انسانه بود ریست در لدر کان حرور در اگریت ایستان میں دیتری در افرات در ایک در ا

اورای رب العالمین کی طرف ہے جو پیغام ہدایت لے کرتیرے پاس آیا ہوں وہ تیری روحانی تربیت بلکہ روحانی حیت اور دائی زندگی کا سامان ہے جس کے سامنے وہ چندروز تربیت جس کا تو مجھ پراحسان جتلار ہا ہے۔ بیج ہے تو مردہ ہے میں تیرے لیے ہدایت کا تریاق لیکر آیا ہوں ایک گھونٹ کی لے زندہ ہوجائیگا۔

تونے جھے اپنابیٹابنا کرمیری پرورش کے جھے تو تونے چھوڑ دیا اور میر سے سواساری قوم کوغلام بنالیا تو کیا ای طرح کی اس چندروز ہیروش سے میری نبوت ورسالت کو دفع کرنا چاہتا ہے ہیں نے آگر تیری چندروز ہ فعت تربیت کا کفران کیا ہے تو رب اسالمین کی بیٹا رفعت وں کے نفران میں جتلا ہے اور جس رب العالمین نے تجھ کو اور تیرے آبا وَاجداد کو پیدا کیا بی تو تو اس رب العالمین نے تیری روحانی تربیت اور ہدایت کے لیے رسول بھیجا ہے تو اس کا کافر اور منکر بنا ہوا ہے اور جس رب العالمین نے جو جھے آب حیات دے کر بھیجا ہے تو اس کا ایک گھونٹ بھی پینے تو اس کا ایک گھونٹ بھی پینے سے تی زمیس کی اس سے بڑھ کر بھی کوئی کفران نعت ہوسکتا ہے۔

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعُلَمِينَ ﴿ قَالَ رَبُّ السَّهُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴿ إِنْ بولا فرعون کیا معنی بروردگار عالم کا فیل کہا بروردگار آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے چھ میں ہے اگر بولا فرعون، کیا معنی جہان کا صاحب ؟ کہا، صاحب آسان و زمین کا، اور جو ان کے 🕏 ہے۔ اگر كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ۞ قَالَ لِمَنْ حَوْلَةَ آلَا تَسْتَمِعُونَ۞ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ابَآبِكُمُ تم یقین کرو فیل بولا این گرد والول سے کیا تم نہیں سنتے ہو فیل کہا پدوردگار تمہارا اور پدوردگار تمہارے الله باپ تم تقین کرو۔ بولا اپنے گرد والول سے، تم نہیں سنتے ہو؟ کہا، صاحب تمہارا، اور صاحب تمہارے ایکے باپ الْأَوَّلِيُنَ۞ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِينَ ٱرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ۞ قَالَ رَبُّ الْمَهُرِقِ دادول کا فیم بولا تمہارا پیغام لانے والا جو تمہاری طرف بھیجا گیا ضرور باؤلا ہے فی کہا پروردگار مشرق کا دادول کا۔ بولا تمہرا پیغام دال، جو تمہاری طرف بھیجا ہے، سو باؤلا ہے۔ کہا، رب مشرق وَالْمَغْرِبِ وَمَا كِيْنَهُمَا ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ۞ قَالَ لَبِنِ اتَّخَنْتَ إِلَهًا غَيْرِيْ اور مغرب کا اور کچھ ان کے چے میں ہے اگر تم مجھ رکھتے ہو فک بولا اگر تو نے تھہرایا کوئی اور مام

اور مغرب کا، اور جو ان کے جج ہے۔ اگر تم بوجھ رکھتے ہو۔ بولا، اگر تو نے تھہرایا کوئی اور حاکم ف يعنى موى عيد السلام ف وقفة وكا إقار سُول رَب الْعَلَيدين ﴾ كامتثال من اسين كالسين كالسين كالسين بمبركها، اس برفرون جود وتعنت اور ب دھرمی کی راہ سے بولا کے (العیاذ باللہ)رب العالمین کیا چیز ہو تی ہے،میری موجود کی میں کسی اوررب کا نام لین کیامعنی رکھتا ہے کیونکہ اس تقی از لی کادعویٰ تواپی قوم كروبروية تعاوما عَلِيْتُ لَكُمْ مِن إله غَيْرِي ﴾ ( من اسين مواتهار عليه ونيس مجمعة) اور واكارت كم الزعن و تهارا برايروروا میں ہوں) چنانچیاس کی قوم کےلوگ بعض توانتہائی جہل و بلادت سےاور بعض خوف یاممع سے اس کی پرستش کرتے تھے مجو دل میں اس ملعون کو بھی خدا کی متى كايقين تفا ميماكم ﴿ قَالَ لَقَلُ عَلِمْتَ مَا آلَوْلَ هَوُلا مِ إِلَّا رَبُّ السَّهٰ وْتِ وَالْأرْضِ بَصَابِرَ ﴾ (بني اسرائيل ، روع ١٢) سے ناہر ہوتا ہے۔

فی ایسی آسمان وزیمن کی سب چیزی جس کے زیر بیت بن وہ ہی رب العالمین ہے۔ اگر تمہارے قلوب میں تھی چیز پر بھی یقین لانے کی استعداد موجود ہو تو فطرت انسانی سب سے پہلے اس چیز کا لیفین دلانے کے سیے کافی ہے۔

وسل فرعون جان بو جد کر بات کورلانا جا بتا تھا۔اپنے حوالی موالی کو ابھار نے اور موی علیہ السلام کی بات کو خفیف کرنے ہے لیے کہنے لا، سنتے ہو، موی کیسی دور از کار باتیں کررہے بیں بھاتم میں کوئی تعدیل کرے کا کہ میرے مواآ سمان دزیین میں کوئی اوررب ہے؟

وس يعنى اواحمق إين جس رب العالمين كاذ كركر بال مول، وه ب جس فودتم كواورتهارك باب دادول كويدا كيار اورجب تميارا بيح بحي رزتهااس وقت · ین وآ سمان کی تربیت وتدبیر کرر ہاتھا۔

ه کی العیاذ باننه ) کس دیواند و رسول بنا کرمجیجا ہے، جو ہماری اور ہمارے باپ دادوں کی خبرلیتا ہے۔ اور ہماری شوکت وحشمت کو دیکھ کر ذرانیس جمجیجا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دماغ مقل سے بالکل خالی ہے۔

ولا حضرت موی نے پیرایک بات کی جس طرح کی حضرت ایراہیم نے نمرود کے سامنے آخریں کھی کھی یعنی رب العالمین وہ ہے جومشرق ومغرب کا سالک ۔ اورتمام بیارات کے ملوع وغروب کی تدبیرایک محکم ومنبوط نظام کے موافق کرنے والا ہے تھے۔اورتم میں ذرا بھی عقل ہوتو بتلا سکتے ہوکہ اس عقیم الثان نظام کا قائم ر کھنے والا بجز خدا کے کون ہوسکتا ہے ۔ کیا کسی کو قدرت ہے کہ اس کے قائم تھے ہوئے نظام کو ایک پیکنڈ کے لیے تو ڈ دے یابدل ڈالے یہ یہ تری بات من کر الرمون بالكل مبهوت ہوميااور بحث وبدال سے كزركر دهميمول بداتر آيا۔ بيساكرآ محة تاب رصرت ثاه ماحب تھتے يوںك صرت موى ايك بات مج ماتے تھے اللہ کی قدرتیں بتانے کو اور فرمون چھ میں ایسے سر داروں کو امجارتا تھا کہان کو بھین مذآ مائے یہ

جع

بَيُضَاّءُ لِلنَّظِرِيْنَ ۞

ای وقت و اسفید تفادیجھنے والول کے سامنے۔

ای وقت پڑے و کھنے دالول کے س منے۔

مكالمه موى عينالتا الافرعون در بارهٔ ربوبيت خدا وندكون

قال الله المنظرية النا : ﴿ قَالَ فِرْ عَوْنُ وَمَا رَبُ الْعَلَيْهِ الله ... فَإِذَا هِي بَيْضًا مُولِللْ فَطِرِينَ ﴾

ونول الله رب العالمين كي يغير بين يعني ان كے دعوائے نبوت پراعتراض شروع كيا۔ اور الله رب العالمين كى ربوبيت من بھڑ الگانے لگاچنانچه فرعون بولا اجھا بتاؤكه وه رب العالمين حمل كرسول ہونے كاتو مدى ہو وہ كيا چيز ہو وہ كون ہو اور بھڑ الگانے لگاچنانچه فرعون بولا اجھا بتاؤكه وه رب العالمين حمل كرسول ہونے كاتو مدى ہو وہ كيا چيز ہو وہ كون ہو اور كيا ہے تمہارا دعوى بي ہيز ہم رب العالمين كرسول مرسل ہيں يعنى اس كفر ستاوه ہيں لہذاتم كو چاہئے كه اول اپنے مُرسل (ميسيخة والے پروردگار) كو بتلاؤكم وہ كون ہا وركيا چيز ہے چونكه موئى طائعات نے مول كورب العالمين كى عبادت اور العاعت كي طرف بلايا اس ليے اس تعين نے پہلے رب العالمين كے متعلق سوال شروع كيا كه اول توتم اس كى الوہيت اور ربوبيت كو عبار کی بوبیت اور ربوبیت كو عبار کی بوبیت اور ربوبیت کو عبار کی بوبیت اور ربوبیت کی عبادت اور الوبیت اور ربوبیت کی عبادت اور الوبیت اور ربوبیت کی عبادت اور الوبیت اور الوبیت کی عباد کی بارہ میں تو بعد می غور کیا جائے گا۔

فرعون وہری تھاسرے سے خدا کے وجود کا منکر تھا وہ یہ کہتا تھا۔ ﴿ مَنَا عَلَیْمُ فَی لَکُمْ قِبْنَی اِلْهِ عَلَیْ مِی اِلَیْ عَلَیْ مِی اِلَیْ عَلَیْ مِی اِلَیْ عَلَیْ اِللّٰ عَلَیْ اِللّٰ عَلَیْ اِللّٰ عَلَیْ اللّٰ کے سواتہارے لیے کوئی معبود نہیں جانتا اور ﴿ اِکَا رَبُّہُ کُمُ الْرُعُونَ ﴾ میں ہی تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ تمام ملک کے باشدے میرے جاج ہیں لہٰذا میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ فرعون وہری (منکر خدا) تھاکسی خدا اور خالق کا قائل نہ تھا اس احتی نے خدا کے معنی سیجھ رکھے تھے۔ کہ لوگ جس کے محتاج ہوں وہی انکا خدا ہے جاہلوں کو یہ باور کرایا کہ ملک کا جو بادشاہ اور فرا اس مرتبر فرمون نے اپنا مطلب میان ہے ویا تی بیال مسر میں کوئی اور خدا نیس ۔ اگر میرے مواکسی اور معبود کی حکومت میائی تو یا در کور کا اور مواقب درون کا اللہ بین فیملا میں ابھی بلدی نے کر ۔ یہ تو تیری باقول کا جواب قیاب ذراوہ مکے ہوئے نشان بھی دیکو جن سے انڈ تعالی کی قدرت اور میری صدا تب دونوں کا اللہ بھی گرا کی ایک ہوگئی تیرا فیملا ہی ہوئی۔ اللہ بھی اللہ بھی تیرا فیملا ہی تیری باقول کا جواب ہوئی۔

فرمانروا ہے وہی رعایا کارب اعلی ہے۔ کما قال تعالیٰ ﴿ فَاسْتَعَفَّ قَوْمَهُ فَا طَاعُوٰ کُا ﴾ فرعون دہری تھا اس کاعقیدہ یہ تھا کہ آسان وز مین اور بیتمام عالم قدیم ہے ازل سے ہمیشہ اس طرح سلسلہ چلا آر ہا ہے اور ابدالآ باوتک اس طرح سلسلہ جاری رہے گا اور عالم میں موت اور حیات اور تغیرات جوسلسلہ جاری ہے وہ کواکب اور نجوم کی تا خیر سے ہے کسی قادر مختار کی قدرت اور ارادہ کو اس میں دخل نہیں زمانۂ حال کے جدید فلاسفہ بھی اسی کے قریب قریب سے کہتے ہیں کہ تنوعات عالم مادہ قدیمہ اور اس کی حرکت قدیمہ کا تمرہ ما دور تنجہ ہیں۔ مولیٰ مالیہ اللہ فرعون کے خیال خام کاروفر مایا۔

#### مویٰ عَلِيْنَا إِبْنَا الْمُ كَاجُوابِ

جب فرعون نے موکی علیا ہے ہیں وال کیا ﴿ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِ الْمِنَ کِی رِب العالمین کیا چیز ہے اور وہ کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو موکی علیا نے جواب دیا کہ وہ رب العالمین جس نے مجھ کورسول بنا کر بھیجا ہے وہ وہ ذات ہے کہ جو آسانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان تمام چیز وں کا مر بی اور مد بر ہے اگر تم یقین کرنے والے ہوتو یقین کر لوکہ جو میں نے کہا ہے وہ بالکل حق ہے کہ جو ذات عالم علوی اور عالم سفی اور ان کے درمیان کا نات کی خالق اور مر بی اور مد براور متصرف ہوتی ذات رب العلمین ہے تم کویقین ہے کہ بی تم اشیا تمہار سے سائے موجود ہیں اور نہایت بڑے بڑے اجسام ہیں اور کہیت اور کیفیت اور صفت اور حالت کے اعتبار سے غایت ورج مختلف ہیں اور بی تمام اجسام اس قدر عظیم اور جسیم ہیں کہ ان کے ابر اور کو دبخو و آسان و زمین اور انسان اور حیوان بن کی شار عقلا محال معلوم ہوتی ہے تو سوال ہے ہے کہ کیا بیٹار اجزا خود بخو و آسان و زمین اور انسان اور حیوان بن کر گیا ہے حقل ہے ہتی ہے کہ ہم مرکب شے کے لئے کوئی مُرکب (ترکیب دینے والا چاہئے) پس جس ذات نے ان بیٹار اجزا کو ترکیب دینے والا چاہئے) پس جس ذات نے ان بیٹار اجزا کو ترکیب دینے دال کیا تما اور مولی علیا اس کے حقون تو تو کہ وجود صافع کا قائل نہ تھا اس فیات اور آثار قدرت سے جواب دیا اس لیے فرعون ہے خواب من کر جمران رہ گیا۔ فرعون چونکہ وجود صافع کا قائل نہ تھا اس نے موکی علیا سے سوری میں بیت سے سوال کیا تھا کی تمان کی خواب دیا سے نہ موکی علیا ہے نہ موکی علیا گیا ہے۔ موکی علیا ہی نہ تو اس کیا خواب دیا۔ لیا سے موکی علیا ہو تا سے نہ موکی علیا ہو نہ دیا سے نہ مول کیا تو کی تو کیا تھا ہوں نے موکی علیا ہو تا ہوں دیا ہیں گیا تو کیا تھا کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہ کے اس نے موکی علیا ہو تا ہے دور کیا ہو تا ہو تا کہا کہا تھا کہا تھا کہا تھا کہا تھا کہا ہو کیا تھا کہا تھیں کہا تھا کہا تھا کہا کہا تھا کہا

# فرعون كاجواب

فرون مولی علیما کا جواب من کراپ پاس دالول سے بطور تمسخ کہنے لگا کہ سنتے بھی ہو کہ کیسا جواب ہے اور پیخس کیا کہ رہا ہے بڑی عجیب بات کہ رہا ہے کیا میر سے سابھی تمہارا کوئی رب ہے اس شخص کا زعم یہ ہے کہ آسان اور زمین کا بھی کوئی رب ہے حالا نکہ آسان اور زمین تو قدیم ہیں ہمیشہ سے ای طرح چلے آئے ہیں اور ہمیشہ اس طرح قائم رہیں گے اور حرکت کرتے رہیں گے اس کے لیے رب اور صافع کی ضرورت نہیں اور عالم کی تغیرات اور انقلابات نجوم اور کوا کب کی حرکات مختلفہ کے آئے دہیں اور عالم کی تغیرات اور انقلابات نجوم اور کوا کب کی حرکات مختلفہ کے آئا رہیں اس لیے عالم کے لیے مؤثر اور مد برکی ضرورت نہیں جیسا کہ فرقہ دہریہ کا مذہب ہے۔ فرقہ دہریہ کا مذہب ہے کہ آسان اور زمین سب قدیم ہیں انکا کوئی رب نہیں ۔ یا کم از کم اب تک سنتے کہ مختلف آسانوں اور زمین کا رب بتلاتا ہے حالا نکہ آسان وزمین سب قدیم ہیں انکا کوئی رب نہیں ۔ یا کم از کم اب تک

ہارے نز دیک آسان وزمین کاکسی رب اور کسی مد براور مؤثر کی طرف محتاج ہونا ثابت نہیں ہوا۔ ویکھوتفسیر مظہری: ۲۰/۷ جدید فلاسغه اور قدیم فلاسفه دونو ل گروہ ، عالم کے قدیم ماننے میں شریک اور شغل ہیں۔ فرعون نے اپنی قوم کومغالطہ دینے کے لئے میہ بات کہی توموی علیمی نے بھر دوسرا جواب دیا جس میں فرعون کا بیمغالطہ نہ چل سکے۔

مویٰ عَیْنَالْہُمّام کا دوسرا جواب

موک فائیل نے آرے ہیں انہیں کی اس بات کے جواب میں بدکہا کہ رب العالمین وہ ہے جو تہمارا اور تہمارے اسکے باپ
داداوں کا رب ہے آرہ ن وزمین کے بارے میں توفرعون کا مغالطہ کھے چل گیا کہ آسان وزمین توقد یم ہیں ہمیشدا یک حال پر
علی آرہے ہیں انہیں کسی رب اور کسی مؤٹر اور مد بر کی ضرورت نہیں اس لیے کہ لوگوں کوزمین وآسان کی پیدائش کا حال معلوم
نہیں کہ کب پیدا ہوئے لیکن موئی عافیا نے دوسری بارالی دلیل پیش کی کہ جس میں ارکان دولت کو اور کسی سننے والے کوشک اور
شبری کمخوائش ہی ندر ہے اس لیے دوسری باریے فرمایا کہ رب العالمین وہ ذات ہے کہ جو تہمارے اور تہمارے آبا وَاجداد کا رب
ہاس لیے کہ بیام مشاہدہ سے سب کو معلوم ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ نہ فرعون تھا اور ندائی تو م کا وجود تھا اور ندان کے
آبا کا اجداد کا وجود تھا یہ تمام آبا وَاجداد اول پیدا ہوئے اور پھرا پی طبی عمر پوری کر کے مرگئے ۔ آسان اور زمین کی طرح آبا وَاجداد ہی قدیم ہیں ۔ عدم
اجداد کو تو دمیں آئے شے اور چندروز اس دنیا ہیں رہے اور اپنے وجود کی مدت پوری کر کے پھر پردہ عدم میں جا چھے اور زمین میں
دفن ہو گئے۔

لبندا آباء اولین کا قدیم اور واجب الوجود ہوتا تو عقلاً بھی محال ہوا ور مشاہدہ کے بھی ظاف ہے ان سب کا عدم کے بعد وجود میں آنا اور پھر چندر وزہ وجود کے بعد عدم وجود میں چلے جانا سب کی نظروں کے سامنے ہے جس کی کوئی تکذیب نہیں کرسکا۔ اور عدم سے وجود میں آنا ہور حقیقت فنا اور زوال کی ہے کرسکا۔ اور عدم سے وجود میں آنا بھی حقیقت فنا اور زوال کی ہے کہ جس چیز کا حدوث اور فنا وزوال نظروں کے سامنے ہوا سکو قدیم اور واجب الوجود کھلی ہوئی ہوئی ہمانت ہے ، آسان وزمین کا صوت اور انکا فنا وزوال عام نظروں سے پوشیدہ ہے اس لیے آسان وزمین کو تو ظاہر میں قدیم کہنے کی مخواکش ہے بھی ، کیکن آباء واجداد کا حدوث اور فنا وزوال تام نظروں سے پوشیدہ ہے اس لیے آسان وزمین کو تو ظاہر میں قدیم کہنے کی مخواکش ہے بھی ، کیکن آباء واجداد کا حدوث اور فنا وزوال تو سب کی نظروں کے سامنے ہے کوئی نا دان سے نا دان بھی آباء واجداد کو قدیم اور واجب الوجود کہنے کی جرائی ہیں کہ سے دور وزوال ہو ہوں اس کے سب کو تو بھی پہلے ذبانے میں معدوم تھابعد میں پیدا ہوا اب چندروز بعد آبا وَ اولین کی طرح تجھے بھی موت آنے والی ہے۔ لبذا تو بھی حادث ہا اور حیبی الا یسوت ہو بہن کی بارگاہ میں عدم اور فنا کا دار بنا ہوا ہے فریس بھی ہو گئر اور ہو بہن کی اور حیبی الا یسوت ہو جس کی بارگاہ میں عدم اور فنا کا میں میں وقر اور میں ہو گئر تو بوئے وادا ہو بھر تور وہ ہو ہو ہو اور ایس میں وقع میں آبا ہے۔ تو مہینے تو نے باور شم میں میں وقر ہونے والا ہو تو بھر تور دس میں وقر ہونے والا ہو تو پھر تور ب کے بودا ہو تھی موت آبا واجداد کی طرح مرکز مین میں وقرن ہونے والا ہو تھی ہو کہ اور میں جس وزیر میں اور خون کا طرف تم کو بلار ہا کہ کے بودائی میں میں وہ تا کا اور میں جس کی میں وہ تا کہ اور وہ کی کی ہور اور تیں جس کی بارگاہ میں وہ تک ہور تم کی ہور تم کی بار اور میں جس دور کی عبادت کی طرف تم کو بلار ہو کہ کی ہور تھر اور تیں جس کی بار والو ہور تم کی بار دور تم کی ہور تم کی بار وہ کی میں وہ تنے کی طرف تم کو بلار ہو کہ کی ہور کی کو بلار ہو کی کو بلار ہو کی مور کی کو بلار ہو کی کو بلار ہو کی کو بلار ہو کی کو بلار ہو کی کو بلار کو کی مور کو بلار کو کی کو بلار کو کی کو بلار کو کو بلار کو

# فرعون كاجواب

فرعون موکی مایشا کا یہ جواب حکمت مآب من کر گھبرااٹھا اور اس کوڈر ہوا کہ اس دلیل کومن کر میری قوم شک میں نہ پر جائے تو اپنے حاشین شینوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اپنا رعب جمانے کے لیے جھلا کر یہ بولا کہ اے لوگو بیشک تمہارایہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بینی جوا ہے آپ کورب العالمین کا رسول بتا تا ہے یہ بقین جانو کہ وہ بلا شبہ دیوانہ اور با وَلا ہے اسکی بات پر کان نہ دھرنا۔ حالانکہ رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقل الناس ہواور پیخص تو بالکل مجنون ہے اور بے عقل ہے کہ موت اور حیات کو اور حوادث زمانہ کو خداکی طرف منسوب کرتا ہے۔ ﴿ مُحَمَّوْتُ وَ اَحْمَا عُلِيلُكُمّا اِلّا اللّا عَمْمُ ﴾.

یعنی موت اور حیات کاسلسله قدیم سے ای طرح چلا آر ہا ہے اور بیسب زیانہ کے تنوعات اور تغیرات اور انقلابات بیں جوکوا کب اور نجوم کی تا شیر سے اور بقول جدید فلاسفہ مادہ اور ایتھر کی تدریجی حرکت سے ظہور میں آرہے ہیں اور بید دیواندان تمام تغیرات اور تنوعات کوخدا کی طرف نسبت کرتا ہے۔

# مویٰ عظامًا کا تیسراجواب

موی المیں نے دیکھا کہ میخص تو کوا کب اور نجوم کی تا تیر پرشیدا اور فریفتہ ہے اور کوا کب اور نجوم کی حرکات کوتغیرات

عالمی ملت ہمت ہے تو موک علیا نے فرعون کے مقابلہ میں اب تیسری جت پیش کی کدرب العالمین وہ ہے کہ جورب ہے مشرق کا درمغرب کا اور ان کے تمام درمیا نی چیز وں کا یعنی رب العالمین وہ ہے کہ جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے ادر طلوع افرا وہ خوب کا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ طلوع آفا بالعرض اور قدیم بالزمان کہنے کی تقدیم کی تقدیم کم سے ہے جس سے عالم کا نظام قائم ہے۔ نا دان سے نا دان بھی ان حوادث یومیہ کو قدیم بالعرض اور قدیم بالزمان کہنے کی جرائت نہیں کر سکتا اگر شہیں بھی خوالے کہ یو بیت بناہوا ہے ایک محدود خطرز مین کا فرماز واہے جس کا حکم میں جس بھی نہ جہا ہو یہ کے مسور ہمشرق سے نظام اور مغرب میں خروب ہوتا ہے۔ اگر کے در بیات میں بھی ہے ہوئی کے سور جمشرق سے نظام اور خواہ میں بھی خواہ ہوتا ہے۔ اگر جو در بیات میں بھی ہے ہوئی کہ در ہا ہوں اور تم المحدود و نظام میں بھی تغیر و جو دہ نظام میں بھی تعیر و بھی کہ میں کہ در ہا ہوں اور تم المحدود کے خواب میں ہے فرمایا تھا۔ جو کہ نہ نہ نہ ہو کہ بنا نے اور سمجھانے سے جو میں کہ در ہا ہوں اور تم المحدود کے خواب میں ہے فرمایا تھا۔ خوان الله تو آئی بالشہ نہیں میں المتحدود کے قاب بھی ایک الم بھی تھی اگرائی گفتہ کی جو دیا ہیں ہے فرمایا تھا۔ خوان الله تو تا ہوں اللہ کا فرعون کے مقابلہ میں ہے دواب ایسا ہے جیسا کہ ابراہیم میں گفتہ کی جو دیا سفر ہو ہی المحدود کے خواب میں ہے ذول بھی فرعون الله تو تو ہیں۔ یہ تول بھی فرعون کے قول بھی فرعون کے خواب میں بھی ذیا ہو دونوں میں بھی ذیا وہ فرق نہیں۔

# فرعون کی حیرانی اور پریثانی اورمغرورانه اور ظالمانه تهدید

فرعون موئی عایش کا جواب من کر حیران اور دنگ رہ گیا اور گھراا تھا اور دیکھا کہ میں اس جحت اور برہان کے جواب سے بالکل عاجز ہوں تو اپنی سلطنت کے زعم میں موئی عایش کو دھمکانا شروع کیا اور میدگمان نہ کیا کہ اس مغرورانہ تہدید سے معجزات قہرات کے ظہور کا در دازہ کھلے گا اس لیے فرعون جب حضرت موی کی جحت قاہرہ کے جواب سے نامید ہوا تو بولا کہ اے موئی اگر تو نے میر سے سواکسی اور کو معبود تھرایا تو میں تجھ کو قید یوں میں سے بنا دوں گا ۔ موئی عایش فرعون کو خدائی جیل خانہ (جہنم) سے ڈراتے تھے اس لیے فرعون نے موئی عایش کو اپنے قید خانہ سے ڈرایا ۔ فرعون کا جیل خانہ آل سے بھی بدتر تھا۔ فرعون نے ایک بیٹل خانہ بنایا تھا کہ جواس میں ڈالا جا تا تھا وہ وہیں مرج تا تھا۔ بیان کیا جا تا ہے کہ کسی کنوئی میں قالم عوں کو ڈال کراو پر سے منہ بند کر دیے تھے یہاں تک کہ دہ اس میں مرجاتے جیسا کہ ہندورا جا کال کے عہد میں دستور میں خواب سے عاجز ہوا تو دھمکیوں پر اتر آیا۔ فائم عائم عانہ خواب کا بیشل خانہ آلیا۔ عام خواب سے عاجز ہواتو دھمکیوں پر اتر آیا۔

#### چوجت نماند جفا جوئے را بہ پرخاش برہم کشد روئے را

جیل خانہ کی جسکی نے فرعون کا مقصد اپنی رہوبیت کی دلیل بیان کرنا ہے کہ چونکہ میں جیل خانہ میں ڈالنے پر قادر ہول اس لیے میں تمہارا خدااور رہا اعلی ہوں۔ سجان اللّٰہ کیا دلیل ہے جیل خانہ سے الوہیت اور رہوبیت تو تا بت نہیں ہو سکتی استہ جہالت اور حماقت خوب ثابت ہوجاتی ہے جب فرعون نے موٹی طابیا کو اس طرح دھمکا یا تو موٹی طابیا نے نری سے فرمایا کہ دلائل رہوبیت تو آپ نے سنے اور اپنے اس فیصلہ میں ذرا جلدی نہ سیجے کیا آپ مجھے

قَالَ لِلْمَلَا حَوْلَةَ إِنَّ هٰنَا لَسْحِرٌ عَلِيْهُ ﴿ يُوْلِيْلُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِعُوعٌ وَ يَلِ اللهِ كَرَور عَ مِروارول عِيدَ وَ وَلَى جادو كَرور عِيدِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ كَروارول عِيدَ وَ وَلَى جادو كَرور عِيدِ عَلَى اللهِ عَلَى جادوك عِيدِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

سَّارِ عَلِيْمِ ۞ فَجُيْعَ السَّحَرَةُ لِبِيْقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُوْمِ ۞ وَّقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلَ ٱنْتُمُ ماددگر ہو پڑھا ہوا پھر اکٹھے کیے جادوگر دعدہ پر ایک مقرر دن کے فل ادر کہہ دیا لوگوں کو کیا تم بھی جادوگر ہو پڑھا۔ پھر اکٹھے کیے جادوگر، دعدہ پر ایک مقرر دن کے۔ اور کہہ دیا لوگوں کو، تم مجی نُبْتِيعُونَ۞ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوْا هُمُ الْغَلِبِيْنَ۞ فَلَمَّا جَأَءَ السَّحَرَةُ قَالُوُا اٹھے ہو کے ٹاید ہم راہ قبول کرلیں جادوگروں کی اگر ہو ان کو غبہ نی پھر جب آئے جادوگر کہنے لگے اکٹے ہوتے ہو۔ ٹاید ہم راہ پکڑیں جادوگروں کی اگر ہوجادیں وہی زہر۔ پھر جب آئے جادوگر، کہنے کھے لِفِرْعَوْنَ آبِنَّ لَنَا لَاَجُرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَلِبِينَ۞ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمُ اِذًا لَّهِرَ، زعون سے بھل کچھ ہمارا حق بھی ہے اگر ہو ہم کو غلبہ بولا البت اور تم اس وقت مقربوں فرفون سے بھلا کچھ ہمارا نیگ بھی ہے ؟ اگر ہوجاویں ہم زبر۔ بولا البتہ ! تم اس وقت نزدیک والول الْمُقَرَّبِيْنَ۞ قَالَ لَهُمْ مُّوْلَى ٱلْقُوْا مَا ٱنْتُمْ مُّلْقُوْنَ۞ فَٱلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ یں ہو کے قص کہا ان کو موی نے ڈالو جو تم ڈاتے ہو قام پھر ڈالیں انہوں نے اپنی رمیال اور لاٹھیال یں ہو جے۔ کبد ان کو موک نے ڈالو جو تم ڈالتے ہو۔ پھر ڈالیس انہوں نے اپنی رسیاں اور دائسیاں، وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحُنُ الْغَلِبُونَ۞ فَأَلْقَى مُوْسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا ادر ولے فرعون کے افبال سے ہماری بی فتح ہے فک چر ڈالا موی نے اپنا عما تبی وہ نگلنے لا جو سانگ انہوں نے ار برلے، فرعون کے اقبال سے ہم ہی زبر رہے۔ پھر ڈالا موکل نے اپنا عصا، پھر تبھی وہ نگلنے لگا جو ساتک انہوں نے أَفِكُونَ ﴾ فَأُلْقِي السَّحَرَةُ سُجِدِيْنَ ﴿ قَالُوا امَّنَّا بِرَبِّ الْعُلَيِدُنِ ﴾ رَبِّ مُوسَى بنایا تھا ول پھر اوندھے گرے جادوگر سجدہ میں بولے ہم نے مان لیا جہان کے رب کو جو رب ہے موی بنایا تھا۔ پھر اوندھے گرے جادوگر سجدہ ہیں۔ بولے، ہم نے مانا جہان کے رب کو۔ جو رب موی فُل یعنی عبد کے دن ماشت کے دقت <sub>ہ</sub>

ے میں سبکو اکٹھا ہونا چاہیے ۔امید توی ہے کہ ہمارے جاد وگر غالب آئیں گے۔اس وقت ہم ہوٹی کی شکست اور مظویت دکھلانے کے لیے اسپ سام ین کا کی راہ پر ملیں گے تو یا پی ظاہر کرنا تھا کہ اس میں ہماری کوئی خود عرض آئیں ۔جب مقابلہ میں ہمارا پلہ مجاری رہے کا تو انسافا کسی کو ہمارے طریقہ سے مخروف ہمنے کی گھائش نہیں رہے تھے ۔

فی بینی زمرت مالی انعام دا کرام. بلکرتم میرے خاص معد جول میں رہو کے ران آیات کا منعل بیان آ اعراف" اور کا " میں گزرچا ہے۔ فی بینی جب سامرین نے کہا کہ موی پہلے اپنی اٹھی ڈاستے ہو، یا ہم ڈالیس اس کے جواب میں فرمایا کرتم بی اپنی قوت فرج فی تعنی نے " بیعیر قوفو عنون موقعی میں بیا ہے ۔ یعنی فرمون کے اقبال کی تسم ہم می فالب ہوکر دیں گے۔ فل فی امر رقمۃ افذ علیہ نے لکھا ہے کہ خالی دمیاں اور لاقعمیاں رومین جوسانیوں کی صورتیں انہوں نے بنائی تھیں موی کا عصال ہو کو جو اس

يُّغُفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطْيِنَا آنَ كُنَّا آوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ١

بخش دے ہم کورب ہماراتقعیری ہماری اس واسطے کہ ہم ہوئے پہلے قبول کرنے والے وسل بخشے ہم کورب ہماراتقعیریں ہماری، اس واسطے کہ ہم ہوئے پہلے قبول کرنے والے۔

# ساحران فرعون كاموحل عَلِثَالِتُلامِ سے مقابلہ

فی یعنی بہرمال مرکر ضدامے میاں ماناہے،اس طرح مریں مے شہادت کادرجہ سلے گا بیسب مضامین سورہ "اعراف" وغیرہ میں گزر میکے ہیں۔ وہاں دیکھ لیاجاتے۔ فسل یعنی موسی علیدالسلام کی دعوت وتبیغ کے بعد بھرے مجمع میں ظالم فرعون سے رو بروسب سے پہلے ہم نے قبول چق کا علان نمیا۔اس سے امید ہوتی ہے کہ فق تعالیٰ ہماری کزشۃ تعمیرات کو معاف فرماتے گا۔

دربارے جوار دگر دبیٹے تھے اپنا بھرم رکھنے کے لئے بیکہا کہ یہ شخص کوئی بڑا ہی دانا جاد وگرے ۔معجز وَعصاا درمعجز وَ ید بینیا ہے دیکھنے سے فرعون کوڈر ہوا کہ اہل در باران معجزات قاہرہ کودیکھ کرکہیں موٹ کوصادق اور راستیا زسمجھ کراس پرایمان نہ لے آوی اور اگر ایمان بھی نہ لا نمیں تو مباد اس شخص کی طرف مائل نہ ہوجا نمیں جس سے میرے دعوائے ربوبیت میں زوال نہ آجائے اس لیے اہل در بارکونرم کرنے کے لئے اول تو یہ کہا کہ میخص خواہ کتنے بی کرشے ظاہر کر دےلیکن ایک دانا جادوگر ہے بڑھ کرنہیں اور یہ کرشمہ جواس نے دکھلا یا ہے وہ ایک خاص تتم کا جادو ہے یعنی مجز ہنیں جس ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور دوسری بات فرعون نے موئی ملیمیا سے نفرت دلانے کے لئے اور ان سے ڈرانے کے لئے بیر کھی کہ اس جا دوگر کا مقصد سے ے کہاہنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری سرز مین سے نکال دے اوراسکا مالک اور قابض اور رئیس بن جائے اورا پٹی قوم کو لے کر بلا مزاحت تم پر حکومت کرے۔ سواس بارہ <del>میں تم کیا حکم دیتے ہو</del> یا کیا مشورہ دیتے ہو۔اب فرعون اپنی شان تکبر و تخیر ہے اتر کرلوگوں سے کہدر ہاہے کہ بتلاؤاس بارے میں تمہاری کیارائے ہے اور تمہارا کیامشورہ ہے کہ اس مخض کوفوری سزادی ھائے یا ڈھیل دی جائے ۔اصل بات بیتھی کے فرعون معجز ہموسوی دیکھ کر گھبرا گیااور دعوائے ربوبیت کی بلندی ہے اتر کرایئے آپ کومشاورت کی پستی میں ڈالا ، زبان ہے تو دعوائے ربو بیت ہے اور دل میں خوف ہے اخراج کا یعنی اس بات کا کہ بیہ وادوگر مجھ کو ملک مصرے نکال باہر نہ کرے اس لیے خدا صاحب اپنے بندوں سے یا اپنے نوکروں اور چاکروں سے مشورہ بوچھ رہے ہیں۔سر داروں نے مشورہ ریا کہ معاملہ میں تاخیر بہتر ہے، اپنے ملک کے جادوگروں کوجمع کر کے مقابلہ کرایا جائے چنانچے فرماتے جیں کہ سب نے متفقہ طور پر یہی کہا کہ اس شخص کو ادر اس کے بھائی کو چندے مہلت دے دو اور اپنے ملک کےسٹ شہروں میں نقیب بھیج دو کہ تیرے یاس ہروانا جادوگر لامو جود کریں۔ ہماری رائے میں بیتد بیر بہتر ہے۔ کیونکہ اگر بغیر مقابلہ اور بغیر ہرائے اور عاجز کیے اسکوتل کرا دیا تولوگوں کو اس کے بارے میں شبہ ہوجائے گا۔مناسب ہے کہ جادوگروں سے مقابلہ کرایا جائے میخص تو ایک ساحر ہے ملک کے تمام ساحروں کا کیسے مقابلہ کرسکتا ہے۔موئ مایوں نے بھی . مقابله كي صورت كومنفوركياتا كه تصلم كهلا الله كي جمت لوگول پرواضح جوجائ - كيما قال تعالى ﴿ إِلِّي لَقُذِي فِي أَلِحَقِي عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدُمَّغُهُ فَإِذَا هُوَزَاهِقٌ ﴾.

<u> ژال دیں اور بو کے تسم ہے فرعون کی عزت اورا قبال کی بلاشبہ ہم ہی غالب رہیں گئے، لیں جب وہ اپنی رسیاں اور لاٹھیاں</u> ڈال کیے توموک ملیم نے بحکم خدا دندی اپنا عصا زمین پر ڈالا۔ ڈالتے ہی وہ اژ دہا بن گیا اور ای دم ہے بنائے ہوئے وهندے کو ہڑپ کرنے لگا اور جا دوگروں کی تمام رسیوں اور لاٹھیوں کونگل گیا اور ڈ کاربھی نہ لی سویہ منظر دیکھ کر جا دوگر ایسے متاثر ہوئے کہسب کے سب سجدہ میں ڈال دیئے گئے۔تو نیق ایز دی اور رحمت خداوندی نے جر اُ وقہر اُن کو سجدہ میں ڈال د یا۔ معجزه د کچھکرانکویفین ہوگیا کہ بیکوئی جاد زہیں بلکہ کرشمہ قدرت ہےجس کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا۔ سحر سے سحر کا مقابلہ ہوسکتا ہے مگر کرشمہ قدرت یعنی معجز ہ کا مقابلہ نہیں ہوسکتا۔اور سمجھ گئے کہ بیدونوں ہماری طرح جادو گرنہیں بلکہ حقیقیة رب العالمین کے رسول ہیں اس لیے بولے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جومویٰ اور ہارون کا رب ہے بیلفظ انہوں نے اس لیے کہا کہ فرعون بھی اپنے آپکورب اعلیٰ اور جہان کا پر وردگا رکہلاتا تھا۔ساحروں نے جب بیاحال دیکھا تو جان لیا کہ بیرب العالمین کی قدرت كاكرشمه ہے۔ بشر كى كوئى صنعت نہيں اور ندساحروں كى تمويداو تخيل ہے اس ليے سب الله رب العالمين برايمان لے آئے اور سجدہ میں گر پڑے اور موئ علیمیا کی دعوت کو قبول کیا اور ان کی نبوت ورسالت پر ایمان لے آئے۔ فرعون بیرد مکھ کر بہت گھبرا یا کہا گرسب لوگ مسلمان ہو گئے تو میری ربو بیت توسب ختم ہوجائے گی اس لیے تہدید آمیز لہجہ میں جادوگروں سے یہ کہا کہتم اس پرایمان لےآئے ہوقبل اس کے کہ میں تم کواس کی اجازت دوں میری اجازت کے بغیرتم نے اسکی کیسے تصدیق کی بیشک میتمهارابڑا گروہ جوتم پرغالب آگیا جس نے تم کوجادو سکھلایا ہے پس تم عنقریب جان لو گے کہ اس نا فرمانی کی کیاسزا ہوتی ہے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ریتمہارااستاد ہے اورتم اس کے شاگر دہویہ سبتمہاری ملی بھگت ہے جبیبا کہ سورة اعراف من ب ﴿ إِنَّ هٰ لَمَا لَمَكُرُ مَّكُونُهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا ﴾ وروه مزايه ب كه البيت في من تمہارے ہاتھ اور یا وَل مخالف اور مقابل جانب سے کاٹ ڈالوں گا۔ یعنی ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا یا وَل اورتم تیرے قل کی پروانہیں شہید ہوکرا ہے پروردگار کے پاک پہنچ جائیں گے۔ایمان لاتے ہی رب العالمین پراییا یقین آیا کہ دار فانی انگی نگاہ میں بیچ ہو گیا اور لقائے خداوندی کے مشتاق ہو گئے اور بولے کہ بے شک ہم اس بات کی طمع اور آرزور کھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری تمام خطا نحیں بخش دے اس وجہ ہے کہ ہم اپنے زمانہ میں سب سے پہلے مسلمان ہیں یعنی ہم اپنی توم قبط میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں سبقت فی الایمان کی وجہ سے ہم کوخدا سے امید ہے کہ وہ ہمارے تمام گناہ معاف کردے ہمارامقصود آخرت اور رضائے خداوندی ہے اس لیے ہم نے فرعون کے انعام واکرام پر لات ماری اور رب العالمین کے ساسنے جھک گئے۔

تكته: .... اى سبقت فى الايمان كى وجه سے مباجرين اولين كو ديگر صحابه پر فضيلت حاصل بـ كما قال تعالىٰ ﴿ وَالسَّيعُ وَنَ الدُّهُ عَلَىٰ وَالْائْصَارِ ﴾ والآية .

قر آن کریم میں اس کی تصریح نہیں کہ ایمان لانے کے بعد فرعون نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تغییر <sup>©</sup> ابن کثیر محصلہ میں ہے کہ فرعون نے ان سب کولل کر ڈالا۔ واللہ اعلم۔

ابن کشیر کہتے ہیں کہ جادوگروں کی تعدادعلی اختلاف الاقوال بارہ ہزاریا پندرہ یا ہیں ہزارتھی اور بعض کہتے ہیں کی اٹی ہزارتھی ۔حقیقت حال اللہ ہی کومعلوم ہے۔تفسیر ابن کشیر: ۳سر ۳۳س۔

وَاوُحَيْنَا إِلَى مُوسَى اَنَ اَسْمِ بِعِبَادِئَ إِنَّكُمْ مُتَبَعُونَ ﴿ فَارُسَلَ فِرُعَوْنُ فِي الْهَلَ آبِنِ

اور حَمْ بِيجا بِم نِ مُونَ كُو رَات كُو لِ عَلَ مِرِ مِن بَدُول كَو البَّهِ تَهَارا مِنِهَا كُرِيل كُو فِل فِي فَعُون فِي الْهَلَ آبِول مِن البَّهِ تَهَارَ مِن بِي قَلْ مِل فَي عَرَبُون فِي الْهَلَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

خلار وَن ﴿ فَأَخُرَ جَنْهُمْ مِنْ جَنْتٍ وَعُيُونِ ﴿ وَكُنُوزٍ وَمَقَامِ كَرِيْمِ ﴿ كَذَلِكَ اللهِ اللهِ وَكُلُوكَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

وَاوُر ثُنْهَا بَنِي إِسُى آءِ يُلَ ﴿ فَأَتُبَعُو هُمُ مُشْرِقِيْنَ ﴿ فَلَمَّا تَوَاءَ الْجَهُعٰ قَالَ اَصَحْبُ اور ہاتھ لگاری ہم نے یہ چیزیں بنی اسرائیل کے فے پھر چھے بڑے ان کے مورج نظنے کے وقت پھر جب مقابل ہوئیں دونوں فوجیں کہنے گئے اور ہاتھ لگائیں یہ چیزیں بنی اسرائیل کو۔ پھر چھے پڑے ان کے سورج نظتے۔ پھر جب مقابل ہوئیں دونوں فوجیں، کہنے گئے فل یعنی جب ایک مدت مدیدتک مجمعانے اور آیات دکھلاتے دہنے کے بعد بھی فرعون نے فق کو قبول دیراد" بنی اسرائیل کو متانا دچھوڑ او ہم نے موی کا کم دیا کہ اپنی قوم کو لے کردات میں یہال سے جرت کرجاؤ۔ اور دیکھنا یہ فرعون کو گئی ارافیجا کریں گے کہ اور انہیں )۔

فل ناتما قبطيول وجمع كركے بني اسرائل كا تعاقب كرے۔

في ايم كوغمدد لاربي من معلم جوتاب ان كى كم يخى في دهاديب-

فی تراس روز روز کے خطر و کا تلع قمع ی کردو بعض مغرین نے اس کا ترجمہ یول کیا ہے کہ ہماری بڑی جمعیت ہے جومحقاط یا ملع ہے تو یدالفاظ دل بڑھانے کے لیے جول مے یہ والله اعلمہ

فلے یعنی اس طرح قبلی گھریار، مال د دولت، باغ او کھیتال چھوڑ کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں ایک دم ٹل پڑے یے جنہیں پھرلو نانعیب مذہوا یکو یااس تدبیر سے الذتعالیٰ نے ان کو نکال باہر کیا ۔

فك يا تواس كے بعدى يہ چيز س بنى اسرائيل كے ہتو كيس اور ياايك مدت بعد سيمان عليه السلام كي عبد يس ملك معربي ان في سلفت يس شامل ہوا = 
 فقتلهم كلهم - تنسير ابن كثير: ٣٣٥ - ٣٣٥ -

مُولَى إِلَّا لَهُ لُورَكُونَ ﴿ قَالَ كُلّا ، إِنَّ مَعِي رَبِي سَيَهُ بِي لَيْ ﴿ فَا وَمُولَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَاللَّهُ اَلَّا اللَّهُ اَلَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عِلَيْهُ اللَّهِ عِلَيْهُ اللَّهِ عِلَيْهُ اللَّهِ عِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ ال اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ف یعنی بحواز م شکے کنارہ بہنچ کر بنی اسرائیل پار ہونے کی فکر کر رہے تھے کہ پیچھ سے فرعو نی لٹکر نظر آیا گھبرا کرموئ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب ان کے ہاتھ سے کیسے پچیل کے ۔ آ کے سمندرمائل ہے اور پیچھے سے دخمن دبائے چلا آ رہاہے۔

فی یعنی مجراد نہیں اللہ کے وعدول پر المینان رکھو، اس کی حمایت ونصرت میرے ساتھ ہے ۔ و ، یقیناً ہمارے لیے کوئی راسة نکال دے کارناممکن ہے کہ دہمن ہم کو پکوسکے ۔

وس پانی بہت مجراتھا۔ بارہ جگرے بھٹ کرخنگ راستے بن گئے۔ بارہ قبلے بنی اسرائیل کے الگ الگ ان میں سے گزرے اور بھی میں پانی کے بہاڑ کھڑے رہ مگئے۔ (کذا فی موضح القرآن)۔

وسی یعنی فرعونی نظر بھی قریب آسمیااور دریا میں راستے سبنے ہوئے دیکھ کربنی اسرائیل کے بعد بے سوچے تھیں پڑا۔ جب تمام لکر دریا کی لپیٹ میں آسمیا فراندا کے حکم سے یانی کے بہاڑایک دوسر سے سل مجئے۔ یہ قصہ پہلے گزر چکا ہے۔

فی یعنی جب اکثروں نے حق قبول ندئیا تو آخر میں قد رت نے ینشان دکھلا یا۔ جُس سے صاد قبین اور سکنہ بین کے انجام کادنیای میں الگ الگ پرتہ ہیل جاتا ہے۔ فیل یہ سنادیا ہمارے حضرت ملی الدعلیہ دسلم کو کہ مکہ کے فرعون مجی سلمانوں کے پیچھ لکیں سے لڑائی کو۔ پھروطن سے باہر تباہ ہوں گئے ہر " کے دن، جیسے فرعون تباہ ہوا۔ (موضح القرآن) اورعذاب وعقاب کے بچھ باتی ندر ہاتومشیت ایز دی بیہوئی کہ اس ظالم سے انتقام لیا جائے اس لیے اللہ تعالی نے مولی علاق کو تکم دیا کہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو نکال لے جائیں اور بتلا دیا کہ تمہارے خروج کے بعد فرعون کالشکر تمہارا تعاقب کریگا۔التد تعالیٰ کا منشا بیتھا کہ اہل ایمان خاص عزت وکرامت کے ساتھ نکل جا نمیں اوران کے بعد جب فرعون کالشکروریا میں وافل ہوتو اسکوغرق کردیا جائے اس طرح ہے اسکو ملک سے نکال باہر کیا جائے اس لیے ان آیات میں بنی اسرائیل کی عجیب طرح نجات کی کیفیت اور عجیب طرح ہے فرعون کی ہلا کت کا حال بیان کرتے ہیں تا کہ معلوم ہوجائے کہ اس طرح كامياني اوراس طرح كي غرقاني كرهمه قدرت تفاجورب العالمين كي ربوبيت كي دليل تفااورموي مايي كامعجز وتفاجوا كلي صداقت اوررسالت کی دلیل تھا۔ بیموئ مایٹا کا تیسرامعجز ہ تھا۔اس کے بعد فرعون اوراس کی قوم پرطوفان اور خون وغیرہ کی بلاعیں مسلط کی گئیں جن کا سورہَ اعراف میں ذکر ہو چکا ہے۔ابتدا میں قوم پر بیہ برائیں اور آفتیں مسلط کی گئیں تا کہ ہوش میں آ جا نمیں۔ لیکن کوئی نفیحت کارگرنہ ہوئی ۔ چذنجے فرماتے ہیں اور جب فرعون کواس واقعہ سے بھی ہدایت نہ ہوئی اور نہ دیگر مصائب ہے عبرت ہوئی <u>نہ ب</u>ی اسرائیل کے ظلم وستم سے وہ دست کش ہوا بلکہ جوساحرا پیان لے آئے تھے انگونل کر کے بیمانسی پراٹکا دیا <del>تو</del> جائے گا یعنی جب فرعون کوتمہارے نکل جانے کی خبر ہوگی تو وہ تمہاراتعا قب کرے گا چنانچے حسب تھم مولیٰ مانٹیاراتوں رات بن اسرائیل کو لے کرچل دیے جب صبح ہوئی تو پینجرمشہور ہوئی اور فرعون کو اسکاعلم ہوا <mark>تو فرعون نے ایکے تعاقب کااراد ہ کیا۔</mark>جس ک تدبیر یہ کی کہ ملک کے مختلف شہروں میں کشکر جمع کرنے کے لیے آ دم جمیع دیئے جب جمع ہو گئے تو یہ منا دی کرائی کہ تحقیق ۔ یہ لوگ یعنی بنی اسرائیل ایک جیوٹی سی جماعت ہے۔شار کے اعتبار سے بھی قلیل ہے اور سازوسامان کے لحاظ ہے بے سروسامان ہے جن کو ہماری فوج ہے کوئی نسبت نہیں اور انہوں نے ہماری مخالفت کر کے ہم کوغصہ دلایا ہے اور بے شک ہم سب بڑے سل ح یوش اور ہتھیا ربند لوگ ہیں بیلوگ ہماری گرفت سے نہیں نکل سکتے ۔غرض بیر کہ دو تمین روز میں سامان کر کے ان کے تعاقب میں نکلے اور بیڈبرنگھی کہاب اسکومصرلوٹنا نصیب نہ ہوگا۔ <del>پس ہم نے</del> ان بدکاروں کو ان کے باغوں اور چشموں اور خز انوں اور عمدہ مکانوں سے نکال دیا ۔ یعنی ہم نے ایکے دل میں نکلنے کا داعیہ پیدا کردیا کہ خود بخو داینے باغوں اور محلوں سے نکل کھڑے ہوئے و کچھلو کہ خدا کا نکالناایہ اموتا ہے کہ خودا نکے دل میں نکلنے کا پختہ ارادہ پیدا کردیا کہ سب چیزوں کوچھوڑ کرخود بخو دنگل کھڑے ہوئے اور بعد چندے ہم نے ان محلول ادر باغوں کا وارث اور مالک بنی اسرائیل کو بنادیا اور <u>کے تشکر نے سورج نکلنے کے وقت بنی اسرائیل کا پیچیا کیا اور پیچیے سے انکوجا پکڑا یعنی ان کے قریب کہنے گئے</u> اور بیودت اسراق کا تھا۔ <del>پس جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی</del>ں تو موئ طابی<del>م کے ہمراہیوں نے مویٰ طابیم سے کہا</del> کہ لوگ تو ہمارے سریر چہنچ سکتے اب تو ہم پکڑ لیے سکتے ۔ یعنی اب فرعون ہمیں پکڑے گا۔ موکی ملیجہ نے کہا ہر گزنہیں یعنی وہ تہبیں ہر گز نہیں پکڑ کتے ۔ اس لیے کہ محقیق میرا پروردگارمیرے ساتھ ہے ادرجس کے ساتھ ضدا ہوا ہے کوئی نہیں پکڑ سکتا جیبا کہ بجرت کے قصہ میں ہے کہ آمخضرت ناتی آنے ابو بکر سے فرویا ﴿ لَا تَحْوَقُ إِنَّ اللَّهُ مَعْدًا ﴾ وو منقریب مجمع اس مخصہ سے

۔ خلاصی کی راہ بتائے گاتم گھبرا وُنہیں چونکہ دریا کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔آگے دریا تھا اور پیچھے دخمن تھااس لیےامحاب موٹی مانیا مضطرب تھے۔

آ خراب جانا کہاں ہے بس اس اضطراب اور پریشانی کے دقت میں ہم نے موک ملیک کی طرف وحی جمیعی کہ اپنا <u>عصااس دریا پر مارد</u> چنانچهانهوں نے بحکم خداوندی اپناعصااس پر مارا۔ کپس فوراَ د ہ دریا پھٹ گیااوراس میں بارہ راستے بن مستح اور پانی کئی جگہ سے ادھرادھر ہوگیا جس سے بارہ سر کیس پیدا ہوگئیں۔سو پانی کا ہر ایک بکڑامٹل ایک بڑے پہاڑے کھڑا ہوگیا اور بنی اسرائیل کے بارہ اسباط کے لیے بارہ راستے ہو گئے جو بحکم خداوندی سب خشک تھے کیچڑ نہ رہااور اطمینان کے ساتھ ان راستوں سے گزر کر دریاسے پار ہوگئے۔ کما قال تعالیٰ ﴿ فَاصْرِبُ لَهُمْ طَرِيْقًا فِي الْبَحْرِيَبَسًا • لَا تَخْفُ حَدَيًا وَلا تَخْطَى ﴾ اورموكَ مَايِنها كوالله نه يحكم ديا كه دريا كواس طرح خشك جهورٌ دو- ﴿ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهُوا إِنَّهُمْ جُنُدُ مُغَةِ قُون﴾ بوخدانتظی میں رائے بناسکتا ہے وہ تری میں بھی بنا سکتا ہے۔ اسکی قدرت کے اعتبار سے براور بحرسب برابر ہیں۔چنانچےموک ملیک توان دریا کی راستوں کوخشک جھوڑ کریار ہو گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بعدازاں ہم نے دوسرے ۔ لوگوں کو تعنی فرعونیوں کو اس جگہ کے قریب پہنچا دیا۔ چنانچہ فرعونیوں نے جب بیددیکھا کہ ان کے لئے خشک راہتے کھلے ہوئے ہیں توشاداں وفرحال ان میں گھس پڑے۔ پانی بحکم خداوندی روال ہو گیا اور سارالشکر اندرغرق ہو گیا اور بیتمام رب العالمین کی قدرت کا کرشمہ تھا کہ ہم نے موئی مایٹی<sup>0</sup> اور ان کے ساتھیوں کو بچالیا اور صحیح سالم ان کو دریا سے یار کر دیا۔ پھرا کے یار ہوجانے کے بعد دوسروں کو دریا میں غرق کردیا کہ جب فرعون اپنی قوم سمیت دریا میں داخل ہوا تو دریا کے تمام ککڑے آبیں میں ال گئے اور سب غرق ہو گئے جولوگ کواکب اور نجوام کی تا ثیر کے قائل تصے غرق میں سب شریک ہوئے۔ حالانکہ ان کے طالع مختلف تھے۔فرعون کو دریائے نیل اورمصر کی نہروں پرفخرتھا اور بطور فخریہ کہا کرتا تھا ﴿ اَکّینس بِی مُلُكُ مِصْلَ وَهٰذِيةِ الْأَنْهُارُ تَجْوِي مِنْ تَحْتِي ﴾ إلى ليمن جانب الله الله كقابل فخر دريا اور نهر ميں اس كوغرق كيا كميا كيد كيھ لے كه وه قابل فخرنبریہ ہے اور بے شک اس وا تعدیش الله رب العالمین کی قدرت کی اورمویٰ علیمی کی صدافت نبوت کی اور اہل ایمان کی نصرت وحفاظت کی ،ادرمتنکبرین اور کا فرول کی ہلا کت کی بہت بڑی نشانی ہے اور باوجودان روشن نشانیوں کے توم فرعون میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ ہوئے بے شک تیرا پروردگار جو ہے وہی غالب ہے اور بڑا مہر بان ہے اس انقلاق بحرکے واقعہ ہے اسکی شان عزت وغلبہ اور شان رحمت ظاہر ہوگئی کہ اہل ایمان کونجات دی اور اہل کفر و تکبر کوغرق کیا۔

### لطا كف ومعارف

حق جل شانہ نے ان آیات میں موئی طائیہ کے تین مجمز وں کا ذکر فر مایا۔ مجمز وُ عصا، اور مجمز وُ ید بیضاءاور مجمز وَ انفلا ق بحر۔ فلاسفہ اور ملاحدہ اس تشم کے خوارق عادات مجمزات اور کر امات کے منکر ہیں اور ان کومحال بتلاتے ہیں اور موجودہ زیانے کے نئے چبرے میہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں قانون فطرت کے خلاف ہیں۔

جواب: ..... سوجاننا چاہئے کے فلاسفہ کا بید عولیٰ کہ اس تشم کے معجزات کا وقوع عقلاً محال ہے، دعویٰ بلا دلیل ہے۔ آج تک کوئی

۔ رکیل ان کےمحال ہونے پر قائم نہ ہوسکی۔

جمادات اورنباتات کے اندرحیوانات کا پیدا ہوجانا اور زبین میں حشرات الارض کا پیدا ہونا روزمرہ کا مشاہرہ ہے ہیں اگر ایک نباتاتی چیز (لیعنی عصا) بحکم خداوندی حیوان بن جائے تو عقلاً ممکن ہے بسا اوقات لکڑی کے اندر کیڑے پیدا ہوجاتے ہیں۔اورکسی جسم کاروشن ہوجانا عقلا محال نہیں۔آنآب اور ماہتاب خدا کے پیدا کردہ جسم ہیں ان میں جوروشنی ہے وہ بھی خدا کی بیدا کر دو ہے آفتاب اور ماہتاب خود بخو دا پن طبیعت اور اپنے ارادہ اور مشیت سے روثن نہیں ہو گئے پس جس خدا نے آ فتاب اور ماہتاب کوروشنی بخشی وہی خدا اپنے کلیم ملاقا کے ہاتھ کو بھی روشنی بخش سکتا ہے نفس جسمیت کے لحاظ ہے آ فآب اورموئی علیمه کا ہاتھ برابر ہیں اور قدرت خداوندی کے اعتبار ہے بھی سب یکساں ہیں اور علی ہذاانفلا ت بحرجمی عقلاً محال نہیں کیونکہ یانی بھی عام اجسام کی طرح بہت ہے اجزاء ہے مرکب ہے اور قابل انقسام ہے اور اس کے اجزاء میں باہمی اتصال اور انفلاق کی بوری صلاحیت اور استعداد موجود ہے جیسے موسم سرمامیں بڑے بڑے دریا منجملہ ہوجاتے ہیں اور حیوانات ان پر ہے گزرتے رہتے ہیں معلوم ہوا کہ یانی کا اتصال اور اس کا انفلاق اور انفصال یانی کی نفس ماہیت کاذاتی اورطبعی اقتضانہیں کہ جونا قابل تغیر وتبدل ہوسب قدرت خداوندی ہے ہے بس اگر قدرت خداوندی سے موک ملیف کے لیے دریا کا یانی تھوڑی ویر کے لیے پھٹ جائے اور تھم جائے اور پھران کے گز رجانے کے بعد فوراً بہنے لگے توبیہ بات عقلامحال نہیں البتہ خارق عادت ہونے کی وجہ سے عجیب وغریب ضرور ہے اگرید کوئی امر عجیب نہ ہوتا تو پھر معجزہ ہی کیوں کہلاتا۔ پس جوکر همه کدرت خدا کے کس برگزیدہ بندہ کے ہاتھ پرظا ہر ہوتوبیاس نبی کا معجزہ کہلاتا ہے جواس نبی کی صدافت اور حقانیت کی دلیل اور روشن علامت ہوتا ہے ہی بیروا قعہ چند حیثیت ہے معجزہ ہوگیا۔ (۱)محض عصا کے مارنے سے دریا کا بھٹ جانا۔ (۲) اور پھراس میں بنی اسرائیل کے بارہ اساط کے مطابق بارہ سرکیس پیدا ہوجانا۔ (۳) پھر بنی اسرائیل کے مخزرجانے کے بعد دریا کارواں ہوجانا۔

وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا إِبْرِهِيْمَ ﴿ إِذْ قَالَ لِآبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُلُونَ ﴿ قَالُوا نَعْبُلُ الرا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

ے میں ہے۔ وکل یعنی تم ہمارے معبود ول کو مباہنے نہیں، جوالی تحقیر سے سوال کررہے ہو۔ہم ان مورتوں کو بھتے میں اوراس قدروقعت ومقیدت ہمارے دل میں ہے کہ دن بھر آئن جمد کران می کو سکے جٹھے رہتے ہیں۔

فی یعنی اتنا پارنے پر بھی تمہاری بات سنتے ہیں؟ اگرنیس سنتے ( میساکدان کے جماد ہونے سے ظاہر ہے ) تو پار نافغول ہے۔

يَضُرُّوُنَ۞ قَالُوَا بَلْ وَجَلُنَاۚ ابَاۡءَنَا كَلْلِكَ يَفْعَلُوْنَ۞ قَالَ ٱفَرَءَيُتُمۡ مَّا كُنْتُمُ فل بولے نیس بر ہم نے پایا اسے باپ دادول کو ہی کام کرتے فی کہا بھ دیجھتے ہو جن کو برا ؟ بولے نہیں! پر ہم نے پائے اپنے باپ دادے یہی کرتے۔ کہا، مجلا دیکھتے ہو؟ جن کو تَعُبُدُونَ ﴿ أَنْتُمْ وَابَآؤُكُمُ الْاقْتَدَمُونَ ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِنَ إِلَّا رَبَّ الْعَلَيِينَ ﴿ الَّذِي پوجتے رہے ہوتم اور تمہارے باپ دادے اگلے ف**س** ہو وہ میرے نتیم میں ف**س** مگر جہان کا رب ف**ی** جس نے <u> ہوجتے رہے ہو۔ تم ادر تمہارے باپ دادے اگلے۔ سو وہ میرے غنیم ہیں، گر جہان کا صاحب۔ جس نے </u> خَلَقَنِيْ فَهُوَيَهُٰدِيۡنِ۞ۚ وَالَّذِي هُوَيُطْعِهُنِيۡ وَيَسْقِيۡنِ۞ۚ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَيَشُفِيۡنِ۞ۨ مجھ کو بنایا سو دی مجھ کو راہ دکھلاتا ہے فلے اور وہ جو مجھ کو کھلاتا ہے اور بلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوں تو وہی شفا دیتا ہے مجھ کو بنایا، سو وہی مجھ کو سوجھ ریتا ہے۔ اور وہ جو مجھ کو کھلاتا ہے اور بلاتا ہے۔ اور جب میں بیار ہوتا ہوں تو وہی چنگا کرتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِينُتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿ وَالَّذِي ٓ اَكْمَعُ اَنُ يَّغَفِرَ لِى خَطِيَّتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿ رَبِّ ادر وہ جو مجھ کو مارے گا پھر جلائے گا فیے اور دہ جو مجھ کو توقع ہے کہ بختے میری تقصیر انسان کے دن فی اے میرے رب اور وہ جو مجھ کو مارے گا، پھر جلاوے گا۔ اور وہ جو مجھ کو تو تع ہے کہ بخشے میری تقفیم دن انصاف کے۔ اے رب! هَبُ لِيُ مُكُمًّا وَّالْحِقْنِي بِالصَّلِحِيْنَ۞ وَاجْعَلَ لِّي لِسَانَ صِدُقِ فِي الْأَخِرِيْنَ۞ دے مجھ کو حکم اور ملا مجھ کو نیکول میں فی اور رکھ میرا بول سی بچھلوں میں فیا دے مجھ کو حکم، اور ملا مجھ کو نیکول میں۔ اور رکھ میرا بول سی پچھلوں میں۔ ف يعنى كيا يوجنه بركجونغ يانه يوجن كي مورت مِن كجونفسان پهنياسكتے مِن؟ ظاہر بے جوابينا اوبد سے تھي تک بداڑاسكيں و ، دومرے كوكيا نفع نقسان پہنچاسکیں ہے؟ پھرایسی عاجز ولا یعقل چیز کومعبود بنانا کہاں کی عظمندی ہے ۔

فعل یعنی ان منطقی بخوں اور کج مجتبی کو ہم نہیں جانے، مہماری عقیدت اور پر متش کامداران با توں پر ہے بس مو دلیوں کی ایک دلیل یہ ہے کہ ہمارے برے ای طرح کرتے ملے آئے کیا ہمان سب کو اتمی مجھ لیں۔

فسل یعنی ان کابی جناایک پرانی حماقت ہے، دریجس کے اختیارادر قبضہ میں ذرہ پرابرنغ نقصان بیہواس کی عبادت کیسی؟

في يعنى لوايس بيخوف وظراعلان كرتا مول كتهارك المعبودول سيميرى لاائى بيديس ان كىكت بنا كردمون كار ﴿ وَ كَاللَّه وَ كُلُّ اللَّه وَ كَاللَّه وَلَا كُولُ اللَّه وَ كَاللَّه وَ كَاللَّهُ وَلْ آنُ تُوكُوا مُنْهِدِينَ ﴾ (انبيام ركوع ٥) اكران يس كونى طاقت بإلى محكونتمان يهني دينيس كما قال تعالى في موضع آخر ﴿ وَلا آخالُ مَا تُحْمِرُ كُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يُشَاء رَبِّي شَيْنًا ﴾ (انعام يَدُرُ٩) وقال نوح عليه السلام ﴿فَأَجِيعُوا أَمْرَكُمُ وَهُرَكَاء كُمْ ﴾ (يُس، يَدُرُمُ م) وقال هود عليه السلام ﴿ وَكِينَهُ مُولِي اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَإِلَى ﴾ ( اوردوع ٥٠) اوربعض مفرين ن كهاكرينهايت مورولات بيرايديس مشركين برتعريض بيريد من كاتم عبادت كرد ب بويس ال كواينادهمن محمة بول ما ترتعوذ بالندان كي يستش كرد س توسراسرنقسان ب ماس محدادكتم بحي ال كي عبادت كر ك نقسان المعالم بهويه فے کروہ ی میرامعبود ، دوست اورمد د گارہے۔

قلے یعنی فلاح دارین کی راہ دکھا تااورا کل درجہ کے قوائد دمنا فع کی طرف راہنمائی کرتاہے ۔

فے یعنی کھلا تا بلانا، مارتا بلانا اور بیماری سے اچھا کرنا، سب ای کے قبضہ قدرت میں ہے۔

وَاجْعَلُنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ فَ وَاغْفِرُ لِآنِيَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِيْنَ فَ وَلَا تُخْوِزِيْ الدَر بَهُ وَ وَهَا رَاه بَعُولِ مِن وَلَا الرَسَاءَ وَلَا تُخُوزِيْ الدَر بَهُ وَ وَارْوَل مِن نَعَت كَ بِالْ كَ فِل ادر معاف كر مِرے باپ كو، وه قا راه بعولوں میں۔ اور رسوا نہ كر مُه كو واروُں مِی نَعت كَ بالْ كَ اور معاف كر مِرے باپ كو، وه قا راه بعولوں میں۔ اور رسوا نہ كر مُه كو واروُں مِی نَعت كَ بالْ كَ مَالُ وَّلَا بَنُوْنَ فِي إِلَّا مَنْ اللّه بِقلّبِ سَلِيْمِ فَى مَالُ وَلَا بَنُونَ فِي إِلَّا مَنْ اللّه بِقلّبِ سَلِيْمِ فَى بَيْ وَفَى مَالٌ وَلَا بَنُونَ فِي إِلّا مَنْ اللّه بِقلّبِ سَلِيْمِ فَى بَي وَلَى مَال اور دِ يَخْ مَكُ بَو كُولُ آيا الله بِاس كُر دل جِنَا قَ اللّه بِاس كَر دل جِنَا قَ مِن دَى كَا مَ اللّه بِاسْ اللّه بِاس كَر دل جِنَا قَ اللّه بِاس كَر دل جِنَا قَ اللّه بِاس كَر دل جِنَا فَلَا اللّه بِاسْ لِي مَن عَلَى مَالُ وَلَا مِن اللّهِ مِنْ مَن عَلَى اللّهُ بِاللّهِ وَلَيْ اللّهُ بِاللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ بِلَا مِن كَر مَالًى وَلَا مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَيْ مَن اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

= ف ایستی کی معاملہ سی بھول ہوک یاا ہے در بدے موافی خطار تقصیر ہوجائے آواس کی مہر بانی سے معافی کی توقع ہو کئی ہے ہوئی ووسر امعان کرنے والا نہیں۔ آگے تی تعالیٰ کے کمالات اور مہر بانوں کا ذکر کرتے کرتے صرت ابراہم نے غیر حضورے دعاشروٹ کردی جو کمال عبدیت کے اواز میس ہے۔
فوق یعنی مزید مہم وحکمت اور در بات قرب و قبول مرتمت فرما، اور اگل در جد کے نیکوں کے زمرہ میں (جو انبیا علیم السلام ہیں) شامل رکھ ۔ کہ اقال نبینا صلی الله علیه وسلم" الله عنی نی ہویاولی، افذتعالی کی عنا کا اظہار مقصود ہے یعنی نبی ہویاولی، افذتعالی کسی الله علیہ وسلم "الله عنی نبی ہویاولی، افذتعالی کسی معاملہ میں مجبور در منطر نہیں ، ہمرد آت اس کے نسل و رحمت سے کام مہا ہے۔
کے معاملہ میں مجبور در منطر نہیں ، ہمرد آت اس کے نسل و رحمت سے کام مہات ہے۔

ف یعنی ایسے اعمال سرضیداورآ ثار حمد کی توفیق دے کہ پیھے آنے والی سلیس ہمیش ہراؤ کر فیر کر کی اور میر سے داست پر چلنے کی طرف داغب ہوں۔ اور یہ بھی ا ہوسکتا ہے کہ آخرز مانے میں میر ہے گھرانے سے بنی ہواور است ہو، اور میرادین تازہ کر ہیں۔ چنانچہ ید بی ہواکر فق تعالی نے ایرا ہیم کو دنیا میں آبول عام علا فرمایا۔ اور ان کی نسل سے عاتم الا عیاملی اللہ علیہ دسلم کومبعوث محیاج ہوں نے منت ایرائیمی کی حجد بدکی اور فرمایا کہ میں ایرائیم کو اور است محدید قرم مراز میں " محتاصہ کینٹ علمی ابرا ھیئم" اور " محتاجا کر گشت علمی ابرا ھیئم" ہوتی ہے۔ فیرانی منت کا جوآدم کی میراث ہے۔

بہی ہوں چاہ ہے۔ مل یعنی موں چاہ ہے روگ دل جوکفر دنفاق اور فارد مقیدوں سے پاک ہوگاہ وہ بی و پال کام دے گا۔زے مال واوماد کچرکام نرآئی کے ۔اگر کافر چاہے کہ لیامت میں مال داولاد فدید دے کرمان چیڑا ہے، توممکن نہیں ۔ یمال کے معدقات وخیرات ادر نیک اولاد سے بھی کچرفع کی توقع اسی وقت ہے جب اپنادل کفر کی جارید ک سے ماک ہو یہ

ق یعنی محریں جنت مع اپنی ا تنہائی آرائش دزیبائش کے تقین کو لریب نظرا سے فی جے دیکھ کر داخل ہونے سے پہلے می مسرورومحفوظ ہول کے ۔ای طرح دوزخ کو جوموں کے پاس لے آئیں کے تاکہ داخل ہونے سے پایٹری خون کھ کراز نے لیس۔

تَعُبُكُونَ۞ۚ مِنَ دُوْنِ الله ﴿ هَلَ يَنْصُرُ وُنَكُمُ ۚ اَوۡ يَنۡتَصِرُونَ۞ۚ فَكُبُكِبُوا فِيُهَا هُمُ تم پوجتے تھے اللہ کے مواتے کیا کچھ مدد کرتے میں تہاری یا بدلہ لے سکتے ہیں فیل پھر ادعدمے ڈالیں اس میں ان کو بوجة تھے۔ اللہ کے سوا۔ کچھ مدد کرتے ہیں تہاری یا بدلہ لے کتے ؟ پھر اوعدھے ڈالے اس میں وہ وَالْغَاوٰنَ۞وَجُنُودُ اِبْلِيْسَ ٱجْمَعُونَ۞ قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ۞ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا اور سب بےراہوں کو اور ابلیس کے لگر کو سموں کو ، کبین کے جب وہ وہاں باہم جھڑنے لگیں قلم اللہ کی ہم تھے اور سب براہ۔ اور لنگر ابلیں کے سارے۔ کہیں کے جب وہ وہاں جھڑنے تکیں۔ نتم اللہ کی ! ہم تعے لَغِيُ ضَلْلِ مُّبِيْنِ ﴾ إِذْ نُسَوِّيُكُمْ بِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ۞ وَمَا اَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجُرِمُوْنَ۞ فَمَا مریج مللی میں جب ہم تم کو برابر کرتے تھے پروردگار عالم کے اور ہم کو راہ سے بہکایا سو ان محناہ گاروں نے بھر کوئی نہیں صرت عظمی میں۔ جب تم کو برابر کرتے ہے جہان کے صاحب کے۔ اور ہم کو راہ سے بھلایا سو ان گنہگاروں نے۔ پھر کوئی نہیں لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ۞ وَلَا صَدِينَ حَمِيْمِ @ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ @ ہماری مفارش کرنے والے اور مذکوئی دوست مجت کرنے والا فیل سوئسی طرح ہم کو پھرجانا ملے تو ہم ہول ایمان والول میں فیل ہاری سفارش کرنے والا۔ اور نہ کوئی دوست محبت کرنے والا۔ سو کسی طرح ہم کو پھر جانا ہو، تو ہم ہوں ایمان والوں میں۔ عُ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَا يَةً ﴿ وَمَا كَانَ ٱكْتُرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَالُعَزِيْرُ الرَّحِيمُ ﴿ اس بات میں نشانی ہے اور بہت لوگ ان میں نہیں ماننے والے فرس اور تیرا رب وہی ہے زیروست رخم والا۔ اس بات میں نشانی ہے۔ اور وہ بہت لوگ نہیں مانے والے۔ اور تیرا رب وہی ہے زبردست رخم والا۔ قصهُ دوم: حضرت ابراہیم عَلَیْکِیابا قوم او

قَالَاللَّهُ لَنَهُ الْخُومُ وَاقُلُ عَلَيْهِ هُمَ لَهَا َ إِبْرِهِ يُهُمَّدُ ... الى ... وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ ﴾ ربط: ...... گزشته آیت میں حضرت مولی تکیم الله مالیہ کے قصہ کا ذکر تھا اب اس کے بعد آپ مُلِیْمُ کے جدا مجد حضرت ابراہیم

فل یعنی اب و ، فرخی معبود کہال گئے کہ نتمہاری مدد کر کے اس عذاب سے چھڑا سکتے بیل ندار لے سکتے بیل بلکہ فو داپنی بھی مدد نہیں کر سکتے ۔ فال یعنی بت اور بت پرست اور ابلیس کا سارالکر، سب کو دوز نے ہیل او عد ہے منہ گرا دیا جائے گا۔ وہال پہنچ کرآپس میں چھڑی ہے ۔ ایک دوسرے کو الزام دے گاادر آخر کا راپنی گمرای کا اعتراف کریں گے کہ واقعی ہم سے بڑی سخت علی ہوئی کرتم کو (یعنی بتوں کو یا دوسری چیزوں کو جنیں خدائی کے حقوق واختیار دے رکھے تھے ) رب العالمین کے برابر کر دیا ہے کہا کہیں میلی ہم سے ان بڑے شیطانوں نے کرائی، اب ہم اس مسیبت میں گرفتار ہیں نے کوئی بت کام دیتا ہے میشیطان مدد کو پہنچ ہے ۔ وہ فو دی دوز نے کے کندے بن رہے بیل کوئی اتنا بھی نیس کہ خدائے میاں ہماری سفارش کر دے یا کم از کم اس آڑے وقت میں کوئی دوست دلموزی و ہمدر دی کا اظہار کرے ۔ بچ ہے ہوا آلا چیا گئے تو تی ہے گئے آلا الگرفیات کی (زفرف، رکوئ) کا

فَتِ يَعِيٰ الرَّابِكِ مرتبه بم و بيا في طرف دا بس مانے كاموقع ديا مائي آواب و بال سے كہا ايماندان كرا تيل كين يركها بھى جوث ہے۔ ﴿وَلَوْ وُخُوا لَا عَلَى اللَّهِ عَنْهُ وَالْكُنْ يَدِ كَهَا بَيُ جُوث ہے۔ ﴿وَلَوْ وُخُوا لَا عَامُ وَلَا عَامُ رَوَعُ ٣) لَمَا كُوْالِيَا نَهُوا عَنْهُ وَالْكُنْ وَلَهُ (انعام ركوعُ٣)

فی یعنی ابرامیم کے اس تعب میں تو حدو فیرو کے دلال اور مشرکین کا مبرتا ک اعجام دکھنا یا محیا ہے مگر لوگ کہال مانے میں۔

ظیل اللہ طائیا کا قصہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کو اپنی قوم کے مقابلہ میں کیا اجلا پیش آیا۔ حضرت ابراہیم طائیا کو اپنے باپ کی گرائی کا شدیدر نج تھا حضرت ابراہیم طائیا کی قوم بابل کے اطراف میں آبادتھی خصباً صابی یعنی ستارہ پرست سے اور بت پرست بھی ستے کو اکب اور نجوم کی تا ثیر کے قائل سے ۔ ابراہیم طائیا نے دلائل سے حق واضح کردیا اور اپنے لیے خدا تعدائی ان تم مسلم کی دعا کیں مانگی۔ لہذا اے نبی آپ خالیا گا بھی وہی طریقہ اختیار کیجئے چنا نچے فرماتے ہیں۔ اور اے نبی آپ خالیا ان کو لوگوں کے سامنے ابراہیم طائیا کا قصہ بیان کیجئے۔ تاکہ یہ لوگ جو حضرت ابراہیم طائیا کی اولا وہونے پر فخر کرتے ہیں ان کو چت لازم چو۔ ابراہیم طائیا کا قصہ من کر ان پر ججت لازم ہو۔ ابراہیم طائیا کا قصہ من کر ان پر ججت لازم ہو۔ ابراہیم طائیا نے اول ابطال شرک کے لیے بتوں کا عاجز ہوتا بیان کیا۔ بعد از ان اثبات تو حید کے لیے رب العالمین کی صفات کمال کو بیان کیا کہ رب العالمین وہ ہے کہ بندوں کی پیدا کرنا اور انکو ہدایت دینا اور ان کورز تی دینا اور بارنا اور جلانا سب اس کے اختیار ہیں ہے جو ذات ان صفات کرساتھ موصوف ہووہ مستق عبادت ہوا دراس کی نعتوں کا شکر فرض اور لازم ہے۔ اس کے اختیار ہیں ہے جو ذات ان صفات کرساتھ موصوف ہووہ مستق عبادت ہوا دراس کی نعتوں کا شکر فرض اور لازم ہے۔ ان درست و زبان کہ برآید

ع مى برد ہرجا كەخاطرخوا داوست

اور وہ جو جھے کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے لین جس ذات نے پیدا کرنے ہے بعد میرے لیے سامان زندگی بھی پیدا کیا۔ میرا وجود اور میری بقاسب اس کے اختیار میں ہے اور زندگی میں جو تغیرات اور انقلابات پیش آتے ہیں وہ بھی سب اس کے ہاتھ میں ہیں اور جب میں بیار ہوجاتا ہوں تو وہ مجھ کوشفا دیتا ہے اور وہ ذات جس نے مجھ کو پیدا کیا وہ می محموکو اپنے وقت پر موت وے گا۔ پھر تی مت کے دن مجھ کو زندہ کرے گا۔مطلب یہ ہے کہ میں بھی حادث اور میری بیاری بھی حادث اور میری صحت بھی حادث اور میری موت بھی حادث اور میری حیات بھی حادث اور وہ ذات ہے کہ جس سے میں طبع لگائے ہوئے ہوں کہ دوز جزامیں میری خطا معاف کرے ۔ یعنی میری خطا پر مواخذ ہ نہ کرے۔ ابراہیم طابع الله کے خلیل اور معموم بندے سخے۔ مگر سہو ونسیان سے کوئی بشر خالی نہیں اس لیے بطور تواضع وادب اور لوگوں کی تعلیم کے لیے بیفر مایا کہ لوگوں کو چاہیئے کہ ابنی خطاؤں اور کوتا ہیوں پر نظر رکھیں اور بتلایا ہے کہ لوگ جان لیس کہ خطاؤں کو معاف کرنے والا صرف وہی رب العالمین ہے۔ ﴿وَوَمَنْ یَعْفِیرُ النَّهُ وَ ہِ اللهُ ﴾ سعدی علیہ الرحمة نے کیا خوب کہا ہے۔

بنده همال به که ز تقفیم خویش عذر بدرگاه خدا آورد ورنه سزا وار خداوندیش کس نتواند که بیجا آورد

یہاں تک ابراہیم طافیا نے اپنی قوم سے معبود برحق کی صفات بیان کیں کہ معبود برحق وہ ہے کہ جوان صفات کے ساتھ موصوف ہو۔تمہارے تراشیدہ بت قابل عبادت نہیں اور اللہ تعالیٰ کے انواع واقسام کے الطاف کا اعتراف کیا اب اس کے بعد ابراہیم مالیتیا اپنی قوم سے منہ موڑ کررب العالمین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس سے دعا ماسکتے ہیں اے میرے یروردگار مجھ کوعلم اور حکمت عطاء فر ما اور مجھ کواپنے خاص الخاص نیک بختوں میں شامل کردے اللہ تعالیٰ کی عبادت کاحق ادا ہونا تحمس سےممکن نبیس اس لیے حضرات انبیاء نظالہ سب سے زیا د ہارزاں اور تر سال رہتے ہیں ۔ فقہ اکبر میں امام اعظم خالم ظامرے مروی ہے کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت جواس عبادت کاحق ہے ادانہیں کرسکتی کیکن بند واس کے تکم کی فرما نبر داری اور بجا آ وری کرتا ہے " تحکم" سے علم اور تحکمت اور نبوت اور قوت علمیہ کا کمال مراد ہے اور صلاح سے قوت علیہ کا کمال مراد ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی بید دونوں دعا تیں قبول کیں۔ان کوعلم وحکمت اور رسالت اور خلت ہے سرفراز فرمایا اورصالحين من سے بنايا۔ كما قال تعالىٰ ﴿وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَينَ الصَّلِحِينَ ﴾ اور اے ميرے پروردگارميرا ذكر فير تعالى نان كى يدعا بهى قبول فرما كى - كما قال تعالى ﴿ وَتَرَكْمَنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِيْنَ ٥ سَلَمْ عَلَى إبرهِ مِنْ مَا كَذَلِكَ تَجُزى الْمُحْسِدِيْنَ ® ﴾ جس قدراديان ساوية بين سب مين انكار ذكر خير موتا باورامت محدية كوية كم مواكه النحيات مين جب درود پرهاکری تواس کے ساتھ کما صلبت وبارات علی ابراھیم وعلی ال ابراھیم۔ پرهاکریں۔ اور اے البی مجھ کو جنت انعیم کے دارتوں میں ہے کردے جو تیری نعمت اور کرامت کا باغ ہے یعنی بغیر تعب اور مشقت کے مجھ کو جنت عطا فر ما۔ جیسے میراث، بدون تعب اور مشقت کے ملتی ہے اور اے الله میرے باپ کی مغفرت فر ما دے وہ ممراہوں میں سے تھا۔ ابراہیم ملی اِ نے ہجرت کی اور باپ کوچھوڑ کر چلے اور مطلب بیتھا کہ اے اللہ اس کو ایمان اور ہدایت کی تو فیق نصیب فر ما تا که وه تیری مغفرت کامنتق ہوسکے۔ان کو بیامیرتھی کہ شایدوہ زندگی میں اسلام لے آئے لیکن جب ان پر بیہ بات کھل من کہ وہ اللہ کا دہمن ہے ایمان نہیں لائے گا یا بیمعلوم ہو گیا کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا تو اس سے بیز ار ہو گئے جیسا کہ مورة توبيل كزرجكا ٢- ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيْ مَدَ لِآبِيْهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا إِيَّاهُ ، فَلَمَّا تَهَدَّنَ لَهُ آلَّهُ عَلُو لِللهِ قَدُوْ أَمِينُهُ ﴾ إن آيات بين ابراتيم مليني كي ان دعاؤن كاذكرتها كهجومقام رجاوطمع مصمتعلق بين اب آئنده آيت

اور ذلت ومصیبت کا مخزان دکھلانے کے بعد گراہوں کو ملامت کی جائے گی اور ان ہے کہا جائےگا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کتم القد کے سوابی جے تھے کیا وہ اس وقت تمہاری پھی مدد کر سکتے ہیں یاا بنائی پھی بچا کا کر سکتے ہیں کیا ہائی گئی بھی اپنائی پھی بھی ایک کو سب کے سب دور نے میں والد بت پرست اور گراہ اور البیس کا سب کھر دور نے میں والد بیخ جا میں گے اور فوط دیے جا میں گا اور بت اور شیاطین اور گراہوں کے سر دار جنہوں نے ان کو گرائی پر آمادہ کی تھا دہ اپنے پیروی کرنے والوں کی کوئی مدنہیں اور بت اور شیاطین اور گراہوں کے سر دار جنہوں نے ان کو گرائی پر آمادہ کی تھا دہ اپنے پیروی کرنے والوں کی کوئی مدنہیں کر سکتے اور نہ نہود اپنے معبود ین ہے ہیں گئی ہیں گئی اور نہ مضعر اور یہ عابد دمعبود وہاں پہنچ کر آپ میں میں گرائی اور مرزع معلوں میں ہے ۔ خدا کی تسم ہم کھی گرائی اور صرزع ملطی میں تھے کہ ہم تہم کہ اور نہیں گرائی اور مرزع میں والد ہم کو کھرائی ہو ان جو بات ہم کو کھائی وہ ہم کرتے تھے اور خیم کو جہانوں کے پروروگاری برابر تھہرائے تھے ۔ اور خدا کی طرح بے چون و چراخی ارخیاس طرح سے دور نہیں گرائی ہیں والد ہم کو کھرائی دوسری جگر ہوں نے جو باتی ہم کو کھائی وہ ہم نے بی نہیں جیسے موسوں نے جو باتی ہم کو کھائی وہ ہم نے بیانی عبد اور نہیا وی کھرائی اور نہیا ہیں اور دیا دوسری جگر ہیں اس وقت حمرت سے یہیں سے کہ افسوس ہارا کوئی سفار ٹی نہیں جیسے موسوں کے سفار ٹی فرائی کا قرار کریں کے ہیں اس وقت حمرت سے یہیں سے کہ افسوس ہارا کوئی سفار ٹی نہیں جیسے موسوں کے سفار ٹی کھرائی کا قرار کریں کے ہیں اس وقت حمرت سے یہیں سے کہ داخوں ہارا کوئی سفار ٹی نہیں جیسے موسوں کے سفار ٹی کی کہ دور کوئی شفتی اور در میں کے داخوں ہارا کوئی سفار ٹی کی کے در کر در کوئی شفتی کوئی کی کر در در کی کر در کوئی شفتی کی کر در در در کی کر در کوئی شفتی کی کر در در کر کے در کر در کوئی شفتی کر در کر در کر کر در کوئی شفتی کر در در کر در کر کر کر کر در کر کر کر در کر در کر کر در کر در کر در کر در کر در کر کر کر کر در کر در کر در در کر کر کر در کر

كَنَّبَتْ قَوْمُ نُوْحٍ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ ٱلَّا تَتَّقُوْنَ ﴿ إِنِّي لَكُمُ جھٹلایا نوح کی قوم نے بیغام لانے والوں کو جب کہا ان کو ان کے بھائی نوح نے نمیا تم کو ڈر نہیں میں تہارے واسطے حبطلایا نوح کی قوم نے پیغام لاتے والوں کو۔ جب کہا ان کو ان کے بھائی نوح نے ، کیا تم کو ڈرنبیں ؟ میں تمہارے واسطے رَسُولُ آمِنْنُ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيْعُونِ ﴿ وَمَا آسُتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجُرٍ ۚ إِنَّ آجُرِي إِلَّا ييغام لانے والا ہول معتبر مو ڈرو اللہ سے اور ميرا كہا مانو فل اور مائك نہيں ميں تم سے اس ير كچھ بدله ميرا بدله ہے اى پیغام لانے والا ہوں معتبر۔ سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ اور بانگا نہیں میں تم سے اس پر کچھ نیگ۔ میرا نیگ ہے ای عَلَى رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِينُعُونِ ۚ قَالُوۤا آنُوۡمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ بدوردگار عالم بر مو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو فٹ بولے کیا ہم جھے کو مان لیں اور تیرے ماتھ ہو رہے ہیں جہان کے صاحب پر۔ سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا ،نو۔ بولے کیا ہم تجھ کو مانیں ؟ اور تیرے ساتھ ہو رہے ہیں الْأَرْذَلُونَ ۚ قَالَ وَمَا عِلْمِنَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ كينے في كہا جھ كو كيا جانا ہے اس كا جو كام وہ كر رہے ہيں ان كا حماب پوچھنا ميرے رب كا بى كام ہے اگر كينے۔ كہا مجھ كو كيا جانا ہے جو كام وہ كر رہے ہيں۔ ان كا حباب يوچھنا ميرے رب ہى كا كام ہے، اگر تَشُعُرُونَ ﴿ وَمَا آنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ إِنَّ آنَا إِلَّا نَانِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿ قَالُوا لَبِنَ لَّمُ تَنْتَهِ تم مجم رکھتے ہوا در میں ہانکنے والا نہیں ایمان لانے والوں کو فیس میں تو بس بی ڈرسا دینے والا ہوں کھول کر ف**ی** بولے اگرتو نہ چھوڑے **کا** تم سمجھ رکھتے ہو۔ اور میں ہا تکنے والانہیں ایمان لانے والول کو۔ میں تو یہی ڈرسنا دینے والا ہول کھول کر۔ بولے، اگر تو نہ چپوڑے گا، ف یعنی نبایت مدق دامانت کے ساتوی تعالٰ کا پیغام بلا کم د کاست تم کو پہنچا تا ہول لہذا دا جب ہے کہ پیغام البی ک کرخدا سے ڈرو ۔اورمیرا کہا مانو۔ فل يعنى ايك ب وض اور ب اوت وى كى بات مانى يا يد ف یعن تھوڑے سے کینے اور نیج قوم کے لوگ اپنی نمود کے لیے تیر سے ساتھ ہو گئے ہیں ، بھلا یر کیااد سے کام کریں کے اور جمارالفسل وشر ن کب اجازت =

يِنُوْحُ لَتَكُوْنَنَ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَنَّامُونِ ﴿ فَافْتَحْ بَيْنِي اے نوح تو ضرور منگرار کردیا جائے گا فیل کہا اے رب میری قوم نے تو مجھ کو جھٹلایا ہو فیعلہ کر دے اے نوح ا تو سنگرار کردیا اے رب ! میری توم نے مجھ کو جھٹلایا۔ سو فیعلہ کر تدرے وَبَيْنَهُمْ فَتُحًا وَّنَجِّنِي وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۞ فَأَنْجَيْنُهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ مرے ان کے بچ میں کس طرح کافیصلہ فی اور بچائے جھے کو اور جومیرے ماتھ ہیں ایمان والے فیٹ چھر بچادیا ہم نے اس کو اور جواس کے ماتھ تھے اس لدی ان کے بیج کسی طرح کا فیصلہ۔ اور بیالے مجھ کواور جومیرے ساتھ ہیں ایمان والے۔ پھر بیجادیا ہم نے اس کواور جواس کے ساتھ تھے اس لدی الْيَشْحُونِ ﴿ ثُمَّ اَغْرَقُنَا بَعُلُ الْبِقِيْنَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَةً ﴿ وَمَا كَانَ آكُثُوهُمُ ہوئی کتی میں پھر ڈبادیا ہم نے اس کے پیچے ال باتی رہے ہوؤل کو زمل البتداك بات ميں نشانى ہے اور ان ميں بہت لوگ نيس ميل کشی میں۔ پھر ڈبا دیا بیچھے ان رہے ہوؤں کو۔ البتہ اس بت میں نشانی ہے۔ اور وہ بہت لوگ نہیں مُّؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ ﴿

مانے والے اور تیرارب و بی ہے زیر دست رحم والا

ماننے والے۔ اور تیرارب وہی سے زبردست رحم والا۔

# قصهُ سوم: حضرت نوح عَلَيْنِكِمُ بِا تُوم او

قَالَاندُنْ الله : ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْجَ الْمُرْسَلِدُنَّ .. الى .. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيْمُ ﴾

بہ تیسرا قصانوح ملیفا کا ہے اس سے مقصود بھی آمخضرت مُلائظ کی تسلی ہے کہ نوح ملیفائے ایک طویل عرصہ تک اپنی توم کی تکذیب برصبر کیا۔نوح ملیُوانے اول ایک توم کوخدا سے ڈرایا۔ ﴿ آلَا تَتَقُون ﴾ بعدازاں اپنی رسالت اور امانت کو بلايا- ﴿ إِنَّىٰ لَكُمْ رَسُولٌ آمِنُ ﴾ كيونكه آنحضرت الله كماح نوح الإله بهي المن قوم من امانت وصداقت كساته مشہور ومعروف تھے جنانچے فرماتے ہیں قوم نوح ملیا نے سارے رسولول کو جٹلایا۔ کیونکہ سب رسولوں کا دین ایک ہے اور ا کے کا جھٹلا نا سب کو جھٹلا نا ہے جبکہ اس قوم کے نسبی بھائی نوح ملیٹا نے بمقتضائے شفقت ان سے کہا کی تم لوگ خداسے

= دے سکتا ہے کہ ان کمینوں کے دوش بروش تمہاری مجلس میں بیٹھا کریں ، پہلے آپ ان کو اسپنے بیماں سے کھم کا سے ۔ پھر ہم سے مات کرنا۔

وسم یعنی مجھے ان کاصدق وایمان قبول ہے ال کے پیٹے یانیت اوراندرونی کاموں کے ماسنے سے کیامطلب اس کافیملدادر حمال توروردگار کے سال ہولا۔ باتی میں تبہاری خاهر سے غریب ایمانداروں کو اسپنے پاس سے دھکے نہیں د سے سکتا۔

و یعنی میر افض تم کو آلا کردینا تھا موکر چا تمہاری تعوفر مانش بوری کرنامیرے دمرنیں۔

فل یعنی بس اب بم کواپنی نسیحت ہے معاف رکھو اگر اس روش سے بازند آئے قومنگرار کے ماؤ کے۔

۔ فل یعنی میرے اور ان کے درمیان ملی فیصل فرماد بجتے ۔اب ان کے راور است پرآ نے کی آوقع نہیں۔

و یعنی جمور اورمیر سے ساتھیوں کو الگ کر کے ان کا پیراع ق کر۔

ولا اس تعبد كاتفسيل بلط كل مكر المركار

يع

ڈرتے ہیں کیٹرک اور بت برتی میں مبتلا ہو یہاں نسب کے اعتبار سے بھائی ہونا مراد ہے تو م اور وطن کے اعتبار سے ممائی ہونا مراد نہیں تح<u>قیق میں تمہاری طرف خدا کا پیغام</u> لے کرآیا ہوں اور امانت دار ہوں جبیبا کے تمہیں میری امانت وصداقت خوب معلوم ہے ہیںتم اللہ سے ڈرواورمیرا کہا مانو شرک اور بت پرتی کوچھوڑ وادرایمان لاؤ۔اوراس نفیحت میں میری کوئی غرض نہیں میں اس دعوت ونصیحت پراورتبینج رسالت پرتم <u>سے کوئی بدلہ اور معادضہ نبیں چاہتا۔ میر ااجرتو صرف رب العالمین</u> یرہے میں تم سے سی تشم کے نفع کا طلبگار نہیں میرامقصود تو صرف تمہاری نصیحت اور خیرخواہی ہے <del>پس تم اللہ کی نافر مانی اوراس</del> کے عذاب سے ڈرواور بے چون وچرامیری اطاعت کرو تا کہ عذاب جہنم سے بچ سکواور تواب جنت حاصل کرسکو۔ مگر بزے سنگدل تھے کہاں مشفقانہ اور ہمدردانہ نصیحت پر کان نہ دھراا ور بولے کیا ہم تجھ پرایمان لے آئیں حالانکہ کمینوں اورر ذیلوں نے تیراا تباع کیا ہے۔ چندغریبوں اور چند پیشہ وروں نے تیری پیروی کی ہے جن کودنیا کی کوئی عزت اور وجاہت حاصل نہیں یہ نا قدرے اور بے حیثیت لوگ ہیں ظاہر میں تیرے تا بع ہیں اور باطن میں تیرے مخالف ہیں ایسے غریبوں اور ناواروں کے ساتھ بیٹھنے میں ہم جیسوں کو عار آتی ہے۔ نوح مای<sup>نیں</sup> نے کہا مجھے کیامعلوم کہوہ کیا کرتے ہیں اخلاص کی راہ ہے کرتے ہیں یا نفاق کی راہ سے میرا کام توصرف اتناہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں مجھے ان کے باطن کی تحقیق کی ضرورت نہیں جو ظاہر میں ایمان لے آئے وہ میرے نز دیک مقبول ہے باقی ان کے باطن کا حساب سووہ صرف میرے پر در دگار کا کا م ہے جو ان کے باطن پرمطلع ہے کاش تم ہیہ بات سمجھو۔مطلب یہ ہے کہ مجھےان کے اعمال وافعال سے بحث نہیں اور نہ مجھےان کے ا باطنی اخلاص اور نفاق کی تحقیق کی ضرورت ہے۔میراتھم ظاہر پر جلتا ہے میرا کام توحق کی دعوت دینا ہے جوایمان لائے اور میری اطاعت کرے وہ میرا ہے اور میں اس کا ہول خواہ وہ شریف ہویا کمیینہ امیر ہویا فقیر۔ آخرت کا معاملہ ایمان اور اطاعت پر ہے وہاں کی بیشہ کے فرق کودیکھ کرمعاملہ نہ ہوگا۔ آخرت کی عزت و ذلت ایمان اور کفر سے وابستہ ہے صنعت و حرفت اور مال ودولت سے اس کا کوئی تعلق نہیں اب رہی ہے بات کہ بیلوگ اخلاص سے ایمان لائے یاکسی و نیاوی منفعت کے لیے سویہ کام میرے متعلق نہیں دل کا حال اللہ ہی کومعلوم ہے اور وہی حساب لینے والا ہے۔ کفار کے اس کلام سے بیمتر شح ہوتا تھا کہ اگر آپ ملیکٹا ان رذیلوں اور کمینوں کو اپنے پاس سے نکال دیں یا ہٹادیں تو ہم آپ ملیکٹا کی طرف توجہ کر <u>سکتے ہیں اس</u> لے نوح طابیہ نے فرہ یا اور میں ایمان لانے والوں کو اپنے پاس سے ہٹانے والانہیں خواہتم ایمان لا ؤیا نہ لاؤ۔ <del>میں تو صرف</del> نہیں تو وہ کا فر بولے کہا<u>ے نوح</u> ملی<u>نہ اگر تو</u> اپنی رعوت اور تبلیغ سے باز ندآیا توضر ورسنگسار شدہ لوگوں میں سے ہوجائیگا لیعنی تجھ کوضر درت سنگسار کردیا جائیگا نوح ملیثی بیہ بات س کران کے ایمان سے ناامید ہو گئے توبیہ <mark>دعا ماگلی اے میرے پروردگار</mark> میری قوم نے مجھ کو جھٹلایا اوراس درجہ تکذیب پرتل منی ہے کہ اب اس کے بعد تصدیق اور ایمان کا کائی امکان نظر نہیں آتا۔ پس میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے <sup>مینی</sup> ان سے میراانقام لے لیجئے جیسا کہ دوسری جگہ ہے۔ **﴿آتِی مَغْلُوبُ** فَانْتَصِرْ ﴾ ادر مجھ کوادر میرے ساتھ جومسلمان ہیں ان کواپنے قبرادرعذاب سے نجات دے تب ہم نے اس کوادر جواس کے ساتھ بمری ہو کی کشتی میں تھے ان کو نجات دی چھران کے نجات دینے کے بعد ہم نے باقیوں کوغرق کر دیا ہے <del>ڈ</del>نگ اس

واقعہ میں خدا کی قدرت کی ایک زبردشت نشانی ہے اور قوم نوح میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نبیں ہوئے اور اے نبی بیت شک تیرا پروردگاروی ہے زبردست مہربان کہ اس نے کا فروں سے اپنے پیغیبر کا انتقام لے لیا اور مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بچالیا اور تمام کا فرقبر الٰہی کے طوفان اور سیلاب میں بہاکر ہلاک کردیئے گئے۔

كَنَّبَتْ عَاذٌ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ ٱلَّا تَتَّقُوْنَ ﴿ إِنَّى لَكُمْ رَسُولُ جملایا عاد نے بیغام لانے والول کو جب کہا ان کو ال کے بھائی ہود نے کیا تم کو ڈرنیس میں تمہارے پاس سخام لانے والا جنا یا عاد نے بیغام لئے والوں کو۔ جب کہا ان کو ان کے بھائی ہود نے کیا تم کو ڈرنہیں؟ میں تمہارے یوس پیغام لانے وال ہول آمِينُ ﴿ فَاتَّقُوا اللهَ وَاطِيعُون ﴿ وَمَا آسُئُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجُرٍ ؟ إِنْ آجُرِي إِلَّا عَلى معتبر ہول سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہ مانو اور نہیں مانکا میں تم سے اس یہ کچھ بدر میرا بدر ہے ای عبر۔ سو ڈرو اللہ ہے اور میر کہا مانور اور نہیں مانگنا میں تم سے اس پر بچھ نیگ۔ میرا نیگ ہے ای رَبِّ الْعٰلَمِينَ۞ ٱتَبْنُوُنَ بِكُلِّ رِيْجِ أَيَّةً تَعْبَثُوْنَ۞ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ جہان کے مالک پر کیا بناتے ہو ہر اوپٹی زمین پر ایک نثان کھیلنے کو اور بناتے ہو کاریگریال ثاید تم جہن کے صاحب پر۔ کیا بناتے ہو ہر ٹیلے پر ایک نثان کھلنے کو ؟ اور بناتے ہو کارگھریاں، نثاید تم تَغْلُلُونَ ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيْعُون ﴿ وَاتَّقُوا <u>ہمی</u>شہ رہو کے فیل اور جب ہاتھ ڈالتے ہو تو نچہ مارتے ہو قلم سے سو ڈرو النہ سے اور میرا کہا مانو ف**ی** اور ڈرو اس سے بیٹ رہو گے۔ اور جب ہاتھ ڈاستے ہوتو پنج مارتے ہوظلم ہے۔ سو ڈرو اللہ سے، اور میرا کہا مانو۔ اور ڈرو اس سے الَّذِينَ اَمَدَّكُمْ بِمَنَا تَعْلَمُوْنَ۞ اَمَنَّاكُمْ بِأَنْعَامِ وَّبَنِينَ۞ وَّجَنَّتٍ وَّعُيُونِ۞ إِنِّيَ جَل نے تم کو پہنچائیں وہ چیزیں جو تم جائے ہو پہنچائے تم کو چھپائے اور بیٹے اور باغ اور چھے س نے تم کو پہنچایہ ہے جو پکھ جانتے ہو۔ پہنچائے تم کو چوپائے اور بیٹے۔ اور باغ اور جشے۔ میں يْكُمْ عَنَابَ يَوْمِ عَظِيْمِ ﴿ قَالُوا سَوَا ا عَلَيْنَا ا وَعَظْتَ امْرَلَمْ تَكُنُ مِّنَ <u>اُرہا ہ</u>ول تم پر ایک بڑے دن کی آفت سے ن<mark>ک بولے ہم کو برابر ہے تو تعیمت کرے یا ۔ ہے</mark> <u>اُرتا</u> ہول تم پر ایک بڑے دن کی آفت ہے۔ بولے، ہم کو برابر ہے تو تعیمت کرے یا نہ <u>ہے</u> ف ان ان کور کوبر احد ق تصابو یخ منبوط سنارے بنانے کا جس سے مجھ کام نہ نظے بھر نام ہوج سے اور دہنے کی عمار تیں بھی بڑے تکف کی بناتے تھے مال نسائع کرے کو۔ان میں بڑی کاریگریاں دکھن تے کو یا یہ بھتے تھے کہ بمیشہ بیس رہنا ہے اور یہ یاد گاریک اور عمد میں مجمی برباد ند ہوں گی۔ (کیکن آج ویکھو تو ان کے مَنذرَبِعِي إِنَّى نَبِيسٍ ﴾

فل یعن علم دستم سے زیر دستوں اور کمزوروں کو تنگ کررکھ ہے یک یاانسان ادرزمی کا مبل بی نبیل پڑھا۔ مندا کی منبیت مخوق کو جبروتعدی کا حجوہ مثل بنارکھ ہے سوالندسے ڈرد بھلم و بحبر سے باز آ ذادرمیری بات سانو۔ الُوعِظِيْنَ ﴿ إِنَّ هُلَآ إِلَّا خُلُى الْرَوَّلِيْنَ ﴿ وَمَا نَحُنُ بِمُعَنَّدِيْنَ ﴿ وَمَا نَحُنُ بِمُعَنَّدِيْنَ ﴿ وَكَالِمُ وَكُولَ لَى اور بَم يَرا نَت أَيْنِ آنَ والى قِل بَمِ الى كو جملانَ لَكُ لَعْمَت كُرنَ والا اور بَحَهِ نبين بيه عادت بها الله لوگول كي اور بم كو آفت نبين آن والى بهر الى كو جملان كُن مُعلان كُن والله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى المَا عَلَى الله عَلَى اله

الرَّحِيْمُ۞

رحموالا

رحم والاب

# قصهُ جِهارم: حضرت هود عَلَيْلِكِها قوم او

وَالْ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلَّتَتْ عَادًّا لُهُرُ سَلِيْنَ .. الى .. لَهُوَ الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ

ولی بعنی تہاری نصیحت میارے ۔ برماد وہم پر چلنے والا نہیں ۔قدیم سے بیعادت کی آئی ہے کہ کھولوگ نبی بن کرمذاب سے ڈرایا کرتے ہیں اور مرنے جینے کا سلائجی پہلے سے جلا آتا ہے تو اس سے ہم کو کیا اندیشہ ہوسکتا ہے رہاجو ظریقہ ہماراہے وہ می ہمارے اللے باپ دادوں کا تھارہم اس سے کسی طرح ہنے والے نہیں ۔ زمذاب کی جمکیوں کو خاطریں لاسکتے ہیں۔

فی یعنی مخت آیمی مجیم کر ان کا تصدیمی پہلے امرات وغیرہ میں مفعل کر ، چکا ہے ۔

گُلْبَتُ مُمُودُ الْمُرْسَلِيْنَ فَيَالَ لَهُمْ اَخُوهُ هُمْ صَلِحُ اَلَا تَتَّقُونَ فَي اِنِّ الْكُمْ رَسُولُ الْهُمْ اَخُوهُ هُمْ صَلِحُ اَلَا تَتَقُوهُ الْهُولِ الله والله و به بها ان کو ان کے بهائی سائے نے، کیا تم کو دُرنیں؟ میں تم پاس پیغام لانے والا بول بھلیا فرد نے پیغام لانے والا ہول اس کے بهائی سائے نے، کیا تم کو دُرنیں؟ میں تم پاس پیغام لانے والا بول المحمد الله وَاطِیْعُونِ فَی وَمَا الله وَاطِیْعُونِ فَی وَمَا الله وَاصَلَیْمُونِ فَی وَمَا الله وَاسَدِ به ایک الله و اور میرا کہا بانو۔ اور نہیں مائٹا میں تم ہے اس پر بجھ نیک۔ میرا بدلہ ہے ای محرب ہو دُرو اللہ ہے اور میرا کہا بانو۔ اور نہیں ، نگا میں تم ہے اس پر بجھ نیک۔ میرا نیک ہائی ہوئی و گُورُدُوع و گُونُونِ فَی وَکُورُوع و گُونُونِ فَی وَکُورُوع و گُونُونِ فَی وَکُورُوع و گُونِون مِی الله و کُلُون بیان کے بائے والے پرکیا چھوڑ دیر محم تم کو میاں کی چیزوں میں نزر؟ بانوں اور چھوں میں اور چھوں میں اور کھیوں میں میں تم کھیوں میں اور کھیوں میں میں تم کھیوں میں اور کھیوں میں میں تم کھیوں میں میں تم کھیوں میں میں تم کھیوں میں میں تم تم کھیوں میں میں تم کھیوں میں میں تم تم کھیوں میں میں تم کھیوں میں میں تم تم تم کھیوں میں میں تم تم کھیوں میں میں میں تم تم تم تم تم تم

وَلَا تُطِيئِغُوا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْارْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ قَالُوا اور نہ مانو سخم بیباک لوگوں کا جو خرابی کرتے ہیں ملک میں اور املاح نہیں کرتے فل بولے اور نہ مانو تھم بےباک لوگوں کا۔ جو بگاڑ کرتے ہیں ملک میں اور سنوار نہیں کرتے۔ بولے، إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ ﴿ مَا آنْتَ إِلَّا بَشَرٌّ مِّفُلُنَا ﴿ فَأْتِ بِإِيَّةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ 4 تو کسی نے جادد کیا ہے تو بھی ایک آدی ہے جیسے ہم فی مو نے آ کچھ نشانی اگر تو نے جادد کیا ہے۔ تو یمی ایک آدی ہے جیسے ہم۔ سو لے آ کچھ نشانی، اگر تو الصّٰدِقِينَ۞ قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرُبُ وَّلَكُمْ شِرُبُ يَوْمٍ مَّعُلُومٍ۞ وَلَا تَمَسُّوهَا سچاہے فتا کہایہ اونٹی ہے اس کے لیے پانی بینے کی ایک باری اور تمہارے سے باری ایک دن کی مقرر ف اور مت چھیر یو اس کو سچا ہے۔ کہا، یہ افتیٰ ہے! اس کو پانی پینے کی ایک باری، اور تم کو باری ایک دن کی مقرر۔ اور نہ چھیڑیو اس کو بِسُوِّءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَلَابُ يَوْمِ عَظِيْمِ ۞ فَعَقَرُوْهَا فَأَصْبَحُوْا لْدِمِيْنَ۞ فَأَخَلَهُمُ بری طرح سے، پھر پکڑے لے تم کو آفت ایک بڑے دن کی فظ پھر کاٹ ڈالا اس اونٹنی کو بھر کل کورہ گئے بچکاتے فل بھر آ پکوا ان کو بری طرح، پھر پکڑے تم کو آفت ایک بڑے ون ک۔ پھر کاٹ ڈالی وہ اوٹنی، پھر کل کو رہ گئے بچھتاتے۔ پھر پکڑا ان کو الْعَنَابُ ﴿ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَا يَةً ﴿ وَمَا كَانَ آكُثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيُنَ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَالْعَزِيْرُ عذاب نے البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں مانے والے اور تیرا رب وہی ہے زبردست عذاب نے، البتہ اس بات میں نشانی ہے، اور وہ بہت لوگ نہیں ماننے والے۔ اور تیرا رب وہی ہے زبروست

الرَّحِيْمُ ﴿

رحم كرنے والار

رحم كرنے والا \_

= مجلے کی کہتا ہوں ۔

ف یعوام کو زمایا کتم ان بڑے مفرشطانوں سے پیچھے ہل کرتباہ ناہو۔ یتو زمین میں خرابی پھیلانے دانے بیں ماصلاح کرنے دائے بودنیک صلاح دسینے والے نہیں۔ فک یعنی ہم سے کون کی ہات تجھ میں زائد ہے جونی بن کیا معلوم ہوتا ہے کہ کی نے جاد دکر دیا ہے جس سے تیری مقل ماری کئی (العیاذ ہائڈ) فک یعنی اگر نبی ہے اور ہم سے ممتاز درجہ رکھتا ہے توالئد سے ہمہر کوئی ایسانشان دکھلا جے ہم بھی تسلیم کرلیں پھر فرمائش کی کراچھا پتھر کی اس چٹان میں سے ایک ادخی نکال دے جوالیں اورائیں ہو مصرت صالح نے دعافر مائی ہی تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ سے یہ نشان دکھلا دیا۔ فکل حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ۔" ادخی پیدا ہوئی پتھر میں سے اللہ کی قدرت سے ،حضرت صالح کی دعاسے وہ چھوٹی پھرتی ،جس جنگل میں چرنے یا جس جالاب

4 پائی پینے ماتی سب مواقی مجا کے کرکنارے ہو ماتے تب یول تعبراد یا کہ ایک دن اس پائی برد ، مائے ، ایک دن اورول کے مواقی مائیں " فطے بعنی ادنتی کے ساتھ برائی سے پیش نہ آناور نہ بڑی سخت آفت ہوگی۔

فل ایک بدلارمورت کے مرموافی بہت تھے، چارے اور پانی کی تطیعت سے اسپنے ایک آٹنا کو اکرایا، اس نے اوٹی کے پاؤل کاٹ کرؤال دیے، اس کے

# قصه بنجم صالح ماينا باقوم ثمود

قَالَلْسُنَعَاكَ : ﴿ كَلَّهَتْ مُمُودُ الْمُرْسَلِلُنَ .. الى .. لَهُوَ الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ ﴾

یہ پانچواں قصد تو م خمود اور حضرت صالح مانیا کا ہے رہے و م عرب کے شال کنارہ پر آباد تھی اور یہ خطہ نہا یت سرسبز و شاواب تھا چشموں اور باغوں ہے معمور تھا تکریہ بدبخت قوم بت پرست تھی اورر ہزنی اورد گیرفواحش میں مبتلاتھی۔ قیامت اور روز جزا کی منکرتھی۔قوم ہود پرتو تکبراور حجبر اورتعلی ادر تفاخر کا غلبہتھا کہ بڑی بلند عمارتیں بناتے تھے اورقوم صالح پرلذات حسیدا درشہوات طبعیہ کا غلبہ تھا کھانے بینے کی طرف زیادہ راغب تھے۔ بیلوگ بڑے آسودہ حال تھے۔حضرت صالح مُلاِنا نے ان کوامتد کی اطاعت کا تھم دیا اور دنیاوی عیش وعشرت کی ناپائیداری بیان کی۔انہوں نے آپ سے معجز ہ طلب کیا آگی طلب کے مطابق ایک انٹنی پتھر سے نمودار ہوئی انہوں نے اس انٹنی کو ہلاک کردیا اور مورد غضب الہی ہوئے چنانچے فرماتے ہیں قوم خمود نے ایک حضرت صالح مایٹی کوکیا حجٹلا یا <del>سارے رسولوں کوجیٹلا یا جب ان سے ان کے نسبی بھائی صالح مایٹی</del>ا نے کہا کیاتم الله کی نافر مانی سے نہیں ڈرتے میں تمہارے لیے رسول امین بن کرآیا ہوں۔ پستم اللہ سے ڈروا ورمیری اطاعت کرواور میں تم ہے اس تبلیغ ووعوت پر کوئی اجز نبیس ما نگتا۔میر ااجرتو رب العالمین کے ذمہ ہے کیا تمہارا پیگمان ہے کہ تم ان نعتوں میں جو یہاں ( و نیامیں ) تم کو حاصل ہیں اس حالت میں بے فکری کے ساتھ چھوڑ دیئے جاؤگے اورتم پر نہ کوئی آ فت آئے گی اور نهُم کو بیاری اورموت آئے گی۔ حالانکہ ان نعمتوں کا مقتضابہ ہے کہ تم اپنے منعم حقیقی کو بہچانو اس منعم حقیقی نے تم کو ہاغوں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور تھجوروں میں جن کے خوشے نرم اور نازک اور پا کیزہ ہیں ۔رکھا ہے ان عظیم نام وں کاشکرتم پر داجب ہےاور کی تم اس لیے بے فکر ہوکر <u>بہاڑ وں میں ہے تر</u>اش کرمکانات بناتے ہو۔ درآ نحالیکہ **تم ا**تراتے ہوپس اللہ ہے ڈرودہ اس بات پر قادر ہے کہتمہارے امن وامان کوخاک میں ملادے اور میری اطاعت کرو تا کہ اللہ کے عذاب ہے مامون ہوج دُ اوران لوگوں کی بات نہ مانو کہ جونخوت کی وجہ سے وائر ہ عبودیت سے باہر نگلنے والے <del>ہیں جولوگ زمین میں فساد کرتے</del> ال اورتباہی مجاتے ہیں اور اصل حنبیں کرتے نساد ہے اللہ کی نافر مانی اور اصلاح سے اللہ کی فرمانبر داری مراد ہے وہ لوگ بولے کہ تجھ پرتوبس کسی نے جادو کردیا ہے اس لیے تو بہتی بہتی خارج ازعقل با تیں کررہا ہے تو تو پچھ بھی نہیں ہم ہی جیساایک بدلیل ہے بس اگر تو سچوں میں ہے توا بے دعوائے نبوت پر کوئی دلیل لا صالح عابی نے کہا کہ اچھا کیا نشانی ما تکتے ہوانہوں نے فرمائش کی کہ خاص اس پتفر میں سے ایک اونٹی نکال حضرت صالح ملائل نے نماز پڑھ کر دعا مانکی اس وقت بہاڑ میں ایک پترمش حاملہ عورت کے تہرایا اورش ہوکراس میں سے ایک اذائی برآ مدموئی صالح مانیا نے فرمایا یہ ہے اذائی جوتم نے مانگی تھی ادراس اذخی کے پھے حقوق ہیں مجملہ اسکے یہ ہے کہ یانی پینے کے لیے ایک باری اس کی ہے اور ایک مقرردن تمہارے موثی کے پانی بینے کی باری ہے اس کی باری کے دن تم اپنے جانوروں کو نہ پلا نا اور تمہارے جانوروں کی باری کے دن یہ یانی نہیں = تمن دن بعد مذاب آیا ( موضع القرآن ) پیقسہ بھی پیلے مفعل گز رچکا۔

چیے گی آور ایک تق اس کا بیہ ہے کہ اس کو برائی اور تکلیف وہی کی نیت سے ہاتھ بھی ندلگا نا مباداتم کو کسی بڑے بھاری دن کا عذاب آپڑے سوانہوں نے باوجود مجزہ کے نہ تو صالح علیہ اس کا سالت کی تصدیق کی اور نداس اوٹنی کا حق ادا کیا بلکہ اس اوٹنی کوکاٹ ڈالا پھر جب آثار عذاب نمودار ہوئے تواپنے کیے پرنادم ہوئے پھر پکڑلیا انکوعذاب نے جس کا ان سے وعدہ کیا عمان میں کوسخت زلزلد آیا کہ گھٹنوں کے بل زمین پرگر پڑے اور جبر ئیل امین نے ایک جی ماری جس سے ان کے جگر پھٹ گئے اور سب مرگئے۔ محقیق ان تو م شمود کی سرگزشت میں بڑی عبرت ہے اور ان میں کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہوئے اور بیش ہوتا اور مہر بان ہے جب تک جرم کا پیانہ لبریز نہ ہوجائے اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا۔

كَنَّبَتُ قَوْمُ لُوْطِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَّا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ جھٹلایا لوط کی قوم نے پیغام لانے والول کو جب کہا ان کو ان کے ہمائی لوط نے کیا تم ڈرتے نہیں میں تمہارے لیے حميثلايا لوط كى قوم نے پيغام لانے والوں كور اور جب كہا ان كو ان كے بھائى لوط نے، كيا تم كو ڈرنہيں ؟ ميں تم كو رَّسُوْلَ آمِيْنٌ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيْعُونِ ﴿ وَمَا آسُئُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجُرِ ۚ إِنَّ آجُرِي إلَّا بیغام لانے والا ہوں معتبر، مو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو اور مانکتا نہیں میں تم سے اس کا کچھ بدلہ میرا بدلہ ہے ای بغام لانے والا ہوں معتر۔ سو ڈرد اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ اور مانگا نہیں میں تم سے اس پر کچھ نیگ، میرا نیگ ہے ای عَلَى رَبِّ الْعُلِّمِينَ ﴿ اَتَأْتُونَ الذَّكُرَانَ مِنَ الْعُلِّمِينَ ﴿ وَتَنَدُّوونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ یدوردگار عالم پر کیا تم دوڑتے ہو جہان کے مردول پر فل اور چھوڑتے ہو جو تمہارے واسطے بنادی بیں جہان کے صاحب پر۔ کیا دوڑتے ہو جہان کے مردول پر ؟ اور چھوڑتے ہو جو تم کو بنادیں رَبُّكُمْ مِّنَ آزُوَاجِكُمْ ﴿ بَلِ آنَتُمْ قَوُمٌ عٰدُونَ۞ قَالُوْا لَإِنَ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُونَنّ تمبارے رب نے تمباری جوروئیں بلکہ تم لوگ ہو مد سے بڑھنے والے ف**ی** بولے اگر نہ چھوڑے کا تو اے لوط تو تمہارے رب نے تمہاری جورونمیں ؟ بلکہ تم لوگ ہو حد سے بڑھنے والے۔ بولے، اگر نہ چھوڑے گا تو، اے لوط! تو مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ۞ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ۞ رَبِّ لَجِّينِي وَاَهْلِي مِنَا يَعْمَلُونَ۞ تو نكال ديا مائے كافت كہا يس تهادے كام سے البته بيزار مول فعلى اے رب خلاص كر محفوداد رمير سے محر دالوں كوان كامول سے جويد كرتے ميں ف تو نكالا جاوے گا۔ كہا، ميں تمہارے كام سے البته بيزار ہوں۔اے رب! خلاص كرمجھ كواور ميرے كھروالوں كوان كاموں سے جويہ كرتے ہيں۔ ف یعنی سارے بھان میں سے مردی تمہاری شہوت رانی کے لیے رہ مجے، باید کسارے بمبان میں سے تم ہی ہوجوا س فعل شنیع کے مرتکب ہوتے ہو۔ فل يعنى يرظاف فطرت كام كركة وميت كى مدس بحى بكل مكه بور فت یعنی پیدو مطاقعیمت رہنے دو یا گرآئند جمیس مگ کرو کے تو تم کو بستی سے نکال ہاہر کریں گے۔

فی اس میے شروراس برا تمهارنغرت کروں گااور تسیحت سے بازائیس آسکتا۔

ڄ

مُّؤْمِنِيْنَ۞وَإِنَّرَبَّكَ لَهُوَالُعَزِيْزُ الرَّحِيُمُ۞

مائن والے اور تیرارب و بی ہے زبردست رحم والا۔

نہیں ماننے والے۔ادر تیرارب وہی ہےز بردست رخم والا۔

<u>تصهُ ششم: حضرت لوط مَايْنِهِ بِا</u> قوم او

<sup>=</sup> فکے یعنی ان کی خوست اور د بال سے ہم کو بچااورا نہیں فارت کر۔ فیل بیان کی بیری تھی جوان بدمعاشوں سے مل رہی تھی ۔ جب عذاب آیا تو یہ بھی ہلاک ہوئی ۔ فیل بینی ان کی بہتیاں الٹ دیں اور آسمان سے پھروں کابر ساؤ میا یہ وڈ ھیر ہوکررہ مگئے ۔ ان کا قصہ بھی مفسل اعراف وغیرہ میں گزرجکا ۔

خاص متعلقین کواس برے کام کے وبال اورعذاب سے بچا جوان پرآنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی ہی نجات دی ہم نے اس کواوراس کے سب متعلقین کوسوائے ایک بڑھیا کے جو حضرت لوط کی برقسمت بی بی تھی کہ جو پیچے رہنے والوں بی رہی پھر ہم نے دو مرول کو ہلاک اور تباہ کردیا اور ان پر ایک خاص قتم کا برساؤ کیا تعنی پھر وں کا پس کیا ہی برا برساؤ کیا ان لوگوں کا جن کوعذاب الی سے ڈرایا گیا۔ یعنی ان کی بستیاں زیبن سے او پر لے جا کرالٹ دی گئیں اور آسان سے ان پر پھر ول کی بارش ہوئی۔ ڈھر ہوکررہ گئے۔ مفصل قصہ سور کا اعراف میں گزر چکا ہے۔ بے شک اس قصہ می نشانی اور جرت ہوئے والا ہے کہ اور عبر ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ ہوئے اور تیرا پروردگار زبر دست ہے اور رحم کرنے والا ہے کہ وشمنوں کو ہلاک کیا اور لوط علیا کی کواوران کے ساختیوں کو نجات دی۔

كَنَّبَ آصْحُبُ لُتَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ آلَا تَتَّقُوْنَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ جھٹلایا بن کے رہنے والول نے بیغام لانے والول کو فل جب کہا ان کو شعیب نے نمیا تم ڈرتے نہیں میں تم کو جھٹلایا بئن کے رہنے والوں نے پیغام لانے والوں کو۔ جب کہا ان کو شعیب نے، کیا تم کو ڈرنہیں ؟ میں تم کو رَسُولَ آمِيْنٌ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَٱطِيعُونِ ﴿ وَمَا ٱسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ ٱجْرِ ۚ إِنَّ آجُر يَ إِلَّا يفام پہنچانے والا ہول معتبر سو ڈرو اللہ سے اور ميرا كہا مانو اور نيس مائك ميں تم سے اس ير كچھ بدل ميرا بدله ب اى بیغام لانے والا ہوں معتر- سو ڈرو امتد سے، اور میرا کہا مانو۔ اور نہیں مانگنا میں تم سے اس پر پھھ نیگ۔ میرا نیگ ہے ای عَلَى رَبِّ الْعُلَمِينَ ١ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُغْسِرِيْنَ ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ پروردگار عالم بر بورا بھر کردو ناپ اور مت ہو نقصان دیسے والے اور تولو سیمی بعر دو ماپ اور نه بو نقصان دیخ والے۔ اور تولو سیدخی الْمُسْتَقِيْمِ ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشُيّااًءَهُمْ وَلَا تَعْقُوا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ رّازو سے فی اور مت کھٹادو لوگول کو ال کی چیزیں اور مت دوڑو ملک میں خرابی ڈالتے ہوئے ق ترازوبه اور مت مکمثا دو لوگوں کو ان کی <u>چزی</u>ں، ادر مت دوڑو ملک میں خرابی ڈالتے۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِيْنَ۞ قَالُوًا إِنَّمَا ٱنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيُنَ۞ وَمَآ اور ڈرد اس سے جس نے بنایا تم کو اور اگلی خلقت کو بولے تجھ پہ تو کسی نے جادو کردیا ہے اور تو بھی اور ڈرو اس سے، جس نے بنایا تم کو اور آگل خلقت کو۔ بولے، تجھ تو کو کس نے جادو کیا ہے۔ اور تو ف ابن کثیر نے تھا ہے کہ اصحاب ایک و وی قوم مدین ہے ۔" ایک ایک درخت تھا جے پراوگ ہے جتے تھے، ای نبت سے "اصعاب الایک " کہا گیا۔ اور ے ای لیے شعب کو" آمچو هنه" سے تعبیر ایس فرمایا ۔ کیونکہ انبیا کی اخوت محض قری ونسی تعلقات پرمبنی تھی ۔ اگر" مدین " کہتے تو" آمچو هنه " کہنا موزوں تھا۔ جب "اصعاب الايكه" كهرايك مذبى نبت سي ذكركيا تواس جشيت س" أخوطهم "فرمانا صرت شعيب كي شان كمناسب رتفاء بهرمال مدين اور " اسحاب! یکر ایک قرم ہےاد رشعیب ای قرم کی طرف مبعوث ہوئے تھے پہلے بھی اس کے متعلق کچو بحث مزر جی ۔

نځ

آفت الله بَشَرُ مِنْ فُلُنَا وَإِنْ نَظُنَّكَ لَمِنَ الْكُذِهِ بُنَ ﴿ فَالسَّقِطُ عَلَيْمَا كِسَفًا مِنَ الْكَ اللهُ وَلَا يَكُ اللهُ فَالسَّقِطُ عَلَيْمَا كِينَ كُونَ اللهُ اللهُ

وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُّؤْمِدِيْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَالْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ ﴿

اوران میں بہت لوگ نیس مانے والے اور تیرارب ویی ہے زیروست رحم والا

اوردہ بہت وگنیں مانے والے۔ اور تیرارب وای بے زبردست رحم والا۔

قصة الفتم: اصحاب الأيكه

ق یعنی ملک میں ڈا کے مت ڈالواد رلوگوں کے حقوق نے مارو۔ فیل یعنی دعوئے نبوت میں اور مذاب دغیرہ کی دممکوں میں۔

ت الروح بوت من الورد البورير الماد المرام والمرام وال

فی یعنی و و پی بیاناہے کرس جرم برکس وقت اور کتنی سراملنی بیاہے ۔مذاب دینا ہمارا کام جس مصارا کام ہوشیار کر دینا تھا،موکر مکے ۔

ے مانبان کی طرح ابرآیاس میں ہے آگ بری، نبچے سے زین کو بھو مجال آیا اور بحث ہولناک آواز آئی۔ اس طرح سب قرم تباہ ہو می ۔ ان کا قدیمی پہلے معمل کزرجا ہے۔ ایک نظرہ مال کے فوائد کہ ڈال کی جائے۔

اللہ ہے ڈر نے نہیں میں تمہارے لیے رمول امین ہوں کی اللہ ہے ڈرواور میری اطاعت کرواور تم ہے اس وعظ اور تبلغ پر
کوئی عزودری نہیں بانگا میری عزودری توصرف رب العالمین پر ہے میں تم کوھیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا تن رہو ہیت اوا کرواور
بندوں کی تی تعلی نہ کرو۔ پیانہ پورا بھر کردیا کرواور نقصان پہنچانے والوں اور تن کم کرنے والوں میں ہے نہ بوجا کا اور سیدگی
ترازو ہے تو لواور لوگوں کی چیزوں میں کی نہ کرواور نقصان پہنچانے والوں اور تن کم کرنے والوں میں کی کرتا ہے بھی ایک شم کا فعاد
ہے بلکہ چوری اور رہزنی کا ایک نمونہ ہے اور اس خدائے برترے ڈروجس نے اپنی قدرت کا ملہ ہے تم کو اور تم ہے بکی
امتوں کو پیدا کیا اور تم کو عدم ہے وجود میں لا یا اور وہ تمہارے مثانے اور فنا کرنے پر بھی قادر ہے لپذاتم پر اس کی فرما نہرواری
لازم ہے۔ المال کی حضرت شعیب طیش کی اس تھیجت کے جواب میں پولے اور بطور تھارت ان سے یہ کہا کہ جزائی نیست
کرتوان لوگوں میں سے ہے کہ جن پر جادو کردیا عمیان سے تو بہی ہوئی ہا تمیں کر رہا ہے۔ تورسول الی کی سے ہوسکتا ہے اور نیس
ہوا کہ ہم اور وہ برابر ہیں۔ اور یہ خیال نہ کیا کہ صورت اور شکل ہے اعتبار سے تو عاقل اور عالم اور جابل میں جن کوئی گئرا ہم پر گراوے کے کہ ہم تو بلا شرح بھو تھوں ہیں ہوئی کوئی سے اور تا کی اور خوالی میں جن کوئی گئرا ہم پر گراوے کے کہ ہم تو بلا جہ جو تھوں ہی ہو بات اور ترکی کوئی شعیب علیاں نے کرتوں ہوں ہیں ہو اور تو ترکی کندیب کی وجہ سے ہم پر یہ بلاناز ل ہوئی شعیب علیاں نے کہا میراور بیاں کوئی سزاور ہوں ہیں ہو اور تو میں ہیں ہوں کی خوالی ایس کیوئی ایان کو ایم کی مرا اور کوئی سرنال کی جو انہوں نے ما گی تھی۔ بیس اس قوم نے شعیب نظیا کو جوٹلا یا پس کیوئی ایان کو اس کی سے الے دن
کی عدوں نے بیاران کی شکل میں نمور دار ہواجس میں سے آگر بری اور سے جو کوئی لیان کوسائیان والے دن

تادہ مینی کے جہ ہیں کہ اللہ تعالی نے شعیب علیا کودوتو موں کی طرف بھیجا ایک اصحاب ایکہ کی طرف اور ایک اہل مدین کی طرف اصحاب ایک کے واللہ تعالی نے عذاب ظلہ سے ہلاک کیا اور اہل مدین پر جرئیل امین نے ایک چی ہاری جس سے مسب کے کلیج بھٹ گئے جیسا کہ سورہ ہود میں اہل مدین کے عذاب کے بارے میں ہے واقع آئے آئی تا ظلم ہوا اللہ میں کو ایک چی اور چی اہل مدین کے عذاب میں ہے واقع آئے آئی تا ظلم ہوا کہ اللہ میں کو ایک چی اور چی اللہ تعالی نے ان کے ایک وہ بڑے تخت دن کا عذاب تھا اس قوم پر سات دن تک سے تاکری پڑتی رہی کی چیز سے ان کو لئی نہیں ہوئی ۔ پھر اللہ تعالی نے ان کے لیے ایک باول کا گلوا بھیجا اس کو غنیمت ہم کہ کراس کے ساتے میں آئے اور سب اس کے بیج جمع ہوگئے ۔ بادل میں سے آگ برخی شروع ہوئی ۔ سب جل کرم گئے ۔ اصحاب میں تقوم خمود کی طرح صیحہ سے ہلاک ہوگے ۔ اور اصحاب ایک می عذاب یوم ظلم سے ہلاک ہوئے ۔ بی خل قوم ایک کو اور ب

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴿ نَوَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْكَمِيْنُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ اور یہ قرآن ہے اتارا ہوا ہوردگار عالم کا لے کر اڑا ہے اس کو فرشتہ معتبر، تیرے دل پر کہ تو ہو در اور یہ قرآن ہے اتارا جہان کے صاحب کا۔ لے اڑا ہے اس کو فرشتہ معتبر۔ تیرے دل پر، کہ تو ہو در

الْمُنْذِيدِيْنَ ﴿ يِلِسَانِ عَرَبِي مُّبِينِ ﴿ وَإِنَّهُ لَغِي زُبُرِ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ اَوَلَمْ يَكُن لَّهُمُ ايَّةً أَنْ سنا دینے والا فیل عربی زبان میں قبع اور یا تھا ہے بہلول کی سمالوں میں قبع سمیان کے واسطے نشانی نیس یہ بات کہ اس کی سانے والا۔ کملی عربی زبان سے۔ اور یہ لکھا ہے پہلوں کی کتابوں میں۔ کیا ان کو نشانی نہیں ہوچک ؟ اس کی يَّعْلَمَهُ عُلَمْوًا بَنِيَّ إِسْرَآءِيُلَ ﴿ وَلَوْ نَزَّلُنْهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَبِيْنَ ﴿ فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ مَّا جر رکھتے میں پڑھے لوگ بنی اسرائیل کے قام اور اگر اتارتے ہم یہ تماب تمی اور ی زبان والے یا اور وہ اس تو پڑھ كرساتا تو فبر رکھتے ہیں پڑھے وگ بن اسرائیل کے۔ اور اگر اتارتے ہم یہ کتاب کس اوپری زبان والے بر۔ اور وہ اس کو پڑھتا، تو كَانُوَا بِهِ مُؤْمِنِيُنَ۞ كَلْلِكَ سَلَكُنْهُ فِيُ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ۞ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهِ حَثَّى بی اس پریقین مالت فی ای طرح مما دیا ہم نے اس الار کو محاد کارول کے دل میں وہ مانیں کے اس موجب مک مجی اس کو یقین نہ لاتے۔ ای طرح پیٹایا ہم نے اس کو محتباروں کے ول میں۔ وہ نہ مانیں مے اس کو، جب تک و آیا آغازمورت میں قرآن کرمیرکاذ کرتھااوراس کی تکذیب بردممکی دی تھی تھی، درمیان میں مکذ بین جن کے واقعات بیان ہوئے مہاں سے پھرمغمون سالق کی مرفء و دمیا حیاہے یعنی قرآن کر ہم و مرارک اور عقیم الثان کتاب ہے جے رب العالمین نے اتادہ جرائیل امین نے کراڑے اور تیرے یا ک وصاف تلب براتاري كتي بيونكه يدى تلب تها جوالله كي علم بين اس بجاري امانت كواشحان اورمنهما لنف كوائن تها، جنانجي وي قرآني آني اورميدي تيرے ول مين اترتی چل تی تونے اس کوایینے سارے دل سے ساور محفوظ رکھا، ثایہ " علی قلبت " کے لفظ میں یہ بھی اثنارہ ہوکیزول وی کی جو دوکیفیتی امادیث سجحه میں وار دہوئی میں (یعنی مجمی "صلصلة الجرس" کی طرح آناورمجمی فرشة کا آ دمی کی صورت میں سامنے آس کرتا) ان میں سے قرآن کی ومی اظلبا کمک کیفیت کے برتھ آتی تھی یمونکہ دونوں مالتوں میں تحقین کے زدیک فرق بیتھا کہ ہلی مالت میں پیغمبر کوبشریت سے تخلع ہوکرملئیت کی مرت مانا پڑتا تھا۔ کو پاس دقت آلات جمدانیر کو بالکل معطل کر کے سرف روحی قر تول اور قبی حواس سے کام لیتے تھے، دل کے کانوں سے وہی کی آواز سنتے تھے اور دل کی آ نکھوں سے فرشة کو دیکھتے تھے اور دل کیا کہی قرتول سے ان علوم کی تلقی کرتے تھے اور کھنوٹا رکھتے تھے بخلاف دوسری مالت کے کہاس میں فرشة کوملکیت سے ذول کر کے بشریت کی طرف آنا پاتا تا تھا، اس وقت پیغمبران ی ظاہری آئکھوں سے فرشة کو دیکھتے اوران بی ظاہری کانوں کے توسط سے آواز سنتے تھے۔ یہ ی وجہ ہے کہ وی کی پلی تم محوامادیث میں فرمایا کہ " ملق آشدَّہ، علی " (وہ مجھ پر بہت بھاری ہوتی ہے ) کیونکداس میں آپ ملی الله عليه وسلم كو بشريت سيمنكيت كي طرف صعود كرنا يرتاتها والله تعالى اعلم وس يعنى الدانهايت نسيح واضح اور شكفة عربي زبان من ريبال سيمعلى واكر "عقلى قليك "سيمرادينيس كصرف مضامين قرآن كرآب ملى الدعيدوملم کے دل میں اتار دیے بھرآ یہ ملی الدعلیہ وسلم نے ان کواسینے الفاظ میں ادا کر دیا۔ بلکسالغاظ اور مضامین سب وی ربانی سے قلب مرارک براتقام کیے مجتے۔ وسط یعنی قرآن کی اور اس کے لانے والے کی خبر پہلی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔انبیائے مابقین براپر پیٹین کوئی کرتے مطے آئے ہیں۔ چتا عجہ باوجود

تعميلًا الحي كتابوں ميں بائے ماتے میں خصوصاً تعمل آو حيد، رسالت، معاد وغيره مضامين جن برتمام بحسب سماديداو دائيل ومرسين كا اتفاق رباہے۔

وسم یعنی علی نے بی اسرائیل فوب مانے بی کہ بدوہ می کتاب اور پیغمبر ہے جس کی خبر پہنے سے آسمانی محیفوں میں وی محی تھی۔ جانحدان میں سے بعض نے عل نیداور بعض نے اپنی خصوص مجلسول میں امری کا قرار کیا ہے اور بعض انساف پندائ علم کی بنا پرمسلمان ہو مجئے مثلاً حضرت عبداللہ بن سلام وغیر و اعزض ایک منسف فہیم کے لیے جس کادل می تی طلب رکھتا اور خدا سے ڈرتا ہو، اس چیز میں بڑی نشانی ہے کہ دوسرے منداہب کے مل بھی ایسے دلوں میں قرآن کی حقانیت کو مجھتے ہیں بچوکسی و جہ ہے بعض اوقات اعلان دا قرار کی جرأت نہ کرمکیں ۔

ف یعنی آ ب و نسخائے عرب میں سے ہیں ممکن ہے مشرکین مکہ اول کہد یں کرآن آپ ملی اند علید دسلم نے فود تسنیف کرلیا ہو گا( مالا نکر آ آن اس مد ا مجازی پہنیا ہوا ہے جس کامش تمام جن واس بھی بنا کرنیس لاسکتے ) تاہم کہنے کو یا احتمال پیدا کرسکتے ہیں لیکن ان کی ہث وحری شعاوت اور بدیکتی کا مال توبہ= يَرُوُا الْعَلَابَ الْآلِيْمَ ﴿ فَيَأْتِيَهُمْ بَغُتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَيَقُولُوا هَلَ نَحْنُ نه دیکھ لیں کے عذاب دردناک فل پھر آئے ان پر اچانک اور ان کو خبر بھی نہ ہو پھر کہنے لیں کھ بھی نہ دیکھیں ہے وکھ کی مار۔ پھر آوے ان پر اچانک اور ان کو خبر نہ ہو۔ پھر کہنے لگیں پھر ہمی مُنظَرُونَ ﴿ اَفَبِعَلَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞ اَفَرَءَيْتَ إِنْ مَّتَّعُنْهُمْ سِنِيْنَ ﴿ ثُمَّ جَاءَهُمُ ہم کو فرمت ملے گی فیل کیا ہمارے عذاب کو جلد مانگتے ہیں بھلا دیکھ تو اگر فائدہ پہنچاتے رہیں ہم ان کو برسول پھر پہنچ ان پر ہم کو فرصت کے۔ کیا ہماری مار جلد مانگتے ہیں ؟ تجلا دیکھ تو! اگر برتے دیا ہم نے ان کو کئی برس۔ پھر پہنچا ان پر مًّا كَأَنُوا يُوْعَلُونَ۞ مَا اَغْلَى عَنْهُمُ مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ۞ وَمَا اَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا جس چیز کا ان سے وعدہ تھا تو کیا کام آئے گا ان کے جو کچھ فائدہ اٹھاتے رہے فتلے اور کوئی بہتی نہیں فارت کی ہم نے جس کے لیے جس كا ان سے وعدہ تھا۔ كيا كام آوے گا ان كے جتنا برتے رہے۔ اور كوئى بستى نبيس كھيائى ہم نے، جس كو لَهَا مُنْنِرُونَ۞ۚ ذِكُرى ﴿ وَمَا كُنَّا ظُلِينِينَ۞ وَمَا تَنَزَّلَتُ بِهِ الشَّيْطِينُ۞ وَمَا نہیں ہے ڈرسنا دینے والے یاد دلانے کو اور ہمارا کام نہیں ہے علم کرنا ف**س** اور اس قرآن کو نہیں لے کر اترے شیطان اور ہدان سے نہ سے ڈر سنانے والے۔ یاد دلانے کو اور ہمارا کام نہیں ظلم کرنا۔ اور اس کونہیں لے اترے شیطان۔ اور ان سے يَنْبَغِيُ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُونَ ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّهُ عِ لَمَعْزُوْلُونَ ﴿ فَلَا تَلُعُ مَعَ اللهِ بن آئے اور نہ وہ کرسکیں فی ان کو تو سننے کی جگہ سے دور کردیا ہے فلے ہو تو ست پکار اللہ کے ماتھ بن نہ آدے، اور وہ کر نہ سکیں۔ ان کو تو سننے کی جگہ سے کنارے کردیا ہے۔ سو تو مت پکار اللہ کے ساتھ = ہے کہ اگر بیقرآن فرض کرو ہم کمی غیرضیع عرب یامجمی انسان بدا تارتے جوایک حریث عربی کابولنے بدقاد ریبوتا، بلکہ بغرض محال کسی جیوان لا یعقل بدا تارا جاتا، بھی یاوگ اس کے ماننے والے رقعے ماس وقت مجھ اور احتمالات پیدا کرتے رصرت ثاہ ماحب لکھتے ہیں" کافر کہتے تھے کہ قرآن آیا ہے عربی زبان میں اس بنی کی زبان بھی عربی ہے شاید آپ ہی کہدلا تا ہو۔ا گرغیرزبان والے برعر بی قرآن از تا تو یقین کرتے،فرمایا کہ دھوکہ والے کاجی جمی نہیں مُعْبِرتارتب اورشبه نكالة كركو في سكهاجا تابي " (موضح القرآن)

ف یعنی جوآ دئی جرائم ادر مختاہوں کا خوگر ہوجا تا ہے اور ائے قوئ کوشرارت اور سرکتی میں لکا دیتا ہے الذتعالیٰ بھی اپنی عادت کے موافق ڈمیل چھوڑ ویتا ہے اور اس کے دل میں انکار و تکذیب کے اثر کو جا گزین کر دیتا ہے۔ یہ تقریر تر جمہ کے موافق ہوئی لیکن بہت سے مفرین نے "سلکھاں" کی نمیر قرآن کی طرف داج کی ہے یعنی قرآن کو ہم نے اس طرح جو مین کے دل میں گھما ویا ہے کہ وہ دل میں خوب سمجھتے ہیں کہ پیکام بشرنیس ہوسکتا۔ پھر بھی ہٹ دھری سے طرف داج کی ہے۔ یعنی قرآن کو ہم نے باس وقت مائیں مے کہ ہاں ایمان نہیں لاسکتے اور تکذیب کیے جلے جاتے ہیں تا آئکہ دنیا یا آخرت میں دردناک عذاب کا اپنی آئکھوں سے مثابہ و کرلیں ، اس وقت مائیں مے کہ ہاں چیغمبر سے تھے اور جو کتاب لائے تھے وہ بچی تھی مگراس وقت مائیل کے نفع زدے گا۔

فیک یعنی جب عذاب البی ایک دم سرید پنتی مبائے گااس وقت کمیں صحرکیا جمیں تھوڑی مجالت دی ماسکتی ہے کہ اب تو ہر کے اپنا میال جلن درست کرلیں اور پیغمبروں کا اتباع کرکے دکھنائیں۔ دنیا بیس توعذاب کی جلدی مجارے تھے اب مہلت الملب کرنے لگے یہ

فَ يَعَىٰ سالباسال كَى وْمِيل اورمِبلت بَعِي جودى كَيْ فِي اس وقت كُوكام ندآئ في راس وقت يد برسون كى مهلت كالعدم معلم مروكى اورتجميل مركر وافعى بهت في ملدى پكوے وقع الكون توقع الكون الك

اللها اخر فَت كُون مِن الْهُعَلَّمِينَ ﴿ وَانْدِرُ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴿ وَانْدِرُ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴿ وَالْحِفْ وَالْمُوفِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ق درمیان میں مگذیبن کے احوال بیان فرما کر پھراس معمون ﴿ وَاقَهُ لِتَالِمِ تُلُ وَمِ الْحِفْظِيةِ وَلَوَ لِهِ الرُّوْحُ الْاِمِمُونَ ﴾ فی تعمیل توسم مرات اس میں است جرائیل ایس است بیل میں است بیل میں گاہوں کی تحرافیل ایس مجاد اس میں میں ہیا ہے اس کے جرائیل ایس است بیل است بیل است بیل میں است میں است میں است بیل است بیل میں است میں میں است میں است میں است میں است میں میں است میں م

(متبید) دیا طین کے بنی خبریں سننے کی کوسٹش کرنے اورنا کام دہنے کے تعلق سورہ جمرے شروع میں مفصل کام بمیاجاچا ہے وہل مطالعہ کرنا چاہیے۔ فیل پرفر مایارسول کو اور رنا یا اور وں کو یعنی جب یہ کتاب بلاشک وشید خدائی اتاری ہوئی ہے، شیطان کا اس میں فررہ بعر وظل آمیں تو چاہیے کہ اس کی تعلیم پر چلوجس میں امس اصول تو حید ہے یشرک وکفر اور تکذیب کی شیطانی راہ اختیار مت کرو۔ ورندعذاب الہی سے رستگاری کی کوئی مبیل آمیں۔

فی یعنی اوروں سے پہلے این اقارب کو تنید نیجنے کر فیرخوای میں ان کا حق مقدم ہے اورویسے بھی آ دی کی معاقب و حقانیت اقارب سے معاملاسے پر کمی مال ہے برحضرت شاہ مد وب لکھتے میں کہ جب یہ آیت اتری حضرت ملی اندعید دسلم نے سادے قریش کو پکار کرمنا دیا اوراپٹی میں تک اوراپٹی میٹی تک اور چھا تک کہ سنایا کہ انڈ کے بال اپنی فکو کرو رضدا کے بال میں تمہارا کچھ میں کرسکا ۔"

. وسل یعنی شفقت میں رکھا بیان والول کو ایسے ہوں یا پرائے ۔

و الم معنی خلاف حکم مندا جوکوئی کرے اس سے تو بیز ارجو ما، اپنا تو یا بدایا۔

فل يهال پهرترآن كے صدق اور عظمت ثان پر تنيه فرمائى يعنى ايسے ساجدى اور تبجد گزاروں كے امام كو جواللہ كے معامله ين اپنے اور يكانى كوئى پروا د كرے اور سارى د نيا سے توٹ كرا كيلے خدا پر بھروسر كھے بحيا يہ كہا ہا سكتا ہے كہ (معاذالله) شيطان ان پروتى لا تا تھا؟ آؤ! يس تم كو بتاؤں كہ شيطان كى وى س قسم كے لوگوں پر آئى ہے ہو تو تى ہے جو تول پر بدمعاش اور بدكاروں پر ، كيونكر شيطان سچے اور نيك آدميوں سے بيزار ہے كہ بياس كو برا مباسخة بى جبوئے د غاباز ول سے خوش ہے جواس كى مرض كے موافق بى بهلاسب بھوں سے زياد و سپے اور تمام نيكوں سے بڑھ كرنيك انسان كوشطاني و تى سے ميانست ، صنور بكل الله عليه وسلم كامد تى وامانت ، اتقا، پاكبازى ، خدا ترى تو د واومان بى جو بيكن سے لے كر دعوائے نبوت تك آپ كى سارى قوم كوسليم تھے جتى كے العماد قين

الاين" آب كالعب عي يرميا تفار

بعنی شعر پڑھوتو معلوم ہوکہ رسم سے زیادہ ببادراور شیر سے زیادہ دلیر ہوں گے،اور جا کرملوتو پرنے درجہ کے نامرداور ڈر پوک بھی ویکھوتو ہے تھے ہیں اور اشعار پڑھوتو معلوم ہوکہ رسم سے زیادہ ببادراور شیر سے زیادہ دلیر ہوں گے،اور جا کرملوتو پرنے کا خوب نقش تھینچا ہے ۔عزض ایک پیغمبر خدااور دہ بھی فاتھاں پڑھوت خال ہوں تھی ہوں گئی ہوں آئے ہوئے گئی ہوئے تھے۔ فاتم الانبیا کو اس محمل کی جو ہات تھی ہی، نوٹی تی ہاون تو لے ہاؤ رقی جین کے تراز دیس تی ہوئی۔ ہرجو ہات زبان مبارک سے تی جاتی تھی دہ میں آئھوں سے نفر آئی تھی ۔ بھا شاعرا یہے ہوتے میں؟اور شاعری اسے = = 25

امَنُوْا وَتَحِلُوا الصَّلِحْتِ وَذَكُرُوا اللّهَ كَلِيْرًا وَالْتَصَرُوا مِنُ بَعْنِ مَا ظُلِمُوا اللهِ كَوِيْرًا وَالْتَصَرُوا مِنْ بَعْنِ مَا ظُلِمُوا اللهِ يَعِيلُ مَا طُلِمُوا اللهِ يَعِيلُ اللهِ اللهِ يَعِيلُ مَا اللهِ عَلَم اللهِ اللهِ يَعِيلُ اللهِ عَلَم اللهِ اللهُ عَلَم اللهِ اللهِ عَلَم اللهُ اللهِ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

وَسَيَعُلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آئَكُمُنُقَلَبٍ يَّنُقَلِبُونَ ﴿

خاتمہ ُ سورت مضمون حقانیت قر آن برائے اثبات رسالت نبی آخرالز مان مَالْظِمُ

<sup>=</sup> كتي ين؟ حاشاتم حاشا-

فیل مگر جوئوئی شعر میں انڈی حد ہے یانکی کی ترخیب دے ، یا کفر کی مذمت یا محتاہ کی برائی کرے یا کافر اسلام کی جوکریں بداس کا جواب دے ، یا می نے اس کوایۃ اپہنچائی اس کا جواب بحدا متدال دیا ، ایراشعرعیب نہیں۔ چتانچ چضرت حمال بن خابت رضی اندمند وغیر والیے می اشعار کہتے تھے ۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ان کافر در کا بجواب دے اور دوح امقد می تیرے ماتھ ہے۔

رسير مان درون درون المرون من مرسول المن المرون الم

اس کے اللہ کا کلام آپ مُلَاقِعً کے قلب مبارک پرنازل ہوااوریہ آنحضرت مُلَاقِعً کی خاص فضیلت ہے کہ قرآن پاک آپ مُلَاقِعً کے قلب پرنازل ہوا بخلاف دیگرا نبیاورسل کے اٹکی کتا ہیں بشکل الواح وصحف نازل ہو کی پس ان کا نزول محضرات انبیا کی ظاہری صورتوں پر ہوانہ کہ اسکے قلوب پر۔اور جبرئیل امین مائی ہے قرآن صاف اور واضح عربی زبان کی آپ حضرات انبیا کی ظاہری صورتوں پر ہوانہ کہ اسکے قلوب پر۔اور جبرئیل امین مائی ہے تھا کہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوجا تھی جس طرح انبیاء سابقین نے مکرین اور مکذ بین کوخدا کے قبرے ڈرایا۔ای طرح آپ مُلَاقِعً مجمی نہ مانے والوں کوڈرائیں۔

قرآن الله کا کلام ہے اور اس کی صفت ہے جواس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور بے چون و چگون ہے۔ بندوں کی ہدایت کے ساتھ قائم ہے اور بے چون و چگون ہے۔ بندوں کی ہدایت کے لیے اس کو حروف عربیہ کے لباس میں بارگاہ قدس سے نازل کیا۔ جرئیل امین نے جن الفاظ اور حروف کے ساتھ اس کو سنا کی سند کے سرول تک پہنچا دیا۔ دیکھو تھ سے شروح البیان :۲۷۲ میں۔

مطلب سے کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں بیقر آن آپ کے قلب پر نازل کیا ہے اور اس قر آن کے الفاظ اور معانی سب القاءر بانی ہیں۔

غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کر بی زبان میں نازل کیا تا کہ فصاء عرب بھم قرآنی کے اعجاز کو دیکھ کر سجھ لیس کہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمودہ ہے کی بشرکا کلام نہیں اورا گر باوجود اس واضح اعجاز کے کوئی کو رباطن قرآن کی حقانیت اور کلام خداوندی ہونے کا انکار کرنے تو آپ مگاٹی ہیں ہو یکھیے کہ بلا شبہ اس قرآن کی اوراس کے لانے والے کی خبر پہلے لوگوں کی آسانی تابھی پہلے لوگوں کی آسانی تابھی پہلے لوگوں کی آسانی تابوں میں موجود ہے کہ یہ قرآن ان خیرز مانہ میں پیغیرا تراز مان مثابی ہوگائی پرنازل ہوگا۔ نزول قرآن سے قرنہا قرن پہلے انبیاء سابقین کی کمابوں میں اس خرکا نہ کو رہونا ہیاں امرکی واضح دلیل ہے کہ یہ قرآن کی تاب اللہ اللہ اللہ اللہ ہے کہ یہ قرآن کی حقانیت اور صدافت کا انگار کرتے ہیں کہا ہوگا ۔ نزول میں موجود ہے جانے ہیں کہ یہ انکار کرتے ہیں کہا ہوگا ہے۔ نہاں اس کی صدافت اور حقانیت کی بینشانی موجود ہے چنانچہ بہت سے یہود اور نصار کی اس بنا پر وائی کہا ہوں میں موجود ہے چنانچہ بہت سے یہود اور نصار کی اس بنا پر وائی کہا ہوں میں موجود ہے چنانچہ بہت سے یہود اور نصار کی اس بنا پر وائی کہا ہوں میں موجود ہے چنانچہ بہت سے یہود اور نصار کی اس بنا پر وغیرہ اور ابہت سے علماء یہود اور نصار کی آگر چا کہاں نہیں لا کے گرا بئی خصوصی مجلوں میں اس کا اقرار کرتے ہے کہ یہوی کہ موجود ہے دئی تو الدین میں میں اس کی گئر ہوں اور کہیں اس کی گئی جیسے عہداللہ بن الشیخ فہو علیہ افضل الصلاۃ والسلام مختص بھذہ الرتبة العلیة والکرامة السنیة من سائز الانبھاء فان کتبھم انزلت علیہ مبالالواح والصحانف جملة واحدۃ فہی منزلة علی صور ہم وظاہر ہم علیٰ قلو بھم حاشیۂ شہر ہوں۔ علی تفسیر المبطاوی: ۲۰۱۳ ۲۰۱۰ و کا لعانی در ۱۲۰ المعانی: ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ و علی تعسیر المبطاوی: ۲۰۱۳ ۲۰۱۳ و کذافی دوح المعانی: ۲۰۱۲ ۲۰۱۰

اشارواس طرف م كم بلسان عربى تنزيل كم تعلق اوربعض علان الكومن المنذرين كم تعلق كمام والاول هو الاظهور

قال ابن الشيخ فالقرآن كلامالله وصفة القائمة به كساه كسوة الالقاظ المركبة من الحروف العربية ونزله الئ جبريل
 وجعله امينا لئلا يتصرف في حقائقه ثم نزل به كما هو على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعرفه ويتخلق بخلقه
 ويتنور بانواره ويتحلى بحقائقه ففهم وتمكن من تفهيمه يفسره داه حاشية شيخزاده: ٣٤٩/٣

نی ایں اور میدو ہی کتاب ہے کہ جس کے ظہور اور نزول کی خبر آسانی صحیفوں میں دی جا چکی ہے۔ جن یہود و نصاریٰ میں ذراہمی
انعماف تھا۔ وہ اقر ارکرتے ہے کہ قر آن اور آنحضرت ناہی کا کر بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے ااور ذمانہ نزول میں
کسی یہودی اور نصرانی کی ہے جرائت نہیں کہ دہ قر آن کے ان آیات کی تکذیب اور انکار کرسکے توریت اور انجیل میں اگر چہ
بہت یہوتھ بھوچک ہے لیکن اب بھی ان میں قر آن کریم اور آنحضرت ناہی کی بشارتیں موجود ہیں جن کو تفصیل کے ساتھ
ہم نے سیر ق المصطفیٰ کے حصہ چہارم میں ذکر کردیا ہے اور بشائر النہین لظہور خاتم الانبیا والمسلین کے نام سے ملیحدہ مجی طبع
ہوچک ہے چنا نچہ تو ریت سفر ااستثنا کے اٹھارویں باب درس ۱۸ میں ہے۔

الله تعالی نے موی طیا ہے فرمایا کہ 'ان کے لیے (یعنی بنی اسرائیل) کے لئے ان کے بھائی میں ہے (یعنی بنی اسمائیل میں سے (یعنی بنی اسمائیل میں سے اسمعلی میں سے )اسے موی تجھ سالیک نبی بر پاکروں گا اور اپنا کلام اس کے مند میں اپنا کلام ڈالنے سے نزول قرآن جیسے نبی کے بر پاکرنے سے تخضرت مُلَّاقِيْمَ کے ظہور کی طرف اشرہ ہے اور اس کے مندمیں اپنا کلام ڈالنے سے نزول قرآن کی طرف اشارہ ہے۔

خلاصة کلام یہ کہ علما نبی اسرائیل اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اس قرآن کی خبراگلی کما ہوں ہیں موجود ہے اور ظاہر ہے کہ جب کی بذہب کا عالم کی بات کی گوائی دیتا ہے تو اس چیز کا لیقین ہوجا تا ہے لہذ ااہل مکہ کوائی بات کا لیقین کرلینا چاہئے کہ یہ قرآن اللہ کی نزل کردہ کتاب ہے اوران کوچاہے کہ اس برایمان لے آویں ۔لیکن بیلوگ صدور جہ کے معاند ہیں۔ بالفرض اگر ہم اس عربی کتاب کوکی جمعی خص برنازل کرتے جوع بی ہولئے پر قادر نہ ہوتا۔ چھروہ ان کو بڑھ کرسنا تا جس سے اس کا اعجاز اور ظاہر ہوجاتا تو یہ عنادی لوگ تب ہی اس برایمان لانے والے نہ ہوتے ۔مشر کمین عرب یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور اس نبی کی زبان بھی عربی ہے کہ اس خص نے خود اس قرآن کو بتالیا ہوتو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ لوگ ایسے ہے خرع میں کہ اگر ہم اس قرآن عربی کوکسی جمی خص پر بھتا تو تب بھی عناد کی وجہ سے ایمان نہ لاتے حرف بولئے اس کا جواب دیا کہ یہ لوگ آن کو ان کوان پر نہ بہ یہ تصحیح طریقہ سے پڑھتا تو تب بھی عناد کی وجہ سے ایمان نہ لاتے حرف بولئے اس وقت اس میں دوا مجاز جمع ہوج تے ۔ ایک اعجاز تو خود قرآن کا اور ایک اعجاز اس عجمی کی قراءت کا ۔کیونکہ جمی مختص پر شمتا تو تب بھی کی قراءت کا ۔کیونکہ جمی مختص پر شمتا تو تب بھی کی قراءت کا ۔کیونکہ جمی مختص پر شمتا تو تب بھی کی قراءت کا ۔کیونکہ جمی مختص پر شمتا تو تب بھی کی قراءت کا ۔کیونکہ جمی مختص پر شمتا تو تب بھی کی قراءت کا ۔کیونکہ جمی مختص پر شمتا تو تب بھی کی قراءت کا ۔کیونکہ جمی مختص پر شمتا تو تب بھی کی تراءت کا ۔کیونکہ جمی مختل کہ س بھی نے خوداس لقم عربی کو بنالیا ہے۔

اوربعض على كتيج بين كدآيت كامطلب يه به كداكر بم اس قرآن كولغت مجم مين كمى مجمى پراتارت اور پحروه ان كو ا بكن زبان ميں پڑھ كرسنا تا توتب بھى ايمان ندلاتے اور يہ كہتے كہ بم اس زبان كؤبيں بچھتے ۔ جيسا كدودسرى جگہ ہے۔ جَعَلْمَهُ قُوْ اِلْاَ اَعْجِيسِيَّا لَّقَالُوْ الْوَلَا فُصِلْتُ الْمِنْهُ ﴾.

مرض یہ کہ نہ مانے کے سو بہانے لبذااے نبی ٹاٹیٹ آپ ان کے ایمان لانے کی امید نہ رکھے دیکے لیجے کہ ہم مجرمول کے دلول میں اس طرح انکاراور تکذیب کوا تاردیتے ہیں۔ بیلوگ اس قرآن پرایمان نہیں لائی سے یہاں تک کہ مجمول کے دلول میں ان پراچا تک آجائے اوران کو پہلی امتوں کی طرح درد: کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھے لیں۔ پھروہ عذاب دنیا ہی میں ان پراچا تک آجائے اوران کو اس کے آنے کی خبر بھی نہ ہو۔ پھر کہنے لگے کہ کیا پچھ ہم مہلت دیئے جائیں گے کہ ایمان لاسکیس کیکن یہ وقت مہلت کانہیں۔

مہلت کا وقت توگر رچا اب توسر پرمصیب آپنی یہ بر مین پہلے یہ کہا کرتے سے کہ ہم پرعذاب کیوں نازل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بطور تہد یدا ور استہزاان کے جواب میں فرماتے ہیں۔ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب میں جلدی مجات ہیں کہ ہم لوگ آپ کی تکذیب کررہے ہیں۔ بتلایے کہ ہم پر کب عذاب آئے گا اور کہتے ہیں کہ ہو تہ تہ تی کہ ہم لوگ آپ کی تکذیب کررہے ہیں۔ بتلایے کہ ہم پر کب عذاب آئے گا اور حال یہ عملی آپ کی تعالیٰ قبل کی تو ہر الحساب اور الفیل اور حال یہ ہے کہ عذاب کو در اور حال یہ ہے کہ عذاب کو دیکھ کر مہلت ما نگ رہے ہیں۔ عذاب کی تعیل تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی بات کو غلط بچھتے ہیں اور مہلت ما نگ رہے ہیں۔ عذاب کی تعیل اور کھے توسی اگر ہم ان کو عمر دراز دے کر سالہا سال مہر مندک ان ہم مندک دیں۔ پھر مندکرویں۔ پھر مدت وراز کے بعد ان پر وہ عذاب آ جائے۔ جس کا ان سے وعدہ تھا تو وہ سالہا سال کی بہرہ مندی ان کو پچھکا م نہ آئے گی۔ اور ایک لیے کا عذاب لاتن سالہا سال کے عیش وعشرت اور سابق شنتے کو یکھنے ختم کردے گا۔

اورہم نے کسی بستی کوعذاب سے ہلاک نہیں کیا گروہاں لوگوں کوعذاب الہی سے ڈرانے والے موجود تھے۔ بطور تقیحت ان کوحق کی طرف بلاتے تھے جب ججت پوری ہوگئ تب عذاب آیا اور ہم ظالم نہیں کہ ڈرانے سے پہلے یکا یک عذاب نازل کردیں۔

## ابطال كهانت

﴿ وَمَا تَذَوّلُونَ اللّهُ يَطِلُنُ ﴿ وَمَا يَذُبُونِ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللّهُمْ عَنِ السّمْعِ لَمَعُوُولُونَ ﴾ الشّخ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللّهُمْ عَنِ السّمْعِ لَمَعُولُولُونَ ﴾ الشّخ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهُ الل

الأن يَجِدُلَه شِهَا بَازَّصَدًا ﴾ وقال تعالى ﴿ فَإِنَّهُ يَسُلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ عَلْهِ ، رَصَدًا ﴾ .

ان غیبی پہروں کے ہوتے ہوئے شیاطین کا وہاں گز رنہیں تو پھروہ کیے کوئی حرف ایک سکتے ہیں۔ یہ قرآن القاء رحمانی ہے نہ کہ القاء شیطانی ۔ اس لئے کہ جس بارگاہ سے بیقر آن نازل ہور ہاہے شیاطین وہاں تک پینچنے سے محروم ہیں۔ دوم سے کہ القاء شیطانی ،نفوس خبیثہ پر ہوتا ہے نہ کہ نفوس قد سیہ پر۔

غرض میر کہ قرآن کریم نہ سحر ہے اور نہ کہانت ہے شیاطین کے القاسے بالکلیہ محفوظ ہے۔ سوائے نمی حسب ہایت قر آن تم تو حید کی دعوت میں گئے رہو اور خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پیکارومبادا کہ تو عذاب بیانے والوں میں ے ہو جائے آیت میں خطاب اگر چہ نبی کو ہے مگر مرا د دوسرے لوگ ہیں۔مطلب یہ ہے کہ بفرض محال اگر نبی بھی شرک کرنے گئے تو اس پر بھی عذاب آئے تو دوسروں کی کیا حقیقت ہےاورا ہے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہمارے مذاب سے ڈرائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے خویش واقارب کوجمع کر کے مذاب الہی سے ڈرایا اور بوری طرح تھم فداوندی کی تعمیل کی اس آیت میں کفار اورمشر کمین کوعذاب اللی سے ڈرانے کا تھم دیا۔ اب آئند و آیت میں اہل ایمان ک مدارات اور ان کے ساتھ تواضع کرنے کا تھم ویتے ہیں اور اے نبی آپ اپنے باز وکوان مسلمانوں کے لئے بست کر دیجئے جوآپ کے بیرو بن چکے ہیں۔ اور آب کے نقش قدم پر آپ کے چیچے چیچے چلتے ہیں بس اگر آپ مُلاَثِمًا کی قوم والے آپ کی نافر مانی کریں اور آپ کی دعوت کوقبول نہ کریں اور آپ پرایمان نہ لائمیں تو آپ نمبد سیجئے کہ میں بری اور بیزار ہوں اس کام سے جوتم کر رہے ہواور ان کی طرف سے ایند ااور ضرر کا خطرہ دل میں نہ لایئے بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھیۓ جوغالب اورمہر بان ہے اور آپ کا تکہبان ہے جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور تہد کے لئے اٹھتے ہیں اور نیز دیکھتا ہے وہ آپ کی نشست وبرخاست کوسجدہ کرنے والوں میں بینی جبآب جماعت میں رکوع وسجود کرتے ہیں القداس سے بھی واقف ہاں سے جماعت کی فضیلت نکلتی ہے اور سیمعلوم ہوتا ہے کہ ارکان نماز میں سجدہ ایک خاص شان رکھتا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کو خاص طور پر دیکھتا ہے جب آپ تنہا نماز کے لئے کورے ہوتے ہیں اور جب آپ جماعت میں ہوتے ہیں تب بھی آپ کود یکھتا ہے اور نماز کے علاوہ اور حالات میں بھی آپ کود مکھتا ہے غرض مید کہ ہر حال میں آپ پراس کی نظر عنایت ہے۔ بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے کوئی مالت اس کے علم محیط سے خارج نہیں۔

اور بعض سلف یہ کہتے ہیں کہ ساجدین صفور پرنور ظافی کے آبا واجدادمراد ہیں اور یہمراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور تر نور ظافی کے والدین تک آپ کی روح پاک کو ایک ساجداور موحد سے دوسر سے حضوت آ دم طین اور حواظیل سے لے رحضور ظافیل کے والدین تک آپ کی روح پاک کو ایک ساجداور موحد سے دوسر سے سمداور موحد کی طرف منتقل فرمایا اور آپ کے سلسلہ نب میں کوئی مشرک نہ تھا اس پر بیاعتراض وارد ہوا کہ حضرت ابراہیم طافی کے والد آزر تو بنص قرآنی مشرک سے بعض نے اس کا یہ جواب دیا کہ آزرابراہیم طافی کے والدنہ تھے بلکہ چیا تھے اور بھی باپ کا طلاق کردیا جاتا ہے اور بعض نے بیکہا کہ آزر کے شرک کرنے سے پہلے نور نبوت منتقل ہو چکا تھا۔

### تتمها بطال كهانت

گرخشۃ یات میں بہ بتلایا تھا کہ بی قرآن کہانت نہیں اور آنحضرت ناٹھ کا بہن نہیں اب آئندہ آیت میں ای کا تھے۔

ہے کہ بی قرآن دی النی ہے اس میں شیاطین کا کوئی دخل نہیں ۔ اے نبی آپ ماٹھ کا ان لوگوں سے واضح کہ دیجے کہ کیا میں تم کو خبردوں کہ کس قسم کے خص پرشیاطین نازل ہوتے ہیں تاکہ تم پروی ربانی اور دی شیطانی کا فرق واضح ہوجائے ۔ سوبہن لوشیاطین ہر جھوٹے فریبی بدکار پر اترتے ہیں جیسے مسیلہ کذاب اور دیگر کا بہن اس قسم کے جھوٹے اور مکارلوگوں پرشیاطین اترتے ہیں اور بیشاطین اور ان کا بنوں میں کے اکثر افریق موٹے ہوتے ہیں اور بیشاطین فرشتوں سے کوئی تن ہوئی بات ان کا بنوں پر لاکر القاء کرتے ہیں اور ان کا بنوں میں کے اکثر کوگر جھوٹے ہوتے ہیں۔ کفار بیہ ہوئی بات ان کا بنوں چھے جوکوئی ایک آدھی بات فرشتوں سے من بھا گئے ہیں۔ دوہ ان کا بنوں پر القاء کردیتے ہیں کی موہ بدکار کا بن اس میں جھوٹ اپنی طرف سے ملاکر اس کومشہور کردیتے ہیں۔ راست وہ ان کا ہنوں پر القاء کردیتے ہیں جوہ میں بیازوں اور جن پرستوں کے پاس شیاطین کا کیا کم ۔ ان کے توسایہ سے بھی وہ بھا گئے ہیں اور ہمارے نبی توصد قرمیم ہیں ان بازوں اور جن پرستوں کے پاس شیاطین کا کیا کم ۔ ان کے توسایہ سے بھی وہ بھا گئے ہیں اور ہمارے نبی توصد قرمیم ہیں ان کی زبان سے توکوئی جھوٹ حرف نکل ہی نہیں سکتا ہیں معلوم ہوا کہ بی قرآن شیاطین کا کلام نہیں ۔ خدا کا کلام ہے۔

اوربعض علماء یہ کہتے ہیں یلقون کی خمیر ﴿افا کین ﴾ کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ جمو نے اور بدکاراوگ ہمدتن شیاطین کی طرف کان لگائے رکھتے ہیں جو کچھان سے ل جاتا ہے اس میں سوجھوٹ ملا کرآ گے چپلا کرتے ہیں اور برخلاف حضور پرنور مُلاہِ ہِم کے کہ آپ نے جو پیش گوئیاں کی ہیں اور آئندہ کی خبریں دی ہیں وہ حرف بحرف سیح ٹکلیں ان میں ذرہ برابرجھوٹ کی ملاوٹ نہیں۔

### ابطال شاعريت

کفارآ نحضرت مُلَّا کُنی کا بن بتاتے اور بھی شاعر بتاتے۔ گزشتہ آیات میں آپ کے کا بن ہونے کی تر دیدی
اب آئندہ آیت میں آپ کے شاعر بونے کی تر دید کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ قر آن کوشعر کہنا اور حضور پرنور مُلَّا عُلِم کوشاعر
کہنا مشرکین کی تھلی ہٹ دھری ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور شاعروں کی پیروی کرتے ہیں، گراہ لوگ جو خیالی اور نفسانی
چیزوں کے دلدادہ ہوتے ہیں برخلاف محمد رسول اللہ مُلَّا تُعْلَم کے پیروی کرنے والوں کے، کہ وہ نہایت متقی اور پر بیزگار ہیں اور
آخرت کے طلبگار اور دنیا سے بیزار ہیں۔

پس اگر محمد مظافی شاعر ہوتے اور شاعروں کی طرح نفسانی اور خیالی با تیس کیا کرتے تو آپ مخافی کے پیروی کرنے والے نست و فجو رہے بیزار نہ ہوتے پس معلوم ہوا کہ آپ شاعر نہیں اس لئے کہ آپ کا کلام ہادیا نداور تا صحانہ ہے اور آپ مخافی کے بیرو آخرت کے طلبگار ہیں اور نسق و فجو رہے نفور اور بیزار ہیں۔ اے دیکھنے والے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بیتا عمر لوگ خیالی مضمون کے ہیر جنگل میں جیران وسرگر دال کھڑیں مارتے پھرتے رہتے ہیں سمجی مدح اور بھی قدح اور بھی ہجواور بھی خوشا مداور بھی عشق بازی اور ہم کی برائی پر خوشا مداور جس کی برائی پر

آئے اس میں دنیا بھر کے عیب ثابت کر دیئے۔ ہروتت بیابان خیال میں گھو متے اور جھو متے رہتے ہیں۔ یکی کو جھوٹ اور جھوٹ کو یکی بنانے کی دھن میں لگے رہتے ہیں۔ مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ مفل گرم ہوجائے اور تھوڑی دیر کے لئے لوگوں کی زبان پرواہ واہ آجائے۔ غرض یہ کہ انواع کذب دوروغ میں کوئی نوع ایسے ہیں جھوڑ تے جس میں نہ گھتے ہوں۔ جھوٹ کی گھاٹیوں میں سے ہر گھاٹی میں داخل ہوتے ہیں۔ ﴿ فِی گُلِ قَادٍ یَیْنِیْہُوں ﴾ کا بھی مطلب ہے کہ فش اور بے حیائی اور باطل اور بیہودگ کی ہروادی میں جران اور سرگرداں پھرتے ہیں اورای لئے شاعر لوگ زبان سے دہ بات کہتے ہیں جو کرتے ہیں اور ای لئے شاعر لوگ زبان سے دہ بات کہتے ہیں جو واقعہ میں یعنی اکثر اقوال میں جھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ بسااوقات شعراا پنے اشعار میں تعلی کے طور پرایسی ہاتیں کہتے ہیں جو واقعہ میں اس سے صادر نہیں ہوتیں چنا نجے جیں کیونکہ بسااوقات شعراا ہے اشعار میں تعلی کے طور پرایسی ہاتیں کہتے ہیں جو واقعہ میں اس سے بھر کرخراب ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرا جائے۔

مقصود یہ ہے کہ بیقر آن کلام البی ہے اورجس پر بیقر آن نازل ہوا ہے وہ اللہ کارسول ہے نہ کا ہن ہے اور نہ شاعر ہے کیونکہ آپ کا حال کا ہنوں اور شاعروں کے بالکل خلاف ہے۔ کا ہمن تو مکار اور بد کار ہوتے ہیں جن پر شیاطین اترتے ہیں اور دروغ گواور بد کار ہوتے ہیں جن کی پیروی کرنے والے گراہ لوگ ہوتے ہیں جو ہروادی خیال ہیں جیران اور سرگردال ہوتے ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔

خلاصة كله م يه كه قر آن ازقبيل شعروا شعارنبين كيونكه شعرا كا كام مبالغه ادرا فراط وتفريط ہے جس كواصلاح اخلاق و اعمال سے مناسبت نبيس اوراس وحي اللي بيس ہدايت اوراصلاح اخلاق واعمال بدرجه اتم واكمل مركوز ہے۔

#### دكايت

محمد بن اسی قر مُعِنظَةُ اورمحمد بن سعد مُعنظَةِ نے کتاب الطبقات میں ذکر کیا ہے کہ امیر الموشین فاروق اعظم مُعنظَة نے نعمان بن عدی مِناثِوْ کوصوبہ بھر و کے ضلع میسان کا عامل مقرر کر کے بھیجا اتفاق سے نعمان ٹلائٹؤ شاعر تھے شعر کہا کرتے تھے انہوں نے میشعر کہے۔

الاهل اتی الحسناء ان خلیلها بمیسان یسقی فی زجاج وحنتم کیاس حینکوی نجری کیاس کا دوست مقام میسان میں رہتا ہے اوراس کا حال یہ ہے کہ اس کوشیشر میں اور سرز کوزے میں شراب یا اُل جاتی ہے۔

اذا شئت غنتنی دھاقین قریق ورقاصة تحثوا علی کل مبسم جب میں چاہتا ہوں توبتی کی عربی مجھاگا نا آل اور ایک رقاصد کا چنے کی کی میں جا دراس رقاصہ کا چنے کی کی میں ہوایک مند پر فاک ڈالتی ہے۔



کوئی رخنه پژاهواهوشراب نه پلا۔

اتفاق سے بیشعرفاروق اعظم بڑاٹھ کو پہنچ گئے سنتے ہی فر مایاای والله انه لتسوُنی ومن لقیه فلیخبر انی قد عزلته بال خداکی تسم بیہ بات مجھے بری معلوم ہوئی اور جو مخص اس سے ملے تو اسے خبر کر دے کہ میں نے اس کومعزول کردیا اورایک فرمان اس کے نام جاری کیا وہ یہ تھا۔

﴿ فِسْمِ اللهِ الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ ﴿ وَحَمَّنَ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿ غَافِرِ النَّلُبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَيِيْدِ الْعِقَابِ ﴿ ذِي الطَّوْلِ ﴿ لَا إِلَهُ إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴾ اما بعد فقد بلغني قولك -لعل امير المومنين يسوء ه تنا دمنا بالجوسق المتهدم

وايماللهانه يسؤني وقدعز لتك انتهى

ان آیات کے ملکھنے کے بعد لکھا ہے کہ مجھے تیرا بیتول پہنچالعل امیر المومنین یسوءہ خدا کی تشم مجھے تیرا بیہ قول ناگوارگزر ااور میں نے تجھے معزول کیا۔

بعدازاں نعمان بن عدی ڈاٹٹؤ حضرت عمر ڈاٹٹؤ کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے اس کواس شعر پر سخت ملامت کی ۔نعمان بن عدی ڈاٹٹؤ نے عذر کیاا درعرض کیا کہ تسم ہے خدا کی ۔ میں نے کوئی قطرہ شراب کانہیں پیااور پہشعر بطور لغو میری زبان سے نکل گیا۔حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے فرمایا میرا گمان بھی بہی ہے لیکن واللہ اس کے بعد میراعامل اور حاکم نہیں بن سکتا جبکہ تو کہہ چکا (تفسیر ابن کثیر: ۳۷ م ۳۵)

مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر بڑا تھانے اس قتم کے بیبا کانہ شعر کی وجہ سے اس کوعہدہ سے معزول تو کردیا۔ لیکن یہ ثابت نہیں کہ ان پر حد شراب جاری کی یانہیں حالا نکہ اشعار میں شراب خوری کا اقرار موجود ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس آیت میں شعرا کے متعلق یہ آیا ہے۔ ﴿وَاَمْ اَهُمُ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ کہ شعرا ابنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں کہ جوکرتے نہیں اس لئے حضرت عمر مُنا اللہ نے ان پر حد نہیں لگائی فقط ملامت کی اور ان کومعزول کردیا۔

### شان نزول

جب بير آيت ﴿ وَالشَّعَرَاءُ يَتَيْبِعُهُمُ الْغَاؤِنَ ﴾ ين الله عن ال

کی ہاوراس سے وہ شاعر مشتنیٰ ہیں کہ جوابیان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کئے دہ ہرواوی خیال میں نہیں گھو متے اور نہان کا قول ان کے فعل کے خلاف ہوتا ہے اور انہوں نے اللہ کو کشرت سے یاد کیا لینی اپنا استدی عظمت اور مجال کو ذکر کیا اور آخر ہے کو یا اور آگر اپنے اشعار میں کی جو کی تو ذاتی عداوت کی بنا پرنہیں کی بلکہ اس کی وجہ بیتی کہ انہوں نے دشمنان اسلام سے بدلہ لیا بعداس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا تعین کفار نے جو اسلام اور مسلمانوں اور اللہ اور اس کے رمول کی جو کی تھی اس کا جواب و یا اور خلام سے بدلہ لینا عقان وشرعاً جائز ہے اس لئے اس قسم کے شعرا اسلام عظم سابق سے مشتن ہیں چنانچہ جب بی آیت نازل ہوئی تو آپ مثالی ان شعرا اسلام پر اس کی حاوت فرمائی اور فرما یا کہ وہ تم ہولینی اس آیت میں جن موشین صالحین اور ذاکرین اور مخصرین کا اللہ تعالیٰ نے اسٹن فرما یا اس کے مصداق تم ہو ۔ نہم گراہ ہو اور نگر ابول کے بیرو ہو بلکہ مظلوم ہوتم نے ظالموں سے اپنا انتقام لیا ہے اور عنقریب بین ظالم ہو تم خوصرت مالی ہی اس کو اور اس کی مانوں کو ایک نامنا معلم موج سے گا کہ ہم نے اللہ کے رمول اور اس کے مانے والوں پر کیا ظلم کیا ان ظالموں کا ٹھا خہ آتش در نے ۔ والد اعلی کیا ان ظالموں کا ٹھا نہ آتش در نے ۔ والد اعلی بالصواب۔

#### لطا ئف ومعارف

شروع سورت میں اللہ تعالی نے آپی نبوت ورسالت کا اثبات کے لئے تھانیت قرآن کا ذکر فرمایا جوآپ کی نبوت ورسالت کی سب سے روش ولیل ہے اور پھرآپ کی تھی کے لئے اور مشکرین نبوت کی تہدید کے لئے سات پیغیروں کے قصے ذکر فرہ ئے اب خاتمہ سورت پر ای سابق مضمون کی طرف عود فرماتے ہیں اور قرآن کر یم کی تھانیت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو بواسط بجریل ایمن علیہ آپ کے قلب مبارک پر تا زل کی گئی پھراس کی تھانیت پر بید دلیل بیان فرمائی کہ علاء اہل کتاب اس کتاب کی حقیقت کو خوب اچھی طرح جانے اور پہچانے ہیں اس کو خوب معلوم ہے کہ دلیل بیان فرمائی کہ علاء اہل کتاب اس کتاب کی حقیقت کو خوب اچھی طرح جانے اور پہچانے ہیں اس کو خوب معلوم ہے کہ اس کتاب کے نزول کا ذکر زبر اولین بینی انبیاء سابقین کے صحیفوں میں موجود ہے کہ بی آخر الزمان پر ایک اور ایک کتاب نازل ہوگی جیسا کہ توریت اور انجیل میں نزول قرآن کا بھی ذکر ہے۔ کہا قال تعالیٰ ﴿ اللَّهِ بِی اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ ال

اول یہ کہ ملاء اعلیٰ تک جواحکام الہیہ کے زول اور نفاذ کاکل ہو ہاں تک شیاطین کینچ سے محروم ہیں۔
دوم یہ کہ سنت اللہ جاری ہے کہ القاء شیطانی نفوس خبیش پر ہوتا ہے نہ کہ نفوس قدسیہ پر کیونکہ مفید اور مستفید کے درم یہ کہ سنت اللہ جاری ہے کہ القاء شیطانی نفوس خبیش ہوسکتا اور آمحضرت من اللہ کانفس عالی نفوس قدسیہ میں سے تھا جو درمیان وجہ مناسب ضروری ہے واِلا افادہ واستفادہ محقل نہیں ہوسکتا اور آمحضرت من اللہ کانفس عالی نفوس قدسیہ میں سے تھا جو فایت درجہ اخلاقی اور اعمالی طہارت کے ساتھ موسوف تھا۔

نیزیہ بیان فرمایا کہ قرآن مجیداز قبیل اشعار نہیں کیونکہ شعرا کا کام افراط وتفریط ہے اس لئے وہ اصلاح اخلاق و انگال اور ہدایت خلق اللہ سے فی الجملہ بھی مناسبت نہیں رکھتے اور وحی اللی میں ہدایت اور اصلاح انگال واخلاق بروجہ اتم مرکوز کی گئی ہے کہ الا یہ خفی بعداز ال یہ تھم دیا کہ بالخصوص اپنے خویش وا قارب کو اور قر ببی قبائل کو عذاب اللی سے ڈرائمیں اور جولوگ آپ کے تنبیج اور پیرو ہیں ان کے ساتھ تلطف اور مدارات کا معاملہ فر مائی اور ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئمیں اور چونکہ سورہ شعرا کمیہ ہے لہٰذا اس آیت میں مونین سے بلحاظ نزول آیت وحی مہاجرین اولین مراد ہیں۔ و ہو المقصود۔ (ماخوذ از اللہ الخفاء)

تمام امت کابیا جمائی عقیدہ ہے کہ ما بین دفتی المصحف کلام اللہ یعنی مصحف میں دو دفتوں کے درمیان اللہ کا کلام ہے اور جو خص اس مصحف کو کلام اللہ نہ مانے وہ کا فر ہے لیکن وہ اسی مصحف کے نقوش کتا ہیا اور جن حروف مطبوعہ کو قدیم نہ مانے تو اس انکار سے وہ کا فر نہ ہوگا۔ جن الفاظ قرآن کو اپنی زبانوں سے پڑھتے ہیں اور جن حروف قرآنے کو اپنے مصاحف میں لکھتے ہیں اگرچہ وہ حادث اور مخلوق ہیں لیکن ہمارے لئے یہ ہرگز ہرگز جا کزنہیں کہ ہم مطلق قرآن کو یا کلام اللہ کو مخلوق اور حادث کہیں۔
کلام الله جوذات باری کے ساتھ قائم ہے اور اس کی صفت ہے کہ وہ بلا شہقد یم اور غیر مخلوق ہے لیکن ہماری قراء ت اور ساعت اور کتابت میں سب مخلوق اور حادث ہیں قرآن جس حیثیت سے ہندہ سے متعلق ہے اس حیثیت سے اس کو حادث اور مخلوق کہ سکتے ہیں تاکہ خدا کی صفت میں اور بندہ کی صفت میں فرق ہوجائے مطلقاً کلام اللہ اور قرآن کو مخلوق اور حادث کہنا جا کزنہیں واللہ اعلم بالصواب۔

الخمد ملاتنفسیرسورهٔ شعرابتاری و ی تعدهٔ الحرام ۹۱ ۱۳ هتمام هو کی ولندالحمد والمنهٔ الله تعالیٰ اس کوقبول فر مائے اورتفسیر کے اتمام وا کمال کی تو فیق عطافر مائے ۔ آمین یارب العالمین ۔

# سورة النمل

### سورةالنملمكية وهيثلث وتسعوناية وسبعركوعات

یہ سورت کی ہے اس سورت میں ترانوے آئیں اور سات رکوع ہیں۔ "تمل "عربی زبان میں چیونی کو کہتے ہیں چونکہ اس سورت میں چیونی کا تصد مذکور ہے اس لئے یہ سورة "سورة النمل " کے نام ہے موسوم ہوئی اور چیونی کا یہ قصہ سلیمان مائی کی نبوت کی دلیل ہے ۔ ہد ہد کے خط لے جانے کی نبوت کی دلیل ہے ۔ ہد ہد کے خط لے جانے کا اقعہ اور باتین ہے اور اس کا واقعہ اور باتین ہے اور اس کا واقعہ اور باتین ہے اور اس سے منرہ بیل کی نبوت کی دلیل اور براہین ہے اور اس سورت میں سلیمان مائی کی نبوت کی دلیل اور براہین ہے اور اس سورت میں سلیمان مائیں کی وعوت اور تبلیخ کا طریقہ بھی ذکر کیا اور چیونی کے اس قصہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حیوانات کو بھی اس سامن مائیں کہ میں کہ جان ہو جھ کر کسی کو تکلیف پہنچا میں جیسا کہ کمل بات کا علم ہے کہ حضرات انبیا کرام اور ان کے اصحاب کرام اس سے منزہ ہیں کہ جان ہو جھ کر کسی کو تکلیف پہنچا میں جیسا کہ کمل کے تصدیل بیآ یت آنے والی ہے۔ ﴿ قَالَتْ مُمُلَدُ اللَّا مُلُ ادْخُلُوا مَسْ کِذَکُمُ وَ لَا ہَمُ طِلَدُ اُور کُور کی اُور کی اُور کی اُور کی کو کہ کو کھوں کے تصدیل بیآ یت آنے والی ہے۔ ﴿ قَالَتْ مُمُلَدُ اَلَا اللَّا مُلَا اللّائِمُ اللّٰ کہ اللّٰ ہُور کے اللّٰ اللّ

ربط: ......گزشته سورت کی طرح اس سورت کا آغاز بھی حقانیت قر آن وا ثبات وجی رسالت سے ہوااوراس مناسبت سے بعض انبیاء سابقین کے قصے فدکور ہوئے۔ اثبات رسالت کے بعد تو حید اور دلاکل تو حید کامضمون بیان ہوا۔ جو قل المحمد الله سے شروع ہواا ثبات رسالت اور اثبات تو حید کے بعد جو تیسر اضمون بیان فر مایا وہ اثبات معاداور اشراط ساعت بعنی علامات قیامت اور جزاوسز اے آخرت کے متعلق بیان فر مایا جو ﴿ وَقُلُ لَا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّنَوْتِ ﴾ سے شروع ہو کرختم سورت تک چیا گیا اس سورت میں اللہ نوب کے تصدیک اول: قصد موک مایشا، دوم: قصد سلیمان مایشا، سوم: قصد ملک سا، چہارم: قصد ملک مائیشا، پنجم: قصد لوط مایشا۔

(٧٧ سُوَةُ النَّهُ لِ مُلِيَّةً ٨٤) ﴿ فِي بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ إِنَّ الْإِلْهِ اللَّهِ اللّ

طَسَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

يُقِينُهُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِاللَّخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا الْأَنْ اللَّهُ اللللْمُعُلِمُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللَّلْمُ اللل

يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُولِيكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُؤَءُ مائة آفرت كوايتے دكھ نے ان كى نظرول میں ان كے كام مودہ بھے ہوتے ہی فل وہى ہیں جن كے واسطے يرى طرح كا مائة آفرت كو، ان كو بھلے دكھائے ہیں ہم نے ان كے كام، مو دہ بھے۔ وہى ہیں جن كو برى طرح ك

الْعَلَابِ ہے اور آخرت میں وہی ہیں خراب فیل اور تجھ کو تو قرآن بہنجا ہے ایک عکمت والے خردار کے مذاب ہے ، اور آخرت میں وہی ہیں خراب فیل اور تجھ کو تو قرآن بہنجا ہے ایک عکمت والے خردار کے مار ہے، اور آخرت میں وہی ہیں خراب اور تجھ کو تو قرآن ملا ہے ایک عکمت والے فل ایسی جن کوانیا میک کو فکر اور متقبل کا خیال یہ ہو، وہ ای دنیا ہے فائی کی فکر ہیں وہ وہ ہے ہیں ۔ ان کی تمام کو مشش کا مرکزیدی چندروزہ زعد گئے۔ وہ وہ نیا ہے مثل کو کا وہ مراح کا وہ اور کی جو کا مراح کی خوات توجہ دلائے، اس پر کیوں کان دھر نے لگے۔ وہ وہ نیا کے مثل ہیں عزق ہوکر ہاد ہوں بدآ داندی کتے ہیں۔ آسمانی سی عزم وہ مور والعن بناتے ہیں ۔ پیغمروں کے ساتھ مشمل کرتے ہیں۔ اور یہ بی کام ہیں، جن کو اسپنے نود یک بہت اچھا بھو کر براد کر ای میں ترق اس کرتے ماتے ہیں۔

بسلم المبسل المسلم الم

فل يسنى و بالسب سے زياد وضار ويس يدى لوگ بول كے۔

### عَلِيُمٍ۞

#### پا*س سے*فل

خبردارے۔

# حقانيت قرآن واثبات رسالت وترغيب براعمال آخرت

قان المنافقة النائة ا

ول یعنی راسته کی خبرلا تا ہوں اگر آ گ کے پاس کوئی موجود روز کم از کم مینکنے تابیت کے لیے ایک انگارائے آول گا۔

۔ وہاں بہنج کرمعوم ہواکہ دنیائی آگ بیس، بلکونیں اور نورائی آگ ہے جس کے اعدانورالی ظاہر ہور ہاتھا، یااس کی بھی چمک رہی تھی یٹا ہدو ہی ہوجس کو مدیث میں فرمایا " جے بتحائی النّار " یا " جہتائی النّورُو" ہرغیب سے آواز آئی۔ ﴿آن مُورِكَ مَنْ فِی الفّارِ وَمَنْ سَوْلَهَ ﴾ وقعیٰ زمین کا یہ محوا مبارک، آگ میں جو تجل ہے و ، ہمی مبارک، اوراس کے اعد یااس کے آس پاس جوہستیاں ہیں مطاق شتے یا خودموی علیدالملام و اسب مبارک ہیں ۔ یہ غالباً موی عیدالملام کو مانوس کرنے کے لیے بلوراعواز واکرام کے فرمایا۔

ق یعنی مکان، جت جسم صورت اور رنگ وغیره سماعت مدوث سالندگی ذات پاک ہے۔ آگ میں اس کی تجل کے بیعنی نیس کے معاذ النداس کی ذات پاک آگ میں ملول کرآئی ؟ آفآب مامتاب قلعی دارآئیند میں تبی ہوتا ہے کیکن کون افحق کہ سکتا ہے کہ اتنابڑا کر شمسی چھوٹے سے آئیند میں سما حمیا؟ فیعلی اس وقت تجو سے کلام کرنے والا میں ہوں ، پیسب واقعہ مفسلاً مورہ" کئی" میں گزرچکا۔

ف ثايدا بقدا من بتلا موكا ، ياسرعت تركت من تشبيه موكى مغربشه من أبس -

ولا يغون لمبعى تعاجومناني نبوت مذقعابه

ف یا استنامتعلی ہے میں مداکے صنور میں پنج کونون دائد یشد مرت اس کو ہونا چاہیے جوکوئی زیادتی یا خطار تعمیر کرکے آیا ہو۔اس کے متعلق بھی صارے کا یہ استنامتعلی ہے مداک درائی کے بعدا کر دل سے قوبر کر کے اپنی روش درست کرلی ادر نیکیال کرکے برائی کا اثر مثاد سے قومی تعمالی اپنی رحمت سے معاف فرمانے والا ہے صفرت ناہ معامل اس کو ہمان کردیا ہے۔

وَآذَخِلُ يَكَكُ فِي جَيْمِكَ تَخُوْجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ وَ فِي لِسُعِ الْبِي الْي فِرْعَوْنَ اور ذال دے باتھ اپنا اپنے گریبان میں کہ نظے سنیہ ہو کر دئی برائی سے یہ دونوں مل کر نو نثانیاں لے کر با فرمون اور ذال ہاتھ اپنا اپنے گریبان میں، کہ نظے چٹا، نہ کچھ برائی ہے۔ یہ بل کر نو نثانیاں فرمون

وَقَوْمِهِ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فُسِقِيْنَ ﴿ فَلَبَّا جَاءَتُهُمُ النُّنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هٰنَا سِحُرُ

اور اس کی قوم کی طرف بینک وہ تھے لوگ نافر مان فل پھر جب پہنچیں ان کے پاس ہماری نثانیاں مجھانے کو بولے یہ جادو ہے اور اس کی قوم کی طرف۔ بے شک وہ تھے لوگ بے تھم۔ پھر جب پہنچیں ان پاس ہمری نشانیاں سمجھانے کو بولے، یہ جادو ہے

مُّبِينٌ ﴿ وَبَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا آنُفُسُهُمْ ظُلْبًا وَّعُلُوًّا ﴿ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ

صریح اور ان کا انکار کیا اور ان کا یقین کریکے تھے استے جی میں بانسانی اور غرور سے، مو دیکھ لے کیما ہوا صریح۔ اور ان سے مکر ہوگئے، اور ان کو یقین جان چکے تھے اپنے جی میں بانسانی اور غرور سے۔ مو ویکی، کیما ہوا

عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿

انجام خرابی کرنے والوں کافی

آخر بگاڑنے والوں کا؟

### قصهر اول حضرت موسىٰ عَلِيثَالِتِيّامِ

عَالَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ربط: .... اس سورت کے شروع میں اللہ تعالی نے آنحضرت مُلَاقِعُ کی نبوت ورسالت کو بیان فر ما یا پھراس کی تائید کے لئے یا نج قصے بیان فر ما یا پھراس کی تائید کے لئے یا نج قصے بیان فر مائے۔(۱) قصہ مولی مُلِیْلا با فرعون۔(۲) قصہ داؤد مَلِیلا مشتل برقصہ ممل (چیونٹی) جس کو باوجودا یک حقیر جانور ہونے کے اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل تھی اور خدا کے رسول کی عصمت اور نزا ہت کا یقین کامل تھا کہ وہ دیدہ و دانستہ کسی کے لئے ماعث ایذ انہیں بن سکتے۔

(۳) قصہ بلقیس بزبان ہدہد جوسلیمان ماہیا کے متعدد معجزات پرمشمل ہے۔ (۴) قصہ ُ صالح ماہیا۔ (۵) قصہ لوط ماہیا بعدہ چند حکمت ادر موعظت کی باتیں بیان فرمائیں۔اول موئی ماہیا اور فرعون کا قصہ سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو

فَلْ نُونْنَا يُولَ كَا بِيَانِ مُورَة " بَنَ اسرائِل " كَي آيت ﴿ وَلَقَدُ الَّذِينَا مُؤسَّى يَسْعَ الْهِ وَيَقَدُ اللَّهِ وَيَعَنُ اللَّهِ وَعَوْنُ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ق یعنی جب وفقانو فقان کی آ بھیں کھولنے کے لیے وہ نشانیاں دکھلائی کئیں تو کہنے لگے کہ یہب مادو ہے مالانکدان کے دلول میں یقین تھا کہ موئ عیدالسلام سے جی اور جونشانیاں دکھلارہے جی یعنیا خدائی نشان جی ۔ جادوہ شعبدہ اور نظر بندی آئیں معرفض ہے انسائی اور عزور تکبرسے جان ہو جو کراپہے ضمیر کے خلاف حق کی تک تک تیب اور بچائی کا انکار کرد ہے تھے، ہمرکیا ہوا چند روز بعد پت لگ کیا کہ ایسے ہٹ دھرم مغدول کا انجام کیرا ہوتا ہے ۔ سب کو بحرکھا ہوا چند روز بعد پت لگ کیا کہ ایسے ہٹ دھرم مغدول کا انجام کیرا ہوتا ہے ۔ سب کو بحرکھا ہوا چند روز بعد پت لگ کیا کہ ایسے ہٹ دھرم مغدول کا انجام کیرا ہوتا ہے ۔ سب کو بحرکھا ہوا چند روز بعد پت لگ کیا کہ ایسے ہٹ دھرم مغدول کا انجام کیرا ہوتا ہے ۔ سب کو بحرکھان میں موجول نے کھالیا کہی کو کو روئن بھی نصیب مذہوا ۔

رسات کا منصب عطا ءفر ما یا اور کیے مجزات قاہرہ ان کوعطا کئے تاکہ ان کی نبوت ورسالت کے دائل اور برا ہین عام اوگوں کے سانے آجا کیں تاکہ معلوم ہوکہ مگذیبن اور مشکرین کا کیا انجام ہوتا ہے اس عبر تناک قصہ کوئن کر اہل ایمان کوشی ہوگی اور مشکرین اور مشکرین الحق میں تاکہ معلوم ہوگی ہوگی اور مشکرین التحق کہ جب موئی بن عمران طابع الدین سے واپس ہوئے اور مصر کی طرف متوجہ ہوئے اور داستہ بھول کئے شعے اور مصر کی طرف متوجہ ہوئے اور داستہ بھول کئے شعے اس وقت اپنی اہلیہ سے اور ساتھ والوں سے کہا کہ میں نے کوہ طور کی طرف آگر دیکھی ہے بھی جا کہ میں وہاں سے یا تو راستہ کی اس وقت اپنی اہلیہ سے اور ساتھ والوں سے کہا کہ میں نے کوہ طور کی طرف آگر دیکھی ہے بھی جا کہی جا کہ میں وہاں سے یا تو راستہ کی فراور پتہ لے کر آؤں گا آگر کوئی اس آگ کے قریب ہواتوں سے داستہ کی فر پوچھوں گایا تمہارے پاس آگ کا شعلہ لے کر آؤں گا تاکہ تم اس سے تا پو اور گری حاصل کرو۔ پس موئی طابع جب اس آگ کے پاس پہنچ تو من جانب النہ الن کوندا کی سمنی واز دی گئی کہ برکت و یا گی وہ قرشتے اس وقت وہاں آگ کے گرداگر دموجود اور حاضر شے دہ بھی موئی طابع اور ترکت و یا گیا وار میں ہونے اس وقت وہاں آگ کے گرداگر دموجود اور حاضر شے دہ بھی مرارک ہیں۔

اور بعض علما كا قول بدہے كد ﴿ مَنْ فِي النَّالِ ﴾ بے وہ ملائكدمراد ہيں جواس آگ ميں جلوہ افروز تھے۔اور ﴿ مَنْ مَوْلَهَا﴾ ہے وہ اشخاص مراد ہیں جوآگ کے اردگر دہتے جن میں مویٰ مایٹا بھی داخل تھے۔اوربعض علمایہ کہتے ہیں کہ ﴿مَنْ فِي النَّالِ ﴾ ہوہ نورانی فر نتے مراد ہیں جوآگ کے اندر جلوہ افروز تھے اور ﴿مَنْ حَوْلَهَا ﴾ سے وہ فر شتے مراد ہیں جوآگ کے قریب تھے اور آ گ کے اردگر دیتھے اور بیفر شتے ان فرشتوں سے کم درجہ والے تھے جو خاص اس آ گ کے اندر تھے بہر حال جو بھی متنی ہوں موی علیثلا کو یہ ندابطور سلام اور تحیہ اکرام تھی جس سے ان کااعز از اور اکرام اور ان کی تسلی مقصورتھی کہا ہے مولی گھبراؤ نہیں مبارک ہوتم کواور ملا ککہ حاضرین کو - جیے فرشتے جب ابراہیم مایشا کے پاس گئے تومن جانب اللہ میکہ ور خمت الله و برس کشه عَلَيْكُفِهِ أَهْلَ الْبَيْنِيِ ﴾ يه فرشتول كى طرف ہے سلام اور تحيه واكرام تھا اور ابن عباس نظائها ورسعيد بن جبير اورحسن بصرى رحمة الله عليها سے منقول ہے کہ وَمَن فِي السَّالِ ﴾ سے الله پاک مراد ہے یعنی الله تعالیٰ کا نوراس کی قدرت کا جلوہ مراد ہے اور ایک روایت میں ابن عباس بڑھ سے اس طرح آیا ہے کہ وہ آگ در حقیقت آگ نہی بلکہ وہ ایک نورتھا جوآگ کی صورت میں ظاہر ہوا اوراس روایت کی بنا پر آیت کا مطلب میہوگا کہ بابر کت ہے وہ ذات پاک جواس آگ میں جلوہ فرما ہے اور جس کا نوراس آگ میں ظاہر ہور ہاہے بینور البی کی ایک بخل تھی جواس آ گ کے آئینے میں ظاہر ہور ہی تھی جیسے آ تکھ کی بٹلی میں آسان کا جلوہ نظر آجا تا ہادریہ مطلب نہیں کہ آنکہ میں آسان ساگیا۔غرض یہ کہموی مانٹانے جود یکھاوہ نورالی کی ایک بخل تھی جو چیک رہی تھی اوروہ دنیا كَ آكُ نَهِ فِي بِلَدِ ايك نور اني اور غيبي آكتي جس مين نور اللي ظاهر مور باتفااورية ظاهري آگ نور اللي كاايك حجاب اورايك يرده يا أكينتى وجيها كدحديث مين آياب حدجابه النار ادرظامر بكرجو چيزكن آكينه مين ظامر مووهاس آكينه كاعين نبيس موتى ادر ناً كيناس كاعين ہوتا ہے آكيناس چيز كامظهر موتا ہاور آكينديس ظاہر مونے والى اصل ظاہر كا جلوه موتا ہوا ورجب سيمعلوم ہوگیا کہ وَمَن فِی النّابِ سے الله سِحان وتعالی مراد میں تومکن تھا کہ کسی نادان کو بدوہم موکداللہ تعالی کسی مکان اور کسی چیز میں سایا جہانوں کا پروردگارے و و کفلو قات کی مشابہت سے اور مکان سے اور ست سے اور جہت سے اور کمی کل میں نزول اور حلول کرنے

ے پاک اور منزہ ہے اس آگ میں جو کچھ نظر آیا وہ اللہ کنور کی ایک بخلی تھی جو آگ میں نمودار ہوئی جیسے آن آب کس آئید میں مجلی ہو سکتا ہے مگر اس میں سانہیں سکتا۔ اس ہوسکتا ہے مگر اس میں سانہیں سکتا۔ اس جملہ سے اللہ تعالی نے متنب فر مایا کہ کوئی اس آگ کو اللہ کا مکان نہ سمجھ جس میں اس کا نور ظاہر ہور ہا ہے اور محل اور مظہر میں اہل عقل جملہ سے اللہ تعالی نے متنب فر مایا کہ کوئی اس آگ کو اللہ کا مکان نے ہیں جس کے اندر متمکن موجود ہوتا ہے۔ مظہر کے معنی جائے طہور کے ہیں جیسے کے نزد کی فرق خاہر ہے محل کے معنی مکان کے ہیں جس کے اندر متمکن موجود ہوتا ہے۔ مظہر کے معنی جائے طہور کے ہیں جیسے آئی نے اور ظاہر ہونے والی مظہر (آئینہ) کے اندر موجود نہیں ہوتی باہر ہوتی ہے الحاصل یہ بخلی تھی ۔ حلول اور نزول نہ تھا۔

قلاصة کلام یہ کہ موٹی علی بھر اس نے جب یہ ندائی تو کہا کہ یہ ندا کرنے والاکون ہے تو بھریہ ندا آئی کہ اے موٹی تحقیق یہ فلاصة کلام یہ کہ موٹی علی بھر اس کے جب یہ ندائی تو کہا کہ یہ ندا کرنے والاکون ہے تو بھریہ ندا آئی کہ اے موٹی تحقیق یہ

نداکر نے والد اور تجھ سے خطاب اور کلام کرنے والا میں ہی ہوں اللہ جو تیرا پروردگار ہوں زبردست حکمتوں والا جس نے بیندا کر کے تجھ کو اپنی تعلیم سے عزت بخشی اور تجھ کو اپنا ہی اور رسول بنایا اور میرا ارادہ بیہ ہے کہ تجھ کو پکھ بجرات بھی عطا کروں جو تمہاری نبوت اور رسالت کی دلیل و بر ہاں بنیں ۔ پس اے موئ ملیلی تم اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ حسب الحکم جب موئ ملیلی نے اس عصا کوسانپ کی طرح بلتے اور نے اس عصا کو اپنے ہاتھ سے زمین پر ڈال دیا تو وہ سانپ ہوگیا۔ پس جب موئ ملیلی نے اس عصا کوسانپ کی طرح بلتے اور جلتے دیکھا تو ذرکے مارے پیٹے بھیر کر بھا گے اور پیچھے مڑکر کر دد یکھا یہ توف طبعی اور بشری تھا اس قسم کا خوف نبوت کے منا فی نہیں۔ ارشاد ہوا کہ اے موئ بلیلی کچھ تو نہیں ڈراکر تے ہم نہیں۔ ارشاد ہوا کہ اے موئ بلیلی کچھ تو نہیں ڈر نے کی ضرور سے نبیس۔ اس قسم کے خوف سے میرے رسول بالکل مامون ہیں نے بیہ مجزوقہ کو خوف سے میرے رسول بالکل مامون ہیں مگر وہ تحض کہ جس نے اپنا جان پر کسی تھی تو رہا کی ہواور اللہ کی نافر مانی کی ہووہ اگر ڈریتو اس پر بھی کوئی خوف وخطر میں برائی اور ظلم اور زیاد تی کے بعد اپنی برائی کوئی سے بدل لیا ہو لیمن تو بر کی ہوتو اس پر بھی کوئی خوف وخطر نہیں۔ بلاشہ میں بڑا بخشنے والا اور مہر بان ہوں تو بسے اس کا گناہ معاف کر دیتا ہوں۔

خلاصة كلام يدكه خدا كے حضور ميں انديشه صرف اس مخض كو ب كه جس نے كئ ظلم وستم يعنى كى معصيت كار آئاب كيا ہواوراس كے لئے بھى قاعدہ يہ به كدا گرتو به كرلے تو بھراس كوخوف اور انديشہ بيں رہتا للبذاتم كوؤر نے كى ضرورت نہيں اگرتم سے كوئى خطابھى ہوئى ہے جس كى بنا پرتم برار ہے ہوتو ہم معاف كرديں گے۔ جاننا چاہئے كداس آيت يعنى ﴿ لا يَعَافُ لَدَى الله مِن خوف مواخذہ كى نفى مراد ہے۔ الله كى عظمت وجلال كے خوف كى نفى مراد ہے۔ الله كا عظمت وجلال كے خوف كى نفى مراد بيں ۔ كما قال الله تعالى الله تعالى الله مِن عِبَادِية الْعُلَمُوُلُهُ ﴾ .

تکتہ: ..... اللہ تعالیٰ نے موکیٰ ملیٹی کوعصا ڈالنے کا حکم اس لئے دیا کہ جب اس کر همه کدرت اور خارق عادت کو دیکھیں تو بیجان لیس کہ بیکلام کرنے والا اور ندا دینے والا رب العالمین ہے۔ ان آیات میں معجز ہ عصا کا ذکر فرمایا اب اس کے بعد دوسرے معجز ہ کے اظہار کا حکم دیتے ہیں۔

چنانچ فرماتے ہیں اور اے مولی طائبااس مجز ہ عصا کے سواایک اور بھی مجز ہ ہے جوہم تجھ کوعطا کرتے ہیں وہ یہ کرتو اپناہاتھ اپنے کریبان میں ڈال اور پھراس کونکال تو وہ بلا سمی عیب اور بلاکسی مرض کے یعنی بلابرص وغیرہ کے نہایت سفید اور روش ہوکر نکلے گا چنانچے مولی طائبا نے ایسا ہی کیا کہ اپناہاتھ بغل کے پنچ لے جاکرنکا لا تو نہایت دکش نور کے ساتھ ظاہر ہوا کہ آنگھول کواپنی طرف جذب کرتا تھا اور خوب لہلہا تا تھا آ قباب کی روشی اگر چہ بہت تیز ہے تھی گرم ہے آنگھوں و چندھیا والی ہے پچھود لجسپ نہیں اور ، ہتا ہے کی روشن اگر چہ نا کوارنہیں تکراس میں ملاحت اور دیکشی نہیں۔

اے موکل ملینظان دونوں نشانیوں کومن جملہ نونشانیوں کے جوہم نے تجھ کوعطا می ہیں ان کو لے کر فرعون اوراس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ بلاشبہ وہ بڑے ہی ہدکارلوگ تھے۔ اور حدے نکل گئے ہتھے۔

نونشانیوس کابین سورهٔ بنی اسرائیل کی آیت ﴿ وَلَقَلُ اقْنِدَا مُوْلِی اِسْعَ الْبِی اِبْیَالْهِ اِلْبِی اِسْعَ الْبِی اِبْیِالْهِ اِللهِ الله ان کی تفصیل سورهٔ اعراف میں گزرچک ہے دونشانیاں تو یہ ہوئیں۔عصااور ید بیغا۔ تیسری انفلاق بحر، دریا کا بہت جانا۔ چھی طوفان ۔ یا نچویں جراد یعنی نڈی چھی فی لیاں۔ساتویں ضفادع یعنی مینڈک۔ آٹھویں وم یعنی خون ۔ تویں طمس اموال کے ماقال الله تعالیٰ ﴿ وَ اَبْدَا الْحَلِيْسَ عَلَى الْمُوالِهِمْ ﴾ وسویں جذب یعنی خشک سالی۔ گیارمویں نقصان اثمار ومزارع جن کا بیان سورۂ اعراف میں گزرچکا ہے۔

پس جب اس قوم کے پاس ہر ری نشانی سے پہنچیں جس سے آنکھیں کھل جا تھی تو ہو لے بیتو کھلا جادہ ہے القہ تعالی نے ابتداء دعوت ہیں موی ملینا کو دو مجز ے عطافر مائے بھر دقنا فو قنا اور مجزات دیئے گر ان معاندین نے بیے کہہ کرا نکار کردیا کہ بیتو کھلا ہوا جادہ ہوا دو ہے اور ان لوگوں نے از راہ ظلم و تکبر زبان سے ان مجزات کا انکار کیا لیکن ان کے دلوں نے اس بات کو بھین کرلیا کہ بین نیانیاں اللہ کی طرف سے ہیں جادو ہیں لینی فرعون کو اور اس کی قوم کو دل سے بھین کامل ہو گیا تھا کہ موئ ماجیا ۔ اللہ کے نبی اور سول ہیں اور جادو گرمیس گرمخض عنا دا در سرکشی کی بناء پر انکار کرتے ہے۔ بس دیکھ لے کہ ان مفسدوں کا انجام کیا براہوا کہ سب بحرقلزم میں غرق ہوئے اور ساری سرکشی فاک میں مل می اور دنیا کا جاہ وجلال اور مال ومنال سب ختم ہوا۔ مشکم ین کو چاہئے کہ اس قصہ سے عبرت بکڑیں ۔

# وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ إِنَّ هٰنَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُيِنُنِ ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْهٰنَ جُنُودُهُ مِنَ

اور دیا ہم کو ہر چیز میں سے ف ۱۳ بینک ہی ہے فضیلت مریح اور جمع کیے گئے سیمان کے پاس اس کے لکر اور دیا ہم کو ہر چیز میں سے ب شک ہی ہے بڑائی صریح۔ اور جمع کئے سیمان کے پاس اس کے لئکر، اور دیا ہم کو ہر چیز میں ہے۔ ب شک ہی ہے بڑائی صریح۔ اور جمع کئے سیمان کے پاس اس کے لئکر، اور دیا ہم کو ہر چیز میں ایک ہی بندے کو ماصل ان بہت سے کہا کہ بہت بندگان مذاکوان پر فضیلت دی مجتی ہے۔ باتی تمام کلوق پر فضیلت کلی تو بارے جہان میں ایک ہی بندے کو ماصل ہوئی جن کانام مبارک ہے محددول الله ملی الذعلیہ وسلم۔

وس یعنی داؤد کے بیٹوں میں سےان کے اصل جائشین حضرت سیمان علیہ السلام ہوئے جن کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے نبوث اور باد شاہت دونوں جمع کر دیں اور دوملک عطافر مایا جوان سے قبل یابعد سمی کو ندملا جن ، ہوا،اور پر ندول کوان کے لیے مسخر فر مادیا بے بیرا کہ موری میاس میں آئے گا۔

ف اس بات کا نکار کرنابداہت کا نکار ہوگا کہ پر عدے جو بولیاں بولتے میں ان میں ایک خاص مدتک افہام وقعمیم کی شان پائی جاتی ہے۔ایک پر عدب وقت اسپیز جوڑ ہے کو بلاتا یا دانہ دسینے کے لیے اسپیز بچول کو آ واز دیتا یا کسی چیز سےخون کھا کر خبر دار کرتا ہے،ان تمام عالات میں اس کی بولی اورلب و ہجہ یکمال نہیں ہوتا چتا نچیاس کے مخاطبین اس فرق کو بخو نی محموں کرتے ہیں۔اس سے ہم مجھتے ہیں کہ دوسرے احوال وضروریات کے وقت بھی ان کے چچہول میں ( موہمیں کتنے ہی متیٹا بہ ومتقارب معلوم ہول ) ایسالطین وخفیف تفادت ہوتا ہوگا، جسے د ، آپیں میں مجھے لیتے ہوں مے یتم کسی پوسٹ آف میں یلے جاؤا ورتار کی متنا برکھٹ کھٹ کھنٹول سنتے رہو، تمہارے نز دیک محض بے معنی حرکات واصوات سے زیاد ، دقعت مذہو گی لیکن ٹیلیگراف ماسر فورا بتادے **گا** که فلال جگه سے فلال آ دمی مضمون کہدر باہے یافلا کی کچرار کی تقریرا نہی تارول کی کھنگھٹا ہٹ میں صاف سنائی دے رہی ہے۔ کیونکہ و وان 'فقرات تلغرافیہ '' کی دلالت وضعیہ سے پوری طرح واقف ہے ۔علیٰ ہذاالقیاس کیا بعید ہے کہ داضع حقیقی نے نغمات میور کو بھی مختلف معانی ومطالب کے اظہار کے لیے دضع کیا ہو۔اورجس طرح انسان کا بچہ اسپنے مال باپ کی زبان سے آ ہستہ آ ہستہ واقعت ہوتارہتا ہے، طیور کے بیچے بھی اپنی فطری استعداد سے اسپنے بنی نوع کی بولیول کو سمجھنے لگتے ہوں اور بطور ایک بینمبر انداعجاز کے حق تعالیٰ تھی ہی کو بھی ان کاعلم عطافر مادے یے انات کے لیے جزئی ادرا کات کا حصول تو پہلے ہے مسلم چلا آتا ہے سکن بورپ کی جدید تحقیقات اب محوانات کی عاقبیت کو آدمیت کی سرمدسے قریب کرتی جاتی ہے حتی کر حوانات کی بولیوں کی" ابجد" تیار کی جا ر ہی ہے ۔ قرآن کریم نے خبر دی تھی کہ" ہر چیزا سے ہدور د گار کی کبیج قرقمید کرتی ہے جے تم سمجھتے نہیں اور ہر پرندہ اپنی ملؤ ۃ کرنیج سے واقف ہے ۔" امادیث صححہ میں جوانات کاتکم، بلکہ جمادات محصنہ کابات کرنااور بیج پڑھنا ثابت ہے۔اس سے ظاہر ہوا کہا سینے خالق کی اجمالی مگر صحیح معرفت ہر چیز کی فطرت میں تهرشین کردی می ہے یہ ان تی تبیع قمیدیا بعض می ورات وخطابات پربعض بندگان مندا کابطور ثرق عادت مطلع کر دیا جانااز قبیل محالات عقلیہ نہیں ۔ ہاں عام عادت کے خلات ضرور ہے یہواعجاز و کرامت اگر عام عادت اور معمول کے موافق ہوا کر ہے تواعجاز د کرامت ہی کیوں کہلائے (خوارق عادت پرہم نے متقل مضمون لکھا ہے اسے ملاحظہ کرلیا جائے ) بہر مال اس رکوع میں کوئی معجز ہے اس قسم کے مذکور میں ۔جن میں زائغین نے عجیب طرح کی رکیک اور لپر تحریفات شروع کردی ہیں، کیونکہ بعض طیور کا اپنی بولی میں آ دمیوں کے بعض علوم کو ادا کرنا، چیونٹیوں کا آپس میں ایک د دسرے کو مخاطب بنانااور سليمان پيغېبر کاان کومجھ لينا پيسب با تيں ان كنز ديك ايسي لغواد راحمقانه ٻيں جن پرايك بچه بھي يقين نہيں كرسكتا ييكن ٻيں كہتا ہوں كه لاكھوں محققين اور علمائے سلف وخلف کی نبہت خیال کرنا کہ وہ ایسی کچی ،لغوا ور بدیبی البطلان یا تول کو جنہیں ایک بچہ اورمخوار بھی نہیں مان سکتا تھا۔ بلاتر دید و تکذیب بیان كرتے ملے آئے اوران او ہام كورد كر كے مضمون آيات كى تحيح حقيقت جوتم برآج منكثف ہوئى ہے كئى نے بيان مذكى ؟ يدخيال ان ہا توں سے بھى بڑھ كر بغواوراحمقا نہ ہے جن کی بغویت کو تم تسلیم کرانا ماہتے ہو علما ہے ہرز مانہ میں غلاقہی یا خطاوتقصیر ہوسکتی ہے مگرینہیں ہوسکتا کہ شب وروز کی جن محموسات اور چش یاافآد و حقائق جن کو انسان کا بچه بچه میانا ہے و و معدیول تک بڑے بڑے عظمندا در محقق علما کو ایک دن بھی نظرید آئی ہوں۔ یاد رہے کہ ہم اسرائیل خرافات کی تائید نہیں کر رہے۔ ہاں جس مدتک اکابرسلف نے بلا اختلاف کلام البی کا مدلول بیان کیا ہے اس کو ضرورتسلیم کرتے ہیں خواہ و ، اسرائیلی روایات کے موافق بر مائیں یا مخالف ۔

ف يعنى السي عقيم الثان معلنت ونبوت كے ليے جو چيزيں اور سامان دركار تھے و وعطافر مائے۔

نَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّلِيرِ فَهُمُ يُؤزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا آتَوُا عَلَى وَادِ النَّمُلِ ﴿ قَالَتُ مَمْلَةً جن اور انسان اور اڑتے جانور پھر ان کی جماعیں بنائی جاتیں فل یہاں تک کہ تانیج چیونیوں کے میدان یر فی کہا ایک چیزی نے جن اور انسان اور اڑتے جانور، کھر ان کی مثلیں بٹیں۔ یہاں تک کہ جب پہنچے چیونٹیوں کے میدان پر، کہا، ایک چیونٹی نے، لَّأَيُّهَا النَّهُلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمُ ۚ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْهُنَّ وَجُنُودُهُ ۗ وَهُمْ لَا اے چیونٹیو! تھس جاؤ اپنے محمرول میں ر بیں ڈالے تم کو سیمان اور اس کی فوجیں اور ان کو اے چیونٹیو! تھس جاؤ اپنے گھروں میں۔ نہ پیں ڈالے تم کو سلیمان اور اس کے لشکر، اور ان کو يَشُعُرُونَ۞ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ آوُزِعْنِيَّ آنُ ٱشۡكُرَ يِعۡبَتَكَ الَّتِيَّ خر بھی نہ ہو ق**سل** پھرمسکرا کرنس پڑا اُس کی بات سے قسم اور بولا اے مریے رب میری قسمت میں دے کہ شرکروں تیرے احمان کا جو خبر نہ ہو۔ پھرمسکرا کر ہنس بڑا اس کی بات ہے۔ اور بولا، اے رب! میری قسمت میں دے کہ شکر کروں تیرے احسان کا جو ٱنْعَمْتَ عَلَى وَعلى وَالِدَى وَآنُ آعُمَلَ صَالِعًا تَرْضُمهُ وَآدُخِلَنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ تو نے کیا جھ پر اور میرے مال باپ پر اور یہ کہ کرول کام نیک جو تو بند کرے اور ملا نے جھ کو اپنی رحمت سے است تو نے کی مجھ پر اور میرے مال باپ پر، اور یہ کہ کروں کام نیک جو تو پند کرے اور ملا لے مجھ کو اپنی مہر سے اپنے ف یعنی سیمان علیدالسلام جب می طرف کوچ کرتے تو جن،انس، طیورتینول قسم کے شکروں میں سے حب ضرورت ومسلحت ساتھ لیے ماتے تھے۔اوران کی جماعتوں میں خاص نظم دضرط قائم رکھا جاتا تھا مشلا بچھلی جماعتیں تیزیل کریااڈ کرا گلی جماعتوں ہے آ مے نہیں نکل سکتی تھیں مدیکو کی سیای اسپے مقام اور ڈیو کی کو چھوڑ کر جاسکتا تھا۔ جس طرح آج بری ، بحری اور ہوائی طاقتوں کو ایک خاص نظم ورّ تیب کے ساتھ کام میں لایا جا تاہے۔ فل یعنی سیمان کاایے اور کشکر کے ساتھ ایسے میدان کی طرف گزرہ واجہاں چیونیٹوں کی بڑی بھاری بستی تھی۔

### الصُّلِحِيْنَ 🛈

#### نیک بندول میں ۔ فیل

#### نیک بندوں میں۔

### قصيهُ دوم: دا وُر عَلَيْظِهِ اجمالاً وسليمان عَلَيْظِهُ تَفْصِيلاً

قَالَالْمُنْ اللَّهُ ال ان آیات میں حضرت دا وُداور حضرت سلیمان عظام کا قصہ بیان کرتے ہیں اور ان دینی اور دنیوی احسانات اور انعامات کا ذکر کرتے ہیں جو منجانب اللّذان دونوں پغیمروں پرمبذول ہوئے۔

حضرت داؤد مَائِيهِ کونبوت اورعلم شریعت کےعلاوہ سلطنت عطا کی اورخارق عادت طریقہ پرزرہ سازی کی صنعت بلائی تا کہ کافروں سے جہاد میں مدد ملے۔اورسلیمان مائیه کومنطق الطیر اور تنخیر جن اور تنخیر ہوا کامعجز ہ عطا فر ما یا جن اورانس کوان کا تابع فر مان بنا یا اور جرند پرند کی زبان کاعم ان کوعطا فر ما یا اور علاوہ ازیں یہ قصہ عجیب وغریب خوارق پرمشمل ہے جو سبب کے سب سلیمان مائیلا کے معجز ات اور دلائل نبوت تھے منطق الطیر اور تنخیر ریاح اور تنخیر جنات اور دا قعہ عرش بلقیس سلیمان مائیلا کے معجز ات تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پغیروں کو نبوت کے ساتھ بے مثال سلطنت سے نواز ااور جس شیم کی سلطنت ان دونوں پغیروں کو عطاکی وہ در حقیقت ان دونوں کا مجزو تھی۔ اور ان کی نبوت کی دلیل اور پر ہان تھی کہ لوگ اس بے مثال سلطنت کو دکھی کر ہے گئے کہ جھے لیس کہ بیسلطنت اس شیم کی نبیس کہ جود نیا کے باد شاہوں کو حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ بیر من جانب اللہ ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت اور نبوت اور باد شاہت دونوں جمع کر دی گئی ہیں۔ چنا نچی فرماتے ہیں اور البہ شخصی ہم نے داکو داور سلیمان فیا آپھی کو ایک خاص علم عطاکیا جو قانون شریعت اور قانون شریعت اور قانون حکومت اور قطا وسیاست دونوں پر مشمل تھا۔ اور کا جامع تھا۔ اور دین وحکست اور قطا وسیاست دونوں پر مشمل تھا۔ اور کا جامع تھا۔ اور دین وحکست اور قطا وسیاست دونوں پر مشمل تھا۔ اور کی مسلطنت ہی عطاکی اور جنات اور شاخوں کو ہمار المطبق اور فر مانبردار بنایا اور ہوا کواور پر ندوں کو ہمارے لیم مخرکر دیا اور سلطنت کی عطاکی اور جنات اور شاخوں کو ہمارا مطبق اور فر مانبردار بنایا اور ہوا کواور پر ندوں کو ہمارے لیم مخرکر دیا اور سلطنت ہی عطاکی اور جنات اور شیاطین کو ہمارا مطبق اور فر مانبردار بنایا اور ہوا کواور پر ندوں کو ہمارے لیم مخرکر دیا اور سلطنت کی عطاکی اور جنات اور شیاطین کو ہمارا مطبق اور فر مانبردار بنایا اور ہوا کواور پر ندوں کو ہمارے لیم مخرکر دیا اور سلطنت کی عطاکی اور جنات اور شیاطین کو ہما کو عطام و یک شعر دون کی سلیمان علیہ کی کو مانس کے ہمار نہیں کہ بیک ہمار نہیں کہ کہ ہمار کر نیا ہمارا کر مانبراں کر بھر پر ہما کر ہمارہ کر ہمارہ کی ہمارہ کیا ہمارہ کہ ہمارہ کر ہمارہ کر ہمارہ کر کہ کر بارہ ہمارہ کر ہمارہ کر ہمارہ کر ہمارہ کر ہمارہ کر ہو اور ہو کو کر ہمارہ کر ہمارہ کر ہمارہ کر ہمارہ کر ہو کہ ہو مرکم کر ہو کہ ہو کر ہو گر ہمارہ کر ہمارہ کر ہو کہ ہو مرکم کر ہو کہ ہو کہ کر ہو گر ہمارہ کر ہو کہ ہو کہ کر ہو کہ ہو کر ہو کہ ہو کر ہو گر ہو کہ ہو کر ہو کہ ہو کر ہو کہ ہو کر ہو گر ہو کہ ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو کہ ہو کر ہو گر ہو کہ ہو کر ہو کہ ہو کر ہو کہ ہو کر ہو گر ہو کہ ہو کر ہو کہ ہو کر ہو کر ہو کر ہو

کے انہیں بیٹے سے تو پھر سلیمان طبیعا کی کیا خصوصت۔ مال و دولت کی وارث تو ساری بی اولا دہوتی ہے اس خبر دینے کی مفرورت بی کیا تھی۔ معلوم ہوا کہ وراخت سے علم وحکمت اور نبوت کی دراخت مراد ہے جس میں ان کے دوسرے بھائی شریک نہ سے نیز بیٹا تو باپ کا وارث ہوا بی کرتا ہے اس میں کوئی خاص نصلیت نہیں اور یہ جملہ۔ لیعنی ﴿وَوَوَرِتَ سُسلَیْنِیْنِ ﴾ المح حضرت سلیمان مائیدا کی مدح اور تعریف کے لئے لا یا گیا ہے پس اگراس آیت میں مال و دولت کی وراخت مراد لی جائے تو پھر اس جملہ کا مقام مدح اور تعریف میں ذکر کرنا فضول ہے۔ ہر بیٹا اپنے باپ کا وارث ہوا ہی کرتا ہے۔ اس میں کمال ہی کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ آئیت میں مال کی وراخت ہرگز ہرگز مراد نہیں جیسا کہ شیعوں کا گمان ہے بلکہ علم اور نبوت کی وراخت مراد ہے۔ باپ معلوم ہوا کہ آئی بعد بیضر وری نہیں کہ بیٹا باپ کے علم وحکمت کا بھی وارث بنے ۔ شیعہ لوگ لفظ وراخت کو مال کی وراخت کے مرنے کے بعد بیضر وری نہیں کہ بیٹا باپ کے علم وحکمت کا بھی وارث بنے ۔ شیعہ لوگ لفظ وراخت کو مال کی وراخت کے مرنے کے بعد میضروس بچھتے ہیں سویے غلط ہے۔ اللہ تعالی فرمات کے وارث بنے جیس ویے غلط ہے۔ اللہ تعالی فرمات کے وارث بنے جیس کے مرنے کے اللہ تعالی میں کے مال و دولت کے وارث بنے جیس کی اللہ تعالی میں کے مال و دولت کے وارث بنے جیس کے دارث بھے تو کیا شیعوں کا تعرب کی اللہ تعالی میں کے مال و دولت کے وارث بنے جیس ۔

غرض یہ کہ بیضروری نہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا باپ کی ملم وحکمت کا وارث بنے اس لئے اس آیت وارث ہوئے کو فرق کہ گرنے کے وہ دان کے علم وحکمت اور نبوت کے وارث ہوئے اور باپ کی طرح بنے کو بھی من جانب اللہ مجزات اور کرا مات عطا ہوئے اس لئے سلیمان مائیٹا نے اللہ کی نعتوں کا شکر کیا اور باپ کی طرح بنے کو بھی من جانب اللہ مجزات اور کرا مات عطا ہوئے اس لئے سلیمان مائیٹا نے اللہ کی نعتوں کا شکر کیا اور اس کی حمد و ثنا کی اور بطور تحدیث سلیمان مائیٹا نے کہا اے لوگو ہم کو پر ندوں کی بولی سکھائی گئی ہے کہ پر ندے جو آپ میں ہولتے ہیں ہم ان کی بولی کو بچھتے ہیں جو ہم رے علاوہ کی اور کو میسر نہیں اور علاوہ ازیں ہم کو ہر شم کی چیز دگی گئی ایک خاص حصد دیا گیا ہے۔ یعنی مجھ کو اور میرے والد داؤد مائیٹا کو دنیا اور آخرت کی نعتوں میں سے ہر شم کی چیز دگی گئی جس کی مہم کو ضرورت تھی یعنی نبوت اور علم وحکمت کے ساتھ سلطنت اور مال ودولت اور تنخیر جن وانس اور تخیر طیر و ہوا بھی جس کی مہم کو ضرورت تھی یعنی نبوت اور خما نبر دار ہیں اور عجیب عجیب صنعتوں کے لئے جنات کو میرے لئے مخرکیا۔ ب مجملی کو میا ہونگی کہ سب میرے مطبح اور فرما نبر دار ہیں اور عجیب عجیب صنعتوں کے لئے جنات کو میرے لئے مخرکیا۔ ب کھی کو میا ہونگی کہ سب میرے مطبح کی اور اختیار کو ذرہ برابر دخل نہیں مقصود یہ تھا کہ یہ جو پھی مجھ کو دیا مجمل کیا ہے وہ سب فضل اللی ہا وادا کرام غداوندی ہے لہذا تم کو چاہے کہ ان غین کرامتوں کو دیم کر مجھ پرایمان لا واور سلیمان مائیٹا نے میگلہ بطور اللی ہا نہ کہ بطور فرخ ۔

پرندوں کی بول سجھ لینا عقلاً کوئی محال امز ہیں۔ قرآن کریم نے خبر دی ہے کہ ہر چیز اپنے پروردگاری تبیع وقمید کرتی ہے گرتم اس کی تبیع وقمید کوئیں ہے گئی ہے گئ

ا حادیث میحدیث ثابت ہے اورسلیمان مائیلا کے پرندوں کی بولی سجھنے کے واقعات کتب تفاسیر میں مذکور ہیں۔غرض میہ کہ نبوت اورسلطنت دونوں چیز وں کا ملنا بلاشبہ فضل النبی ہے اور بڑی فضیلت اور بزرگ ہے۔

# ذكرقصه شكرديكر

اب آئندہ آیات میں سلیمان مائیل کی دوسری نعت پرشکر گزاری کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔اور سلیمان مائیلا کے کے مختلف قتم کے شکر جمع کئے گئے از قتم جن اوراز قتم انسان اوراز قتم پرنداور پھرردا گئی ہے بل وہ مُقہرائے جاتے تھے تا کہ بیجھے آنے والے بھی شامل ہوجا نمیں ۔ کوئی رہ نہ جائے ۔ اورسب با قاعدہ جمع ہوکرروانہ ہوں ۔ ونیا میں اس قسم کی سلطنت نہ جیونٹیو<u>ں کے</u> میدان پر پہنچ تو ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں ہے بیہ کہااے جیونٹیو! اپنے بلوں میں کھس جاؤالیا نہ ہو کہ سلیمان مل<sup>ینی</sup>ااوراس کالشکرتم کچل دے اوران کو <del>خربھی نہ ہو</del> اس چیونٹی کویقین تھا کہ نبی اوراس کےاصحاب جان بو جھ کرکسی پر ظلم وزیا دتی نہیں کرسکتے بیے چیونٹی رافضیو ں سے زیا دہ تقلمندھی جوصحابہ کرام سے بدگمان ہیں اوران کاعقبیدہ بیہ ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کی آل واولا دیرجان کرظلم کیا۔معلوم ہوا کہ حیوانات کوبھی اس کاعلم ہے کہ انبیاء کرام اور ان کے اصحاب<u>ہے</u> دیدہ و وانستیسی پرظلم اورزیاد تی ممکن نہیں۔حضرت سلیمان مایئلانے دور سے اس کی آ واز کوئن لیااور سمجھ گئے پس سلیمان مایئلا اس کی اس بات سے مسکراتے ہوئے بیننے لگے اورخوش ہوئے کہ جانوروں کوبھی مجھ پراطمینان ہے کہ میں اور میر ہےاصحاب ان پر ظلم نہیں کریں گے نیز جانوروں کی بولی مجھ لیناحق جل شانہ کی ایک عظیم نعمت اور کرامت ہے اس ایک نعمت کو دیکھ کراور نعمتیں یاد آ گئیں تونعت کوچھوڑ کرمنعم حقیقی کی طرف متوجہ ہو گئے اورشکر اور من جات میں مشغول ہو گئے اور کہنے بگے اے میرے پروردگار <u>مجھے تو ف</u>ق دے کہ میں تیرے احسان کا جوتو نے مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پر برابران کاشکر کرتا رہوں۔ آپ نے اپنی رحمت سے مجھ کومنطق الطیر کے علم جیسی نعمت عطاکی ۔اب درخواست یہ ہے کدان نعمتوں پرشکر کرنے کی تو فیق بھی عطا فرمااوراس بات ک بھی توفیق دے کہ ایسے نیک کام کرتار ہوں جس سے آپ راضی ہوں۔ بغیر آپ کی رضا کے سب بیج ہے اور مجھ <del>کو ابنی رحمت اور عنایت ہے اپنے خاص نیک بندوں کے زمرہ میں داخل فر ما یعنی تیری بارگاہ ہے جو الطاف وعنایات</del> عبادصالحین پرمبذول ہوئے ہیں مجھ کو بھی ان میں شریک فرما۔ نیک بندوں سے انبیاء کرام بیٹا ہمراد ہیں جیسے حضرت ابراہیم اوراساعيل اوراسحاق اور يعقو بعليهم الصلاة والسلام به

نكته: ..... افر شدة آیات سر و فیه فرو و مون کالفظ آیا ب اوراس آیت می و رتب آوز فرخی آیا به دونوں کااصل ماده ایک به دونوں کااصل ماده ایک به دونوں کا اصل ماده ایک به دونوں کا مطلب بیہ به کدا ب الله مجھ کواپئی ناشکر سے دوک دے اور تیراشکر میرے پاس درکار به اور میں اس کوابیا باندھ کررکھوں کہ تیراشکر میرے ہاتھ سے جھوٹ نہ جائے۔ کہا فی الکشاف اجعلنی ازع شکر نعمت کی عندی و اکفه وار تبطه لاینفلت عنی حتی لاانفک شاکر الل انتہی۔

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا آرَى الْهُلُهُلَ ۖ آمُ كَانَ مِنَ الْغَآبِبِيْنَ۞ لَأُعَدِّبَتَّهُ اور خبر کی اڑتے جانوروں کی تو کہا کیا ہے جو میں نہیں دیکھتا بدید کو یا ہے دہ غائب فیل اس کو سزا دول کا اور خبر کی اڑتے جانوروں کی، تو کہا، کیا ہے جو میں نہیں دیکھتا ہد ہد کو ؟ یا ہو رہا وہ غائب۔ اس کو مار دول گا عَ<u>نَابًا شَيِيْنًا اَوُ لَااذْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَاتِيَنِي بِسُلُطِنِ مُّبِيْنِ® فَمَكَّفَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ</u> سخت سزا فل یا ذیج کر ڈالوں کا یا لائے میرے پاس کوئی مند مریج فیل چر بہت دیر ندکی کہ آکر کھا زور کی یا ذرج کر ڈالوں گا، یا لاوے میرے پاس کوئی سند صریح۔ پھر بہت دیر نہ کی کہ آ کر کہا، ٱحَطْتُ بِمَالَمَ تُحِطْ بِهٖ وَجِئُتُك مِنْ سَبَا, بِنَبَا يَّقِيْنِ ® إِنِّهُ وَجَلْتُ امْرَاتُهُ تَمْلِكُهُم م نے یا خبرایک جیز کی کہ تھوکواس کی خبر تھی اور آیا ہول تیرے پاس ساسے ایک خبر لے کر تھی تی میں نے پایاایک عورت کو جوان بر باد شامی کرتی ہے میں لے آیا خبرایک چیز کی کہ تجھ کواس کی خبر نہ تھی ، اور آیا ہول تیرے پاس سباے ایک خبر لے کر تحقیق میں نے یا کی ایک عورت ان کے راج پر، وَاُوْتِيَتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرُشٌ عَظِيْمٌ ﴿ وَجَدُنَا اللَّهُ مَا يَسْجُدُونَ لِلشَّهُ سِ اور اس کو ہر ایک چیز کل ہے فی اور اس کا ایک تخت ہے بڑا فلے میں نے پایا کہ وہ اور اس کی قوم سجدہ کرتے ہی سورج کو ادر اس کو سب چیز ملی ہے، اور اس کا ایک تخت ہے بڑا۔ میں نے پایا کہ وہ اور اس کی قوم سجدہ کرتے ہیں سورج کو مِنْ دُوْنِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ آعُمَالَهُمُ فَصَدَّهُمُ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمُ لَا الله کے مواتے اور مجلے دکھلا رکھے ہیں ان کو شیطان نے ان کے کام پھر روک دیا ہے ان کو راسہ سے مو وہ اللہ کے سوا، اور بھلے دکھائے ہیں ان کو شیطان نے ان کے کام، پھر روکا ہے ان کو راہ سے، سو وہ ف کسی ضرورت ہے میںمان علیہ السلام نے اڑنے والی فوج کا جائز ولیا ہدیدان پرنظر نہ پڑا فرمایا کیابات ہے پدیکو میں نہیں دیکھتا ۔ آیا پریموں کے جھنڈ مِن مُحْدَوُنْظُرْ بَيْنَ آيا، ياحقيقت مِن غير ماضر ٢٠٠٠

(تنبیہ) پر عدوں سے صفرت سلیمان مختلف کام لیتے تھے مثلاً ہوائی سفر میں ان کا پر سے باندھ کراو پر سایہ کرتے ہوئے جانا، یاضرورت کے وقت ہائی وغیر ، کا کھوج لگانا ، یانامہ بری کرناوغیر ، ممکن ہے اس وقت ہر ہدئی کوئی فاص ضرورت پیش آئی ہو مشہور ہے کہ جس مکھزیین کے بیٹیے ہائی قریب ہو ہدہو محصول ہوجا تا ہے اور یہ کچھ مشبعہ نہیں کہ حق تعالی می جانور کوکوئی فاص ماسدانسانوں اور دوسر سے جانوروں سے تیز هنایت فر ماد سے ۔ای ہدیکی نبست معتبر نگات نے بیان کیا کرزین میں جس مگر ٹی کے بیٹی اہوا سے محمول کر کے فررا نکال لیتا ہے تی کہ محمل کے بیٹی کھود تا ہے تب وہاں سے کینی انگلائے۔

ویل مثلا اس کے بال و پرنوج ڈالوں گا۔

وسل یعنی اپنی غیر مامنری کاواضی عذر پیش کرے۔

قس صفرت سلیمان کواس ملک کامال مفسل نہ پہنچا تھا۔ اب پہنچا۔ ساایک قرم کانام ہان کادفن عرب میں تھا" میں 'کی طرف (موضح القرآن) کو یا بد ہدکے ذریعہ سے حق تعالیٰ نے متنبہ فرماد یا کہ بڑے سے بڑے انہان کا علم بھی محیط آمیں ہوسکتا دیکھوجن کی بابت خود فرمایا تھا ﴿وَلَقَدُ الَّهُمُنَا خَاوْدَ وَسُلَهُمُنَى عِنْهُمَا ﴾ ان کوایک جزئی کی اطلاع بد ہدنے کی۔

ف برایک چیزیس مال ارباب فرج اللحداورس و جمال سبآ محیار

ت المراب المراب المرابعة المر

يَهُتَكُونَ۞ۚ ٱلَّا يَسُجُكُوا بِلَهِ الَّذِينُ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّهَوْتِ وَالْاَرْضِ وَيَعُلَمُ مَا راہ نہیں پاتے فیل میوں مدسجدہ کریں اللہ کو جو نکاتا ہے چھپی ہوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں اور جانا ہے جو راہ نہیں پاتے۔ کیوں نہ سجدہ کریں اللہ کو جو نکالتا ہے چھپی چیز آسانوں میں اور زمین میں، اور جانتا ہے جو تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۞ اللهُ لَا إِلهَ إِلَّا هُورَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۖ قَالَ سَنَنْظُو چھاتے ہوا درجوظاہر کرتے ہو فی اللہ ہے کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا پر در د گارتخت بڑے کا فٹ سیمان نے کہا ہم اب د کھتے ہیں تو نے چھیاتے ہو اور جو کھولتے ہو۔ اللہ ہے! کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا صاحب تخت بڑے کا۔ کہا ہم دیکھیں گے تو نے اَصَكَقُتَ اَمُر كُنْتَ مِنَ الْكُنِدِيْنَ@ إِذْهَبْ بِّكِتْبِيُ هٰنَا فَٱلْقِهُ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ بچ کہا یا تو جبوٹا ہے فک ہے جا میرا یہ خل اور ڈال دے ان کی طرف پھر ان کے پاس سے <u>تج کہا یا تو جھوٹا ہے۔ لے جا میرا یہ خط اور ڈال دے ان کی طرف، پھر ان پاس سے </u> عَنْهُمْ فَانْظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ۞ قَالَتُ يَأَيُّهَا الْمَلُوا إِنِّي ٱلْقِي إِلَىَّ كِتْبٌ كَرِيْمٌ۞ إِنَّهُ ہت آ پھر دیکھ وہ نمیا جواب دسیتے ہیں ہے کہنے لگی اے دربار والو میرے باس ڈالا گیا ایک خط عرت کا وہ ہت آ، پھر دیکھ وہ کیا جواب دینے ہیں۔ کہنے لگی، اے دربار والو! میرے پاس ڈال دیا ہے ایک خط عزت کا۔ وہ عُ مِنْ سُلَيْهٰنَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ﴿ ٱلَّا تَعُلُوا عَلَى وَٱتُونِي مُسْلِمِيْنَ ﴿ خطب سلیمان کی طرف سے فیلے اوروہ بیہ شروع اللہ کے نام سے جو بچدم ہر بال نہایت جم والا بے کہ ذور نہ کردم ہرے مقابلہ میں اور سطے آقر میرے سامنے حکم بردار خط ہے سلیمان کی طرف سے اور وہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہریان نہایت رخم والا۔ کہ زور نہ کرومیر سے مقابل، اور چلے آ و حکم بردار ہوکر۔ ول یعتی و ہ قرمشرک آفتاب پرست ہے مشیطان نےان کی راہ مار دی ،او رمشر کاندرموم واطوار کوان کی نظر میں خوبصورت بنادیا۔ای لیے د ، راہ بداہت نہیں یاتے۔ بدہدنے یہ کہ کو یاسیمان علیہ السام کواس قوم پر جہاد کرنے کی ترغیب دی۔ فیل غالباً به به به کے کلام کا تمتہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ جانورا ہے خالق کی تھیے معرفت فطرۃ رکھتے ہیں۔ یابطورخرق عادت ای بدیدکو اس طرح کی تفصیلی معرفت عطا ۔ کی گئی ہو بیندا ماسے توابسی معرفت ایک خٹک کوئری میں پیدا کر دے۔ باقی جانوروں میں فطری طور پراس قسم کی عقل دمعرف کاموجو دہونا جے صدر شیرازی نے "اسفارار بعة مس" علم صنوري" يا "شعور بيط" سے تعبير كيا ہے اس كومتازم نيس كران كى طرف انبيامبعوث ،ول يونكريو فطرى معرفت كبي أبيس جبل سے ياور بعث انبا كاتعلق كمبيات سے ہوتا ہے نیز بین مح نبیں كەجس چیز میں كوئى در جەعقل وشعور كا ہو و ، مكلت بھى ہو يەشلاشرىعت حقد نے مبى كومكلت قرار نہيں ديا۔ مالا نكه قبل از بلوغ اس ميس خاصاد رجه على كاموجو د ب-اس سے جيوانات كى عالمتيت كا نداز ، كرو\_

(تنبیه) حغرت شاه صاحب لکھتے ہیں کہ 'بد ہد کی روزی ہے دیت سے میزے نکال نکال کرکھانا۔ ندوا ندکھائے زمیوہ اس کوانند کی ای قدرت سے کام ہے یہ شایداس سے ٹیٹھر مج الْحَدِب کا خاص طور ہر ذکر کیا۔ واللہ اعلم۔

فل یعنیاں کے عرش عقیم سے بقیس کے تخت و کیانبت۔

في يعنى تير مع جموت يح كالمتمان كرتابول .

۔ بعنی سلمان نے ایک خولکھ کر ہد ہے حوالہ کیا کہ سلکہ '' سا'' کو پہنچا دے ادر جواب لے کرآ ۔اور دیکھنا خط پہنچا کر و ہال سے ایک طرف ہٹ جانا ۔ کیونکہ قامد کاویمی سر پرکھزار سناآ داب شانہ کے معاون ہے ۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ''یعنی آپ کو چھپالیکن و ہال کاما براد یکھ ، یہ ہدخط لے حمیا بکقس جہال ایمل = قَالَتُ يَأَيُّهَا الْمَلَوُّا اَفْتُوْنِيْ فِيَّ آمُرِيْ ، مَا كُنْتُ قَاطِعَةً آمُرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿ قَالُوْا ہو کر فل کہنے لگی اے دربار دالومشورہ دو جھے کو میرے کام میں میں مے نہیں کرتی کوئی کام تمبارے عاضر ہونے تک ف**ی** وہ بولے کہنے گئی، اے دربار دالو! مشورہ دو مجھ کو میرے کام کا۔ میں مقرر نہیں کرتی کوئی کام، جب تک تم حاضر نہ ہو۔ وہ بولے نَعُنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَّأُولُوا بَأْسٍ شَينِهِ ﴿ وَّالْاَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ قَالَتُ

ہم لوگ زدر آور بی اور سخت لڑائی والے اور کام تیرے انتیار میں ہے سو تو دیکھ لے جو حکم کرے فیل کہنے لگی ہم لوگ زورآ در ہیں اور شخت لڑائی والے۔ اور کام تیرے اختیار ہے، سو تو دیکھ لے جو تھم کرے۔ کہنے گلی،

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً ٱفْسَلُوهَا وَجَعَلُوا آعِزَّةَ آهْلِهَا آذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِك

بادثاہ جب کھتے میں نستی میں اس کو خراب کردیتے میں اور کر ڈالتے میں وہاں کے سرداروں کو بےعزت اور ایما ہی کچھ بادشاہ جب چیٹھیں کسی بستی میں، اس کو خراب کریں اور کر ڈالیں وہاں کے سرداروں کو بےعزت۔ اور یبی کچھ

يَفُعَلُونَ۞ وَإِنِّي مُرُسِلَةٌ اِلَيْهِمْ جِهَدِيَّةٍ فَنْظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۞ فَلَبَّا جَآء

کریں گے اور میں بھیجی ہول ان کی طرف کچھ تحفہ پھر دیکھتی ہول کیا جواب لے کر پھرتے ہیں بھیجے ہوئے فی مجر جب پہنچا کریں گے۔ اور میں بھیجتی ہوں ان کی طرف کچھ تحفہ، پھر دیکھتی ہوں کیا جواب لے کر پھرتے ہیں بھیجے ہوئے۔ پھر جب پہنچا = سوتی تھی ۔ دوزن میں سے جا کراس کے سینہ پر رکھ دیا۔" (موقع)

فل بلقیس نے خطر پڑھ کرا سے مشیروں اور در باریوں کوجمع کیا، کہنے لگی کرمیرے پاس یہ خط مجیب طریقہ سے بہنچا ہے جوایک بہت بڑے معز زومحترم باوشاہ

(سلیمان) کی طرف سے آیا ہے ۔غالباً حضرت سلیمان کا نام اوران کی ہے مثال حکومت وشوکت کاشہر ہ پہلے ہے ن چکی ہو گئی۔ ف ایسامختیر، جامع اور پرعظمت خط ثاید ہی دنیا میں کسی نے لکھا ہو مطلب یہ تھا کہ میرے مقابلہ میں زورآ زمائی سے کچھے نہ ہوگا۔خیریت اس میں ہے کہ اسلام قبول كرواد حكمبر دار موكرآ دميول كى طرح ميدهى انگيول مير ب سامنے ما ضربو جاؤية بهاري فيخي اور تكبرمير ، آھے كچھ ند يطي كى۔

فی یعنی مشوره د و محیا جواب دیا جائے اور محیا کارروائی کی جائے جیسا کتمہیں معلوم ہے میں کسی اہم معاملہ کافیصلہ بدون تمہارے مشورہ کے نہیں کرتی ۔

وسل یعنی ہمارے پاس زورو طاقت اورسامان حرب کی تی ہیں ۔ نہی باد شاہ سے د سبنے کی ضرورت، تیرا پھم ہوتو ہم سیمان سے جنگ کرنے کے لیے نیا ہیں ۔ آ کے تو مختار ہے سوچ تمجھ کر حکم دے۔ ہماری گردن اس کے سامنے تم ہو گی معلوم ہوتا ہے کہ درباریوں کی ملاح لڑائی کرنے کی تھی مگر ملکہ نے اس میں تنجیل مناسب مجمى اورايك بين بين صورت اختيار كى جس كاذكرة محة تاب-

وس معلوم ہوتا ہے کہ معلمون خط کی عظمت و شوکت اور دوسرے قرائن و آثار سے بنقیس کو یقین ہوگیا کداس ہادشاہ پر ہم فالب نہیں آسکتے اور کم از کم اس کا قری احتمال تو ضرورتھا۔ اس نے بتلایا کہ ایسی ثان وشکوہ رکھنے والے بادشاہ سے لڑنا تھیل نہیں ۔ اگردہ فالب آمجنے ( بیسا کہ قوی امکان ہے ) تو ملوک وسلامین کی مام ماوت کےموافق تمہارے شہروں کو تہدو بالا کر کے رکھ دیں گے ۔اورو ، انقلاب ایسا ہو گاجس میں بڑےعزت والےمسر واروں کو ذکیل وخوار ہونا پڑے کا لہذامیرے زویک بہتر ہے کہ ہم جنگ کرنے میں جلدی نہ کریں بلکھان کی طاقت جبعی رجمانات ،نوعیت حکومت اوراس بات کا پرتہ لگا تیل کھان کی جمعیموں کی پشت پرکون می قرت کارفر ماہے ۔اور پیکہ داقعی طور پرو ، ہم سے کیا جاہتے ہیں ،اگر کچھتحانف و ہدایاد ہے کہ ہم آ نے والی مصیبت کو اسپے سرسے ٹال سکیں تو زیاد واچھا ہو کا ورنہ جو کھر رویمعوم ہو جائے کا ہم اس کے مناسب کارروائی کریں مے رحضرت ثاه ماحب تھتے ہیں۔ "بلقیس نے ماہا کہ اس باد ثاہ کا ثوق در یافت کرے کس چیز سے ہے ۔ مال ، فربسورت آ دمی ، یانادرسامان ، سبقیم کی چیز س تحفیم سیجی تھی ۔ "

سُلَيْهُنَ قَالَ اتُّمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا اللَّهُ عَيْرٌ مِّمَّا اللهُ عَيْرٌ مِّمَّا اللَّهُ عَيْرٌ مِّمّا اللَّهُ عَيْرٌ مِّمَّا اللَّهُ عَيْرٌ مُمَّا اللَّهُ عَيْرٌ مِّمَّا اللَّهُ عَلَيْهُ من اللَّهُ عَلَيْكُم من اللَّهُ عَلَيْكُ من اللَّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم من اللَّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم من اللَّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُم عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُم عَلَّهُ عَلَيْكُم عَلَّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَّهُ عَلَّ عَلَيْكُم عَلَّ عَلّ

سلیمان کے پاس بولا کیاتم میری اعانت کرتے ہومال سے، سوجواللہ نے جمھے کو دیا ہے جات سے جوتم کو دیا ہے بلکرتم ہی اپنے تخفہ سے

سلیمان پاس، بولا کیاتم میری رفاقت کرتے ہو مال ہے؟ سو جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے بہتر ہے اس سے جوتم کو دیا۔ نہیں،تم اپنے تحفہ سے

تَفْرَحُونَ۞ إِرْجِعُ إِلَيْهِمُ فَلَنَأْتِيَنَّهُمُ يَجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا

خوش رہو ف پھر جاان کے پاس اب ہم پینچتے ہیں ان پر ساتھ لٹکروں کے جن کا مقابلہ نہ ہو سکے ان سے اور نکال دیں گے ان کو وہاں سے خوش رہو۔ پھر جاان کے پاس، اب ہم پہنچتے ہیں ان پر ساتھ لشکروں کے، جن کا سامنا نہ ہو سکے ان سے، اور نکال دیں گے ان کو وہاں سے

اَذِلَّهُ وَهُمْ صْغِرُونَ۞ قَالَ يَأَيُّهَا الْمَلَوُّا اَيُّكُمْ يَأْتِيْنِي بِعَرْشِهَا قَبُلَ اَنْ يَأْتُونِي

بے عوت کر کراور وہ خوار ہول کے فیل بولا اے دربار والوقم میں کوئی ہے کہ لے آ و میرے پاس اس کا تخت پہلے اس سے کہ وہ آئیں میرے پاس بے عزت کر کر، اور وہ خوار ہول گے۔ بولا ، اے دربار والو! تم میں کوئی ہے کہ لے آئے میرے پاس اس کا تخت، پہلے اس سے کہ آویں میرے پاس

مُسْلِمِيْنَ۞ قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اثَا الِّيْكَ بِهِ قَبْلَ آنُ تَقُوْمَ مِنَ مَّقَامِكَ • وَإِنِّي

حکم بردار ہو کر فت بولا ایک دیو جنول میں سے میں لائے دیتا ہول دہ تھے کو پہلے اس سے کہ تو اٹھے اپنی جگہ سے فی اور میں حکم بردار ہو کر۔ بولا، ایک راکس جنول میں سے، میں لا دیتا ہول وہ تھے کو، پہلے اس سے کہ تو اٹھے اپنی جگہ سے۔ اور میں

عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ آمِنُنَّ ﴿ قَالَ الَّذِي عِنْكَاهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتْبِ آنَا الِّيكَ بِهِ قَبْلَ آنَ يَرُتَدَّ

اس پرزورآ ورہول معتبر فک بولا دو شخص جس کے پاس تھا ایک علم کتاب کا میں لائے دیتا ہوں تیرے پاس اس کو پہلے اس سے کہ پھر آئے۔ اس کے زور کا ہوں معتبر۔ بولا وہ فخص جس کے پاس تھا ایک علم کتاب کا، میں لا دیتا ہوں تجھے کو وہ پہلے اس سے کہ پھر آ وے

ف یعنی یتحفقهیں بی مبارک رہے بھیاتم نے جھے محض ایک دنیاوی باد شاہ مجھاجو مال ومتاع کالا کچ دیستے ہو بتم کومعلوم ہونا چاہیے کہ ت تعالیٰ نے جورو مانی و مادی دولت مجھے عطافر مائی ہے وہ متہارے ملک و دوست سے بیس بڑھ کرہے ان سامانوں کی میس کیا پروا۔

فی یعنی قیدی بنیں ہے، ملاولمن ہوں کے اور ذلت دخواری کے ماتھ دولت وسلطنت سے دستبر دار ہونا پڑے گا۔حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں '' اور کسی ہیغمبر نے اس طرح کی بات نہیں فرمائی سیممان کوخی تعالی کی سلطنت کا زورتھا جو یہ فرمایا ۔''

قسق قاصد نے واپس جاکر پیغام جنگ پہنچا دیا۔ بقیس کو یقین ہوممیا کہ یکوئی معمولی بادشاہ نبیں ان کی قوت خدائی زورسے ہے۔ بدال دقال سے کچھ فائدہ نہ ہوگا، نیکوئی حید اورز وران کے روبر و ہل سکتا ہے آخرا ظہارا لخاعت والقیاد کی طرف سے بڑے ساز وسامان کے ساتھ حضرت سلیمان کی خدمت میں ماضری دسینے کے لیے روانہ ہوتئ ۔ جب ملک شام کے قریب کنجی ،حضرت سلیمان نے اسپنے دربار یوں سے فرمایا "کوئی ہے جو بلقیس کا تخت شاہی اس کے پہنچنے سے بہتے ہے۔ بادشاہ پہنتر میرسے سامنے ماضر کر دسے نہ اس میں بھی حضرت سلیمان کوئی طرح بلقیس پر اپنی خدا داد عظمت دقوت کا اظہار مقسودتھا۔ تاکہ وہ مجھ سے کہ بیزے بادشاہ نہیں بوئی اور فرق العادت باطنی طاقت بھی اسپنے ساتھ رکھتے ہیں ۔

(تنبيد)" قَبْلَ أَنْ يَاتُونِي مُسْلِمِيْنَ" سے معلوم ہوا کہ اسلام وانقیاد سے پہلے مربی کامال مباح ہے۔

فیع حضرت میمان کادربار دوزاندایک معین وقت تک نتما تھا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ دربار سے اٹھ کرمائیں، میں تخت کو ماضر کرسکتا ہوں معراس کو پھر کچھ عرصہ نتما یہ حضرت میمان اس سے بھی زیاد و جلدی چاہتے تھے۔

ف "زورة ور" بول بعن ابن قوت بازو سے بہت جلدا ٹھا کراسکتا ہوں اللہ نے جھ کو قدرت دی ہے اور معتبر ہول معنی اس میں خیانت رز کو ل کر کہتے =

اِلَيْكَ طَرُفُكَ وَ فَلَمَّا رَاكُهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هٰذَا مِن فَضُلِ رَبِّ فَلِي رَبِهِ الْمَعْ وَلَ هُرِب وَ عُمَاسَ وَ وَهِ الْهِ بِالْ بَهِ الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمَعْ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

۔ یں سبہ ہوت ہے کہ وہ جون ہے ہوں ہور سی مور سیاں کا صحابی اور وزیر آصف بن برخیاہے جوئت سماویہ کا عالم اور اللہ کے اسمااور کلام کی تاثیر سے واقف تھا،

اس نے عض کیا کہ میں چشم زون میں تخت کو حاضر کرسکآ ہوں ۔ آپ کسی طرف دیکھے، قبل اس کے آپ ادھر سے نگا، ہٹا کیں تخت آپ کے سامنے رکھا ہوگا۔

وقع یعنی یظ ہر کے اسباب سے نہیں آیا اللہ کا فنسل ہے کہ میرے دنیق اس درجہ کو چہنچہ ، جن سے ایسی کرامات ظاہر ہونے لگیں ۔ اور چونکہ ولی گخصوصاً سحائی کی کرامت نام ہے نہیں کا معجز ، اور اس کے اتباع کا تمرہ ہوتا ہے اس لیے حضرت سیسمان پر بھی اس کی شکر گزاری عائد ہوئی ۔ ( تعنید ) معظوم ہوا کہ اعجاز و کرامت کرامت اس کے بنی کا معجز ، اور اس کے اتباع کا تمرہ ہوتا ہے اس لیے حضرت سیسمان پر بھی اس کی شکر گزاری عائد ہوئی ۔ ( تعنید ) معظوم ہوا کہ اعجاز و کرامت فی الحقیقت خدواند قدیر کا فعل ہے جو ولی یا بی کے ہاتھ پر خلاف معمول ظاہر کیا جا تا ہے ۔ پس جس کی قدرت سے سورج یاز بین کا کرہ ایک لیحہ میں ہزاروں میل کی مرافت طے کر لیتا ہے اسے کیا شکل ہے گئے۔ بسی کی بیٹی و سے درہ اور بیاڑ کی مرافق ہے کر لیتا ہے اسے کیا شکل ہے کرخت بلقیس کو پلک جھیلئے بیس" ماز ب" سے" شام" پہنچا دے ۔ مالا نکر تخت بلقیس کو سورج اور زمین سے ذرہ اور بیاڑ کی مرافق ہے کو تاتباء کیا تھی کو سے کر لیتا ہے اسے کیا شکل ہے گئے کہ تھیلئے بیس" ماز ب" سے" شام" پہنچا دے ۔ مالا نکر تخت بلقیس کو سورج اور دیا ت

وسط حضرت سیمان بر ہرقدم پرق تعالیٰ کی معتول کو پیجا سنے اور ہمدوقت شکر گزاری کے لیے تیارہ ہتے تھے گویایہ ہوا عمد گؤا ال حَاوَدَ هُکُوا ﴾ کے حکم کی میسی تھی۔ وسم یعنی شکر گزاری کا نفع شاکری کو پہنچتا ہے کہ دنیاو آخرت میں مزیدانعامات مبذول ہوتے ہیں، ناشکری کرے گاتو فدا کا کیانقسان وہ ہمارے شکر اول ہ قلعاً بے نیاز اور بذات خود کامل الصفات اور منبع الکمالات ہے۔ ہمارے کفران نعمت سے اس کی مسمست کمالیہ میں کمی نہیں آ جاتی ۔ یہ بھی اس کا کرم ہے کہ ناشکروں کوفور آسرانیس دیتا ۔ ایسے کریم کی ناشکری کرنے والا پر بے درجہ کا بے حیااور اتمق ہے۔

ب روں دور اسرات دیں۔ یہ ریاں میں ریاں اللہ اللہ ہے دیکھ کر بقیس باآسانی نیمھ سکے۔اس سے بقیس کی عقل وفہم کو آزمانا تھا کہ فی یعنی تخت کارنگ روپ تبدیل کر دو۔اوراس کی وضع و بیئت بدل ڈالو، جسے دیکھ کر بقیس باآسانی نیمھ سکے۔اس سے بقیس کی عقل وفہم کو آزمانا تھا کہ

ہدایت پانے کی استعداد اس میں کہال تک موجود ہے۔ ولا یہ کہا کہ ہال و ، می ہے اور نہ بالکل نفی کی، جوحقیقت تھی ٹھیک ٹاہر کر دی تخت و ، ہی ہے مگر کچھاد صاف میں فرق آ محیا۔اور فرق چونکہ متعدباتیں اس لیے کہ سکتے میں کر گویاد و ، می ہے ۔ مُسْلِمِ ان اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ النّهَا كَانَتُ مِنْ قَوْمِ كُوْرِينَ فَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَفَى مَرَ لَوُل مِن فَل مَمْ بِرَارِ فَلِ الدِ دَوَ دَلَى مَرَ لَوُل مِن فَل مَعْ بِرَارِ فَلِ اللهِ عَلِي اللهِ وَفَى مَرَ لَوُل مِن فَل مَعْ بِرَارِ اللهِ وَفَى مَرَ لَوُل مِن فَى بِرَارِ اللهِ وَفَى مَرَ لَوُل مِن اللهِ عَلَى اللهِ وَفَى مَرَ لَوُل مِن فَي بِرَارِ اللهِ اللهِ وَفَى مَرَ لَوُل مِن فَي بِرَارِ اللهِ اللهِ وَفَى مَا لَقُول اللهِ اللهِ وَفَى اللهُ اللهُ فَل اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞

جورب ہے سارے جہان کافھ

جورب سارے جہان کا۔

## قصهٔ سوم :ملکهٔ سبابروایت بد بد

وَ الْهَذَاكَ : ﴿ وَتَفَقَّلَ الطَّايْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا آرَى الْهُدُهُدَ .. الى ... وَاسْلَبْتُ مَعَ سُلَّيْهُنَ يِلْهِ رَبِّ

ف یعنی اس معجزه کی حاجت نقی، بم کوپہلے ہی یقین ہو جائھا کہ میں ان محض باد شاہ نہیں ۔اللہ کے مقرب بندہ میں اوراس لیے ہم نے فرمانبر داری اور سلیم وانقیاد کاراسة اختیار کیا۔

فی یعنی حق تعانی نے یاسلیمبان علیہ السلام نے تق تعالی کے حکم سے ملکہ بنتیس کو آفاب وغیرہ کی پرمتش سے روک دیا۔ جسیس وہ بمعیت اپنی قوم کے ببتلا تھی۔ یا پیمطلب ہے کہ سلیمان علیہ السرم کی خدمت میں حاضر ہونے تک جوعلا نیہ اسلام کا اظہار نہیں کیااس کاسب یہ ہے کہ جمور ووں کے خیال اور قوم کھار کی تقلیمہ وصحبت نے اس کو ایسا کرنے سے روک رکھا تھا۔ نبی کی صحبت میں پہنچ کروہ روک جاتی رہی ۔ ورزیسیمان علیہ السلام کی صداقت کا اجمالی علم اس کو پہلے ہی ہو جو تھا۔

وس یعنی پانی میں کھنے کے لیے پانٹجے چودھالیے جیسے عام قاعدہ ہے کہ پانی کی گہرائی پوری طرح پر معلوم نہ ہوتو گھنے والا شروع میں پانٹجے چودھالیتا ہے۔ میں حضرت سیمان عیدالسلام دیوان خانہ میں بیٹھے تھے۔اس میں پھرول کی جگہ بیٹے کافرش تھا۔ ساف شیشہ دورے نظرات تاکہ پانی اہرار ہاہے ۔اورممکن ہے شیشہ کے بیٹچو واقعی پانی ہو بیعنی حوض کوشیشہ سے پان دیا ہو۔اس نے پانی میں گھنے کے لیے بنڈلیاں کھولیں سیمان سے پادا کہ یہ شیشے کافرش ہے پانی میں ہی ہو یہ محصے بی بنڈلیاں کھولیں سیمان سے پادا کہ یہ شیشے کافرش ہے پانی میں ہو یہ محصے ہوگا۔اور یہ بھی بنت لگ میا کہ جس ساز وسامان پر اس کی قوم کو ناز محمل کا تصوراوران کی مقل کا کمال معلوم ہوا ہم محصے کہ و یہ محصے ہوگا۔اور یہ بھی بنت لگ میا کہ جس ساز وسامان پر اس کی قوم کو ناز محمل کی مناز کی محمل کے معلوں نے اس کو متنبہ فرمادیا کر آفیاب و تناروں کی جمک پر مفتون ہو کرافیس ندا مجھے لینا ایرادھوکہ سے جسے آدمی شیشہ کی جمک دیکھ کریانی محمل کرنے۔

ف**ک** یعنی اے پروردگار! میں تیری ختم برد اربو کرسیمان کاراسۃ اختیار کرتی بول اب تک میں نے اپنی جان پر بڑا گلر کی کے شرک وکفر میں مبتلار ہی ،اب اس سے تائب ہو کرتیری بارگاہ ربوبیت کی فرف رجوع کرتی ہوں ۔

### الْعُلَيِدُنَ﴾

ربط: ..... اب ان آیات میں ملکه ساکا قصد ذکر کرتے ہیں جو بظاہر اس سورت کا تیسرا قصہ ہے مگر در حقیقت حضرت سلیمان نائیلا کا دوسرا قصہ ہے۔ سلیمان نائیلا کے پاس تین قسم کے شکر تھے ایک آ دمیوں کا اورا یک جنوں کا اورا یک پرندوں کا۔ جو روائلی کے وقت سلیمان علیمی کے تخت پر سامیر کے تھے۔ایک دن سلیمان علیمی نے پرندوں کے ایک تشکر کی جانچے پڑتال کی تو اس نے ہد ہد کونہ پایا جو ہد ہد دل کا سر دارتھا۔ فر مایا جب وہ آئے گا تو اس سے پوچھوں گا کہ کیوں غیر صاضر تھا اگر اس نے کوئی معقول وجه بیان کی تو خیرورنداس کوذیج کر ڈالوں گا۔ ہد ہد ۔سلیمان مایٹیا کامہندس (نجینئر ) تھا۔سلیمان ما**یٹا** جب بیابان میں ہوتے تو اس کوطلب فرماتے۔ ہد ہدز مین پر چونچ رکھ کر بتلا دیتا کہ پانی اتن گہرائی پر ہے تو زمین کھود کر پانی نکال لیا جا تا۔ جنوں کو تھے دو کھول کریانی نکال لیتے۔سلیمان علیٰ ایک بیابان میں تھے کہ ہد ہد کونہ دیکھا تو دریافت فرمایا۔ چنانچہ جب وہ حاضر ہوا تو اس سے دریافت کیا اس نے بتایا کہ ملک سبامیں ایک ملکہ ہےجس کا نام بلقیس ہے میں نے اس ملکہ کواوراس کی قوم کوسورج کاسجدہ کرتے دیکھا ہے اس خطہ کے لوگ مذہباً مجوی تھے۔شرک اور کوا کب پرستی میں مبتلا تھے۔سلیمان مانی کواس خطه کا حال معلوم نہ تھا۔ ہد ہدسے من کریہ حال معلوم ہوا۔ تو ملکہ سبا کے نام وعوت اسلام کا ایک خط لکھا کہ توغیر اللہ کی پرستش حجوز دے اورمسلمان ہوکرمیرے حضور میں حاضر ہوجا ادریہ خط دے کر ہد ہدکوروا نہ کیا کہ یہ خطے جا کر ملکہ سبا کو پہنچا دے گویا کہ بارگاہ نبوت سے ایک جانورکوسفارت کے فرائض کی انجام دہی کے لئے مقرر کیا جاء ہا ہے یہ بارگاہ نبوت ہے۔ بادشاہت جس کی خادم اورغلام ہے ابن عباس خافی ہے مروی ہے کہ ہد ہدسلیمان علیظا کا مہندس یعنی انجینئر تھا۔ زمین پر چونچے مار کر بتلا دیتا تھا کہ پانی اتن گہرائی پر ہےاس کے بتلانے پرسلیمان ملیِّشاز مین کھدوا کرحسب ضرورت یانی نکلوالیتے تھے۔ سجان اللہ ایک پرند ہے جو ہارگاہ نبوت کا مہندس یعنی انجینئر ہےاب اس پرندکوسفیر بنا کر دوسرے ملک میں بھیجاجار ہاہے اب ان آیات میں تفصیل کے ساتھ ای قصہ کو بیان کرتے ہیں جو ایک اعتبار سے کر ہمہ گدرت ہے اور ایک اعتبار سے کر ہمہ 'نبوت ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں اور مسی مقام پرسلیمان مالیّلانے برندوں کا یعنی اڑنے والی فوج کا جائزہ لیا تو ہد ہدکونہ یا یا تو فرمایا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں ہد ہدکونہیں و مکھ رہا ہوں۔ کیا میری نظر خطا کر رہی ہے یاوہ غائبین میں سے ہے تیعنی وہ غیر حاضر ہے اس لئے دکھائی نہیں دیتا۔ البتہ میں اس کوسخت سزا دول گا جس سے دوسر سے پرندوں کوعبرت ہولیعنی اس کے بال و پر کا ٹ دوں گا یااس کونفس میں بند کر دوں گا یا میں اس کوذ نج کرڈ الو<mark>ں گا یا میرے سامنے کوئی واضح دلیل اورمعقول عذر کے کرآئے تو</mark> بھر میں اس کوچھوڑ دونگا۔ پس بچھزیا وہ دیرنہ گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔سلیمان مائٹیسنے بوجھا کہ مجھے کہاں دیر ہوئی تو اس نے عرض کیا کہ میں وہ بات معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کومعلوم نہیں یعنی میری غیرحاضری سی غفلت کی بنا پرنہیں بلکہ آپ ہی کی خدمت اورمصلحت کے لئے تھی اور میں اس وقت آپ کے پاس شہرسا سے ایک یقینی خبر لے کرآیا ہوں جس کا انظام مقاصد نبوت سے اور لوازم سلطنت سے ہے وہ خبریہ ہے کہ سحقیق میں نے ملک سبامیں ایک عورت کولوگوں پرسلطنت کرتے پایا کہ وہ لوگوں پر بادشاہی کررہی ہے اور اس ملکہ کو سلطنت کے متعلق ہر چیز دی گئی ہے اور اس ملکہ کا تخت بڑاعظیم الشان ہے جوسونے کا ہےاور جواہرت اور موتیوں سے جزا ہواہے بیتواس کی دنیاوی شان وشوکت کا حال ہےاوراس کے دین کا حال ہے جے کہ میں نے اس ملکہ کواور اس کی قوم کواس حال میں پایا کہ وہ اندکو چھوڑ کر سورج کو بحدہ کرتے ہیں۔ بقیس اور اس کی قوم جوئ تھی جوسورج کو پوجی تھی اور شیطان نے ان کے اعمال بدکور بن کردیا ہے نے ان کوراہ حق سے روک ویا ہے ہیں وہ لوگ راہ یا ہہ ہوتے نظر نیس آتے ۔ شیطان نے ان کے اعمال بدکور بن کردیا ہے کہ ساراعالم آفاب سے روشن اور منور ہے لہذا وہ اس قابل ہے کہ اس کو بحدہ کیا جائے۔ آفاب کے بحدہ کوان کی نظروں میں خوب کر کے دکھایا ہے کہ اللہ تعالی کو بحدہ نہ کریں جومعبور چھق ہے جس کی شان سے کہ خوب کر کے دکھایا ہے اور اس بات کو خوب کر کے دکھایا ہے کہ اللہ تعالی کو بحدہ نہ کریں جومعبور چھق ہے جس کی شان سے ہے کہ اللہ تعالی آفاب کی چیک اور دمک پر تو نظر گئی گر اس پر نظر نہ کی کہ اللہ تعالی آفاب سے بیانی برساتا ہے اور ان مین سے بیانی برساتا ہے اور ان مین سے بیانی برساتا ہے اور ان مین کے جو اور جن کو فاہر کرتے ہو ہیں ایس چیزوں کو جانا ہے کہ کہ اور ان کی کہ اللہ کہ اور دست کو بوجنا ہے اور اس کے خت کو اس کے واقع ہے اور ان کی کہ اللہ کہ کہ اللہ کو جانا ہے کہ بھی کہ بید کہ کہ اللہ کو بات کہ ہے میں جان کہ ہو کہ کہ کا مطلب بیتھا کہ بید ملکہ اور اس کی کھر ان کے جن کے اور جنداور تی کو ہو جنا ہی کہ بید ملکہ اور اس کے خش کو اس کے خش کو اس کے واقع کے اور کہ بید ہیں ایس کے جس کی نا ہے ۔ دور اور جنداور کی کہ کہ اور جنداور کی کہ کہ کا مطلب بیتھا کہ بید ملکہ اور اس کے کہ کی کہ ان کے جن سے اللہ کو خابت کی وہ جنداور کی کہ کہ ان کے جن سے اللہ کہ کہ خابت کیا کہ کہ بیان کے جن سے اللہ کہ کہ خابت کیا۔

میں معرف مال ہے وہ تو حیداور شرک کو خوب بچھتے ہیں۔ اس لئے بد ہدنے اللہ تعالی کے اوصاف بیان کے جن سے اللہ کہ کہ خابت کیا۔

فائدہ (ا): ..... ہدہد کے قصہ سے بیجی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کاعلم محیط نہیں۔اس جزئی واقعہ کی اطلاع ہدہد نے دی جس کا پہلے سے سلیمان مائیں کولم نہ تھا۔

فاكده (٢): ..... يرآيت سجده إلى كي برصن والحادر سننے والے پرسجده كرنا واجب بــــ

جب ہدہد نے حضرت سلیمان طابھ کو بلقیس کے حال کی خبردے دی توسلیمان طابھ نے اس کی بات سن کر بیفر مایا کہ اچھا ہم دیکھیں گے اوراس بات کی تحقیق کریں گے کہ تو اپنے قول میں ہجا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے اور فر مایا کہ فی الحال تو میرایہ خط لے کر جااور لے جا کران کے سامنے ڈال دے پھران کے سامنے خط ڈال کر ذراان سے بلیحدہ ہوجانا پھر دکھانا کہ آپس میں کیا با تیم کرتے ہیں چنا نچہ ہد ہدسلیمان طابھ کا سربمہر خط لے کر بلقیس کے پاس پہنچا اور در پچہ سے اس کے کمرہ میں داخل ہوا تو اس کو سوتے ہوئے دیکھا۔ ہد ہد نے اس خط کو اس کے سینہ پررکھ ویا اور حسب ہدایت و و کہ ہو تو آپ کے عنہ بدیر کھا ہوا ہے اور عنہ ہوگیا۔ ملکہ بیدار ہوگئی دیکھا کہ ایک سربمبر خط اس کے سینہ پررکھا ہوا ہے اور عنہ ہوگیا۔ ملکہ بیدار ہوگئی دیکھا کہ ایک سربمبر خط اس کے سینہ پررکھا ہوا ہے اور ایک برندا دب واحر ام کے ساتھ قریب میں کھڑا ہوا ہے۔ سیوا قعدد کھوکر جیران رہ گئی اور ڈرگئی دل میں ہول اور خوف ساگیا۔ خط کو اٹھا یا اور اس کی مہر کھول کر اس کو پڑھا۔ تنہر ابن کشیز: ۱۳ سارا ۲ سا۔ اور ارکان دولت کو جمع کیا اور بولی اے اشراف قوم اور اے ارکان دولت میری طرف ایک برزرگ خط کو میرے سینہ پررکھ کرایک طرف کھڑا ہوگیا اور اس خط کا مضمون بھی بجیب ہواوروہ پرند نہایت مہذب اور مودب ہے کہ خط کو میرے سینہ پررکھ کرایک طرف کھڑا ہوگیا اور اس خط کا مضمون بھی بجیب ہواوروہ پرند نہایت مہذب اور مودب ہے جس کے شروئ میں خواہشے اللہ الو تخلیٰ الو تو پیونی الو تا چینے کے جو اور اس کے بعد ہو تعتبی وہ خصی وہ خط سیمان مائی کی طرف سے بے جس کے شروئ میں خواہشے اللہ الو تخلیٰ الو تو پینوں الو تو پینوں اس کے بعد

ہے۔ منہ میں ہے کہ میرے مقابلہ میں تکبراور سرکٹی نہ کرواور خدا کا فر ما نبردار ہوکر کمردن جھکائے ہوئے میرے سامنے حاضر ہو جاؤیہ خط کمال فصاحت اور بلاغت کے ساتھ غایت درجہ مختصر تھا اور باوجود کمال اختصار کے تمام مقاصد کوشامل تھا ہوئے۔ الله الوّ تھنی الوّجینی ہیں ذات الہی اور اس کی صفات کا ملہ کو بیان کیا بعد از ال تکبراور سرکشی کی ممانعت فر مائی جو تمام برائیوں کی جڑ ہے اور پھراسلام کا تھم دیا جو تمام فضائل اور شاکل اور خیرات و برکات کو جامع ہے۔

امام قنیری مینید فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو کتاب کریم اس لئے کہا کہ اس مرامی نامہ کامضمون اللہ کے نام سے شروع ہوا ہے اور اس بیس مالک کی اطاعت اور فرمانبرداری کی دعوت دی ممنی ہے اور اس بیس اپنے لئے ملک اور سلطنت کی طبع کا کوئی شائیداوررائے بھی نہیں۔
سلطنت کی طبع کا کوئی شائیداوررائے بھی نہیں۔

اے نام تو بہترین سر آغاز بے نام تو نامہ کے کنم آغاز آرائش نامہا است نامت آسائش سیبہاست کلامت

غرض مید که ملکه بلقیس نے جب میدد یکھا کہ اس کتاب کریم کوایک پرندہ لے کرآیا ہے جونہایت شائستہ اور ادب ہے آراستہ ہے توسمجھ گئ کہ پرندجس کے مطبع اور فرما نبردار ہوں وہ شاہان عالم کی قسم کا بادشاہ نبیں وہ کوئی خاص برگزید، ہستی ہے اس لئے اس نے ارکان دولت کوجمع کر کےسلیمان علیق کا پہرامی نامدسنایا تمام در باربل گیا اور گھبراا تھے۔ملکۂ بلقیس نے کہاا ہے سر داران قوم اوراشراف ملک اس معاملہ میں مجھ کوفتو کی دو۔ تیعنی مشورہ دو۔ میلاء کے معنی اشراف قوم کے ہیں ملؤ سے مشتق ہے جس کے معنی بھر دینے کے ہیں چونکہ بیلوگ اپنی عزت وٹروت کی وجہ سے اپنی قوم کی آتکھول میں بھرے ہوئے اور سائے ہوئے ہوتے ہیں۔اس لئے اشراف قوم کے لئے لفظ ملاء استعال ہوتا ہےاورفتو کی کے معنی تھکم توی کے ہیں کہ جوکسی مشکل کے حل اور سلجھانے کے لئے دیا جائے لہذا مطلب بیہ جوا کہ ملکہ بلقیس نے اہل دربارے بیہ کہا کہ اے اشراف قوم مجھے اس مشکل میں الیم محکم رائے دوجس سے بیمشکل حل ہوجائے اور بیعقدہ کھل جائے اور کہاتم کومعلوم ہے کہ گزشتہ زمانہ سے لے کراب تک ہمیشہ میری بیشان اور عاوت رہی ہے کہ میں کسی معمولی بات کا بھی قطعی فیصلہ ہیں کیا کرتی جب تک تم لوگ حاضر نه ہوجاؤ کینی میں نے تو کسی معمولی اور حقیر کام میں بھی بغیر تمہارے مشورہ کے قطعی فیصلہ نہیں کیا اور پیمعاملہ تو بہت اہم ہے ارکان سلطنت ملکہ کے جواب میں بولے کہ ہم بڑی قوت والے ہیں اور سخت لڑائی لڑنے والے ہیں یعنی ہم کوقوت اور طاقت بھی حاصل ہےاور ہمت و شجاعت اور لشکری کثر ت بھی حاصل ہے جنگ اور سامان جنگ کا ہمیں كوئى خطر نہيں ہم مقابلہ كے لئے ہرطرح حاضراورمستعد ہيں اگر آپ ہم كوتكم ديں تو ہم ان سے لڑنے كے لئے تيار ہيں اور تحكم ادراختیارسب آپ کے حوالہ ہے پس آپ جو تھم دینا چاہیں اس کوسوچ لیں ہم حضور کے تابع فرمان ہیں ہم آپ کے تھم کی اطاعت كريں گےخواہ کم سيجئے ياجنگ سيجئے -

اگر جنگ خوائی نبرد آوریم دل دشمنان را بدرد آوریم وگر صلح جوئی ترا بنده ایم بشلیم حکمت سرافگنده ایم مطلب بیقا که بم جنگ کے لئے تیار ہیں آگے آپ کواختیار ہے ارکان دولت کا میلان جنگ کی طرف تھا۔ گرملکہ نے جنگ میں تعمیل مناسب نہ مجھی بلکہ سلح اور جنگ کے بین بین ایک صورت اختیار کی۔ بہر حال بلقیس نے ارکان دولت کے جواب سے سمجھ لیا کہ بیدنوگ جنگ پر آمادہ ہیں تو بیرائے اس کو پسند نہ آئی اور بولی کہ فی الحال لڑنامصلحت نہیں معلوم ہوتا اس کئے کہ تحقیق بادشاہوں کاطریقتہ یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی شہر میں بارادہُ جنگ داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کوخراب اور برباد کرڈ التے ہیں اورمعززین کو ذلیل کرتے ہیں ۔بستی کولو شتے ہیں اور رعایا کوقید کرتے ہیں تا کہ ان کی حکومت قائم ہواور اگرتم نے سلیمان طائیلا سے جنگ کی توممکن ہے کہ پیجی ایسا کریں اس لئے بےضرورت لڑائی میں پڑنا مناسب نہیں معلوم ہوتا اور مر دست مناسب سے ہے کہ میں ان کی طرف ایک تحفہ اور ہر رہے بیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کرآتے ہیں قاصدول کی واپسی کے بعددوبارہ غور کرلیا جائے گامیرے پاس ان سے زیادہ مال ودولت ہے مجھے اس کی حاجت نہیں کہ فور آ ان کی طاعت قبول کرلوں۔ ہدیہ بھیج کرسلیمان ملیلہ کوآ ز ہاتی ہوں کہ وہ نبی ہے یا بادشاہ ہے اگر وہ بادشاہ ہے تو میرا ہدیہ قبول کر لےگا۔اور جنگ کا ارادہ ملتو پی کر دے گا اوبراگر نبی ہے تو میراہدیہ قبول نہیں کرے گا اور جب تک ہم اس کا دین قبول نہ کرلیں وہ بھی ہم سے راضی نہیں ہوگا چنانچے مکہ بلقیس نے بڑے بیش قیمت ہدیے اور تحفے بھیجے جن کی تفصیل کتب تفاسیر میں مذكور ہے جس كا كثر حصداس ائيليات سے ماخوذ ہے سب كاخلا صەصرف اس قدر ہے كەملكە بلقيس نے قسم قسم كے جواہرات اور موتی اورسونے اور چاندی کی اینٹیں بھیجیں جنہیں دیکھر آ دمی حیران رہ جائے مگرسلیمان ملیِّلانے بلقیس کے ہدیہ اور محفہ کی عر ذے کوئی تو جنہیں فرمائی۔ وہ اللہ کے نبی <u>متصان</u> کی نظر میں تمام دنیا کاسونا اور چاندی اور جواہرات سب ہیج <u>ہت</u>ے۔ چنانچہ ماتے ہیں۔ پھرجب وہ اپلی حضرت سلیمان مُلیِّلا کے بیس آیا اور ملکہ کی طرف سے تحفے اور ہدیے پیش کئے تو آپ نے اس ں طرف بچھتو جہبیں کی بلکہ اس حرکت پر ناخوشی اور نا گواری کا اظہار کیا اور فر مایا کیاتم لوگ جھے اس دنیائے فانی کے مال سے بہت بڑھ کر ہے جوتم کودیا ہے تمہارے پاس صرف تھوڑی کی دنیا ہے اور بحمد اللہ میرے پاس دین اور دنیاسب پچھ ہے بلکہ تم ہی اپنے اس ہدیہ پرخوش رہو۔ یہ ہدیہ تمہاری خوشی کے مائق ہے میری خوشی تو اس میں ہے کہتم اسلام لے آؤاور خدا کے ساہنے گردن ڈال دو۔ بعداز ال قاصدوں کے سردار کی طرف مخاطب ہو کرفر ، یا تومع ان تحفوں اور ہدیوں کے اپنی ملکہ اور ار کان دولت کی طرف واپس لوٹ جا ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں اور صدف فر ما دیا کہ اب اگر وہ ایمان لے آویں تو فبہا۔ ورنہ ہم ان پرضرورا کیے گئے میں تھ چڑھائی کریں گے جن کے مقابلہ کی ان میں طاقت نہیں اور ہم ان کو ملک سے ذکیل کر کے نکال دیں گے اور حکومت وسلطنت سے دستبر دار ہونے کے بعد ذکیل وخوار ہوں گے مسلمانوں کی رعیت بن کر رہنا ہو**گا۔** جب قاصد داپس ہوئے اور سا پہنچ کر ملکہ کو بتلایا کہ حضرت سلیمان ملیٹا نے تمام ہدیے اور تحفے واپس کر دیتے ہیں اور ان کا پیغام پہنچایا کہ یا تواسلام لے آؤورنہ فوج کشی کے لئے تیار ہوج ؤتو ملکہ ادر تمام ارکان دولت کو یقین ہو گیا کہ بیخص کوئی بادشاہ نبیں بلکہ خدا کا کوئی برگزیدہ بندہ ہے خدا کی طاقت اور قوت سے بول رہا ہے اس کے مقابلہ میں کسی قوت اور طاقت کا زورنبیں چل سکتا سلامتی اس کی اطاعت اورفر ہ نبرداری میں ہے۔ چنانچہ ملکہ بڑے ساز وسامان کے ساتھ حضرت سلیمان ملیث کی ضدمت میں اطاعت کے ارادہ سے حاضری کے لئے روا نہ ہوگئی۔سلیمان مایٹیا مکو بذریعۂ وہی کے پاکسی اور ذریعہ سے بیہ

معلوم ہوگیا کہ ملکہ عبلقیس ملک سباہے اسلام میں داخل ہونے کے ارادہ سے روانہ ہوگئ توبہ جاہا کہ بلقیس کا تخت جس کووہ سات قفلوں میں مقفل کر کے آرہی ہے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے میرے سامنے حاضر کردیا جائے تا کہ ملکہ یہاں آ کر ا پنے تخت کودیکھے توسمجھ لے کہ میخص د نیاوی بادشا ہوں کی طرح محض بادشاہ نہیں بلکہ قدرت خداوندی اس کی پشت پناہ ہے اور یے خض خداوند قندیر کا برگزیدہ اور فرستادہ ہے جس کے ہاتھ پر ایسے عجائب قدرت کا ظہور ہور ہاہے جنانچے سلیمان م**ایٹا**نے اہل دربارے فرمایااے اہل دربان کون شخص تم میں ہے ایسا ہے کہ بلقیس کا تخت میرے سامنے لا کرحاضر کردے قبل اس کے کہ وہ لوگ مسلمان ہوکرمیرے پاس آ ویں وہ عرش یمن میں تھاا درسلیمان مائیلااس وقت بیت المقدس میں تھے۔مقصود بیلھا کہ بلقیس پرخن تعالیٰ کی کمال قدرت کا اورسلیمان علینه کی نبوت کامعجز ہ ظاہر ہوجائے اوراس غیبی کرشمہ کود کیچہ کرملکہ یہ مجھ جائے کہ بارگاہ نبوت کے سامنے بڑی ہے بڑی سلطنت اور بڑی ہے بڑی شان وشوکت ہیج ہے اور دنیا ہے اس کا ول بیز ار ہوجائے اور تخت اور سلطنت ہے اس کا دل خالی ہوجائے اس لئے تخت مذکور کے منگوانے کا ارادہ فر مایا کہ جنوں میں ایک و یونے کہا کہ میں اس تخت کوآپ کے پاس لاموجود کروں گاقبل اس کے کہ آپ ابنی اس جگہ ہے آٹھیں اور بے شک میں اس پر قادر ہوں اور امانت دار ہوں یعنی میں اس تخت کوآپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے لے آؤں گا اور جوجوا ہرات اس میں لگے ہوئے ہیں ان میں خیانت نہیں کروں گا۔سلیمان ملیٹیونے فرمایا میں اس ہے بھی زیادہ جبیدی جاہتا ہوں تو بولا وہ شخص جس کے یاس آسانی کتاب کاعلم تھا اور اسم اعظم جانتا تھا کہ مجھ میں اتن طاقت ہے کہ میں اس تخت کو آپ کے پاس لا کرر کھ دوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف واپس آئے یعنی آپ نظراٹھا کر جہاں تک دیکھے سکتے ہیں دیکھئے اور آپ کی نظر اپنی جگہ واپس آنے سے پہلے ہی میں اس تخت کوآپ کے سامنے حاضر کردول گا اللہ نے مجھے اتن قوت اور قدرت دی ہے کہ میں اس کواس قدر جلد لاسكتا ہوں اور امین ہوں اللہ نے مجھ كوامانت كى صفت بھى عطاكى ہے ميں اس تخت كے عل وجواہر ميں كسى قسم كى خیانت نه کروں گا پیخض اولیاءاللہ میں ہے تھااللہ ہی کومعلوم ہے کہ وہ کون کی کتا بتھی اور کون ساعلم تھااس کی تحقیق ناممکن اور محال ہےاور نہاس کی ضرورت ہے۔

پی سلیمان مایش نے جب اس تخت کو طرفۃ العین میں اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ سب میرے پروردگارکا فضل اوراحیان ہے کہ اس طرح طرفۃ العین میں میرے ایک خادم کے ذریعہ تخت میرے سامنے لاکررکھ دیا گیا پیمش اس کافضل ہے جس میں اسباب ظاہری کو بالکل دخل نہیں تخت کا اس طرح یکدم حاضر ہوجا ناسلیمان مایش کام عجز ہ تھا اوران کے ایک صحابی کی کرامت تھی اور یہ امرکوئی محال نہیں بلقیس کا تخت بے شک ایک بڑا جسم تھا مگر کرؤ آفآب سے تو بڑا نہ تھا ہیں جو خدا کرؤ

مش کوایک لمحہ میں ہزاروں میل کی حرکت دے سکتا ہے توا سے ایک تخت کو حرکت دینا کیا مشکل ہے کیونکہ تخت کو آفآب ہے وہ نسبت بھی نہیں جو ذرہ کو آفآب سے ہالغرض سلیمان طائی آنے اس تخت کو سامنے رکھا ہواد کھے کر کہا کہ بیمن اللہ کا نصل ہے۔

تاکہ میر اامتحان کرے کہ میں اس کی نعمت کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اور جو شخص شکر کرے وہ اپنے فائدہ کے لئے کرے گا کیونکہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے اور عاقبت میں اس کا صلہ بہشت ہے اور جو ناشکری کر بے تو وہ میرے پر دردگار کا پچھ کے گار نہیں سکتا کیونکہ میر اپر وردگار ہے نیاز اور بے پر واہ ہے اسے کس کے شکر کی حاجت نہیں اور وہ بڑا کرم کرنے والا ہے بلاکی استحقاق کے کرم کرتا ہے۔

استحقاق کے کرم کرتا ہے۔

تخت کااس طرح طرفۃ العین میں حاضر ہوجانا سلیمان مایش کا معجز ہتھا اوران کے صحابی کی کرامت تھی کیونکہ صحابی کو سیمر تبدا پنے نبی کی متابعت سے ملا۔ رہی ممکن تھا کہ خود سلیمان مایشاں تخت کو لے آتے لیکن القد تعالیٰ ہے رہی اس کے خادم کے ہاتھ سے کرایا تا کہ حضرت سلیمان مایشا کے مزید اعزادا کرام کا سبب بے کہ یہ شخص اللہ کااس درجہ مقبول بندہ ہے کہ اس کے خادم ایسے ہیں جن سے ایسی کرامتیں ظہور میں آرہی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس طرح تخت کا سامنے لا کررکھ دیا جانا اللہ کی خطیم نعمت تھی سلیمان مایشاں وقت نعمت سے منعم کی طرف متوجہ ہوگئے اور اس کے شکر میں مشغول ہوگئے۔ اور یہ بتلا گئے کہ منعم حقیقی کو ہمارے شکر کی حاجت نہیں وہ توغنی کریم ہے ہم جوشکر کرد ہے ہیں وہ اپنے فائدہ کے لئے کرد ہے ہیں اور جونعت مل منعم حقیقی کو ہمارے شکر کی حاجت نہیں وہ توغنی کریم ہے ہم جوشکر کرد ہے ہیں وہ اپنے فائدہ کے لئے کرد ہے ہیں اور جونعت مل

فائدہ: .....اورطرفۃ العین میں اس طرح تخت کا حاضر ہوجا نہ عقلاً محال نہیں اور موجودہ سائنس کی تحقیق پر اجسام کی تیز رفتاری کی کوئی حدمقر رنہیں ابھی تک تو بندہ کی قدرت کا بھی صحیح اندازہ نہیں ہوسکا کہ کہاں تک پہنچ گی تو خدائے قادر مطلق کی قدرت کی کون حدمقرر کرسکتا ہے۔

پس جب وہ تخت ملکہ بھیس کے بہنچ سے پہلے حضرت سلیمان الیا کے حضور میں پہنچ گیا تو فر ما یا کہ تخت کی وضع اور ہیئت کو بلقیس کے امتحان کے لئے بدل ڈالوتا کہ دیکھیں کہ آیا دہ اپنے تخت کو پہچان لیتی ہے یاان لوگوں میں سے ہے جو اس قتم کے تغیر و تبدل سے شنا خت نہیں کر کتے دیکھیں کہ اس کی عقل کی رسمائی ہوتی ہے یانہیں۔

نکتہ: سیمش اور تخت ،سلطنت اور بادشاہت کی صورت ہے حضرت سلمان علیا نے اس تخت کی ہیئت بدلنے کا تھم دیا۔
اشارہ اس طرف تھا کہ سابق سلطنت کی ہیئت اب بدل چکی ہے۔ کفر کی گزشتہ سلطنت ختم ہوئی اب حضرت سلمان علیا کی طرف سے بلقیس کو یہ جد ید سلطنت عطا کی جارہ ہی ہے کہ جو اسلامی ہے اور سلیمان علیا کے ذیر سایہ ہے نجاشی میشاہ شاہ حب کہ مسلمان ہوجانے سے آنحضرت ما افتا ہے اس کی بادشاہت کو برقر اور دکھا۔ اس طرح سلیمان علیا نے بلقیس کے مسلمان ہوجانے کی وجہ سے اس کی سلطنت اور بادشاہت کو برقر اور دکھا۔

بس جب بلقیس آگئ اورسلیمان دایشا کے حضور میں پہنچ گئ تواس سے بوچھا گیا کہ کیا تیراتخت ایسا ہی ہے جس کوتو این جب کمل میں چھوڑ کر اور جس پر قفل لگا کر آئی ہے اور جس پر پہرے لگا کر آئی ہے تو بلقیس نے بہت ہوشیاری سے جواب دیا اور بول کویا کہ وہی ہے نہ یہ اور نہ ہیں ہے اور نہ ہیکہا کہ یہ وہ نہیں۔ کویا کی قیداس لئے لگائی کہ بہمہ وجوہ وہی نہ تھا کیونکہ اس کی

ہیئت بدلی ہوئی تھی اس سے اس کی عقل اور فراست ثابت ہوئی کہ اہل در بار میں ہے کوئی اس کو جمٹلا نہ سکے اگروہ یہ کہددیتی کہ ایہائی ہے یاایہ انہیں ہے تولوگوں کواس کے جھٹلانے کا موقع مل جاتا اس لئے اس نے بیہ جواب دیا کہ گویا بیروہی تخت ہے اور بعدازاں بیکہااور ہم کواس معجزہ سے پہلے ہی آ ہے مایشا کی نبوت اور حقانیت کا اور خدا کی قدرت کا کہوہ جہاں چاہے کی کے تخت کونتقل کردے علم ہو چکاتھا ہمیں اس معجز ہ کی چنداں حاجت نتھی۔ہم کوآپ کی نبوت کا اور خدا کی قدرت اور وحدانیت کا پہلے ہی یقین ہو گیا تھا اور ہم دل ہے مسلمان ہو چکے تھے یہ بھی اس کے ہم اور فراست کی دلیل ہے کہ اس نے معجز ہ دیکھنے ے پہلے سمجھ لیا کہ یہ برگزیدہ ہستی خدا کا نبی ہے اور حاضری ہے پہلے اس کی تقیدیق کی اور اسلام لے آئی اور اب تک توجو ا بمان لا نے میں دیر ہوئی تو اس کی دجہ رہے کہ غیر اللہ کی عبادت نے اور جھوٹے معبودوں کی پرستش نے اور **تو می تقلی**د نے آس کوایمان لانے سے بازر کھا۔ بے شک اب ہے پہلے کا فروں کی قوم سے تھی ۔ قوم کودیکھا کفرا درشرک میں مبتلاتھی مگر عاقل تھی جب تنبیہ کی گئ تومتنبہ ہوگئ اس کے بعدسلیمان عائیلانے چاہا کہ بلقیس پرشان نبوت اور شان معجز ہ کرامت تو ظاہر ہوچک ہے لہٰذااب اس کوسلطنت کی بھی شان وشوکت دکھلانی چاہئے تا کہ اس پریدواضح ہوجائے کہ میری سلطنت اس کی سلطنت کے سامنے بیچ ہے چنانچہ ایک شیش کل تیار کرایا اوراس کا فرش صاف اور شفاف شیشہ کا بنوایا اوراس کے نیچے پانی بھر کراس میں محصلیاں حصور دیں۔ چنانچے شخن میں یانی ہی یانی دکھائی دیتا تھا اور بیہ معلوم ہوتا ہے کہ بیسب یانی ہے۔ درمیان شخن کے سلیمان ماینیه کا تخت رکھا گیا اور بلقیس کواندر بلایا گی<sup>ا بلقی</sup>س جب درواز ه<sub>ی</sub>ر بینچی تو <mark>کها گیا که اس محل می</mark>س داخل هو *پھر* جب بلقیس نے اس صحن کو دیکھا تو خیال کیا کہ یہ گہرایانی ہے یتن پانی کا حوض ہاس لئے اس نے اندر کھنے کے لئے اپنے بالحج اویرا تھائے اورا بن دونوں بنڈلیاں کھولیں سلیمان مایٹانے کہا کھتیت میل ہے جوسفیدشیشوں سے جڑا ہواہے یانی نہیں اس ہے اس کوا بنی عقل کا قصور معلوم ہوا۔اور بیہ بیتہ چلا کہ جس شاہ نہ ساز وسامان پر مجھ کونا زتھا یہاں اس ہے ہزار درجہ بڑھ کر موجود ہے اور عجب نہیں کہ حضرت سلیمان عائیلانے اس شیشہ کے فرش سے اس کومتنبہ کیا ہو کہ آفاب اور ستاروں کی چمک کودیجھ كران كوخداسمجه لينا اليابي دهوكه ب جبيها كه آدمي شيشه كي چمك كود كيه كرپاني ممان كرے - ﴿ كُسِّتِم ابِ يَقِينَعَةٍ يَحْسَمُهُ الظَّفْأَن مّام الله شيشه ياني نه تها بكه ياني كامظهرتها-إى طرح آفقاب اور ما بهتاب نوراللي كامظهراورآ ئينه بين -معاذ الشدخدا نہیں اس پر بلقیس <del>بولی کہا ہے میرے</del> پروردگار بے شک میں نے سورج کو <u>پوج کر اپنی جان پرظلم کیا</u> کہاس کی ظاہری چیک کر دیکھے کراس کومعبود بنالیا اوراب میں کفراورشرک ہے تائب ہو کر سلیمان ماپیھ کےساتھومل کرانڈرب العالمین کی مطبع اور فر ما نبر دار بن می تاکه الله کے نبی کی معیت اور مرافقت ہے مجھ کودین اور دنیا کی اور مزید تعتیں ملیں۔

غرض یہ کہ ملکہ سپامسلمان ہوگئی اور مسلمان ہونے کے بعد واپس چلی ہوگئی۔ یہاں تک حضرت سلیمان ملی اگا قصہ ہوا باتی ملکہ سپاک البتہ علما تغییر وسیر میں یہ مشہور و ہوا باتی ملکہ سپاکے اسلام لانے کے بعد کیا ہوا تو قرآن وحدیث میں اس کی کوئی تصریح نہیں البتہ علما تغییر وسیر میں یہ مشہور کے بعد اس کے کہ ملکہ سپاکے اسلام لانے کے بعد سلیمان ملی اس نے اس سے نکاح فرمالیا۔ ملکہ سپاغیر شادی شدہ تھی ۔اور نکاح کے بعد اس کو این ملک جانے کی اجازت دے دی اور گاہے گاہے خود وہاں تشریف لے جاتے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

1 میں ملک جانے کی اجازت دے دی اور گاہے گاہے خود وہاں تشریف لے جاتے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

1 میں ملک جانے کی اجازت دیں و جہا والیہ ذھب جماعة من اھل الا خبار۔ تفسیر روح المعانی: ۱۹۱۹۔

#### لطا ئف ومعارف

اورآپ کوالسلام عبیک بارسول التد کہناا جادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

ادراس قسم کی کرامتوں کانمونہ فاروق اعظم بڑاٹیؤ کوبھی عطا ہوا۔حضرت عمر بڑھٹؤ کاعین خطبہ میں یا سیاریۃ المجبل المجبل کہز اورحضرت ساریہ بڑاٹیؤ کا میدان کارز ارمیں حضرے عمر جڑاٹیؤ کی آواز سنناروایا ت معتبرہ سے ثابت ہے۔

حضرت عمر بڑگٹؤ کے زمانہ میں ایک بارزلزلہ آیا تو حضرت عمر بڑگٹؤ نے زمین پر پاؤل مارااور کہا کہا ہے زمین میں تجھ پرعدل اور انصاف کئے ہوئے ہوں اور تو حرکت کر رہی ہے زمین فوراً ساکن ہوگئ اور دریائے نیل کے نام حضرت عمر بڑگٹٹؤ کے ایک پر چہ لکھنے کا بھی واقعہ شہور ہے۔ دریائے نیل خشک ہوگیا تھا حضرت عمر بڑگٹڈ کا بیپ پر چہڈا لتے ہی جاری ہوگیا۔ وغیرہ وغیرہ۔

قتل حضرت معالمح علیدالسلام نے ان کو بہت مجمعایا۔ برطرح فرمائش کی اور آخر میں عذاب کی دھمگی دی۔ جس بدوہ کہنے سلکے ﴿ يُضِلِحُ الْحَيْقَا بِمَنَا تَعِدُمَا اِنْ کَ کُفْتَ وَنَ الْمُوْ سَلِمُنَ ﴾ یعنی چاہے تو عذاب الهی بم بد ہے آ ۱۰ یک بات کی ہے حضرت معالمے نے فرمایا کہ بخوا ایمان و تو بداور بھلائی کی راہ تو اختیار نہیں کرتے جو دنیاو آخرت میں کام آئے۔ اللے برائی طلب کرنے میں جلدی مجارت ہو۔ براوقت آپڑے کا تو ساری طمطراق ختم ہو جائے گی۔ ابھی موقع ہے کہ محتابوں سے تو ہرکر کے محفوظ ہو جاؤ رکھوں تو ہداواستعفار نہیں کرتے جو تحق تعالی مذاب کی جگدا پنی رحمتیں تم پر نازل فرمائے۔

فت يعنى جب سے تيرامنوں قدم آيا ہے اوريہ باتيں شروع كى بين ہم برقحط وغير ، كى ختياں پڑتى ماتى بين اور محر كھر ميں لا ا كى جھڑ ہے شروع ہو تئے يے

تُفْتَنُونَ۞ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۞ <u>جانبے جاتے ہو فل اور تھے اس شہر میں نوشخص کہ فرانی کرتے ملک میں اور اصلاح نہ کرتے ف</u> ج نجے جاتے ہو۔ اور تھے اس شہر میں نو مختص، خرابی کرتے ملک میں، اور سنوار نہ کرتے۔ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَآهَلَهُ ثُمَّرَ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدُنَا مَهُلِكَ بولے کہ ایس میں قسم کھاؤاللہ کی کدالبت رات کو جاپڑی ہم اس پرادراس کے گھر پر بھر کہدریں مجماس کے دعویٰ کرنے دالے وہم نے نہیں و یکھا جب تباہ ہوا بولے آپس میں شم کھا وَالندی ،مقرر رات کو پڑیں ہم اس پراوراس کے گھر پر ، پھر کہد دیں گے اس کا دعویٰ کرنے والے کو،ہم نے ہیں دیکھ جب تباہ ہوا آهُلِهٖ وَإِنَّا لَصٰدِقُونَ۞ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَّمَكَرُنَا مَكْرًا وَّهُمُ لَا يَشُعُرُونَ۞ فَانْظُرُ اس کا گھرادر ہم بیٹک بچ کہتے بیل وسل ادرانہوں نے بنایا ایک فریب اور ہم نے ایک فریب اوران کو خبر مذہوئی وسل پھر دیکھ ہے اس کا گھر، اور ہم بے شک سیج کہتے ہیں۔ اور انہوں نے بنایا ایک فریب اور ہم نے بنایا ایک فریب، اور ان کو خبر نہیں۔ پھر ویکھ! كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكُرهِمُ لِ أَنَّا دَمَّرُ نَهُمُ وَقَوْمَهُمُ ٱجْمَعِيْنَ@ فَتِلْكَ بُيُونُهُمُ کیما ہوا انجم ان کے فریب کا کہ ملاک کر ڈال ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو فی سویہ پڑے ہیں ان کے گھر کییہ ہوا آخر ان کے فریب کا ؟ کہ اکھاڑ مارا ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو ساری۔ سو یہ پڑے ہیں ان کے گھر خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا ﴿ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَا يَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿ وَٱتَّجَيْنَا الَّذِينَ امَّنُوا وَكَانُوُا ڈھتے ہوئے سبب ان کے انکار کے **فلے البنہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جوجانن**ے میں **فکے** اور بچادیا ہم نے ان کو جویقین لائے تھے اور ڈھے ہوئے ان کے انکار ہے۔ البتہ اس میں نشانی ہے ایک لوگول کو جو جانتے ہیں۔ اور بی دیا ہم نے ان کو جویقین لائے تھے، اور ے۔ ویم یعنی پیختیاں پابرائیاں میری وجہ سے نہیں بِتمہاری برخمتی سے ہِں جواللہ تعالی نے تمہاری شرارتوں اور ہداعمالیوں کے سبب سے مقدر کی ہیں۔ ول يعنى نفركى شامت سے تم پرختى پڑى ہے كه ديھيں سمجھتے ہويا نہيں۔ قع بے نوشخص شایدنو جماعتوں کے سر دارہوں مے جن کا کام ملک میں فساد پھیلا بے اور ٹرانی ڈانے کے موا کچھے ندتھا۔ املاح و درتی کی طرف ان کا قدم مجمی ندائشتا — -تھا مکہ میں بھی کافروں کےنوسر دار تھے جوہمہ وقت اسلام کی بیخ تمنی اور پیغمبر کی حتمنی میں ساعی رہتے تھے بعض مفسرین نے ان کے نام لکھے ہیں ۔ وسو یعنی آپس میں معاہدے اور منت ہوئے کہ سب مل کررات کو حضرت صالح کے گھر پرٹوٹ پڑ واور کسی کو زندو نہ چھوڑ و ۔پھر جب کو کی ان کے خون کا دعویٰ ۔ کرنے والا ہوتو کہہ دینا ہمیں خبر نہیں \_ہم سے کہتے ہیں کہ اس کے گھر کی تباہی ہماری آ نکھول نے نہیں دیکھی مجویا ہم خود توایسی حرکت نمیا کرتے اس وقت موقع پرموجو دبھی نہ تھے ۔اس مرح کی متنفقہ سازش اور دروغ محو کی ہے ہم میں ایک بھی ملزم ناظمبر سکے گاجس سے ان کے حمایتی خون بہاومول کریں۔ فریم ان کامکرتو و چھوٹی سازش تھی اورمندا کامکرتھاان کو ڈھیل دینا کہ خوب دل کھول کراپنی شرارتوں کی تحمیل کرلیں تا کہ تحق عذاب عقیم ہونے میں کوئی حجت و عذر پاقی ندرے یہ وسمجھ رہے تھے کہ ہم حضرت صالح کا قصہ ختم کر ہے ہیں ،یہ خبر نقمی کہ اندراندران ہی کی جز کٹ ری ہے ادران ہی کا قصہ ختم ہور ہاہے۔ حضرت ٹاوما مباکھتے میں کہ ان کی ہاکت کے اسباب پورے ہونے تھے بشرارت جب تک مدکونہ بینچے ہاکت نہیں آتی۔" فے ان نواشخاص نے ادل ا تفاق کر کے اونٹنی کو واک کیا۔حضرت صالح نے فر مایا کداب تین دن سے زیاد ومہلت نہیں عذاب آ کررہے گا۔تب آ کہی میں المبرایا کہ ہم تو خیرتین دن کے بعد ہلاک کیے جائیں مے ان کا تین دن سے پہلے ہی کام تمام کر دو ۔ چنانچیشب کے وقت حضرت صالح کے **گ**ھریر چھاپ مارنے اوران کومع المی وعیال کے قبل کرنے کااراد و کیا۔ یہ نوآ دمی اس ناپاک مقسد کے لیے تیار ہو کر نکلے باتی کفاران کے تابع یامعین تھے جق تعالی نے صرت=

## يَتَّقُونَ®

قصهُ جِهارم حضرت صالح عَلِيْلِا با قوم او

قَالَاللَّهُ تَعَالَتُ : ﴿ وَلَقَلُ آرُسَلُنَا إِلَّى ثَمُودَ آخَاهُمْ صِلِحًا ... الى .. وَٱنْجَيْنَا الَّذِينَ أَمَنُوْ اوَكَانُوْ ايَتَّقُوْنَ ﴾ **ربط:.....حضرت سلیمان مایجا کے بعد حضرت صالح علیجا کا قصہ ذکر کرتے ہیں۔اشارہ اس طرف ہے کہ ملکہ ، بلقیس** با وجود ایک عورت تھی مگراس کوایک جھوٹے جانور یعنی ہر ہرے ہدایت ہوگئی اور قوم شمود کو باجو دمر د ہونے کے ناقہ جیسے بڑے حیوان سے ہدایت نہ ہوئی کہ چند مفیدوں نے حضرت صالح ملیّنی پرشبخون مارا اور سب کے سب ہلاک ہوگئے اس قصہ کی تفصیل پہلے گزر جکل ہے اب آئندہ آیات میں لوگوں کی عبر<u>ت</u> اور نفیحت کے لئے صالح ملی<sup>نیں</sup> کا قصہ بیان کرتے ہیں اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے برادری کے بھائی صالح ملیکی کو پیٹیبر بنا کر اور بیہ پیغام دے کر بھیجا کہتم لوگ صرف ایک الله کی عبادت کرو اوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرورسو چاہئے تو بیٹھا کہ سب کے سب ایمان لے آتے مگر خلاف توقع اچانک ان میں دوفریق ہو گئے جو دین کے بارہ جھکڑنے لگے ایک فریق کہتا تھا کہ صالح علیٰ اللہ کے رسول ہیں ان پرایمان لے آنا چاہئے اور دوسرافریق ہے کہتا تھا کہ شخص جھوٹا ہے بہر حال ایک فریق ایمان لے آیا اور دوسرے فریق نے تکذیب کی ۔ صالح ملیا نے منکرین اور مکذبین کوعذاب البی سے ڈرایا۔ سرکشوں نے کہا کہ وہ عذاب کہاں ہے جس سے تم ہم کو ڈراتے ہو جیما کہ سورہ اعراف میں گزرا۔ ﴿قَالُوْا يَطْلِحُ اثْتِتَا مِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُوْسَلِمْنَ ﴾ صالح ملينا نفريق مكذب سے كہاا سے ميرى قوم بھلائى سے پہلے عذاب كے مائلتے ميں كيوں جلدى كرتے کیوں نہیں کرتے تم لوگ اپنے کفر سے بارگاہ خداوندی میں تو بہاوراستغفار کیوں نہیں کرتے تا کہتم پر رحم کیا جائے اور تمهاری توبه قبول مواورتم پرعذاب نازل نه مورصالح ملیتان کونصیحت کرتے جاتے تھے تکروہ تمراہی میں بڑھتے جاتے تھے یہاں تک کہ وہ بولے کہ اے صالح ہم نے تجھ کو اور تیرے ساتھیوں کو منحوس یا یا جب سے بیر فدہب لکلا ہے اس وقت ہے تو م میں تفرقہ پڑ ممیا اور قو م میں ما اتفاتی ہو گئی جس کا اصل سبب تم ہو یتمہاری وجہ ہے قو م میں پھوٹ پڑ گئی یا بیہ = مالح کی حفاعت فرمانی \_فرشتول کا پهره لکا دیا، آخروه تومذاب سمادی سے تباہ ہوئے اوراسپنے ساتھ قوم کو بھی تباہ کرایا۔

فل مكدوالع شام كاسفركرت توراسة به وادى القرى من ثودى بيول ك كنذرد يحت تعد وقيداً كا بينو فاقد ما وية بهذا ظلموا بس ان ى كى فرف اثارہ ہے۔

فے یعنی مانے والوں کو ماہیے کران واقعات ہائد سے عبرت مامل کریں۔

ف یعنی مضرت مالح کے رفعام جوایہ ان لاتے اور کفر وعصیان سے نکتے تھے۔ ہم نے ان کو عذاب کی لپیٹ سے بھا دیا۔ مندا کی قدرت ہے جو چن چن کر كافرول كوملاك كرتاب مومن كونبيل جهونا

معنی ہیں کہتمہاری نحوست ہے ہم قبط میں مبتلا ہو <u>سکئے ۔ صالح مایٹی</u> نے کہا تمہاری نحوست کا اصل سبب تو اللہ ہی سے علم میں ہے میں تو اللہ کی طرف سے حق اور ہدایت لے کرآیا ہوں اور ظاہر ہے کہ حق اور ہدایت تو سراسرموجب خیر وبرکت ہے۔ البتدحق اور ہدایت سے انحراف اورحق کی محمدیب اوراس کی مخالفت نحوست کا سبب ہے لہذانحوست کا الزام مجھ پراور الل ایمان پر غلط ہے۔ نا اتفاقی وہ غدموم ہے کہ جوحق اور ہدایت کی مخالفت سے پیدا ہو۔ تمہاری ساری نحوست اور قحط کی مصیبت تمہارے اعمال کفرید وشرکیہ کی وجہ سے ہے جوابمان اور توبہ اور استغفار سے دور ہوسکتی ہے۔ ایمان اور ہدایت نحوست کا سببنہیں بلکہتم لوگ آ ز مائش میں ڈال دیئے گئے ہو کہ دیکھیں کہتم تو حید کواختیار کرتے ہویا شرک کو۔ بے شک مصائب تقذیر الہی کے موافق جاری ہوتے ہیں لیکن ان سے مقصود بندوں کی آز مائش اور امتحان ہوتا ہے۔اوراس شہر میں کا فر اور منکر تو بہت تھے لیکن کا فروں کے سرغنہ اور سردار نوشخص تھے جو ملک میں فساد ڈا لتے تھے اور ذرامجی <u>اصلاح نہیں کرتے ہتے</u>۔اگر فساد کے ساتھ کچھا صلاح بھی ملی ہوئی ہوتو کچھا مید کی جاسکتی ہے گریہ لوگ تو خالص مفسد تنجے آپس میں کہنے لگےتم سب اللہ کی قشم کھا کرعہد کرو کہ ہم ضرور بالضرور رات میں صالح پر اور اس کے متعلقین اور متوسکین پر چھاپہ ماریں گے اورسب کوتل کر ڈالیں گے پھر جب مقتول کا ولی اور وارث ہم سے خون کا مطالبہ کرے گا تو ہم اس سے بیہ کہد دیں گے کہ ہم وہاں موجود ہی نہ تھے اور قشم کھا کریہ کہد دیں گے کہ ہم بالکل سیح ہیں اور ان مغیدوں نے اس طرح ہے ایک تحرکیا تعنی صالح ملی<sup>یں</sup> کے قبل کرنے کی ایک خفیہ سازش کی اور ہم نے تبھی ان کے مقابلہ میں ایک ۔ تدبیر کی اور وہ الیی خفیہ تھی کہ وہ بالکل اس ہے آگا ہی نہیں رکھتے تھے۔" مکر" کے معنی لغت میں تدبیر خفی کے ہیں انہوں نے حصرت صالح علی<sup>نیں</sup> کے قبل کی تدبیر کی اور ہم نے اس کے برعکس ان کے ہلاک کرنے کی تدبیر کی۔ <del>پس و کی</del>ھلو کہ ان کے بینوآ دی جوصالح علیم کی گھات میں بیٹے تھے ان پرتو پہاڑ سے ایک پتھر آ کرگر اجس سے وہ سب ہلاک ہو گئے اور باتی قوم آسانی عذاب ہے یعنی فرشتہ کی چنگھاڑ ہے ہلاک ہوئی۔

کما قال تعالیٰ ﴿ فَاَ خَلَ الرَّجْفَةُ ﴾ ﴿ وَاَخَلَ الَّالِيْنَ ظَلَمُوا الطَّيْحَةُ ﴾ ليس ديولوك بيان كَمَريس جو ان كَمَريس جو ان كَمَريس على ان الوكوس كے لئے بڑى عبرت ب جو ان كے نفراور شرك كي خوست كى وجہ سے خالى بڑے ہیں۔ ب شك اس واقعہ میں ان الوكوں كے لئے بڑى عبرت ب جو ہمارى قدرت كو بچھ جانے ہیں اور ہم نے ان لوكوں كو بچاليا جوصالح طائبا پر ايمان لائے اور الله سے ڈرتے تھے۔ كہاجا تا ہے كدوہ چار ہزار تھے۔

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبُصِرُ وُنَ ﴿ أَيِنْكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ اور لوط كو جب كبا الل في الله تم كرت هو بحيال اور تم ديمت هو كيا تم دورْت هو مردول بر اور لوط كو جب كبا ابن قوم كو، كيا تم كرت هو بحيال ؟ اور تم ديمت هو كيا تم دورْت هو مردول بر ذل يعنى ديمت هو كيا براادر منده كام به ...



قَالَاللَّهُ تَعْالِيَّ : ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ .. الى .. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْلَدِيْنَ ﴾

ول يعنى تى تى تى تى كەس بىردان كانجام كىا بون دالا كى، بدى درجەكى مالى اورائىق بور

فل يعنى السيخ ويزاياك وساف بنانا جائة ين يهرجم نايا كول من ال كالميا كام .

\_ نس یعنی انہیں تباہ کرکے انھین بھالیا۔

ق بعنی حضرت کو طعید السلام کی بیوی جوان بدمعاشول کی اعانت کرتی تھی وہ بھی ملاک ہونے والوں کے ساتھ ڈھیر ہوگئی \_

ف یعنی آسمان سے پھر برمائے اور شہر کا تختہ الف دیا۔ حضرت شاہ صاحب مذکورہ بالا تین قصول پر جسرہ کرتے ہوئے گھتے ہیں کہ حضرت بلیمان کے قصہ میں فرمایا ہم لائیل کے فکر جس کا مرائد کر سے ہوئے دات کو جاپڑیں ۔ الله فرمایا ہم لائیل کے فکر جس کا مرائد کر سے ہوئے درات کو جاپڑی ہے ۔ الله علیہ درات کو بحایا اور ان کو فارت کیا۔ مکہ کے لوگ بھی یہ کی چاہ جے ایک ندین بڑا، جس رات حضرت ملی الله علیہ درملم نے بھرت کی، کتنے کا فرحضرت ملی الله علیہ درملم کے ان کو نہ ان کو نہ کا فرمند سے کا اللہ علیہ درملم میاف نے کر مکل میں اس کی مرکز میں ایک کو خون بہاند دینا پڑے کو مسلم میاف نے کر مکل میں کے ۔ ان کو نہ موجم کے اس کو میں اور کی ایک کو خون بہاند دینا پڑے کے مسلم میں الله علیہ درملم میاف نے کر مکل ماریس (کسی ایک کو خون بہاند دینا پڑے کے دان کو داسپنے اختیار سے شہر چھوڑ کر مکل جاؤ ۔ اور میں کا مرکفالہ تا کی کو داسپنے اختیار سے شہر چھوڑ کر مکل جاؤ ۔ اور میں کا مرکفالہ تا

جذب کرتا ہے جو باعث لذت ہوتا ہے لواطت میں یہ انجذ الی کیفیت نہیں ہوتی بلکہ کل نجاست ہونے کی وجہ ہے موجب نفرت وکراہت ہے۔ پس بچھ نہیں تھا ان کی قوم کا جواب سوائے اس قول کے کہ زکال دولوط کے کنبہ کو اس بستی ہے یہ لوگ بہت پاک بنتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ کل نجاست میں قضاء حاجت کرنا طہارت اور نظافت کے خلاف ہے اور اپنے آپ کو پاکیزہ جانتے ہیں اور ہم کو تا پاک سجھتے ہیں۔ پس ہم نے بھی اس بستی کی تطبیر کا ارادہ کرلیا کہ لوط کو اور ان کے متعلقین کو اس بستی کی تطبیر کا ارادہ کرلیا کہ لوط کو اور ان کے متعلقین کو اس بستی ہوتی ہے جو بستی ہے نکال لیا سوائے ان کی ہوئی کے کہ جس کے لئے ہم نے مقدر کردیا تھا کہ دہ ان باتی رہنے والوں میں سے ہو عذاب میں جت بری بارش ہر سائی یعنی ان پر پھر ہر سائے پس بہت ہری بارش ہوئی ان لوگوں پر جن کو نزول عذاب سے ڈرایا گیا۔ گرانہوں نے اپنی جہالت اور بے تھی کی وجہ سے نبی کے ڈرانے کی طرف کوئی تو جہنے کی ۔ اس طرح اللہ تعالی نے اس بستی کوان کے نایاک وجود سے یاک کردیا۔

شروع سورت سے لے کریہاں تک نبوت ورسالت اور دلائل نبوت اور برا بین رسالت یعنی مجزات بحث تھی۔ ابآ گے الوہیت اور وحدانیت کی بحث ہے جس میں نہایت اختصار کے ساتھ دلائل توحید کو بیان کیا گیاہے۔

قُلِ الْحَمَّدُ يِلْهِ وَسَلَّمُ عَلَى عِبَادِمِ النَّيْمَ اصْطَفَى ﴿ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْمِ كُونَ ﴿ وَكُرَ مِن اصْطَفَى ﴿ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْمِ كُونَ ﴿ وَكُرَ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ بَرْمِ يَا بَن كُوه وَمْرِيكَ كُرِتَ بِن وَ وَكَرَ مِن وَاللَّهُ بَرِمِ يَا بَن كُوه وَمْرِيكَ كُرِتَ بِن وَ وَهُمُ يَرَ مِن وَاللَّهُ بَهِ مِن وَه مُرِيكَ كُرِتَ بِن وَ وَهُمُ يَكُونَ فَي وَهُ مُرَيكَ كُرِنَ فِي وَهُ مُرَيكَ كُرِنَ فِي وَهُ مُرَيكُ كُرِتَ فِي وَهُ مُرَيكُ كُرِنَ فِي وَهُ مُركِدَ فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ بَهُمْ يَا جُن كُوه وَمُركِكَ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَ

بركزيدگان خداوندانام

ے اس میں اسے تو حید کاوعظ شروع کمیا می ہے یعنی قصص مذکورہ بالاین کراور دلائل تکویندو تنزیلیہ میں غور کرکے تم بی بتلاؤ کہ ایک ہدائے ومدہ لا شریک لدکا مانتا بہتر اور نافع اور معقول ہے یااس کی مندائی میں اس کی عاجز ترین مخلوق کوشریک تھہرانا۔ یہ منداب کچھ ایسامشکل تو نہیں رہا جس کا فیصلہ کرنے میں کچھ وقت ہویا دیر لگے ۔ تاہم مزید تذکیر و تنبید کی عرض سے آ مے النہ تعالیٰ کی بعض شنو ن وصفات بیان کی جاتی ہیں جو تو حید بددال ہیں۔ اس سورت کے نصف اول میں انبیاء کرام فیلائے قصے ذکر فر مائے اب اس کے بعد نصف دوم میں دعوت وہلینے کا ملریقہ اور دلائل تو حیدا ورمبداءا ورمعا دکو بیان کرتے ہیں۔

چنانچ فرماتے ہیں اے بی جب بیدوا قعات آپ نے بیان کردیے اوران کو سنادیے تو کہتے کہ تم ام تعریفی اللہ بی کے لئے ہیں جس نے اپنی قدرت سے کا فروں کا قصہ تمام کیا اورائلہ کے ان بندوں پر سلام ہوجن کو اس نے فتخب کیا یعن انبیا کرام پر اوران کے اصحاب پر جن کی بدولت بیگندگی اور نجاست دور ہوئی۔ان واقعات میں نور کر کے بتلاؤ کہ کیا وہ فدا بہتر ہے جس کی قدرت کا بی حال ہے بی بہتر ہیں جن کو تم الوہیت میں خدا کا شریک تغم راتے ہو لیعن ظاہر ہے کہ قادر مطلق بلا جب بہتر ہے لیا اس عقلی دلیل سے بھی بہی گاہت ہے کہ اللہ تعالی ہی مستحق عوادت ہے اس آئد وہ اس آئی انبیا ہی مستحق عوادت ہے اس آئد وہ ہو اس کے بی کہ مشرکین ان میں فور کر کے بتلا کیں کہ اللہ بہتر ہے ہیں یہ مشرکین ان میں فور کر کے بتلا کیں کہ اللہ بہتر ہے ہیا ہی بہتر ہے ہیں کہ مشرکین ان میں فور کر کے بتلا کیں کہ اللہ بہتر ہے ہیا ہی بہتر ہے ہیں۔ مرحب اعلی انبیاء ومرسلین کی برگزیدہ اور پہندیدہ ہیں اور اس اصطفا اور برگزیدگی کا ہے جنہوں نے انبیاء ومرسلین کی برگزیدگی کا ہے بعد از ال ان اس اصطفا اور برگزیدگی کا ہے جنہوں نے انبیاء ومرسلین کی برگزیدگی کا ہے بعد از ال ان اس مسلمانوں کی برگزیدگی کا ہے جنہوں نے انبیاء ومرسلین کی برگزیدگی کا ہے بعد از ال ان اس مسلمانوں کی برگزیدگی کا ہے جنہوں نے انبیاء ومرسلین کی برگزیدگی کا ہے بعد از ال ان ان اس مسلمانوں کی برگزیدگی کا ہے جنہوں نے انبیاء ومرسلین کی برگزیدگی کا ہے بعد از ال ان ان اس مسلمانوں کی برگزیدگی کا ہے جنہوں نے انبیاء ومرسلین کی مدد اور نفرت کر کے اعلاء کھلۃ اللہ کیا اور مہاجرین اولین ہیں بھر انصار کرام اور مہاجرین اولین کی مقابلہ میں وہ اشقیاء کفائولیں جو اعلاء کھلۃ الکفر میں سامی اور کوشاں رہے۔

الغرض اصطفاء کے درجات میں اصطفاء کا اعلی درجہ حضرات انبیاء کرام کے لئے ہے اور دوسرا درجہ صحابہ کرام کے لئے کما قال الله تعالیٰ ﴿ فُرَدُّ اَوْرَ فُرَا الْکِیْتِ الَّذِیْنَ اصْطَفَیْتَ اَمِنْ عِبَادِیّا ﴾ المی اخر الآیة اس لئے اس شم کے لئے کما قال الله تعالیٰ ﴿ فُرَدُّ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

الحمدللدكدانيسيوس پاره كي تغيير سے اخير ذى الحجة الحرام ا ۹ سا هيں فراغت نصيب موئى۔ فلله الحمد اولا وآخراً۔ الحمدللد پانچوس جلد ممل موئى۔ چھٹی جلد بيسوس پارے سے شروع موگی۔ الحمدللد پانچوس جلد ممل موئی۔ چھٹی جلد بيسوس پارے سے شروع موگی۔

# سرطيفكيك



> قاری سید اسلام رمزیارابر 420 رمزیدر زخیء کمت باب آمان رمزیدر 40203331

> > Cip.





وبنبله من عبيب شرح غريب كلاهاللشيخ التقى ولاناشاه عبدالعزيز الدهلوثي الموسواشيج مبران العفائل

> تخریخ الآیات والا حادیث مُحَمَّرُ لِوُرُکِیْسِ الْمُمَرِّرِیْرُوَّرُکِیْ مُحَمَّرُ لِوُرُکِیْسِ الْمُمَرِّرِیْرُوَّرُکِیْ

مَكْتَبَهُ حَبِينِيهُ رَشِينَايَهُ

29LG هَارْبِيْمِينَ مِرْغِرِنْ سُرِيْكُوبِالْولابِرَو

0332-4377621 042-37242117

Email:maktabah.hr@gmail.com



































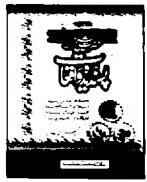





مكتبه حبيبية رشيدية 29**LG** متونية الأمارة 177621 042-37242117 © 0332-4377621

042:37242117 O 0332-4377621 maktabah.hr@gmail.com Maktabat Habibiyah Rashedeyah MHR مگتبتالطاهر مگتبتالطاهر مگتبالی شرکان بیشن می

() Maktabah almazaher